











بير محدكوم شاه الانبري

ضيارالقرآن پيرسي کيننز ننج پخش دونه ، لامور

## جمله حقوق محفوظ

ضياءالني الله يجم) نام كتاب ور فر كرم شاه الازمرى حجاده نشين آستانه عاليه اميرييه بهيمره نثريف يرنسيل دارالعلوم محمه ييغوثيه وبجعيره جج ميريم كورث آف ياكستان كمپوزنگ القاروق كمييوثرة الاجور تعداد يانچ بزار تاريخ اشاعت رقالاني ١٣٠٠ 1997 المريش مخلق مركز برنزز ولاجور طال محر حفظ البركات شاه ناثر ضياءالقرآن نبلي نيشنز تلنج بخش رودُه لا مور \_ قون \_7220479

## فهرست مضامين

| 21  | مقارمه                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 33  | آيات طيبات در ثنائے مصطفیٰ عليه الحقية والثناء                         |
| 77  | حضور عليه كي صفت شهادت                                                 |
| 116 | ويدارالتي                                                              |
| 169 | اعداءاسلام كي شراعميزيول سے حفاظت كادعده                               |
|     | مر كار دوعالم عليه الله عليه كالمالات احاديث نبوي                      |
| 215 | كاروشى ميں                                                             |
| 225 | ر وز محشر سر ور کا کنات علیق کی ہے مثال عزت افزائیاں                   |
| 238 | شقاعت کی منعمل مدیث                                                    |
| 245 | سید الا نبیاء والمرسلین متلاف کے اساء سیار کیہ                         |
|     | الله تعالی کے وہ اس کے گرای جن سے خود الله تعالی نے اپنے محبوب علیہ کو |
| 251 | حوسوم فرملیات                                                          |
| 253 | أيك شبه كالزاليه                                                       |
|     | سرور كائتات سيدالانبياء والمرسلين عليه كو جنت مين جن تعتول ي           |
| 259 | سر قراز کیا جائے گا                                                    |
| 261 | ا ایک شبه کاازالیه                                                     |
|     | خداد ند قدوس نے جملہ کمالات و تحمی ہول بیاد ہی ہے اپنے                 |
| 262 | محبوب كريم عليجة كومشرف فرمايا                                         |
| 262 | جسم مقدس کا حسن و جمال                                                 |
| 267 | جسم اطهر کی نظاضت ویا کیزگی                                            |
| 270 | فهم وذكا                                                               |
| 273 | حضور عليه كي جسماني توت                                                |

| 275 | فصاحت وبالغت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 278 | حضور عليه الصلوّة والسلام كانسب عالى اور وطن ذي شاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 279 | حضور عليه كاخلق مظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 284 | تربيت خداوعري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 301 | المام الانبياء محدر سول الله علي كافلاق كريمه كالذكار جيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 301 | نبی رحمت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اخلاق حسنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 301 | حلم،احمال، عنواور مبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 307 | غور ٹ بن حارث (ایک مشرک)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 318 | حضور علی شان جو دو کرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 329 | حشور عليظ ك شان شجا حت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 338 | حضور علی شرم د حیاادر چثم یوشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 340 | حضور کریم علی کی توامنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 356 | خلق خدایر حضور کریم علاقه کی شفقت در حمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 364 | وقائے عہد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 364 | صلەر حى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 367 | حضور علطيني كي شان صد اقت ولمانت اور عفت وياكدا مني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 372 | نى رحت عليه كى شاك زېر د قناعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 385 | روز مرہ کے اخر اجات کی اوا لیکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 392 | المين |
| 400 | للتفتيخ عاصيال منفضلت كي شاك استغفار ونتوبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 402 | استغفارك تنكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 404 | قصرامله عظية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 406 | حسورتي كريم علي كالنان عدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 413 | بادئ يرحن عيد كاركاه اللي يس كريه وزارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 416 | حصور نبی کریم علصه کاو قاراور ہیت                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 419 | حضور نبي كرمم عليقة كي شاك نفر افت                                                                                                           |
| 425 | حضور عليه كالمرمسكراب                                                                                                                        |
| 428 | مر ورعالم علی فرشتودی اور نار انتشی کی بهجیان                                                                                                |
| 429 | سرورعالم عليه كاائداز تكلم                                                                                                                   |
| 430 | اعدازجواب                                                                                                                                    |
| 432 | زیمن پر لکاری سے کیسری بناتا                                                                                                                 |
| 432 | الثَّائِ خطبه مختلف حالات ميں مختلف حركات                                                                                                    |
| 432 | مالت تعجب بيس فسيح                                                                                                                           |
| 433 | تعجب کے وقت اپنی رانوں پر ہاتھ مارتا                                                                                                         |
| 433 | المكشت شبادت اور وسطني ( در مياني انگلي ) كو لما كر اشاره كر نا                                                                              |
| 434 | دونوں ہاتھوں کی اٹکیوں کو آئیں میں داخل کرنا                                                                                                 |
| 435 | حقائق کو مختیل ہے ذہن تشین کرانا                                                                                                             |
| 439 | حضور علی کے اعضاء مبارکہ کے کمالات<br>من                                                                                                     |
| 439 | حضور علیانه کا خام ری حسن و جمال<br>ا                                                                                                        |
| 441 | محبوب رب العالمين علق كارخ اتور                                                                                                              |
| 446 | مينتم مازاغ<br>سينتم مازاغ                                                                                                                   |
| 452 | آپ علی کے لب مبارک                                                                                                                           |
| 453 | آپ علی کاد ہن میارک<br>سات                                                                                                                   |
| 456 | آپ علی کالحاب دسن<br>الله است من                                                                                                             |
| 460 | حضور علیہ کی قوت ساعت                                                                                                                        |
| 463 | حضور عليه کې زيان مبارک<br>ساندېر                                                                                                            |
| 466 | حضور علیصله کی آ واز مپارک<br>- مسابقه به متابقه ب |
| 468 | حضور علیه کا بشتا<br>ستایند م                                                                                                                |
| 469 | حنور علي كالربيه وثغال                                                                                                                       |

| 469 | حضور علیظیر کے دست مبادک                                   |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 478 | حضور میں کا گفتان مبارک (انگلیاں مبارک)                    |
| 479 | حضور عليضي كالتقبلي مبارك                                  |
| 481 | حضور علیت سے ناخن مبارک                                    |
| 481 | حضور علی کے دوش مبارک                                      |
| 482 | حضور الله کال مبارک                                        |
| 482 | حضور علق کے باز و مبارک                                    |
| 485 | حضور عظی کائی مبارک                                        |
| 486 | حضور علیہ کی کرون مبارک                                    |
| 487 | حضور علي كاسين ميادك                                       |
| 488 | حضور عليه كا قلب مبارك                                     |
| 494 | حضور علی پشت مبارک                                         |
| 496 | حضور علی کے قدم میارک                                      |
| 497 | حضور علی کے جسم مبارک                                      |
| 498 | حضور عيسه كاخون مبارك                                      |
| 499 | حضور علية كالبينه ميادك                                    |
| 500 | حضور علي كالعاب دبن مبارك                                  |
| 500 | حضور علی کے کیسوئے مہارک                                   |
| 501 | ریش میاد کے بال                                            |
| 502 | حضور علی کے چرہ مبارک کی رحمت سادک                         |
| 507 | آ داب معاشرت                                               |
| 507 | سرت نوی عظم کے چدراہمااصول                                 |
| 507 | اذن طلب كرتاه سلام كرناه مصافحه كرناه كلے لكاناه يوسد وينا |
| 508 | اون طلب كرئے كاستي طريق                                    |
|     |                                                            |

| 509 |              | سلام ویے کی خشیات                                      |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------|
| 511 |              | سلام ویے کے آواب                                       |
| 512 |              | اکر کوئی بہودی سلام دے تواس کو کیے جواب دینا جاہے      |
| 513 |              | ہاتھ کے اشارہ ہے سلام کرنا                             |
| 513 |              | مسی فاست کے سلام کا جواب ندویتا                        |
| 514 |              | مسى كى طرف سے مسى كوسلام پہنچانا                       |
| 515 |              | جب كوئى فخص آئة اور سلام ند كري                        |
|     | اے سلام کہنے | جہال ایک آدمی جاگ رہاہو اور دومر ااس کے پاس سورہاہو تو |
| 516 |              | كأكياطريقب                                             |
| 576 | 100          | مصافحہ، معانقہ اور تقبیل کے آداب                       |
| 518 | 1.           | وست يو ځاور قدم يو ځي                                  |
| 518 |              | ني مكرم عليه كي كشهد و برخاست كي ادا مي                |
| 519 | M IN         | نگاه کو آسان کی طرف بلند کرنا                          |
| 519 | A III        | حضور علي كا تكيد لكا في كااند ز                        |
| 520 | 18.18        | حضور علی کی محابہ کے ساتھ نشست کا انداز                |
| 521 |              | مجلس کے اختیام پر دعا                                  |
| 522 |              | حضور علام کامیلس سے قیام                               |
| 524 |              | حضور عليظ كي ر فخاراوراس كي انواع                      |
| 526 |              | حسنور عليه كاجوع يمن كرم نظم ياؤل ادرا للح ياؤل چلتا   |
|     | تحد ابيخ وست | سرور عالم علي بااو قات علته موسة اي كسى محالي كالم     |
| 527 |              | میادک سے پکڑیئیے                                       |
| 527 |              | بادی انس و جان علی کے آواب خور دونوش                   |
| 529 |              | فوتے کریی                                              |
| 529 |              | کھائے سے پہلے ہاتھ صاف کرنا                            |
| 529 |              | مل کر کھاتے کی ترغیب                                   |
|     |              |                                                        |

| 530 | حضور علی کاکرم کھائے کونا بہتد فرمانااور کھانے میں مجھونک نہ مارنا |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 531 | چلتے ہوئے کھان                                                     |
| 531 | بڑے ہر تن میں کھانار کھ کر کھانا                                   |
| 532 | كعانا شروع كرت وفتت بسم الله بإصنا                                 |
| 534 | کھائے میں چھری کا استعمال                                          |
| 535 | وستر خوان بر کھانا کھانے اور اٹھنے کے آواب                         |
| 536 | حضور علی کمانے کی تدمت نہ قرماتے                                   |
| 536 | مجذوم کے ساتھ مل کر کھا:                                           |
| 536 | کھاتے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ و حونے میں برحمت ہوتی ہے       |
| 536 | کھانا کھائے کے بعد کی وعا                                          |
| 537 | اگر کسی کے ہال کھانا تناول فرماتے تو یوں دعادیے                    |
| 537 | کھائے کے وقت کس مگر رہ چیتھے                                       |
| 538 | حضور عَلِيْكُ كَلِي وَيْ                                           |
| 539 | وہ جانور اور پر ندے جن کا کوشت حضور عرفی تناول فرمایا کرتے تھے     |
| 539 | بکری کا گوشت                                                       |
| 540 | القديد الخشك كوشت                                                  |
| 540 | حضور عصفه بحرى كاكوشت بهون كرنجى تناول فرمليا كرح                  |
| 541 | اوشف كاكوشت                                                        |
| 541 | سمندر کی مجیلی کا کوشت                                             |
| 542 | مكر ي كا كوشت                                                      |
| 542 | مر غی کا کوشت                                                      |
| 542 | سرخاب كأكوشت                                                       |
| 542 | خر كوش كا كوشت                                                     |
| 543 | چکور کا گوشت                                                       |
| 543 | جنظى كديما                                                         |
|     |                                                                    |

| ال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E1111111111111111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رور ما الم علية كم مرغوب طويت من المور كريم المعلقة كم يستديده كال المور كريم المعلقة كي يسنديده كال المور كريم المعلقة كي يسنديده كال المور كريم المعلقة كي يسنديده منزيال المور كريم المعلقة كي يسنديده منزيال المور تا يحت كريم المعلقة كي تريم المعلقة كي تريم المعلقة كي يسديده مشروبات المور تا يحت كريم معمولات المور تا يحت كريم المعمولات المور تا يحت كريم المعمولات المور تا يحت كريم المعمولات المور تا يحت كريم معمولات المور تا يحت كريم المعمولات المور تا يحت كريم كريم المور تا يحت كريم كريم كريم تا يحت كريم كريم كريم كريم كريم كريم كريم كريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رور ما الم علية كم مرغوب طويت من المور كريم المعلقة كم يستديده كال المور كريم المعلقة كي يسنديده كال المور كريم المعلقة كي يسنديده كال المور كريم المعلقة كي يسنديده منزيال المور كريم المعلقة كي يسنديده منزيال المور تا يحت كريم المعلقة كي تريم المعلقة كي تريم المعلقة كي يسديده مشروبات المور تا يحت كريم معمولات المور تا يحت كريم المعمولات المور تا يحت كريم المعمولات المور تا يحت كريم المعمولات المور تا يحت كريم معمولات المور تا يحت كريم المعمولات المور تا يحت كريم كريم المور تا يحت كريم كريم كريم تا يحت كريم كريم كريم كريم كريم كريم كريم كريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 544               | ri CKP I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>563</li> <li>556</li> <li>556</li> <li>557</li> <li>558</li> <li>557</li> <li>558</li> <li>558</li> <li>559</li> <li>560</li> <li>560</li> <li>560</li> <li>560</li> <li>560</li> <li>560</li> <li>562</li> <li>562</li> <li>562</li> <li>563</li> <li>564</li> <li>565</li> <li>565</li> <li>566</li> <li>567</li> <li>568</li> <li>569</li> <li>560</li> <li>561</li> <li>562</li> <li>563</li> <li>564</li> <li>565</li> <li>566</li> <li>567</li> <li>568</li> <li>569</li> <li>569</li> <li>570</li> <li>574</li> <li>578</li> <li>579</li> <li>579</li> <li>579</li> <li>579</li> <li>579</li> <li>579</li> <li>579</li> <li>570</li> <li>579</li> <li>570</li> <li>571</li> <li>579</li> <li>579</li> <li>570</li> <li>570</li> <li>571</li> <li>572</li> <li>573</li> <li>574</li> <li>575</li> <li>579</li> <li>579</li> <li>570</li> <li>570</li> <li>571</li> <li>572</li> <li>573</li> <li>574</li> <li>575</li> <li>579</li> <li>579</li> <li>570</li> <li>570<td></td><td>_</td></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 556  557  558  ریس ور گوشت تو صفور شکے کو تاہد تھے  558  559  559  560  560  560  560  560  560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>الحريب ور گوشت مو صفور عليك كو تا پائد تھ</li> <li>الحريب معنور عليك كرا يا مين كر ميان چيا</li> <li>الحريب معنور عليك كرا يا يين كران چيا</li> <li>الحريب معنول علي كران چيا</li> <li>الحريب كران چيا كران چيا</li> <li>الحريب كران چيا كران چيا</li> <li>الحريب كران چيا كران چيا</li> <li>الحريب كران كران كران كران كران كران كران كران</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | — <b>T</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 558 559 559 559 559 559 559 559 559 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 569 ۔ اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | The state of the s |
| پنی پینے کے آداب  560  560  562  مور شکالت کے بسدیدہ مشر دبات  762  562  565  566  566  566  566  566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خفور مربی کے بسریدہ مشروبات  562  562  562  565  665  566  566  56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>562</li> <li>562</li> <li>ویکر معمولات</li> <li>565</li> <li>دشیقت خواب</li> <li>566</li> <li>جموہ نواب بیال کرے کی شخت میں است</li> <li>567</li> <li>اب سیننے کے آواب</li> <li>افولی</li> <li>569</li> <li>اب سیننے کے آواب</li> <li>569</li> <li>اب سیننے کے آواب</li> <li>570</li> <li>شیص، تبیید</li> <li>574</li> <li>شیص، تبیید</li> <li>578</li> <li>خسور کر یم بیائے کی اصلی اس چرو کا امو تا جس کور رفعا کی مو تا</li> <li>579</li> <li>دستور کر یم بیل فیلی</li> <li>579</li> <li>دستور کر یم بیل فیلی</li> <li>579</li> <li>دستور شیک کی اس کے مختلف رنگ</li> <li>580</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | من بالمنظم المراجب عن المنظم   |
| 562  92 معمولات  565  566  566  566  566  567  567  56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 565  566  566  567  568  567  568  567  569  569  570  574  6  6  578  578  578  579  6  6  6  6  6  7  7  7  7  7  7  7  7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>566</li> <li>566</li> <li>567</li> <li>567</li> <li>567</li> <li>569</li> <li>569</li> <li>570</li> <li>574</li> <li>574</li> <li>574</li> <li>578</li> <li>578</li> <li>578</li> <li>579</li> <li>570</li> <li>570</li> <li>570</li> <li>571</li> <li>572</li> <li>573</li> <li>574</li> <li>575</li> <li>576</li> <li>577</li> <li>579</li> <li>579</li> <li>579</li> <li>570</li> <li>570</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1566 اب اب المنظمة كرا المنطقة كرا المنطق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الله معنا الدهنا الله عنا 569 الموجود الله عنا 569 الموجود الله عن الموجود الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا فریا<br>570 ۔<br>574 ۔<br>574 ۔<br>578 ۔<br>579 ۔<br>579 ۔<br>579 ۔<br>579 ۔<br>579 ۔<br>579 ۔<br>570 ۔ |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| علیہ<br>578<br>شلوار<br>579 تابیع کے مسلم اس پیڑہ کا ہوتا جس کور نگا گیا ہوتا<br>579 پرتس، کمی ٹولی<br>حضور میلی کے لیاس کے مختلف ریک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| علیہ<br>578<br>شلوار<br>579 تابیع کے مسلم اس پیڑہ کا ہوتا جس کور نگا گیا ہوتا<br>579 پرتس، کمی ٹولی<br>حضور میلی کے لیاس کے مختلف ریک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | قيعر ۽ تمبيئر<br>قيعر ۽ تمبيئر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حضور کر یم علی کے کا مصل اس پڑوہ کا ہوتا جس کور نگا گیا ہوتا<br>برنس، لیمی ٹولی<br>حضور علی کے لیاس کے مختلف ریک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | ملے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رتس، لین اُولِی اِس کے مختلف رنگ کا فقاف کے اب س کے مختلف رنگ کے مختلف رنگ کا مختلف کا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | شلواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رتس، لین اُولِی اِس کے مختلف رنگ کا فقاف کے اب س کے مختلف رنگ کے مختلف رنگ کا مختلف کا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | يرتس بالمحاثول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 580               | مصور عظافہ سے ل س کے مختلف رنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 581               | ساور نگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| زعفران اورورس عرقے ہوئے کیڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 581               | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| یابی ش مبارک، خفین (موزے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 581               | بالوش مبارک، فقین (موزے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       | 12                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 583   | فكشترى مبادك                                            |
| 585   | نه شیوادرا <b>س کا</b> استنوا <b>ل</b>                  |
| 587   | و شہوول اور محولوں سے حضور علیہ کی محبت                 |
| 587 . | وخو شبو نمي حضور عليه و پيند خص                         |
| 587   | شاب ميد                                                 |
| 589   | ل كريم عليه كالتلمي، مرمداور آينه كاستعمال              |
| 590   | يامت كراتا                                              |
| 591   | مريبوس ما ت                                             |
| 593   | نْ تَى. بستر ، لحاف ، تحميه ، رومال ، بستر كى ساور      |
|       | منور عليظ نے ديوار وب پر بر دو پر حانے اور تصویر وں وال |
| 595   | . د و مثاكات كونا پسند قر مايا                          |
| 597   | منور المنطقة كرين                                       |
| 597   | صور علی کا سیان بنگ                                     |
| 598   | منور عليظ کي کوار پر<br>مناور عليظ کي کوار پر           |
| 600   | شور عَلِيْقِ کي زر چِينَ<br>شور عَلِيْقِ کي زر چِينَ    |
| 601   | منور علي كالأهاب، رسم كالأهاب ، رسم من تير              |
| 601   | منور منتقلة كے جمنڈے ، فیمے اور قبے                     |
| 602   | را کرم میلان کے خفین، نظین                              |
| 604   | سور علی کرزین، خو کیراور نیج بچائے وال کدی              |
| 604   | و ڑے ہے سواری کا طریقہ                                  |
| 605   | منور علی کے جاتور                                       |
| 607   | فنور علي كالحوزي                                        |
| 609   | و پستر                                                  |
| 609   | قرير جائے كے لئے حصور كاپشديد وول                       |
| 612   | ر میں انداز خواب<br>از میں انداز خواب                   |

|     | • 3                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 613 | حسور کر بیم علیظهٔ کی مر جعت فره نی سفر کی شان      |
| 614 | سقر بر جائے والول کوالو داع کہنے کا انداز           |
| 515 | سفر سے سنے دالے کو حضور علی میں ملرح خوش آبدید سہتے |
| 623 | المعجزات                                            |
| 633 | شی                                                  |
| 634 | فليغه فتريم                                         |
| 636 | حضور عليك كالمعجزة" قرسن عكيم"                      |
| 651 | وجوها عجاز قرآن                                     |
| 651 | ملى وجدالا عباز                                     |
| 658 | قرآن کر مم کے معجز بوئے کی دوسری وجہ                |
| 660 | قرآن كريم ك مجر عدن كي تيسرى دجه                    |
| 660 | امور طبيدي آگاه كرنا (                              |
| 669 | ا ئياز قر آن کي چو متحى د چه                        |
| 675 | صرت يوسف عليه اللام أ                               |
| 686 | 75 25.5 £ 2                                         |
| 686 | قر سن کریم کی ہیں۔ وجادال                           |
| 705 | قر سن کر میم کے کل م البی ہونے کا اور ایک پہلو      |
| 705 | عادوتمود                                            |
| 706 |                                                     |
| 708 | معجزه شق القر                                       |
| 711 | غروب کے بعد طلوع ہوئی ہے کا معجز ہ                  |
| 715 | معجزه معرائ                                         |
| 720 | اسر ک                                               |
| 730 | نزول بإرال وحست كالمعجز و                           |
|     |                                                     |

|                                        | .4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 735                                    | ا یک د و سر اواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 738                                    | ٠ ياني كاكثير مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 746                                    | حضور ، کرم علیہ الصلوٰۃ والسل م کی بر کمت سے قلیل دورہ کا کثیر ہو جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 751                                    | فكيل كمائت كالهاده يوجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 751                                    | حصرت ابوطلحه انصاري رضي اللدانو الي عنه كي ميز باني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 753                                    | حضرت جابرين عبدائته، منى القد تعالى عنه كى يوم خند ق دعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 759                                    | مرودی کوز شرو کرئے کے معجوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 763                                    | بچو <b>ں کا گفتگو کر نا</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| /64                                    | يجي ساكا شفه ياسه بهونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 769                                    | حضور علا کے من کرنے سے امر اض کا کافور ہو جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 769                                    | مقات وميسدكا مقات حيده سے بدل جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 769                                    | اور چرول کی ایست کا شد ال جو جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 775                                    | حضور عَلِينَا في دعاوَل كَلْ مَن قبويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777                                    | حضرت عبدالرحش بن عوف کے ہے پر ممت کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 779                                    | حضرت معاویہ بن اپوسفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے دیما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 782                                    | حضرت سعد بن الي و قاص رمنى الله تعد لي عند كے لئے اجابت كى دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 785                                    | حصرت عبد الله بين عباس مض المتدنق لي عنب مح لئے دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 786                                    | عرودین الی جعد اسار تی رضی الله تن کی عشه کے لئے دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 786                                    | م برہر میرہ رمنی اللہ تھ لی عند کے لئے دعااور ال کا بیال مانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 790                                    | تھیم بن حزام رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کے <u>لئے</u> دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 790                                    | اليوسنيين كے لئے وع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 790                                    | خیاب بن الارت رمنی الله تق کی عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 791                                    | تعبدين حاطب كے لئے حضور عليه كى دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 793                                    | ضمرہ بن نشاب انہم تی کے لئے وی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 793                                    | میران پر رشی مادی برحق علی کاد عاشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (*   *   *   *   *   *   *   *   *   * | 187   487   488   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478   478 |

|     | 15                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 797 | طیر سے لئے دع                                             |
| 798 | خيبر ميس حضور مليطة كيادعا<br>خيبر ميس حضور مليطية كيادعا |
| 798 | وجوالنا سمح لختة وعا                                      |
| 799 | ن الى لهب كے لئے بدوعا                                    |
| 800 | ید سے لئے ہدوعا                                           |
| 800 | قندق میں حضور علیہ کی و عا                                |
| 803 | ن طفيل محمر لته بدوء                                      |
| 804 | ن کے سے حضور علاق کی بدوعا                                |
| 805 | رے جن کا تعلق عالم نیاتات ہے ہے                           |
| 810 | 1 - 1 m Ex                                                |
| 812 | ات جن کا تعلق عالم جمادات ہے ہے                           |
| 816 | لبا چې لار                                                |
| 817 | رت جن کا تعلق حیوانات ہے                                  |
| 821 | ال اور بكريون كامجده                                      |
| 822 | ينے كا كفتگو كرنا                                         |
| 824 | ه کاکفتگو کرنا                                            |
| 825 | وسر كالخال انا                                            |
| 831 | المفتكوكرنا                                               |
| 833 | ا قرما شیر دارگ                                           |
| 834 | د ك شرى البينجي زيانو ب كاما هر بيناديا                   |
| 834 | المقيبات                                                  |
|     | وربير اور حعزت على منى الله تعالى عبي كياري               |
| 843 | میانند<br>علیصله کاار شاد گر ای                           |
| 864 | ت عباس رمنی الله لغه کی مند اور اخباد بالغیب              |
| 865 | ت عبدالقديمن عمياس رمنس الله تقائي عنداور خيار بالغيب     |

|            | 16                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 866        | نو قل بن عدر شاورا خيار پانځيپ                      |
| 867        | عمار یں پامس رمشی انشد تھا کی عند                   |
| 868        | حفشرت صهيب رصى الله تعالى عند                       |
| 869        | حفترين ابويدره ءرمني التدنق ليعت                    |
| 870        | حابت بن قبس رمنی الله تعالی عند                     |
| 871        | زيدين ارقم دمتى الشرتق في حند                       |
| 872        | معادیں جبل رحنی اللہ تعالیٰ عند                     |
| 872        | براء بن عاز ب رصی اللہ تق کی عنہ                    |
| 873        | عمرو بن سالم الخر عى رحتى الله تق تى تى مند         |
| 874        | ا بوسفیان بن حرب رمنی مند تعالی عند                 |
| 877        | عكرمد بن اني جبل رحتى لله تنا تي عمد                |
| 877        | عثالت بن طبحه رصى الله تعانى عنه                    |
| 879        | شیسہ بن عنجان بن طلحہ رضی مقد تعالی عنہ             |
| 881        | متميم مد ري رضي الندنع في عنه                       |
| 883        | عار الله و مر م موستين جو ريبه رضي انقد تف تي عنهم  |
| 884        | عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه                      |
| 885        | دُو لِيَو ثُنَّ كِلَا بِي رَضَى الشَّه تَعَالَى عنه |
| 886        | ابور يحاند برمني التدتعاني عند                      |
| 886        | معاوسية تن الليتي رمني الله تع الى عنه              |
| 887        | عبينه بن حصن الزاري                                 |
| 894        | و نیائے قریب ہے جیجے کی ہرایت                       |
| <b>898</b> | رہ فض کے بارے ہیں ارشاد                             |
| 899        | متکرین سنت کے بارے میں ارشاد                        |
| 900        | شرط اور يم بربند عور تول كے بارے يس                 |
| 900        | فرمود ست مصطفوي ، وسم اورد عاشمي                    |

| 901 | یخار کے لئے                                             |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 901 | جناسه كانتركودوركرف كالحيا                              |
| 902 | مجھو کے کاشنے کلام                                      |
| 902 | فقر و شکدستی کود ور کرنے کے لئے                         |
| 903 | چوری ہے حفاظت کے لئے                                    |
| 909 | در ودووسمذام اوران کے قصائل                             |
| 909 | حضور عليظة بردرود وسلام سميخ كالحكم عرسن وحديث ينب      |
| 915 | ہر محض اور مجلس بیس در وو شریف پڑھنے کی ہدا ہے          |
| 915 | ہر معقل کے مقتام کے وقت                                 |
| 915 | اۂ ان کے بعد                                            |
| 916 | معجد ثیل داخل بوتے وقت اور نکلتے وقت                    |
| 916 | دى كرىنے وقت                                            |
| 916 | نماز کے بعد اور دیاہے مملے                              |
|     | حضور عبينه كااسم كر اى لينة وقت وركعة وقت منة وقت ادر   |
| 919 | ازان کے وقت                                             |
| 922 | تشبديس حنور علي يرسانام عرض كرنا                        |
| 925 | كيادرودشريف پرهنافرش بي وارسب                           |
|     | كياني كريم عليقة كام ما في ك ساته شروع بن "سيدما كا     |
| 925 | مفظ بڑھاد عام سخب ہے؟                                   |
| 929 | "الغوراسيديع" كے مصنف كالمختصر متعارف                   |
| 932 | فرشتے حضور علیے کی خد مت میں صلوۃ و سلام پہنچاتے ہیں    |
| 934 | حضور على ماجواب مرحمت قرات بين                          |
| 935 | د ور ومرر کیک ہے سلوۃ و سل م حر مش کرنے میں فرق شہیں ہے |
|     |                                                         |

|     | صنور علی کی بار گاہ میں مدر مسوق و سلام وی کرنے والے کو                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 936 | فضور منالله بيجات بين اور تفصيل من جائية بين                                       |
| 942 | كيفية الصلوة عبى النبي صلى الله تعالى عديه وسلم                                    |
|     | جو حضور علیجہ پر صعوۃ وسلام عرض خبیں کر تااس کے ہتے وعبیر اور                      |
| 946 | اس کی تدمت ب                                                                       |
| 948 | سر درعالم علی کی نبوت ورسامت پرایمان کے آنا                                        |
| 950 | عشور علي سے ہر فرمان كى اطاعت                                                      |
| 957 | ذات یاک مسطق علی استان کے محبت                                                     |
| 959 | حضور علاقة كي محبت كالجراور صبه                                                    |
|     | جو خوش نصیب الله تن لی مے مجوب مرم علیظہ سے مجت کرتا ہے                            |
| 964 | اس کی نشانیال                                                                      |
|     | صنور علیہ کی شریعت کے حکام کودوسری تمام یا توں پر ترجی بنااور                      |
| 964 | اپٹے کنس کی خواہش پراس کو مقدم رکھن                                                |
| 965 | حضور ملائشہ کی ہیم دی میں او گول سے بلنغی نند رکھنا<br>منتخب                       |
| 965 | صنور عليقة كاذكر كريا                                                              |
| 966 | مشاقة كي تعظيم                                                                     |
| 966 | فنغور علی محبوب چیز دل اے محبت                                                     |
| 968 | منالہ کی منت ہے محبت                                                               |
| 969 | مغنور عليها كامت پرشفقت                                                            |
| 969 | محبت کے اسباب                                                                      |
| 970 | منامونة خير خواي اور نفيحت                                                         |
| 972 | ني رحمت عليظ کي تعظيم و نتو قيم و تحريم<br>سي رحمت عليظ کي تعظيم و نتو قيم و تحريم |
| 976 | محابه گرام کاادب د مول علقه<br>سکانیه                                              |
| 978 | مر کار دوعائم موضحه کادب واحرام بعداز وصاب                                         |
| 980 | روامیت حدیث کے وفت سلف میں علین کاطریقہ کاد                                        |

|     | حضور نمی کرم علقتهٔ کی الل بیت اور بیت طاہر داور                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 984 | اب سے المومنین کی توقیر و تعظیم                                   |
| 990 | محاب كرام عيبهم الرضوال كى تعقيم وتحريم اوران كے ساتھ احسال دمروت |
| 993 | ان چیزوں کا حرام جن کو حضور علظہ سے مبت کا شرف عاصل ہے            |

يشواشوالرعنين الزييبيره

ٱلْعَمَّمُ مِنْوِدَ وَبِ الْعَلَيْوِدَ فَالْحَمَّمُ وَالْتَصَيِّمِ فَالْمَعِيْمِ فَالْمِلِكِ يَوْمِ الدَّيِّرِ فَإِيَّاكَ نَمْهُ وَإِيَّاكَ مَسْتَمِيْنَ فَا الْعَمَاطَ الْفِرَاطَ الْمُسَتَرِّيْنِهُ فَيْ مِرَاطَ الْهَا بِنَ ٱلْمَمَّتَ مَلَيْهِمْ \* غَيْرِ الْمَطَّنُونِ

عَيَيْهِمْ وَلَا الشَّالِّينَ ۞ أُونِيَ

اَلْهُمْ مَلِ وَسَلِهُ وَبَارِكَ عَلَى سَيْدِ الْعَلَيْ مَقَلَا مَعَمَّدٍ الْعَلَيْ مَنْ سَيْدِ الْعَلَيْ مَنْ سَيْدِ الْعَلَى مَنْ الْمَعْمَدِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَدُ وَمَعَ الْمُعْمَدُ وَمَنْ اللّهُ الْمُعْمَدُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَدُ وَالْمُوارِ وَالْمُورِ الْمُعْمَادِ وَالْمُورِ الْمُعْمَادِ وَالْمُورُ الْمُعْمَادِ وَمَوْلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

قَدْدِهُ مَنْ بِهِ وَجَدَالِهِ ، وَ فَصَّلِهِ وَكُمَّالِهِ وَجُوْدٍ وَ لَوَالِهِ وَ عِنْهِ وَحَدَلِهِ وَمَنَ الِهِ وَاصْعَالِهِ وَأَمَّيَةٍ إِلَى يَوْجِالْنِابِ

ضیاء النی ملک کی دیل جارجدوں کا آپ نے مطاحہ فرد اید ہو گااور مرور عالم وعالمیان عدر انعموۃ و سمام کی حیات طیب کے حالت مبدکہ از ہوم ولادت باسعادت تا وصال پر مال پر آگای حاصل کرلی ہوگ۔

اب بتوبید تعالی اس دات الدس واطهر کے ان میر شنائی کال مداور نے مثال سفا مد عالیہ کا در کر کیا جارہ ہے مثال سفا مد عالیہ کا دکر کیا جارہ ہے جن سے متصف کر کے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کر میم کو حرقع و لیے کاروان کو صراط مستقم میں و لیری و زیبال بنا کر مجوث فر مایا تاکہ انسانیت کے مم کروہ راہ کاروان کو صراط مستقم میں کاح ان فرماد ک.

بدى يركن من الله في المام كا آغاركي تواس وقت حضورك إس المسيم وزر كا المام كا آغاركي تواس وقت حضورك إس المسيم وزر كا المام كا الم

اپنے دیں کی طرف راغب کر سکیں اور نہ قوت و سعوت نام کی کوئی چیز تھی جس کے ذور سے نوگوں کو کل حق راغب کر سکیں۔ بلکہ اللہ تق تی کے خرو کیے وہ ایران مقبول بی البیس جے بھاری کار کی کر کر تیوں کیا کی بویا برور شمشیر اس کا اعتراف کر لیا گیا ہو۔ ارشاد خداد ندی ہے۔ تو کڑکڑگوا کا فی البین تین ویں قبول کرنے بیس کسی چیز واکر او کی اجازت شیس رائر ان کر ہم میں بوی و ضاحت ہے گئی بارب اعلال کی گیا ہے۔ حق شیر فرد کی اجازت تو کی بارب اعلال کی گیا ہے۔ حق شیر فرد کی اجازت کو کھن شکا تو فرد کو کر ہم میں بوی و ضاحت ہے گئی بارب اعلال کی گیا ہے۔ حق شکا تو فرد کو کہ کی اس کے آئے فرد کو کو اس کا کی اور جس کا انکار کر وے جبر و تشدہ یا وہ اس کا مائی و سے کہ واسلام قبول کرتے ہر جبور خبیں کی جا سکن بلکہ جو مخفی الناد و طریقوں شی ہے کہ ایس ایس کی کہا کہ ایس ایس کے کئی واسلام قبول کرتے ہر جبور خبیں کی جا سکن بلکہ جو مخفی الناد و طریقوں شی ہے کہا گئی ایک طریقہ کے با حث ایس نا ہے گا اس کا بہاں مسترد کر دیا جائے گا۔ ایس ایمان نہ و گئی

بظاہر سے بات بڑی تبجب خیز معلوم ہوتی ہے کہ باطل توہر حم کی ادی قوتوں سے میں ہو اس کے باس ہو اس کے باس ہو اس کے باس ہم کے جاد کن سلحہ کی مجر مار ہو، اس کے باس ہم سے جاد کن سلحہ کی مجر مار ہو، الیکس حق کے باس اس کی ہے سر وساوٹی کے بغیر پکھ مجمی شدہوں پہر اس کو سلم دیا جائے کہ دہ باس کے فول دی قلعوں پر بد بول وے دران کورو تد خر میں میٹ کردے۔

لیکس آگر حقیقت بین نظروں ہے دیکھا جائے تو یہ صورت حال ہر گز تعجب فیز تمیں ایک حق کی فطرت کا نقاضا ہے کہ ووا فی جال دی قائم کرنے کیلئے ، اف قوت وشوکت کا پر تیم میرانے کیلئے فقد اف طبی اور فظری توانا نیوں پر بھروس کرے۔ حق خود ایک قوت ہے ، نا قائل تنفیر قوت اس قوت کو ایسا حسن دیا گیا ہے جس کی دلکشی ورومر بائی کے سامنے او چہار دہم بھی مجن کی سامنے اور اس کی عظمتوں کے سامنے اللہ کی چو ٹیاں بھی سر الگاندہ بیل پہر واکر اور جی تیم افراد میں کو حق تیوں کی جو ٹیاں بھی سر الگاندہ بیل سے آگر حق تیوں کی بھور کیا ہوئے کو کو حق تیوں کرنے پر بھور کیا ہوئے کو اس مطلب یہ کرنے پر بھور کیا ہوئے قوائی ہے بڑھ کر حق کی کوئی تو بین خبیس۔ اس کا صاف مطلب یہ کرنے کی گئی تو بین خبیس۔ اس کا صاف مطلب یہ کرنے میں گئی کرنے والے نے حق کے حسن وجمال کی دریا نیوں کو سمجی تی تیمن آگر اس کے حسن کی اثر انداز یوں کا میچ ہوئرہ لیا ہو تا تو وہ گئی ایک ناشائے حرکت کر کا۔

مہال میں حق کی تا قابل سخیر قوت کی و ضاحت کیسے قر آس کر یم ہے دو دا قعات ہم ہے۔ قار کی کر تا ہول امید ہے کہ ان کے مطاحہ ہے حق کے بارے ش اگر کسی کے دہن ش کوئی شک اشرہ ہوگا تو وہ ہمی دور ہو ہے گا۔ کہلی شال۔ سورۃ الشعر اء کی آیات ا 6اور 62 میں نہ کورہے۔ اللہ تقرق کی کے عظم ہے موکی علیہ السل م اپی قوم نی اسر ائیل کو مصرے فلسطین کی طرف ابجرت پر آبادہ کرتے ہیں۔ جب حضرت موکی سمندر کے کنارے پر جینچنے ہیں تو فر ہون اسپنے انٹون قاہرہ کے ساتھ الن کے تق قب ہی بھاگا چلا آ رہا ہے ادر سامے سمندر کی تندو تیخ موجس ال کار استہرہ کے کمڑی ہیں۔ یہ سفر دیکے کر موکی عبد السل م کی قوم پر سکتہ طاری ہو ج تا ہے قودہ گھر کر فرواد کرتے ہیں اسے موکی، ہم تو گوئے گئے نہ کو تی ہم او گوئے کے نہ موجس ہمیں نگلتے کیلئے مند کھولے جائے ، مدان دی جو بی آگر بہال رکتے ہیں تو سمندر کی موجس ہمیں نگلتے کیلئے مند کھولے ہوئے ایر آگر بہال رکتے ہیں تو فرطون اپنے لئکر سمیت ہمیں اپنے کا صروش کے گااور ہمیں موت کے گھاٹ اتاروے گا۔ اے موکن اب مارے نہیے کی کوئی صورت نہیں۔ "

لیکن رفتہ کا کلیم اور ارفتہ کارسول حضرت موسی علیہ السوم برے طمینان و سکون کے ساتھ ان کو جواب دیے ہیں " کیال ساتھ ان کو جواب دیے ہیں " کیال ایا ہر گزشیں ہو سکت نہ سمند ، کی موجوں کی مجال ہے کہ جماد اراست روک سکیں درنہ فر مون کے انگر جراد ہیں یہ قوت ہے کہ جسیں کزند ہی اس کے سکتے۔ ہم الفد کے تھم سے سفر ہجرت پر لکے ہیں اور ہمیں اس کی بناہ حاصل ہے۔ اس لئے مہیں گھیرانے کی قلعاً ضرور ن شہیں۔

آیات قر آنی کا مطاحد فره کی مطوت و قدرت خداد عدی کاک جلال نمام بور باب ارشادایی

فَكَمَّا تَرَاءَ الْمَعْمُونِ قَالَ اصَّهُوبُ مُوَنِّى إِثَالَهُ وَلَا اَلَّهُ وَلَا اَلَهُ وَلَا اَلَهُ وَلَا قَالَ كُلَّا إِنَّ مَعِى رَفِي مُنِي مِنْ اللهِ اللهِ فَي اللهُ اللهِ اللهِ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

"لی جب ایک دوسرے کو دکھ ایا دو توں گرو ہول نے تو موک کے ساتھی جب ایک دوسرے کو دکھ ایا دو توں گرو ہول نے تو موک کے ساتھی کہتے کے بائے ایم تو یقینا کیڑ لئے گئے آپ نے فرمایا ہر گز خیس بلاشیہ جبرے ساتھ میر اور ب ہود ضرور میر ک داہنم کی فرمائے گا۔" اس سسلہ کی دوسری مثال دو ہے جو سور وَ طہ آیت 70 ہے 73 شی نہ کور ہے۔

قَانَهُا اسْتَعْرَةُ مُعَدُّةً الْمَالَةُ الْمَالَةِ فَالْمَالَةِ فَالْمَالَةُ فَالْمَالَةِ فَالْمَالَةُ فَالْمَالُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُلْكُولُ فَالْمَالُولُ فَالْمُلْكُولُ فَالْمَالُولُ فَالْمُلْكُولُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالْمُلْكُولُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالْمُلْكُولُ فَاللّهُ فَ

" پس گراد ہے گئے جاد وگر محدو کرتے ہوئے۔ انہوں نے (برملا) کید ویاک (اے ہو کو س او) ہم ایال ے آئے ہیں اروك ور موك كے رب ير فر فول (كويار ئ منهوندريا) ورد هم توايمان لا ملك تم س م اس سے مید کہ میں نے حمیل مقاعد کی اجازت وی ووق تمہار ابرا (ار و) ے جس نے تمہیں علی یاہے جادد کا فن۔ می مشم کھ تاہول ک ين كان والول كالتمباري الحد ياول يعن أيك طرف كالاته أيك طرف کا وُل۔ اور سولی جرحاؤں کا تمہیں تھجور کے تنول پر اور تم خوب جان او سے کہ ہم میں ہے کس کا عقراب شدید اور دربیا ہے۔ انہوں ہے کہاہے فرعوب اہمیں اس کی تشم جس نے ہمیں پیدا کی ہم ہر گز تر ج تیس وی مے مجھے ال روش دیبول پرجو بھارے ماس آئی میں میں عارے بارے میں جو فیصد تو کرنا میا نبتا ہے کر دے ( ہمیں ڈرا ر وا نبیر) تو مرف اس فانی دندی زندگی کے بارے میں ی فیصلہ کر سكن بينينا مم ايمان الب الياس اليدرب يراك وو بخش در الارت النے الاری خطاؤاں کو دور اس قصور کو مجی حس پر تم نے مجبور کیا ہے۔ لیعنی فن محر - اور الله تعالى بي سب سے بہتر ہے اور بميشه د سنے وال سب-" یبال ن آیات کے معہدم کو حزید واضح کرنے کیلئے تقییر ضیا والقر آن کا یک اقتباس جب تاریخی ہے تاکہ قرآن کی طلب شاں کا قاریخی کو جدری ہے ہے اندازہ ہوئے ' معباد وگر ، جاوو کی حقیقت سے خوب آگاہ تے جب انہوں نے عصاب موسوں کو از دھا بن کر ان رسیوں کو ہز ہے کرت دیکی تو انہیں بھین ہو گیا کہ جو کی موسوں موکی نے کر دیکھایا ہے وہ جادو کی نظر بعد کی خین ہے بلکہ قدرت خداو ندگی کی جوہ نی کہ جوہ نی گیا ۔ جو ہے کہ جوہ نی ایس متوال اور وار فیڈ کر دیا ۔ جوہ فرنگ ہے ۔ چی کی اور ضعد الش کے حسن نے انہیں ایس متوال اور وار فیڈ کر دیا ۔ کہ تی م خوفاک سائے کے مائے انہوں نے موک اور ہارون کے سائے ۔ انہوں نے موک اور ہارون کے دیا ۔ یہ کر یم پر ایجال لائے کا اعلان کر دیا ۔ یہ انہوں نے موک اور ہارون کے دب کر یم پر ایجال لائے کا اعلان کر دیا ۔ یہ صدمہ چینی فلست کے صدمہ سے گہیں تی دھ جانگاہ اور رسو کن تھ تیکن فر عون ااور فی برائن طر اپنا مجر مرکفے کے سے اس نے قور جادو گروں پر سازش کا جھوٹا اور نے برادائن طر اپنا مجر مرکفے کے سے اس نے قور جادو گروں پر سازش کا جھوٹا اور سیس سوئی پر شکاریا جائے۔ گار "

ونیا ہی ہڑی کی ہی ہے ، وولت و ٹروت ہی ہی ہیں گارٹ ہے ہے ، سے ، سے کا جادو جال ہی ول مود لینے وال ہے ، لیکن ہے سب بھر اس وقت تک کے ہے ہے جب تک حسن اول آئے کھوں ہے مستور ہو جب جال حق کرم فتق و مجت کا ایک جا ہے ، جب او رائی کے مضہ دو ہے جہ ول منور ہوتی ہے ، جب ساتی کریم فتق و مجت کا ایک جا ہے ، جب او رائی کے مضہ دو ہے جہ حشوں اور و کر ہا تیوں کے باومف، حقیر اور ہے و قعت ہو کر رہ جاتی ہے۔ تکم و مشق و محت کے تاجد دینے میں ہی جا و ان کے باومف، حقیر اور ہے و قعت ہو کر رہ جاتی ہے۔ تکم و مشق و الدور ہوتی کے تاجد دینے میں ہی جو او لالے قام ہے صوب کو بھا تھ ۔ حق کی انہیں و تو ہوتا کے مسلم ہے ہو کہ ان کی دعنا تیوں ہے انہیں انہیں ہو تو کار نا ہے ہی ہو وہ انہیں ہو تو کار نا ہے ہی ہو ان کی دعنا تیوں ہے انہیں انہیں ہو تو کار نا ہے تکی وہ آئی کو ان آئی انہیں کا مادور جمہ بار بار پڑھیں شاید ہارے ول بھی اس لئے سے بھیر کسی تقییر وہ شید کے ان آبات کی میدا فر انہیں ہے ہو کہ کہ تقیر وہ شید کے ان آبات کی میدا فر انہیں ہے کہ بار انہوں ہو گا گی انہیں ہو تو کار نا ہے ہمیں جی عطا فر اور کی جانے گا گی گور انہیں کے سامنے کی قصیل کی اس لذت و سرور ہو ہوں ہی جو انہیں اور ایسان کی تقیم کی میدا فر انہیں ہو کہ کی تار ایسان کی قطر کا کے جاند ہا ہوں ہو گی تا ہوں ہو گی تار ایسان کی تقطوف حید قرار دیا ہے میں جانور ایسان کی میدائی کی تھا ہیں ہو گا گی کور انہیں ہو ہو گی تو ہوں ہیں۔ ہمیں جمل کی دور ایسان کی معمول حید قرار دیا ہو کہ کی تو کر ایسان کی دور آباد ہوں جو کر اور کی جس کی دور آباد ہوں جو کر اور کی ہو کہ کی دور آباد کی میں کور انہیں کی دور آباد ہوں جو کر انہیں کہ ہو کہ کی دور آباد ہوں جو کر انہیں کہ ہو کہ کی دور آباد ہوں جو کر انہیں کی دور آباد کی دور آباد کی دور آباد ہوں جو کر انہیں کی دور کر انہیں کی دور کی دور کی کر انہیں کی دور کر انہیں کی دور کر دور کی دور کر دور کر دور کر کر انہیں کی دور کر دور کر کر انہیں کی دور کر کر انہیں کر انہیں کر انہیں کر انہیں کی دور کر دور کر کر انہیں کر انہیں کر انہیں کر انہیں کی دور کر دور کر کر انہیں کر انہ

میں نے اس آیت کا ترجمہ اس کے مطابق کیا ہے۔ اس سے معدوم ہو تاہے کہ ال عاشقان یا صف کو اپنی ورو ناک موت کا کوئی غم نہیں اگر نہیں افسوس ہے تو اس بات کا کہ آج تک کو حر دارے بادے پھر تے رہے ، عمر عزیر کہال ہرباد کرتے رہے ، کیول ب تک باطل کے خیمہ ہرواد ہے رہے ؟

> - نالہ اڑ بھر رہائی کاند مرغ امیر خورو اقسوس زماتے کہ مرفار نہ بود

عرض كرتے إلى كر شريام كوف أنع كرے كاجو تصور بم سے ہواہم ال ير تادم إلى اور اين رب سے معانی كے خواستگار ہيں۔" ( ؟ )

بعث کے بعد سر کار دوعالم عقیقہ کی تئیس سالہ زیر کی جو صرف تبین اسلام بی حرف ہوئی، اس کی ہر کت ہے جن کے خفتہ بخت بیدار ہوئے، حنیوں نے باطل ہے رشتہ تو ڈکر کن ہے اپنارشتہ استوار کیا، اس عرصہ بی جن مصائب و آلہ م ہے الن حضرات کو سابقہ پڑا، اس بی جس میر واحقامت اور کا بت قدی کا ان نفوس قد سید نے مظاہرہ کیا، تاریخ پڑا، اس بیس جس میر واحقامت اور کا بت قدی کا ان نفوس قد سید نے مظاہرہ کیا، تاریخ عالم علی نظر خبیں ماتی۔ ور تاریخ اسلام کے اس دور کے تذکرہ کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے توان امر جس کوئی شید باتی خبیرے، خود ہوئی قوت ہے جو تا قائل تنجرے، خود اس بی نوان امر جس کوئی شید باتی خبیرے، خود اس بی دوانہ وار قربان ہونے کے لئے تیار جو جاتا ہے۔

الله ان فی نے انبیء مالقین کو مخصوص اقوام کی طرف اور محدود زمانہ کیسے مبعوث فر اید نبوت ور ساست کی جو گرال قدر ذمہ داریال ان کو تفویض کی گئی تھیں ور مان و مکان کی قودت محدود تھیں نیکن اللہ رب العزت جل مجدہ نے ہے تھی دووف ور جیم کواپی تمام مخلوق کینے تا قیام قیامت ہاری ور ابھر مناکر مبعوث فر اید کیو تکہ اللہ تو لی کے مجبوب رسول کی قدر داریال جملہ انبیء مسالقین سے کی گنا زیادہ تھیں اس لئے فضل و کس، حسن و جمال، صوری کاس اور جعنوی خوبیال جو اللہ تق لی کے اللہ مسال جو تھیں اس لئے فضل و کس، حسن و جمال، صوری کاس اور جعنوی خوبیال جو اللہ تق لی نے اپنے تمام انبیء آدم علیہ السلام سے نہیں علیہ لسلام سے نہیں کو یوری شان کمال کے ساتھ خاتم علیہ لسلام کے ساتھ خاتم

<sup>1</sup>\_ ي حركرم شاه " تغيير صاء القرآن" (ف والقرآن الله القرآن الله كيشتر 1399) ، ولد 3، سني 123

النبیش کی زیت اقد س میں جمع فرمادیا تا کہ ہر فضص ہے قلب سیم کی دوست مختی گئی ہے دو اس چشمہ فینل ہے اٹنی بیاس بچھا سکے:

> - حسن بوسف وم عیسی بدیمینا واری آنچ خوبال جمد دارند او جها واری

س شل در اشک تبین کہ جب سیدہ آمنہ کا نور نگاہ علیہ فظیمت کد وَعالم میں نور ہدایت بائٹے کیئے شریف ہے آیا تو س کے پاس نہ سیم وزر کے سار تھے نہ جادہ جلال ما کی کوئی چنے اسمی۔ لیکن فائق ارض و سائے نوع انسانی کے بادی پر حق کو حسن وجدال کی جملہ د ککش اداؤں کاایش بنا کر بھیجا تا کہ حق کا کوئی مثل شی اس کے در کر مریز پینچے تو حجی دامس نہ ہوئے۔

اس مرتع دہری وزیائی کے ستائش و توصیف میں ازل سے آیک جہان مصروف ہے اور اید مصروف رہے گا۔ پھر میمی شاخوانوں کو بیر احساس ہے چین کر تارہے گاکہ حمد حیف! اینے آقااورا سے محبوب کی مدحت سرائی کاحق ادائد ہوسکا۔

اللہ تولیٰ نے اپنے مجوب کر یم ملیہ اسلوۃ وہ شکھم کی درج و شاکو مرف لوگوں کے پر و فہیں فرمید لوگ بھول بھی جایا کرتے ہیں۔ وہ ہر مقیقت کو پوری طرح مجھ بھی فہیں سکتے۔ وہ بعض و بور اس کے بعض مر تکب ہو سکتے ہیں۔ انسان کی بائی ہو کی سی مر تکب ہو سکتے ہیں۔ انسان کی بنائی ہو کی سی می تکب ہو سکتے ہیں۔ انسان کی بنائی ہو کی سی می تکب ہو ہے ہیں۔ انسان کی نائی ہو کی سی ہو گا ایک چیشاہ ہو قو اللّ ہے ، و بیک افہیں چاٹ کر فوجی ہے۔ کتا ہول ہیں گاسی ہوئی روایت ہو سیدہ اور کہت ہونے کے بعد ہا قائل استعال ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالٰ کی فیر ت اس امر کو برواشت فہیں کر گئی کہ ذکر تو ہو ت کے ماہ تمام کا ، ورگر و ش کیل و فہار اس کے می موہنے تنش و نگار کو یہ محم کر کے ان کی شوخی چیمن فریا اور پھر اپنی تدری کی پاک ذبیت ہے افہیں بیان کر کے جمیف بھٹ کیلئے ہر حم کے فریا اور پھر اپنی تدری کی پاک ذبیت ہے ان کی مدق دل نور ہوتے و بین اور بھر بھی مدق دل رہے کو اور دی ہے کہ میں والیاں کی صدق دل میں بیتین و ایمال کی حمیل کی حمیل کی جو ب کے انوار و تجبین تا ہوئی کا فور ہوت میں ویے د بیں اور بھر بھی مدتی دل میں بیتین و ایمال کی صدق دل میں بیتین و ایمال کی صدق دل میں بیتین و ایمال کی صدق دل میں بیتین و ایمال کی صدی میں خور ت کی اور میں ترکی دہائی خانہ دل میں بیتین و ایمال کی حمیل کی سی ترکی در سی ترکی دہیل کی در سے می کور سی ترکی در سی

<u>i areriá ertadá tan há ertelet taná ari agar</u>tan í landan elevé etá elari anel fan mánatá a erá fiá deta í

اللہ تن لی نے اپنے کلام مقدس کے ہے اور سی ہونے اور ہر متم کے تغیرہ تبدل سے محفوظ ہونے کی شہادت خود پی زبان قدرت ہدی ہے۔ فرایا:

وَمَنْ آصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثَنَّا (1)

"اور كون ريادياده سي ب للد تعالى سيات كيفي شل-"

وَهَنْ ٱصَّدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (2)

"اوركول دياده مياب التد تعالى سيات كر ي شي-"

اس لئے ہم اس مہم بالشان باب كا آعاز ان آبات كريم كے ذكرے كرتے ہيں جن مل خود رب العالمين نے اپنے محبوب كى عدح و توصيف فر مائى ہے۔ ان كے مطالعہ ہے ہر انسان بند قارى پر بيد حقيقت روز روشن كى طرح آ شكار ابوجائے كى كد كوئى ابيا كمال نہيں ہے حس سے فاقى كا كتات نے سينے حبيب كومشرف مذربي ہو۔

و میے تو قر آن کر یم بن ایک کے شار آیات ہیں جن شی اللہ تف تی ہے اپنے حبیب کر یم علیقہ کے جمال و کمال کے مختلف پہنووں کا ذکر فرمیا ہے وان تن م آیات کا احاط میرے کے جمال و کمال کے مختلف پہنووں کا ذکر فرمیا ہے وان تن م آیات کا احاط میرے لئے ممکن فیم میں جند اہم آیات کے دکر پر اکتفا کروں گا جھے بیتین ہے کہ جو اوگ الن کیا تھے اقرار سے ہے حریم دل کو متور کریں گے الن کینے اقید آیات کر میر کا فیم آمال او جائے گا۔

ایات طبعیات مرصطفی الثانی ورساستے طبعی علاقیات درساستے طبعی علاقیات مناجس کی ہے قران میں اندانوں ہے فيتز للآراز الرحمارة



بینکم نے آپ کو (جو کھے عطاکیا) ہے صدو بین اعطاکیا ایس آپ نماز ٹرھاکریں اینے ات سے لیے اور قربانی دیں (اسی کی فاطر) بھینا آپ جو دشمن ہے دہی ہے تام (ونشان) ہوگا۔

(مثرة كوازه ١-١٧)

## آيات طيبات در ثنائے مصطفیٰ عليہ التحية والثناء

رَيْنَا دَائِعَتْ فِيْهِ هُرَسُولَا فِيْهُ يَتَلُوا عَلَيْهِهُ البَيْكَ دَائِعِكُمُ وَالْفَالْهُمُ اللهِ اللهَ الْكِتْبُ دَالْمِعْكُمَةُ وَالْمِكْمَةُ وَالْمِكْمِةُ وَالْمَالِمُ اللّهَ الْعَرْسُ الْمَعْلِيمَةُ وَالْمَعْكِمةُ وَالْمَعْلِمُ اللّهُ اللّهَ الْمَعْلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

سید بنابر اہیم خیل اللہ علی بیناہ عدیہ افضل الصلوت والتسلیمات، بنب کعبہ شریف کی انقیر کے عظم کی تھیل سے فادع ہوئے تو آپ نے سے فداد عدوس کی بارگاہ بین بصد بجر دنیاز وامن طلب بھیل یا ورا ہے لئے اور ابنوں کیلئے وعا کی باتھیں اور سخر میں آیک التجا اللہ تعدی کی ساری فدائی کیلئے جُرش کی۔ اس التجا کو قرآن کر ہم نے مندر جہ بالا کلمات میں بیان فرمانے جس کا ترجمہ آپ نے ما حظہ فرمیں۔

معترت براہیم ظیل اُللہ مقیویت کے ان لیجات میں مید التجاکرتے ہیں کہ ہے میرے برور دگار ا ن میں ایک ای جلیل القدرر سول مبعوث قر باجوان تین عظیم اشان قر نکش کی سحیل کرے 1۔ دہ پی هرف ہے گرم کر بچھ نہ کیے بلکہ وہ صرف سے کی آسیس می علاوت کر سکے اختیار استائے۔

2۔ صرف سیش بن نہ سنائے بلکہ ان آیات، بانی کے معانی اور لط کف سے مجی اپنے سامنین کو الدال کرے۔ سامنین کو الدال کرے۔

3۔ تیسر فریف جس کووہ نی رحمت انجام دے وہ یہ ہو کہ گندے دبول کواپی نگاہ پاک سے پاک وصاف کر دے وان میں کسی حتم کی کوئی آرائش باتی شدرہے وان کا آئیندول یول صاف ہو جائے کہ افرار الی اس میں منعنس ہونے لیس اور تمام تجا بات ہمیشہ کیلئے افغاد کے جائیں۔

ال خوبول اور كمالات سے متعف تي كى بعثت كيلئے خليل عليہ الصفوۃ والسلام في اب درب سے التجاكى اور مولاكر يم في اس و عاكى توريت كى بشارت بھى اس كاب مقدس ميں نازل فر، فى ارشاد خداو عرب :

آفَدُ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ إِذْ بَعَتَ فِيهِ مُرَدَّ وَلَا يَمِنَ اللهُ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ إِذْ بَعَتَ فِيهِ مُرَدَّ وَلَا يَمْ اللهُ اللهُ

حضرت ایر اقدم کی د عاد اور پرورد گاری می کی طرف سے قبولیت دیاء کی بٹارت میں جو کلیات استعمال ہوئے ہیں وہ باکل ایک جیے جین۔ اس سے معلوم ہو تاہے کہ بہال حضرت ایر اقدم علیہ السل می وہ ء کی قبولیت کا مزدہ وہ یا جارہا ہے کہ میر سے خلیل نے قبولیت کی الن ایر اقدم علیہ السل می وہ ء کی قبولیت کا مزدہ وہ یا جارہا ہے کہ میر سے خلیل نے قبولیت کی الن میر پیس مسل کی جس رسول کیلئے ، اتبا کی ختی انہیں صفات سے متصف کر کے ہم نے اپنے دہ یہ میں جس رسول کیلئے ، اتبا کی ختی انہیں صفات سے متصف کر کے ہم نے اپنے موتی ہے مہیب کو معود فر بدید مرکار دو عالم علی کے ارشادات سے مجمی اس کی تائید ہوتی ہے دست وہ میں نے ایک دو زائید میں اس کی تائید ہوتی ہوئی ہوں اور نازہ انہا ہو اللہ جانتا ہے بااس کار سول معظم تو حضور نے مرابا ہے آنا کے آنڈ کارٹر ہوئی گا گا گھنگا کہ اس راز کو اللہ جانتا ہے بااس کار مول ان و حضور نے مرابا ہے آنا کے قبول آنے آئی انڈ ہوئی۔ اس دونوں آنیوں ہیں حضور کی تین صفوت کال بیان فرمائی گئی ہیں :

ہ۔ وہ پی طرف ہے خود گھڑ کر کوئی کلام نہیں سنا تا بلکہ اس کا فریند مرف ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اس کے بندوں کو پڑھ کر سنا ہے۔ آپ خود اندازہ نگائے کہ جس ہتی کی زبان سے صرف فرمان انی کا صدور ہو تاہے۔ اس کی عظمت شان میں ہمسر کی کا کون وعوی کر سکتا ہے۔

2۔ دوسر ی خونی بے بتائی کہ وہ نبی رحمت صرف آیات ریائی کو پڑھ کر سا تائی نیس ہے بلکہ انہیں سمجہ تا بھی ہے تاکہ نقد ان کی بخدے اور ہے رب کے کام میں جومعانی و لطا گف مضر ہیں وان پر بھی ہر طرح سکاہ ہو شیس۔

3۔ تیسر اکمال جو بے نظیر مجی ہے اور ہے مثال مجی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی انگاہ ناز سے دیوں کی کدور توں کو مجی صاف کر ویتا ہے اور شرک مکفر اور نستی و فجور ہر حتم کی آیا کشیں چیٹم زون میں نیست و نابور ہو جاتی جیں اور آئینہ ول اس قدر شفاف ہو جاتا ہے کہ اس میں انوار اکی منعکس ہوئے جیں۔

> معترى لگاہ ناز سے دونوں مراد و گئے عقل غیاب و جبتو، عشق صور واضطراب کہنا اَدْسَلْمَنا فِینَا اُدِینَا اُدِینَا اُدَارِینَا اُدَارِینَا اُدَارِینَا دَارِینَا دَارِینَا دَارِینَا دَ پُرْدِینِا اُدُینَا اُدِینَا اَدَارِینَا اِدَارِینَا اِدِینَا اِدِینَا اِدِینَا اِدَارِینَا اِدَارِینَا اِدَارِینَا اِدَارِینَا اِدَارِینَا اِدِینَا اِدَارِینَا اِدَارِینَا اِدَارِینَا اِدَارِینَا اِدَارِینَا اِدَارِینَا اِدَارِینَا اِدَارِینَا اِدَارِینَا اِدِینَا اِدِینَا اِدِینَا اِدِینَا اِدَارِینَا اِدَارِینَا اِدَارِینَا اِدَارِینَا اِدِینَا اِدَارِینَا اِدِینَا ادِینَا اِدِینَا ا

كُلُونُوا نَعْلَمُونَ ٥ (١)

"جیساکہ بھیجا ہم نے تہارے ہی رسول تم بھی ہے قہیں گاب و مساتا ہے ہیں ہیں ہے بڑھ کر ساتا ہے ہیں ہار کی آیتیں اور پاک کر تاہے جہیں اور سکھاتا ہے جہیں گاب و مسلم کی سنداور تعیم و جائے مہیں ایک ہاتوں کی حضیہ تم جائے تان ہے۔ "
اس آیت کے پہلے حصہ بھی تو اس رسول کرم و معظم کی انہیں صفات کاذکر قربایا گی ہے جو حضرت خلیل اللہ عید کسور و والسلام کی وہ بھی نہ کور ہیں اس کے بعد یک اور ش نا عظمت کادکر فرادیا گیا کہ اے جزیرہ عمر ہے ہاشتہ وائم تو حروف ابجد ہے بھی مشاتہ سے بھی شنانہ سے بھی مشاتہ سے بھی مشاتہ سے بھی اس کے اس کے باشد وائم تو حروف ابجد ہے بھی مشاتہ سے بھی ہے دہ ہے کہا تا ہوں ہے تم کو بھی اس اللہ ماروں بڑھ تھے اس تی دست تکریف لایا تو اس نے ال معلوم ہے تم کو بھی در الن اس ار معارف سے تمہارے سینوں کو معمور کی جن کا حمیم سال داگمان تک بھی شد تھے۔

اس آیت شل فیعید کو انظ دوبار استعال جوا پہنے فرمایا "فیعید کھول کے الکی کا انظار دوبار استعال جوا پہنے فرمایا "فیعید کھول کے الکی کھی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کے بعد فرمایا کا میمیر کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس سے سامر کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے بُعَد کا مقعول اور اور دوسر نے بُعَلْم کا مفعول کا فیاں دوسر کے بورے میں حضرت قاضی شاء اللہ پانی کی دوستہ اللہ علیہ ایکی تشمیر مفعول کا فیاں دوسر کے بورے میں حضرت قاضی شاء اللہ پانی کی دوستہ اللہ علیہ اللہ کی میں فرماتے ہیں :

تَكُرَادُالُوْمَ إِن إِن لَكُ عَلَى اَنَ هَلَ الشَّعْدِيَةِ وَنَ جِنِينَ الْخَوْ تَعَلَّى الْمُرَادَ الْمِنْوُ اللَّهُ فِي الْمَا مُحَدُّ أَمِنَ الْمُعَلِّي الْعُوْلِ الْعُوْلِ الْعُولِ وَ مِنْ مِنْ مُكْكُوفِ صَدْرِ النَّهِي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَلَيْ عَلَيْهِ وَمَنْ أَيْعُولُ اللهُ عَلَيْهِ سَبِينَ لَ إِلْ وَمُكِامَ إِلَا الْإِنْ وَكَالَ الْمُنْ عَلَيْهِ وَمَنْ أَلَيْ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهِ الْمُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَالله الْإِنْ وَكَالَ - (2)

یکی بھی کا فعل دوہار ذکر کیا جو اس بات ہر داست کرتا ہے کہ دوسر سے
ایک تو تو تعلق کے انگر اس میں ہے ہے گئے گئے ہے الگ او عیت
کی ہے اور شاید اس سے مراوعم لدنی ہے جو قر آن کے ہان اور نی
کرم مطابق کے متورد روشن سینہ سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے

151 - حرمه البخرو 151

2- 5 شي هز ناه النه "النمس النقوى" الكنية النمي بير قد الرجاد المعلى 7

حسول کا ذریعہ یہ مروجہ تعلیہ و تعلیم نہیں بلکہ نعکاس ہے لیخی آتیب رساست کی کرنیں اور مبتاب نبوت کی شعبائیں ول کے آتینہ پر منعکس ہوتی ہیں۔"

اس عارف ریانی نے اس مسئلہ کو بڑئی شرع وصط سے بیان کیا ہے شہر کے وارث ہوئے سے التماس ہے کہ تفیین سے التماس سے کہ تفییر مظہر کی جمل اس کا مطالعہ کریں۔ اولیاء کا طبین جو اتوار نبوت کے مسیح وارث ہوئے ہیں۔
جی وہ مجمل سینے مرید ان وصفا پر اس مشمر کے عنوم و معارف کا القانور فیصان فرہ نے ہیں۔
مقد تعالیٰ ہم مسکینوں پر مجمل سے مجوب علیہ کے طفیل بیدانعام فرماے سیمن شم آہیں۔
میری وہ بی وہ بی وہ بی میں بیروں پر میں اس میں وہ بی بیروں بر میں میں میں ہوئے ہوئے ہیں۔

عُلُ أَيْلِيعُوا اللهُ وَالرَّسُولَ فَإِنَّ ثَوَلَّوْا فَوْتَ اللَّهُ لَا يُعِبُّ

الْمُكُلِّخِ ثِنَانَ نَا اللّٰهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ ا

مَنْ يُعِلِمِ الرَّبِولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهُ دَمِّنَ تَوَلَّى خَبَّ ارْسَنْكَ

عَيَّامٌ حَوَايِّقًا ٥ (2)

ا جس في الله عن كى رسول كى تو يقيية الله في الا عن كى الله كى اور السيال بناكر. " حس في مند يجيم توسيس بين بم في آب كوال كالإسبال بناكر. "

ان دو سینوں بی تمام بی نوع انسان کو ائٹ تن ف فی کے بیا اطاعت کا تھم دیا ہے اور اس کے ساتھ اپنے کی جوب کی طاعت و فرمانبرو رک کا تھم بھی دیا ہے۔ اور جو اللہ تن لی کی اور اس کے ساتھ اپنے کی اور عت ہے دو گر وائی کرتے ہیں ان کے بارے بیل بتا دیا کہ اللہ تن لی دوست ٹیس رکھنا کفر کرنے والوں کو۔

س تیت ہے بھی شان عظمت مصطفیٰ کا پتا چشا ہے کہ مورا کر میم نے مرف اپنی طاعت کا تھا ہے کہ مورا کر میم نے مرف اپنی طاعت کا تھم میں دیا جلکہ اس کے ساتھ بی اپ محبوب کر میم عظی کا فرم نیر داری کا تھم محبی دیا ہے۔ ایک بندہ مو من کیلئے اس کے بغیر اور کوئی جارہ کار میس کہ وہ اپنے خات والک کے جر تھم کے ساتھ مر تسمیم خم کرے اور اس کے مجبوب بی رحمت علی کے ارشاد ت

<sup>1</sup> مورو کی فرانس 32 2ر مورو - مور 80

ک بچه ، ورک ش محی کا بل و مستی کا مظاہر دند کر سے۔

آ سے تمبر 5 بیں او عت پر وردگار اور اس کے نبی کرم کی اطاعت کا تھم دیا گیا اور ما تھ بی اس حقیقت کو بھی شخکار اکر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعتیں دو علیحدہ علیحہ واطاعتیں قبیل بلکہ فرمایا جو میرے رسول کی خاعت کرے گاوہی میر اسطین و قرمانیر وار بوگا ورجو میرے رسول کی اطاعت سے بہلو تبی کر نا ہے او جان لے کہ وہ اللہ تھ لی کی اطاعت سے بہلو تبی کر نا ہے او جان لے کہ وہ اللہ تھ لی کی اطاعت سے بھی محروم ہے۔

کی شن نہ ہے اس محبوب رہ او اللہ تق کی کہ اس کی اطاعت کو اللہ تعالی نے اپنی اطاعت کیا ہے اور اس کے فرہ غیر وار کو اللہ تعالی نے اپنا مطبع قرار دیا ہے۔ جو کسی تاویل و مہانے سے اللہ کے محبوب کی اطاعت سے رو تائی کر تاہے وہ سمجھ سے کہ وہ للہ تعالی کا بھی تافر مان اور رسمش ہے۔

> مُنْ إِنْ كُنْ يُورِدُ مِنْ اللهُ فَأَسِعُولِ يَجِبِينُو اللهُ وَيَعَمِّرُا اللهُ وَيَعَمِّرُا اللهُ وَلُو يَنْ اللهُ عَنْوُرُونَ اللهُ عَنْوُرُونَ اللهِ وَأَسِعُولِ يَجِبِينُو الله وَيَعَمِّرُا اللهُ وَنُو يَنُو يَنْهُ وَاللّهُ عَنْوُرُونَ مِنْهِ وَاللّهِ عَنْوُرُونَ مِنْهِ

جب یہود کو اسلام کی و عوت وی گئی تو تہوں نے یہ کر کر ک و عوت کو جبوں کرنے سے انگار کر دیا کہ ہم تو پہلے ہی جمہت بی ہے ہمر شار ہیں ور اس کے ماڈ لے فر ڈند ہیں، انہیں کیا ضرورت پڑں ہے کہ کی شئے نبی کی مت ہیں داخل ہونے کی زحت گواد کریں۔ مابقہ آیات میں قر آن نے ان کے برے اس راور ویل عادات کاد کر فر باید ایک تاہمتہ یہ مابقہ آیات میں فروقہ اکی دوئی کا دم جر اکرتے دان آیات میں فہیں تیں تاہم فر انی جاری کا مردی کر کا ت کے باوجود ووقد اکی دوئی کا دم جر اکرتے دان آیات میں فہیں تیں تاہم فر انی جاری کے تاہل کی امل عت کی اور اس دعوی کی دیمل ہے کہ میت اس کی دوئی کے دیا اس یہ کر اس مول کی امل عت و فرمانبر داری کرو آگر تم نے در وجان سے اس رسول کی اطاعت کی تو تمہار او عوی جب بھی در ست تسمیم کر ایا جاسے گا اور اس رسول کر امل عت کی تاہد سے تاہمی در ست تسمیم کر ایا جاسے گا اور اس

کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ایک سب سے بڑی لامت سے مر فراز کے جاؤ سے بینی جہیں مجبوب النی ہوئے کاشرف بخشا بائے گا۔ اور تہارے اعمال نامہ کی سابتی کور صت و مفخرت کے پانی ہوئے کا شرف کے دیا جائے گا۔ اور تہارے اعمال نامہ کی سابتی کور صت و مفخرت کے پانی ہے ساف کر دیا جائے گا۔ مصفیٰ طیہ الختیہ والثناء کی عظمت شان اور جل است تدر کا کی کہنا جس کی غلامی قوم یہود جسی رائد ہور گاہ اور ڈیٹی قوم کو جی اللہ تق لی کا محبوب بنائے ہے اور اس کے گھناؤ نے کر تو توں کی بخشش کا سب بن سکتی ہے۔ اگر است مسلمہ اتباع حبیب غدا کو اپنا شعار بنا لے اور سنت مر ور کا خات کے سانچ بی اپنی سیر مت کوڈھال لے تو کی بیہ محبوبیت کی طلعت کا فرہ سے تو اور کی خیس جائے گی ؟ حیء کا سر ندامت کے بوجو سے اٹھ شیس سکتا جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبت کے لیے چوڑے وعوے کرتے ہیں اور عمل کی دنیا شی رسول کر بم غلیجا کی منت سے انحراف کئے ہوئے ہیں۔

کیا جما کہ ہے مسی شاحر نے:

قُلْ مَا مُرْتُونُ اللّهِ نُورُدُونَ اللّهِ نُورُدُونَ اللّهِ نُورُدُونَ اللّهِ عَلَى الله كَلَّم و اور اور اور اور ایک تشریف لایا ہے تہ رہ نے والی۔"
ایک تماب (حق کو) فل ہر کرنے والی۔"
ایام المفسر بن ایام این جو براس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
ایام المفسر بن ایام این جو براس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
تیقیقی یاللور فیکٹ احتیق اللّه تشائل عَلَيْهِ وَدُلْهِ وَسَلّقُوالَيْنَ قَلَى اللّهِ مَعْلَى عَلَيْهِ وَدُلْهِ وَسَلّقُوالَيْنَ قَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهُ تَعْمَالًى عَلَيْهِ وَدُلْهِ وَسَلّقُوالَيْنِ قَلَى

عالم يو كحار

آنَارَانَتُهُ بِهِ الْحَقَّ وَأَغْلِمَ بِهِ الْإِسْلَامَ وَمَحَى بِهِ البِثْرُكَ فَهُوَ لُورٌ بِمَنْ إِسْقَنَادَرِهِ -

" نینی نورے مرادیهان اس باک محمد مصطفیٰ مطالبہ جن کی وجہ سے اللہ دی آئی ہے جن کی وجہ سے اللہ دی آئی ہے جن کی وجہ سے و اللہ دی آئی ہے جن کی وجہ سے و اللہ دی آئی ہے جن کی وجہ سے و اللہ دی کر دیار حضور نور ہیں محرس کے لئے جواس نورے دل کی آئی مول کی آئی مول کی آئی مول کی وروشن کر تاہے۔"

الله تعالى من اور مجسم كى تاباندون اور در خشاندون سے تمارے آئيد ول كو بھى منور فرمائے اور اپنے محبوب كر يم كى خلامى اور عبت كى سعادت سے بہر وائد وركر سے آئين تم مين۔ على مد شوكانى في تعبير فيخ الله مير شى زجائے سے نقل كر في بوئے لكھ سے۔

قال الرابعاع الدُور مُحمد صلى الله معالى عليه وسلم (2) رُجان نے کیا۔ کہ تورے مراوزات کی معطق علیہ ہے۔

عدامہ این قطان نے پڑ کہاب "ارادکام" میں حضرت رین الد بدین سے امبول نے اپنے بدر برر گوار حضرت میدنا علی البیال فی اپنے بدر برر گوار حضرت میدنا علی مراضی کرم القدوجید سے حضور سرور ورع الم منطقہ کار اورش دائر ای مش کیرے ۔

مراضی کرم القدوجید سے حضور سرور ورع الم منطقہ کار اورش دائر ای مش کیرے ۔

عکال گفت مودو برا اید میں میں کی دیاتی تنبیل خالتی اید تر یا دیم یا دیمی میں میں ا

اللَّفَ عَامِر-

" میں بیں ہور تھ۔ اور آدم علیہ اسوام کی آفر نیش سے چودہ ہر ار سال پسے اپنے رب کر یم کے حریم عظمت میں باریوب تھا۔"

پ بہر برب سربہ کے آخری تیں روی مئہ الل بیت سے جیں ن کا علم د نہم اور تقوی کی کی اس صدیث کے آخری تیں روی مئہ الل بیت سے جیں ن کا علم د نہم اور تقوی کی کی تو تُقوی کا عتب نہیں ہند چو تنے راوی ابن قطان کے متعلق علاء جرح و تعد بل کی رائے بیال کرناضر وری ہے تاکہ حدیث کی صحت کے متعلق کی کوشک وشید کی شخائش ندر ہے۔ علامہ ذر قانی بن قطان کے متعلق رقم زجیں۔

1. عد ان جر برطری" تغیر جاش ایمیال تغیر التر"ن" (معر 1325 م) باد 6 می 104 می 104 می 104 می 104 می 104 می 104 می 2. محد بان طی تن محد الشوکان" فخ القد م " (وار العر الدیر دیر دیت) ، جاد 2 ، صفی 23 می 104 میش 104 می 104 میش 104 می 104 میش 104 می الدین می میداد دیستو 104 می الدین الد أَنْ الْعُلَالِثَ أَقِدُ الدُوالَ عَسَنِ عَلِيَّ بِنَ مُحَدَّدِ بَي عَبْدِ الْهُونِ الْهُونِ الْمُونِ الْمُعَلِيمُ اللهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللهُ الله

(1) - (1)

"بیہ جافظ اور نقاد صدیت تھے ان کا نام ابر الحسن علی بن محمہ ہے۔ فن صدیت میں ان کی بھیرت اپنے ہم عمر لوگوں سے زیادہ تقی وہ اساء رجال کے حافظ تھے۔ روایت حدیث میں سپ انجاء در جہ کی احتیاط برتا کرتے۔ وہا ہے حفظ وا تقال کے باعث مشہور و محروف تھے۔"

معفرت جایر نے ایک روز فخر سوجودات مر ورانیوء علی است بو جملد آیار سول الله بابی است و می احدری عل اول شنیء

چارستون عرب بی حدی حلق اللہ تعالیٰ قبل النّاشکاء

"يار سول الله المير سال باب حضور برقر بال جور، يجهد ارشاد فرمائية كه تمام چيز ارساس ميها الله تعالى ف كم كوبيد افر مايد"

مرورعالم في ارشاد فرمايا

يا جابرُ الله تعالى حَمَّقَ قَبْلِ الْسُبَاءَ مُوْدِ سُبْتُ

" ے جائد اللہ تعالی نے سب چیزوں سے پہنے تیرے ٹی کا لود پید قرماید"

ان سی احاد یہ ہے ، جن کی تعلی و تو یق مور القانوی ماحب نے تشر الطیب میں کی ہے ، خابت ہو تا ہے کہ حضور کی ذات وال صفات عالم امرکان میں تخلیق کے لی ظامت مب مقدم ہے۔ الل معرفت کی اصطلاح میں اس نور کو حقیقت محمد یہ کہا جاتا ہے اور کبی حقیقت محمد یہ کہا جاتا ہے ۔

ۇملىك الاغتيار اللمكئ اللصلطعى بلۇر الآتۇار واباليو

1. علامه محد بن ميد نباقي الزر قال "انزر قال على ووايب المدنية "(معر 1325 م) ، جلد 1 مسير 49 يت ايدنا، منتي 46 الأروع "اورائ الله دست في كريم علي كولورالانوار يعلى مب انوادكامر چشمه اور تمام ارواح كالب كاسم مبارك سے موسوم كي جاتا ہے۔" ايك روز صحاب كرام في عرض كيا. يارمنول الله منى و حتيت لك البوء أ

یَادِمُوْلَ اللهِ مَنَى وَجَبَبُ لَكَ البُوَّةُ "" مشور! آپ کو طنعت نبوت ہے کب سر فراز فر بیا گیا۔" صنور نے جواب میں ارشاد فر بایا "

ی المقت الله و آدم آیس الرواح و المقتد " مجمع اس و الت شرف نبوت سے مشرف کیا گیا جبکہ آوم علیہ السلام مخلیق کے مخلف مراحل (روح اور جمد) ملے کر رہے تھے۔" اس صدے کولام تر ندی نے رواعت کیا ہے ادر اس کے بادے میں فرایا ہے کہ عدے

> سیح ہے۔ رین جمیۃ دغیر ہے۔

كُنْتُ بَيْنًا وَ آدَمُ بَيْنَ الْمَاكَةِ وَالطَيْنِ الدَّ كُنْتُ بَيْنًا لاَ الْمَاكَةِ وَالطَيْنِ الدَّ كُنْتُ بَيْنًا لاَ آمَنْنَ لَهُمَا آدَمُ وَلَا مَانَةُ وَلَا طِيْنُ لَا أَمَنْنَ لَهُمَا النادومدينون كَ كُولَ اصل فين بهد

عدامہ ففاتی، ابن جینے کارد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان صدیثوں کو موضوع یا ہے اصل کہنا در ست نہیں کیونکہ امام ترقدی کی روایت کردہ حدیث بازشبہ سمجے ہے اور بید دونوں روایتیں بالکل ہم معنی جیں اس لئے ان کو موضوع کہنا ہر گز در ست نہیں کیونکہ میں محدیث تے دوایت بالمعنی کو جائز قرار دیا ہے۔

اس مدیث کابیہ مطلب ہمی خبیں کہ بین تخلیق آدم سے پہلے علم النی بین نی تھا۔
کیو تک اس بین حضور کی کوئی تخصیص تہ ہوگی اللہ تی لی کے علم بین تمام نبیوں کا نی ہوتا پہلے
سے محلوم تھا عدامہ خفاتی نیاس دوایت کی تشریح کرتے ہوئے لکھاہے۔

اِنْ الله تَعَالَى حَلَى رُوْحَه فَيْنَ سايرِ الْآرُواجِ وَحَقَع عَلَيْهَا حِنْعَة النَّشْرِيْفِ بِالنَّبُوْةِ إِعْلاَمًا لِلْسَمَا الأَعْلَى (1) عَلَيْهَا حِنْعَة النَّشْرِيْفِ بِالنَّبُوْةِ إِعْلاَمًا لِلْسَمَا الأَعْلَى (1) "بِيكُ النِه تَعَالَى عَرَامَ كُويِيدِا "بِيكَ النِه تَعَالَى وَتَ مَامِ الرواح في بِمِلَ النِه تَعِيب كَى روح كوييدا فراي اور الله الله كويدا فراي اور الله الله كويدا فراي اور الله الله كويس مر فراز كيا اور الله الله كويس حقيقت يرسماني مجشى۔"

بعض لوگ مرکار دوعالم علی کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں اور سررہ کہف کی آیت مبر 110 عُلَیٰ اِنْکَا آنا بَنْکَ کِیمِ کُلُولُو ہے۔ استدال کرتے ہیں۔
علامہ شاء الله پائی کی مختر ت این عبس سے اس آیت کی بیہ تشریخ نقش کرتے ہیں۔
کاک آئی عُبَاسِ عَلَیْ اللهُ تَعَالَیٰ عَذْرُ مُجَلِّ دَمِیوَ لَهُ صَلَیْ اللهٔ
تَعَالَیٰ عَلَیْہِ وَاللّٰہِ وَسَلَیْ اللّٰهِ تَعَالَیٰ عَلَیْ وَاللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

عُلَّتُ مِنْ عِسَنَّ لِبَابِ الْفِسْنَةِ الْمُنَّنَّ بِهَا الفَّمَانِى حِنْنَ رَلَا الْفَرَانِ مِنْ رَلَا الْفَرَانِ عِنْنَ رَلَا الْفَرَانِ مِنْ رَفَّا الفَّمَانِي حِنْنَ رَلَا الْفَرَانِ وَعِنْ الْمُحْتِلَ اللَّهُ ثَمَّا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ لَمَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْفُلُولُ مُنْ الْمُنْفُلُولُ مُنْ ا

ہان کرتے ہیں۔

انیس کہنا ہوں کہ جس فتنہ میں ضاری بیٹل ہوئے سے اس فتنہ کادروازہ برکرنے کیا ہوں کے سے اس فتنہ کادروازہ برکرنے کیا ہوئے کیا ہوں کے بیٹ علیہ السل م بادر زادا تدھے کو بیٹا کرتے ہیں کوڑھے کو شفایا ہے کرتے ہیں اور مردول کو زندہ کر دیا کرتے ہیں تو وہ آپ کو خدا کا بیٹا کہنے گے۔ اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ کرتے ہیں دہ تعالیٰ نے تعالیٰ کرتے ہیں دہ تعالیٰ کرتے ہیں دہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں دہ اللہ تعالیٰ کرائے ہیں دہ

1- احد شناه والدين هناني، " نيم الرياض في شرع شناء لناصي عياض " (1312)، جاد 1، ص 314

سجزات جیسوی سے ہزارہا تن زیادہ جیں۔ امت محمد کو اس فقہ سے بچانے کیائے سے اور اپنے صبیب کو تھم دیا کہ دہ اپنی عبود یہ اور اپنے صبیب کو تھم دیا کہ دہ اپنی عبود یہ اور اپنے میں کا اعدال کی توحید کا اعدال فرائے تاکہ کوئی حضور کے ال کی الات د مجزات کود کے کر اس فقت بیس وثلاثہ موحس بیل عبسی علیہ سلام کی است جنلا ہوئی تھی۔"

یہ مشکہ تازیک ہے جے جے جے کم علم کوزیبا تہیں کہ عن اس میں اپی خیاں آرائی کود جل
دوں بہتر ہی ہے کہ ال نفوی قد سید کی تحقیقات ہدیہ قار ئین کر نے پر اکتفا کروں جن کا
علم و تقویٰ اہل شریعت اور اہل طریقت دونوں کے نزدیک مسلم ہے اور جن کا قول سور ک
امت کے نزویک جنت ہے۔ اس لئے ش حضرت الله مربانی مجد دالف تائی ر عمت اللہ علیہ
کے مکتوبات کا یک اقتباس نقل کر رہا ہوں ش کہ صور حسن مجری کی جھنک دیجے کر کوئی چیشم
اشکی رسکراوے میک کے دل ہے قرار کو قریر سیائے ، آپ تکھتے ہیں:

باید و نست که طلق محری در رنگ ختی سائر افراد نسانی نبست بکه بخلق نی فرد ساز افراد نسانی نبست بکه بخلق نی فرد ساز افرادی فر مناسبت بیداروک او علیه السلام معدفت من دور الله و و کرال داای دولت میسر نشد داست به بیاب بی و فیقد آست که دراسبق گرشته منت که صفات نمانید حقیقیه حفرت واجب الوجو و جل سطانه بر چند داخل و نرد وجوب است لابواسط احتیاسیه که دستها داخل و ترد منات بر بیند داخل د نرد وجوب است لابواسط احتیاسیه که سنباد است شانی داخر اسکان داخر امکان و ترد امکان است و چول در صفات دخیقیه قدیمه در نگ امکان دا تراش اولی باشد و در صفات دخیافیه حضرت واجب الوجود تی لی ثبوت مکان بطری اولی باشد و در صفات دخیافیه معلوم گشته است که عملوم گشته است که خلاص در صفات آن سر در علیه العسلوة واسلام ناخی از بی امکان است که جمان اصافیه تعلق دارد ندادگان از عمل العسلوة واسلام ناخی از بی امکان است و بر چند بدشت نظر مجعد تعلق دارد ندادگان او عنیه اصلوة والسلام وجود عن سرور سنبه مشبود نمی گرد د بلکه خشا خلقت وادکان او عنیه اسمادة والسلام وجود صفات اصافیه وادکان ش محدوس خلقت وادکان او عنیه اسمادة والسلام در عام میکند ته نظر محدوس خلقت وادکان ش محدوس خلقت وادکان ش می محدوس خلقت وادکان ش موده شد ناشه بلکه نوق می میکند به ناشه بلکه نوق می میگردد در می در در می میشه دارس می میکند ته ناشه بلکه نوق می میگردد و در می میکند به ناشه بلکه نوق می میگردد در می در می می میکند به ناشه بلکه نوق می میگردد و در می در می می در می می میکند به ناشه بلکه نوق می میگردد در می در می می در می میکند به ناشه بلکه نوق می میگردد در می در می در می می در می میکند به نام می در می میکند به در می در می می در می میکند به نام می در می میکند به نام می در می میکند به نام می در می می میکند به نام می در می می در می می می در می در

این عالم باشد تا چار اور اسار نبود و نیز در عام شهادت سار مختص از هخص لطیف تر است چور مطیف تر از وے ورع لم نباشد اور اسامیه چه صورت دار د علیه و علی آلد العملولت والتشمیم مند (1)

" بانا چاہے کہ پیدائش محدی تیام افراد انسان کی طرح نہیں بلکہ افراد انسان کی طرح نہیں بلکہ افراد انسان کی طرح نہیں انگر کے ساتھ نہیں یہ محق کے کوئکہ سخضرت علی ہے اور دو عصری پیدائش کے حق تعانی کے اور سے پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ آئخضرت خلی کے فرویو " علقت من کور الله" کشف صرح کے معلوم ہو کہ آخصرت علی کی پیدائش کی بیدائش کی امکان سے ہوئی ہے، جو صفات اضافیہ کے ساتھ تعانی رکھتا ہے نہ کہ اس امکان سے ہوئی ہے، جو صفات اضافیہ کے ساتھ تعانی رکھتا ہے نہ کہ اس فولا کتنا ہی بادیک نظر سے مطالعہ کیا جائے لیکن آخضرت کا دجود مشہود قبیل ہو تا بلکہ ان کی طاقت وامکان کا فشاء عام ممکنات ہیں ہو تا بلکہ ان کی طاقت وامکان کا فشاء عام ممکنات ہیں ہو تن فیر سے بر تر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا سابیہ نہ تو نہیں ہو تا ہے اور جب جہان میں ال سے لطیف کوئی نہیں تو ہمر ان کا سابیہ اس کے وجود کی نہیں تو ہمر ان کا سابیہ اس کے وجود کی نہیں تو ہمر ان کا سابیہ اس کے وجود کی نہیں تو ہمر ان کا سابیہ اس کے وجود کی نہیں تو ہمر ان کا سابیہ اس کے وجود کی نہیں تو ہمر ان کا سابیہ اس کے وجود کی نہیں تو ہمر ان کا سابیہ سان کا سابیہ اس کے وجود کی نہیں تو ہمر ان کا سابیہ اس کے وجود کی نہیں تو ہمر ان کا سابیہ سے متصور ہو سکتاہے۔"

اس بین کوئی شک نہیں کے حضور صفت بشریت سے متصف بین اور حضور کی بشریت کا مطابقاً انگار غلط سر تاپی غلط ہے۔ لیکن ویکھنانے ہے کہ حصور کو بشر کہنا در ست ہے یا سمل جمعہ الل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضور پر لور کی تعظیم و تحریم فرض بین ہے اور اوٹی کل ہے اولی ست ایمان سب ہو جاتا ہے اور اٹرال ضائع ہو جاتے ہیں ارشاوای ہے۔

روسور و ريمن ود رو د تعريده و توجدوكا

"(اے الل ایمان!)میرے مبیب کی تعظیم و تو قیر کو ہمینہ طوظ رکھا کر د۔" اب رکھنا یہ ہے کہ بشر کہے میں تعظیم ہے یا تنقیص۔ادب واحرام ہے یا سوء ادب۔

<sup>1.</sup> حفرت مجددانف ال محتوبات مجدداند المساحل" جند3، منى 92-91 كمتيد معيديان الادر. 2- مورد التي 2

کیلی صورت بیل بشر کہنا ہے تر ہوگا ور دومری یں ناجا تزہ۔
میر سپہر علم وعرفان حضرت ہیر مبرعی شاہ تور اللہ مرقدہ نے یں عقدہ کاجرائل فیٹی کیا ہے اس کے مطالعہ کے بعد کوئی اشتباہ کیلیں دبتا آپ کے ارشاد کاخل مدیہ ہے۔
"الفظ بشر منہو باور مصدا تا حصم کی بر ہتا آپ کے اوشاد کاخل مدیہ اللہ م کو بشر کہنے
کی وجہ یہ ہے کہ انہیں لفد تعالی نے اپنے وست قدرت سے بیدا فرہ باارشاد
یاری ہے۔"

مَا مُتَعَكَ أَنَّ تَسَجُنَرِلْمَا خَلَقَتْ بِيدَى فَيَّهِ "كس في نے بازر كو حميس اس كو مجده كرنے سے جس نے بيد اكيا ايے دونول با تعور اسے ۔"

( یہ بیس اجس کو میں نے اپند و تول ہو تھوں سے پید کیاس کو سجدہ کرنے ہے تھے کی اس لئے اسے سنے روکا) کو فک اس بیکر ف کی کو اللہ تو لی کے ہاتھ کینے کی عزت نصیب ہو کی اس لئے اسے بیشر کہا گیا ہے۔ اس فاک کے پہلے ک اس سے بوجہ کر عزت افزائی کی ہو سکتی ہے۔ بیز بی بیشر ہے جو آپ کے حاظ میں کمال احجاء کیسے مظہر بنایا گیا ہے اور مل گفہ بوجہ نقص مظہر بنایا گیا ہے اور مل گفہ بوجہ نقص مظہر بیت کمال سے محروم نظہر سے بید دولوں چیریں گر دائن نظین ہول تو بشر کہنا عین تعظیم و محریم ہول تو بشر کہنا عین مواسلے مثال می مقال اور الل عرفان مرسائی میس و کر یم ہے گئر ( چو فکہ اس کمال کے برکس و تاکس مواسلے الل شخص اور الل عرفان مرسائی میس و کھی ہے ہوام سے علیمہ میں انتوام کا تھم عوام سے علیمہ سے اس کی میس و کھی عوام سے علیمہ سے اور اس کی میس و کھی ہوام سے علیمہ سے اس کی میس و کھی ہوام سے علیمہ سے اس کی میس کی میس کی میس کر اور عوام کیسے بغیر زیاد سے افتاد ل پر تعظیم تاجا کہ ہے۔

اَنْ نُورُانِتَمْنُوتِ وَالْآمَهِنِ مُتَلَّلُ لَارِيمَ كَيْكُومِ إِنْهَا وَسُبَاتُوا

ٱلْبِعْسَةِ وَيْ زُجَامِيةٍ ٱلزُّجَامِيةِ كَانَهَا ثُولَبُ دُرِيٌّ يُوجَارُونُ شَجَرَةٍمُ مَازَلَةٍ زُبِيُونَةٍ لَا شَرْقِيَةٍ وَلا غَرْبَيْهُ إِلَّا مُرْبَعُهُمْ يُمِيُّ وَلَوْ لَمُ تَسْتُهُ لَالْوَرَّعَلَى ثُورٌ يَهِدِى اللهُ لِنُورِكِ مَنْ يَنَا أَذُو يَهِمْ بِاللَّهُ الْاحْتَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ يَكُلَّ شَمَّاهُ

(1)

"الله نور هے آسانوں كا اور زمين كالداس كے نوركى مثال ايك بے جيسے ا كيك طاق موال شرح الغ موده جراغ شيشه كے الك دانوس مي موده فاتوس، کویا یک متارہ ہے جو موتی کی طرح جیک رہاہے جوروشن کیا گیا ے يركت والے زيتول كے ورفت سے جو ند شرقى ہے ند غربي قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہوجائے اگرچہ اے آگ نہ چھونے۔ یہ لور ہی تورہ ہے پہنچا دیتا ہے اللہ تعالی ایسے نور کی ملراف جس کوج ہتا ہے اور بیال فرہ تاہے اللہ تعالی طرح طرح کی مثالیس لو کون کی ہدایت كَلِينَا اورالله تعالى برجيز كوخوب جائنة والرب-"

علامدالع غضل يهد الدين بن منظور ائي شهرة "فالآلب مدن العرب ش لتوركي وضاحت كرية موسة لكعة بيل كه النور الله تعالى ك الهاء حسى سے كو تكم الدهاالله تعالیٰ کے تورے بی روشنی یا تاہے اور حمر اوال کی بدایت سے رابراست بر گامز ان ہو تاہے اس لئے اللہ تعالی کو نور کما عاتا ہے۔

نور کا لفظی معنی بیان کرتے ہوئے ملامہ موصوف لکھتے ہیں۔ الظَّايِمُ فِي نَفْسِهِ الْمُقْلِمِ يُعَيِّرِعُ لِسَعَى نُولاً

"جوخود ظاہر ہواور پی روشن ہے ووسر ول کو آشکار اگر و ہے اے تور كهاجا تا ہے۔"

ججتہ ال سمام امام غزانی رحمتہ اللہ علیہ اساء حسی کی تشریح کرتے ہوئے النور کے منتمن میں لکھتے ہیں کہ۔

توراس کو کہتے ہیں جو خود کا ہر ہواور وہووسرول کو نظاہر کرنے وا ما ہو۔ کسی چز

کے ظاہر ہوے کینے خردری ہے کہ وہ موجود ہو۔ جو چیز موجود خیس ہوگاں

کا فاہر ہونا فکن خیس ہے۔ کو نکہ اللہ تعالی کی دات واجب الوجود ہونے بیل کی

موجود ہونے بیل کی

موجود ہونے بیل کی

مرجود ہونے بیل کی

مرجود ہونے بیل کی

مرجود ہونے بیل کی

قافل کا قائے بی نہیں اس سے وہی ہو جو مغت اور و

قابور ہے متصف ہونے کا مستق ہے وہ فود مجی موجود ہے اور اس کے امر کی

سے ہر چیز کو ہدت وجور ادر الی ہوتی ہاسے دوہ ہر چیز کیا اور سے بینی مظہر ہے۔

اس سے اکثر میں و قور اس کے عماوہ بیت بیل تور کا معتی موجد در مبدر کی ہے۔ لینی عدم

ہود میں اور القوم کی جاتا ہے بینی میں اس کی رائے کی روشی بیل ایس سے جم اس ہوجود ہوں کے متعلق موجہ بیا تا

معرت ان عباس اور حعرت اس نور کامعی "بول " بھی منقول ہے آ بت کا مطلب ہوگا۔

ھادی اکھی الشنگون والکرون فی نہوں کی بھی الیہ الیہ الیہ کا الیہ الیہ کا الیہ الیہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ

بہتریہ ہے کہ پہلے اس آئے۔ کے مشکل مفاظ کی تشریق کر دی جائے جب ال کا مفہوم ذہر تشمین جو جائے گا تو پھر علماء کرام کے متعدد اقوال کی روشی میں اس کا مصداق متعین کرنا آسان جو گا۔

مَثُلُّ كَامْتَى إِصفت

مزد بك ميكي تؤجيد رياده بمنعرج وبي

وَالْمُوادُ بِالْمُشَوِ الصِّفَةُ الْعَجِيبَةُ آئَ صِفَةً أُوْرِي الْعَجِيبَةُ (1)

بعبی س کے نور کی عجیب و عریب صفت یو سابیال کی جاتی ہے۔ يعننكونة ال مخصوص حك كوكت إلى جود يواد بيل جرع عُركن كين بنائي جاتى بيدجو صرف ا كِي طرف ، محلى ورباتى اطراف ، بند مولى ب- حُمَوَةً عَلَيْرِ كَافِدُ إِلَى الْحِدَالِدِ الله في الأوال ومشبّا مراسي من المركب من جوهوب ووشق در مراج منحمة و کے ایک شیارے بناہوا فانوس جس میں پراغ رکھ جاتا ہے۔ شفاف شیشہ سے بہنا ہوئے فالوش میں اگر برواجے نے رکھ ہوا ہو۔ اور اس جرعے کو مشکلوۃ (جے غے دان) میں رکھ دیا جائے جس کی رو ٹنی ہر سبت سے بند ہو کر ایک ہی ست میں مجیل رہی ہو تو آپ اندازہ کر کتے جیں کہ روشنی کتنی تیم ہو گی۔اگر چیر مٹار و شن کر دیاجائے اور اے فانوس میں شدر کھا جائے ایک توہر وقت ہوا کے سمی جمو تے ہے اس کے بچھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے بیز اس کی لوجی مدہم ہوتی ہے اور اگر جرائے کو شیشہ کے داوی ش کر دیا جائے کو بجے کا خطرہ مجی ندر ہے گاور جب ہورے شفاف فانوس ہے س کی روشنی مجس حیمن کر آئے گی تواس میں کئی گنا اساف ہو جا ے کا ور او وہ وہ توس کے میدان بیل رکھ ہوا ہو اور اس کی روشنی جارول طرف کھیل رہی جو لو بھی س کی جیک ہر طرف مجیل جائے کی وجہ ہے کم ہو جائے گی اور اکر اس فانو س کو اٹھ کر کسی ایسے جرائے وال میں رکھ دیوجائے جرصر ف کیک طرف کھا ہو تو ساری روش ایک ست میں معلنے کی وجہ ہے کئی تن تیز ہو جائے گی۔ وہ جرائے بالک اس طراب د تصافی دے گا جیسے تاریک رات میں سمان پر کوئی دستنا ہواستار ا ہوجوروش بھی ہو اور حسین محک اس زماند میں ج غ طارے کیلئے مختف متم کے تیل استعال کئے جاتے تھے ان تیلوں ش سے زیوں کے تیل کی روشنی بردی تیز، صاف اور د مو کی سے باک ہوتی۔ جس جے اغ میں زینو ن کا تیل ڈا ۔ جا تا اس کی جیک دیک کامقابیہ کوئی اور جے سٹانہ کرسکتا۔ پھر م زیوں کادر خت اور اس سے لکال ہو، ٹیل ایک شم کا نہیں ہو تا بلکہ بعض زیون کے ور خت این علق و آب و بر کروج ہے دوس ے ذبون کے رر خول سے زیادہ عمرہ ہوتے میں اور ان سے نکا ہوا تیل مہیں صاف اور روشن ہوتا ہے۔ خصوصار تون کا وہ در خت جو تمی بہاڑ کی جوٹی یا تھیے میدان میں اگا ہو ، طلوع آ قیاب کے وقت بھی اس کی عنان کرنیں اے زیدگی بخش ٹر ت ہے سرشار کر دیں اور جب سورج غروب ہورہ ہو تب بھی ہواہر

طرف ہے اسے تکتی ہوای متم کادر خت اپ قدوقامت میں بھی نمایاں ہوتا ہے ادراس کا تیل بھی بڑا نغیس ہوتا ہے۔ بیس محسوس ہوتا ہے کہ اگر اسے سمک نہ بھی لگائی جائے تواز خودروشتی کے شعلے بھڑ ک اشھیں سمے۔

آیت کے پہلے حصد میں پر شکا کاد کر ہوا گھر بوری قانوس کا اور اس جگہ کا جہاں اسے
رکھا جاتا ہے اب بتایہ جارہ ہے کہ جو تیل اس بیل جل رہاہے وہ مرسوں کا یا تارا میر اکا معمولی
تیل جمیں بلکہ زیتون کے کیک عاص در خت کا ہے۔ اب اس مثال کی عظمت کا اندازہ لگا ہے
کہ ایسے چراغ کی روشن کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس کی چک و مک دو سرے چراغوں کو مات کر
رئی ہوگی اور پنی صدفی اور فطافت کے ہوٹ دل و نگاہ کو معمور کر رئی ہوگی۔ ان ہمور کو
ذبحن نظین کرنے کے بعد اب علاء کر امرے اس جمثیل کے حو مختلف مطاب بین فرمائے
جی ، انہیں ملاحظہ فرمائے۔

1۔ معرت ابن عباس نے کعب امباد سے کہا۔ اَسَّیِرُفِیْ عَنْ قَوْلِیہ تَعَالَیٰ هَنَّلُ نُولِیَّا کَبِسُکُوٰیْ اِ مجھے اس آیت کا مطلب بناؤ

عَالَ كُمْبُ خِذَا مَثَلُ عَمَّهُ اللهُ إِنَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْ وَمَلَوْ فَالْمُعْبَاحُ فِيْهَا وَالْمُعْبَاحُ فِيهَا وَالْمُعْبَاحُ فِيهَا وَمَلَا فَالْمُعْبَاحُ فِيهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْقُ وَالْمُوعَا يَعْبَيْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْقُ وَالْمُرْفَعَ يَعْبَيْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْقُ وَالْمُرْفَعُ يَعْبَيْنُ لِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

يْجِيَّ وَلُوْلَةُ تَسَسَّةُ نَارٌ نُورُعَلَى نُورٍ 1)

" حضرت کیب نے کہ یہ مثال ہے جواند تو لی تے اپنے نی کریم علی ا کے متعمق بیان کی ہے۔ مختلوۃ ہے مراد مید مبارک ہے۔ زیاج ہے مراد قلب انور ہے۔ مصباع ہے مراد نیوت ہے۔ یعنی صور کا نور معنور کی شان لوگوں کے مرامنے خود بخود عیال ہو رہی ہے۔ اگر چد حضورانی ہوت کا علان نہ مجی کرتے۔"

عارف والشعلام عامالله إلى يل يا لكف ك يعد فرات يل

ا\_تخيرشتيل

دَلَوَهُ عَمَا قَالَ لَعْبُ هَا أَنْذَا الْدُلُوفَ مَلَا فِي غُلَا وَرَامَيْرِ مُبُوَّتِهِ فَيْلُ النَّيْبِعِتُ وَقَدِّلُ النَّ يَتَكُلُّوا أَنَّهُ نَبِي اللَّهِ مَنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّ "الين كوب في بهت عمده بات كى به اور بش يهال كي فصل تحرير كر تا بور جس به يلي و ي كاك حضور كي نوت اور فعت شاك اعلان نوت سه بهلي ق فا بروبابر تقى."

اس کے بعد علامہ موصوف نے کی طویل فصل تکھی ہے۔ جس میں حسور نی کریم افخر سوم ویٹی آوم علی کے ان معجز ات کاؤ کر کیاجو اعلان نبوت سے قبل ظہور پنر بر ہوئے۔ دل تو ج بتا ہے کہ اہل محبت کی تسکیمن فی طرکیلے اس کا ترجمہ چیش کرول لیکن بھال اس کی سخوائش نبیس اور بالکل محروم رہنا بھی محرار نبیس۔

مرف ایک واقعہ ذکر کرنے کی جازت جا بتا ہول۔

حضور علی ایسی مسن بی نتے کہ تمام علاقہ جمل سخت قبط پڑ کیا۔ حضرت ابوط اب ہارش کی دی کرنے کیلئے حرم میں آئے اور حضورا قدس کو بھی جمراہ لائے۔ حضور کی طرف انگی ہے اشارہ کیا اور دعاما گل۔ اس وقت آسان پر بول کانام ونشان تک نہ تعادی، تکنے کی ومر جھی کہ ،

> مَا مَّيْلَ السَّمَابُ مِنَ هَهُنَا وَهُهُنَا وَاعْدَقَ وَاعْدَقَ وَاعْدَقَ وَاعْدَقَ وَ انْفَجُولَهُ لُوَادِ مِنْ وَفِي ذَلِكَ قَالَ الْمُكَانِي: وَابْعَيْنُ يُسْتَغَمِّ الْفَامُ يَرَجِّهِم فِلْمَالُ الْمِثَا فِي عِضْمَعُ الْذَرَامِلِ

"اس وت بول ادهم اوهم سے جوم کر آئے خوب موسلاد حارب رش جونی بہل تک کے دادیال بہتے تکیس اس وقت ابوطانب سے بیشعر کہا دوسفید من مو آئی رکھت والاجس کے روئے تابال کے صدیقے بادل کی التجا کہ جاتی ہے دو تیموں کا آمر ادور بیوہ عور تول کی ناموس کا محافظ

آیت می لاین قریق و گذشتی ای طرح ممان کی بیتا دیا که نبوت مصفوی کا فیش عام ہے جس طرح زمان کی پیندی تبین ای طرح مکان کی قید میمی فیس ای مشرق ومغرب سب

1- تنے علمری

كيعة وررحمت فعلاب ادروامن علف وكرم شادوب

2. ابواسالید نے انی بن کعب سے نقل کیا ہے کہ بد مومن کی مثال ہے۔ مقتلوۃ اس کا نقس ہے۔ ذہاجہ اس کا سین ۔ معب ح۔ تور ایمان اور نور قر سن ہے جو نقد تعالی مومن کے دل میں پیدا فرہ تاہے اور شیم ومب کے سے مراد اعلاص ہے

3۔ حسن بھری اور اس زید کہتے ہیں کہ بیہ قر آن کی مثال ہے مصباح ہے مراو قر آن کر میم ہے جس طرح قر آن ہے روشنی ما منل کی جاتی ہے ای طرح قر آن ہے ہوایت حاصل کی جاتی ہے۔

رجاجہ سے مراد قلب مومن ہے۔ مخلوق سے مراد اس کا مند اور اس کی زبان ہے۔ شجرہ میارکہ سے مراد اس کی زبان ہے۔ شجرہ میارکہ سے مراد اس کی دعی ہے۔

عدامہ ابو حیان الاندنسی نے پی تغییر الحر الحیط میں یہ تین قول درج کرنے کے بعد تکھاہے کہ ان صور آول میں فال نورہ کی مغیر کام جن ایک چیزیں ہول کی جو پہلے نہ کور نہیں ہیں اس کے کا ان صور آول میں منال نورہ کی انگادیشن کا ایک تاریخ ہے اور آ بہت کے بیس ہیں اس کے کا ایک قرار دیا ہے۔

ڂؽۼ الاَ قَوَالُ الثَّلَاقَةُ عَادَيَهُا صَّمِيًّا عَلَى مَنْ كُورِ قَلِنَالِكَ كَالَ مَكِنَّ يُكُوْقَفَ عَلَى الْرَجْفِي فِي تِلْكَ الْرَقُولِ الثَّلَاثَةِ

> ٱلْمِينَّ الْآَيِّ الْآَيْسُوْلَ النَّيْ الْآَيِّ الْآَيْ الْآَيْ الْآَيْ الْآَيْ الْآَيْ الْآَيْ الْآَيْ الْآَيْ مَكُنُوْنَا عِنْكَ هُوْ فِي النَّوْرُاقِ وَالْآَغِيلِ مِالْمُوْرُونِ وَيَنْفَهُمْ عَنِ الْمُثَكِّرِ وَيُهِلُّ لَهُمُ الطَّيْنِيِّ وَيُمَا النَّكُرِ وَيُهِلُّ لَهُمُ الطَّيْنِيِّ وَيُمَا لِيَا مُنْكُومِهُمْ

الْحَبَيْتَ وَيَصَعُرَعَنُهُمُ وَصُوَهُمْ وَالْلاَعْلَى الْمِي كَامَتُ عَلَيْمُ كَالْمَذِيْنَ الْمَنُولُ بِهِ وَعَزَّرُولُا وَنَصَرُّولُا وَالْبَعُواالتُّورُ الَّذِي الْمَذِلُ مَعَالَا أَدْلِيْكَ هُو الْمُفْدِحُونَ ٥ الْمَزِلُ مَعَالَا أَدْلَيْكَ هُو الْمُفْدِحُونَ ٥

"جو ہے وی کرتے ہیں اس رسوں کی جو نجی ای ہے ، جس کے دکر کو دوہ ہے ۔ جس کھی ہوا ہے ہیں تنگی کا اور جی کھی ہوا ہے ہیں تر آن اور حرام مرد کھی ہوا ہے ہیں ہرائی ہے اور حل کر تا ہے ان کینے ہاک چیزی اور حرام کر تا ہے ان کینے ہاک چیزی اور حرام کر تا ہے ان کینے ہاک چیزی اور اتار تا ہے ان کیا ہو چھ اور کا تراہ وو کر تا ہے ان کی جو جگڑے ہوئے تھیں انہیں ہیں ہو ہوگ ایمان او شاس نی فر نجی ہو اور کی تراس نجی کے میں تو ویک تا ہے ان اور احداد کی آپ کی اور جو وی کی اس فور کی جو ان کی جو ان کی اس فور کی جو ان تارائی تا ہے کی اور احداد کی آپ کی اور جو کا مران تیں۔ "

اس آیت بھی سیدنا محد رسول الله علاق کے اوصاف جمید اور حضور کی بعثت کے مقاصد جلید بڑی وصاحت اور تفعیل سے بیون فراد ہے۔ الله تنافی کی طرف سے بھیج مقاصد جلید بڑی وصاحت اور تفعیل سے بیون فراد ہے۔ الله تنافی کی طرف سے بھیج مورے ہوئے کی وجہ سے حصور مورا در مخلوق کی طرف مبحوث ہوئے کی وجہ سے حصور کو نبی فرمیا تھی اور کی جرام نے بیا تاکی بین۔

مَنْسُرِبُ إِلَى الْأَوْرِ يَعِنِيْ هُوَعَلَى مَا وَلَدَاثُهُ أَهُا لَوْ تَكُمُّتُ وَلَعُ نَقْرَأُ

"ام (مال) کی طرف مشوب کرتے ہوئے ای کہا یعنی چیے نورائیدہ بچ پڑھنالکمنا نہیں جانا ای طرح حضور نے بھی کمی استاد سے لکمنا پڑھنا نہیں سکھا اور اس کے بادجود عارم ناہر کی اور یاطنی سے بید مبادک کالبریز ہوتا حضور کاروشن مجزورے"

معفرت علامدا تبال ن كياخوب كباب.

آئے ہود کہ یا از اثر تحکمت او
 و تقف ال سرنہال خانہ تقدیم شدیم

157 - بروادات 157

2 کچہ سخی ں

یعتی ہمارا ہوئی ہر حق ای تھا لیکن اس کی حکمت کی ہر کت ہے ہم نقذ مے کے امر او تہال ہر مطلع ہو مکئے۔

2-ام القرن (مكر) كي طرف نبت كي وجد ال كياكيا-

3\_ بعض کی رائے ہے کہ ای مت کی طرف منسوب ہے بعن حضور علیہ العملاق والسل م مدحب امت بیں اور امت کی "تآء" نبست کے وقت حذف کر دی گئی بیسے مکہ سے کل مدینہ سے مدنی بیں نآء محذوف ہے۔

اس مقام پر حضرت قبلہ مولانا محمد تعیم الدین قدس سرہ کا حاشہ بڑا مقصل ہے۔اس کا ایک قبیاس مقل کرناکافی سجھتا ہوں۔

الن البید حصور سید عالم کی نفت وصفت ہے ہمری ہوئی تعمیں۔ الل کتاب ہمر قرن میں ابنی کر ایل کتاب ہمر قرن میں ابنی کر اپنی موجود ہوتا ہو کہ اپنی میں حضور کی بٹار سند کا نشائی ہجھ سے کھ باتی رہ اس میں حضور کی بٹار سند کا نشائی ہجھ سے کھ باتی رہ اس میں حضور کی بٹار سند کا نشائی ہجھ سے کھ باتی رہ اس میں حضور کی بٹار سند کا نشائی ہجھ سے کھ باتی رہ اس میں میں ہے۔ کہا ہے بیاب چودہ کی سولیوی آ بہت میں ہے۔ "

"اورش باب سے درخو ست کروں گا تووہ منہیں دوسر الدد گار بختے گاجو برتک

تمهادے م تھ م تھ دہے۔"

افظ مدد گار پر حاشیہ ہے ہی پر س کے معنی و کیل یا شیخ لکھے ہیں۔ اب حضرت میسی کے بعد جو شغیع ہو ور اہر تک ساتھ رہے لینی اس کادین مجی منموخ نہ ہو بچ سیدعالم علیت کے کون ہے ؟

\$ 29-29 آيت ش ب

"وراب مل نے تم ہے اس کے بونے ہے پہنے کہد دیاہے تاکہ جب وہ بو جائے تو تم یقین کر بور اس کے بعد میں تم ہے بہت کی یا تیل ند کرول کا کیونکہ د نیا کامر در آتا ہے اور جھو میں اس کا کچھے نہیں۔"

کیسی صاف بٹارت ہے ، در مسی نے پی است کو حضور کی ولادت کا کیرا منظر بٹایا اور شوق دلایا ہے۔ ونیا کاسر وار خاص سید عالم کاڑجہ ہے۔ گرای کاب کے باب 16 ک<sup>7</sup> بت نمبر7 ہے۔

" ليكن مين تم ہے سي كہتا ہوں كه مير اجانا تمہارے سے فائدہ مندہے كيونكه اگر یں نہ جاؤں گا تو وہ مدد گار تمہارے پاس نہ سے گا لیکن اگر جوف کا تو ہے تمهارے یا کی جیجے دول گا۔"

ای ا کی آیت نم ر 13 ہے۔

"لنكن جب وديعني سجائي كاروح آئے كا تو تم كو تمام سيائي كى راود كھ ئے كا اس لے کہ دوائی مرف سے تہ سم کالیان جو بھے سے گاوہی سم گااور حمیس آسندہ کی قبریں دے گا۔"اس کے شمل مالی کیا ہے کہ سیدعام علیہ کی آمدیر دین کی محيل بوجائ كاور آب سي فى كرراه يعنى دين حق كو عمل كروي محم

اس نی ای کی وسری خصوصیت به بنال عنی به که یاموهد بالمعروف وینداده عَن الْمُثَكِّدِ وونيك كامول كالحكم وع كاور برع كامون عدو ك كار جمر فريد الحيالة المُعْوالْطَلِبَاتِ وَيُعِيرُهُ عَلَيْهِ مُعَالِيهِ لَمُنْ الْهِ عَلَى الراح الله عن الراح الم كر وے گاال کیے نایاک چڑیں۔ ہر فر ملیا و کیک م عزام کا ان کا اوجہ۔ وَالْكِرْعَالَ النَّبِي كَانَتْ عَلَيْهِم وركات دے كان رقيروں كوجن يس وه بكرے موے منتب لفظ الصر "رومعنورا ص مستعمل مو تاسبه-

اصر بمعنى تعلى يوجه اورامس بمعنى عهد بهال دونول معنى طحوظ بين يعنى اعمال شديد وكو بي ل نے كاجوعبد كى اسر ائتل سے رہا كى تق حضور كى تشريف آور ك سے اقبيم الن اعمال ش قد کی ادائیگی ہے آزاد کر دیا گیا۔ ان کی شریعت کے چند احکام یہ تھے کہ اگر کوئی کیڑا نجاست لکنے سے پلید ہو جا تا تواس کو کاٹ دیٹا ہے تا تعد ایام حیض میں عورت کے س تعد اٹھٹا بينها ويك ساته كونا بيتاتك منوع تفسال غنيست كالمنتول بالزندا فابلك اس كويك مبك

الح كرك يزر آتن كرمالازي تو-

اغلال جمع ہے اس کا واحد غل ہے اس کامعیٰ ہے زنجیر۔ اس سے مراد مجی شریعت موسوى كے وہ شديد اور سخت حكام بيں جس ير عمل كرنا بى اس كنل كيلئے اكر ير قد مثلا يوم سبت کو ہر و نیاوی کام کی حم نعت متحی۔ اگر کو ٹی کسی کو تخل کر دیتا تو دیت کی حمنی نش نہ متمی بلکہ فاعل کو بعور تضاص قتل کرنا متر وری تھا ک طرح کی دیجر حکام تھے جن ہے عمل کرنا مشقت سے فانی نہ تھ الیکن رحمت عالمیال علیہ کی آ مد سے ال نمام ادائم شد ش شفید اور سری کروی گئی۔ گر کیٹر ایلید ہو جائے تواس کو پاک کرنے کیا وجو ہائی کائی ہے۔ حالفد خورت سے صرف ہم ہستری ممنوع قرار دی گئی دوسری پابندیال ختم کردی سکی۔ قاتل سے دیت قبول کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ اس فنیس کا استعمال علال کردیا گیا۔ اللہ ادکام میں بری آسا نیال اور نرمیال کردی گئیں۔ ہرار باصلا قاد سمنام ہوں اس طنعت زیبا پر جس کی آبد سے گلش عالم میں بہار آگئی، جس کے فاہر ہوئے سے کا خات میں اجا ما ہو گیا تو ہا ہو گیا تو ہا ہو گیا آئی آئی ہیں بہار آگئی، جس کے فاہر ہونے سے کا خات میں اجا ما ہو گیا آئی آئی آئی اور اٹران کو تم ف ش نیت سے انتہا کردہ گئی۔ اور اٹران کو تم ف ش نیت سے آئی کردہ گیا۔

اس آیت کے سٹرین برے اختصار اور جامعیت کے ساتھ ، س حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ فلاح و سعادت وارین ہے جو میرے مصطفیٰ کر بم پرسیچے وں سے ایمان یا کمیں کے اور اسکی تعظیم و تکریم بین کوئی کو تابق شریم سطفیٰ کر بم پرسیچے وں سے ایمان یا کمیں کے اور اسکی تعظیم و تکریم بین کوئی کو تابق شریم کر اس کے اس دیں کی فصرت اور اس کی شریعیت کی تائید کمینے ہر قریبائی دینے پر مستعد ہوں کے اور اس کے نور تابال (قرائ کریم) کے ارشاد ت پر عمل کرنے کہلے ولی اوجان سے آباد وہوں گے۔ یہ آبت ور تابال (قرائ کریم) کے ارشاد ت پر عمل کرنے کہلے ولی وجان سے آباد وہوں کے۔ یہ آبت ور حضور کی تعظیم و تکریم ہم مادی اللہ تو گی نے قرائ کریم ہیں بازل فر الگے۔ ایمان کے بعد حصور کی تعظیم و تکریم ہم مادی میں صفور کی تعظیم و تکریم ہم مادی میں صفور کا اور بر میں جب دل

اوب پہل آریدے محبت کے قریبوں ہیں عُلُ اِنَّا یَکُهَا النَّا مُعَلِیْ اَنْ اَنْ اللّٰهِ اِلْکُلُمْ جَمِیْعًا إِلَا مُنْ اَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

"آپ قرمائے اے او کو اجھک میں اللہ کار سول ہوں تم سب کی طرف اواللہ جس کے طرف اللہ جس کے طرف اللہ جس کے طرف اور زمین کی۔ حبیس کو کی سعبود

سوائے اس کے وہی رشدہ کر تاہے اور وی مار تاہے۔ پس ایمال را قاللہ پر اور اس کے رسوں پر جو نجی الی ہے جو حود ایمال لایا ہے القدیر ورس کے کلام پر اور تم چیر وی کر داس کی تاکہ تم ہدا ہے۔ یان ہو جاؤ۔ "

اس آیا ہے۔ آپلے جبتے رمولال کا وکر ہوا وہ مائل فاص علاقوں اور مخصوص قو موں کے ایک عظر روونت تک مرشد و راہبر بن کر آئے تھے لین اب جس مرشد اولین و آترین، جس راہبر اعظم کا ذکر فیر ہور ، ہے اس کن شن رہبر کی ندکی قوم ہے مخصوص ہے اور ندکی ذائدے محدود۔ جس طرن اس کے تعینے و سے کی حکومت و مرود کی عالیمیر ہے اس طرق اس کے تعینے و سے کی حکومت و مرود زن ہر فقیر و ہے اس طرق اس کے مام دوز ن ہر فقیر و ہے اس طرق اس کے مام دوز ن ہر فقیر و ہے اس طرق اس کے اس بات کا علان نی اس مراہ ہر عرفی و جس کی مردوی و جسٹی کیلئے وہ مرشد بن کر آیا س لئے اس بات کا علان نی بر حق کی زبان حقیقت تر بھان ہے کہ اس کیلئے اپنے زعین و برای کی فیران کی دولا کی خوات کا بیغام سے کر آیا ہوں اور تمہارے سے اس اس کے خالق وہ ان کی طرف سے دشد و جانے کا بیغام سے کر آیا ہوں اور تمہارے پاس آیا ہوا ہے۔ و قلاح کا کی داشت ہے کہ اس کتاب کی میروی کر و جو ش لے کر تمہارے پاس آیا ہوا۔ میرے نقوش یا کو اپنے نے خطر راہ بناؤہ میری سعت سے سر مو نخواف ند کر و ۔ تب ہوا ہے۔ و قلاح کی بنارت کے مستحق قر ریونگے۔

فَيِمَا رَغْمَةَ فِنَ النّهِ إِنْ لَهُ وَكُوْكُنْتَ فَظّا عَلِيْظَ الْفَلْبِ
لَا تَعْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاغْفُ عَنْهُ وَالْمَتَغُولَ لَهُو وَالْمَا فَعَلَى اللّهُ وَالْمَتَغُولَ لَهُ وَاللّهُ وَالْعَالِمُ وَاللّهُ وَل

اللَّمْتَوْكِلِيْنَ 0 اللَّهُ وَالول مرف اللَّهُ وَالول من اللهُ عَن اللَّهُ وَالول من اللهُ عَن اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ الله

تشريح ما مومولد إدر تأكيد كيك رياكي باس يتم معي من معرف" كالعظاد كر كي كيا ہے۔ اس على شك نيس ك ان قصور وارول كو جن كى وجد ہے في تكست على تبديل ہو گئی سز اتو کی سر زنش تک بھی نہ کر تابلکہ حضور علیہ الصلوۃ دلسلام کا ملف و محبت ہے جیش ت محض الله تدالى كى رحمت كى جلوه نمائى بى تو تقى حس سے اس في اسے محبوب كومتصف فرمایا تحد کر حضور کاحوصله اتناوسین ، رحمت اتنی عام اور عفود صلم اتنا ب<u>ه پایا</u>ل نه بهو تا توحق ك مثلاثيول كالماهم محمداكي بوتا- وكول من تصور بوجاتاتو بحل شرم كمار اور بعض سزائے خوصہ ہے دور بھاک جاتے۔ حق تعالی نے نہیں تجیب و قریب میرایہ ش ال كى سفدش كى ( يَنْ لبند ) فَاعْف عَنْهُ وَاسْتَغَفُّو كَاسْتَغَفُّو لَهُمَّ عَنْه الله ے جو غطی ہو گئے ہے اسے خود میں معاف سیجے ور میری جناب ش میں شفاحت سیجے ک مل مجی ان ہے ر سی مو جاؤل۔ سوان اللہ اکی شان ہے سی کرام کی اور کتا باند مقام ہے ال کے نی عرم کا اور کی کہنے مورائے کر مم کی وحت کے جو س فے اسے مجوب وراس کے ذریعہ اٹی سب محلوق برک س آے می بالک واضح بو کی ک اللہ تعالی نے ہم المريّاروب كے كناو اللّے كيليم، زمارے و كو در دوور كرنے كيك حضور تى كريم مليّع كى دعاكو واسطه اوروسيد بنايا حصور كووسيد سجمه اورحصوركي باركاه من شفاعت كيك انتجاكر تاشرك منیں، عین اسلام ہے۔ اور قرشن مریم کی تعلیم ہے پھر اپنے ٹی تحرم کو تھم دیا کہ وہ اپنے مخلص محارد كرام ب مشوره كهاكرس

الام ابوعبد القد القرطبي نے سمقام پر خوب لکھا ہے ، قرواتے ہیں۔

كَالَ ابْنُ عَمِلِيَةَ وَالشُّرِي مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِبَيَةِ وَعُوَا يَدِ الْاَحْتَكَامِ وَمَنْ لَا يَسْتَعِنْ رُاهُلَ الْعِيْدِ وَالدِّيْنِ فَعَزُّلُهُ وَاجِبَّ - (1)

"مشورہ ٹر بعت کے مسلمہ صوبول اور اہم ترین حکام سے ہے اور جو حاکم اہل علم ورین سے مشورہ نہیں کر کا بلکہ خود رائی سے کام بیتا ہے اے معزول کرویتا دری ہے۔"

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ خلفاء اور دکام پر واجب ہے کہ دینی معاطات میں علاء ہے، جنگی امور میں قائد ین افتکر اور عام این حرب ہے ، اور عام فارح و بجود کے کامول میں

<sup>1 -</sup> برحير الدن كرامي الرائز في "اباح - حامرالا أن" ( تابر 1938 )، بلد 4. سنى 249

مر داران قبائل سے اور لکن کی ترقی اور آبادی کے متعلق عقدند وزراءاور تیج به کار عہدہ داروں سے مشورہ کریں اور حضور کریم علاقت کو مضورہ کرنے کے عظم کی حکمت بیان کرنے ہوئے علامہ قر لمنی لکھتے ہیں۔

> مَا أَمَوَ اللهُ يَبِينَهُ بِالْمُتَا وَرَةِ فِيَاجَةٍ مِّمُ مُولَى رَأْمِهُمُ وَلَا مَا مَا أَمُولُ مَا لَمُتَا آذَا دَ أَنْ يُعَلِّمَهُمُ مَا فِي الْمُتَا وَرَقِ مِنَ الْمَصَلِي وَلِمَقْتَدِي

رِبَ أَمْمَتُهُ وَنَى يَعْرِبُ إِلَى الْمُعَالِمُ وَلَى الْعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَلَى الْعَلَامِ الْمُعَالِمُ وَلَى الْعَلَامُ الْمُعَالِمُ وَلَى الْعَلَامُ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا الْعَلَامُ وَلَا الْعَلَامُ وَلَا الْعَلَامُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَ

"الله تعالى في السيخ في كو مشور وكر في كالى التي تقلم مبيس دياكه حمنور عليه الصلوة والسل م كوان ك مشوره كي ضرورت تقي بلكه الس امر بيس تقدمت بيد متنى كه صحاب كرام كو مشاورت كي شان كالية بالله جائ فيز مد مشوره سنت نيوكي بن جائ اورامت مسمد اللي اقتدا وا تباع كر الله المساورة المنا

اس کی ایک اور وجد مجلی میان کی گئے ہے۔

تَطْبِیبًا لِنَعْدِیمِ اَمْ وَرَدُوعًا لِاَ قُنْ او هِمْ "سماب کرام کے دلوں کو خوش کرنا اور ان کی قدر و منز لت بڑھانا متعبود ہے۔"

ینی ان کے بادی و مرشد کی نگاہ یں ان کی بڑی قدر و منز است ہے اس لئے اہم امور میں ان سے مقور و فرمایا جائے۔

عزم خوب غوروخوش وربحث و حجیص کے بعد جو فیصلہ کیا جائے سکو عملی جامہ پہنائے کا پختہ ارادہ کر لینے کو عزم کہتے ہیں۔ بغیر سوچ سمجھے کوئی کام کرنے میں مشغول ہو جانا عرم مہیں ہے اس لئے علاء افت نے لکھ ہے۔ اُلگورٹھر کو اُلگھرٹھر کالیے ک

لوکل کا اسلامی مغبوم پہنے بیان ہو چکاہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک بات ہے کر لینے کے بعد کر بذب کاشکار ہونا وفیر کی شان کے شایاں نہیں اور نہ مومن کو ایسا کرناز یہاہے کو نکداس ہے دل میں کمزور می اور مزاج میں تکون بیرا ہو تاہے۔

وَتَقَلَّبُكُ فِي النَّبِيرِيُّنَّ ٥ (3)

ا براج ميدانند في بن احد الترطي "اجام لا حكام التراس" ( تا بر 1838 ) . جند 4 . سنى 250 . 2 - منا ك

3\_سورةالشمراء 219

"ادر (ریکنار بتا ہے) جب سپ چکر لگاتے ہیں مجدہ کرنے دالوں (کے گھرول)کا۔"

اس آیت طیبہ کے متعدد معیوم بیال اکئے گئے ہیں۔

ہ۔ جب آپ نماز اوا کرتے ہیں وراس میں تیام ہے رکوئ کی طرف، رکوئ ہے ہوہ کی طرف ان کوئے ہے ہو۔ کی طرف کی طرف کی اللہ تعالی کود کھے ربابو باہے۔

ادلینی مجھ پر شد تمہار تلبی خنوع و خنوع مخفی ہوتا ہے اور نہ تمہارا رکوع، میں تمہیں آئی ہشت کے بیچے سے دیکھ رہ دو تا ہول۔"

اس آیت بین اس اس کے طرف اشارہ فرمایا کہ جب آپ ہے صحابہ کی خاہری ویاطنی
کیفیات طاحظہ کررہ ہوتے بین تواللہ تو لی آپ کے اس فعل کو بھی: کچے رہ ہوتا ہے۔
3۔ بعض مفسرین نے اس آیت کابیہ مفہوم بیان کی ہے کہ جب نماز تہجد کی فرضیت ختم ہوگی تو حضور سحری کے وقت الحے اور سی ہہ کرام کے گھروں کا چکر لگایا ہے ویکھنے کہیئے کہ

فر منیت کے ختم اونے کے بعد کیا وہ آج آرام سے مورے ہیں یا ہے معبود حقیقی کی عبادت میں معروف جی سے گرر کے تلاات قر ان کا حبادت میں معروف جی ۔ حضور جس سی لی کے کھر کے پاک سے گرر کے تلاات قر ان کر کم اور ذکر ان کی کہ آوازی ای طرح آرای ہو تیں جیسے شہد کے چھاد سے شہد کی کھیاں

غنغتار الكابورا

خَوْجَدَ هَا كَيْبِوْنِي النَّكَوْنِ إِلَمَا يَهُمَ رَلْهَا مِنْ وَلَدَ الْمَا يَهِمُ مِنْ أَلَا اللَّهِ مِنْ وَلَيْ النَّهُ وَالنِّيلَا وَالْمَا اللَّهُ مَا يَعُهُمُ الْهَا مِنْ وَلَا اللَّهُ وَالنَّيلَا وَالْمَا مَنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْمُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

المساعد ميدمحود آلوي مروح المعاني

مراد تشقی یا الاصلاب ہے این جب ہے کانور کے بعد دیگرے آپ کے اجداد کی چہوں ہے۔ پہنے ہے اجداد کی چہوں ہے کہ دہا تھا۔ کو تک آپ کے چہوں ہے جہاں ہے کہ دہا تھا۔ کو تک آپ کے آپ دو اجداد کو قر آن کر کے نے الشہر ہوئی (سجدہ کرنے والے) کہا ہے اس سے کشر علماء کے اس آب دو ایس کے مومن ہونے پر ستدال کیا نے اس آب کے اللہ میں کر میں کے مومن ہونے پر ستدال کیا ہے۔ اور اہل سنت وجماعت کے کئیر التعداد جلیل القدر عدہ کا کی مسلک ہے۔ چہانچ علم ساک ہے۔ چہانچ ہیں۔

وَجُوِزَعَهُ لَ التَّعَلَٰمِ عَلَى النَّنَكُي فِ الْكَمَلَادِ النَّ يُرَادَ عِلَا النَّعَلَادِ النَّ يُرَادَ عِلَا النَّعَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّعُ النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَمَا خَصَهُ إِلَيْهِ كَيْنَانِ النَّهُ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَمَا خَصَهُ إِلَيْهِ كَيْنَانِ النَّهُ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَمَا خَصَهُ إِلَيْهِ كَيْنَانِ النَّهُ وَكَيْنَانِ النَّهُ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَمَا خَصَهُ إِلَيْهِ وَكَيْنَانِ اللَّهُ وَكَيْنَانِ اللهُ وَسَلَّمَ كَمَا خَصَهُ إِلَيْهِ وَكَيْنَانِ اللهُ وَسَلَّمَ كَمَا خَصَهُ إِلَيْهِ وَكَيْنَانِ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَمَا خَصَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِلّ

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جو مختص حضور کے والدین کر بھین کے حق بھی ہے ادلی کے کلمات کہتا ہے تو بچھے اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔

وَانَا اَخْشَى الْكُفْرَعُل مَنْ يَقُولُ نِنْهِمَا دَعِنِيَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى دَغُواَلْفِ عَلَى إِلْقَارِئُ وَاَضْرَابِهِ .

اس قور کی تائیر بھی علامہ پال پڑے رحمتہ اللہ علیہ نے متعدد احادیث صحیر نقل کی ہیں جن ھیں۔۔۔ ایک مدیث ملاحظہ ہو۔

(2)

" حضور نے فرید کہ جب ہمی نسل انسانی ور حصوب بی بی تو جھے اللہ

1-تشیرداریانعاتی 2-ثنیر مقبری تعالی نے اس میں کیا جو ال دونوں ہے بہتر تھا۔ اپنے والدین کے ہال میری دماوت ہوئی اس حال میں کہ مجھے زمانہ جاجیت کی کسی چنے نے طوث نہیں کیا۔ آدم سے لے کر اپنے والدین تک میرے جداد وجدات بیل کوئی بھی بدکاری ہے پیدا نہیں ہو۔ بیل تم سب سے قس کے فاق سے بھی بہتر ہوں ادر باب کے فیاف سے بھی۔"

اس حفیقت پاک ہے معلوم ہوا کہ حضور کے آباؤامیات ہے کوئی مشرک یا فامق نہیں ہوا کیونکہ مشرکین کے بارے بیس صراحتہ ندکور ہے۔ یا بیتا المدینی گوٹ تھیسکی "بینک مشرک نجس ہیں "اور حضور کے آبء نجس نہیں ہو سکتے جن کی تم م ترکات و سکنات کو نگاہ قدرت ہمہ وقت بغور مل حظہ فرمار بچا ہوس جستی کی شان عظمت کا کون نداز ولگا مکتاب ہے۔

وَعَنَا الْرَسُلُنْكَ إِلَّا رَضَعَهُ لِلْعَلَيْمِينَ نَا (1) "اور لبيل بيجابم نے آپ کو محر مربي رضت بنا کر سرے جہالول كيلئے۔"

اللہ تبادک و تقائی نے اپنے محبوب مکر میں بھتے کو جن کال سے صوری و معنوی، و بی و کسی سے مشرف فرباید و و این کر عمر میں انداز سے بیان فربایا سی جی جواب شیں۔ ان آبات کو پڑھ کر گی آبات طبیعات میں جس انداز سے بیان فربایا سی کا بھی جواب شیں۔ ان آبات کو پڑھ کر اگر ایک طرف فید محبوب کے مرتبہ کمال کا بیتہ چانا ہے تو دو سری طرف ان کمالات کے بختے واسے کی شان کر کی اور اوائے بند و توازی و کی کرب سے من خند وں و زبان سے "سبحال اللہ اند "کی صدا بلند ہوتی ہے لیکن اس آب سے کر بید میں جو جا سیست ہے اس نے اس کو و گیر سے ان کہ اور اوائے بند و توازی و کی کرب میں جو جا سیست ہو اس نے اس کو و گیر سے ان سے کو ایس سے اس کو ایس سے اس کو اس میں ان سب کو ساری رعنا ئیاں اور میں اور جمال احمری کی ساری رعنا ئیاں اور و لیا بال بکیا کر دیا ہے۔ اس آبینہ میں حسن میری اور جمال احمری کی ساری رعنا ئیاں اور و لیا بال بکیا کر دیا ہے۔ اس آبینہ میں حسن میری اور جمال احمری کی ساری رعنا ئیاں اور و لیا بال بکیا کر دیا ہے۔ اس آبینہ میں حسن میری اور جمال احمری کی ساری رعنا ئیاں اور و لیا بال بکیا کہ دیا ہے۔ اس آبینہ میں حسن میری اور جمال احمری کی ساری رعنا ئیاں اور و لیا بال بکیا کہ دیا ہوں جو ان قرائیں۔

ادشاد ہے اے محبوب! جو کماب مجید ، دین حقیق، شریعت بیض ، خلق عظیم ، دل کل قاہر در آیات بینات اور مجرات ساحات غرصیکہ جن نلاہر کی اور باطنی ، جسمانی

اور روحانی خوتوں سے وازمال کر سے ہم نے آپ کومبعوث فرمایا ہے اس کی غرض و غایب ہے ہے کہ آپ سمارے جہانوں کیلئے، سارے جہان والوں کیلئے، ابنون اور بیگانوں کیلئے، ووستوں اور میگانوں کیلئے، ووستوں اور شمنول کیلئے سر ابار حمت بن کر ظبور فرماویں۔

افت شرر حمت دو بیزوں کے مجموعہ کا تام ہے الدّ تحکید النوقیة فالمعتقلف میں رصت، رفت اور احمال و میرانی کے مجموعہ کا تام ہے۔(1)

علامه راغب استبانی کی تشر سط ملاحظه ہو۔

الکَرِّحْمُ اللَّهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالْمُرْتَحُوْمِ مِنْ وحت اس رقت کو کہتے ہیں جو اس فنص پراحیان کرنے کا نقاضا کرے جس پر رحمت کی جارتی ہے۔

بجر قربائة بير

"الشرق فی کی صفت رحمت میں رقت تبیل کیو تک دوائی سے پاک ہے باکہ صرف تعطیف اور احسان ہے اور کہیں صرف رفت ہوتی ہے اور بارائے احسال جیل ہوتا۔"

لیکن القد تعالی نے اپنے مجوب کور جمت جو معد لیمنی رحمت کے دونوں مفہوموں سے فراد استعقر آپڑے گئی گئی کا تعدید کے دونوں مفہوموں سے فراد استعقر آپڑے دو چڑے میں اس رفت کا ظہار ہے اور پال مو مین کا کا میں شان تعطف دا حیات کا بیان ہے۔ اور مال مقد کے دود کا احسان کا بیان ہے۔ اور ہر ور کا دریال میں ہی ہے اور ہر ور کا دریال ہی ۔ کسی فرد داور دکھ درد کے دارد کا احسان بھی ہے اور ہر ور کا دریال ہی ۔ کسی فرد داور دکھ درد کے دارے کو دکھ کر عابیت در حمت ہے آ تکھیں اسکیار ہو جاتی ہیں اور لوک فرد کا اس پاک پر داور تا بند و تر اور تا بند و تر آنسو دُل کے موتی مر ان التجابین کر بارگاہ در اس اس کیس شان میں گئی ہیں اور خم وائد وہ کی کا کی گھٹا کیں کا نور در جاتی ہیں اور خم وائد وہ کی کا کی گھٹا کیں کا نور در جاتی ہیں ، تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور خم وائد وہ کی کا کی گھٹا کیں کا نور ہو جاتی ہیں۔

آپ خود غور فرو ہے کہ جن افراد نے یا جن قومول نے حضور کے دامن و حمت کو تھاما حضور کے رسے ہوئے دین کو حمد ق دل سے قبول کیاا در حضور کے جیش کردہ نظام حیات کو اپنی عملی زید کی شن اپنایا وولوگ کیال سے کہال پہنچ سے مگر اہ تھے ، لیکن اس ٹور مبین سے اکتماب نور کرنے کے بعد ظلمت کعرہ عالم جس ہر بہت کے چراخ روشن کر محتے۔ جائل تھے،

ا\_التردات

یکن اب پیشہ علم و اور فال سے ہر اب اور اخ سے ایک جدو ہے جس جس گوش میں گئے علم و علم اور تکست کے چمن کھا تے گئے۔ گنوار اور اخ شے لیکن پاکٹرہ تہذیب و تقرن سک بائی بہن گئے۔ بہ تغیر کی اور جہا ہ فی کا ایک جاو تا تعمور ایل کے برسنے ویش کیا جس میں کس رہے بادشاہ کی شہائش نہیں جو مطلق العثال ہو ، جو گانوں کی گرفت سے بااتر ہو اور اس کا محامہ کر سکے لیکن اس سے باز پر س کرنے ک کی کو اعاز سے نہو۔ بلکہ جو قوم و ملک کا امر پر او ہوگا اسے فیصد کہا جانے کا جس کا محام پر او ہوگا اسے فیصد کہا جانے کا جس کا محل بائی ہو اور جس فیصد کہا جانے کا جس کا محل بائی ہو اور جس فیصد کہا جانے کہ جس کا محل بائی ہو اور جس کی ان ان اور اور آئی کے مظابق کر سے گا۔ الن رائیوں سے وہ ہو گا۔ ان رائیوں کی مشاور ہو ہے کہ مطابق کر سے گا۔ الن رائیوں سے وہ فراو اور تو جس مر شار ہو گی حنہوں سے حضور کی رسائی کو صلیم کیا ور حضور کی کر سائی کو صلیم کیا ہو در حضور کی کر سائی کو صلیم کیا ہو در حضور کی کر سائی کی مشاور کے لاکے ہو ہو کر ہو ہو گا۔

لیکن تولوگ پنی کی بیمی کے باعث یہ جو تعقیات ہیں بھی ہو کر اس چھہ میوان سے براہ راست اور بارہ سط میر کام نہ ہوئے وہ بھی ہی فیضان سے دانستہ یہ نادانستہ فیص بیاب ہوئے دوہ بھی ہی تو فیضان سے دانستہ یہ نادانستہ فیص بیاب ہوئے کہ دوہ قدام ہم ہی ہوئے کہ بین حقی کہ ہوں جی کہ دوہ قدام ہم ہی کہ بیاد ہی اصاب ہم کی ایسے مشر کانہ عقا کہ ہیں تر ہیم کرئے پر مجبور مو گئے بنادو مثال ہیں تر یہ سائی ور میں گی دیا ہی پر انسست نظریات کافروغ س و کئے چاہی کہ دور کی معدالت پر شاہد مادل ہیں تر یہ سائی ور میں گی دیا ہی پر انسٹ نظریات کافروغ س و عمد کی جگہ حمیوری ور شور کی خو مت کی جگہ حمیوری ور شور کی خرز کومت کی مقبوریت اسلام کے جیش کردہ نظریہ سیاست کی فتح نہیں تو اور ایک نیز شیب سے نظریہ سیاست کی فتح نہیں تو اور آپ سے اور کافرو و شرک کے بادجود مہلی قواور کی طرح ان پر فوری عذاب نازل کر کے اخیش فیست دنا بود فیس کردیا گیا۔

یہ تو عالم ناسوت میں حصور کی گونا گوں رحتوں کا ظہور ہے لیکن صرف بہال ہی تہیں بکد عالم ملکوت میں بھی حضور کی رحمت کا پر چم اہرار ہاہے اور حضور کا دست شفقت گل افت فی کر مہیں جو ہائٹین سے اور بحر کر مہی جو مشاک اور افت فی کر دہا ہے۔ وہال رحمت محمد کی کے ظہور میں جو ہائٹین سے اور بحر کر مہی جو مشاک اور دون فی می سام کی سیاحت ارز بنی روائی ہو ۔ اس کا حال تو دہ دفوس قد سے می جائے ہیں حسیس اس عام کی سیاحت ارز بنی بو گی جو گی جو گی ہور

عرضیکہ بے دو آ آن ب ہے حس کی تابانیول سے مسرف عالم ریک بوتن روشن شیس بلکہ دو جہان طیف ہی در فشان ہے جو رنگ ویو، کم و کیف اور بارا ویست کے تعینات سے ماور ا

ہے۔ گئے توبے ہے کد دہاں اس ، فاب کی نور افتانی کارنگ بی مرالاے جور زبان پرادیو یہ سکے اور دل کی مرالاے محل بہرہ ور دے اور دل کی ور تعلیم سے تکھا جا سکے۔ اس، حمت عامد کی پر کتوں سے محل بھی بہرہ ور دے اور دل کی ور تعلیم ہے۔

ر جمان حقیقت ،ش عوسشر ق نے کیا خوب کہا ہے۔

تیری نگاہ ناز سے ووٹوں عراد یا گئے

عفل غياب و جبتي منتق حضور و اضغراب

شوکت منجر و سلیم تیرے جال کی تمود

قر جنید و یا برنیر تیرا هال ب فقاب

حضور كريم علي الله في الله من وحمت من فقاب سر كات بوت قر مايا.

ا كَنَا وَهُمُونَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ في مِن وه رحمت جوال جو الله تعالى في الله تعلق كو الله و تحف عطا فرماني )\_

ایک مر اللہ کفار کیلئے جب بدو عاکر نے کی التجاکی کی توجعمور نے فرمایا۔

إِنَّمَا لِعِنْتُ رَحْمَةٌ ذَكَمُ أَبْعَتُ عَدُالًا

" میمی القد محالی ہے محصے عذاب بنا کر شبیل ینگ سر پار حمت بنا کر مبعوث

فرمليا جد"

علىمد سيد محمود آلوى بغدادى رحمته الله عليه س آيت كريمه كى تغيير كرت موت

ر قطراز ہیں۔

وَكُونُهُ عَلَيْ المَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَدُهُ مَا الْكَيْسِ الْعَلِيَالِهِ الْكَلْكُونَ عَلَيْ العَمَّا فَيَّ وَالتَّكَامُ وَاسِطَةُ الْفَيْسِ الْإِنْ فَيَ عَلَى الْإِنْ فِي عَلَى الْم الْمُنْكِدَاتِ عَلَى حَسِّي الْفَرَايِلِ وَلِنَ الْحَاتُ فُونَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا كَاتَ فُونَ الْم عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَا الْمَخْلُوكَاتِ وَفِي الْخَنْمُ إِلَّا لَا مُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ ا

حَٰلِك -

" حضور کر یم علائے کا تمام کا خات کیدے رحمت ہونا ال اختبار سے ہے کہ عالم امکان کی ہر چیز کو حسب استعداد جو فیض الی ملن ہے وہ حضور کے واسطہ سے بنی ملنا ہے اس لئے حضور کا نور تمام مخلوقات سے پہلے پیدا فررایا گیا۔ حدیث پاک بلس ہے کہ اے جابر اسب سے پہلے اللہ نقائی فررایا گیا۔ حدیث پاک بلس ہے کہ اے جابر اسب سے پہلے اللہ نقائی نے تیرے نی کے نور کو پید فر ملیا۔ اور دوسر کی حدیث میں ہے اللہ نقائی دینے والا ہے اور یس (اس کی رحمت کے خزانوں کو) ویشنے والا ہوں اور صور نیاء کرام نے اس خمن میں جواسر ارومی رف بیان کئے ہیں جول اور صور نیاء کرام نے ایاں میں جواسر ارومی رف بیان کئے ہیں۔ "

دعشرت طامداقیال نے حال اواء لحمد ور ساحب مقام محدود کی مدح سر انی بیس جب یوں کل فشانی کی ہوگی تو کمیا عجیب سال ہوگا۔

وہ دانا نے سیل ، ختم الرسل ، مول نے کل جس نے

غیار را کو بخشا فروغ ولوی سین

نگاه مشق و استی میں وی اول وی آخر

وش قر آن وہی خرقال وہی لیے وہی مد

وَنَسْتُلُ اللّهُ اللّ

وَصَلَى اللَّهُ تَنَالَى عَلَى حَبِيْهِ وَحَمَدَةٍ لِلْعَلِيدِينَ وَعَلَى اللهِ وَأَصْوَابِهُ أَجْمَعِيْنَ

رحمت سعالمی کا اہم اور مرادک ترین پہنویہ ہے کہ کفروشرک میں ڈولی ہونی دیں کو پھر تور تو ہوئی دیں کو پھر تور توحید سے جو ثرویا۔ اس کاور جو دنیا بھرکی فور توحید سے جو ثرویا۔ اس کاور جو دنیا بھرکی خو ہشات کا کہاڑ فاز بتا ہواتھ واسے تن م آل تشول سے پاک کیااور اس می اللہ تولی کی محبت

کاچ ٹی روش کر دیا۔ اس نیت کاکار وال اپنی منز رک تا ش میں صدی سے بخک دہاتھ ا ے اپنی منز ل کا بیتہ بھی دیاور وہ راہ بھی بتائی جو اے اپنی منز رہ تک لے جائی تھی۔ مزید کر مریہ فرایا کہ مسافر کے ول میں منز رہ تک رس ٹی ماسل کرنے کا تناشو تی بید کر دیا کہ وہ بر طرف ے پہلو کاکراپٹی منزل کی طرف ہے تابات گام ان ہو گیا۔

حضور کی رحمت سب کیلئے ہے۔ سر در انہیاء علیہ الصور الشاء کی ٹال رحمۃ لعوائی ہے
ہر کیک کو حصہ مل ہے۔ اہل ایمان کو تو حضور کی رحمت کی ہر کت سے ہدیت کی نعمت نصیب
ہوئی۔ منافق کو اس رحمت کے باعث قبل ہے من ما ادر کافر کو اس رحمت سے یہ حصہ ملا
کہ اس پر فوری طور پر عذاب ناز ب نہیں ہو تا۔ لغرض مو من ادر کافر اس خوال دھت کے
دین چیس ہو۔

ٱلْهُ لَنَّذَ الْمَا لَكُوْ لَكُ مَا لَكُوْ وَضَعْنَا عَنُكَ وِزُوكَ اللَّهِ فَى الْمَا فَى اللَّهُ فَى الْعَلْمِ الْعُلْمِي الْعَلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْمُلْمِي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اکی ہم ۔ آپ کی عاظم آپ کا مید کشادہ حمین کردیااور ہم نے اتارود آپ کے بیٹھ کواور ہم نے اتارود آپ سے آپ کا بوج جس نے بوجھل کردیا تھ آپ کی بیٹھ کواور ہم نے بند کردیا ہے آپ کی فاظر آپ کے ذکر کو ایس بھینا ہم مشکل کے ساتھ آسانی ہے بیشک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے بیش جب آپ (فرائعش نہوت) ہے دارٹی ہو ل تو (حسب معمول) ریاضت ہیں لگ جا تیں اور ایش ہوجا تیں۔ ا

علامددا غب اصغبائي الشرح كى تحقيق كرت موئ تكفة بير. اَصِّنُ النَّرْجِ يَسْقُطُ اللَّهْ مِودَ مَعْوَلَةً يُقَالُ ثَمَّ وَتُعَالُ الْمُحْدَدُ اللَّهُ مَدَّ اللَّهُ مَ وَنَتَهُ مَنْ النَّهُ مَنْ مُعَنَّهُ مَنْ مُحَ الضَّدَرِ أَى بَسْطُلَهُ مِرْدُولِ إِلَيْهِي قَدَ

سَكِيْنَةٍ بِنَّ جِهَرُ اللهِ وَنَوْجِ مِنْهُ - (2)

المحوشت کافیے اور اس کے تکڑے تکڑے کرنے کو الشر ہے گئے ہیں ای سے شر می صدر ماخوذ ہے۔ س کا مغیر م بد ہے کہ نور النی ہے جند کا کشادہ ہو جاتا در الند تحالی کی جانب ہے تسکیس و طمانیت کان صل ہو جاتا ہو الند تحالی کی جانب ہے تسکیس و طمانیت کان صل ہو جاتا ہو الند تحالی کی جانب ہے تسکیس و طمانیت کان صل ہو جاتا ہو الند تا ہے دل جس مسرت وراحت کاشعور بید ابونا۔ "عظامہ سید محود "لوی نے اس کی و ضاحت کرتے ہوئے تکوں ہے۔ کان الند حاصل جس کشاد کی اور قرائی کا مغیر م ادا کرتا ہے۔ کسی ابھی ہوئی اور شکل جات کہ افسیر جا اسل جس کشاد کی اور قرائی کا مغیر م ادا کرتا ہے۔ کسی ابھی ہوئی اور شکل جات کی افسیر جا مسل جس کشاد کی اور قرائی کا مغیر م ادا کرتا ہے۔ کسی ابھی ہوئی اور شکل جات کی افسیر جس کی قریم کہتے ہیں ۔ فریمی کھتے ہیں۔

وَمَاكَانَ- (1)

" یعنی شرح صدر کایہ مغیوم ای جاتا ہے کہ نئس کو قوت قد ہے اور الوار
المبید ہے الل طرح مُنا بَد کرہ کہ وہ معنوبات کے قافلول کیئے میدان
بن جائے ، گونا گوں تحدیث
ان جائے ، گونا گوں تحدیث
کینے موش بن جائے اور وار دات کے لئے میدان بن جائے ۔ گونا گوں تحدیث
کی گئے موش بن جاقی ہوتی ہے قواس کوا یک جاست ، وہ مرکی جاست ہے مشغول نہیں
کر کئی۔ اس کے مزد یک مستقبل حال اور ماضی بکیاں ہوج ہے ہیں"
آب پھر قرماتے ہیں۔

اللانسة بيسقايراللامينان هِمَا إِدَادَةُ هَنَ الْمُعَنَى الْكَوْتَيْرِ "اس معام رالله معال الإمراك كاذكر فرور باب اس لت يبال شرارا مدركا يجي آخرى من زياده مناسب ب-"

اس تحقیل کے بعد آیت کی تشریکی یں افاظ فروات ہیں۔

غَالْمَعَفْ ٱلْدِينَةِ مَعْسَجُ صَدُركَ حَتَى حَدِي عَالَتَي الْخَيْبِ دَ التُّهَادُةِ وَجُهُدُهُ بَانَ مَسْلَكُتِّي الْإِسْتِعَلَدَةِ وَالْإِفَادَةِ فَا صَدَّاكَ الْمُكُلَّابَ أَي بِالْمُكُرِّيِّ الْجِسْمَانِيِّةِ عَنْ اِقْبِيَّاسِ أَوْادٍ الْمَلْكُلُونِ الدُّومَا يُنِيِّرُ وَمَاعَا فَكَ النَّعَلُّونِ مِصَالِحِ الْحَكْنِ

عَنِ الْإِسْتِعَالَ إِن فِي شُنُونِ الْأَحَقِ (1)

"لین آیت کا معنی بہے کہ کیا ہم نے آپ کے سید کو کشادہ نہیں کر ویا کہ غیب وشہاد من کے دونول جہال اس میں ساکئے ہیں۔ استفادہ اور فادہ کی دونول ملکتیں جمع ہو گئی ہیں۔علد نُل جسمانیہ کے ساتھ آپ کی ر بھی مکات روحانے کے انوار کے حصول میں رکاوٹ شیں۔ خلق کی بہودی کے ساتھ آپ کا تعلق، معرفت اپنی پس استغراق کے راہتے شرر كاوث فيس

علامہ شاءاندیانی تی رحمت الندعیہ نے مجی ای ملر ہے کی تغییر بیان کی ہے۔ مولانا شبیر احمر عثانی اس آبت کے همن بل لکھتے ہیں۔

الاس بیل عوم و معارف کے سمندر الد و بینے اور فوارم بوت اور قرائض رس لت بر داشت کرنے کا برداد سیج حوصیہ دی۔"

الله تعالى في اليع محبوب كريم عليه كوجوعوم ومعارف عطافرمائ امام بوصيرى رحت الفرعليات تعيده برده شريف عي المنكن يوسابيان كياب.

> فَإِنَّ مِنْ جُرْوِكَ قَدُّ نَيْ الْمُعَرِّيُّهَا وَمِنْ مُلْوَمِكَ عِلْمَ اللَّوْجِ وَالْمُعَمِّ "و نیاد آ خرت دونول آپ کے جود و کرم کی مظہر میں اور لوح و تلم کاعلم آپ کے عوم کا یک حصہ ہے۔"

علامه علی قاری حنق، آخری مصرعه کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ عِلْمِيَّا أَنْ يُكُونُ سَطُوا مِنْ سُكُورِ عِلْ، وَيُقَرَّا مِنْ بُعُومِ عِلْهِ

ار اوح و اللم كاعلم آب كے علم كے دفتر كى ايك مطر ب-اور آپ کے علم کے سمندر دل کی ایک نبرے۔

حضور صیہ المساؤة والسلام کی ساری زندگی ہی آےت کی آئینہ دار ہے حضور نے جس باند حوصلگی اور اور والعزی سے فرائفل نیوت کو اوا آیا، جس مبر وشکر کے ساتھ اس داہ بل سے آئے والی مشکلات کو برد شت کیا، وہ اللہ تقی کی طرف سے شرح مدر کے بغیر ممکن نہ تقی ہے مؤر حضور علیہ الصوة و لسلام نے انس فی رندگی کے ہر چہو کو اپنے علم کے نور سے منور کی ، اس کو بھی شرح صدر کی برکت کے بغیر اور کیا کہا جا سکتا ہے۔

اس جیت کے تشمن جس کی مفسرین نے شق صدر کی روایت بھی ذکر کیس لیکن علامہ آلوی کھیے جس۔

حدث النَّرَج فِي اللَّهُ يَدِ عَلَى ذَلِكَ النَّبِي صَرِيدًا النَّبِي النَّبِي النَّبِي الْعَلَيْقِينَ (1)
"كريهال جو شرح صدر لا كور ہے إلى سے شق صدر مراو لينا محققين كے نزد يك ضعيف ہے البتہ شق صدر كا ثبوت احاد يث نبوك ہے ہو تا ہے۔"
سے۔"

اس آیت بیل فور کرنے سے کلیم اور طبیب کے در میں فرق بھی ٹم یاں ہوجا تا ہے۔ رونول کو شرح صدر بخشا کیا لیکن کلیم کو ہائٹنے پر اور حبیب کو بن مائے۔ پھر دونوں کے شرح صدر بیس بھی میں و آسان کا تقادت ہے۔

الوذر الحيمل التُوليل وركرال

أَنْفَقَى اللَّى تَشْرَ لَا أَتَفَتَلَ ظُلُورَة البالرجوج ينه كوبو جمل كروب

صحب قاموس نے الفقض كاليك ور متى تحرير كياہے يعنى كى چيز كار فر اور و باجو تار

ڮٛٲڶٳڹؽؙۼڒۘڣٞڎۘٵؽۜٳڗؙؿ۫ڶؽڂڂۺ۠ڿۼڶۿؙؽؙڟؙڹٵڲۘ؆ٙؠۯڐڵؖ ٷۿۅؘٲڵڒؿٞ۫ۥڒۺۜؽٵڶؾۼۯڎڵڂۺؙڎٷؽڠڝٚڮؙۺۿ

"لعنی اس ہو جونے "ب کی چینے کو دیدا اور لا غر کر دیا کیو نکہ تیکم سفر اور متواز کام سے کوشت دیا۔ ہوجاتا ہے۔"

حصرت شاہ وی اللہ دہمنہ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ اس مکر ترکیا ہے۔ اس بارکہ کرال کر دہ بو دیشت ترا بعن دہ بوجہ جس نے تب کی پشت کو ہو جمل بنادیا تھا۔

میں نے ای کے مطابق ترجمہ کیاہ۔

و بے بخت عرب علی جس اونٹ کی پشت پر رہادہ ہو جھ رد جائے آل س کی پہلیوں ہے

یک شم کی کڑے کڑ کی آواز نگلی ہے ہی اَنقص کے لفظ ہے تجیر کیا جا تا ہے۔

دد جماری ہو جھ کی تف جو چھے کو گرال باد کر رہ تف اور جس کو القد تعالی نے ہے حبیب

ہے اللہ ایس کے بارے جس علاء تغییر نے متحد و اقوال کھے جی ال جس ہو وقوں بی

پند بدہ بیں۔

1. ای قوم کو تھلی تمر اہی میں وکیے کر خاطر عاطر کو بہت تکلیعہ ہوتی تھی۔ ان کا ہے جان بتوں کو ہو جنا، فتی و فجور میں غرق رہنا، قدر بازی اور شراب نوشی میں اپنی صحت و دولت کو برباو کرتا، فریج س پر تقلم ذھاتا، ان کے حقوق غصب کرنا، یا جی جنگ وجدال اور انل و غارت، ان کی اخدتی یستی ان کی معاشی بدھان اور ان کی سیا کی اہتر کی ان تمام چیز ول کو د کھے کر حضور کو بہت دکھ ہوتا اور اس صورت حال کو بیکس بدل ڈالنے کیلئے دل ہر وقت حفر سے برنا۔

القد تعالی نے منصب نبوت پر دائز کیا اور قرآن کریم جیسا محیفہ رشد و بدیت عطا فربایا۔ دین سارم جیسا جامع ور تھل نظام حیات سرحت فربایا حس سے یہ بوجہ الرحمیہ مشزر کا تعین بھی ہو گیا اور اس منر س کی طرف ہے جانے وایا راستہ بھی نور نبوت سے روشن ہو گیا۔

ہے انتخالی اور وں آزار ایوں پر اس کر فتہ ہونے کے بچئے ہمت وحوصد پیدا ہو گیا۔ حضرت شاہ عبد العزیر رحمتہ القد علیہ نے اس کی تشریع ہے تخصوص انداز میں فرمائی ہے اور خوب فرمائی ہے۔

"آپ کی ہمت عالی اور پیدائش استعداد جن کمامات و معامات ہم تینیخے کا تناصہ کرتی تھیں، قلب میارک کو جسمان ترکیب نفسانی تشویشت کی دجہ ال بر فائز ہو تا دوار معلوم ہو تا تول القدان فی ہے جب سینہ کھول دیااور حوصل کشادہ کر دیا تو وہ د شواریال ہوتی ہی وہ سب بوجہ بلکا ہو گیا۔"

## وَرَفَعُنَاكِكَ رِدُكُوكِ

معفرت الوسعيد غدرى و من تدعنه عمر وى بكر رسور القد عَلَيْنَةُ مِنْ فرويد اَنَانِ بِهِ بِهِ مِنْ مِنْ السَّلَا مُرَدَّفًا لَنَا إِنَّ رَبُّكَ يَعُولُ النَّا إِنَّ مَنْ اللَّهُ مَعَالَى المَّا وَالْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

"معرت جر کل میرے پال آئے اور کہا کہ آب کا دب کر یم پوچھا
ہے کہ کی آپ جنے جی کہ جس نے جس کے ڈکر کو کیے بلند کیا؟ جس
فے جواب دیااس حقیقت کو اللہ تو آئی جی بہتر جاندا ہے۔ اللہ تو آئی فی میر اذکر کیا جائے گا۔

فر مایا کہ آپ کے رضح ذکر کی کیمیت ہے ہے۔ کہ جہال میر اذکر کیا جائے گا۔"

گادہال آپ کا مجمی میرے ساتھ وکر کی جائے گا۔"

علامه الوك لكية بيل-

وَآئَ دَفْعِ مِثْلُ أَنْ كَرْنَ إِسْمَهُ عَلَيْهِ الصَّاوَةُ وَالسَّكُومُ عِلَيْهِ عَذَدَ حَلَ فِي كُومَتِي الشَّهَادَةِ وَحَسَ طَاعَتَ عَاعَتُ وَصَلَى عَلَيْهِ فِي مَنْكِكِتِ وَآعْرَ الْمُؤَعِنِيْنَ بِالفَسَّاوَةِ عَلَيْهِ وَ حَاطَبَهُ بِالْاَثْقَابِ كُنِيَ يَهُا الْمُثَرِّرُ الْآَيْمَ الْمُثَوَّ مِنْ الْفَلَامُ وَالْمُؤَمِّنُ الْمُثَالِقِ الْمُثَوَّ مِنْ الْمُثَالِقِ الْمُثَلِينِ اللَّهُ الْمُثَالِقِ الْمُلْمِي الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُنْفِي الْمُثَالِقِ الْمُنْفِي الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُنْفِي الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِي الْمُثَالِقِي الْمُثَالِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِي ا "اور س سے بڑھ کررٹی ڈیراور کیا ہو سکتاہے کہ کلے شہادت میں اللہ تولی نے ہے تام کے ساتھ اپنے مجبوب کانام ما دیا۔ حصور کی اطاعت کوانی اطاعت کوانی اطاعت قرار دیا۔ من کھ کے ساتھ آپ پر دراد بھیجااور مومنوں کودرود پاک کی اطاعت کے ساتھ آپ پر دراد بھیجااور مومنوں کودرود پاک پر سے کا علم ایا۔ اور حب محل حطاب کیا معزز القابات سے کا طب فراد جسے کا علم ایا۔ اور حب محل حطاب کیا معزز القابات سے کا طب فراد جسے کا تھا آلگ کر ترکی المورٹ کی میں اس کی میں اس کی میں سے دعدور اللہ وو میں ہے کہ کر نے فراد ہو کہ اور اللہ کی میں سے دعدور اللہ وو سے دعدور اللہ دو

تن د نیایش کوئی آباد مک میں شین جبال روز د شب میں پانچ یار حصور تی کریم کی ر ساست کا سال شد ہور باہو۔ حضور کے سو نے پر ہوں اور برکانوں سے جنتنی کیا ہیں تھی ہیں ، و یا کے کسی تی است کی اور معات کے بارے میں شیس لکھی گئیں۔ بے شار اعلیٰ یاب کے او کول نے صفور کر م منطقہ کے ذائریاک کو معد کرنے کمیے جس طرح اپنی زیر کیال استی علی قوتیل روحانی الا فتیل النامال اور اسنے و سائل وقف کے بیل سمی و وسرے کے مارے میں اس کا تصور مجھی سیں کیا جا سکتا۔ آپ کے عشاق نے مثر و نظم میں انسانیت کو جویا کیزہ اوے عط فرمایا سے اس کی غلیر بھی خیس ملتی۔ دورینیت سے اس دور بھی مجی سے سے دین ک تبین اور آپ کی سنت کے حیاء کی کو ششیں بڑے حلوص سے کی جاری ہیں۔ آپ کانام یا کے ترا سے کاد کر فیر کر کے اور سے کے می ان س کر بروڈوں داوں کو جو مرور اور فرحت نصیب ہوتی ہے س کاحواب نہیں۔ اپنے توریج ایک طرف ، بیگانول اور متعصب مجا غول کو مجی بار گادر س مت میں خر ن عقیدت بیش کر نے کے بغیر حیارون رمل اگر آب ان جا ، ت کو چیش نظر رکھیں جن حالت جس بہ آ بت ناز باہو تی اور پھر اس آ بہت کو یز حیس تواس کے یز سے کا حف دوچند ہو جائے گا۔ ساری دنیا خالف ہے۔ مک کے تا مور سر و راور خوام جرال مصطفوی کو بجمائے کے دریے ہیں، جس تکی ہے گزرتے ہیں ورب تن عنت ك وحي لكاء في والله من الدركائي محير وفي والتي الله تعالى ك حضور میں مجدور پر ہوئے میں آم ہے ہوے است کااوجواف کر گروٹ مبارک پر لوویا جاتا ے وال حالت بیس بر آیت بازل ہو فی کوٹ بر تضور کر سکن تھا کہ ان کا و کریا کے انیا کے ا که شداً و شد می بیند او کاروان ک ایر با کی را شنی مند امار سده ایا کارمند بزا ماری منور دو گا ور کروڑوں انسان ان کے نام پر جان و ہے کے ہا حث سعادت تصور کریں گے۔ لیکن جو وعدہ مولا کر مج نے اپنے پر گزیرہ بندے اور مجوب رسول کے ساتھ کی وہ بورا ہو کر دم اور تیامت تک ذکر محد کا آن ب ضو ثان نیال کر تاریخ گا۔ اس سور ومب رکہ بش انقد تعالی نے اپنی ، بان قد رہ سے اپنے حبیب علاقے کی حس طرح دل نشین اندازے توصیف فرمائی ہے اور حضور کے گونا کوں کمالات اور خوجوں کا ذکر ام مایا ہے اس کی کہیں نظیر مہیں میں ۔ کشی خوش بخوس کے دو جیس انداز افراد میں اس کے میں انداز اور کیے سعادت مند جیں اس است کے وہ جیس اعدر افراد جو تر آن کر می کی آوٹ ہیں ایس است کے وہ جیس اعدر افراد جو تر آن کر می کی آوٹ میں اپنے مجبوب کے حسن و جیال کی دل لیم سفے والی اواؤں کو و کھنے میں اور انداز میں ایس شوق فراواں میں ایک جو دو کرم سے بھیشہ مستفیض ہوئے کی تو نیش میں فرہ ہے اور جیس اس شوق فراواں سے فواز ہے دو انداز تو ان ہے میں اس خوق فراواں سے فواز ہے دو انداز تو ان ہے ایک میں اس خوق فراواں سے فواز ہے دو انداز تو ان ہے ایک میں اس خوق فراواں سے فواز ہے دو انداز تو ان ہے انداز تو کی تو نیش میں فرہ ہے اور جیس اس خوق فراواں سے فواز ہے دو انداز تو انداز تو انداز تو انداز تو کی تو نیش میں فرہ ہے اور جو انداز تو انداز تو انداز تو انداز تو انداز تو کی تو نیش میں فرہ ہے اور دو کرم سے بھی در مستفیض ہوئے کی تو نیش میں فرہ ہے اور دور کرم سے بھی فرہ مستفیض ہوئے کی تو نیش میں فرہ ہے اور دور کرم سے بھی دل میں اس میں دور کا میں اس خوق فرہائوں کے میں فرہ ہے دور دور کرم سے بھی در مستفیض ہوئے کی تو نیش میں فرہ ہے اور کی میں فرہ ہے دور دور کرم سے بھی در مستفیض ہوئے کی تو نیش میں فرہ ہے دور دور کرم سے بھی در مسلم میں اس میں کرام اور کا میں اس میں کر دور کرم سے بھی در مستفیض ہوئے کر میں کر میں کرام اور کا میں اس میں کرام دور کرم سے بھی در میں کرام دور کا میں اس میں کر میں

كَتُلُّ جَانَةُ لُوْرُيُولُ مِنْ الفُسِكُمْ عَزِيْرٌ عَنَيْهِ مَاعَيِنَتُو حَرِيْسٌ عَنَيْكُوْرِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ يَوْدُنَّ تَجِيْدُونَ

"بینک تظریف لایا ب تمبارے یا ایک بر گزیدور سول تم میں ہے۔ گرال گزر تا ہے اس پر تمبار مشعب بلی پڑنا۔ بہت بی خو بشد سے تمباری جمل کی کا۔ مومنوں کے ساتھ بڑی مبربانی فران و لا اور نبایت رقم فرائے والا ہے۔"

اس آیت کرید علی اللہ تق لی نے اسپے محبوب کر یم رحمت سی لیس علیقہ کے محالہ و کاس کو بڑے جو مع اور دکش انداز علی بیان فرمایے۔ س آیت کی بتدارس سے کی ملکت کاس کو بڑے جو مع اور دکش انداز علی بیان فرمایے۔ س آیت کی بتدارس سے کی ملکت حسوس و محل کو بین تشریف ایا ہے جبیل القدر مقیم اسٹال رسوس و محل پر شوین تھی مین مقیمت شال کو بین کرنے کے لئے ہے بیش آنفیسکی فرماکر س امرکی طرف اشار و فرمای کہ وہ نوواد واور ، جنبی سیس جس کے خلاق و کرواد کے برت میں جس کے خلاق و کرواد کے بارے میں حسیس کوئی واقعیت ند جو بلکہ بید دو مکرم و محتشم ہستی ہے حس کی ورو س بھی تہا دور قبیل کے میں میں جس کی درو س بھی ایرے میں مورق کی ہر ورق آلیک کھی مار کی محصوصیوں کے مراق کی مراق کے مراق کی کا ہر ورق آلیک کھی مار کی محصوصیوں کے مراق کی کا ہر ورق آلیک کھی مار کی محصوصیوں کے مراق کی کا ہر ورق

ہیں۔ تہاری تو چہ کام کر رہے، افرض اس نے تم یں چاہیں سال کا عوامی عرصہ گزارا ا ہادراس کی رندگی کا کوئی پہو تم ہے گئی اور پوشیدہ نہیں ہے اس کے جب اس کی سابقہ رندگی کو تم ہو د غیب تے ہو، اب بک اس کو اصاد تی اور الدیش کے القاب سے ملقب کرتے رہے ہو تواب اس کی اعورت کے بارے یس تمہادایہ انکار قطعاً معقول شیس یو جستی عام ان انواب سے کہ وہ لقد تعالی کی طرف ان انواب سے کدوہ لقد تعالی کی طرف میں مجمون کو مشہوب کرے۔

اس کے بعدائے ہی مگر مکی تعریف وستائش ہیں چند جامع کل ت ذکر قرائے جن ش معانی کے سمندر ٹی تھیں مار رہے جیں۔ان کلمات کا تعظی ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیاان کی مزید وضاحت کیلئے میں سرور سام سابھ کی دو سی احاد بہت پیش کر تا ہوں۔ ان کے پڑھنے سے ٹی مکر م علیہ کی ان صفات جدیلہ کی استوں کا آپ کو انداز دہو سے گا۔

عضرت عیدالرحمن بن بی بمرانصدیق رسنی الله عنبی ہے مروی ہے کہ حضور تی کریم منابع علاقہ نے ایک روزارشاد فرمایا۔

إِنَّ لَيْ أَعْطَافِ سَبُعِينَ ٱلْعَاقِينَ أَهَٰ عِنَّ الْمُنْفَعَ لَهُ الْمُنْفَةُ وَالْمُنْفَافِ الْمُنْفَةُ وَالْمُنْفَافِ الْمُنْفَةُ وَالْمُنْفَافِ الْمُنْفَةُ وَالْمُنْفَافِ الْمُنْفَةُ وَالْمُنْفَافِ الْمُنْفَافِ الْمُنْفَافِ الْمُنْفَافِ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفَاقِلُونَ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفَاقِلُونَ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفَاقِلُونِ اللَّهُ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفَاقِلِقِيقَاقِ اللَّهِ الْمُنْفَاقِلْقِ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفَاقِلِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفَاقِلِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمِنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِلِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِقِيقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِيقِيقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِيقِيقِ الْمُنْفِقِلِقِي الْمُنْفِقِيقِيقِي الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيق

قَعَالَ عُمَرُ دَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلَا السَّعُودُ فَهُ؟
"مير ك رب نے ميرى امت بل سے جھے ستر بزار مسلمان ایسے استے ہيں جو جنت بل افرار سلمان ایسے استے ہيں جو جنت بل افرار حسب كروافل ہوجا كي سگے۔"
"معترت عمر نے عرض كى يار سول الله إكبا اچھا ہو تااكر حضور اس تعداد سے زيادہ كے متحتق موال كرتے۔"

فَقَالَ إِلَّا عَرُدُتُهُ فَأَعْطَافِيْ هَكُذَا وَفَرَّعَ بَايْنَ يَدَبِهِ وَيُسَطَّ يَاعَيْهِ وَحَشَى

الحضور نے فرمیا میں نے زیادہ کیلے استدیا کی اور میرے رب نے اس قدر عطا فرملیا۔ اس قدر کی وصاحت کرتے ہوئے حضور نے ہے ہتوں کو کھول دونوں ہرووں کو پھیلادیا اور کل دہ مجرا"

بشام كتي س بد للدت في كاعطيد ي جواس في الني مجوب كود إاوراس كي تعداد معلوم

نبيس بو سكتي.

عمر و بن حزم انعباری رضی اللہ عند سے مر وی ہے کہ تین دن تک رسول کر ہم علیہ کا ایر معلقہ کا یہ سعموں رہا کہ صرف نماز پڑگاند کیلئے مسجد بی تشریف لہتے اور نمی ذر نے فراغت کے بعد چر خلوت نشین ہو حاتے۔ چرتے دن حضور پر نور حسب معمول تشریف یائے ہم نے عرف کر مشری کی یہ سول اللہ احضور تھی دن تھ ہم سے الگ تھنگ رہے یہاں تک کہ جمیں اند بیٹ یا گر خل یادے و آو گی مادے و آو گی نیز ہے ہو گیا ہے۔ آقاوموں علیہ نے ارش و فرایا ا

كَمْ يَهُنُ ثُ إِلَّا خَيْرًا إِنَّ دَيْ وَعَدَىٰ آَنُ يُدُونَ وَمَنَ فَا اَنْ يُدُولَ مِنَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبُوبِيْنَ الْمُنَا بِلَاحِسَابِ وَالْمَالُتُ رَبِّ فِي هٰذِهِ الشَّدَنِ الْدَكَامِ الْمَدِيدُ وَكَنَّ الْمُنَا وَالْمَدِيدُ الْمُنْ مَنْ مُنْ مَنْ الْمَنْ وَالْم كَرِبُهَا فَاعْظَا فِي مَنَمَ كُلِ وَالْهِ سَبْعِيْنَ ٱلْفَاء

"یعتی اے میرے سی ہے گئر و تدیشہ کی کوئی ہات نہیں۔ برداول خوش کن و قد رویڈ مر ہوائے میرے رہ میں تھ یہ وعدہ فرایا کہ میر کے اس تھ یہ وعدہ فرایا کہ میر کی امت سے متر ہر او کو براحس بے جنت میں داخل فرائے گا۔ بیس ایخ رہ ہے در بیا ہے کہ التی کر تاریا۔ بیس ایٹ رہ ہے کہ من تھ التی کر تاریا۔ بیس میں نے اپنے میروردگار کو براحظیم کر میم بیا۔ اللہ تعالی نے الل متر ہز ر میں خرائے کہ من تھ متر ستر ہز او عطافرہ نے میں جا ہم ہر ہر شخص کے من تھ ستر ستر ہز او عطافرہ نے دہیں حماب لئے بغیر جنت میں داخل کیا جائے گا۔"

- يا رب تو كري و رسول تو كريم صد شكر كه جمعتم ميان دو كريم

اور کی آیت کا افتقام بِالْمُوَّمِنِیْنَ دُءُوِّقَ بَا یَجِیْدُ کے کلمات طیبات سے فرمایا۔ امت کے ساتھ اس کے آقا کا جو رشتہ محبت واسلت ہے، ان پاکیزوالفائد سے زیادہ میں جرابیہ عمراس کا جال ممکن فیس۔

آرہ و فاللہ مبالفہ کاسیفہ ہے کہ کا معنی ہے ہے حد مہر بانی اور شفقت فریا نے دالی۔ ویجھیڈی مجمی صفت مشید کا صیعہ ہے اس کا معنی ہے ہر دفت رحم فریائے والیا۔ حسین بن قیس نے کہا کہ القد تن لی نے اپنے دونا موں کو مجمد مصطفی علیجے کے مواکس نبی ہیں

جع جیس فرایا۔ حضور کی صفحت شہاد ست

آیا آنها الله بی از آن آدستان شایعد و میتیر و آند بی ای و اور در ای ایک الله بی از آن آدستان شایعد و میتیر و آن آدستان آداد در این الله بی کرم مهم من میمیوی آپ کو (سب سی بیون کا) کواد بنا کر اور خوشنی کی من نے و الداور بر دفت ڈر نے و ما دور د عوت دین دام الله کی طرف ای کے افزان سے اور آفا بی روشن کرد ہے دام الله کی طرف ای کے افزان سے اور آفا بی روشن کرد ہے دام الله کی افزان سے اور آفا بی روشن کرد ہے دام الله کی افزان سے اور آفا بی روشن کرد ہے دام الله کی افزان سے اور آفا بی روشن کرد ہے دام الله کی افزان سے اور آفا بی روشن کرد ہے دام الله کی افزان سے اور آفا بی روشن کرد ہے دام الله کی افزان سے اور آفا بی روشن کرد ہے دام الله کی افزان سے اور آفا بی روشن کرد ہے دام الله کی سے کا کہ کا کہ کا کہ دام کی در کے دام کی دام کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی دام کی کا کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کر کا کہ کر کے کا کہ کا کہ کی کے کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کر کے کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کر کے کا کہ کا کہ کو کی کر کے کا کہ کی کا کہ کر کے کا کہ کا کہ کر کے کا کہ کا کہ کی کا کہ کر کے کا کہ کی کر کے کا کہ کر کے کا کہ کر کے کا کہ کر کے کا کہ کی کر کے کا کہ کر کے کا کر کے کا کہ کر کے کا کر کے کا کر کے کا کہ کر کے کا کہ کر کے کا کر کے کا کہ کر کے کا کر کے کا کر کے کا کہ کر کے کا کر کے کا کہ کر کے کا کر کے کا کر کے کا کر کے کا کر کر کے کا کر کے کر کے کا کر کے کا کر کر کے کا کر کے کا

اے میرے نی محرم! ہم نے بینے شاہر بہتا ہے۔ شاہر کا معنی کولا ہے۔ اور کواہ کیلئے ضرور کی ہو۔ اور سی کو اپنی ضرور کی ہو۔ اور سی کو اپنی استر ور کی ہو۔ اور سی کو اپنی آت کھول ہے وہ وہال موجود بھی ہو۔ اور سی کو اپنی آت کھول ہے وہ کی ہے۔ گئے تا مدرا غیب استر الی نے استر وہت میں نکھ ہے۔ اکتفاقہ کا المتنا اللہ تا کہ المتنا کہ المتنا کہ تا کہ المتنا کہ المتنا کہ المتنا کہ اللہ تا کہ المتنا کہ اللہ تا کہ المتنا کہ المتنا

"شہادت وہ جو تی ہے کہ نسال وہال موجود بھی جواور وہاسے و کیے مجی خواہ میکھول کی جنائی ہے ابھیرت کے نور ہے۔" یہال ایک چیز خور طلب ہے کہ اللہ تعالی نے یہ تو فرایا کہ ہم نے تھے شاہد بنایا لیکن جس چریرشبر علیاس کاد کر نتیس کیا گیا۔اس کی دجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیک چیر ذکر کردی جاتی تو شبادت نبوت دبال محصور مو کرره جاتی، بهال اس شبادت کوسی ایک امریر محصور كرنا مقصود تبيس بلك س كى وسعت كااظهار مطعوب ب- يعنى حضور كواد بيل الله تعانى كى توحيد اوراس كي تمام صفات كاليه ير. كو نكه جب اليي باكرب مستى اور بهر صفت موصوف ستی یہ کوائی دے رہی موک لکر الله الله الله تو کسی کوائی دعوت حق میں شک تبیس رہنا۔ دوست، حکومت، شخص و جاہمت، علم اور نفنس و کار مید ایسے محابات ہیں جن میں ہوگ کھو جاتے ہیں اور ، بینے خالق کر یم کی ہستی ہے غافل ہو جاتے ہیں۔ حضور کی اس شہادت ہے وہ سارے میات تار تار ہو مجھے اور اس جلیل المر تبت نبی کی شیادت تو حید کے بعد کوئی سلیم الطبع آدی اس کو تسلیم کرنے میں انکی بٹ محسوس مہیں کرے گا۔ نیز حضور ملک اسلام، اس کے مقائد، س کے نظام عبادات؛ اخلاق اور اس کے سارے قوائین کی مقانیت کے بھی کواد ہیں۔ اس کے اتبار میں فارح ارین کا راز معتمر ہے۔ اس سین کے طاف سے اس مخلش ہستی ہیں مہار جاودال مسكتی ہے اور جب قیامت كے روز سابقہ الشيل الے انبياء ك و عوت کا افکار کروی کی کہ ندان کے باس کوئی تی آیا، ند سمی فیال کود عوت توحید وی، درب النيس كسى في كن بول من روكا تواس وتت بيرب بين بين الله تعالى كامير رسول البياء كي مدافت کی کوائل دے گاکہ رہامہ لمین اتیرے تبول نے تیرے مکام پہنچ کے اور تیر ک طرف بدے میں انہول ہے کس کو تا بی کا ثبوت نہیں دیا۔ بدلوگ تد آج جرے انہاء کی و توت کام ہے سے انکار کر دے میں ہے وی لوگ میں جنہوں نے اپنے نبوں یہ پھر برسائے ال کو هرح طرح کی اذبیتی ویں واشیں جیٹلایا ور بعض نے تو تیرے نبول کو تخت وار ہے سمجنے دیا۔ اس کے علاوہ معتور علیہ اپنی است کے دعمی کی کو انتیادیں کے کہ قلال ہے كي كياور فل سے كي تعطى مرزو جو كى چنانچ علىمه ثناء الله بالى جى رحمت الله عديه اس آيت کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ شَارِهِ مِنَّا عَلَى أُهَيِنِكُ حَسُورًا فِي اصن ير كُواسَ وي محمد

این ای تغیر کی تا تدین انہوں سفیدرو بت وی کی ہے۔

ٱخْرَجُ ابْنُ الْمُهُورِكِ عَنْ سَوِيْدِ بُنِ النَّيْ عَالَ لَيْسَ وَنَ كَرُمِ إِلَا وَيُعْرَبُنُ عَلَى النَّيْ عَلَى النَّيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

"عبد الله بن مبارک نے حضرت سعید بن میٹپ سے روایت کی ہے کہ ہر روز مجے وشام حضور کی امت حضور پر بیش کی جاتی ہے اور حضور ہر فرد کو اس کے چبرے سے پہچاتے ہیں اس لئے حضور الن پر کوائی دیں سیرے"

طاسداین کثیر ی آیت کی تغییر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

نَعَوْلَهُ تَعَالَىٰ عَمَالِهِ مُنَّاعِلَ اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ عَيْرِيْهُ وَعَلَى النَّامِي بِإَعْمَالِهِ هُوَيَدِهَ الْقِيلَةِ . (2)

> شَاعِنْ عَلَىٰ مَنَ أَبِعِثْتَ إِلَيْهِمْ ثُوا قِيَّا مَوَالَهُمْ وَتَعَالَمُونَ أَعْمَا لَهُوْ وَتُؤَوِّيْهَا يَوْمَ الْفِيْمَةِ أَدَّاءً مَقْبُولًا فِي مَا لَهُمُ وَمَا

عَلَيْهِمْ ۔ "حضور گرائل دیں گے اپنی امت پر کیو تکہ حضور ان کے احوال کو دکیے رہے جیں ادر ان کے عمال کا مشاہدہ فرمارے جیں اور رور قیامت ان کے حق عمل بال کے خلاف گوائل دیں گے۔"

مع الله موموف لكمة بين كرموفياء كرام في الله مكام كر طرف الله مكاليم كر الله مكاليم كر الله مكاليم كر الله مكالي الموساء مكلى أخراك الموساء من الموسا

1- تشیر منفر ق 2- تشیر این کثیر 2- تشیر این کارلیانی "بیخی اللہ تعالی نے نی کر می کوبندوں کے عمال پر ہماہ قرب دیا ہے حضور
فی شہر دیکھاہے اس کے حضور کوشاہد کہا گی۔"
اس قول کی تا تیدیش علامہ آلوس نے مولانا جرا سالدین روٹی کا بیر شعر تعقل کیا ہے۔
در نظر بووش مقال سے العباد
در نظر بووش مقال سے العباد
در نظر بووش مقال می شاہد شہاد
کہ بندوں کے مقال می موصوف فی نگاہ شی شے اس لئے اللہ تعالی نے آپ کا اسم پر ک شاہد کی ہے
مہد علامہ موصوف فی ماتے ہیں۔

كَتَأَمُّكُ وَلَا تَغْفَلُ-

"اس بیال کردہ حقیقت میں غورہ گلر کرداور غفلت سے کام نہ ہو" مولانا شہر احمد عثانی نے اس مقام پر جو جائیہ لکھیے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے لکھتے ہیں۔ "اور محشر میں بھی مت کی نسبت کوای دیں ہے کہ خد کے پیغام کو مس نے ممل نے ممل قدر قبول کیں۔"

الفرض وہ تمام ابدی صد تش جنہیں انساں سیجھنے سے قاصر ہے اور عام غیب کی وہ حقیقیں جو مقتل و خروک رسائی ہے ور ایس انساب کی سی ٹی کے آپ گواہ بیں۔
حضور کا دومر لقب الشخر "" ہے بیتی خوشخبری دینے واسے آپ نے اپنی امت کو یہ خوش خبری دی کہ جو اس دیں پر ایمان لائے گااس کے ادشاد ات پر عمل کرے گا وہ دولوں جہانوں بی کا میاب وکامر الن ہوگا۔

علامداسا ممل حقی ار اتے ہیں

مُبِيَّتِنَّ الْإِنْهَ الْإِنْهَ آنِ وَالْطَاعَةِ بِالْجَنَّةِ وَالاَهْ ِ الْهَ تَعْبَةِ بِالْتُوَفَّيَةِ "الل ايمان وط عت كوجنت كي خوشتجر في ديج بين اور الل محبت كود يراد

محبوب كياب

تیسرالقب "آمدیزا" ہے نذر کا معنی ہے کسی محض کو تافر الی کے نتائج سے بروقت آگاہ کر سے دالا ہے جو قت آگاہ کر سے دالا ۔ بیاسی حضور کی ٹالنہے۔

1- تشيردار الماليان

چوت لقب وَهَا بِعِيّا إِلَى اللهِ عِلْدُنِهِ بِ حضور الله تعالى ك كلول كوالله تعالى ك طرف د حوت وسيخ والي بين داور يه كام كوك بهت على تضن ادر و شوار ب، كوتى آوى اسینے عقیدہ کو جہوڑنے کیلئے باسانی تیار فیس ہوتا، فصوصاً کمدے مشرک جو گوراند تھلیداور آباء یرئی ش اینجواب مین رکتے ہے ، جنہوں نے خور واکرے سارے یرانگل کر دیتے تے ال کو کفروشر کے تاریکیوں ہے نال کر نور کن کی طرف لے آبااز مدوشوار تھا بھی حالت میرواور دوسرے ال كتاب كى حتى اس لئے ساتھ كى تياد به اكا كليد بوحاديا يحتى اے محوب اہم ف اس د شوار کام کو آپ کے لئے آسمال بنادیا ہے۔ "بیادید آی بنسمیلد و تنسیبر "ادراس ك مورت يد حى كدالله تعالى في اليد مجوب كريم خاتم النهيان عظيم كوال كونا كول خوجول اورولفريج ل ے متاز قراء علاك ول فود ، توداس هاعت دياكى طرف تي علے آتے ہے۔ وہ لوگ جن جس حق یڈ سری کا اوٹی سا بھی ملکہ صوبور تھا دہ اس مشع جمال پر پر والنہ وار نار ہوتے تھے اور و نیائے دیکھا کہ حرب کے اجڈ اور سخت حراج لوگ کس طرب اسے بچو له اسيخ آباد كمرول، حيتي، ل ومتاع اوروطن عزيز كو جيوز كرور مصطفي عليه اطبب الحيد والشاء کی طرف کشال کشال جارہے ہیں۔ مجی چند روز پہلے خالد بن ولید نے میدان احد میں مسلمانوں کی مج کو تکست میں تبدیل کردیا تھا جین دی فائے خالد ، مکد کو الوداع کہدر ہاہے اور اینے کے یں غلاق کا فلادہ ڈال کر سر کار مدیند کی حاضر کی کیلئے کوہ ود سن، دشت و صحر اکو حيوركرتا بواجلا مارباسهد بكي " وَأَعِيًّا إِلَى اللهِ عِادْنِه " كَيْ اللهُ اللهِ عَلَيورسهد یا تھ ال لقب میرا مجا تھے تیوا فرمایاے محوب! می نے کتے سراب منراینا کر بھیجا

یانچ ال لقب میرانج المرتیرا فردیا اے مجوب! بن نے بھے سراب منیراینا کر بھیجا ہے۔ ان دو لفظوں سے اللہ تعالی نے بہت مجوب میں جن العامات والد فات کی بارش فرمائی ہے۔ ان دو لفظوں سے اللہ تعالی نے ہے مجوب میں جن العامات والد فات کی بارش فرمائی ہے اس کی دیکر انہوں کا کون انداز والگا سکا ہے۔ آفیاب اور آفیاب مجی عالمتا ب مدوشن اور انتخار وشن کہ دوسرول کو بھی تورو ضیا و کا شیخ و مصدر مباویہ خوالد۔

وہل دل نے بہال بہت کچھ کھاہے ہی نظامترت عارف باللہ مولانا ثناء اللہ بال چی کا ایک جملہ لکھنے پراکٹ کر تاہوں فرماتے ہیں۔

> إِنَّهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِلِسَانِهِ هَاعِيَّا إِلَى الله تَعَالَى وَيقَلِّيهِ وَهَالِيهِ كَانَ وَتُلَا الزِّمَاعِ يَتَعَادُنَ فَي

الْمُوْمِنُونَ بِإِلْوَانِهِ دُيَنَنُوْرُونَ بِأَلْوَانِهِ مَ يَنْنُورُونَ بِأَلْوَادِهِ - (1)

"الینی حضور رہان تین ترجمان سے تو داعی تھے اور قلب مبارک اور قاب مبارک اور قاب منور کی وجہ سے الل میان اس آ نآب کے رکوں میں رہے جاتے ہیں اور اس کے انوار سے در خشال و ابال ہوتے ہیں۔ "

نشہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نور مجسم علیقہ کے انوارے در ختال راہ حق پر چلنے کی توفیق عطافر مائے آمین۔

> وَكُذَ إِنَّ جَعَلَنُكُمُ المَّةُ وَسَطَّا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى التَّاسِ وَيُكُونُ الزَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ٥ (2)

"اور اسى طرح ہم نے بنادیا حمید (اے مسمانی) بہترین امت تاکہ تم گواد بنولو کول پر اور ( ہمارا ) رسول تم پر گواہ ہو۔"

یعنی جیسے ہم نے قبلہ کے مواہد میں حبیبیں راہ راست اعتباد کرنے کی توفیل بیشی اس طرح ہر معالمہ میں حبہیں امت وسط بنایا۔

دَسَطَ کا نفظ قابل عُور ہے اس کا معنی ہے در میان۔ ہر چز کا در میان حصہ ہی اس کا بہتر بن حصہ ہوا کر تا ہے۔ انسان کی رندگی کا در میان عمر صد حبد شبب اس کی زندگی کا بہتر بن دفت ہے۔ دن کے در میان حصہ دو پہر ہیں روشی اپنے نقطہ عرون پر ہوتی ہے۔ اس مرح اخلاق میں میاند ردی قابل تعریف ہوتی ہے۔ افراط و تغریط دونوں پہلو تد موم جیں۔ مرح اخلاق میں میاند ردی قابل تعریف ہوتی ہے۔ افراط و تغریط دونوں پہلو تد موم جیں۔ کا اور نفنول خرچی کی ور میانی حالت کو مخاوت، بزدلی اور طیش کی ور میانی حالت کو شخاصت کہتے ہیں۔

الله تعالى نے امت محمر ہے كواك عظیم لمرتبت خطاب ہے مر فراز فر بلیدان كے عقائد ان كى شر بعت ان كے نظام اخلاق، سياست اور اقتصاد بين افر او و تعريط كا كرر نہيں مهال احتدال ہے، توازن ہے اور مور و نبیت ہے۔ جب مسلمانوں كواہئے اس عظیم منصب كاياك تھاائ و نت ان كابر تول اور بر فعل آئينہ تھاائ ارشاد ريائى كا۔ ليكن آج تو ہم يول مجر بيك

> 1 - تغيير سنگير ک 2 - موره البقره 143

کہ قر آن بی جس امت کے محاسن میان کئے گئے ہیں ہم بیچان بی شیس کیلئے کہ دوہم تیں۔ اللہ تعالیٰ جدے حال زار مے رحم فرمائے آئیں۔

امت محدید کواوے و نیاش مجی اور آخرت بل مجی۔ دنیا میں اس کی کواجی اسلام کی مدانت ے ہے کی کہ اسوای تعلیمات کی دہ زعرہ تصویر ہے۔ دنیا میں اس کا ہر قبل اور ہر فعل ،اس کی انفراد ی اور ایشاک خوشون ،اس کی سیرت کی پیشل اور اس کے خلاق کی بیندی ہر چنے اسلم کی صدافت یر کوائل دے رہل ہے۔ تر مت کے روز جب اسکے تغیرول کی امتیں اللہ تعالیٰ کے صنور میں عرض کریں گی کہ ہمیں کسی سے تیمرا پیغام بدایت مہمی وہنچایا تو اس وقت امت مصطفی علی کوائل وے کی کہ بیالوگ جموث بول رہے این تیرے وفيرون في تيرايغام حرف برك يهي ياتهاورجبان برامزاش بوكاكه مماس وخت موجود تی نہ ہے تم کواہ کہتے بن کئے تو یہ جواب دیں مجے کہ اے اللہ اتیرے مہیب محمد معطل ملك يه يمل ملياك تيرے رسولوں نے جلي كاحق اواكر دياور تي كر يم الكا ايق امد کی صداقت وعدالت کی گوائی، یں کے کیونک حضور اے انہوں کے مان مل سے بوری هرح دالف ہیں۔ جنامجہ حصرت شاہ عبد اعزیزائی تنبیر کتح استریہ میں تحریر فرماتے ہیں " پاشد رسول شا برشه کواه ریر انکه او مطلع است بنور نبوت بر ر نبه جر مندین بدین خود که در کدام درجه دین من رسیده و مقیقت بهال او جیست و خباب که بدال از مرقی مجوب مانده است کدام است پس اوجی شاسد كنابال شارا وورجات ايمال شارا واعمال نيك وبد ثاراواش ص و (1)" مارية (1)

"تمہار رسول تم بر گوائی وے گا کیو تکہ وہ جائے ہیں اپنی نبوت کے نور سے اپنی نبوت کے نور سے اپنی نبوت کے نور سے اپنی کی مرے دیں میں اس کا کیا درجہ ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے ادر وہ کونس پر دہ ہے جس ہے س کی ترقی رکی ہوئی ہے ایس وہ تمہارے مناموں کو مجمی بہانے ہیں۔ تمہارے نیک و بد بہانے ہیں۔ تمہارے نیک و بد مرحول کو بھی۔ تمہارے نیک و بد مرارے اعمال کواور تمہارے اضال و نقال کو بھی خوب بہانے ہیں۔ "

رائيلون الرَّسُول شَهِيْدًا عَلَيْكُو وَتَكُونُوا شَهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ (1) "تاكر بوج يدرسول كريم تم يركونواور تم كواو بو جادُنو كول بر-"

مت ایرای کے برحق ہو ہے ہیں دیر کت اور سب اقوام عالم کیلئے آیہ وحمت ہونے پر
اگر جمیں کی دلیل کی ضرورے ہو،اگر کسی کو کو گی گواہور کار ہو تویہ و جمویر ارسول کرم،
میر احبیب معظم کوڑا ہے، اس کی کتاب زیست کا ہر ورق اس دین و طب کی حقانیت و
صدافت کی گوائی دے رہاہے۔اس کی رقوب کاسوزو گداز ،اس کے دنوں کی معروفیش، اس
کا ہر قول، اس کا ہر نقل ا اپنو دوستوں کے ساتھ اس کا ہر تاز ،اپ و شمنوں کے ساتھ اس
کا حسن سلوک اس کی جنگیں اور اس کی صفحی، اس کی کی زیرگی غر منیکہ تم اے جس پہلو
کا حسن سلوک اس کی جنگیں اور اس کی صفحی، اس کی کی زیرگی غر منیکہ تم اے جس پہلو
ہوں نے کی ملاحیت رکھی ہے تو تم ہے اعتبار کہ شورے کہ اس سے جو گواہ آئے تک چیم
فلک ہیں نے جبیں دیکھا۔ تمہارا دل مان جائے گا کہ جس کی گوائی یہ دے رہا ہے اس کے
فلک ہیں نے جبیں دیکھا۔ تمہارا دل مان جائے گا کہ جس کی گوائی یہ دے رہا ہے اس کے
فرائی ہونے جی ڈوائ ال خین کی حاصلاً۔

ادراے ایسے سے گواہ کی گواہ کی گواہ کی تھارا متام بھی ہے دالو! مسلم کے معزز و محترم لتب سے سر فراز اور خ والو برم عالم ش تمہارا متام بھی ہے کہ تم پی گفتار، اپنے کر دار، اپنی افرادی اور ابتما فی زندگی اس فرح بسر کرو کہ تم اس دین کے برحق ہونے کی اس گوائی دے سکوجس کو تشایم کرنے کے بغیر کس کو چار ہ کار شر ہو ۔ لوگ حمیم او کی کر، اس کی گوائی دے سکوجس کو تشایم کرنے کے بغیر کس کو چار ہ کار شر ہو ۔ لوگ حمیم او کی کر، تم سے ال کر اور تم سے معالمہ کر کے یہ یعین کرلیں کہ جس دین کے تم چرد کار ہو وی سچا دین ہے دین ہو اس متی کا صرف بھی شامن ہو سکا ہے۔

اس بات پر تاریخ شہر ہے کہ جب تک مسلمان اس شہادت کی ڈمد دار ہوں کو انجام دیا رہالوگ ہے اگر کسی رہالوگ پر وافول کی طرح شخ اسلام پر فنار ہوتے رہے۔ ایک مرد حق آگاہ مجی اگر کسی ظلمت کد، میں پہنچ عمیہ تو اس کے رخ افور کی تاباغوں سے وہاں ہر طرف اجالا ہو حمیار بزارول لا کھول کی تعداد میں نوگ ایے آبائی عقائد و تظریات کے زنار لوز کر مشرف باسلام ہوتے رہے۔ اشاعت اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرو حمییں پت بینے گا کہ امت تھر یہ اسلام ہوتے رہے۔ اشاعت اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرو حمییں پت بینے گا کہ امت تھر یہ

علی صاحبراالسنوة واسلام کے ان افراد نے ہر جگہ جدایت کے بیدچ انٹردوش کے جن کا ظاہر وہ طن نور توصیع ہے جگرگارہ تھدجو کام سطان محدود فر نوی کے جملوں اور شہاب الدین کی فتوصات ہے نہ ہو سکا وہ کام ال خرقہ ہو تی صوفیوں نے کیا اور اس خربی اور شان سے کیا کہ صدیاں گرر جائے کے بوجو وال کی روحانی تسفیرات کی ضیابی شیوں جس کی فہیں ہوگ۔ الاہور۔ اجھر۔ و بلی۔ اور عگ آباد۔ مجرات مطبق چنا گاتک، کنگوہ باکیتین جس کس نمیں کس نے ہم مرافقہ اور بالا کو قلست فاش دی اور اسلام کا پرچ اہر فیا اور اس طرح الرالا کہ آن مجی اہر اسلام کا پرچ اہر فیا اور اس طرح الرالا کہ آن مجی اہر خوالے فیوں میں موالی تقریب کے جائے اور تیا مت کے اور اسلام کا پرچ اہر فیا اور اس طرح الرالا کہ آن مجی اس خوالی خوالی نمیں و حوی نہ تھا۔ ان کے باس بی فرند کی کہی کہی سرت کا میں موالی کی جسٹے اس کی جسٹے اس کی جسٹے ان کی بی ان کی والی کی صداحت کی دھی ان کی جو الی چرے ہے جو اسلام کی حق ایس کی خوالی کو دو ان کی گوائی و اس کی حق جو لگار لگار کر استعداد در کئے تھے جو محرور خشاں کو شر مسار کر رہے تھے۔ کسی خالف شی سے جست نہ تھی کہ دو ان کی گوائی کو استعداد در کئے تھے دو میں کی جائے۔ اس کا بی نیچی تھا کہ جو ول حق قبول کرنے کی استعداد در کئے تھے دو دو کر کر آتے اور واسی اسلام می دائی کہ استعداد در کئے تھے دو دو کر کر آتے اور واسی اسلام می دائیں کی استعداد در کئے تھے دو دو کر کر آتے اور واسی اسلام می دائیں کی استعداد در کئے تھے دو دو کر کر آتے اور واسی اسلام می دائیں ہوگئے۔

آئے ہی دین اس کو اپنی برتری اور افادیت قابت کرنے کیلئے ایسے بی گواہوں کی مفرورت ہے جو اپنے مل ہے ، پنا افلاق ہے ، اپنی روحانی بلندی ہے اور وسعت علم ہے اس کے برحق ہوئے کی ایس خبالات کے برحق ہوں کہ کوئی انہیں جبلات سکے ورنہ جو تبلیغ آئے ہم کررہے جی دہ برگانوں کو توکیا بہوں کو بھی اسلام ہے تنظر کرری ہے۔ ورنہ جو تبلیل کور قو کرنا تو کیا ہمارے میعنیں النہ بوکول کو اور زیادہ و سنج کررہے ہیں۔ مجبت و بیار کا درس دے کر حدت کے پر گندہ شیر ازہ کو بھی کرنا تو بیزی بات ہے ، جہال الن کے مبر تبدر کا درس دے کر حدت کے پر گندہ شیر ازہ کو بھیا کرنا تو بیزی بات ہے ، جہال الن کے مبر تبدر کا درس دے کر حدت کے پر گندہ شیر ازہ کو بھیا کرنا تو بیزی بات ہے ، جہال الن کے مبر الند تعالی ہمارے حال فرز و فراد کے شعطے بھڑک الحق جیں۔ آئے الحقوں میں مولی نہیں تبنی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال زار پر رحم قرہ ہے۔

یہ تو ہوئی اس و نیاش شہاد ت۔ اور ایک شہادت حضور کریم علیجہ اور حضور کی امت آیا مت کے دلندے گی۔ اس شہادت سے انبیاء سابقین اس الزام سے ہری کئے جا عمل کے جو الن کی امتیں ان پر لگا عمل کی کہ اور نہ انبوں نے ہمیں وعوت توحید وی ورز ہم مجمی کفر وشرک میں بنتا نہ رہے۔ اس وقت غلامان مسلفیٰ علیہ الحقید والشاء آ کے برحیس کے اور گوائی وی سکے باللہ جرے رسولوں اور نہیوں نے اینا فرض پوری طرح اوا کی اور تصور انہی ہو گوساکا ہے جو آئ برسے سلیم الطبی ہے۔ بیٹے ہیں۔

آیات ہال سے یہ حقیقت آشکار اہوگی کہ دست پاک جم معنی علیہ التید والشاء اللہ تقالی کا وحد انیت اور شان کرائی کی کوا ہے۔ اللہ تقائی ہے عالم انسانیت کی راہم کی کیا ہے جو مع نظام حیات دے کرائی کی کو میوٹ فرمیا، حضور اس کی صدافت کے بھی شاہد عدی جی سے مطاب ہے کہ اللہ تقائی نے بہتے مجبوب کی ہے ہوئے اور نی ہم تی اللہ ہونے کی جاب ہوئے اور نی ہم تی جو نے کی جاب ہوئے اور نی ہم تی جو نے کی جو نے کا مسلم ہے کہ اللہ تقائی نے بہتے مجبوب کی ہے ہوئے اور نی ہم تی جو نے کی جاب شاہد تعالی اس باست کو جائے کہ آپ اس کے ہوئے رسول جی دوسر کی جگہ ارشاد فر باین ویفول اللہ میں کا مواد اللہ میں مالات کر سولہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کے میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور تہارے در میں نات کو وائی اللہ تعالی کائی گواہ ہے اور وہ جس کے پاس کیا ہے کا علم ہے۔ اس کے مداوہ جیدول الی آئی جی جن جی جو ب کو میں کی مد فقت کی کوائی اللہ تعالی نے خودد کی جاور اس کے نور انی قرد وگرے اور اس کے نور انی قرد شور سے خودد کی جاور اس کے نور انی قرد وگرے اور اس کے نور انی قرد ان خودد کی جاور اس کی تعد ان کی تعد ان کی مد فقت کی کوائی اللہ تعالی نے خودد کی جاور اس کی کور انی اللہ تعالی نے خودد کی جاور اس کی کور انی اللہ تعالی نے خودد کی جاور اس کی کور انی اللہ تعالی نے خودد کی جاور اس کے نور انی فرد شور سے خودد کی کور انی اللہ تعالی نے خودد کی جاور اس کی نور انی فرد شور سے خودد کی جاور ان کی کور انی اللہ تعالی کی کور انی فرد شور سے خودد کی کور کی کی کور کور کور کی ک

هُوَ الّذِن كُولَةِ وَكُون مِا لَهُ مِن وَدِينِ الْمُونَ لِيَعَلَيْهِ وَهُ عَلَى

البَايْن كُلِّة وَكُون مِا لِلْهِ سَهِمِينَان وَرِينِ الْمُونَ لِيهِ اللهِ عَلَى مِاللهِ سَهِمِينَان (1)

"ووالله عَلَى جَمْل في بجيجاب البيار مول كو (كتاب) بدايت اور دين الله عن وي وي الله عن المراب المور البيار مور كي مدافق بها الله كي كوائل كافي بها من الله كي كوائل كافي بها من الله كي كوائل كافي بها من الله كي كوائل كافي بها الله كي كوائل كافي كوائل كافي بها كوائل كافي بها كوائل كافي كوائل كافي بها كوائل كافي كوائل كافي بها كوائل كافي كوائل كافي كوائل كافي كوائل كو

دین کے غلبہ کی جو بشارت اس آیت بی وک کی ہے اس سے مراد دونوں غلبے ہیں دلیاں ہے مراد دونوں غلبے ہیں دلیل ویربان کے میدال بی ہی اسمام کو غلبہ تھیب ہوگا اور میدان جنگ بی ہی کی کے مقاص جروکارول کو ہر میدان بی گو کامر آئی تھیب ہوگی۔

قلیم جروکارول کو ہر میدان بی گو کامر آئی تھیب ہوگی۔

قلیم نظامی جا ایک علی

28 2 4/2-1

طُوُّلُكِّهِ شَرِّعِيْدًا o (1)

قیامت کے دن تنہ م انبیاء اپنی امتوں کے احوال واقعال پر شہادت دیں گے اور حضور پر نور علی انبیاء کرام کی شہادت کے درست ہونے کی گوائی دیں کے راور عواہ وکا مشار الیہ امت مصلفویہ کو مجی قرار دیا گیا ہے۔ یسٹی حضور علیہ السل م اپنی امت کے احوال بر گوائی دیں گے۔ قریب کے اس توال بر گوائی دیں گے۔ قریب کا اللہ تنہ اللہ میں نے اس توال کی تا تند کیلئے حضرت سعید بن مینٹ کابہ قول نقل کیا ہے۔

كَيْسَ مِنْ يُومِ الْآلِ لَمْرَهَنَ عَلَى النَّيْقِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَتُهُ عُدُّدَةً وَعَيِشْتِيةً فَهُمْ مُنْهُمْ فَهُمْ يِسِيَّكَا هُمُ وَالْخِالِمِمُ

(2) مُونْدُ النَّا اللَّهُ مُنْ مُونُدُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

"حضور علیہ الصلوّة والسلام پر ہر صبح وشام حضور کی احمت بیش کی جاتی ہے۔ حضور سینے ہر المتی کا چہرواور اس کے اعمال کو بیجی نے جیل۔ اس علم کا ل کے باعث حضور تیامت کے روز سب کے کواویوں کے۔"
علم کا ل کے باعث حضور قیامت کے روز سب کے کواویوں کے۔"
اب الن آیات کا ذکر کیا جارہا ہے جن جس بظاہر حماب ہے لیکن در حقیقت اپنے خصوصی صلف واحسال کا اظہار ہے۔

عَفَا اللهُ عَمْكَ رِعَا إِذِمْتَ كُومَ

"در گزر فرماید سے اللہ تعالی نے آپ سے (لیکن) کیول آپ نے اجاز متدرے دی تنی البیل۔"

حَدِّقَى يَكَبَيِّنَ لَكَ الْمَوْتِي صَدَّ قُوا وَتَعْلَمُ الْكَوْبِيُّ (3) "يبال تك كه فلهر بوج التي آپ بروولوگ جنهو سائے فَي كها دور آپ جان ليخ جمولول كو"

> 1-سوريالها 41 2- کليم ( بلي، بيدة سخد198 3- سودكات، 43

منافقین بارگاہ رماست میں ما خر ہوتے اور جہاد میں خر کمت نہ کرنے کیلئے غذر بیان کرتے۔ حضور ملک بی کریم تنظمی کے باعث النین بیچے دہنے کی اجازت فرا دیتے حال کے حقیقت یہ تھی دہنے کی اجازت فرا دیتے حال کے حقیقت یہ تھی کہ اگر افزیل رخصت نہ دی جاتی تو بھی دہ اس میم میں شرکت کرنے کے انکار کردیے بہتریہ تھ کہ ان کی معذر تول کو انکر ادیاج تا تا کہ جہدہ بیچے رہ جاتے تو ان کے نفاق کا حال سب کو معدم ہو جاتا۔

بدوریافت کرنے سے ویشتر کراے محبوب اقرے انہیں یکھیے رہ جانے کی اجازت کو س وی یعنی ان کو نظا کیول نہ ہوئے دیا، انتا فر، نے سے پہلے عقاد الله عندی کے الفائد ارشاد فرائے۔

یہال یہ کلمات کی من ٹی کاذکر کرے کے لئے خوس بلکہ اظہار تعظیم و تحریم کیسے بیں۔ اہل عرب کا یہ دستور تھ کہ جب کسی کی عزت و تو تیر کا اظہار مقعود ہوتا تو اس کے س تھو محفظوکا آغاز ایسے بی کلمات سے کرتے اہام دازی فرماتے ہیں۔

> إِنْ وَلِكَ يَبِدُكُ عَلَى مُهَاكِفَةِ اللّهِ فِي تَغَفِيلَهِ وَنَوْتَوَيْرِهِ (1) "ان كلمات سے اللہ تعالی نے اپنے مجوب کی تعظیم و تو قیر میں بڑے مبالنہ كا اظهار فرايا ہے۔"

وَلَوْلَا إِنْ ثَبَاتُ لَقَادُ كِنْ تَكُولُكُ اللّهِ مَنْ مَنْ الْكَبِيرَةِ شَيْنَا فَالِيلًا (2) اگر بم نے آپ کو تابت قدم ندر کھا ہو تا تو آپ ضرور ماکل ہو جائے ان کی طرف کھے نہ کھے۔" علامہ ذر کشی اس کی وضاحت کرتے ہوئے تھے ہیں۔

فَالْمُغَنَى عَنِي النَّفِي إِنَّهُ صَنَّى اللهُ لَعَالَى عَنْيَهِ وَآمِهِ وَسَمْ مَمُّ وَالْمَعْنَى عَنِي اللهُ لَعَالَى عَنْيَهِ وَآمِهِ وَسَمْ مَمُّ يَرِكُونَ النِّهِمُ لاَ قَلِيلًا وَلا تَخِيْراً مِنْ حَقَةِ أَنَّ وَالا الْإِنْسِاعِيَّةً تَقْتَصِيقَ دَلِكَ وَاللهُ الْجَلْمِ وَحَوْدِ الْفَيْشِ لِلْحَلْمِ وَحَوْدِ الْفَيْشِ لِلْحَلْمِ وَحَوْدِ النَّفَيْشِ لِلْحَلْمِ وَحَوْدِ النَّقْمِيْنِ لِلْحَلْمِ وَحَوْدِ النَّقْمِيْنِ لِلْحَلْمِ وَحَوْدِ النَّقْمِيْنِ لِلْحَلْمِ وَحَوْدِ النَّقْمِيْنِ لِلْحَلْمِ وَلَّمُونِ النَّقْمِيْنِ لِلْحَلْمِ وَلَّهُ وَلَا النَّالِمُ فِي النَّالِمُ اللَّهُ وَلَا النَّالُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا لَهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِمُ اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا لَمُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا لَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا لَهُ اللّهُ وَلِيلُونِ الللّهُ وَلِيلُولُ الللّهُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ الللّهُ وَلِيلًا لَهُ لِلللْهُ وَلِيلًا لَا لَهُ لِلللْهُ وَلِيلًا لَهُ وَلِيلًا لِيلِيلُونِ اللْمُؤْمِدُ وَلَا لَاللّهُ لِلللْهُ لِللْمُ لِلللْهُ لِللْهُ لِللْمُ لِلللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِ

(3)

<sup>1-</sup> لهم فوالدي، توي. " يخير كير" ( منتي مهم د. 1324 م) بلد 4 استر 443 2- مدد اللهم ان 74

"افد تعانی نے اپ رسول کے یادی کو معنبوطی سے روراست پر معتمم کر دیا ہے اس کے کفار کی طرف او آئ سا میلان بھی نہیں ہو سکتا چہ جانیکہ حضور سرور عالم ملکت ان کی طرف زیادہ ، کل ہول۔ "لولا" انتاعیہ کا تقاف کی ہے کہ اس کا یہ مفہوم بیاجائے۔"

آ مے چل کر پھر فرمایا

كُلُّ وَلِكَ تَعْفِظَةُ لِكَانِهِ النَّيِي صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا جُهِلَتُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ النَّلِيَةُ مِنْ كُوْنِهِ لَا يُحَادُ يَوْلَنُ إِلَيْهِمْ شَيْتًا قَلِيْلاً لِللَّيْفِينِ مَعْمَا جَهِلَتُ عَلَيْهِ وَاللّهِمْ مَا جَهِلَتُ عَلَيْهِ وَاللّه

" لنس كى طبارت كے ماتھ تشريت خداد ندى كى سعادت نے حضور كو اس مقام عالى اور شاك د فيع إلى فائر فرماديا ہے۔"

اس سے حضور کی منقب شان کا بید چاہے کو تکہ جتنا کوئی نیادہ عزیز ہو تاہے اتبانی
اس کی معمولی معمولی افغرش تا قائل ہر داشت ہوتی ہے۔" موت در دید ویو د کو و عظیم"
حضرت ابن عباس فرات جی کہ حضور تو معصوم تھے ہے تنہیہ حضور کی امت کو کی جا
دی ہے کہ دو کسی صورت جی رین حق ادر احکام شریعت کو چیوڈ کر کھار کی خوشنودی
مامل کرتے کی فر آب الل ند ہول۔

وَكَالَ ابْنُ عَبَاسِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ مَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْمُومًا وَكِينَ هِٰنَ القَرِيْفُ الْأُمَّةِ لِمُلَّا يَوْكَنَ آهَدَ يَهُمُّهُ عَلَى الْسُنَّيِكِينَ فِي شَّى مِنْ الْمُكَامِلِينُو مَعَالَ فَيَرَافِهِمِ (1)

صفرت آلادہ سے مروی ہے کہ رجب یہ آیت تارب ہو لی تو صنور نے بارگاہ الی شل مرض کی۔

اَللَّهُ وَلاَ تَعِلَّنِي إِلَى لَقَيْعِي طَلَّهُ فَهُ عَيْنِي اللَّهُ وَلَا تَعِلَّنِي اللَّهُ عَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ وَمِعَ فَهُ عَيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

1 \_ عَاصَّ لا حَكَامُ الْقَرِ أَنْ إِنْ جَلَو 10 ، صَلَّى 300

"اے جیشہ زندور سے والے اور کا کنات کی ہر چیز کو زندور کھنے والے میں جیر کی ٹر چیز کو زندور کھنے والے میں جیر کی شال رحمت سے فریاد کر تا ہوں اللی الکی جیکنے کی وہر سک جی تو جھے لفس کے حوالے نہ کرتا اور میر سے تم م حالات کو خود ور سے فر ہائے۔"

عَدُنَهُ لَهُ وَلَا الْمُعَالَمُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ الْآنَ عَلَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَدُولُونَ فَوَا مَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الل

"(اے حبیب) ہم جانے ہیں کہ رنجیدہ کرتی ہے آپ کو دہ بات جوب کہہ رہے ہیں آورہ مات جوب کہہ رہے ہیں تو دہ است جوب کہہ رہے ہیں تو دہ است کی اللہ کی سے جوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور بیٹک حمثلائے گئے ہیں رسوں آپ سے پہلے تو نہول نے مبر کیااس مجٹل نے جانے پر یہال کی گئے ہیں اس میں اندی کی اتوں کو کی کہ تر بیال تک کہ آئی گئی اندی ہاری مدد اور نہیں کوئی بدلنے وا ما اللہ کی یا توں کو اور آئی ہی ہیں۔"
اور آئی ہی ہیں آپ کے پائے رسووں کی پچھے خبریں۔"

اس کے دو مطلب بیان کے میے جی حضور نی کریم علی بذات نود بھی خیل کہا کرتے ۔ یہ بلکہ اللہ تدلی کے رسوب اور نی ہونے کی مشیت سے الن کو تبیخ کرتے ہے اس نے حضور کی رساست کا نظار اور نگذیب کویا آیات اس کا نظار اور نگذیب می سی سی سے دومر اسطاب ہے ہے کہ وہ حضور کو نؤ صادتی اور راست گفتار یقین کرتے تھے ہیں۔

33-34 revitor-1

اہو جہل نے ایک دفعہ صنورے کہا کہ ہم آپ کو آ نبیں جنائے کو تک آپ کی صدافت اورے نزدیک مسمہ کیکن یہ پیام جولے کر آپ آٹ ایٹ ایس امات سیا تسلیم نبیس کرتے وکان آبُوجہ کیل یعول مالکگی ایک لاکٹ عند کا صاحتی

كَالْنَا لَكُوْبُ مَا حِنْكَ كَايِمٍ - ﴿ [1]

سنت النی جی کی ہے کہ حق و باطل کی تفکش جاری رہے، معمائب کے بہاڑ حق کے علمہ وارول پر تو است کرتے رہیں۔
علمبر وارول پر ٹوٹے رہیں اور وہ مبر واوبوالعزی ہے ان کو برواشت کرتے رہیں۔
حاور فات کے طوفالول میں بھی شع توحید کو بر قیمت پر وہ روش رکھیں۔ حضور کریم علیہ
العسلوٰ فاواسوام کو کفار کے کفر و عزاد ہے برئ تعلیف ہوتی تھی اور آپ کے رہے وشفق دل کو
گوارانہ تھ کہ کوئی بھی کفرو گر ای کے اند جرول میں بھٹھا پھرے۔ افد قد فی فرواتے ہیں کہ
آپ ہے پہلے بھی نبیاء مبعوث کے گئے۔ کفار نے ان کو بھی ستایا اور انہوں نے مبر و حمل
سے کام لیا۔ آپ بھی کفار کی اذبیت رسانیوں پر مبر و حمل سے کام لیا کریں۔

جب انہاء کرام نے تبلیخ اور مبر کا حق ادا کیا اور کفار کی قایت رسانیوں اور تعصب کی مد ہو گئی توانلہ تعالٰی کی تا تید و نصرت آئی جس نے باطل کو سر محول اور ذالیل کر دیا اور حق کا بول بالد ہو کیا اور کم کا مار ، تزک و احتشام فداک نصرت کے دعدہ کو بود اہوے ہے ندروک سکا اس طرح اے صبیب ایمی نے آپ سے اسلام کو سر بلند کرنے کا جو و عدہ فر مایا ہے وہ بود اور کر دے گئے۔

" اب ال آیات کاذکر کیا جارہا ہے حس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محدوب کر ہم مثلاث کی مختلف میں مختلف کی مختلف مثانوں کی مشہول کے مناور کی عنوم رتبت کا اعلان فر الماار شادر باتی ہے۔

"اے محبوب" آپ کا زعر کی کی تشم (بدانی طاقت کے نشر میں) مست این (اور) دیکتے بہتے کاررہے ایس-"

عداء تغییر کا س بات پر اتعال ہے کہ بہاں اللہ تق ٹی نے اسے جیب محمد مصفل طیہ الحقید والثنا کی حیات باک کی تم کمائی ہے وریہ حضور کی عظمت شان اور شرف رفع کی توی

<sup>1-</sup> طائد جاراند الوجوري: "الكشاف" معر1948م)، جاد 1، مخد502 2- مورد، كر 72

دلیل ہے۔ حضرت المن عباس نے فرمایا۔

مَاخَكَنَ اللهُ نَعْمًا كَلْرَهُ عَلَيْهِ مِنْ مُعَمَّدٍ مَلَى اللهُ تَعَلَّى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلَوْدَهَمَا أَضْمَ عِنْيَاةِ آسَهِ الْابْعَيَاتِهِ

"الله تعالى في البيخ مجبوب كريم المطافع من زياده ممي چيز كو معزز و مكرم پيرانيس كيادر حضورك بغير كمى كى زندگ كى حم نبيش كھالى۔"

علامه قرطبى تكيية بيريد

هلنّا اینهٔ الله معلیه وغایهٔ الدّ والنّهٔ مینو "الله تعدل کا صنور کریم علی که ندگی کی شم کمانا تعلیم و تحریم کی انتها

اصل میں بہ انفظ عمر، لیخی عرضمہ ہے لیکن بید کثر تاستعال کے لئے مفتوح کرویا گیا۔ وَوِنَ اللَّيْلِ فَتَهُ جُدُوبِهِ تَافِلُهُ لَكَ عَنْسَى أَنْ يَبِيعَتَلَكَ معرب سے وہ یہ وہوں

رَيِكَ مُكَامًا مُعْمَرِدًا

"اور رات کے بعض صدیل شواور قماز تہید اداکر د ( علاوت قرآن) کے ساتھے۔ (یے قماز) زائدے آپ کیلئے۔ یقیناً دائز قرمان کا آپ کو آپ کارب مقام محود ہے۔"

اس سے پہنے نماز پالانہ کے او قات بیان ہوئے جو ہر کس ونا کس پر فرض تھیں اب اس قصوص نماز کی ادائے کا اکر بعد رہاہے جو جبیب کبر یہ اللہ پر المور فرض یازائد عہادت الازم ہے یہ نماز تہجرہے لیمن جب اوگ سورے ہوں ، ہر فرف سنانا چھایا ہو، آنحوش شب میں ہر چڑ محو خواب ہو، اے حبیب ایس وقت اٹھ اور خلوت گاوناز میں شرف ہوریائی ماس کر کے جین نماز کولذت محدودے آشنا کم۔

بہ تیری سب خوابیاں، بہ قلق اور بے کل بہ اختون کا سمل روان، بہ شان برتر کی تلہور سب کو شرف تیول بیشن بات گا اور آپ کو مقام محبود پر فائز کیا جائے گا۔ اس مقام ک جا الت شام ک معروف ہو جا گئے شان دکھ کر دنیا ہم کی زیا نیس تیم کی شاء مستری اور مدح و سنائش ہی معروف ہو جا کی گی دخسی کی نبیت جب اللہ تعالی کی طرف ہو تو اس وقت اس کا معنی یقین ہوتا

جسعسلى وكفل من الله تقال و الجيئتان (1) مقام محودكي و ضاحت فرمات موسة فودني كرم مليه العلوة والسلام فارشاو فرسيد هُوَ الْمُقَامُ الَّذِي الشَّفَةُ وَفِي وَلا مُتَيَّقَ

"بیدود مقام ہے جہاں میں اپنی است کی شکا حت کردن گا۔" ایام مسلم نے حضرت ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ بیک روز تمکسار عاصال، چارہ سماز بیکسال مقابلتی نے مضرت ملیل کے اس قوں کو بڑھا۔

> رَبِ إِنَّهُ ثَا مَشَلَانَ كُنِثَيَّراً مِنَ النَّاسِ فَمَنَ شِعَرَفُ فَاللَّهُ مِنِى وَمَنَ عَسَائِنْ فَإِلَّكَ عَلَوْدُ تَصِيْعٌ ( 2 )

" ے میرے رہاان بتوں نے بہت سے لوگوں کو ممر او کر ویا ہے۔ جنہوں نے میری ویروی کی وہ میرے کروہ سے ہوں کے اور جنہوں نے میر کانا قرمانی کی تو تو خفور در جیم ہے۔" پمر حدرت عینی کے اس جملہ گوہار یار و ہر لیا۔

رَانَ تُعَيِّدُ بِهُمْ فَوَالَّهُمُ عِبَادُكَ عَلَىٰ تَغَيِّرُ لَهُمُ فَوَا لَكُمَّ الْتَكَ الْعَرَايُدُ الْعَكِيْدُ (3)

"اگر توان کوعذ اب دے تو دہ تیرے بندے ہیں ہوراگر انہیں بخش دے تو تو بی عزیز و تھیم ہے۔"

أُمِّقِي أُمَّتِي تُوِّيكِن

"اے میرے دب میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے پیم حضور زار و قطار روئے گئے۔"

الشرق في في ترميد

1-البربالناعود كثى

36 Fahr-2

118 million 3

ؽٳڿۣڹۘڔؿؽڮؙٳۮ۫ڡۜڹٳڶ؞ؙۼؠٙۑۜڎػڷڵۿٙٳؾۜٵ؊ٞڗۼڹڸڡٙڎٙ ٱمَّتِكَ وَلَانَسُوْءُكَ -

"اے جریل میرے محبوب کے پاس جااور جاکر میراب پیام دے کہ اسے مبیب! ہم تھے تیم کی امت کے بارے میں داختی کریں سے اور آپ کو تکلیف نہیں پہنی کی گے۔"

روز حشر جب ہر ول پر خوف وہر اس طاری ہوگا، جل ل خداو تری سے سے سے کے بالی ہی ہو اسے کسی کودم مارے کی جال ہو ہو گا، جل کا دروازہ مرسے ہوں گے ، ساری خلوق خدا آوم علیہ السلام ہے لے کر حضر ت کلیم تک کا دروازہ مستحد نے کہ میکن کئی ہو کہ ہم تک کا دروازہ مستحد نے کہ میکن کئی ہو گئی ہو گئی ہو گی۔ ہم ترکار حضر ت عیمی علیہ السلام کے ہاں پہنچ کی اور ان سے شفاخت کی لیجن ہو گی آپ جواب ویں گے کہ جس خود او آج لب مشائی کی جہ رت خور سے مستحق میں کہ جس کے دائو آج لب مشائی کی جہ رت خور سے میں کر مکنا بال جمہیں ایک کر میم کا زمران بناتا ہوں جس مستحق میں ایک کر میں اور وہال جا کر عرض حال والی نہیں اور اس جا کر عرض حال میں نہیں اور اس جا کہ عرب میں حاصر ہوں گئے اور اپنی اور وہال جا کہ عرض حال کر در جن اللہ کو بیش کریں کر در چنانچہ سب بارگاہ محبوب کیریا ہو میں حاصر ہوں گے اور اپنی و میان غم بیش کریں کر میں حاصر ہوں گے اور اپنی و مینان غم بیش کریں کے حضور میں کر فر، عمل کے۔

الآن بینا آن لیہ آپال تمہاری دیکیری کیلئے تیار ہول۔ یس تمہاری دیکیری کے لئے تیار ہول۔ یس تمہاری دیکیری کے لئے تیار ہوں۔ یس تمہاری دیکیری کے لئے تیار ہوں۔ مضور عرش عظیم کے قریب الآخ کر سر مجود ہوجا کی گے۔ اپنی پاک اور اطہر زبان سے سیورج و قدوس رب کی حدو شاء کریں کے او حرس آواد آئے گی۔
کیا معتبد کی ادفع راسک قال تسمیم اسٹیل تعقل اشکار میں گئے ہے۔

کیا معتبد کی ادفع راسک قال تسمیم اسٹیل تعقل اسٹیل تعقل اسٹیل میں اس

"اے سر اپا قولی و زیبائی!ا ہے سر مبارک کو اٹھاؤ۔ کبو تمہاری ہات سی جائے گی۔ تم ہا تکتے جاؤ ہم دیتے جا کیں گے۔ تم شفاعت کرتے جاؤ ہم شفاعت تول فرماتے جا کیں ہے۔"

اس طرح شفاعت حبیب كبروے اللہ تعالى كى دصت بهايال كادر واز و يكلے گا۔ علامہ قرطى اور ديكر مفسرين نے قاضى ابوا فعلل حياض سے لفل كياہے كہ حضور پر تور مرود عالميان يائے شفاعتيں قرمائي سے۔ 1۔ شفاعت عامد جس سے موسی دکا قراب اوربیگائے سب مستلیق ہول کے۔ 2۔ بعض خوش نصیبوں کیلئے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے کی شفاعت فرا کی ہے۔

3- دو موصد جواہے گنا ہوں کے باعث عذب و دزخ کے مستحق قرار یا کیں مے حضور کی شفاعت ہے بخش دیے جا عمل سے۔

4۔ وہ گنبگار جنہیں دوزرے میں پھینک دیا جائے گا، حضور شفا عند قر، کران کودہال ے نکالیں کے اور جنب میں مہنچا تھی ہے۔

5۔الی جنت کے مدارئ کی ترقی کیلئے سفارش فرما کی ہے۔

خود سوچنے، جس کادا من کرم سب کو ڈھانے ہوگا، جس کی مجو بیت کاڈنکا ہر جگہ نے رہا ہوگا، جس کی جد لت شان اپنے بھی دیکھیں کے ادر بیگائے بھی، ایسے شک کول دل ہوگا جو اس محبوب کی عظمت کا اعتراف جیس کرے گا؟ کول کی زبان ہوگی جو اس کی تعریف و توصیف میں ڈھڑ مہ کئے نہ ہوگی؟

حضرت ابوسعید خدری ہے مروی ہے کہ حضور پر اور عَلَیْ نے در اور مَلا اِللهِ اَنْ اَللهِ اَللهِ اللهِ المُلْمُم

"قیامت کے ران ساری دوارد آدم کا سر دار بیل ہوں گا۔ حد کا پر چم میرے باتھ بیل ہوگا۔ سادے نی میرے پر تم کے بیچے ہول گے۔ یہ سارک باتیں ظہار حقیقت کے طور پر کہد رہ ہوں افخر د مبابات مقصود مهرک باتیں ظہار حقیقت کے طور پر کہد رہ ہوں افخر د مبابات مقصود

علامہ شاہ اللہ بال ہی رحمتہ اللہ علیہ نے ستائیس محابہ سے حدیث شفاعت مروی ہونے کی تقد بی کے سیار شاہ اللہ کیا تھو ہے گئے اللہ کیا تھو ہی کے اور و معز لداور خوارج نے شفاصت کا الکار کیا علامہ سیوطی فرماتے ہیں ہے حدیث ورجہ آواز کو پیچی ہوئی ہے برا بر بخت ہے وہ آدی جو شفاصت کا محربے۔

قال المبيوطي هذا حديث متواتر وتعس من أنكر الشعاعة

الم بغارى ومسلم في معفرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عند سے نقل كيا ہے كه آپ في الله تعالى عند سے نقل كيا ہے كه آپ في الكيد وال خطيد على فرمايا

ٳڒؙڎؙ؊ڲڋڽؙٷڝٚڶۮؚٷٵڵۯؙڡٛۼٷٙٷٚٷڴڵۣڔڐڹڰؽٙؠڡػٵۑٵڷڡۜۼڔۮ ٵڲڒۣڹؙڒؽٵ۪ڶۺۧٙڡٚٵۼۼۦ

" بعنی اس امت میں ایک ایسا کروہ پردا ہوگا جو صراب قبر کی مجی محقدیب کرے گااور شفا مت کا مجی الکار کرے گا۔"

"جے پہلے بھی معتر ساور خارجوں نے اس کا انکار کیااور آج بھی، یک طبقہ بری شد دھ سے اس کا مکر ہے۔ اور جنب والا کل معجد کے باعث انکار تبیل کر سکتے توشفا عت کا ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں جس بٹس شان مصطفوی کا الکار پیا جا تا ہے۔ لیکن انہیں یہ جسادت کرتے ہو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ جو آج شفا ہے کا انکار کرے گاروکل دوز حشر اس سے محروم کردیا جائے گا۔

منی و العران الفیکی و الم الفیکی و آن کیمت النم کریات (1)

"اے سرد ( عرب و عم) شم ہے قرآن تھیم کی بیٹک آپ رسولوں میں ہے ہیں۔"

یس: اس کے متعلق علماء تغییر کے متعدد اقوار ہیں۔ (1) یہ سورت کا نام ہے۔ (2)

قر آن کر یم کے اساء ہے ہے۔ (3) یہ اللہ تق فی کا اسم یاک ہے۔ (4) یا سمن کا معنی لفت طے
علی یا انسان ہے اور اس ہے مر ادا نسان کا پل یعنی حضور عیہ الصافي قروالسلام ہیں۔ (5) رحمت
عالمیان علقہ کے اساء میار کہ ہے ہے۔ (6) ایو بکر ور ان کہتے ہیں مخفف ہیا سید البشر کا۔
علامہ سید محمود آلوی رحمتہ اللہ علیہ کھتے ہیں کہ حدیث یاک جس ہے۔
النامہ متعانی المعقبل واک القائم میں کہ حدیث یاک جس ہے۔
النامہ متعانی المعقبل واک القائم میں گئے ہیں المعقبل واک القائم میں ہے۔
النامہ متعانی المعقبل واک القائم میں گئے ہیں المعقبل واک المقائم واک القائم میں المعقبل واک المعتمبل واک المعقبل واک المعقبل واک المعتمبل واک المعتم

الْعَلَى الْمُتِمَّاحَ مَلِّي الْمُتَّرَانِ بِقَلْبِ الْكَثْرَانِ بِقَلْبِ الْكَثْرَانِ الْمُتَّرِانِ الْمُتَّرِانِ الْمُتَّرِ الْمُتَّرِانِ الْمُتَّرِانِ الْمُتَّرِانِ الْمُتَّرِانِ الْمُتَالِقِ (2)

" حضور عليه العلوة والسلام من قرباء وسينة والاالله تعالى اور بالنيخ والا

1-3 والأنجى 2-دومالونى یں ہوں۔ اس مدیت یاک کے مطابق کا کنات کے جسم میں صنور ول کی اند جیں اور سورویا سین، قرآن کریم کاول ہے۔ تو کتنا سیف اور بیارا آغاز ہے اس سورت کا کہ قرآن کریم کے دل کو سادی کا کنات کے دل کے ذکرے شروع کی جارہ ہے۔ "

کفار کمہ حضور سروری م علیہ کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور طرح طرح کے الزامات اور استخاب بیش کرتے تھے۔ بہال قد اوند عالم تشم افعا کرائے رسول کی رس است کی شہادت دے رہے استخاب بیش کرتے تھے۔ بہال قد اوند عالم تشم افعا کرائے مروارا بھے اس قر آن محکیم کی دے رہے بین۔ فروالے انسان کا فی ایا ہے عرب و عجم کے سروارا بھے اس قر آن محکیم کی تشم ہے کہ سپال برگزید وانسانول بیس سے بیل جن کو بیس نے رسالت سے سر فراز فر لما ہے اور بھے قر آن محکیم کی مشم ہے کہ آپ سید سے رائے پر گامز ن بیں۔

اے جب اجب ہے اوروہ ہی قر آن مالت کی شہادت دے رہ ہواوہ ہی قر آن اللہ کی شہادت دے رہ ہے اوروہ ہی قر آن آن کرے تو آپ کو رہے کی جم اللہ کر یم کی جم اللہ کر اس کے بعد آکر کو کی بد بخت ہے کی دس لت کو مائے ہے انگار کرے تو آپ کو رہ بجیدہ خاطر خیس ہونا ہے ہے۔ ہم اٹھا تے ہوئے صرف ''وَالْغُران '' خیس فر مایا بلکہ ''وَالْغُران الْسَحَيْم '' فرماید بینی قر آن جس کی ہم اٹھائی جارتی ہے، یہ کوئی عام ہم کی ''وَالْغُران الْسَحَيْم '' فرماید بینی قر آن جس کی ہم اٹھائی جارتی ہے، یہ کوئی عام ہم کی کتاب خیس کی ہم اٹھائی جارتی ہے، یہ کوئی عام ہم کی کتاب خیس کر سکتا ہے کہ باطن کسی میں بلکہ یہ کتاب ہے کہ باطن کسی میں کوشہ ہے اس کر حملہ خیس کر سکتا ہے۔ اس کر حملہ خیس کر سکتا ہے۔ اس کر حملہ خیس کر سکتا ہے۔ اس کر حملہ خیس کر سکتا ہے۔

لَا أُمَّيهُ بِيهٰ ذَا الْهَكِينِ وَكَالْتَ حِلْ إِيهُ ذَا الْهَكِينِ (1) "على ضم كما تا موساس شهر (كم) كي درال عالي، آب بسء بين

اس شهر شما-"

نارا كده ب اور منم كوموكد كرنے كيلتے بدكور مواب

وَأَنْتَ عِنْ وَالا جِلْمِ حَالَ إِنْ عِلْمُ حَالَ إِنْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ مِنْ فِي لَكِيتِ مِن -

ٱفَسَمَ اللهُ سُبُعَانَهُ بِمُكَّةً مُعَيِّنَا إِعُلُولِهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عَالِهِ وَسَلْمَ الْمُعَامَّ الْمَرْنِيوفَ مَنَا لِلهَا بِشَرِّفِ النَّمَانِي عَلَى صَلْبٍ الْهَافَ نَفْسِهَا -

"الله تعالى في مكم مرمدى مشروط ملم كل في ب كيونكه ال مبيب! آپ اس مي مكونت فرما بي اس طرح مكه مكرمه ك ويكر قف كل بيس ايك عظيم المرتبت لشيابت كالف فه كياكي-"

آگر چہ مکہ بذات خود مجھی یوی شرف و قضیات کا حال ہے لیکن اس مکین وی شال کے قدم رنج فرہ نے کی وجہ سے اس کی عظمتوں کوچ رچا عمالگ سے اور اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس کی تشم کھائی ہے۔

الوالت جل المكالك اور مغيوم بحى بيال كياكيات

ایک توبید کہ کفار کی افریت رسانیوں پر اظہار تعجب کیا جارہ ہے کہ ویسے تواس شہر کویہ موسی کا شہر قرار دینے میں۔ ند دہاں کسی جنگلی جانور کو ستاتے ہیں، ند اس کے در فنوں اور گھائی کو کائے ہیں، ند اس کے در فنوں اور گھائی کو کائے ہیں، ال کے باپ کا قاتل بھی گر حرم میں پناہ لے لیے تو وہ س پر بھی دست ورازی فیصل کرتے لیکن ای حرم ہیں ان او کول نے احد تعالیٰ کے رسول کو دکھ و سے اور افرازیت پہنچائے کو تکلیف دیے ہے اور حضور کریم علیہ کو تکلیف دیے ہے اور الی باز قبیل آئے۔

قَ وَ وَالْقُرُانِ الْمَبِيْدِ ٥ (١)

"فاصد تم ہے قر"ن مجید کی (کہ میر ارسوں سی ہے)" ق یہ حردف مقطعات بیس ہے ہفض علاء کے زد یک یہ اس سور ت کا نام ہے۔ علامہ قرطبی لکھیتے ہیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کے ال ۱۹۰۰ منٹی کی تحقی ہے جن کی بتدایش قاف ہے مثلاً القدیر۔ القادر۔القہاروغیرہ۔(2) علامہانی ٹی لکھتے ہیں۔

1-يوريق 1

2 الجائي لا كام التر "ك، ود 17. م في 3

وَالْمَعَقُ أَنَّهُ رَمْزُكُمْ إِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ مَسَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَقَةً وَمَرْكُولِهِ مَسَلَقَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَقَةً -

"حق بیائے کہ بیداللہ تی لی اور س کے رسوں کے ررمیان ایک دعزے بید بھی ہے۔ " جے بھی رسیجیں بی الْبینم بی جائے ہیں۔" عدامہ قرطبی فرداتے ہیں۔

عَالَ، بُنُ عَطَآءِ أَقْسَمَ اللهُ بِثَرَّا اللهِ مَحَمَّدٍ مَكَ اللهُ الْمُنَافِقَةُ مَحَمَّدٍ مَكَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَلَوْ يُوَيِّرُو وَلِكَ فِيْ مِيكُلِّو حَالِهِ - (1)

"بعنی اللہ تعالی نے اپنے محبوب کرم کے در کی قوت کی متم کھائی ہے کہ عین حق کا مشاہرہ بھی کمیاادر شرف تکلم بھی عاصل ہو الیکن کلیم کی طرح ایک جنی صفت سے خش کھا کر کر تبیل پڑے۔"

بعض کتب میں تکھا ہے کہ تی ہے مراد کی بہاڑے (کوہ قاف) جو سادی زمیں کو گئیرے ہوں رہر جد کا نظرے وہ فیر وہ غیر وہ غیر وہ گئیرے ہے وہ رہر جد کا بناہو ہے۔ آساں کی نیار بہت اس نے برجو مسمانوں نے ماہ اٹل کتاب ہے عنامہ ابن کثیر نکھے بین کہ بیامر المبلی خرافات ہیں جو مسمانوں نے ماہ اٹل کتاب ہے سنیں اور بغیر شخصیتی بی کتب میں لکھ دیں بلکہ ان میں سے بھی جو ر ندیق ہے ، نہول نے اس رو بیتیں گھڑیں تاکہ ہوگوں کو دین خل ہے برگمان کیا جائے۔

رَ عِنْسِي آنَ هٰذَا وَأَمْثَالَهُ وَأَشْبَاهُهُ مِنْ الْحَيْلَاقِ بَعْسِ زُنَا دِقِهِدُ

اس علمن میں حصرت این عبرسے جواثر متقول ہے اس سے ہارے میں علامہ موصوف لکھتے ہیں۔

لاَ يَعِيرُهُ مُسْلَدُهُ عَنِينَ ابْنِ عَبَّا بِي،

"کہ حضر سابن عباس سے اس کی مقد مسجے خبیس ہے۔" اللہ تق لی قراس کریم کی فتم افی رہے ہیں کہ میر المحبوب میرا سچار سول ہے۔ مدحب لسان العرب لکھتے ہیں کہ جب مجید فران کی صفت ہو تو اس کا سخی ہو تا ہے۔" اسر صفح المعالی "

1. و مع العظام التم أن الجد 17 و سخد 3

عاليش ن دبلندم وبد

وَالنَّهُولِ الْمَاكِنِي أَنْ مَا مَكُلُ مَا مِكُلُّهُ وَمَا عَلَى أَنْ وَمَا الْمَاكِلُهُ وَمَا عَلَى أَنْ وَمَا الْمَاكِلُو وَمَكَلُّهُ وَمَا عَلَى أَنْ مَلَاكُ مَلَاكُ وَمَكُلُّهُ وَمَا الْمَاكُولِ وَمَكَلُّهُ وَمَا لَا مُعْلِي أَنْ مَالْكُ مَلِي الْمَكُولُ وَمَكُلُ لَيْ الْمَكُولُ وَمَكُلُ لَا الْمَكُولُ وَمَكُلُ الْمُكُولُ وَمَكُلُ الْمُكُولُ وَمَكُلُ الْمُكُولُ وَمَكُلُ الْمُكُولُ وَمَكُلُ الْمُكُولُ وَمَكُلُ الْمُكُولُ وَمَكُلُ الْمُكُولُولُ الْمُكُولُ وَمَكُولُ وَمَكُلُ الْمُكُولُ وَمَكُولُولُ وَمَكُلُ الْمُكُولُ وَمَكُلُ الْمُكُولُ وَمَكُلُ اللّهُ الْمُكُولُ وَمَكُلُ اللّهُ الْمُكُولُ وَمَكُلُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَ

آیت کے الفاظ کا سفہوم پہلے (بن نفین کر پیچے۔ مصم مطلق ستارہ کو بھی کہتے ہیں اور
السخم ذکر کر کے اس سے شریا (پروین) مراد ہے اللہ عرب میں عام مرون ہے۔ یہاں
دولوں منے لئے جاسکتے ہیں۔ ھوی بیادود و بران میں مستعمل ہو تا ہے۔ باب غیم یعدم
موی بیفوی۔ اس دفت اس کا میں مجب کرہ ہوتا ہے۔ ھوافہ آسیتہ دو مراباب صرب
موی بیفوی۔ اس دفت اس کا میں مجب کرہ ہوتا ہے۔ ھوافہ آسیتہ دو مشاد معتول میں
بیمشرب موری بیفوی بیسے بہاں نہ کور ہے۔ اس صورت میں بید دو مشاد معتول میں
استعمال ہو تا ہے۔ بینے کر کا دو بائد ہوتا۔ چنائی ہوئی بیٹوی سفط بر غلق ان اسفل
ارتم و مسبد جب کوئی ہے اور جب
ارتم و مسبد جب کوئی ہے اور سے بینے کر سے جب میں کہتے ہیں ہوی الشرب البتہ مصدد
دو توں حالتوں میں الگ الگ ہوگا۔ بینے کرنے میں میں ہو تو کہیں کے ھوی بھوی میں
دو توں حالتوں میں الگ الگ ہوگا۔ بینے کرنے کے معنی میں ہو تو کہیں کے ھوی بھوی میں ہوتی ہوئی۔

متارہ دات کے اند میرے جی روشی میں جہم پہنچا تا ہے۔ فعد کو بھی اپنی خمناہت ہے حس وزینت بخط ہے۔ لق دوق معر اجی مسائل حت والی منزل کی ست کا تعین کرستے ہیں۔ ستارہ جب آسان کے وسویس ہو تواس وقت دور ہنم کی نہیں کر سکتا اس لئے مرف السخم کی منم میل شائی، بلکہ اس کی خاص حالت کی جب دو طلوع ہوں موروق حل رہا ہوروق میں حالت کی جب دو طلوع ہوں موروق حل رہا ہوروق حل رہا

حضرت لهام جعفر صاوق رضى الله عنه سروى ب\_

هُوَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَنَّوَ وَهُولُهِ مُؤُولُهُ وَتَ السَّنَالَةِ لَيْلَةُ الْمِعْلَىٰ وَبُعْرِيْزَ عَلَىٰ هِذَا النَّالِيَّ أَدْ بِهُوَالُهُ سُعُومُهُ وَعُرِيْهُ لِمَعْلَمُ الْمَعْلِي السَّعَلَ وَاسْتَلَامُ لِلْ سُعْظَمِ الْلَائِنِ - (1)

العنی المدنم سے مراد وات پاک معطلی علیہ الحقید والشاء ہے۔ "بدا حقوی " سے مراد حضور کا شب معراج آسان سے والی زهن پر فزوں فرباتا ہے۔ اس کے بعد آلو ک فرماتے ہیں کہ "ادا حوی" سے یہ مراد بینا میں جائز ہے کہ حضور کا شب معرائ وہاں تک مراد بینا میں جائز ہے کہ حضور کا شب معرائ وہاں تک عمر اوج کرتا جہاں مکان کی مرحد یں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور والا قسید ہے اور جم سے مراد حضرت ایام جعفر صادتی کے ارشادی کے مطابق وات یاک محد مصطفیٰ ہے اور یہ حمراس

1. سيد محود آلوي بندادي. "روساالهال" رامسر) بيان 27. مخد 44

بات کو آ شکار اکر نے کیسے تھائی کی ہے کہ رحمت عام کے تمام جو رق ور عف عبر مشم کی آل کنٹو یا سے پاک جی حضور کے قلب میاد ک کے بارے بیل فر مانی الماکندب المعود مار آئی "اور زبال حق کی عصمت کو ظاہر کرنے کیسے ارشاد فر میا" و مدیست علی عصمت کو ظاہر کرنے کیسے ارشاد فر میا" و مدیست علی علی عوی "اور چشم ماد ارزی عالی بھی کو و شم کرنے کے لئے فر مایا" مار ع انسمسر و مسطعی "

قرآن کریم کی دہ مقد ارجو یک مرتب نازل ہو اس کو جمی جم کہتے ہیں۔ بعص علاء نے بہاں اٹ نے سے بھی قرآن کریم کاناز س شدہ حصہ مرادلی ہے۔

يَتْيَنَ أَزَادَيِنُونِكَ الْغُرَّانَ الْمُنْكَجِّوَ الْمُنْزَّلُ قُدُدًّا تَعَدُّزًا

يهال السَّخم معمم برب واس كاجومعن لياجات وبال فاص مناسبت إلى جاتى بجو

الل أنظرية عياسي-

ماصل من حبگہ و معوی یہ جواب شم ہے۔ آت کے ظامت کی تحقیق ہے ماعت ارمائے۔ آیت میں صابح بھی کے سے مراد صنور عبیہ اصنوۃ واسنام کی دات باہر کات ہے۔
صاحب کا سخی سید اور مالک بھی ہے۔ کہتے ہیں صنابی البیتیت کر کامالک ارواس کا سعی
ما شی اور ریش ہمی ہے ، لیکن مرف ایے سر حمی کو صاحب کہا جاتا ہے جس کی رفاقت اور
منات بکٹرت ہو گارتے ہوئے العراق کی الارت کا تاریخ منات کی مفاور راخ مادر انف

ٱلمَّدَّةِ لُ الْمُدُولُ عَنِي الطَّرِيْقِ الْمُنْتَقِيقِ وَلِمَنَا وَهُ الْمِدَايَةَ وَيُعَالُ المَّدُولُ لِكُنِّ عُدُولٍ عَنِ الْمُنْهَجِ عَمَدًا كَانَ أَوْسَهُوا وَيُعَالُ المَّدُولُ كَانَ الْمُنْفِرِةِ عَدُولٍ عَنِ الْمُنْهَجِ عَمَدًا كَانَ أَوْسَهُوا

سيد هے راستہ ہے ، وگر وائی كو طفال كتے ہيں۔ اس كى ضد بديت ہے۔ بعض في مريد تشر ت كى كر يہ وي نياده بوء اس كو مريد تشر ت كى ہو يہ نياده بوء اس كو مندال كريد ، تعور كى بوي نياده بوء اس كو مندال كمتے ہيں اور فاضل موصوف غوى كى تشر ت كرت ہوئ كلمتے ہيں الدين جيل المقتى جيل المقتى جيل المقتى جيل المقتى جيل مت جو يا طل عقيده كى وجہ سے بوء علامدا طعيل حقى المقتى ہيں۔ المقتى من المقتى المقتى من المقتى المقتى المقتى المقتى المقتى ہيں۔

 عنقادی غطی کو عوایه کہتے ہیں اور منداں عام ہے۔ یہ اقوال، افعال، اخلاق اور عقائد کی عطی سے لئے استعال ہوتا ہے۔

حضور رجت عالمیال علی فی در بن قودید کی دعوت کا تفاذکی و داخل کم کو کر و شرک است جورات کی تین شروع کی این از آئے کی تین شروع کی تین، پی تو م کاراستہ جور دیا ہے ان کا عقیدہ جرائی ہوائی کہ نے کہا شروع کیا کہ و سانے پہلے حم کھائی ہم ال کی است کی تروید کی۔ فرہ یان کے قول، قبل اور کر دار شرائی مرائی کا تام و نشان تک خیس۔ ان کے عقیدہ جہی کوئی قبلی اور اسمائی ہی تراک ہو کی تاری کی آب دار کی میں اور اسمائی ہی کر اپنے حبیب کی کہ ب ان کے عقیدہ جہی کوئی اجتم ہی تاری ہی تاری کی کہ ب فروس کر ان کے سانے رکھوں کا دار جور ہی میں اور اسمائی میں جو دیار غیر سے آگر بیال فروس کی میں جو دیار غیر سے آگر بیال فروس کی میں میں مین میں اور اسمائی کی دور سے آگر بیال کی مین میں میں مین کی سے میان کے فائد ان کا عہد شباب اس ور میر سے و کر دار سے ان چی طرح واقعہ ہو ان کا جور بی میں اور تبہارے ساتھ اور تبہارے ساتھ کا دوبار بی کی ہے۔ ساتھ کی تو اس باب ہے جو اسمائی کی دوبار بی کی ہے۔ ساتھ کی تو اس باب ہے جو مسائل میں ان کی فراست کے تم چشم دید گواہ ہو۔ ان کی کتاب زیست کا کون س باب ہے جو می سے بی تی ہور کی کیا ہے۔ جب ان کی ساری زیر کی شبنم کی عقوار کی گواہ ہو رک کی ہو کہ کی ہے۔ جب ان کی ساری زیر کی شبنم کی عمل سے خواجت کی گاڑا می کا حرح کی شبنم کی طور سے کا کون س باب ہے جو تم سے بی گواہ ہو۔ ان کی کتاب زیست کا کون س باب ہے جو تم سے بی گواہ ہو۔ ان کی کتاب زیست کا کون س باب ہے جو تم سے بی گواہ ہور کی طور ح شکھت اور آ قاب کی طرح ہو تم ہے۔ جب ان کی ساری زیر کی شبنم کی عقوار سے کہوں کی طرح عقد میں آئی ؟

ستنابار حب وحسين اوراعد لل اعراز بيان يب

نیزال آیت می مقال کا مغہوم بھی واشی ہو گیا کہ اس آیت می مقال کا مغہوم بھی واشی ہو گیا کہ اس آیت می مقال کا اس استی میں استی کی تفسیر جس الاحظہ فرمائیے۔

و ما بدولتی عن البوری جبل آیت کی مزید تائید کی جاری ہے ، لین کوئی غدا تدم اشحانا ،

اس باطل حقیدہ کو اپناتا ہو بین ک دور کی جات ہے ، ال کا نویہ عالم ہے کہ دہ حواجش نسس سے ایوں کو جبش جبی نیس دیے ال کی ذبان پر کوئی اسک بات آئی بی نہیں ، جس کا محرک ال کی دور آئی خواجشات ہوں۔

## إِنَّ اللَّهُ إِذَا اسَوَّعُ لَهُ عَلَيْهِ الصَّالَيُّ وَالسَّكَامُ الْإِنْجِيَّةَ أَدّ

كَانَ الْإِجْتِهَا وُوَالْمُنْذُ النِّيهِ وَحَمَّا لَا نُطْفًا عَنِ الْهَوْي (1)

کتب اطادیت می دختر مد دند بن عمر دبن ماص کاب واقعہ منتول ہے وہ کہتے ہیں میر اید وستور تھا کہ حضور علی کے زبان مبارک سے جو بھی شنا اور لکو نیا کرتا۔ قریش کے بعض احب ہے بھی اس سے سنع کی اور کہنے گئے تم حصور کا بر قول لکو بیا کرتے ہو ، جا ما نکہ حضور انسان ہیں ، کی فصے میں ہی کوئی بات فر ادبیا کرتے ہیں ، چنانچہ میں نے کھنا بند کر دبا اور میں نے سسد کر بن بند کرنے کی وجو و دیا کہ بعد میں اس کا ذکر بارگاہ رساست میں ہوا اور میں نے سسد کر بن بند کرنے کی وجو و بیان کیس، تو حضور میں تو حضور میں اور میں نے سسد کر بند کرنے کی وجو و بیان کیس، تو حضور میں تا خوتہ ویہی اور اور ای دات کی تم جس کے وست بالکہ انگری کے دست کے دست کے دست کی میری جان ہے میری ہر بات کو لکو لیا کرو۔ اس دات کی تم جس کے وست تو تدرت میں میری جان ہے میری ہر بات کو لکو لیا کرو۔ اس دات کی تم جس کے وست تو تدرت میں میری جان ہے میری دیان ہے کہی کوئی بات تن کے سو نیس نگی ۔ اس سنتے تو تدرت میں میری جان ہے میری دیان ہے کہی کوئی بات تن کے سو نیس نگی ۔ اس سنتے تو تدرت میں میری جان ہے میری دیان ہے کہی کوئی بات تن کے سو نیس نگی ۔ اس سنتے تو تدرت میں میری جان ہے و میری دیان ہے کہی کوئی بات تن کے سو نیس نگی ۔ اس سنتے تو تا ہوں کی میں تا کو کھی بات تن کے سو نیس نگی ۔ اس سنتے تو تا ہوں تیں نگی ۔ اس سنتے تا کہ سو نیس نگی ۔ اس سنتی کو کھی ہوں کو کو کو کر بال سے کو کھی کی کوئی ہوں تا کے سو نیس نگی ۔ اس سنتی کو کھی کوئی ہوں تا کو کھی ۔ اس سندی کی در بال سے کہ کی کوئی ہوں تا کی کوئی ہوں تا کو کھی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کی کھی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی کوئی ہوں کوئی کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی

1-روح المعال والد 27- 46

سے پھیر زہیمے عام مغمرین کی دائے کے مطابق ان آیات کی تشریح چیش کرے گااور اس کے بعد ووسرے کمتب قکر کی جمعیق چیش کی جائے گی۔ قار کین کرام اس کے بعد خود فیملہ کرلیں کہ کمی فرائق کا تول دیاوہ قرین صواب ہے۔

مام معری کے فردیک انسیند النوی سے مراوصفرت جر کمل ہیں ایعی جر کمل ایمن نے صفور کو قر سن کر بم سکوی ہے۔ جر کمل کے شدید النفوی ہونے بی کمی کو کیے شک ہو سکتاہے جو چھم زدن بی سعد رہ استی ہے فرش زمین پر چھی جائے ، جو وی کے بارگرال کا متحس ہو، جس نے لوط کی بستیول کو جڑ ہے اکھیڑ ہ پھر اشیس آسان کی بلند ہوں تک اٹھایا، پھر انہیں اور جس کے لوط کی بستیول کو جڑ ہے اکھیڑ ہ پھر انہیں آسان کی بلند ہوں تک اٹھایا، پھر انہیں اور جس کے بینک ویا۔ ایک اس کی قوت و طاقت کا کی کہنا۔

مرافی اصل میں رک کو بنے اور الی دے کر بڑت اور مضبوط مناے کو کہتے ہیں۔ اسٹراکی من میٹ آیا فقیل الحقیق اس کے در مرافی کا معنی دو فوق کی ما فقور اور زور آور کیا گیا ہے۔ یہ لفظ جسمانی اور قبنی دولوں تو توں کے لئے استعمال ہو تاہے ، اس کے محکیم اور واٹا کو ماہی در برافی کہتے ہیں۔

وَكَالَ كُطُوبُ، تَعَوَّلُ الْعَرَبُ يَكُلِّ جَوْلِ الرَّأْمِي حَصِيبُ الْعَقِي دُومِ رَبِّ - (1) تندید گا المتوی سے معرت جرشل کی جسمالی قو توں کا بیاں ہے اور دو مر بنے اس کی دائش مدی اور فقلند کی کاو کر ہے۔ بیٹک جو بستی تم ما تبیا ئے کر ام کی طرف اللہ تعالیٰ کی و تی لے کر نازل جوتی رہی اور پوری دیات داری ہے اس امانت کو اداکر تی رہی اس کی دائش مندی اور قرز کی کے بارے بیس کے شک جو سکتا ہے۔

گائٹنگوی کا بیدادر مطب ہی، کر کیا گیہ۔ آئی گاٹٹوی الغرائی فیصر دیج یعی جو قران جر نیل ہے آپ کو سکھایا، واآپ کے سید مبادک میں قرار بکڑ گیا۔اباس کے بھوں جانے کا کوئی مکان قیس۔

فو کام جع بھی جر سُل این جی ۔ او س کارے کو کہتے جی جہاں آ میں وزیان آ ہی اس فو کام جع بھی جر سُل این جی ۔ او س کارے کو کہتے جی جہاں آ مین او جر سُل میں ہند ترین۔ آ بت کا مطنب ہے ہوا کہ جر سُل شرک سے اس خے ہوئے مشر تی کنارے پر جہال سے سوری طنوع ہو تا ہے ، ابنی اصلی شکل ش تموول ہوئے دما اور دستی والوں فعوں کا فاعل بھی جر سُل این جی سددا کا معنی ہے قریب ہو تالوں سرتی کا معنی کی ہند چر کا نین جی سدن کا معنی ہے قریب ہو تالوں سرتی کا معنی کی ہند چر کا نین جی سدتی کا معنی ہے کہ سے بھی سرتی کا معنی کی ہند چر کا نینچ کی طرف می طرح کا کھی کہ س کا تعلق بنی صلی جگہ سے بھی قائم رہے۔ جب ووں کو کو پر میں منکایا جائے ور اس کی رک دی کا نے والے نے بحر رکمی ہو تو کہتے جی "دو گئی دو " می طرح بھلوں کے وہ سمجھے جو شاخوں سے منگ رہے ہوئے ہیں ان کو بھی دو اس کے جو شاخوں سے منگ رہے ہوئے ہیں ان کو بھی دو اس کے جو شاخوں سے منگ رہے جی ۔ وقتی چھی چی الیونی جو ضخص چی ب

التَّرَبُو ِ - (1)

عدر المعنى الشرائ كرت موت كنت إلى "أَصَلُ التَّدَيِّيِّيَّ، التَّوْوَلُ إِلَى النَّيْرَةِ عَنْيَ يَعْنُ بِهِ مِنْهُ الله صورت شي آيت كالمعبوم برگاكه جرينل جواجي اصلى على يكل ميل این جم مویدوں ممیت شرقی الل بر نمود رجوئے تھے ، ووجھور کے مزدیک آئے اور افق کی جدد بوب سے تروں کر کے حضور علیہ الصنو قادا سن م کے بالکل قریب ہو گئے۔ المكان قاب قوسين آوادي جريل اس رسول كريم مديدا عموة والمام عد كس قدر قریب ہوئے اس کواس آ ہے۔ ایس بران فر اوا جار ماہے۔ فاب کا معنی مقد راور اند زوجے۔ م سبن ، قوس ( كمال ) كالمشيد سر تبايت قرب كوبيان كرئ كے سنے بل عرب بيا مفاظ استعال کرتے ہیں۔ اس کی وج یہ ہے کہ عبد جامیت میں مدستور تفاکہ وو تیووں کے سروار جب این باسمی دو تن کااملان کرنا ما ہے ، تو دہ این اپنی کمالول کو ملہ ویتے۔ یججا شدہ کانوب ش ایک تیر رک کردونوب مروران کو چوزت به کواای بات کا عدال او تاک بید ور نوب مر ور متحد و متفق مو محك ين - ال ين سے كى ير مجى كى في حمد كيايونيوالى كى، تو ودیوں ٹل کر اس کے مقامے میں میں میں بور ہوں گے۔

بعدي مدا عاه و ال يا حمت ور حاوكو خام كرے كے في سنعال كے جات محمد آیت کا معبوم یہ ہے کہ جبر نئل در سول کریم کے بالکل ز دیک آھے جس طرح دو ملی موٹی کی تیں کی ووس ہے کے برو یک ہوتی ہیں والانٹی کہد کر سزید قرب کی طرب شارہ کر دیا کہ وو کیانوں میں تو چھر بھی پکھے تہ بکھ فاصلہ ور مقائزت ماتی رہتی ہے۔ بیمال تواس سے بھی ریاوہ قرب تھا۔ ''بت میں واسٹیکیٹ کے سے میں الکہ ٹل کے معنی میں سنعال ہوا

ے ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَى وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْتِدُونَ يَعْنِي يَلْ يُزِيِّدُونَ (2)

المنسل كا فاعل مجى جبر كل بيد عليه كي منمير كام جع بالاتفاق فند تعالى بيا يعلى چر کیل امین نے اللہ تعالیٰ کے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ بعض نے پہلے وہ لی کا فاعل جبر کیل اور دومرے واحدی کا فاعل معد تھائی کو قرار دیاہے۔ اس وقت آپیت کا ترجمہ ہو گاجبر کیل نے اللہ تعالی کے بندے کو وحی کی جو اللہ تعالی نے جبر تیل م حی کی تھی۔

<sup>1.</sup> ئالدىلاد.27 **/46** 

<sup>105 / 9 4 - - 2</sup> 

ما كدب معودة مارالى يعنى حنور عديد الصنوة واسلام من جب جريل اعن كوان كي المنى عل میں بل ان آ محمول ہے۔ یکھا تو دل نے اس کی تقدیق کی کہ آ محمیس جو پکو د کھ رہی ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ واقعی یہ جبر تیل ہے جواتی اصلی صورت میں نظر آر ہاہے۔ یہ نظر کا فریب شیں، نگاہوں نے و موکا فیس کمایا کہ حقیقت یکھ اور ہواور نظر پچھ ور "رہاہو۔ ہر معص کو مجی ند مجمی اس صورت حال سے ضرور واسطہ بڑا ہو گاکہ استحمول کو تو بھے تظر آرہ ہے، لیکن دل اس کو مائے کے ہے تیار خبیں۔ فرمایا جارہاہے کہ بہاں ایک صورت حال منیں ہے۔ آئیس جمر تیل کو دیکی رہی ہیں اور دل تعمد میں کر رہاہے کہ واقعی یہ جمر تیل ہے۔ دل کو بے عرفان اور اجات کو تحرما مل ہوتا ہے؟ اللہ تعالی انہیاء علیم الصور والسلام کو شیطان کی وسوسہ اندار ہوں اور نفسانی ملکوک و شہبات سے بانکل محفوظ رکھتا ہے۔ جس طرحان ومنجائب الله ايني نبوت يريقين محكم موساب الرار يار يان البيل قطعاً كو كي تروو منیں ہو تاوای طرح ال پر جو وحی اتاری جاتی ہے، جو فرشتے ال کی طرف بھیج جاتے ہیں، جن افوار وتجبیات کا نہیں مشاہرہ کرایا جاتا ہے ، ان کے بارے میں بھی انہیں ڈرائروہ تھی ہوتا۔ یہ الم اور یقی اللہ تعالی کی طرف سے حس عط کیا جاتا ہے۔ اس طرح کا یقین حسب مراتب انسانوں، بلکہ حیوانات کو بھی مرحمت ہو تاہے۔ ہمیں اینے انسان ہونے کے ورے میں قطعة کوئی تر دو تہیں۔ بلخ کے بیچے کو اعثرے سے نطقے ہی ہے عرفال بخشا جا تاہے کہ وهاني من تير سكماب، چنانجه واجامال مان ش كود جامات و فير او فير ٥٠ فير ٥٠ كُنَّادُونَةَ وَالْمُتَوَاكِمُ مِن مَوْدَ بِدِ الله وَاحْدِ الله وَالْمُعْنَ فِي جَمَرُوا، بحث و تحرور كروا ويمن المُعْوَايَة نبول فافی آعموں سے کی ہے۔ یہ تباری سرامر دیادتی ہے۔ وتفدران رأية أعراى تم تواس بات يرجمكن بهاوك مير برمول في جريك كوايك بار مجی دیکھا ہے بنیں، حال ککہ انہوں تے جر ٹیل کودوسر می مرتبہ مجمی دیکھا ہے۔ عبد سندوه النستيلي دوسرى بار ديمينى حكه كاذكر فرمايا جارباب كد دوسرى ديد سدرة المنتلی کے قریب اول مبدر ، عربی علی بری کے در شت کو کہتے میں منتھی آخری کنارو، آخری سر صداس کا نعظی ترجمہ یہ ہوگا کہ بیری کا دودر خت جو اوی جہال کی آخری سرحد يرب اس ك بارت يل كتاب وسلع على جو يك به اس كوباه تاويل تشليم

کرتے ہیں، الدیہ وہ در عت کیماہے؟ اس کی حقیقت کیاہے؟ اس کی شاخوں، چول اور مجلوں کی تو عیت کیاہے؟ ہمیں الن کی مہیت معلوم نہیں ورند الن کی مہیت جانے جس ہمارا کوئی وفت کیاہے؟ ہمیں الن کی مہیت معلوم نہیں ورند الن کی مہیت جانا ہم الاحلی وفت کی اور اخر وی مفاو ہے ، ورند الند تعالی اس حقیقت کوخود بیان فرما دیتا۔ یہ الناسم الرشی سے ہے حمیس الند تعالی اور اس کارسول کی جانتا ہے۔

یہال تک ہم نے ایک کمنب قلر کے مطابق ال آیات کی تشریح کے ہے۔ اس علمن میں الفاظ کی لغوی تحقیق ہم کافی صد تک کروی می ہے۔ ال کے اعادے کی چندال ضرورت

تبیں بڑے گی۔

دوسرے کتب فکر کے علائے اعلام کے سر خیل المام حسن بھری رحمت للہ علیہ ہیں۔
ان حضر من نے الن آیات کی جو تغییر بیان کی ہے ،اس کا ضرصہ ورج و یل ہے۔
عکمہ کا فاعل اللہ تعالی ہے۔ مسیوی المقالی اور و و و واقعہ تعالی کی صفتیں میں۔ بعنی اللہ تعالی جو رہر وست قو تول و روانا ہے ،اس نے اپنے نبی کریم کو قر ان کریم کی تعلیم وی۔
جس طرح آلتہ حقالی علق النقر الن عمل صروحة ند کو و ہے۔

قائنان کا فاظ آن می کریم ہیں، بعنی حضور عید العسوة والله مے قصد فر این جب کر آپ منز معران میں افتی اعلیٰ پر تشریف فر ماہو ہے۔ گھر ٹی کر یم علاقے مکال کی مرحدول کو پار کرتے ہوئے لا مکان میں رب اسعزت کے قریب ہوئے اور دہاں قائز ہو کر تفدیلی (سجدہ بر یہ ہوگے) ایس اسے قریب ہوئے ویش جب انہیں دیا جاتا ہے ، بیک ذیادہ قریب اس حالت قریب ہوئی جی جب انہیں دیا جاتا ہے ، بیک ذیادہ قریب اس حالت قریب بیل الله تعدیل نے بیخ مجوب بندے پر وی فرمائی جو ہی فرمائی میں دائے اس کی تصدیل کی اور تمہدرا ہی بیکٹر کے بید ویک وہ نہیں دی بیک میں اس کی تصدیل کی اور تمہدرا ہی بیکٹر کے بید ویک وہ نہیں دی بیک بیک بید کر ویکھی ہو ۔ یہ مقصد بحثول میں دفت شائع کر رہے ہو۔ یہ تعمید ویہ اور فقط کے باد کرو کھی ہیں ہوئی ، بلکہ انزیتے ہوئے دوسر کی بار بھی تعیب ہوئی۔ یہ و دوبارہ شرف دید تعیب ہوئی۔ یہ و دوبارہ شرف دید تعیب ہوئی۔ یہ و دوبارہ شرف دید تعیب ہوئی۔ یہ و دوبارہ شرف دید

راس پر تعقیم کے نزویک کی قول رہے ہوراس کی کئی وجوہ ہیں۔ عمد کی عید ہے ملہ قات کو اس اہتمام، اس تفصیل اور س کیف اٹلیز اسٹوب سے بیال نہیں کیا ہا تا۔ اُر یہاں حضور کی چر تیل این سے طاقات کا ذکر ہو تا تو ایک آیت بی کا فی حمی ۔ کیف اٹلیز انداز بیال صاف بیان میں این میں عید کا فی سے معبود پر حق کے ساتھ مل قات کا دکر ہو تا تو ایک آیت بی کا فی حص ہے انداز بیال صاف بی انداز بیال صاف بی انداز بیال صاف بی میں میں ایک طرف حس ہے، اور دوس کی طرف حس ہے، شان میر بیت ہو اور دوس کی طرف حس ہے، شان میر بیت ہو اور گل کی این جو بی پر ہے۔ حضور کی مل قات چر کیل سے بھی شان میر بیت ہو انداز کی ایس جو بی پر ہے۔ حضور کی مل قات چر کیل سے بھی شان میر بیت ہو انداز کی ایس حضور کے لئے باعث ہر ادر سعادت واجہ انسان فقط این می موجہ بھی ہو ہے۔ آپ کا وجد الل

ا حوب بیال کی ر من نیوں پر جموم قبوم اٹھے گا۔

نیر کفار کا اعتراض ہے تھ کہ جو تک م آپ پڑھ کر اخیم ساتے ہیں ہے اللہ تھ آل کا کہ م نیس ہونے خود کھڑ کر الدیتے ہیں یا اسیس کوئی آکر سکی پڑھا جاتا ہے۔ اس کی تردید ای طرح ہوئی ہوئی ہے ، اس کی تردید ای طرح ہوئی ہوئی ہے کہ فرمایا جائے کہ ہے کا مت انہوں نے خود گھڑا ہے نہ کسی نے انہیں سکھیا ہے ، بھر فائق کا کاست نے انہیں اس کی تعلیم دی ہے جو بڑی قرتوں وال اور عکیم ورانا ہے۔ اس خان کا کاست نے انہیں اس کی تعلیم دی ہے جو بڑی قرتوں وال اور عکیم ورانا ہے۔ اس کے علی دوانت کے معار اس کے علی دوانت کے معار متابع کی مناسبت نہیں رکھتی ہیں ہو پر بیٹائی بھرا ہوتی ہے ، جو قرآن کے معار مصار میں بھر کی مناسبت نہیں رکھتی ہیں ہے دہ ستگار کی کا صرف یکی راستہ کہ حضرت میں بھر کی کے قرر کو صنایم کی جائے۔

ان تنام وجوہ ترین کو اگر نظر انداز بھی کردیا جائے ، تو وہ احادیث میجو جن میں واقعات معراج کا بیان ہے ، دوائل منہوم کی تائید کے لئے کائی ہیں۔ شن یہاں نظاد و احادیث مغلل محراج کا بیان ہے ، دوائل منہوم کی تائید کے لئے کائی ہیں۔ شن یہاں نظاد و احادیث مغلل کرنے پر کفاکر دل گااور ان کا بھی فظاوہ دھ۔ جس سے ان آیات کے سیجھنے میں مدد ملتی ہے ان آیات کے سیجھنے میں مدد ملتی ہے ان مسلم پلی منبی میں ایک مفصل حدیث روایت کر سے ہیں جس کا وہ حصہ در ن ڈیل سے جس کا ہوا دے مدعد در ن ڈیل سے جس کا ہوا دے مدعاتی ہے۔

المعالمة المعالمة المعالمة المستارة والمستارة والمستفاعة والمستفاعة والمعالمة المعالمة المعا

وَمُ تَبَرَّهُمُ مُ الْكُوْرَ عِلْمُ الْوَلِيْ وَإِنْ مُعَالْكُونَ عِلَيْ الْمُوْلِيْ عَلَيْهُ الْوَلِيْ الْمُولِيْ عَلَيْهُ الْمُولِيْ عَلَيْهُ الْمُولِيْ عَلَيْهُ الْمُولِيْ عَلَيْهُ الْمُولِيْ وَمُعَلَّمُ اللهُ الْمُولِيْ وَمُعَلَّمُ اللهُ الْمُؤْمِعُ اللهُ ا

(1)

بیں ہے کوئی مجی اس کے حسن و جمال کو بیاب نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تن ٹی نے وہی قربائی میری طرف جو وحی قربائی اور جھے میر وال رات میں پیاس تمازیں فرض کیں۔ میں وہاں سے اور کو موک کے یاس آیا۔ امہوں نے ہے جما فرہ ہے آپ کے دب نے آپ کی است یرکیا فرض ك بـ ـ ش في كها يجاس فه زير - موى في في كهاات رب كي طرف و اس باتے اور تخفید کی التی مجے۔ آپ کی است اس بوجو کو تبیس اش سے گی۔ می نے بی اسر ائنل کو آز ماکر و بھاہے۔ چنانچہ میں اپنے رب ک طرف و نااور عرض کی اے پروروگار امیری امت پر تحفیف فرما۔ بى الله تعالى ئے يا في كم كر ديں جاتي مى بار بار اپنے رب اور موی کے در میاں آتا ماتارہ، بہال تک کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے محبوب الم تعداد من تؤیا کی بین، لیکن حقیقت می بیاس بین- (این جيب كى مت ير مزيد كرم كرت يو ية فرمايا } ك التال على ہے جس نے تیک کام کرے کار اوہ کیا، لیکن اس ارادہ پر عمل نہ کیا، تو بی اس کے نے کی نیکی کہے اول گا اور اگر اس پر عمل میسی کیا، تودس شکیال تکھوں گااور جس نے برائی کاار اور کی، لیکن اس پر عمل شد کیا۔ تو کچھ مجھی نہ لکھ جائے گا اور گر اس نے اس پر کی کو کیا تو اس کے بدلے ایک حناہ لکما جائے گا۔ اس کے بعد میں الر کر موسی کے ہاں سے اور امبیں خبر دی۔ تہول نے کہ تھرا ہے رب کے پاس جائے اور تمخفیف كے ائے او ش كيا، تورسول اللہ على اللہ على كل بارائے رب کے حضور شل حاضر ہو اہول اب جمعے شرم آتی ہے۔"

اس مدیت نے خط کشیدہ جملوں کو دوبارہ فور سے پڑھے، حقیقت حال رور روشن کی طری داختی ہو جائے گے۔ میں تو یہ سال تک کے سے عوبیتو یک افری داختی ہو جائے گی۔ میں تو یہ سال تک کے سے عوبیتو یک بختی منہ راستہ اس کے اس کے آئے جبر کیل کی مدیر داز ختم ہو گئی اور حضور کو اکسی سے جایا گی ، اس کے دُھیت بی تی می داحد منظم کی حمیر استعال کی گئے۔ پھر قانونی الکی ما اور فاق تی الی سیکی ہو ما آؤٹی دار میں جر یک ثبت ہے ، وہ تات میان

دسیں۔ وی کرنے والا اللہ تعالی ہے اور اس مقام پر وتی کی جار ہی ہے جہال جر نیل ایمن کی مجار ہیں ہے جہال جر نیل ایمن کی مجال جر کیل ایمن کی مجال جیسے کی خار اللہ میں ہوتی کی جار اللہ میں ہوتی کی جب طاقات ہوتی ہے ، تو وہ بار گاہ ایک میں و بیس لوٹے کا مشور و دیتے ہیں ، جر نیل کے پاس خیس۔ حضور فراتے ہیں میں شرف بار بار سین دب کی بارگاہ این میں میں شرف بار بار سین دب کی بارگاہ این میں میں شرف بار بار سین دب کی بارگاہ این میں میں شرف بار بار سین میں کر تار بار

دَكَا فَكَ أَنْكُ ثُكَا كَا كَا مُكَا فَكَ الْمُكَا لَكُوْ الْمُفَا وَأَدُفُ كَا فَأَوْ فَهَ إِلَى عَبُرَةً مَ مَنَا آذَهُمَ مَنا كُذُبَ الْمُؤَادُمَا ذَا عَا... وَلَقَدُ دَا مُ نَذَلِكُ لَا مُنْزِلِكُ مُنَا وَلَا عَالَيْ الْمُغُرِي

ال کلمات طیبات کی آپ ہتنا فور کریں گے، حقیقت آشکاد اہوتی ہل جائے گ۔

اوی سر جہ جب بارگاہ رب العزب می حاضری ہوئی تو مرف پائی نمازی می ساف نہیں گیں، بلکہ مزید کرم یہ فر ایک کارادہ کرے کا تو سے کی قرداگر نیکی کاارادہ کرے گاتو سے کیک تواب دوں گااور کر محل کرے گاتوں سیکیال اس کے نامہ محمل میں تکھوں گا، لیکن اگر برائی کا رادہ کرے گاتواں کے نامہ محمل میں تکھوں گا، لیکن اگر برائی کا رادہ کرے گاتواں کے نامہ محمل میں کا ورجب کا تو ایک کیاں کی بندہ تو انسان اللہ تو کی گاتوں جب کی نیز فر سے گا تو تو ایک کے جوب کی نیز فر سے گا تو ایس کے بندہ تو انسان اللہ تو گی گیاں ہو ہے انسان اللہ تو کی گیاں ہو کے انسان اس کے موب کی نیز فر سے کی بندہ تو انہاں بار میں کی بندہ تو انسان اللہ تو کی گیاں ہو کے انسان اللہ تو کی گیاں ہو ہے انسان اللہ تو کی گیاں ہو کے کو بین ہو کے انسان اللہ کے محبوب کی نیز فر انسان اللہ کے میں مدیوں براور قربان ہو کے انسان اس کے دیا ہے کہ بندہ تو انسان اللہ کے میں مدیوں براور قربان ہو کے انسان اس کے دیا ہو کے بندہ نواز ہول ہے۔

یبال یہ امر جی توجہ طلب کے کہ جب فلد توائی کو علم تھی کہ سخو جی بازی بی المبیت فرض کی جا کی گی ، قریم میلی ہیاں قرض کرنے جی کو نکی حکست ہے۔ اس جی اسپیتا بندول کو ، ہی محبوب کر ہم بھی اسپیتا بندول کو ، ہی محبوب کر ہم اس محبوب کر ہم مدرق تم پر جواہے ، اگر اس کا واسد ور میال عی نہ ہو تا او تمیدر کے کا در موں پر بیدار کرال کا واسد ور میال عی نہ ہو تا او تمیدر کے کند موں پر بیدار کرال کا و ویا ہو تا ہے کہ جب لند تو تی کے عوب نے مختف کے بعد بید چیز ہی توجہ طلب ہے کہ جب لند تو تی گی ہی جو ب نے مختف کے کے التحاکی تو یک بار بی بیجالیس تمازیل کو بداوا بہت تی پیند ہے کہ جبر احبیب یا تکنا مرف الل محبت تی بیند ہے کہ جبر احبیب یا تکنا جائے ، جس و تا جاؤں وہ بار بار رام میں جو مدت و مر ور ہے ، اس سے جرکوئی نطف اندوز نہیں بار کے والے اور پر بار کے والے شر تا جاؤں۔ اس بار کے والے ان اور پر بار کے والے شر تا جاؤں نطف اندوز نہیں بار کے والی نطف اندوز نہیں بار کے والے اس کو تا ہو گئی نطف اندوز نہیں بار کے والے کی نطف اندوز نہیں بار کے والی نطف اندوز نہیں بار کے والی نطف اندوز نہیں بار کے والی نظف اندوز نہیں بار کے والی نطف اندوز نہیں بار کے والی نطف اندوز نہیں بار کے والی نطف اندوز نہیں بار کے والی نے اور بار بار کے والی نظف اندوز نہیں بار کے والی نطف اندوز نہیں بار کے والی نظف اندوز نہیں بار کے والی نظف اندوز نہیں بار کی انداز کر اس کا کا دور نہیں ہو سکا۔

موک علیہ لسام نے یک بار چر عاشر ہونے کامشور والو آپ نے فرمایا کہ جھے اب

اليدرب سے حد آتى بكر ميرى است يى الل ب اور التى ناشكر كرار ب كدود جو ميس کھنے میں یا گی بار بھی ہے خات و مالک کی بار گاہ میں مجدور پر میس ہو گے۔ ہم غلامات مصطفی ملیہ الحقیقہ ولشاء کا فرص ہے کہ مدیث کے اس آخری جسے کو تھی فراموش نہ کریں۔ اب آئے وایک اور حدیث ملاحظہ فرمائے

> ... لُوْمُورَيْنُ بِإِبْرُاهِيْمَ عَلِيْرِ التَّكِرُ وَعَنَّالُ مُوحَبِّا بِالْبِي المَسْالِهِ وَالْإِنْنِ المَسْالِمِ فَي لَ قُلْتُ مَنْ هَذَا \* قَالَ هُذَا إِبْلُهِينَهُ كَالَ النَّ يَهْ عَالِي زَّلَغُكُونِ ابْنُ حَزَمِ أَتَ ابْتَ عَبَّاي وَ أَبَّا مَنَّهُ الْاَنْعَمَّا مِنْ يَعُولِان قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَنْ الله عَيْدِ وَسَكُولُو عُرِيرَ فِ حَتَى ظَلِمَ تَ المُسْتَوْى أَسْتُعُ وِنْيَهِ مِنْ مُرِّالْاَفْلَارِتَالَ ابْنُ حَزَمِ وَأَلْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ثُمَّا لَى عَلَيْهِ وَسَكَّمَ عَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى المَّيِّيُ عَمْسِيْنَ صَلَوْةٌ قَالَ مُرْجَعِثُ بِدَالِكَ حَتَى الْمُرْجُوثُ السَّلَامُرُونَالَمُونِي مَاذَا هُوَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِلَكَ عَلَى أُمَّتِلَكُ عَلَى أُمَّتِلَكُ عَلَى كُنْتُ خُوْمَنَ مَنِيَهِمْ مُحْسَبِينَ مَعَادِفًا فَالْفِي مُوْسَى فَوَاجِمْ كَبُّكَ فَوَانَ أُمَّتُكَ لَا تُعِلِينُ وَلِكَ مَّالَ فَرَاحَبَتُ رَفِّيغُونَهُم شقرها-

اعتور فرات میں ہو میں ایر ہم کے پاک سے گزرال آپ ے تھے وکھ کر قرب اے تی سائے مرحما اے ارز تد ارجمد حوش الهديد امير سابع مجعايرج التل مشاهلوبيا براتيم جن سانان شباب كبتية میں جملے بن فرمے نج وی کہ این عیاس اور ہو حبہ انساری کہا کرتے کے حضور علی ہے فر مایاک مہال سے جھے اور سے بایا کیا بہال تعداکہ میں اس مقد بر ایک میاں ہے مجھے اللہ منتوبر کے میلنے کی اواز سائی و ہے گئی۔ ان حرم اور انس می مالک کہتے جیں کہ حضور نے فرمایا دہال الله تى لى ف جويد بياس نوري فرص كين وجب ين لونا اور موى

ا علم : بدر سدا سر 93 فر ثر بدر

علیہ السل م کے پال سے گر داتو آپ نے بوچھاک آپ کے رب نے
آپ کی امت پر کیافر خل کیا ہے؟ جس نے بتایاان پر پچاس نمازی فرخل
کی جیں، تو موکی علیہ اسل م نے کہا اپ دیت کے پاک وت کر جائے۔
آپ کی امت اس بوجہ کو نہیں اٹھ سکے گی۔ چنانچہ جس اپ دسب کے
صور علی اوٹ کر گیا ور پکھ حصہ معاف ہوا الے"

ان دو کشیده جمول کو ذر خورے پڑھے۔ کیا جس مقام کا یمبال ذکر ہے دہال جبر نیل موجود تھے؟ کیا ان کی رسائی وہاں ممکن تھی؟ کیا نمازوں کی فرضیت میں جبر نیل واسطہ تھے!

ہار بار کی تخفیف میں کوئی اور و سطہ تھا؟ اب یہ آپ کے ذول پر مخصر ہے کہ آپ علک الا مسلم میں بین الفوی ہے۔ کہ آپ علک المسلم میں المربار کی تخفیف میں کوئی اور و سطہ تھا؟ اب یہ آپ کے ذول پر مخصر ہے کہ آپ علک المسلم میں المربان کی منطق میں المربان ہو العام بین الموالی ووا تعام پر جور بالن رسالت سے النا ماوید میں دکر کے گئے ہیں۔

میں بال اور العام برجور بالن رسالت سے النا ماوید میں دکر کے گئے ہیں۔

میربان اور الی دوا تعام برجور بالن رسالت سے النا ماوید میں دکر کے گئے ہیں۔

میربان کی تعام کے اللہ میں کہ کے اللہ میں میں المربان کی آپ اللہ کا میں المربان کی گئے ہیں۔

اس مقام پر انہی آیات کی تغییر کرتے ہوئے علیاء مغیرین نے اس سنتے پر میر حاصل بحث کی ہے کہ کیا حضور سرور عالم علی کہ شب معرائ دیدار ایک نصیب ہوایا تہیں۔
حضرت ام الموشین عائش صدایقہ رشی اللہ تق لی عنب ور حضرت این مسعودر منی اللہ تق لی عنب ور حضرت این مسعودر منی اللہ تق لی عنب و اور ان کے بیر دکار اس طرف مجے بیل کہ شب معرائ دیدار الی تصیب فہیں ہوا ، لیکن حضرت ائن عمائ اور ان کے بھواؤل کی ہے والے کہ اللہ تق لی نے حضرت ائن عمائ اور کی ہے والے کی اللہ تق لی نے شہرت ائن عمائ آئے فریقین کے معراج اپنے مجوب کر بھر ملک کے مقال کی ہوار ان کے بھواؤل کی ہے دائے فریقین کے شب معراج اپنے مجوب کر بھر ملک کے دو سے ویداد سے مشرف فریا۔ آئے فریقین کے بیش کردودل کی کا تجزیہ کریں۔ اللہ تی لی بھاری رہنمائی فرا ہے۔ آئین ا

ويداراللى

جہال تک امکان رؤیت کا تعلق ہے، اس می کی کا احتلاف بنیں۔ سب تعلیم کرتے ہیں کہ اس دیا تھی بیراری کی حاست می لاڈ تھ لی کا دید ار حمکن ہے۔ اگر محال ہوتا تو موک علیہ السلام اس کا سوال نہ کرتے، کیونک انبیاء کو اس کا علم ہوتا ہے کہ فلال چیز محس ہے اور فلال چیز محس ہوتا ہے کہ فلال چیز محس ہوتا۔
فلال چیز محال اور محتمع ہول اور محتمع کے بارے میں سوال کر تاور سے بی توس ہوتا۔
میں ہم دو د لا کل چیش کریں کے جن سے رؤیت باری کا تکار کرنے والے استدال ل

؞عَنِ ابْنِ مَسَّمُورٍ فِي تَزَلِهِ تَعَالَىٰ وَكَانَ قَالَ فَوَلَمَّيْنِ الْهُ إَدَّنْ وَفِي قَوْلِهِ مَا كَذَبَ الْعُوْادُ مَا لَا عَ وَفِي قَوْلِم لَعَنَّ لاع مِنْ الْبِ مَهِدِ اللَّهُ فِي مَنْ إِلَا مَنْ اللَّهُ وَمَا مَا عَلَيْهِ الْمُنْ اللَّهُ الْعَالَةُ مُنَا لَهُ سِتُّمَا ثَنَةٍ جَمَّاجٍ

المعطرت بن مسعود في ان آيات كے بارے بل قربايا كه حضور عليه العملؤة والسلام في جبر تيل كود يكھاك ان كے چيد مو پر تھے۔"

٣- مَا كَذَبَ الْفَوَّادُ مَا لَانَ ، قَالَ ابْنُ مَنْ فُودِ وَلَا الْأَنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الله جِنْ تَثْلِلَ فِي مُلَا فِي مَلْ اللَّهِ فِنَ دَفْرَ فِي قَدْ مُلَا مُنَا بَيْنَ السَّبَالَةِ مَا لَا دُفِن

این مسعود نے اس آیت کی بول تشریع کی کہ رسول اللہ علقے نے جریمل کو ایک رسول اللہ علقے نے جریمل کو ایک رسیتی مد (پوشاک) میں ویک کہ آپ نے آسان و زمین کے مابین خلاکو بر کردیا۔

٣ مَوَالِمِّرْفِيوْ يَوَالْمُنَارِيِّ فَى قَرْلِهِ تَعَالَى لَقَدُّ وَالْمُنَارِيِّ فَى قَرْلِهِ تَعَالَى لَقَدُّ وَالْمُنَارِيِّ فَى قَرْلِهِ تَعَالَى لَقَرَفَا آخَفَرُ ايَاتِ آيَةِ اللَّمُ إِلَى عَلَا ابْنَ مُسْعُوْدٍ لَا مَ نَفَرَفَا آخَفَرُ سَنَ أَذِي السَّمَاءِ

ترفدی اور بخاری نے اس آیت کے طمن بیس کفت کا ی الدلین بیس کہاہے کہ حضر ستاہن مسعود نے قرمایا کہ حضور علی کے نیز ر قرف کو دیکھاجس نے آسان کے افق کوڈھانپ دیاتھ۔

٣ - عَنِ الشَّهُ عِنَى كَلَا إِنَّ مَنْ عَنَا بِي كَفَا إِن كَفَا الْمِنَا فَهُ مَنَالَةُ مَنَالَةُ مَنَالَةُ مَنْ مُنَا فَقَالَ النَّ عَنَالِي مَنْ مُنْ ثَنَا كَا لَا مُنْ عَنَا إِن اللَّهُ فَنَهُم دُوْلِيَ النَّهُ عَنْهُم دُوُلِيَ النَّهُ فَنَهُم دُوُلِيَ النَّهُ فَنَهُم دُوُلِيَ اللَّه مُنْهُمُ تُلَامِنَةً وَكَلاَمَةُ مَنْ اللَّهُ فَنَهُم دُوُلِيَ اللَّه مُنْهُمُ تَنْ مُنْهُم دُولِي مَنْ اللَّهُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُم دُولِي مُنْهُم دُولِي مُنْهُم وَلَا مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُم وَلَا مُنْهُم مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُمُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُمُ مُنَا لَهُ مُنْهُمُ مُنَافٍ مُنْهُمُ مُنَافِعُ مُنْهُمُ مُنْمُ مُنْمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُن

عرو ورود المجريسة و كريمة والمعرف الياب ريع الكُلِّيري عَلَيْ النَّالِي مِنْ اللَّهِ الْكُلِّيرِي فَقَالَتَ أَيْنَ تَذْهَبُ بِلِدَ إِنْنَاهُ وَجِيْرُ ثِنَّ أَنَّ أَخْرُكُ أَنَّ مُحَمَّنَّ ادُاي رَبَّهُ ؟ .. وَقَنَّ اعْظُمُ الْفِرْيَةُ وَلَكُنَّ فُرَّاي جَابِرُشِكُ وَلَمْ بِرِيًّا فِي صُورِيهِ إِلَّا عَرْبَانِينَ مَرَّةٌ عِنْدُ سِهُ اللَّهِ

الْمُنْتَكِينَ وَمُرَّعًا فِي آجُهَادٍ فَدْ سَدَّالَا فَيَ-

" فعنی کہتے ہیں حرف کے میدال میں ابن عباس نے کعب سے درقات کی اور ان سے کسی چیز کے بارے میں ورمانت کو۔ حضرت کعب نے زورے نعر ا تھبیر بلند کیا جس کی گونج بہاڑوں میں سنائی دی۔ان کی جرت کو د کھ کر این عماس نے کہا ۔ ہم ہو باشم یں۔ اعارا تعلق ف نر ن نبوت سے ہے۔ میں کوئی معمول آدی نبیل کہ آپ میرے سوال کوٹال وس، تو کعب نے کہا، گوہ سے حضر مت این عماس کے موال کا جوب تفاك الله تعالى في اسية ديدار اور اسيد كلام كو محر (رو في فداه) اور موئ کے در ممال تقسیم کردیا۔ موئ سے دوم جد مکام قراب ور محر مصطفی ۔ دومر تب اللہ تعان کا دیدار کیا۔ عیبموا سوم۔ مسر دل کیتے جیں یہ سن کر بیل حضر ہے عائشہ کی حد مت میں جا ضر ہو ااور ان ہے بہی سوال يو جيما كي حضور في اسيخ رب كو و يكما؟ آب بوليس أوفي كي باب کی ہے جے س کر میرے رو تکتے کھڑے ہو گئے جس نے عرض کی اور محتر مراور انتخبر نے۔ پھر شل نے ہیں بیت پڑھی" سب سے فریو تم کدھ جارہے ہو۔ ک سے مراد تو جر کی ہے۔ جو محف حمید نے نیروے کے حضور میں اصلاق الس م نے ہے رب کا و پیر رکیا ہے اس سے بہت بن بہتاں با تدھاہے ایلکہ حضور سٹے جبر نیل کو دیکان اور اس کی انستی میورت میں صرف دو مرتبه دیکھی۔ کیک بار سدرة استمل كروس وروس في مرتبه جياد كروس كراس ك سارے فق کوڑھائے ہے۔ امام مسلم ویت کر تے میں۔ عَنْ مَسْمَرُوقِي عَنَ لَكُنْ مُعْكِمًا وَمَنَ عَنْهُمَ فَعَنْهُمَا وَقَالَتَ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

المسروق ہے مروی ہے امہوں نے کہ یک امہام شین کی صد مت یک حاضر تھا، قرآ ہے نے فرایا اے سروق الابوع کشران کی گئیت ہے ) تین جی بی بی بی بی بی سے ایک کے ساتھ تھے کی ہے ساتھ تھے کہ ہی سے ایک تقالی پر بہت بڑا اسبان یا ندھا۔ یک نے بی بی ما تھ تھے کہ بی سے ایک تقالی پر بہت بڑا اسبان یا ندھا۔ یک نے بی بی وہ کی ہے ، قواللہ تق فی پر المبتان یا ندھا۔ یک کے ساتھ بی کودیکی ہے ، قواللہ تق فی پر المبتان یا ندھا۔ یک کانے ہو نے تھا، خد کر جند گیا اور عرش کی اے اس الموسی ایم کی الم نے بی ہو نے تھا، خد کر جند گیا اور عرش کی اے اس المبتان یا ند تق فی نے فود المبتان فروی و کو کھا ور دو کھا۔ آپ نے جو اب ایا اس است سے بی اس اس اس سے اس است سے بی جو اب بیائی ہوں جس نے دسول اللہ شکھ ہے اس آ یہ کے یادے ش

ان كى اصل شكل من مرف دو مرجه ديك مردق اكياتم في الته تعالى الم الكياتم في الته تعالى كابي الم في الته تعالى كابي المثار الكيات الكرائية ا

اور کی تو نے اللہ تعالٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا کھا گان لیکٹی الائیة ممکی انسان کویہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالٰی اس سے کلام کرے محر بذر ہے وحی و انسان کویہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالٰی اس سے کلام کرے محر بذر ہے وحی و اس مر دویا کوئی فرشتہ بھیجے۔ "(مسلم)

"حضرت این عباس نے ال کات کے بادے میں فرید کہ حضورے

است رب كاديداراب دل ك آكمون سدومر حدكيا۔" الام ترنه کی وایت کرتے ہیں۔

قال ابْنُ عَبَّاسِ رَاْي مُحَمَّدُ عَلَيْكُ رَبُّهُ قَالَ عَكُرُمُهُ قُلْتُ البُّسِ اللهُ يَقُولُ لاَ تُدْرِكُهُ اللَّصَارُ وَهُو لِدُركُ اللَّالِصَارَ فَال وَيُخْتُ داك إِدْ تَجْنَى بِنُورِهِ الَّذِي هُوَ نُورُهُ وَقَدُّ رَأَى رَبُّهُ مُونَيْنَ و حضرت این عماس نے فرمایو کہ محد رسوں اللہ علی ہے ایج رب کا ویداد کید عرمہ (آپ کے ٹاگرو) کہتے ہیں کہ یس سے عرض کیا کہ كِ الله تَعَالَى كَا مِهِ ارشَاد مُنْيِل لَا يُتُنَارِكُهُ الْدَبْعِيَادُ وَهُوَيْنَوِكُ الكيماة كر المحص س كاوراك تيس كر عليس تيا فراي الموس تم سمجے نہیں۔ بیاس وقت ہے جبکہ دواس تور کے ساتھ جگل قرمائے جوال کالورے مفورے ایٹےرب کودومر تب دیکھلہ عفرت في محد عبدالحق محدث داوي رحمته لله عليه لكعت بيس '' بن عمر دریں مئلہ مراجعت بوے کردہ پر سید کہ میک ڈای فیکنگ

(1)"-37

" حضرت الل عمر نے حضرت ابن عبال ہے اس مثلہ کے یا رہے جی رجوع کیااور ہو تھا کیا حضور عظیم نے اپنے رہ کارپیرار کیا۔ پی ابن عباس نے جواب دیا کہ حضور نے اپنے رے کادید در کیا۔ حضر ت این عمر ے ال کے اس تول کو تشہیم کیالور ترودوا نکار کار ستہ اختیار نہیں کیا۔ علامه بدر الدين عني شرح بخاري بي مندرجه فريل دوايات نُعَلَ كرت بيل. ٣- دُدُى ابْنَ خُرُنْهُ فَي إِسْلَا تَوَى عَنْ أَنْفِ قَالَ لَا عَلَيْكُ كَرْبَهْ وَبِهِ قَالَ سَآيَرُ أَصَّبِ ابْنِي عَبَّامِي وَكُفُ الْاَصْبَادِةَ الرهري دصارسه معير

''ابن خزیمہ ہے توی سند ہے معنزے انس رمنی لند عنہ ہے روایت

کیے کہ آپ نے کی حضور علیہ العَلَوْدوالسل مے اپنے رب کود کھے۔
ای طرح این عہد کے شاکر ، کعب حدار، زہری اور معرک کر کے تھے "
ما حَوْمَ النِّسَائِی مِاسَعُو صَعِیمِ وَصَحَدَهُ الْحَاکِدُ الْیَعْمُ الْمُعَالِدُ الْمَعْمُ عَلَیْ الْمَعْمُ وَصَعِیمِ وَصَحَدَهُ الْحَاکِدُ الْیَعْمُ الْمُعَالِدُ الْمُعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُوالِي وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُوالِي وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُوالِي وَالْمَعْمُ وَالْمُوالِي وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُوالِي وَالْمَعْمُ وَالْمُوالِي وَلِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُعُولِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُولِي وَلِي وَالْمُولِي وَالْمُول

" یہ روایت نس فی نے سند صحیح کے ساتھ اور وہ کم نے بھی صحیح سند کے ساتھ کور وہ کم نے بھی صحیح سند کے ساتھ کور میں سے نقل کی ہے۔ آپ کہا کہ گرمہ کے وسطے سے دھٹر ست ، بن عب س سے نقل کی ہے۔ آپ کہا گر نے ہو کہ فلات کا مقدم ابر اقیم علیہ السلام کے سے اور علیہ مارک میں مارک سے اور دیور ارک سعادے محدد سول اللہ علیہ کے سے ہو۔

4. مام مسلم مفرت ابودرے رویت کرتے ہیں۔ قَالَ سَاَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّوْهَا لَى عَلَيْهِ وَسَلَّوْهَا لَى عَلَيْهِ وَسَلَّوْهَا لَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّوْهَا لَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّوْهَا فَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلُّوهَا فَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّوْهَا فَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّوْهَا فَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّوْهَا فَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّوْهَا فَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَعِلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَ

اک مفظ کو دو طرب ہے ہے صابہ کیا ہے۔ نور کا تھی الدائق دوسر المودا کی الدائق ہیں صورت شرباس کا معتی ہے ہو گا۔ بودر کہتے ہیں شرب نے رسول اللہ علیہ ہے ہو ہی کی حضور علیہ نے نے اپنے رب کا دید رکیا ہے۔ آپ نے فرویا دو تورے ، شربالے کیو تکرد کی سکتا ہوں۔ دوسر کی صورت بیس معتی یہ ہوگا کہ دوسر ایا اور ہے ، بیس نے اسے دیکھا۔

5. مسلم کا ی صفحہ براید روایت ہے۔

عَنْ عَبِّنِ اللهِ بِنِ شَعِيْنِ كَالَ قُلْتُ لِآفَ ذَرِ لَوْ وَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَسَلَّمَ لَسَالُتُهُ فَعَالَ عَنْ آيْ شَى مُكُنْتُ تَسَالُهُ كَالْ كُنْتُ آشَالُهُ أَهَلُ لَا يُشَالُهُ مَعَلُ لَا يُسَالِّهُ وَعَلَى لَا يَتَ لَا لِكُنْ اللهِ عَلَى لَا يَتَ لَا لِكُنْ اللهِ عَلَى لَا يَتَ لَا لَهُ فَعَلَى لَا يَتُ لَا لَا يَعْمُ فَوْلًا -

كديس فردو كماب برويت بحل دوسرى وجيد كرتائد كرتى بهده المسترة المراق بهده المسترة المنادى المستري المس

کہ حسن بھری س بات ہر قشم کی تے تھے کہ حضور نے اپنے دب کادید ادکیا۔ حسن بھری این محقومی میں عرومان میں دیار انٹیا تا کروہ ان زہیر سے بن خریمہ نے انٹیل کیا ہے کہ وہ ان زہیر سے بن خریمہ نے انٹیل کیا ہے کہ وہ جی رہ یہ کے قاش سے قاش ہے۔

8۔ عدامہ ابن حجر الله اللہ کے بارے میں لکھا۔

فَرُوَى الْمِنْ لَالْ فِنْ كِنَا إِللَّهُ مَنَ السَّنَةِ عَنِ الْمَرُاوُزِي تُعْتُ لِأَخْدَ إِنَّهُ مُ لِغُولُونَ أَنَّ عَالِمُنَّةَ قَالَتُ مَنْ ذَعَهَ إِنَّ مُعَتَّدًا لَا عَد رَبَّةُ نَفَدُ الْعَلَيْ اللهِ الْمُؤْمَنَةُ فَاللهُ اللهِ الْمُؤْمَةِ فَيا آيَ شَعَ عَلَيْهِ مَنْ فَعُرَّوْلُهُا تَالَ بِعَوْلِ النَّي مَنْ لَى اللهِ الْمُؤْمَنَ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله مَوْلُ النَّيْقِ مَنْ لَى اللهُ تَعَالَى عَنْ يَوَمَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

ائم وزی آہتے ہیں کہ میں نے ہم احمد سے کہا کہ نوگ کہتے ہیں امر المو منین ہے کہا کہ نوگ کہتے ہیں امر المو منین ہے کہا کہ تم کر تیل کے جس نے ہے کہا کہ حضور نے پنے رہ کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ تی لی پر بڑا بہتر را با تدر ہاہے و تو حضور کے اس الشر کے اس قول کا کی جواب دیا جائے ؟ " پ نے فر ای حصور کے اس ارشاد کے ساتھ مرآیت کرتے گئے کہ شل نے پنے رہ کو دیکھا، حضرت عائش کے قول کا جواب دیں گے در حضور کر بم علی کا ارش د حضرت عائش کے قول کا جواب دیں گے در حضور کر بم علی کا ارش د حضرت عائش کے قول کے جہتے بڑا ہے۔ "

یہ مختف آقو بہ بیں جو قائمین رؤیت کی طرف سے بطور ستدیال ہوٹی کئے جاتے ہیں۔
ان بیل فول سی ہا مثلا این عمیاں کعب احمار ، انس ، الی ذر کے عدوہ عروہ بن ربیر ، حسن بھری ، عکر سر جیسے اکابر جا بعین بھی موجود بیں ور حضرت امام حمد کا تبول بھی آب س نے کے بیارہ متعدد احماد بھے کی ذکر کی گئی ہیں۔

ال تن م دلاكل كوبالتفسيل اليش كرف ك بعد علاه أو وى اللية مير -احَدَ صَعَيْتِ الرِّوَايَّاتُ عَنِ النِّي عَبَامِ فِي النَّبَاتِ النَّرُوُيَةِ النَّالِيَ النَّرُوُيَةِ النَّالَةِ النَّلَةِ النَّالَةِ النَّالَةُ النَّلَةُ النَّالَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْالِقِ النَّالِيَّةُ الْمُنْ الْم وَيُوْمَنُ بِالظَّنِ وَاتَمَا يُنَكَفَّى بِالبِمَاءِ وَلَا يَسْتَجِعُ وَلَكَنَّا مُنَاكُمُ اللَّهِ مَا يَعْدَ وَلَا يَسْتَجِعُ وَلَا يَسْتَجِعُ وَلَا يَسْتَجِعُ وَلَا يَسْتَجَادِ الْمُسْتَلِينَ وَالْمُسْتَجَادِ الْمُسْتَعَلَقُ الْمُنْ ال

" دعفرت بن عباس بے جب سی روایات بیوت کو بینی کی کہ انبول نے این کیا کہ انبول نے این کہا ہے ، توب ہم یہ نیال نہیں کر کے کہ آپ ہا آئی بین کا بات محف اپنے قیال اور خن کی بنا پر کئی ہوگ ۔ اینینا نہوں نے کسی مرفوع حدیث کی بنا پر ایس کہ ہوگا۔ نیز این عباس ایک چیز کو ٹابت کر رہے ہیں اوریہ قاعدہ ہے کہ شبت رہے ہیں۔ دوس سے محفرات نئی کررہے ہیں اوریہ قاعدہ ہے کہ شبت کا تول نائی پر مقدم ہو تا ہے۔ "

خل مد کلام کو خارمہ نوو کان اتعاظیش بیان کرتے ہیں۔

ڵۼٵڝڷٲؾٛٵڗۧٳڿۼۑؽڹ؆ڬؠؙۧڔٵڵڡؙڬٵۜٚؽٵۜؿۜۯڂ۠ڵٳۺۊ؆ؖ ٳۺؙڎؾٵڮۼؽؿڔۄٙ؊ڵۄڒٳؽڒڮٳۼؿؿٞؽڒؙڛ؋ؿڵڎڵٳۺڵ ؞؞ۅ۫ڂڎٳڡؚؠٞٵڒڔؠڵؠۼؿؙٲڽؙؿؙڟؙڴڰۏۺۄ؞

ک حاصل بحث یہ ہے کہ اکثر علیا کے رکے دائے قول یہ ہے کہ رسول اللہ علیا ہے نے شہ معران اللہ عدد کی اس شک کی کوئی گئی آئی نہیں۔
عدود لودی نے یہ می کہ ہے کہ حضرت ابن مسعود اور صفرت صدیقہ نے اپنے موقف کی علیہ فی کہ بی کہ ہے کہ حضرت ابن مسعود اور صفرت صدیقہ نے اپنے موقف کی تائید میں کوئی حدیث مرفون ہیں نہیں کی بلکہ محض اپ تی ہی اور اجتہاد ہے کام لیا ہے۔
اس پر عظامہ ابن جرنے کہ ہے کہ میچ مسلم جس کی شرح علامہ لودی کررہے ہیں اس کی اگر میں اس کے صفح پر صدیث مرفود ہے اس مسلم میں اس موسنیں نے فرمان کہ جس کی شرح علامہ اللہ میں اور حضور نے فرمان کہ اللہ میں اور حضور نے فرمان کہ میں حضور ہے وہ جو تو حضور نے فرمان کہ اللہ میں ہے حدیث مربود ہے تو جرت ہے کہ شارح مسلم عظامہ لودی کے فار کی۔

 اور یہ بنا شہر ور ست ہے ، کو تک یہ آجت سور ہ محور کی ہے اور دہان عفرت جر مکل کا عل ذکر ہے۔ادشادے

> اَنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيهُ وَى فَوْيَةِ عِنْدَ وَى الْعَرَاشِ عَكِيمُ الْمُعَالِمِ ثُمَّا أَمِيدُ وَمَا مَنَاءِ ثَكَةً وِمَنَامُ وَلَا مَنَاءِ مِنْكُمُ وَمِنَامُ وَلَقَدَّ مَرَاكُ بِالْا فِي الْمُنْفِقِينِ (التَّكُورِ ١٩١١٩٠)

یہ ماراذ کر جر کیل اجن کا ہے۔ ہم پہلے بنا آئے ہیں کہ حصور کریم علی ہے جب نہیں ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کی خواہش کی، تو آپ "سال کے فق پر نمودار ہوئے۔ وہ فق جہال جر تیل نمودار ہوئے اسے افق میں کہا گی ہے ، لیکن بہال جس افق کاد کر جو رہ ہے وہ کھی پالڈ افتی الڈ تھی الڈ تھی ہے۔ آسان اور زیمن کے افق کو افق میں تو کہ یکے ہیں، لیکس افق افلی وہ ہوگاجو تمام آفق سے بلند تر ہو، یعنی فلک ال فال کے کا کنار مداس کے امام نود کی کا قول میں در مست ہے کہ شب معران فی رویت کے ہارے ہی کو فی صدیم مرفوع نہیں ہے۔ میں داری کی افول میں در مست ہے کہ شب معران فی رویت کے ہارے ہی کو فی صدیم مرفوع نہیں ہے۔ مطامہ مید محمود سلومی افودادی رحمت اللہ علیہ الن آیات کی تقییر و تشریق کے بندے فارغ ہوئے ہوئے ہیں۔ اللہ علیہ الن آیات کی تقییر و تشریق کے بندے فارغ ہوئے ہوئے ہیں۔ اللہ علیہ الن آیات کی تقییر و تشریق کے بندے فارغ

م بعدد بدار التي كے بارے شرائي ذالى دائے كو يول بيان كرتے ہيں . وَاَنَا اَقُولَ بِرُوَّ نِيَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ مُلَيْدِ وَسَلَّمَ لَنَهُ سُجُعَاتَ الْ وَبِدُ الْوَجِ مِنْهُ مُنْجِعًا لَكُ عَلَى الْوَجِهِ الْكَدِيْقِ

"اور مل بر کہنا ہول کہ سر ور عالم علی اپنے رب کر ہم کے دیدار ہے مشرف ہوئے اور حضور کو قرب اسی تعیب ہوا، لیک اس عرر جیسے اس کی شان کیریا کی کے لاکن ہے۔"

حضرت المام احمد بن حنيل، حمد الله عليه عند بديافت كيام تاكد حضور عيد العموة والسلام في المعاوة المعاو

رَاكَا رَاكَا حَتَّى يَعْمُولُمُ نَفْتُهُ (2)

"بال حضور في الله تعالى كوديكها، بال حصور في الله تعالى كوديكها- بد جميداتي بارد برائي كه آب كام لس ثوث ما تا-"

1 يدور العالى

2\_ايما

(1)

" دعفور ملک این ادالی سے سرف ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس دولت الرائی مرمدی سے آپ کو توازا اور اپنے نصل و احسان سے عزت افزائی فرمائی ہے کر اللہ تعالیٰ کو دیکھ۔ فرمائی ۔ بی حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ۔ جس طرح الم احمد نے فرمیو ہے ، مگر یہ وید رابیہ تھا جسے عبیب اپنے حبیب کا بیداد کر تاہے ۔ نہ وہ آ تکھیس بند کر نے کی قد الات و کھتا ہے اور مبیب کا بیداد کر تاہے ۔ نہ وہ آ تکھیس بند کر نے کی قد الات و کھتا ہے اور نہ اس جس بی موقت ہوئی ہے کہ تعلیٰ باندی کر رو نے ولد اور کو دیکی منہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بھی منہوم ہے۔ " متا ذائع اللہ تعلیٰ کے اس فرمان کا بھی منہوم ہے۔ " متا ذائع اللہ تعلیٰ کے اس فرمان کا بھی منہوم ہے۔ " متا ذائع اللہ تعلیٰ ک

حضرت في محمد لحق محدث وجوى في بشعة المعنات كى جد جهار م بش ال مسئلے كى محمد الله تعالى كائر ف ماسل كيا۔ وَالْحَمْدُ وَالْمَا عَلَى فَالِكَ مَا مَا مَا لَكُونَ وَ مَا مَا مَا لَكُونَ وَالْمَا مَا كَائر ف ماسل كيا۔ وَالْحَمْدُ وَلَيْهِ عَلَى فَالِكَ الله مَا مَا مَا كَائر ف ماسل كيا۔ وَالْحَمْدُ وَلَيْهِ عَلَى فَالِكَ الله مَا مَا مَا وَالْمَا وَلْمَا وَالْمَا وَالْمَالِمِ وَالْمِلْمِيْنِ وَالْمَا وَالْمَالِمُوا وَلِمُلْمِي وَالْمَا

1\_نیم البادی شرح این آری 2\_ تغییر حظم ی "لعنی آیات کیری سے مراد عالم ملکوت کی وہ جیب و خریب چزیں ہیں ایک کا مشاہرہ حضور عید الصورة والمام نے سفر معرمین پر جاتے ہوئے اور دالیسی کے دور الن جس کیا۔ جسے ہراتی، عموات، انبیاء، فرشتے اسدرة المستنی جنة المادی و فیر بات"

پھر علمہ فرکور فرمات ہیں آگر چہ کا کتات کی ٹیموٹی سے چیموٹی چیر ہمی اللہ تن ٹی کی قدر ت و مقلت کی بہت ہوگ شائی ہے اللہ اشیاء کو آبات کی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ آبات کے ما تھے جن تخصوص تجلیات کا تعلق ہے اور لللہ کی متوب اور یرکات کا فرول جس کھر ت سے ان پر ہو تاہے ،وہ کمی دومرکی آبت کو نصیب نہیں۔

وَالشَّهُ فِي أُو النَّبِي إِذَا النَّبِي أَوْالنَّ فِي أَمّا وَدُمّانَ رَبُّكَ وَمَا قَالَ أَلَا اللَّهُ وَلَكُ أَوْلُكُ أَوْلُكُ أَوْلُكُ أَوْلُكُ أَلَا اللَّهُ وَلَيْكُ وَمَا قَالَ أَلُو اللَّهُ وَلَيْكُ وَمَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَبِيلًا فَا وَى أَنْ وَوَجَدَاكَ مَا لَكُ وَكَا مَا فَى أَنْ وَوَجَدَاكَ مَا لَكُ وَكَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ند آپ کے رب نے آپ کو جھوڑااور ندی وہ تاراک ہوا۔ اور بھیٹا ہر

1-11.5 20 1

آنے وائی گھڑی آپ کے لئے کیل سے بدر جہا بہتر ہے۔ اور عفقریب
آپ کارب آپ کو اتنا عطافر، نے گاکہ آپ راسی ہو جا کیل گے۔ کیا
اس نے شیں بایا آپ کو بیٹم پھر (پی آفوش رحمت میں) عکد دی۔ اور
آپ کو اپنی صبت میں خود رفتہ بایا تو منزل مقصود تک پہنچ دیا۔ اس نے
آپ کو حاصت ہیں تو غن کر دیا۔ ہی کسی بیٹم پر تخی نہ کیجے اور جو، تھے آئے
آپ کو حاصت جبڑ کے اور اپنے رب (کریم) کی معتول کا ذکر فرمیا کیے۔"

ووم کی روایت کی ہے مرکورہ کے کہ ابتد نے بعث یس پکھ عرصہ رول وقی کا سلسمہ جاری رہاور پھر کیک وم رک کیا۔ یہ الکھان باروہ پندروہا پہیں یا چالیس وں بک ہو خسلاف روایات پر قراد رہا۔ حضور کی طبع میارک پر بہت گرال گزرا وہ کان چو کام الی شخے کے عادی ہو کی تھے ، وہ ول جو ہر شاوات رہائی کا خوار ہو چکا تق اس سے لئے ہے بندش تا قاتل پر واشت تھی۔ نیز گفار نے بھی طبعنہ زنی شروٹ کر وی کہ مجھ (میں کے لئے ہے بندش تا قاتل پر واشت تھی۔ نیز گفار نے بھی طبعنہ زنی شروٹ کر وی کہ مجھ (میں کے اللہ تعالی نے کفار کے بہدائی تاراش ہو گیا ہے ، اس لئے وقی کا رول رک کیا ہے۔ اللہ تعالی نے کفار کے ان تراف کی تروید حتم ، فی کر کی اور ایے مجبوب کر یم کو بھی تھی وی کہ آپ پر بیٹان سے بول در ایک جو بر کر یم کو بھی تھی وی کہ آپ پر بیٹان سے بول در بھی تھی وی کہ آپ پر بیٹان سے بول در بھی تھی وی کہ آپ پر بیٹان سے بول در بھی تھی وی کہ آپ پر بیٹان سے بول در بھی تھی مضم بین در وی کے بعد رات کی تاریخی میں مضم بین۔

جب سورے پوری آب و تاب سے چاشت کے وقت چیکے لگت ہائ وقت کو "الملحی" مقابلہ کہتے ہیں۔ علمہ قرطبی اور کی دیگر مفسرین نے تعالم کا الفظارات کے مقابلہ میں وکر کیا جائے تواس وقت اس سے مراو سار اول ہو تاہے جیسے سور وَاعر اف می ہے

بہال احتساب مراد جاشت کا وقت تبیس بلکد سار الانہ۔

وَالْمَثْنَى مَنَ يُعِدُ وَالْكِيْلِ إِذَا لَيْنِي إِذَا لَيْنِي الْحَالِكِي جِاسَ لِتَعْ يَبِالَ بَكِى لِورے وَنَا كَلَ هُمَ كُمَا لَى جَارِيْنَ جِ عَلَامِدَ ابْنَ مَنْكُورُ كَ بَحَى بَكِي رَاحٌ ہِدِ آَئَ هُوَ النَّهَا وَكُلُّهُ (اسان العرب)

جَب رات خوب تاريك موجائ اورجر مو آرام وسكون كيل جائ توعرب كيتي بين مستجى اللّين من اللّه الفراء إذ الفلاد ورقد في طوله كما يقالُ يَعَوْسَام وَ لَيْكُ مَن مِن

مندري سكون ب اوروات ي سكون ب-

حضرت اہام جعفر صاوق سے منقول ہے کہ منی سے مراددودن ہے جس بیں اللہ تو لی اللہ تو لی اللہ تو لی اللہ تو لی اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی کی چند سفور اہل موق و محیت کے مطالعہ کے لئے لفل کرر ابول

آ مخضرت منطق است بینی احوال ظاہرہ آ بجناب ست کہ فلق برال مطلع شد و مراد از شب سر آ بجناب بینی احوال یا طن او کہ فیر از علام النیوب کے برآل مطلع نیست۔"

البعض مفرین نے کہاہے کہ حتی ہے مراہ حضور کی ورادت ہاستادت کاوان اور لیل ہے شب معراج مراد ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ حتی ہے مراہ حضور کارخ انور ہاور سل ہے ذریق جریں۔اور بعض نے فررو کہ می ہے مراہ لور علم ہے جو آنجاب کو دیا گیا تھا، جس کے سب سے عالم خیب کے تحقی امراد ہے نقاب اور منکشف ہوئے اور لیل ہے مراہ حصور کا حقود ور گرز کا ختی ہے جس نے امت کے جبوں کو وصائب دیا۔ بعض علما کا ارشاد ہے کہ ران ہے مراہ حضور علی کے فاہری انوال ہیں جن سے تخوق سکاہ ہاور رات ہے مراہ حضور علی کے

روش دن اور تاریک اور پر سکون رات کی قیم کمی کر کفار کے اختر اضات اور مطاعی کی تروید فر، بی اور ساتھ بی اپنے حبیب کی دلجو کی کر دی کہ اے محبوب آپ کے پر وردگار نے نہ تو آپ کو چیوڑ اے اور نہ وہ آپ سے تار خس ہوا ہے ، بلکہ وقی کے نزوں ہی بھی س کی تھے تھی اور اس کے انتظام میں ہمی کئی تھکھیں مضمر ہیں۔

و المنظم المنظم

دعوت اسلام کے ابتدائی دور کا نصور سیجے جس میں یہ سورت نازی ہوئی۔ کئی کے چند افراد نے اس دین کو قبول کیا تعد باقی تم م الل مکہ حضور کے خوان کے بیاہے تھے۔ انہول نے عزم مصم کر لیا تھ کہ اسلام کے چرغ کو بجھا کر رہیں گے، توحید کا یہ مکشن جو مصطفیٰ لگا

الم المروق و المراق و المراق المراق المراق المراق المراق المالام كرات و ترق كراف المراق المالام كرات و ترق كراف المراق المالام كرات المراق ال

علامد سيد محوو آلو كار حمد الدعد الى تشر ت كرت بوع و مرقم المعلمان بير... حكوم تقطران بير... حكوم تحكوم تحكوم تحكوم تحكوم تحكوم المناه المنه تفكان عزوج تك المنه تفكان عزوج تك الدنان المناه المنه تفكان المنه تفكان عزوج المناه تفكل المنه تفكل

وَعَلَالَهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ فِي الْاَرْضَوَ وَالكَّرَامَانِ الْكُرَامَانِ الْكُرَامَانِ الْكَرَامَانِ الْكَرَامَانِ الْكَرَامَانِ الْكَرَامَانِ الْكَرَامَانِ الْكَرَامَانِ الْكَرِيْمُ لَا لَهُ وَعَدَّ نَوَالُهُ .

"بہانند تعالی کا کر نمانہ وعدہ ہے جو الن تمام عطیات کو شافل ہے جن سے الند تعالی نے حضور کو و نیاش مر فراز فرایا یعنی کمال نفس، او بین و آخرین کے علوم، اسمام کا غلبہ وین کی سر بلندی، وو فقوعات جو عبد رسالت علی ہو غیں اور خلف نے راشدین کے ذمانہ علی ہو عی و رسالت علی ہو غین اور خلف نے راشدین کے ذمانہ علی ہو عی و رسر مے مسلمان بادشا ہول نے حاصل کیس اور اسلام کا دنیا کے مشارق و مخارب عی جو اللہ تعالی نے رہے وعدہ ال عنایت اور عزت افرائی و مخارب عی شار ہے جو اللہ تعالی نے رہے حسیب کرم کے لئے افرائی میں اور نمایت کو اللہ تعالی نے رہے حسیب کرم کے لئے آخرت کے لئے محقوظ رکھی ہیں جن کی حقیقت اور نمایت کو اللہ تعالی اللہ تعالی کے رہے حسیب کرم کے لئے آخرت کے لئے محقوظ رکھی ہیں جن کی حقیقت اور نمایت کو اللہ تعالی کے رہے بی بی کرم کے لئے آخرت کے لئے محقوظ رکھی ہیں جن کی حقیقت اور نمایت کو اللہ تعالی کے رہے بی بی کرم کے لئے آخرت کے لئے محقوظ رکھی ہیں جن کی حقیقت اور نمایت کو اللہ تعالی کے رہے بی بی کرم کے لئے آخرت کے لئے محقوظ رکھی ہیں جن کی حقیقت اور نمایت کو اللہ تعالی کے رہے بی بی کرم کے لئے آخرت کے لئے محقوظ رکھی ہیں جن کی حقیقت اور نمایت کو اللہ تعالی کے رہے بی بی کرم کے لئے آخرت کے لئے محقوظ رکھی ہیں جن کی حقیقت اور نمایت کو اللہ تعالی کے رہے بی بی کرم کے لئے آخرت کے لئے محقوظ رکھی ہیں جن کی حقیقت اور نمایت کو اللہ تعالی کے رہے ہی اور کوئی نمیں مان سکیلہ "

الملامد آلوی نے یہاں حضرت اللہ محد باقر عدید اسلام سے ایک روایت فقل کی ہے۔ حرب بن شر س کھتے این کہ جس نے اللہ م فد کور سے پو چھاکہ جس شفہ عت کا و کر انل امراق کیا کرتے این کیا ہے حق ہے؟ آپ سنے فرمایا انفداحق ہے۔ جس نے محمد بن حدید سے مہول نے حضرت علی کر م القدوجہ ہے روایت کی۔

> إِنَّ رَمُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ كَفَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّوْقَالَ الشَّغَامُ وِلاُمَرِّقَ حَتَّى يُنَادِي رَقِبُ ٱلصَيْمَةَ يَا مُحَمَّدُ كُنَّ تُوْلُ نَعُونِانَةٍ رَفِيْنَتُ

"معفرت سيرناعلى سے مروى ہے كہ حصور كريم الله في اوشاد فر الا بيل امت كے درشاد فر الا بيل امت كے درشاد فر الاب شراب كا يہال تك كه مير الرب مجھے نداكر ہے كا اور يو يہ كا ي كركا ہے آپ رامنى ہو گئے؟ بيس عرض كروں كا بال مير سے يرورد كارين رامنى ہو كيے۔"

اس کے بعد المام یہ قرنے اس محتمل سے کہا کہ اسے الل عراق تم یہ کہتے ہو کہ قرشن کر پم کی مب سے امید افزا آیت ہے ہے

لِيهِ وَى الَّذِينَ المُعْرَفُوا عَلَى ٱلْفُرِيهِ عُرَلَا تَفَعَنُكُوا مِنْ تَدْمَةِ

الله إِنَّ اللهُ يَعْظِمُ الذَّهُ ثَرَبَ جَمِيهُا ۚ (1) مما أن مدين كمشر على كرك بالخرص مدين الدوام و الذي آمرين

لیکن ہم الی بیت یہ کہتے ہیں کہ کماب اللی میں سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے۔ وکسوف بعولیات دنیا کی وروس ا

لام مسلم نے اپی سی عرب مدیرہ نقل کی ہے۔

عَنِ ابْنِ فَكُمْ كَنْ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَوْ تَلَا قُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوْ تَلَا قُلْ اللهُ تَعَالَىٰ فَلَا فَيْ اللهُ عِلَيْهُ وَكُولُهُ تَعَالَىٰ فِي اللهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ وَكُولُهُ تَعَالَىٰ فِي عِينَى فَا تَعْمِقِى وَكُولُهُ تَعَالَىٰ فِي عِينَى فَا تَعْمِقِى وَكُولُهُ تَعَالَىٰ فِي عِينَى اللهِ عَرَفَهُم عَيْهُ وَلَا أَعْمُ عَيْهُ وَكُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُولُ اللهُ اللهُو

بیمال دب ک اصافت ای مغیر ک طرف ہے حس کامر شع حضور ک ذات ہے۔ اس عل سنف وکرم کا جو اظہار کی حمیا ہے وہ اور باب دول سے تعلی نہیں۔

الكويتي لا كالمري و معنف وكرم جس سه الله تعالى الها حبيب كرم كو الدال الما الله تعالى الها حبيب كرم كو الدال ا

س سے پہلے سر فراز کیا جا چکا ہے تاکہ تلب مبارک کی تسبین و مسرت کا باعث ہو۔ اس لئے اس جملہ کوالگ منتقلاً دکر کیا گیا۔

اس آیت شن اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ حضور عید الصلوۃ والسلام عظم مادر شن الد علیہ کا در شن الد عاجد کا سایہ اٹھ گی۔ پیدا ہوئے تو بیٹیم نئے ، لیکن والد وہ جدونے انتہائی مجت و پیار ہے پر وال پڑھیں۔ عمر شریف چید سال کی ہوئی تو والد وہ جدہ میں دارالبقاء کو سد ھاریل پر آپ کی پر ورش کی خد مت آپ کے داوا حضرت عبد المطلب نے سنجیل۔ آٹھ سال کی قریش جد محترم مجس دائے مفارفت وے گئے تو یہ سعادت حضور کے حقیقی اور شفیق پچیا جناب ایو طاسیہ کے پر وہوئی۔ انہوں نے تاوم واپیش اس عد مت کو اس حسن افونی ہے واباس موزک اس کی مثال چیس نیس کی جاسکتی۔ دیسے تو ہر ماں سے گفت جگر پر سوجان سے آر بان ہوتی ہے ہم دادا ہے متوثی فرز کہ کے جیم کے کو بردی محبت کوری نگاہوں سے دیکھا ہے اور پچیا کی بیان ہوتی ہے دیکھا ہے اور پچیا کی بیان ہوتی ہے دور کی تھا ہوں ہے دیکھا ہے اور پچیا کی بیان ہوتی ہے دور کی تھا ہوت شدہ ہوئی فرز کہ کے خوز نہ کے لئے بڑا عمیق ہوتا ہے لیکن بہال معاطر بی بالکل جدا ہے۔ بیچین سے بی جو دارہ مت سعادت و نی برت و قرافی قرافی ہر جوتی رہیں و قرافی قرافی کی عبت بھی کی گزائی فر جیل معادت و نی برت و قرافی قرافی کی محبت بھی کی گزائی فر کر دیا۔

حضور کی معصوماند اوا کی اور پاکیزہ اعوار نمی بت و سعادت کے وہ آثار جو ہر صح و مسا فہایاں ہورہ ہے تھے انہوں نے حضور کی محبوبیت ش اثنا ضائد کر دیا تھ اور آپ کی قدر و منزلت کو ان حضر ت کی نگاہول ش اثنا بلند فر، دیا تھ جو اور کس بنج کو فعیب نہیں ہوگئی۔ اور یہ سار کی اوائے ولیری اللہ تھ آئی کی بخش ہوئی تھی اس سے آماوی ک فی محبت اور نہیں نہیں ان کے دیوں میں حضور کی محبت اور انہیں واحر ام اور قدر د منز سے پیدا قرماوی۔

علامہ قرطبی نے عام ہے ایک تغیر نقل کی ہے۔ قال متحارف موری قرین قرین قرین قرین قرین قرین میں العدید دیا ہے۔ ایک تغیر العدید دیا ہے۔ ایک تغیر العدید دیا ہے۔ ایک تغیر العدید العدید میں العدید میں العدید العد

وَالْدُوْلَ اَنَ يُعَالَ المُرْجَعِدُكَ وَاحِدُ اصَبِيْحَ النَّغِلِيْرِ لَوْ يَهُومِثُلَكَ حَمَدُفُ الْإِمْكَانِ وَتُوَالْعُوالْنَهِ وَجَعَلْكَ فِي حَقِيَا صَوْلَعَ آيْم "كم بهتريب كم كه جائ كم نفد توالى في سيكو مادى ثاو قات یں بیکانہ اور عدیم العظیم پید معدف امکان کو آپ جبیا موتی سے تک نفس اسلامی کانہ اور عدیم العظیم پید معدف امکان کو آپ جبیا موتی سے کو بناہ دیں۔ اور حال العانی ) دی۔ "(روح المعانی)

وَوَجِدَاكَ لَكُنِينَاكُ وَهَا عِلَى آيت كه زجر بس بنے بنے بدعون علم نے بری لمرت فوكر كھائى ہے اس بے اس كواچى طرح سجينے كى كوشش فرد ہے۔ مسالاً صدالت سے سم فاعل ہے۔ عام طور پر مثل لت كا ميك منبوم سمجما جاتا ہے راہ راست سے بحک جاتا، محر او بونا، عقید و دعمل میں ندط راستہ ختیار کرتا۔ عمانے الی سند کا اس پر اجماع ہے کہ حضور مرور عالم علیہ الصنوۃ والسلام اعدان نبوت سے بہلے مجی وربعد میں عقید واور عمل کی ہر بھی سے معموم تھے۔ حضور علی نے اس مشر کانہ واحوں میں عمر ہر کی، لیکن ایک لو کے لئے مجی شرک نہیں کی۔ رمانہ جابلیت کی انویات ہے حضور کا والمن بميش محفوظ مهد تاريخ اس بات ك شبدب كه عرب معاشره جس متم كي فكرى اور عملى هم ابيول بين بين من حضور عليه السلام الناسية بميشه بالكل منز الورمبر التهاء الله تعالى نے اپنے جیب کی مابقہ زیر کی کو آپ ک معدالت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ کلقد كَيْدُتُ وَيُكُوعُ مُواْمِنَ مُنْكِلِهِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ (1) من في الله عمراس عديل تهدت ررمیان گزاری ہے۔ کی تم اتنا بھی خیس مجھتے۔ سورہ النجم کی اس آ بت متاحکی مسلومیکی وماغوى شر مجى صنورے عقيده ادر عمل كى كرائى كى تفى كى كئى ہے۔ال آيات كى موجود گی بیں ، تاری کی ائل شہادت کے یاد جود مدالاً کا سی ممر اوی بھٹکا ہو کرنا خود بدی منارلت عد (احمادمالله)

علمائے تغییر منے من آیت کی وف حت کرتے ہوئے بہت سے الوال بیان کے ہیں۔ ان ش سے چند آپ کی خدمت میں ہیں کر تا ہوں،

(1) مدانت کا افظ خفات کے معنی میں مجی استعال ہوتا ہے۔ لاکھینیا کہ آئی وگڑ کیٹلی (2) ایک لاکھیٹا کے میرارب کر چیز سے عاقل ہو تاہے اور نہ کی چیز کو فراموش کر تاہے۔ فہ کورہ آیت میں صالاً بمعنی عافل مستمس ہوا ہے۔ بینی آپ قرآل اور احکام

<sup>16</sup> Jenr-1

شرعیہ کو پہلے تیل جانے تھے۔اللہ تعالی نے آب کو قر آن کا علم بھی بھٹااور احام مرعیہ کی تنعیدات سے بھی محاد فرعید

اَى لَوْ تَكُنَّ تَكُورِى الْعُرَّانَ وَالشَّرَانَ وَالشَّرَانَ اللهُ لِكَ اللهُ لِكَ اللهُ لِكَ اللهُ لِكَ ال وَهُمُ آيْرُ الْاِسْدَكَامِرِ-

منحاك شهرين حوشب وغير جاسے بيہ قول منقول ہے۔ (قرطبی)

(2) جب پائی دودھ میں ملاویہ جائے اور پائی پردودھ کی رکمت و نیرہ غالب آجائے تو عرب کہتے ہیں " منظر المنظم فی الکین "کے پائی دودھ میں غائب ہو گیا۔ اس استعال کے مطابق تین المنظم ہوگا ۔ اس استعال کے مطابق تین کا محق ہوگا ۔ اسکنت معمود آبین المنظم فی المنظم فی الله تعالی محق المنظم کے اس الله تعالی محق کے اس الله تعالی کے اس الله تعالی کے اس الله تعالی کے اس الله تعالی کے اس کی ۔ اس کو یہ کو یہ کو یہ مطافر بائی اور آپ نے دین کو غالب کید۔

(3) ایدادر خت جو کسی و سیج صور بیل تی کھڑ ایواور مسافر اس کے ذریعے اپنی منزل کا مر مرغ لگا کی ایسادر خت جو کسی و سیج صور بیل العث ال کہتے ہیں۔ اسکان کی گئی الشکی الشکی بی کا کا کہ جو ہے ایک سنسال الفکڈ کا حتی ہے ہوگا کہ جزیرہ عرب ایک سنسال رکھتان تی جس بی کوئی ایداور خت نہ تھا جس پر ایمان اور عرفان کا بیسل لگا ہوا ہو۔ صرف آپ کی ذات جہالت کے اس محراجی ایک مجمعد دور خت کی ماند جمی ہیں ہم نے آپ کے ذریعے ہے گئوتی کو جانیت بخش رائیں ایک مجمعد دور خت کی ماند جمی ہیں ہم نے آپ کے ذریعے ہے گئوتی کو جانیت بخش رائیں)

عَانَتَ شَجَرَةُ دَرِيدَ لَا يَعْ مَعَانَةِ الْجَهُلِ فُرَجِهُ أَتَكُ شَالًا مَهَا يَعَالَمُ الْجَهُلِ فُرَجِهُ أَتَكُ شَالًا مَهَا يَا الْحَلَقَ .

كذوف ب-(يلحرالحيط)

(5) حفرت جنید قد س مر اے منقول ہے کہ متمالاً کا منی مُتک یَرَائے۔ لینی اللہ تن لی فی منگری اللہ تن لی فی اللہ تن لی فی اللہ تن لی فی اللہ تن لی فی اللہ تن لی اللہ تن لی اللہ تن اللہ تن اللہ تن اللہ تن اللہ تن اللہ تن کے بیان کی تعلیم فر مادی۔
(8) الم رازی کہتے ہیں کہ

اَسَّكُولُ بِمَمْنَى الْمُحَبَّرِّ لَكَانِ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّكَ فِي مَعَلَيكَ الْفَيَرِيْدِ

این پیال طعال سے مراو محبت ہے، جس طرح سورہ یوسٹ کی اس آیت میں ہے۔ الد کورہ آیت کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالی نے آپ کواپی محبت میں وار فتریایہ تو ایسی شریعت سے بہرہ ور فرمایا جس کے ذریعہ آپ اپنے محبوب حقیق کا قرب حاصل کر شمیس سے۔ علامہ باتی پی نے اس قول کوہامی الفاظ بیال کیا ہے

> عَالَ المُعْضُ المُعْمُ فِيَةِ مَعْنَاهُ وَحَبَدَكَ عُرِبًا عَارَتُقَا مُغْرِقًا فِي الْحُتِ وَالْمِثْنِ - فَهِدَاكَ ... إلى وَصَلِ كُلُولِكَ حَثَى كُلُولِكَ حَثَى كُلُولَ قَابُ تَوْسَيْنِ الْوَادَ فِي

ینی بین موفی فروت بین که س کا می میر ب که الله تعالی نے آپ کور بی مجت اور اسپین عشق بی از حد برده مو پایا تو "پ کواپی مجبوب کے وصل کی طرف رہنمائی کی بہاں تک کہ آپ گاک قوسین او اکد فا کے مقام پر فائر ہوئے۔"

یکھے کمز انہیں ہواکر تا۔ اس نے تاجار آپ کو الی کر آگے بھی اواد نئی فررا تھ کھزی ہوئی۔ ہو اگر کا الدہ ہوئی۔ جس طرح اللہ تعالی نے حضرت موک علیہ السلام کو فرحوں کے ذریعے اپنی والدہ تک ہوئیا اتھ اس طرح اللہ تعالی نے اس امت کے فرحون ابوجہل کے ذریعے حضور علیہ الصفوۃ واسلام کو اینے جدا مجد تک ہوئیا ہے۔

وَوَجِنَاكَ عَآلِيلًا فَآغَنَىٰ عَالَ كَ ووسى كَ كَ يَعَ بِينَ (1) الْمُغْتَقِر عَمدست -(2) دوعنال "اللومياروالا- آيت كاسلهوم بيربواك الله تعالى نے آپ كوعيا سراريو (كوكك سارى امت حضورك عيال ب ) تو عن كردياء آب كو تنك دست ما يا تو عن كرديا- غابرى هن کی توصورت یہ بھی کہ حضرت خدیجہ الكبرئ رضى الله تعالى منبائے بچی جان واپناس رامال عاضر کردیادراسینه تهم و شده دارون کی موجود کی ش مداخان کردیا که بیرمال اب میرانبیل بلك ان كا بهد جاجي تواجى تعليم كروي اور جاس اين ي س د محس ام المومنين ك وصال کے بعد حضرت صدیق آئیر نے باسارامال و متاع حضور کی خدمت کے لئے واقف كردياء لكيل حقيقي هني دهي جوالته تعالى في بارواسط ارز في فرماني كه كلب مهارك كو غني كر دیااور زیس کے سارے قرانو باک تحقیال مرحمت فرماوی اور کا کتات کی ہر چیز کو تاج فرمال فرمادیا۔ ایک دن حصور کاشانداقد س من تشریف لاسف۔ مسلسل فاقد کشی کے واحث عظم مبارک کمرے س تھ ہوست ہو جمیا تھا۔ یہ حاست و کھے کر حضرت عائشے تاب ہو محکیل اور ان کی آجموں ہے آئسو جاری ہو سے شکم میارک کو بوسہ دیااور عرض کی ارسول مقدا ا ہے رہے اتنا تو ، کلے کہ ہوں فاقوں کی لوہت تونہ آئے۔ حضور نے ارشاد فراریا اے ی نشر ااگر میں جاہوں تو یہ سارے بہاڑ سونے کے بن کر میرے جلو میں چلنا شروع کر ويه كويشتك كمالت ميى من والجيال فكنا المنال فالمراكات فقر، فقر اضطرار ل داق بلکہ فقر احتیاری تعد قامنی محمہ سلیمان منعور پورگ نے خوب لکھا ہے۔

گڑیے فقر کہ فرمال روائے ملک ابد سعی خاک عدارہ ہوائے سلطانی

یعنی حضور نے تھر کو پہند فرملیا کیو کلہ جس کو ملک ابد کی سر ورکی بخشی مٹی ہو وہ مشت خاک پر حکومت کرنے کی کوئی خواہش میں دیکھیا۔

فَأَعَا الْيَتِيْدِ مَا لَا نَعْمَة آب يتم تع ،الدق أن ني من آخوش لعف وكرم كو آب ك لئ

کشادہ کر دیا۔ اب دنیا جر کے تیموں کے نے آپ کی بہایاں شفقت و مجت کا وروازہ ہمیشہ کھلار ہنا جا ہے۔
کلار ہنا ہے۔
کلار ہا ہے۔
کلار ہا ہے۔
کلار ہنا ہے۔
کلار ہا ہے

اَنَا وَكَا إِنَّ الْمَيْتِيمُ فِي الْمِتَنَةِ كَمَا تَدِينِ وَأَشَارُ بِالسَّبَا بَيْرَ وَالْوَسُلَى

"كه هن اور يتيم كى كفالت كرف والد جنت مين يوس ما تحد مها تحد مون
على المين عمر قرب في المُتَشَت شهاد ت اور در مياتي النَّل كي طرف اشار و كيد"

حضر ت ابن عمر قرب في بين كه حضور عليه الصافرة واسلام في ارشاد فرما إذا تَّ الْمُيكِينُ وَالْحَالُ الْمُعَالِقُولُوا الله الله المنظرة واسلام في ارشاد فرما إذا تُعَالَمُ الْمُعَالِقُولُ الله المنظرة واسلام في الرشاد فرما إذا تُعَالَمُ الله الله المنظرة واسلام في الرشاد فرما إذا تُعَالَمُ الله المنظرة واسلام في المنظرة والمنظرة والم

نَبُكُوْ إِهَا لَا لِلْهِ عَلَيْنَ الزَّحْمِينِ لَا رَبِ يَتِيم روتا ہے تو خداوندر من كاعرش ارتے لگتا ہے۔

ميرت كى كتب اي ان كت واقدت به جمرى برى بين بن ب حضور عليه السلوة واسلام كي بودو كرم كالدازو بوتا به جوس كل وراقد س بر حاضر بوااس كى جمول بجركر أم واليس كيا كي اور "ج بحى كشور هى كي اس تاجدارك سخاوت كى دهوم كي به كوئى الشير واليس كيا كي اور "ج بحى كشور هى كي اس تاجدارك سخاوت كى دهوم كي به كوئى آلية بوجو بالها الله المن من كال واليس من كال واليس من كل المالية اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها كي واليس كل واليس كل واليس كل اللها اللها

"معنوم میشود که کار جال بدست جمت و کرامت اوست جرچه نو مد جر کراخواند بازل پروردگارخو د میدمد " (دیمة المعات، بلد 1، سخه 396) اگر خبریت دیا و عقبی آراد واری

بررگاہش میا و ہرچہ میخواتی تمنا کن

یعنی معلوم ہو تاہے کہ سب کے معاطلات حضور علقہ کے دست ہمت و کرامت کے

میرد ہیں۔ جوجا ہے ہیں، جس کوجائے ہیں اپنے ہود دگاہ کے افال سے عطافر ماتے ہیں۔

الم بخاری نے حضرت جابر بن عبداللدر منی اللہ عنہ سے روایت کیاہے کہ حضور نے

میمی کسی س کل کے جواب ہیں "لا" (شیل) نہ فرمیا۔

حَانَالَ لَا تَشَالِكُ فِي تَشَهَدُهِ الْمُسَالِدُ النَّسَةُ فَكُولُا النَّسَةُ فَكُوكُا النَّسَةُ فَكُوكُا لَكُ بين حضور نے لائمی نوش کہ سوائے کلہ شہادت سکے۔اگر یہ کلمہ شہادت نہ ہو تا تو حضور ک'' نہ'' مکی ہال ہوتی۔

رَمْدُي شريف من ب كدايك مرتبه ، كرين عن اوع بزارور بم آئد حنور علاقة نے معجد علی آیک چنائی بھے کران کاؤ میرلگادیا۔ نماز نجر اواکرنے کے بعد ان کو با شاخر ورا کیا اور ظمر تک ایک ورجم مجی ول ندر ول جب سبورجم بانث و بے مجے تو اتفاقاً بک سائل المحيار حضور في فره يااب توكوكي جيز باتى شيس راى البت تم كى دكا نداد كي سيل جاداور جہیں جس چن کی مرورت ہے اس سے لے بوادرات کہوکہ دومیرے نام لکودے۔ش اس کی قیمت او) کردوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عند ماضر خد مت تھے۔ عرض کرنے لگے بارسول الله! آب ای زحمت کول کوار اکرتے ہیں کہ قرض لے کر سائل کوویتے ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کواس کامکلف تو تین کید حضور کونے بات بیندند آئی اور رخ انور برنا کواری کے آثار تمایال ہوگئے۔ ایک انصاری میں اس دفت بارگاہ الدس میں صاضر تھا۔ اس نے م سُ كَما آلَيْقَ وَلَا تَعَشَقُ مِنْ فِي الْعُمَانِ وَلَالاً السالد عمياد عدسول المعددي خرج فرمایا میجے اور عرش والے پر ورد گارہے قلت کاخوف مت میجے ۔ بیاس کر حضور خوشی ہے بنس پڑے۔ چیرہ مقدس ہول کی طرح شکفت ہو گیا۔ ادشاد فربلیا کہ ، مراہبی طریق امر فرمودها تدريعي مير سدر بسن يحصي علم ديا بيد ( تغير عزيزي) وَأَعَانِينِهُمُ أَوْ يَالِكُ فَحَدِينَ فَ الله مَا لَى الله بندے يرجو فقل وكرم فرمائ اس كاذكر اور اس كاظهار من شكرب- وَالصَّدَّتُ بِنِيَوِاللَّهِ وَالْإِعْرَافَ مِهَا عُمْرُو ( قراس) اس آیت ش نعت ہے مراد کو نبی تعت ہے؟ علامہ آنوی فرماتے ہیں۔

وَالظَّاامِرُ أَنَّ الْمُوَادَ بِالنَّعْمَةِ مَمَّا أَفَاضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى بَينِهِ مَسْلَى اللَّهُ تَكَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ مِنْ مُثَنِّ إِللَّهِ مَا لَيْنَ مِنْ جُمْكَيْهَا مَا تَعَنَّى مَرْ-

" بین اس نوت سے مراووہ کو تا کوں العمیں ہیں جو اللہ تن ٹی نے اسپنے تی کر میں میں ہو اللہ تن ٹی نے اسپنے تی کر می میں ہوں کر میں جن کا کر المجی او میں جن کا کر المجی او جا ہے۔ "

چتانچ سر در کون و مکال، فخر زشل وربال، علی ان انعلات کاذکر و اظهار اکثر فرسید کرتے جن سے آپ کے رب کریم نے آپ کو بڑی فیاضی سے توازا ہے۔ بے شار حادیث شمل سے صرف ایک خدیث من لیں۔ ایمان تاروہ و جائے گا۔

> عَنْ أَبِى سَوِيْنِ قَالَ قَالَ عَرُولُ اللهِ مَثَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّهُ الْمَاسِدُ وُلْهِ الْمَعْ مَوْمَ الْمِيَّاعَةُ وَلَا فَخَرْ- وَمِيوَى إِذَا الْمَ الْمُسَلِّدِ وَلَا فَخُوْ- وَمَنَامِنْ ثَيْمٍ لِيْ يَبِينِ الْمَدُومَةُ وَمَنْ وَمَا اللهُ إِلَّا عَمْدَ إِذَا فِي - وَانَ الْوَلُ مَنْ مَنْ مَنْ فَيْ عَنْ الْمَدُومَةُ وَلَا فَعُرَادَةً لَا لَا اللهُ اللهُ ال

" صفرت ابوسعید کہتے ہیں کہ رسول القد علی نے فرید کر ہے ہے۔
ولن اوراد آدم کا سر دارش ہول گارید بات بی فخرید فیس کہ رہا بلک حقیقت کا اظہار ہے۔ اس روز حمد کا پر جم میرے وست مبارک بی ہوگا۔ یہ بات بھی فخرید فیس کہ رہا بلکہ حقیقت کا اظہار ہے۔ اس دن ہوگا۔ یہ بات بھی فخرید فیس کہ رہا بلکہ حقیقت کا اظہار ہے۔ اس دن تمام نی آوم علیہ السلام اور الن کے عنادہ جتنے ہیں سب کو میرے پر جم کے اور قیامت کے دن سب سے پہلے ذہان سے جس بایر آدس کا۔ یہ بات فخرید فیس کہ دہ بلکہ ظہار حقیقت ہے۔ "
مور نا تناہ اللہ یا تی و حمد اللہ عیہ اس مقام پر قامعے ہیں

وَيِنَ هٰنَ الْقَبِينِ مَا قَالَ الشَّيْرَ عَلَى اللَّهِينِ عَبُدُ الْفَادِدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،

وَكُنُّ رَبِّي لَّهُ قَدُمُّ وَإِنَّ عَلَى قَدَمِ النَّبِي بَدَّا إِلَّهُمَّالِ

وَ قَوْلُهُ مَن مِن هٰذِهِ عَلَى رَقْبُهُ كُلِن وَلِيِّ اللَّهِ

' یعی حضرت شیخ معین الدین عبدالقادر جیار نی رضی التدعند کے ارشاد است ای تمیل بید تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے فر بایا ہر ول کا بنا بنا مقام ہو تا ہے اور میں حضور کے نقش قدم پر جو ں جو کما مات صور کی اور معنوی کے ماہ جہار و ہم ہیں۔ نیز آپ کا بیارش د کہ میر الیہ قدم ہر ولی القد کی کر دن برہے۔

ای طرح حطرت مجدد صاحب نے اپندارج قرب کاجوذ کر کیا ہے اور اپنے آپ کو مجدد اور آجو میں۔ مجدد اور آجو میں اسی دمروے تعلق رکھتے ہیں۔

ذَبُنَ ٱلكَرَعَلَى مَا هَوَ لَآهِ الرِّيَجَالِ فِي مِثْلِ هَالْهَالِ الْمُقَالِ اَلْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ اللهِ فِي الْمُفَالِ اللهِ فِي الْمُفَالِ اللهِ فِي الْمُفَالِلِ اللهِ فِي الْمُفَاذِلِ اللهِ فِي الْمُفَادِلِ اللهِ فِي الْمُفَاذِلِ اللهِ فِي الْمُفَاذِلِ اللهِ فِي الْمُفَادِلِ اللهِ فِي الْمُفَاذِلِ اللهِ فِي الْمُفَادِلِ اللهِ فَي الْمُفَادِ اللهِ فَي اللهِ المُن اللهِ المِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللّهِ اللهِ المُلْمُ اللّهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللّهِ ا

"جو محتفر ان ای عم رجال کے ان ار شادات کا نکار کر تا ہے اور زبان طعن در از کر تا ہے ور زبان طعن در از کر تا ہے وہ کویااند تعالیٰ کی اس آیت کا نکار کر تاہے۔"

ہر نعت کا شرواجب ہے اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ای نعت کو منعم کی رصابی صرف کیا جائے۔ نقت مال کا شکر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے راستے میں طوص نیت کے ماتھ اے خرج کرے۔ صحت کی نعت کا شکر یہ یہ ہے کہ فرائض کو او کرے ور گنا ہول ہے مجت کی نعت کا شکر یہ یہ ہے کہ فرائض کو او کرے ور گنا ہول ہے مجت بیت کے ماری ناموں ہے کہ جالول کو ظم سکھن نے اور مم کروہ والول کو داور است ہوگامز ن کرے۔

معرت شاہ عبد العزیر رحمت الله علیہ ہے اس مورت کا آیک بحرب خاصہ ذکر فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں

> "اگر كول چيز كم به و يائة توال مورت كوانسان بات بار پر هے اورا بيد سرك اروكر وانكشت شهادت كايم تار ب رجب مات بار پر ده يك تو كهد كرم كام بحث في أهان الله واه سكيت في جوار الناء اهسيت في ا

> > (2)"-كالجناحة

۴ کئیرمظیری 2۔ تخبہ ویری نَ وَالْفَكُو وَهُمَا يُسْكُو وَنَ فَ هَا آنَتَ بِنِعْ مَهُ وَرَبِكَ بِمَعْوَلُونِ فَ هَا آنَتَ بِنِعْ مَهُ وَرَبِكَ بِمَعْوَرُونِ فَ هَا آنَتُ بِنِعْ مَهُ وَرَبُكُ الْمَكُونِ فَ وَرَبَكُ لَمَكُ فَيْ عَلِيلُهِ وَ لَمَنْ مَلَا مُلَكُ وَلَا لَمَكُونُ فَالْمَكُونُ فَا الْمَكُونُ فَا الْمُكُونُ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ و

ک حروف متعطعات على سے ہے۔ يافتد اور اس كے رسول كرم كے ور ميان راز إلى اور اوليائے كالميس كوال كاعم بار كاور سالت سے ارزائى بوتا ہے۔

1- مرداهم 16-1

یہاں کے اور توجید سیمی قابل خورہ جو سید شریع جرجانی رحمتہ اللہ علیہ نے و کرکی ہے۔وہ اٹی کتاب "ملعر یفات" شس کھتے ہیں۔

> اَسُونَ الْعِلْمُ الْحِدْمَ إِنْ مِنْ يُرِيدُ إِللَّهُ وَاقَا فَإِنَّ الْعُرُوفَ الْمِقَ هِي سُورُ الْمِلْمِ مُوجُودًة وَقَا فِي مِنَا وِهَا إِجْمَالًا وَفَا الْمُعَالَّا وَفَا قُولِمِ سَالَى إِنْ مَالْقَلَمِ مُعَوَالْمِلْمُ الْحِجْمَالِيُّ فِي الْعَصْرَةِ الْدَعَيْمَةِ الْمُعَلِّمَةِ الْمُعَمَ وَالْقَلَمُ حَصْرَةً المَّغَلُومِ إِلَى الْمَعْمُولِ -

قر آن تحکیم، جو علم و حکت کی برتری کا علمبردارہ، حمی نے آدم فاک کی عظمت کا راز اس بہت کو قر اردیاہ کہ اس کا بینہ علوم و فنوان کا تخینہ تھ، کوئی خلوق حتی کہ نوری فرشتے بھی اس کی بمسری کاد فوی خیس کر سکتے ،اس لئے قر آن کر بم نے تللم جو علم کی نشرو اشا حت کا موڑ ورب مثال فر بعیہ ہے اس کی جلائت شان کو خابر کرنے کے سئے اس کی اشا حت کا مور ورب مثال فر بعیہ ہے اس کی جلائت شان کو خابر کرنے کے سئے اس کی حال وال کی محمول کے سئے قیامت تک تحکمت ودالش کے کاروال کی قیادت کرتے رہیں۔ اس قر آن کر بم مصول کے سئے قیام جدو جہد سے آنمانہ جا کی اور دیے کے قیام کو شہر کو اس کی اروال کی گوشہ کو شرکو اس کی اروال کی گوشہ کو شرکو اس کی اروال کی گوشہ کو شرکو اس کی اروال کی قدم کی کر اس کی عزت افرائی تھیں کر برے مرف تلام کی قدم کی کر اس کی عزت افرائی تھیں کی گر اس کی عزت افرائی تھیں کی گر اس کی عزت افرائی تھیں کی گر اس کی عزت افرائی تھیں کی گئی بلکہ دیکھا کی تعظم کے ان جو اہر

پارول کی مہی قسم کھائی گئے ہے جو نوک تھم سے صفحہ قرطاس کی تریت بنتے ہیں۔اس ملرح ان کی شان کو مجمی دور الا کر دہا۔

مًا آنْتَ بعثة رِبُّكَ بمعنول بيجواب منم ب- كفارو مشركين، حضور مرور عالم منظم برجن كابيان لكات في المراك الماس جموائي الرام كي ترويد خود خالق دوجهال محم الله كركرريا ب- فرمليا فتم ب كلم اور دَمَّا يَسْطُودُن كى-ال يس ال امرك طرف محى اش رو ہے کہ جس ذات پاک کے بارے میں یہ اسی لغو باتھی کرتے ہیں ، وہ تو اسی ستووہ مفات استی ہے کہ تھم کواس کی تعریف و تائے فرصت ند ملے گ۔ وی تحریری علی و نیا کے سئے باعث عز وافتحار ہوں گی جن بی اس محبوب ولر با کاذ کریا ک ہوگا۔ اس پر تو اس سے رہے نے تعلل و کرم فرمایا ہے۔ اس کے روے زیبا کو دیکھ کر آ تکھیں روشن ہوتی ہیں۔ اس کی حکمت مجری و تیس سن کر و بول کے ویرانوں ٹیل مبار آ جاتی ہے۔ بد بخت، اس کی مجت میں بل برایر پیٹھیں تو جیس ابری سعادت کا تاج بہنا دیا جاتا ہے۔ اس کے نام مهارک م جولوگ اینامر کاوسیتے بیں انہیں حیات مرمدی سے مرفر از کرے شہادت کے منصب عالى ير فائز كي جاتا ہے۔ ہر جيائي، ہر صدالت كے لئے اس كا توں و فعل شاہد عادل تعليم كيا جاء بيد خود موجود بس كا علق، عظيم مو، بس كا علم، تيكرال مو، بس كا مكشن عکمت سد بهار ہو، حس کی برکات ہے تار اور خوبیال ان گنت ہوں، جس کی نصاحت و بن خت کاد نیا مجر میں کہیں جواب ہی مد ہو، کیواس کو مجنون کہنار واہے ؟جواس مرتع زیبالی و وبر کی کو مجنون کہنا ہے اس سے بداد بولندہ اس سے بدایا گل کوئی اور موجی نیس سکا۔ حضرت عذامه عارف ربانی اساعیل حتی رحمته الله علیه ای آیت کا ایک دومر استمهوم

> وَفِي النَّا أَوِيلَانِ النَّغُمِينَةِ مَا آمَنَ بِيغَمَةِ رَبِكَ بِمَسْتُورِ عَمَا كَانَ مِنَ الْاَرْلِ وَمَا سَيُلُونَ إِلَى الْاَمْلِ لِاَنَ الْبِينَ هُولِلْمَا وَمَا سُتِي الْجِنَ مِثَا الْاَمْلِ الْمَا الْمَالُونَ وَمَا الْمَالُولِ الْمَا الْمِلْ الْمَا الْمَالُولِ الْمَا الْمَالُولِ الْمَا اللهِ مَن الْمِلْ اللهَ الْمَا اللهُ مَلَى اللهُ مَلْ اللهُ مَلَى اللهُ مَلْ اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ

ا کرکسے اس

" او جا ت جمیہ علی ہے کہ جمون کا معنی مستور ہے۔ آب کا معنی ہے ہے اسے جا اس جمیہ التد تن لی کی قدت ہے ہے پر جو زر عمل ہو چکا جو ابد کل ہو نے والا ہے وہ مستور و لوشیدہ فیس ۔ کید کلہ مجنون، جمن سے ہے وہ س کا معنی پر دہ ہے اور جس کو بھی جن اس لئے کہا جاتا ہے کہ دہ انسانوں کی آنکھوں سے چھپ ہوا ہو تا ہے۔ بلکہ آپ جو بگی ہو چکا اس سے بھی اور حضور سے گئا اس سے بھی خبر دار جی اور حضور سے اس علم کی آنکھوں سے جس کو ہوگا اس سے بھی خبر دار جی اور حضور سے اس علم اس کا ش بی سے در اس کے اس علم اس کے اس علم اس کی اس کی اس کے اس علم اس کی اس کی اس کے اس علم کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی خوال کے اس علم اس کے اس کی خوال کے اس کی خوال کے اس کی خوال کی خوال کی خوال کی خوال کی خوال کی خوال کی جو اس کی خوال کی ہو اس کی خوال کی کی اس کی خوال کی کی اس کی کی اس کی کی اس کی کو جال لیا۔ "

یہ اس حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے جو امام تریدی نے روایت کی ہے اور اس کی سند کے بارے بیس ککھاہے۔

حَكَنَّ صَرِحَيْحُ مُسَالَتُ عَيْدَ الْمَنْ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِقَ مِنْ هَاذَا الْمُعَالِقَ مِنْ هَاذَا

"امام ترندی نے کہ کہ بے مدیث حسن سیج ہے۔ یس نے اس مدیث کے متعلق مام بخاری سے دریافت کیا تو انہول نے فرملیا کہ بے مدیث صحح ہے۔"

مران الک لاجورا غیر معمون اس مبیب! بوت کے اس بار گرال کو جم خوبی ہے آپ نے الفایا ہے، میرے دین کی جہان داش عبت میں جس استقامت اور عربیت کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے، میرے دین کی جہان داش عبت میں جس استقامت اور عربیت کا مظاہرہ سے آپ نے کیا ہے، میر کی مخلوق کے قلوب وازبان کو میرے نور تو حیوے جس طرح آپ نے روش کیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں۔ یہ آ فقاب صدافت ابد تک در خشال و تابال بن رہب گا۔ تو حید کے یہ ول لئین نغے بلند ہوستے ہی رہب گے۔ قیامت تک آپ والے والے انسان اس سے فیمن یاب ہوں گے۔ اس لئے آپ کا اجر بھی ہمیشہ ہمیشہ جاری رہب گا۔ یہ سندھ کہی منتقام من ہوگا۔ یہ سندھ کہی منتقام منتقام ہوگا۔ مستوری کے منتقام ہوگا۔ مستوری کے منتقام ہوگا۔ مستوری کے منتقام ہوگا۔ مستوری کو میتوری کے منتقام ہوگا۔ مستوری کو میتوری کے منتقام ہوگا۔ مستوری کو کا ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو کا ایک کو کا ایک کو کا ایک کو کا ایک کو کو میتوری کے منتقام ہوگا۔ کو کا ایک کو کا ایک کو کو کا ایک کو کو کا ایک کو کو کا ایک کو کو کا کہ کا کو کا کو کا کو کا کو کا کہ کو کا کو کا کا کو کا کا کو کا کو کا کا کا کا کو کو کا کا کو کا کو کا کو کا کا کو کو کا کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کا

ہے۔ اس سے بوری طرح لفف ندور ہونے کے لئے آپ کوڈر امبر سے کام بینا ہوگا۔ اس آست کا ہر کلے اپنے اندر سعائی ا معارف کی ایک و نہائے ہوئے ہے ، اس سے ہر کلے کا وقت نظر سے مطافعہ کرنا ہے گا۔ شاہر لطف مداوندی پردے کو مرکا دے اور شاہر منٹی کی کیک جھلک نعیب ہوجائے۔

پہلے یہ سیجے کے خلق میں کو کتے ہیں۔ انام فخر الدین رازی اس کی تشریق کرتے ہوئے

رقسطر از ہیں الکا ختن ملک انتشاریت کیتھاں کی المتقومین بھا اللہ شیاف اللہ شیاف اللہ شیاف اللہ شیاف اللہ شیاف اللہ اللہ تعداد کر کتے ہیں کہ جس می دوریا جائے ، اس المیتی اور استعداد کو کتے ہیں کہ جس می دوریا جائے ، اس کے لئے فیال جمیلہ اور فصال جمیدہ پر عش دیر امونا سمان اور مبل ہوج ہے۔ (کبیر)

مر فرماتے ہیں کی ایکے اور حوالمورت فعل کا کر ناائک جے ہے ، لیکن اس کو محد مت اور اسمان ہے کہ اس اللہ جے ہے ۔ لیکن اس کو محد مت اور تعالی ہے کہ اور استعداد کی ایک کر ناائک ہے ہے ، لیکن اس کو محد مت اور تعلی ہوئے ہیں اس کے کرنے میں تعلی ہوئے جس طرح سمجھ ہے ۔ لکھن دیکھتی ہے ، الکان ہے تکلف دیکھتی ہے ، الکان ہے تکلف دیکھتی ہے ، اسمان ہوئے ہیں اور اس ہوئے ہیں ہوئی ہے اس طرح سمدور پذیر ہوئے گئیس تواس وقت کوئی، تعوی و فیرہ تھو ہے کئی دوراور تو تف کے بغیر سمدور پذیر ہوئے گئیس تواس وقت کی ان اسمور کو تیر سے اخدال شار کہاجائے گا۔

عُیطِید بہت بڑے عارم آلوی لکھتے ہیں۔ اُی لا یہ باک عظیم کہتے ہیں۔
اُلوں شاہ کہ اُلے کہ است جمل کی مرحت و آرا اور مہند کو کوئی تیا سکے والے عظیم کہتے ہیں۔
علی استعلاء کے سنے بے بیعل کی پر حاوی ہوئے و بچہ جو نے اور قابو پالیے کے معنی شن استعال ہو تا ہے۔ آیت ہوں نہیں ہے۔ کواٹ لکھا۔ خُلقا عَبْطِی اُلیک کا اُلگ کھی استعال ہو تا ہے۔ آیت ہوں نہیں ہے۔ کواٹ لکھا۔ خُلقا عَبْطِی اُلیک کا اُلیٹ کے معنی عند ہوئی عضور علیہ کا آبھنے کا آبھنے ہوں نہیں و صفور علیہ اُلیک کا آبھنے کا آبھنے ہوں سے زیر فرمان ہیں۔ یہ سب مرکب ہیں، حضور علیہ ان کے داکب اور شہوار ہیں۔
اس سے حضور علیہ کوان امور کیلئے کی تکیف اور بٹاوٹ کی فرور ت کیں۔ آ قاب ذات اس سے حضور علیہ کوان امور کیلئے کی تکیف اور بٹاوٹ کی فرور بھونی رہتی ہیں۔ التہ تی لی نے اس سے حضور علیہ کا آبھی کا آبھی کا ایک مطاب کر تا ہوں اور نہیں تکاف اور بٹاوٹ کی کر نے والوں اور نہیں تکاف اور بٹاوٹ کی کرنے والوں اور نہیں تکاف اور بٹاوٹ

اِنّاکی نَعَیٰ خَلِی عَیْطِیم فرما کربتادیا کہ حضور عَلَقَا کی ذات تمام کمالات کی جائے۔ وہ کم کی لات جو پہلے نہیوں اور رسوبول میں متعرق طور پر پائے جائے تھے ، وہ مجمو کی طور پر اپنی تمام جلوہ سا ہیوں اور اپنی جمدر عنائیون کے ساتھ اس ذات اقدی والمبر میں موجود جیل۔ شام جلوہ سا ہیوں اور اپنی جمدر عنائیون کے ساتھ اس ذات اقدی والمبر میں موجود جیل۔ شکر نوح، خلات اپر جیم، اخلاص موک، حمدت اساعیل، حبر لیفقوب، تواضع سیمان عیسم انصلون والملام سب بیمال جمع ہیں۔

حسن برسف، دم صینی، پر بینا داری آنچه خوبال به داری آو تنبا واری ایام شرف الدین برمیری نے اپنے مخصوص اندازیش کیاخوب فردی ہے۔ سرم مرد مرد دور و مردی میں میں دور و مرد مرد و دور و مردید

فَانَّ النَّهِ بِنَ فِي خَلِي وَفَيْ خُلِي وَلَوْنُهُ الْوَالِمُ وَفَا مِلْمٍ وَلَا كُرْمِ. فَوَانَّذَ خَلْسُ فَشْلِ مُمْ كُواكِينَا يُظْلِرُنَ ٱلْوَانَعَالِلنَّاسِ فِي الْخُلُمِ (1)

این حضور علیہ العموۃ واسلام اپنی فاہری شکل وصورت اور سیر ت واخل آل کے اعتبار سے انام انہیں سے برتر ہیں۔ کوئی نبی آپ کے مقام علم اور شان کرم کے قریب بھی خیس پینی سکیا۔ حضور کی رات برزگی کا آفاب ہے۔ سارے انبیاء آپ کے مقامے ہیں اور وہ انبیاء اپنے عہدیش حضور کے ابو در اور تاب نبول کو ظاہر کرتے رہے ہیں۔

حضرت ام امو مثین عائشہ صدیقہ دفتی اللہ عنہا ہے جب کس نے علق معطوی کے اسے یہ بہ کس نے علق معطوی کے اسے یہ بچر آت ہے۔ یہ بچر آت ہے۔ کان حکم الفوائ حضور کا علق قر آن تھے۔ یعنی جن جاس او صاف ہور مکارم اخلاق کو اپنا نے کا قر آن نے تھم دیا ہے حضور ان سے کمال درجہ مصف تے اور جن انو باتو سااد فضول کا موں سے بہتے کی زخیب دی سے ، حضور ان سے بوری طرح منز دو مبر انتے۔ ایک دو مبر ہے محض نے جب کی سوال کیا توام المو سین نے فرید سور ہ انمو منون کی مہل دی آ بیش پڑدہ لور ان جی بی حضور کے خلق توام الموسین نے فرید سور ہ انمو منون کی مہل دی آ بیش پڑدہ لور ان جی بی حضور کے خلق کی منور ہے۔

محمد بن عکیم ترندی تذرین مره فرهایج بین . " بیج علق بزرگ تراز خاق محمد عدیه انسلوهٔ والسلام نبوده چه زمشیت خور د ست بازداشت وخودراکلی باحق گزاشت \_"

1- ينتي شر ف الدين اليوم عن " تقييده برووشريف" بهاري محيني لا بور ﴿ سُ نِ مُع جَلِد 10. مَوْ 13

حضور عدید الصلوّة والسلام کے خلق ہے کی کا خلق اعلی نہیں کیونکہ حضور اپل مرضی
اور مشیت ہے دستکش ہو گئے اور اپنے آپ کو کلیت حق تحالی کے میر دکر دیا۔
امام تھی کی کا ارشاد ہے۔ "نداز برا منحرف شدون از عطامتھرف کشت" (روح البیان)
یعنی ند آلام و معمالی کے یاعث شاہر حقیق ہے مند موز ااور ندجو دو عطامے وامن میر لینے
کے بعد اک سے ہے د فی برتی۔

حطرت جنيد بغدادى وحمت الشعليه كراع الاحظه بو

سُمِيَّ خُلُتُ مُولِيًّا لِهُ قَا لَكُولَكُ لَنْ إِلَّهُ مَا أَنَّ اللَّهِ تَعَالَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ

حنور کے خلق کو عقیم اس لئے کہا حمیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بغیر حضور کی کوئی خواہش نہ تھی۔ (قرمبی)

حفرت حالى بن تابت دخى لله تقالى عندن كيافوب ترجمانى ك ب-دَهُ مِنْ عَلَيْهُ مُنْ مَعْ الْمُنْ مَنْ مَعْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن

"حضور نی کریم عظیم کے ہمتیں اور حوصے بے شار ہیں۔ جو ان میں ہے برے حوصلے ہیں ان کی توصدی نہیں۔ حضور علاقت کی چھوٹی ہے چھوٹی مت اور حوصلہ زبانہ ہے ہزرگ و ہرتر ہے۔"

جب مید کریم کامؤ دب، مرنی اور معلم خو د رب العالمین ہے تو پھر اس تلمیذ ار شد کے حسن ادب، حسن تربیت اور کمال علم کاکون انداز ولگا سکتا ہے۔

حضرت الس دخی اللہ عقد فراستے ہیں۔ جس نے انگا تاروی سال حضوری فدمت کی۔
حضور نے بھے بھی بخی اف نہیں کہا جو کام میں نے کیاس کے متعلق بھی یہ نہیں فرایا کہ
قونے کوں کیاور جو کام نہیں کیاس کے متعلق بھی نہیں ہو جھا کہ کیوں نہیں کیا۔ حضور
علیہ حسن و جمال میں بھی تمام لوگوں سے ہر تر تنے۔ میں نے کس اطلس یار بھی کو حضور کی
جنہیں ول سے زیادہ فرم نہیں بایا۔ کوئی مقل ، کوئی عظر حضور علیہ العملاق والسلام کے بہتے سے
تمادہ خو شہودار میں نے نہیں سوجھا۔

شاہ قوباں سالفہ مرف فودی ہر کال، ہر جمال کے بیکر رعنا، ور تصویر جمیل ندیتے بلکہ

اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلْمَ إِنِّي اللهُ حَيْثُمَا كُنْتُ وَالتَّبِيمَ السَّيْمَةَ مَا اللَّهِ السَّيْمَةَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل

المحضرت ابودر رمنی اللہ فند کہتے ہیں کہ صفور کر ہم علیہ نے فر ایا است ابودر اللہ علیہ نے فر ایا است ابودر اللہ جہاں ہی ہو اللہ تعالی سے ڈرتے رہوں کو اُل گناہ ہو جائے الواس کے فرر آ بعد نیکی کر درد نیکی اس مخاد کو مثادے گی۔اور مو کو ما کے ساتھ حسن علق سے وَثِل آ ما کرو۔"

عَنَّ آبِ الدَّدَدُ آبِ وَعَنِي اللَّهُ عَنْ ُ آنَّ النَّبِيَّ حَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَمَ عَالَ مَامِنْ شَيْءٍ ٱلْفَتَلُ فِي مِيْزَاتِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْهِيَا مَرْمِنْ خُلِق حَسَنٍ قَالِقَ اللهُ تَعَالَى لَيْبَغِمُ لِلْفَاحِثَ الدَيْنِيُّ -

وَعَنْهُ قَالَ مَعِنْ مَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ مُسَلَّمُ مَا لَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ مُسَلَّمُ مَا يَعْوَلُ مَا هِنْ مَعْرَا لَهُ فَا لَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا أَنْ مَا مِنْ مَعْرَا لَهُ فَا لَهُ مَا لَمُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَمُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَمُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَمُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَا مَا مَا لَا مَا لَا مَا لَا مَا لَا لَهُ مَا لَا مَا لَا مَا لَا لَهُ مَا لَا مَا لَا مَا لَا لَا لَهُ مَا لَا مَا لَا لَا مُعْلِمُ مَا لَا مُعْلَى مُعْلَمُ مَا لَا مُعْلِمُ مِنْ مَا لَا مُعْلِمُ مَا مُعْلِمُ مَا مُعْلِمُ مَا مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُنْ مُعْلِمُ مِنْ مُنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ

"فرملیا میزال عمل بی جنتی چزیں رکمی جائیں گران بی حسن علق ریادہ ورتی ہوگا۔ انسال این اخلاق کے یاعث اس درجہ پر فائر ہوتا ہے جو رات اور عمر النی میں کھڑے رہنے والے اور عمر بھر روزہ رکھنے والے کو نعیب ہوتا ہے۔" عَنَ جَابِرِ رَعِنَى اللهُ تَعَالَى عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ حَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ حَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْ أَلَّ وَاقْرِيكُ وَهَ فَرِيكُ وَهَ فَرَيكُ وَالْمَنْ فَا اللهِ اللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا

الله تعالى النه تعالى النه ميوب كريم عليه كالمنطقة كم طفيل بمين بمى اخلاق حسد كالعمت س مر فراز فرماسة مين مم تهين!

اب ان آیات طیبات کاد کر کیا جارہاہے جن کس القد تعالی نے ہے محبوب کرم علیہ ا یہ اسپے علق واحسال اور تھر مجمواحز ام کاذکر فرمایہ ہے۔

عدیث شریف شریب کے حضور رحمت عالمیان علاقہ کا اسم میارک ہے۔

بعض کے نزد کی حظّا، طہارت اور عا، بدایت کینے بطور رمز ذکر ہوا ہے اس کا منی ہے۔

یا تکا بھی آئی آلڈ کوئی یا تقادہ کی المعنی الی عَلَا فرا العیمی بالمان کی المعنی ہے۔

"اے گن ہول سے یک اور اے فلق غدا کے را جمال "(القرطبی)
علامہ نظام اللہ بن خیشا پورک نے بنی تغییر ش ایک اور طیف توجید کی ہے وہ فرات ہیں۔

وَهِيْلَ الطَّلَآءُ وَسُعَةً فِي الْجِسَابِ وَالْهَاّمُ خَسَّتُ وَمَعُنَاهُ كَايُتُهَا الْهَدُرُ

اللہ حساب جمل سے صاکا عدد نواور حاکا عدد پانچے ہے جن کا مجموعہ چودہ ہے اور اس کا معتی ہے اے جود موس کے جاند۔"

حضور مر ورعالم علی کی دل آررو تھی کہ اللہ تعالی کے جوبندے اپ دب سے مند اپنی بندگی جوبندے اپ دب سے مند اپنی بندگی کارشہ عبود بہت تو زیجے جی وہ گھر اپ رجم و کر ہم مالک کو بہتا جی اور اس سے اپنی بندگی کارشہ استوار کریں۔ انسان کی تنگر می کا تائی سر پر رکھے، نکزی اور پھر کی مور تول کے مینے بیٹانی رگز رہا ہو، انس نیت کی س تذییل ہے حضور کو بڑاد کا ہوتا تھے۔ حضور ہر طرح اس کے لئے کوش را رہے کہ انس ناپ بھو لا ہو امتعام بہانے نے اور عزت د کھر یم کی جو مند اس کے سئے بھی کی س تذییل ہو ایک حضور کی دلاویز کر می کی جو مند اس کے لئے کوش را رہی کی ہا س پر کی جو مند اس کے سئے بھی کی گئی ہے اس پر پھر تشریف فریا ہو لیکن حضور کی دلاویز شخصیت، پاک میر سے، درو و موز بھی ڈوب ہو ہے ضطبی، اعظامی و جد ردی سے بھر پور مواحظ اور بھاڑوں کادل دہنا دیے والی قرین کی آب ہے بیت بیتا ہے، کوئی چیز بھی تو ان مقل کے مواحظ اور بھاڑوں کادل دہنا دیے والی قرین کی آب ہے بیت بیتا ہے، کوئی چیز بھی تو ان مقل کے اند ھوں کوئور حق سے روشناس نے کر رہی تھی۔ الٹاان کے تحصیب بھی اف قد ہو رہا تھا۔ ال

کے اس رد عمل ہے ہر وقت حزن و مان کی گھٹا کی دل انور پر چیاتی رہیں۔ اللہ تعانی کو اپنے محبوب کر پیم کی ہے ہے ہے گئے وارائہ ہو أی۔ تسلی اور اطمینان دینے کینے ہے ارشاد فر سیا ہے ماہ تمام ایر قر آن اس لئے تو نارل جیس کی گیا کہ آپ روز وشب بیقرار رہیں۔ یہ تو ایک صحت اور یاد دہاتی ہے جس ہیں صلاحیت ہوگی اے تبول کرے کا اور جو حق پذیری کی استعدادے محروم ہے اور الن آیات بینات کو من کر مجی دعوت من کو تبول خیس کر تا تو اس کی تسمت۔ آپ آزروہ خاطر کیون ہوں دور آپ کورٹے و قاتی کول ہو۔

بعض دعزات نے یہ مجمی کنعاہ کہ عبد نبوت کے ابتدائی ایام علی حضور انور منطقہ ساری ماری دات نماز و تل وت شک کرے کورے گزار دیتے یہال تک کہ قدم مبارک ساری ماری دات نماز و تل وت شن کرے کورے کورے گزار دیتے یہال تک کہ قدم مبارک سان جاتے۔ تکم ہوا اپنے آپ ہنتا پڑھ سمیل سان جاتے گئی کی صرورت نہیں آسانی ہے آپ ہنتا پڑھ سمیل انتاکا فی ہے۔

اَلْمِشَعَا ُوَیِ اللَّعَا َ الْمِنْکَا وَ النَّامَ لَهُ النَّعَالَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الم (قرطبی) ہوسکتا ہے کہ محقی اشقادت (یہ مختی) ہے ہوجو سعادت کے یہ متعامل ہے۔ ایک رور ابوجہل ور نعشر بمن حارث دونوں آئے اور جناب رسالتناب ہے کہنے لگے۔ ایک ور ابوجہل ور نعشر بمن حارث دونوں آئے اور جناب رسالتناب ہے کہنے لگے۔ ایک کی شرق شکھنی لاکنگ کٹوکٹ کریٹ ایک والگ

" ( هَ كَ يد الله المعقاء ) آب شقى بين آب في الباء كادين جهوزوير

ال کا اشارہ اس طرف تھا کہ پہلے ساراشہر آپ کی عزت کرتا تھا۔ آپ کے راستہ ہیں پہلے کہ تا تھا۔ آپ کے راستہ ہیں پہلے کہ تا تھا۔ اب آپ ہے راستہ ہیں اور سے پہلے کہ تاتھا۔ اب آپ جہال ہے گر رہ تا ہیں اور آپ بالکل ہے بار وحددگار ہو کر رہ گئے ہیں۔ اللہ تو لی نے فر ایسے مرس ہے جائے ہیں اور آپ بالکل ہے بار وحددگار ہو کر رہ گئے ہیں۔ اللہ تو لی نے فر ایسے احتماد ہے احتماد اللہ ہوا۔ یہ تو بد بختوں اور ر ذیاوں کو اورج سعاد ہے تک پہنچا نے کہلے تین مارک کا میں ہوا۔ یہ تو بد بختوں اور ر ذیاوں کو اورج سعاد ہے تک پہنچا نے کہلے تیں ہے۔

علمه قرطى للصة بير-

هُنَّادِينَدُ دَدُّ دَٰلِكَ مِانَ دِينَ الْإِسْلَامِرِهُ هَٰذَا الْفُهُمَّاتَ هُوَالسُّلَّهُ إِنْ نَبِيْلِ كُلِّ فَرُزِيَّ السَّبَبَ بِي قَدْ مُنْلِجِ كُلِّ سَعَامَرَةِ " يعن ال آوت ہے ابر جہل دائعر كى تر دبير كر دى گئ آكہ دين اسلام اور یہ قراک تو ہر کامیالی کیلئے زید ہے اور ہر معادت عاصل کرنے کا وربعہ ہے۔"

وَالْعَصِّيْ إِنَّ الْإِنْسَاقَ لَغِیْ شُیْمِ ﴿
(1)

"حَم بُ زَمِنْ کُ لِیْمِیْ ہُر انسان عَمارے کی ہے۔ بجز ال خوش انسیوں کے جوانمان لئے۔"
تعبیوں کے جوانمان لئے۔"

بھن مغرین نے فرملاہے کہ والعصرے مراد وہ عبد ہمایوں ہے جب محمد عربی علاقے کے وجود مسعودے یہ جہالناروش تھا۔

دیے تو ہر زمانداس سورت بھی بیان کردومف میں کی تقابت کا گواوہ لیکن ہیں اگر
اور تا قابل تروید شہادت عہد مصطفوی نے دی ہے س کی کہیں نظیر نہیں متی۔ بہن اوگوں نے دعوت کے دعوت کے کی کو تبول۔ کیا وہ اپنی الر تول، مماستوں اور گونا گوں دیگر خصوصیات کے اوجود مث گئے ، نیست ونا اور ہو گئے۔ انسانیت نے ال کو فر موش کردیا۔ بہن کی پچھیا دیاتی ہے ان کانام گاں کے طور پر بی استعال ہو تا ہے لیکن جن خوش تعیبوں انے اس بادی پر تن کی دعوت کو تبول کر لیا اور اس کی غلائی کی سعادت سے بہر ور ہونے کے باعث الن جاروں خوجوں سے اپنی ر نہ گی کا واس کی غلائی کی سعادت سے بہر ور ہونے کے باعث الن جاروں خوجوں سے اپنی ر نہ گی کا واس کی غلائی کی سعادت سے بہر ور ہونے کے باعث الن جاروں کو بوٹ کی بہر اور گئر ر در گار بین گئے ان کانام ذبال پر ستا ہے تو پکراز کی اور نفع ر سائی کی میا گئی ہیا گئی کی بیا شکل ہو تا ہے۔ ایک لاکھ تو بین بر از قد سیول کا ہے گر وہ اور ائن کے نفوش پر کر تو طار کی ہو جاتا ہے۔ ایک لاکھ چوجی بر از قد سیول کا ہے گر وہ اور ائن کے نفوش پر کہ کو خضر راہ بنانے والے کار والن ان ان ان ان ان کی میں ہو این ایک کی میاد سے عہدر سالت مراولیا جائے تو نہا یت انسان کے مر بھی گورکو ہلند کر وہ اس سے کہدر سالت مراولیا جائے تو نہا یت مرزوں برگا۔

<sup>1-2 - 1-2</sup> 

<sup>2</sup> ئىزرونىپ 6

اگر دوا بھال نند لا سے اس قر آن کر ہم میر ،افسوس کرتے ہوئے۔" تشريح -"أدهر جورو جفاكامير ماس ب كرسمي معقول بات برسمي غور نبيس كرت بكه النا مُذَالٌ رُئے میں اور ادھر رافت ور حمت کی ہے کیفیت ہے کہ ہر قیمت یرا نہیں بناکت کے کرواب بی گرے سے بیاسے کاخیال ہے جین رکھاہے۔ میجد حرام کے صحن بیل، بازاد مکہ کی ہنگامہ ہر در فضاؤل ہیں، ال کی نشست گاہول ہیں ادر ال کے خلوت کوول ہیں جا کر البيس سمجه يا جار ہاہے۔ وہ ہار ہار جمز سے بیں ، تار امن ہوتے بیں ، بھرتے بیں لیکن احلامی و محبت کا ہے چشمہ روال ہی رہتا ہے۔ جب رات کی فاموشی جماجاتی ہے، ساری سمیس محو خواب مولی بیں توب اٹھٹا ہے ، مر نیاز ہار گاہ بے نیاز میں حمکا تا ہے اور اللہ تعالی ہے رور و کر ال كى بدايت كين ورود و و تري اولى بولى النوائي كرتاب اي معلوم بوتاب كداكرال ش سے کون ایک مجی ہرایت کی روشی ہے محروم رہا، تواس کی جان پر بن آئے گی۔اللہ تَ تَى الله الله محبوب كى اس ب چيتى اور اصطراب كود يَخياب جس مِن كوئى دَاتى منفعت ميس. اوان تہوں کے موزے والنے ہووان آنسوؤل کو جانا ہے جواس کے محبوب کی چٹم مازاغ کی پکوں پر جمعماتے ہیں اور پھر اس کے حضور اس کی رحمت کی جھیک ، تھنے کیلئے کر ی تے ہیں۔ یہ بے تو عال، یہ ب تامیز ساک سینے ہیں؟ ان کینے جو جان کے دہشن اور خون کے بیاہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اینے صبیب کو تسل دیتے ہیں کہ اتنا عم نہ سیجنے . عَدْهُ وَكَامِعَى إِنْ عَمْ والموور عِلْ الله عَلَى كرويال الله عَمْ وَتَدَلُّ اللَّهُ عَيْنَ المَّنفيس عَقَمًا (مفردات) عَاصْدَهُ بِمَا تُؤْمَرُ وَآعُرِشْ مَنِ الْمُشْرِكِينَ ٥ (1) "مو آپ علان کرو بخیاس کاجس کا آپ کو تھم دیا گیاہے اور منہ چھیر ليح مشر كول الصيد"

تشری ۔ ۔ میرے محبوب رسول! علیہ جو تم آپ کو دیاج رہاہ اس کو بر مل ہوگوں کے سے بیان کی اور کس کی کا الفت کی پر واللہ کیجے۔ فاصدے کا معنی فل ہر کر تا۔ الصدی الفین صدی کا معنی فل ہر کر تا۔ الصدی الفین صدی کا معنی فل ہر کر تا۔ الصدی الفین صدی کا معنی کا معنی فل ہر کر تا۔ الصدی الفین صدی کا معنی کا معنی جی تراس ہے پہلے حضور علیہ کے برول کے بعد حضور نے برمر عام اسل م کی تبلیغ شروع کر دی۔ کے بعد حضور نے برمر عام اسل م کی تبلیغ شروع کر دی۔ ویک می دولان کے بعد حضور نے برمر عام اسل م کی تبلیغ شروع کر دی۔ ویک می می تبلیغ شروع کی برہ الله الله کا تابید کی برہ الله الله کا تابید کی تبلیغ کی برہ الله کا تابید کی تبلیغ کی کا تابید کی تبلیغ کی تابید کا تابید کی تبلیغ کی تابید کا تابید کی تابید کا تابید کی تبلیغ کی تابید کی تابید کی تبلیغ کی تابید کی تابید کی تبلیغ کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تبلیغ کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تبلیغ کی تابید کا تابید کی تابید

94 Jun 3

رمنه هُوَفَا كَالْوَابِ يَسْتَهُوْهُ وَكَ نَ "اور بلاشبه نداق الزليا كيار سونول كا آپ سے پہلے ۔ پھر تھير سيا نہيں جو نداق ازائے تھے رسونول كالى چيز نے جس كے ساتھ نداق ازليا كرتے تھے۔"

تشر کے ۔۔اللہ تعالی اپنے محبوب کر بم عظیما کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ عناو، یہ انکار اور یہ خال دستر جس ہے آپ کو واسطہ پڑر ہاہے کو کی تی چیز نہیں۔ آپ سے پہلے مجی انہوء کے ساتھ منظرین حق کا کہی سوک رہ ہے۔ وہ مجی ان گنتا خیوں اور ہے ادبوں کے باعث بر باد کر دیے گئے اوران کا انج م مجی سنت انہے کے مطابق بھی ہوگا کہ خیست ونا بود کر و سینے با کی ہے۔

عَلِنَّ أَيْكُنِ بُولِكَ فَعَدُ كُلِّبَتْ رَسُلُ فِنَ قَبِلِكَ فَلْفَ اللهِ

عُرْجَهُ الْأَكُورُ فَ فَعَدُ كُلِّبَتْ رَسُلُ فِنَ قَبِلِكَ فَلْفَ اللهِ

اور اے مبیب اگریہ آپ کو جنل رہے ہیں (توکوئی فی ہت نہیں)۔

آپ سے بہنے بھی رسولوں کو جبٹلا یا کیا ہے۔ اور (آخر کار) اللہ ک

طرف تن سادے کا ملوۃ نے جاتے ہیں۔"

حضور عليه الصلوقة السلام بنب راه حق سدال كرو كرداني ما حظه فرها تعقق تواز عدالشرده الموجات الله تعالى الله تعدال الكاركوكي اجتب نبيس بيشد مد وطل الموجات الله تعالى أراء تعلى الله الكاركوكي اجتب نبيس بيشد مد وطل مستول في المين المين الموك كيا ب الله الكارك كيا ب الله الكريس معامل تا تخركار الله تعالى كياس الكانوث كرآن والع جي ده خود فيعد كروت كار

كَذَٰ لِكَ مَا الْكَ الَّذِنْ يُنَ مِنْ مَبْرِهِمْ مِنْ تَبْرِهِمْ مِنْ تَرْسُولِ إِلَّا قَالَ الْعِيرُ اَدْمَ جُنُونَ ٥

اس مرح جیس آوان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول۔ محر انہوں نے بی کہا کہ یہ ساحر مجاور وائد۔"

الله تعالى فرمات بي ال حبيب إيه الل حرب آب كو مجى ساح كي بي اور مجى ديواند

1\_سوديالانهم 10

2-سورعالقاطر 4

3-مروالتربيت 52

کہتے ہیں یہ کوئی زائی ہات ممل ۔ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء تشریف لاے ال کی قدر ناشاس قوموں نے ایسے می القابات سے انہیں نوبز اب۔

> وَاصْمِ لِوَحَكُمِ دَيِكَ كَالْكَ بِأَهْدِيكا "اور آپ مير فرائي ايد دبه عادى تا مول ش يل-"

تخر تے ۔ جس قوم کود عوت حل دیے کیلے، ے مبیب! آپ کومبعوث فرمایا کیا ہے الناکے حالات ہے آپ یا خبر ہیں۔ ووا کھڑ مزاج ہیں۔ عص دوائش کے چراخ انہوں نے کل کر و بي مير و تت آب كواد مدر ير ي كام لين ال كامعمول بي خير برونت آب كواذيت يهي انداد دین حل کی مشم کو گل کرنے کے لئے وہ آئیں میں مشورے کرتے رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو بیجاہے تأکہ ان کے بے تور سینوں کو آب روشن کردیں۔النادر تدہ مغت او کوں کو فرشتہ مير ت بنادين ان کي مينه د نفري کي خو کو يکسر بدل دين اور تسنيم و رضا کاان کواييا در س دين كري قول كرت ين البيل إلر يهى عامل تد بور الخابوا الكالب برياكرة آسال منيلداس کے لئے آپ کو بوی محنت کر تا ہے گی۔ بڑے و کھ سینے بڑی گے۔ بڑی معیبتیں برواشت كرنا بول كى اس كے لئے آب مبر واستقامت كاوامن معبر هى سے بكڑے رہي اور اپنا فر من ہوری دل موز ک ہے انجام دیتے رہیں۔ان کل ت پی سب پھر قور فرما تیں ہیے جاتو فرین کہ ان کی اذبت رسانوں یہ مبر کریں ملکہ فرید کے مبر کینے کیو تکہ یہ آپ کے رب کا تھے ہے۔اپنے مالک کے تھم کے باعث مبر کرنے ہیں جو طف ہے اے اہل محبت بی سجھ مكتے ہيں۔ آپ مارى نكابول يس يں۔ ہم خود آپ كے محافظ و تكہان ہي۔ كوئى وحمن آب کوناکام نہیں بناسک افل معرفت علیء لکھتے ہیں کہ اس هم کا جملہ موک علیہ السلام کے ادے اس می فرایا کیا گلیف تاک مین علی تعدیق تاک آپ میری نگاہ کے سامنے تار مول د لكن أس آيت بل عين واحداور حرف جار" على" استعال بواب جس كا معى ب ميرى الك المحك ك مائة الكن يهال فرايا" باغتيسًا" حرف جار" با" اور المين جمع، يعن الك الك نیں بلکہ جاری ساری آ تھوں میں۔عل مداسا عیل حقی لکھتے ہیں۔ وَنَحْنُ ثَرَاكَ بِمَيسَعِمُ عُيُونَ الصِّفَاتِ وَالدَّابِ بِنَعْتِ الْمُهْرَ

وَالْمِثْنِي النَّمُولِيهِ الْمِلْكِ اللَّهِ الْمُلْكِ الْمُلِيهِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلَاكِ الْمُلْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ الللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللِ

سبیب و یہ سے در سیاں ہو ہر اپنے وہ سوم ہوجا ہے ہو۔ حضرت ابر اہیم بن او ہم بخی قد س سر دنے اپنے مربدین کو مسیح وشام کے دفت سے دعا ما تکنے کی تلقین فرون کی آپ بھی آگر ان تو رانی کلمات سے دست طلب پھیلا کی ہے تو خداو مد کریم است خال داہس نہ کرے گا۔

ٱللهُوَ ٱلْحَرِشْنَا بِعَيْنِكَ الْمِنْ لَاتَنَامُ وَاحْفَظُنَا بِرَكُنِكَ الَّيِّ فَكَ اللهُوَ الْمُعَلِّدُ وَالْمُعَلِّدُ وَأَنْتَ ثُمِّنَا وَ لَا يُرَاعُرُوارُحُمُنَا بِعُنْدُونَ مَلَيْنَا ذَكَرَ نَعْيِكُ وَأَنْتَ ثُومَنَا وَ لَا يُرَاعُونَ وَأَنْتَ ثُومَانِينَا وَ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

"اے اللہ اہماری اس آگھ ہے تکہبانی فرہ جو سوتی تمیں ہے اور اس گوش میں ہماری حفاظت فر، جس کا کول جابر قصد تبیس کر سکنا اور اپی اس قد دت ہے ہم پر رحم فرما جو تھے ہم ناچیز ہندول پر حاصل ہے۔ جب تک تو ہمار انجر وسد اور عاری امید ہے ہم ہاں کہ تبیس ہول گے۔" اب ان کیا ہے کا ذکر کیا جارہ ہے جس میں دیگر انہیاء پر حضور کی فضیلت بیان کی گئے ہے۔

> وَرِدُ أَحَدُ النَّصُومِيْنَاقَ النَّهِ إِن لَمَا النَّيْنَكُومِ مِن كِينِ وَحِكْمَةٍ وَوَجَاءَ كُورِيهُ وَالنَّصَوْلَ مُصَدِّ فَي لِمُناسَعَكُمْ لَتُومِ مُنَى بِمِ وَلَنْتُصَرَّفَ اللَّهِ وَالنَّصَرُفَ اللهِ

> > 1-دون ابيان، جلد 9 سنى 206 2-دون الهاني باد 27 متى 40. 2-دون ابيان، بلد 9 منى 207

عَالَ مَا تَثَرَبُّ ثُوْمَا مَكَدُّ ثُمْعَلَىٰ هَلِكُمُ الشَّيِعِينَ مَا كُوْلَا أَقْرَبُنَا أَ عَالَ كَاشَّهِهُ وَا وَانَا مَعَلُوهِمَ الشَّهِي ثِنَ صَعَّدُ الْمَا تَعَلَّمُ مِنَ الشَّهِي ثِنَ صَعَّدَنَ تَوَلَّى بَعْدَ وَانِكَ مَا وَلَيْكَ هُوَ الْفِيعُونَ ٢٠

"اوریاد کروجب میااللہ تعالی سے انہیاء سے پائے وعدہ کہ حم ہے حمہیں اللہ کی جو دول جس تم کو کتاب اور حکمت سے پھر تشریف لائے تمہارے ہاں وہ رسول جو تقدیق کرنے والہ ہوان (کتابون) کی جو الہارے ہاں وہ رسول جو تقدیق کرنے والہ ہوان (کتابون) کی جو تہارہ ہے ہی ہیں تو تم ضر در ایمال لدنائی پر اور ضر در مدد کرنائی اس کی (اس کے بعد) فرمایا کی تم نے اقراد کر لیادور شمایی تم نے اس پر ایماری دسداسب نے عرض کی کہ ہم نے اقراد کر لیادور شمایی تم نے اس پر ایماری دسداسب نے عرض کی کہ ہم نے اقراد کر ایادور شما (احد نے) قربایا تو کو اور بنااور ش ( بھی) تمہارے سے بول۔ پھر جو کو کی بھر تو دوی ہوگی کی جا ہول۔ پھر جو کو کی بھر کی کا تی ہول۔ پھر جو کو کی بھر سے ہول۔ پھر

تشری ۔ معرت میرنا علی اور این عہاں دمنی اللہ صنع وی ہے کہ اللہ تعالی نے ہر ایک ہی ہے ہے اللہ وی المیال عجد وسول اللہ ایک ہی ہے ہے بیات وعدولیا کہ اگر اس کی موجودگی جس سروری الم وی المیال عجد وسول اللہ علی ہوں تو اس نی پر مادم ہے کہ وہ حضور کی مس ست پر ایجان ماکر آپ کی امت شریع ہوں تو اس کی پر مادم ہے کہ وہ حضور کی دس ست پر ایجان ماکر آپ کی امت شریع ہوئے گئے واقعرت کرے اور ہر طراح حضور کے دین کی تا تعید واقعرت کرے اور ترم خیرج نے بھی حمید انجابی ایماحول سے لیے۔

عنامه السيد لحلق محود آلوسي صاحب دوح المعاني تحرير فرمات بيل.

وَمِنْ هُنَا ذَهَبَ الْعَادِ فَوْنَ إِلَى اللّهُ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ

وَرُلِهِ وَسَلَّمَ هُوَ النّبِي الْمُعْلَقُ وَالرَّسُولُ الْمُوتِيةِ فِي النّسَةُ وَمُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّ

<sup>1۔</sup> بورہ آل حجران ۔ 82-81 2۔ تئیبر دورج لیمال

حضور عليه السلام كريما لع جيد"

شب معرائ ترم انہیاء کا بیت المقد س میں جمع ہو کر فخر کا کات علقے کی الامت میں حضور کی شریعت کے مطابق نماز اوا کرنا ای بند مر تبت عبد کی عملی توثیق تھی اور المام الد نبیاء و لمرسلین کی مقلب شان اور حلالت قدر کا مسحی اندازہ تیامت کے رور ہو گا جب ماری محمون خدا نے لرزہ یراندام ہو گ اور مصطفی علید الحقید والشاء لواء حمر ہاتھ میں لئے مقام محمود یر فائز ہول ہے۔

اَلْهُوَ مَلِ عَلْ جَيْبِكَ وَمَعَيْفَ مَاجِيهِ إِزَاءِ الْحَمْدِةَ الْمُقَاعِرِ الْمَحْمُودِ وَبَالِكُ وَسَلِّهُ وَاحْتُهُمْ الْقَامَ مُوَةِ عَمْدَ الْمُقَاعِرِ الْمَحْمُودِ وَبَالِكُ وَسَلِّهُ وَاحْتُهُمْ الْمُعَمِّدُ فِي الْجَنَوْ الْمُحَدِّقِ الْمُحَدَّةِ الْمُحَدِّقِ الْجَنَوْ الْمُحَدِّقِ الْمُحَدَّةِ الْمُحَدِّقِ الْمُحَدَّةِ الْمُحَدَّةِ الْمُحَدِّقِ الْمُحَدَّةِ الْمُحَدِّقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

إِنَّا أَوْ عَيْنَا إِلَيْكَ كُمّا وَ عَيْنَا إِن ثُوحٍ وَالنَّهِ بِنَ مِنْ بَعْدِهُ وَ وَرَحَيْنَا إِنْ فَرَح وَ وَحَيْنَا إِلَى إِلَيْ فِيهِ وَ وَسَلَمِينَ وَاحْدُونَ وَيَالَّا وَهُوَقِينَ وَاحْدُونَ وَسَلَيْمَنَ وَ وَ الْاَسْتِهٰ وَاوْدَ رَبُورُ أَنْ وَرُسُلًا فَدْ فَصَعَيْنَ فَلَا مَنْ مَنْ مَنْ وَكُولُونَ وَسَلَمْ فَي وَمُنْ وَرَسُلًا فَدْ فَصَعَيْنَ فَلَا اللّهِ مُوسَى فَيْلِيكَ وَكُولُونَ وَلِلّهُ مُوسَى فَيْلِيكًا وَكُولُونَ وَلِلنّا مِن عَلَيْهَا فَ وَرُسُلًا مُنْ مَنْ فَي وَمُنْ وَرِينَ لِنَكَ وَكُلُوانَ لِلنّا مِن عَلَيْهَا فَي وَمُنْ وَرِينَ لِنَكَ وَكُولُونَ لِلنّا مِن عَلَى اللهِ وَرَسُلًا مُولِيهِ وَالْمَدِيمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكَ الْمُؤْلِقَ اللّهُ ال

وَّلَقَىٰ بِأَسْلُو تَبْوِينَّانَ (1)

"بینک ہم نے وقی جیجی آپ کی طرف جیسے وقی جیجی ہم نے توس کی طرف جیسے وقی جیجی ہم نے توس کی طرف اور آپ کے بعد آئے مور (جیسے) وقی جیجی ہم نے اور ایسے) وقی جیجی ہم نے اور ایسے اور ان کے جی ساور جیسی الیس ہے ہوں ان کے جی ساور جیسی الیوب و آس میان کی طرف اور ہم نے عطا فرمائی واؤد کو ترور اور (جیسے وی جیجی) دوسرے رسولوں پر جن کا حال بیان کر دیا

ہے ہم ہے آپ ہے ای ہے پہلے اور الن رسوبول پر ہمی جن کاذکر ہم نے اب تک آپ ہے خیش کیا۔ اور کلام فریا اللہ نے موگ ہے فاصل کلام۔ (بیع ہم نے یہ سارے رسول) خوشخری دینے کے سے اور درانے کیلئے تاکہ نہ رہ لوگوں کے لئے اللہ تو ٹی کے ہاں کوئی مذر رسولوں کے (آنے کے) بعد اور اللہ تو ٹی غالب ہے تحکمت والاہے۔ (کوئی تسلیم نہ کرے آس کی مرضی) لیکن اللہ تو ٹی کوائی دیا ہے اس کی مرضی) لیکن اللہ تو ٹی کوائی دیا ہے اس کی مرضی) لیکن اللہ تو ٹی کوائی دیا ہے اس المارا کی اس نے اسے اتارا ہور گوئی۔ ہور تو تو تی کوائی دیے جی اور کائی ہے تنہ تو ٹی گوئی دیے جی اور کائی ہے تنہ تو ٹی گوئی۔ ہور تو تو ٹی کی خوائی دیے جی اور کوئی۔

النت عرب على و تى كامعنى اشاره كرناب جيسے قَادَ فَى الْيُرْهِ هُمَانَ سَيِّعَ حُوْا الْبَكُرِيَّةُ وَّعَرَشَيْكا (1) حضرت زكريائي النيس اشاره كياكه دو مي وشام القدكي تشيخ كير كريس وراس كا طلاق مخلف مفهوموں يرجو تاربتا ہيند

> اَدَّى اللهُ إِنِّى الْبِيَاكِ مِهُ مَمَا يُلْقِيْهِ إِلَيْهِمُ مِنَ الْبِيلِو الشَّهُوبِيَ الْبَاتِي مُنْ يُغُونِيْهِ عَنْ عَمْ مِعْدَبَعْمَ النَّ يُكُونِ اعْدَ الْوَاحَمُ إِنْ يُقِينَهُ بِوَاسِطَامِ الْمَلَاثِ أَوْ بِعَنْمِ وَاسِطَاقٍ - (5)

> > 11 6 pur-1

2 سورياتشمس 7

3 سورواتمل 68

4- ورمالاهام 113

5. ميدو شيدرديه" تغير مناد"، (1388 a)، بيد6. ملح 68

"اس علم بینی اور تعلی کو وحی کہتے ہیں جواللہ تی فی دوسر سے لوگوں سے
پہال اپنا اجیاء کے دیول میں القافر ما تاہے جن کے اروس طیب کواس
نے ہمنے سے اس علم کو قبول کرنے کیلئے تیار کیا ہو تاہے۔ یہ القاء مجھی فرشتہ کے واسطہ سے ہو تاہے اور مجھی باد واسطہ ہر اور است۔"

عَمْسُ ذُلِهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَإِلَّهِ مُدَّا عَالَهُ

1\_رور]الحال

جماذات باک فرائی است مید سے اوالے تغیروں وہی نازل کی است آپ کہ است کو گاہت کرے کینے دوسرے وہی نازل کی است آپ کہ اس حقیقت کو گاہت کرے کینے دوسرے وہوں کی شہادت کی قطعا کوئی ضرورت شیں، خو واللہ تعالی اس کآب کے ذریعہ اس کی سپائی کی گوائی دے رہا ہے کہ اس نے اپنے کمال علم و حکست سے اسے اتاراہ اس کا ب کی ہر آبت ہر جملہ بلکہ ہر گل اللہ تعالی کے کمال علم کی جنوہ گاہ ہے۔ جو محص تصسب سے بالاثر ہو کر اس کا سطالد کرے گا اللہ تعالی کے کمال علم کی جنوہ گاہ ہے۔ جو محص تصسب سے بالاثر ہو کر اس کا سطالد کرے گا اللہ تعالی کے کہال علم کی جنوہ گاہ ہے۔ جو محص تصسب سے بالاثر ہو کر اس کا سطالد کرنے گا اللہ تعالی کے کہا بارگاہ رب العزب میں جو شان اور مقام خوتم الا نہیاء علیہ التی دوس کم علاقتے ہیں اس آب سے بیات آشکار ابو جائی ہے کی اور نی کو وہ مقام نہیں دیا گیا۔ اگر چر سرکار دوس کم علاقتے ہیں اس آب سے معنور کی حکور کی جس سے حضور کی مقام کر کا مرس سے حضور کی مقام کی اور مرکار ہو میں کیا گیا تا کہ وہ وہ مالم کر کا مصود ہو گیا تا کہ کو خام کر کا میا وہ مرکار انہا کا کا کر ہو کی کا ناز کر جر میں کیا گیا تا کہ وہ کو کا کہا تا کہ کو گام سے مقدم کیا گیا تا کہ وہ کو ک کو گام سے مقدم کیا گیا تا کہ وہ کو ک کو گام سے مقدم کیا گیا تا کہ کو گوں کو کا کہا کہ کا کھا تا کہ کو گوں کو کہا کہ دنداگر چر میں سے آخری تھا گین حضور کے ذکر کو تمام سے مقدم کیا گیا تا کہ کو گوں کو کہا کہا تا کہ کو گوں کو کہا کہا تا کہ کو گول کو گلم سے مقدم کیا گیا تا کہ کو گول کو گام سے مقدم کیا گیا تا کہ کو گول کو گام سے مقدم کیا گیا تا کہ کو گول کو گام سے مقدم کیا گیا تا کہ کو گول کو گام سے مقدم کیا گیا تا کہ کو گام سے مقدم کیا گیا تا کہ کو گول کو گام سے مقدم کیا گیا تا کہ کو گول کو گام سے مقدم کیا گیا تا کہ کو گول کو گام سے مقدم کیا گیا تا کہ کو گول کو گام سے مقدم کیا گیا تا کہ کو گول کو گام سے مقدم کیا گیا تا کہ کو گول کو گول کو گام سے مقدم کیا گیا تا کہ کو گیا کہ کو گول کو گول کو گام سے مقدم کیا گیا تا کہ کو گول کو گیا کہ کو گول کو گول کو گام سے مقدم کیا گیا تا کہ کو گول کو گام کے کانو کو گول کو گول کو گام کو گول کو گام کو گول ک

الله كے محبوب كى شال كااور آك ہوجائے۔

عِلْكَ النَّيِلُ قَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعِينَ مِنْ عَلَيْ اللهُ مَنْ كَلُّمُ اللهُ وَرَكُمْ بَعْضَهُمْ وَالْكِينَا عِلْيَكَ الْبَنَ مُوْلِيَ النَّيْلِي وَرَكُمْ بَعْضَهُمْ وَرَكُمْ بَعْضَهُمْ وَالْكِينَا عِلْيَكُمْ الْبَنَ مُوْلِيَ النَّيْلِي وَالْكِينَا عِلْيَكُمْ مَا الْمُنْكُلُ الْفِيدِي وَالْمَيْلُ الْفِيدِي وَالْمَيْلُ الْمَالِينَ وَلِينِ الْمُنْكُلُ الْفِيدِي وَلَيْنِ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ اللهُ الله

(1) وَرَكِنَّ اللَّهُ يَغْمُلُ مُا يُونِينَ ٥

" مب رسور، ہم نے فضیلت وی ہے (ال میں ہے) بعض کو بعبل پران میں ہے کام فر ہواللہ تعالیٰ نے اور بائد کے ال میں ہے اور وی ہم نے عیمیٰ بن مر ہے کہ کملی نظانیال۔ اور مور فرمائی ہم نے ان کی پراور وی ہم نے عیمیٰ بن مر ہے کہ کملی نظانیال۔ اور وی ہم نے ان کی پراور وی ہے۔ اور آگر جا ہتا اللہ تعالیٰ تو نہ اور فرمائی ہم نے ان کی پراور وی ہے۔ اور آگر جا ہتا اللہ تعالیٰ تو نہ اور آگر ہوا ہتا اللہ تعالیٰ میں ان کے پاس کمنی نظامیال۔ لیس انہوں نے اختاد ف کیا، الن کہ آئیس ان کے پاس کمنی نظامیال۔ لیس انہوں نے اختاد ف کیا، الن میں ہے کوئی کافر ہو گید اور آگر میں ہوائی کر تاہے جو جا ہتاہے۔" جا اللہ تعالیٰ کر تاہے جو جا ہتاہے۔"

اللہ تو لی کے سب رسول تھی رسات بھی اور جملہ انبیاء تھی نوت بھی برابر بیل اللہ تو تو تا بھی برابر بیل الکن قض کل و کالات، مراتب و مقامات، مجزات و کرامات میں آیک وومرے م نصیلت رکھتے ہیں۔ کسی کو ایک کمال ہے متعف فربلیا کسی کو دومرے شرف ہے مشرف فربلیا کی کی دومرے شرف ہے مشرف فربلیا کی کہ واتب و ایک قال ہے مصلی مصلی مصلی مصلی مقامی ہے جو مظہر اتم ہے تن م کمالات جدایہ اور جمالیہ کی۔ جومراتب و کمالات و گھرانی و مدب الی انگر بن اور ایک کم کانے تے دوسب الی انگر بن اور ایک مراتب و کہ انہا و در سل کو ایک ایک کر کے عزایت کے گئے تھے دوسب الی انگر بن اور ایک مراتب اور ان کے علاوہ آپ کو ب شار مراتب اور ان کے علاوہ آپ کو ب شار مراتب اور ان کے علاوہ آپ کو ب شار مراتب اور ان کت میری تو کی مسری تو کی مسری تو کی گئی شرکت مور کا بی نیس کر سکے صفور کو سردی تو کا اسانی بلکہ ماری کا کنات ذی اور آ سانی بلک ماری کا کنات ذی اور آ سانی بلکہ ماری کا کنات ذی اور آ سانی کیلئے تی بنایا گیا محدود و د ت کیلئے گئیں بلک ابد تک کیلئے قر آن جسی کیا ہار دانی

ار یائی۔ سمی کو کلیم اور سمی کو روئ فر مایا لیکن کا خات کے اس آخری مبارے کو مفوت، خلت مکل مود غیر و کے علاوہ محبوبیت کی خلص فاخرہ محتی۔

مفسرین کرام نے تقریک کی ہے کہ دیکھ معطبات دیجی ہے حضور کر بم محد رسول اللہ سائند اللہ علی مورد میں لیکن یہ بات ذہان تشمین رہے کہ کسی نبی کود وسرے نبی پر ہو سائندیات نہ دو کہ اس سے دوسرے نبی کی معاذالقد تحقیر ہو۔

> عَىٰ لَالْمَالُ بَعْطُهُ الْمُعْتَاعَلَى قُولِ إِبْنِ عَبَّابِ وَالظَّهْ عِي وَمُنْبَاهِدِ مُحَنِّدُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى (1)

اس آیت طیبہ میں حضرت عیسی علیہ السلام کے نام کی تغیر سے کردی کیو تکہ اللہ تف ٹی کا جیسی التدر رسوں اپنوں اور بیگانوں کی افراط و تغرید کا نشانہ بین کررہ کیے۔ نساری نے خیص خدا کا بیٹا بیٹار کی تھااور میہودا فہیں ایک شرافیا انسان میمی منظ کیلئے تیار نہ شے اس لئے ان کا نام لیا اور این مر میم بیخی مر میم کا بیٹا کہ کر ال کی الو بیت کا بطال من کر دیا۔ اور آیڈن کر واج الفائش فر اکر میہود کی افرام تر اشوں کارد کر دیا کہ وہ توصاحب آیات بیٹات نی شے مس کی تا نیکر کیلئے ہم نے روح القد می (جر شکل ایس) کو مقرد کیا ہے۔

اگران ناای آیت بین کا حقہ تا لی در کرے اورہ آسانی ہے کی ایکار ہو سکتا

ہے کہ افسان مجبور محض ہے اس کے اپنے ہی جی پچھے جہیں۔ ایک فیر مرکی قوت (اسے مقد یہ کہ بیتے ) کے ہاتھ جی بہائی کھونا ہے اس کا کوئی اچھیا یہ افعل ،اس کی ہرشا کہ انداور باش کہ برشا کہ ان کہ اس کے ہرشا کہ ان کہ اس کے ہرشا کہ ان کہ اس کے ہر آگرائی ہوتی ہا گئی تہ در افور و گئر کی زخمت گوارا کریں کے تو آجت کے الفاظ بی آپ کی اس فیو فہی کو ور کر دیر کے ایفاظ بی آپ کی اس فیو فہی کو ور کر دیر کے افواظ بی آپ کی اس فیو فہی کو اور ان میں بحض نے کیاں آبول کی ) کو مقالے میں خلاف کرنے کئی کو بیت کے الفاظ بی آبول کیا ) کو مقالے موقع کی کو اور ان میں بعض نے کفر افقیار کیا )۔ یہ تیوں مولی بغیر فاعل کے ارادہ اور افتیار کے ماور خبی ہو کتے کو تکہ ان سب کا تعلی فیاہر کی مطاب تاہد کو ایک ان برجر کا تاثوں جال سکل ہو گئے کو تکہ ان سب کا تعلی فیاہر کی مطاب آبے کا یہ ہوا کہ اند تو تی نے خال کی تر دید لیکن اس کے قوت عطا مطلب آبے کا یہ ہوا کہ اند تو تی نے خال کی تو ت عطا کہ در دید لیکن اسے مرف مطلب آبے کے در دید اس پر جو ای دارت کی اراست روشن اور و شع کر دید لیکن اسے مرف

سید ہے راست پر چلنے کیلئے مجبور خیل فر با بلکد اے انتا افقیار دیا کہ دوہ بدایت کی راہ پر جال فقی کر ای کی راہ بر جن لوگوں نے مقل و فکر ہے کام بیتے ہوئے اپنی مر منی ہے راہ راست افقیار کی اور بحض نے افسانی تو ابش ت اور و نیاد کی فواہش ت پر اپنی فوشی ہے اپنی روحانی تر تی کو قربان کر ویا۔ وی فواہش ت پر اپنی فوشی ہے اپنی موافق کی قربان کو جو افسیر دیا گیا۔ انڈر تعالی کی قدر سے اور افسیر دیا گیا۔ انڈر تعالی کی قدر سے اور افسیر دیا گیا۔ انڈر تعالی کی قدر سے اور طافت اٹنی دیر و سے اور ہم کیم ہے کہ دوجو جانے کر سکتا ہے۔ جس طرح اس سے اشان کو مان کو کہ ازاد کی دی ہوئی کی آزاد کی دی ہوئی کی سکتا ہے اور اس طرح دواس ہے یہ آزاد کی سلب کر کے اے مرف راہ راست پر چلنے کیسے مجبور بھی کر سکتا ہے اور اس طرح افتیاد نے کا فائمہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مصمحت رعامہ اور فکست و لفہ کا تقاضا بھی ہے کہ حق و و طل کی ہے آویز ٹی جاری د ہے۔ ہر مشمد کیا جا سکتا ہے افتی د کر ہے انقی د کر ہے۔

اب ال آیات قر آئی کاذ کر کیا جارہا ہے جن بی اللہ تعالی نے نتایا ہے کہ میرے مبیب کا وجود مسعود نا ہکار اور مصیال شعار کفار کے لئے بھی بناو ہے۔

برگاروں کیلئے المان ہے۔ یس سے تحقیے رحمت مدھ کمین بنا کر بجبچاہ اس لئے تیرے موجود

ہونے کے باعث ان کو مذاب کی پیکی ہیں نہیں ہیں جائے گے۔ چنانچ ابیائی ہواکہ جب تک

مرکار دومان مطابق کہ بی تشریف فرمارے تو یہ عذاب انٹی سے محفوظ رہے۔ اور جب

رحمت عالم علی کہ ہی تشریف فرمارے کر کے دید طیبہ رونق افروز ہوئے اور حضور کے محاب

کرام نے کہ کو چھوز کر درید بی اقامت الفتیار کی ٹوائند تو ٹی کا عذاب ان پر ہاڑی ہوا۔ ان

کرام نے کہ کو چھوز کر درید بی اقامت الفتیار کی ٹوائند تو ٹی کا عذاب ان پر ہاڑی ہوا۔ ان

کرام نے کہ کو چھوز کر درید بی اقامت الفتیار کی ٹوائند تو ٹی کا عذاب ان پر ہاڑی ہوا۔ ان

کرام نے کہ کو چھوز کر درید بی اقامت الفتیار کی ٹوائند تو ٹی کا عذاب ان کی ماری جمیعت بھر

گران کی صوات و شوکت کا منازہ نگل گیا۔ ان کا دفار اور ان کی آبروہاؤں ہیں روند ڈائی

مران کی صوات و شوکت کا منازہ نگل گیا۔ ان کا دفار اور ان کی آبروہاؤں ہیں روند ڈائی سے گران ان آبات کر بر بی افتد تی فرماتے ہیں اے میرے مجبوب! جب تک ٹوال جس تک ٹوال جس تک ٹوال جس کی فرائے ہیں اے میرے مجبوب! جب تک ٹوال جس تک ٹوال جس کے بیف ٹر ایس کی بیاد گری نیز اب بائر رفیم کیا جائے گا۔

كَاذُ كَا أَوْ اللّهُ مُعْرَانَ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِلْ قَامُعِلْوَ عَلَيْنَا رِجَارَةً فِنَ النّهَ إِن الْهِ الْمِنْ النّهَ الْمِنْ الْمُعْرَادَ اللّهِ مُعَالِمًا اللّهِ مُعَلِّمَ اللّهُ وَمُعْ لِينَ مَنْ اللّهُ مُعَلِّمَ وَلَا مُعَلّمَ وَاللّهُ اللّهِ مُعْلَمُ اللّهُ مُعَلّمَ اللّهُ مُعَلّمَ الله وَمُعْ لَا يَعْلَمُ وَلَا اللّهُ مُعَلّمَ اللّهُ مُعَلّمَ اللّهُ مُعَلّمَ اللّه وَمُعْ لَا يَعْلَمُ وَلَا اللّهُ مُعَلّمَ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَاللّمَ وَمَا كَانَ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَاللّمَ وَمَا كُولِينًا مُعْ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ ولّا اللّهُ وَاللّهُ وَ

"جب انہوں نے کہا اے اند انگر جو بھی قرآں کی تیم کی هر ق ہے تو کر ساہم پر پھر آسان ہے اور لے جہم پر درو تاک عذ ب داور نہیں ہے القد تعالیٰ کہ عذاب وے انہیں حالا نگہ آپ کئر یف فرہ جی الن ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب وے انہیں حالا نگہ آپ کئر یف فرہ جی الن شی داور نہیں ہے اللہ تعالیٰ عذاب و سے والا نہیں حالا ککہ وہ مغفرت شی داور نہیں ہیں۔ (مکہ ہے آپ کی ایجرت کے بعد) اب کیا وجہ ہے اللہ کر رہے جیں۔ (مکہ ہے آپ کی ایجرت کے بعد) اب کیا وجہ ہے اللہ کینے کہ سے مذاب دے انہیں احت حالا نکہ وہ رو رکھ جی (مسمانوں کی میں کی اور نہیں جی دواس کے متولی تو صرف کی ایس کی تولی تو صرف کی ایس کی انہوں کی ایس کی متولی تو صرف کی تیس جی دواس کے متولی تو صرف کی تیس جی دواس کے متولی تو صرف کی تیس جی دواس کے متولی تو صرف کی تیس جی تیس کی اکار بیت اس حقیقت کو نہیں جا تی۔ "

تشری سے بہال قدرة سوال پیرا ہوتا ہے کہ کفار ساب سال تک اسمام کو منائے اور پیفیر
سلام کواذیت پہنچائے بی اپنی سری کو فشیں صرف کر رہے تھے۔ اب توانہوں نے پہنچائے
تھی دے دیا تھا کہ اے خداااگر پردین اور سول حق ہے توہم پر آسان سے پھر برس کر ہمیں
بلاک کر دے۔ انتی باتوں کے باوجود فضب الی کو کیوں حرکت نہ ہوئی اور اان پر کیوں ایس
مذاب ندا تارا آگر جوانہیں نیست و تا ہود کر کے رکھ دیتا تا کہ دوسر ہے لوگوں کو عبرت حاصل
ہوتی۔ اس آیت بی اول کا جو سودیا جادہا کہ مید درست ہے کہ الن کے اس لیا الن اللہ الن کے اس لیا الن کے کر توت اور ان کا دانستہ کفر پر اصر اداس امر کے مقتمنی تھے کہ الن کی خواہش کے مطابق
میں موجود ہے الن پر عذاب نہیں اترے گا۔ بھی نے تیرے مر پر رحمت العن آئی کا تان ترکھ اللہ بھی موجود ہے الن پر عذاب نہیں اترے گا۔ بھی نے تیرے مر پر رحمت العن آئی کا تان ترکھ اللہ بھی موجود ہے الن پر عذاب نہیں اترے گا۔ بھی نے تیرے مر پر رحمت العن کی تو تائی کا تان ترکھ اللہ بھی ہوا ہے۔ تیرے سایہ دو حست میں کفار اور عصیال شعار سب کیلئے پناہ ہے پراڈ تک کا تان ترکھ کا الن کہ تان ترکھ کا گائے گئی تان کر کھیا

ووسری وجہ رہے کہ ان میں تیرے یے علام موجود بیں جو ہر وقت میری بارگاہ
اللہ سی میں سر نیاز خم کر کے طلب مغفرت کردہ بیں۔ کیاشال ہے اللہ کے محبوب کی اور
کی عزت ہے اللہ تعالیٰ کے مزد کیک اس کے نیکو کار بشرول کی کہ ن کی بر کت ہے کھاراور
نافر مان مجمی عذاب سے بیچ ہوئے ہیں۔ کام کی دائے ہے کہ تعلقہ کی ہے۔ تنظیم کے مراد وہ
سعیدرد میں ہیں جوان کفار کی پشتوں بی تعیس اور ایمی تک عالم اجسام بی فلہور پذیر نہیں
ہوئی تھیں۔

جب صفور علی اور سے تام ہو ججرت کرکے مدید طبیبہ تشریف لے مح تواب دور کو دور کو دور کو اور ان کے کر لوستہ اور ان پر عذب الی نازل ہو جس سنہ من کی نخوت و غرور کو پال کر دید بحض معرات کا خیال ہے کہ مجلی آ یت میں جس عذاب کی نفی کی گئے ہے وہ عذاب استیمال ہے جو ساری کی ساری قوم کو ہر باد کرکے رکھ دیتا ہے اور اس آ یت میں اس عذاب کا ثبات ہے جو محض عیر اور سر زئش کیئے کی کو خواب خفست سے بیداد کرنے کیلئے عذاب کا ثبات ہے جو محض عیر اور سر زئش کیئے کی کو خواب خفست سے بیداد کرنے کیلئے اتاراجاتا ہے۔

## اعداء اسلام کی شرا مکیزیوں سے حف ظت کا وعدہ

آلَيْتَ اللهُ بِكَانِي عَبُدَةُ اللهُ اللهُ بِكَانِي عَبُدَةً أَنَّ اللهُ بِكَانِي عَبُدَةً أَنَّ اللهُ الل

آپ کا جافظ و ناصر ہے اور جس کا جافظ و ناصر خود اللہ نتحالی ہو کیا ایسے الخص کو کسی دوسرے مہارے اور مدد گار کی ضرورے باقی رہتی ہے جہر گز نہیں۔

هُوَالَّذِي أَيِّدُكُ لِنَا مِنْعَمْرِةِ دَوِالْمُؤْمِنِيْنَ (2)

"وی ہے جس نے آپ کی تائید کی اپنی نفرت اور مومنوں (کی جم عت)ہے"

كَانَهُمُّ الرَّسُوْلُ بَلِغُ مَا أُنْزِلُ إِلَيْكَ مِنْ ثَرَبِكَ وَلَ لَوْتَمَكُّلُ مَمَا بَلَغْتَ رِسُلَتَهُ \* وَاللهُ يَعْمِمُكَ مِنَ التَّامِلُ إِنَّ اللهُ وَيَهُدِى الْعَرَمُ الْتَكِيْمِ الْتَكِيْمِ الْتَكِيْمِ مُنَى فَى

"اے رسول! پینیا و بیخے جو اجار عمیا ہے آپ کی طرف آپ کے مرف آپ کے مورد گار کی جانب سے اور اگر آپ نے ایسات کیا تو خیس پینیایا آپ نے اللہ تعالی کا پیام۔ اور اللہ تعالی جو سے گا آپ کو او گوں (کے شر) سے یعینا اللہ تعالیٰ جدایت کیس دینا کا قرول کی قوم کو۔"

تشریح ریس قوم کی اصلاح اور جرایت کیلئے سیدہ محد رسول اللہ ظلیقے کو مبعوث فربایا کیا اس کی کوئی بات بھی قود رست نہ مقی سیاسی طور پر وہ ہر نظمی اور ششار کا شکار ہے۔
موائی طور پر ان کی جرمائی کی مثال نہ تھی۔ اخل تی فائل سے ال کے ہال اس گرنگا بہتی تھی۔
شر اب نوشی جو اہازی اور برکاری سر واری اور دولت مندی کی علامات تھیں۔ قالم و آئل کو شہوت معموم بچیوں کوز ندہ در کور کرنے کو تقاضائے حییت و غیر سے اور اسر اف و فعنوں فرچی کو مقاومت کی خالے سے اور اسر اف و فعنوں فرچی کو مقاومت کی خالے ہے دیتا تی کا فی سے

<sup>1</sup> مرتازم 36

<sup>2.</sup> بردةاليال 62

<sup>67</sup> WHIP. 3

که ده گرج القدو مده الاشريك كى عباوت كيك تقيير كيا كيا تق دبال تنس سوس تهربتول كى يوب ہورتی تھی اور یہ الن کا دین تف ال کا عقیدہ تھا، انہیں اس پر کا بل بیتین مجھی تھ اور اس ہے والهاند محبت مجل حمل اب جو بستی ایک جمد کیر انقلاب کی داگی بن کر سکی حمل اور جسے رندگی کے ہر شعبہ ہی ہر خزان کی اصلاح کے سے مقرر فری کیا تھا،اس کا فرض تھا کہ اس سیاسی اختیار کے جو محرکات نتے ان پر ضرب کاری نگائے۔ وہ عزاصر جن کی دھاند سے ساو بال کی سعاشی زندگی کودر ہم برہم کرری تھیں اس کے مند بیس مجی لگام دے۔ وہ خبیث عاد تیس اور وحشیانہ افعال جن پر اخداق عامیہ کے واکنش غلاف چڑے بھے ہوئے تھے ان کو مجسی ہے مقاب كرے اور خلاق فاضد كا سمح منهوم بھى ال كے ذہى تشين كرائے اور ال كى مقيدت ك صنم کدول پی جننے بت تنے پاتر کے وہائے کے وہائے کے وہائی خواہشت کے وہائے کے ، والی اور آبائل عصبیوں کے ال سارے بتول کو اللہ الله کی ضرب سے رہاور برو کر رے۔اس کار مقیم کینے قدرت کی نظرا بھاب پزی تواس پر جس کا کوئ بھائی نہیں۔جس کے سریر ہاسیداور داواکا سامیہ تبین۔ دوست تبین، خدام تبین اس کے پاس صرف القد کا تام ہے۔ بی اس کی ساری قو تول کاس چشہ ہے اور می اس کی ساری توانا ئول کا لمع ہے۔ اس نازک اور مشکل ترین فدمت کیلنے اے متعین فراکراس کارے سے فرمانا ہے کہ آپ ر سول بنا کر جمیعے مجئے میں اور ر سول کا کام یہ ہے کہ اپنے مجمعینے والے کا پیفام ہے خوف و خطر سمى ردوبدل كے يغير پہنچادىد اس كے اپنے مصب رسالت كاياس ركيتے موئے اپنے رب كريم كاج عم سب كوسے اس كواس كى مخلوق تك كابنيا ابر اكر كى علم ك بابنيا نے میں ہیں وہیں کیا تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اپنافر ش منصی پرراکرنے ہیں فغلت یرتی سے اور اس کا دراحی اوا خیس کیا۔ ی رعی و شمول کی قوت ، کفار کے حلے ، منافقی ک ساز شیں اور میبود کی ریشہ دوانیاں، تو سن ہو للہ تعاتی خود آپ کا تلمبیاں ہے ، کوئی سے کو گزیمہ جیس پہنچا سکنگ اب سے خود عور سیجنے کہ اس مر تے اور پر جال عظم کے بعد کوئی ہے اور کر سکتا ے کہ حضور نے کسی کی باسد ہری کیلئے یاکسی کے خوف سے اللہ مدنی سے کس تھم کوچمیلیا ہو۔ مول ناشير احمر عنال كري الفاظ براء من فيزي لكي يي-" نور انسانی کے عوام و خواص میں سے جو بات جس طبقہ کے لائل اور جس کی استعداد کے مطابق حمی آب علی نے بل کم کاست ادر ب حوف و خطر بہجا کر

خداک جمت یندول پر تمام کردی۔"

إِنَّا فَتَمْنَالَكَ فَنَعًا عَيْدِينَا كَلِيغَفِظَ اللَّهُ مَا تَقَلَّمُونَ ذَنْ إِنَّ مُنْ مَا مَا مَا خَرُ وَيُبِعَ وَعُمْتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ وسَوَا هُا مُسْتَبِعَثُانُ وَيَعْمُركَ اللهُ نَعْمُمُ عَيْزِيْنَ

هُوَالَّذِي اَلْمُ النَّكِيْنَة فِي قُلُوبِ النَّوْمِينِي لِيزُوادُوْآ إِيْمَانَا مُعَالِيمًا نِهِمُ وَلِيهِ جُنُوْدُ السَّمَوٰيِ وَالْاَرْمِينُ وَكَانَ النَّهُ وَيَا حُرِيمًا أَنْ لِينَ خِلَ النَّوْمِينُ وَالْمُؤْمِلُينَ جَنْبِهِ جَنْبِي مَجْرِي مِنْ كَوْمَهُا الْاَنْهُ رُخُولِ مِنَ فِيمًا وَلَيْكُونَ عَنْهُ وَسَيّا الْهُمُ وَكَانَ الْمُؤْمِلُينَ جَنْبُومَ مَن

دُلِكَ عِنْدَاللَّهِ ثُورًا حَفِلْنَا ٥ ( اللهِ مُولَا عَفِلْنَا ٥ ( ١

" بقیناً ہم ہے آپ کو شا ندار سے علی فری گیے تاکہ رور فری دے آپ

کے نئے للہ تو آل جو الر م آپ ہر ( اہر ت ہے ) پہلے نگائے گے اور جو

اہر ت کے) بعد لگائے گئے دور کمل فری دے اپنائی م کو آپ ہر اور چو

چلائے آپ کو سید حی راہ پر اور تاکہ القہ تو آئی آپ ک کی مدد فریائے

جو زیر دست ہے۔ وی ہے جس نے اتارا الحمینان کو الل ایمان کے دائل ایمان کے دائل ایمان کے میا تھے۔ اور اللہ تو آئی کے زیر فریائی جی ساتے دائل ایمان کے میا تھے۔ اور اللہ تو آئی کے زیر فریائی جی ساتے دائل ہیں اپنے ( ہملے ) بران کے میا تھے۔ اور اللہ تو آئی سب کی جو نے دالہ بہت داتا ہے۔ تاکہ داخل کر دے ایمان والول اور کی جو بی تی دالہ بہت داتا ہے۔ تاکہ داخل کر دے ایمان والول اور کی جو بی تی روال جی جن کے کہ بری مواد ہیں جن کے بہتریں دو ہمیشہ اس میں دجی تاکہ ور دور فرمادے ان ہے ان کی ہمین ہے۔ "

اگرچہ بعض دواہت میں اس کی میمن سے مراو فتے کہ بین کی گئے۔ اور بعض محرات نے کہ اس کی میں سے مراو مللے معلم معرات نے اس سے مراو فتی تیرلی ہے لیکن سمج قول مید ہے کہ اس فتی میں ہے مراو مسلم صد بہرے۔ چنا تھے امام زمر کی لکھتے ہیں۔

لَقَدْ كَانَ الْحُدُدُ يُبِيِّةً أَعْظَمُ الْفُتُورِ وَوْلِكَ أَنَّ النِّينَ صَلَّى

1-5 Car.1

الله تعالى عَنَيْر وَسَلَّمَ عَلَيْمَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي أَلْفِ وَآلَ بَيمِهَا ثَاقَةٍ لَمَنَا وَقَعْتِ الصَّلَمُ مَثَنَى النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ وَعَلِمُوْا وَ سَهِمُوا عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ فَمَا آلاَدُ السَّدُ إِلَا سَلَامَ الْاَئْمَةُ ومنه فَهَا مَعَنَتُ تَالِلَهُ السَّنَتَ إِن إِلَّا وَالْمُسْرِمُونَ قَدُمُ آلُواً

إِلَّا مُلَّةً فِي مَثْرَةِ الدَّنِ - (1)

" صنع عدید ایک عقیم اسان افتح تھی اس کی دلیل ہے ہے کہ اس موقع پر صرف چودہ صد معابہ حضور کے ہمر کاب تھے۔ صنع کے بعد لوگوں نے آتا جاتا شرد و گردیا۔ اس غرح انہیں اللہ تعالی کے دین کے بارے میں جانے اور خن کر دیا۔ اس غرح انہیں اللہ تعالی کے دین کے بارے میں جانے اور خس نے امام لدنے کا ادادہ کیا وہ باس فی املام سے آیا۔ صرف دو سال کے عرصہ کے بعد حضور علیہ انصلوۃ و سل م کہ فتح کرنے کے لئے جب تشریف لدنے تو دس بر اور انہاز حضور کے ہمرکاب شے۔ "

بظاہر اس آیت کا مغیوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے پنے نبی کریم علی کے اللہ تعالی نے پنے نبی کریم علی کے اللہ بیان اس سے یہ تو تا بت ہوگی الکے پہلے کے کاہ معان کر دیے ہیں۔ عنود غفر ال کامر دہ بجا کیکن اس سے یہ تو تا بت ہوگی کہ حضور سے گن ہول کا صدور پہلے بھی ہوتا رہا اور بعد پس مجھی ہوتا رہے گا ( سعاؤیا شہ) حال نکہ اس عقیدہ پر ممت کا اہم ع ہے کہ ہم نبی خصوصانی الا نبیاء سیدائر سن علی معموم ہیں، حضور کے دامن عصمت پر گناہ کا کوئی داغ نہیں۔

اس شبہ کو دور کرنے کیلئے علیء تغییر نے متعدد جوابات دیے ہیں جن کا فلامہ بیش خدمت ہے۔

1- يهال كناه عمر او كناه مقره ب

2۔ بہال گناہ سے مراد خلاف اولی ہے اور حسنات الدُّبُولِدِسَیِّتات الْمُعُنَّ بِان کے اور حسنات الدُّعُنَّ بِان کے تاہدے کے مطابق خلاف اولی کو گناہ کہا گیا ہے۔

3۔ وہ نظر مگر چدنہ مناہ صغیرہ ہے تہ خلاف اولی کیکن حضور کی تگاہ میں بیس وہ نہیں بی اس سے حضور کے مقام رفع کے باعث اسے دنگ (کنام) کہد دیا کیا ہے۔

<sup>1-</sup> قرطى، "الجامل احام الرآن"، بار18، سخر 18

بھر بعض علاء نے عمر کا معنی بچ لیمااور محفوظ کر لیما کیا ہے۔ یعنی اللہ تق آل نے آب کوہر محموم کے مناہوں سے محفوظ اور معموم رکھ ہے۔ اس حفاظت رہائی کے یا صف نہ پہلے جسم کے مناہوں سے محفوظ اور مناور نہ آئندہ مجمع کوئی مناوم زوہوگا۔

5۔ بعض علاء نے میہ توجیبہہ کی ہے کہ آست کا مقصد میہ ہے کہ مففرت عامد کی بٹارت دے کر حضور کے قلب مہارک کو مفتئن کر دیا جائے۔ بیٹی پہنے تو آپ سے کوئی شلطی سرز د مخیں ہوئی۔ بالفرض اگر کوئی سمواسرزد ہو گئی ہو تو بھی س سے حفو و در گزر کا مڑدہ سٹیا جاتا ہے تا کہ کمی تھم کی خلش یا مواخذ ہے کا اندیشرز ہے۔

یہ مارے جوایات اپنی اپنی جگہ نہا ہت اہم ہیں لیکن کلام کے میاق و سبال کو پیش نظر رکھ جائے آوان میں سے کوئی منہوم یہال چہال نوی ہو تا۔ فتح میمان کی غرض وغایت یا اس کا نتیجہ اور انجام منظرت بٹایا گیا ہے لیکن فتح و منظرت میں کوئی مناسبت نہیں۔ اس لئے اس آیت بیس مزید فور و خوش کی ضرورت ہے تاکہ آیات کا باہی ربط بھی واضح ہوجائے اور مصمحت نبوت یے بھی کسی کوئی محقت نمائی کا موقع نہ ہے۔

دمن كالنظام فوركياجات توب مشكل آسان بوجائ كى۔

دس کا معنی عام طور پر گناہ کیا جاتا ہے۔ گناہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کسی تھم کی نافر ہائی کو۔

ایکن افل الفت الفظ دُنٹ کو افرام کے معنی ہیں ہیں استعمال کرتے رہے چیں اور الزام ہیں ہے معنی ہیں ہوا ہو بلکہ بدااو قات بار وجہ اس قبل کی معروری کی ہوا ہو بلکہ بدااو قات بار وجہ اس قبل کی نہیت وس فض کی طرف کر دئی جاتی ہے۔ اس ماوہ کے دو اور لفظ جی ذَب اور دنونٹ در بست وس فض کی طرف کر دئی جاتی ہوتی ہے۔ اس ماوہ ہو تا ہے کہ بداس کے دیا تھا اسے جماعہ جس ہو تا ہے کہ بداس کے جم کا حصہ فیل بلکہ باہر ہے اس کے ساتھ اسے جماعہ یہ اور پائی قالنے والے ڈوں کو جس کی دنون کہتے جی جو رس کے ایک سرے سے بندھا رہتا ہے اس متاسبت سے دئی کا اس کے ساتھ اسے جماعہ دیا ہو جاتی متاسبت سے دئی کا اطلاق افزام پر بھی ہو سکتا ہے جو کسی فض کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے خو اواس نے اس کے اس کا ارتبار کا اب نہ کیا ہو۔

قر آن کریم میں بھی دئیب کا لفظ الزام کے معنی میں استعمال ہواہد ایک روز موسی علیہ السلام نے ایک امر ایکی کو دروکوب کر علیہ السلام نے ایک امر ایکی کو دروکوب کر رہاتھ السلام نے ایک امر ایکی کو دروکوب کر رہاتھ السلام ایکی نے حضرت موٹ کو دیکھا تو انہیں یہ دیکھیے بکارک آپ نے پہلے تبلی کو منع

کی کہ غریب اسر اکنی بر ظلم وزیادتی نہ کرے جب وہ بازنہ آیا تو آپ نے اے ایک مکاوے

ہر جو اس کے لئے جان لیوا ٹاہت ہو۔ پنے زیر وست ساتھی کی مدد کرنا ، اس کے بچاؤ ہود
اپنے و فاخ کے نئے جمعہ آور کو مکا مار ٹائٹر عاکوئی جرم ہے نہ عرف میں بیہ فعل فیج ہے۔
لیکن فرعون چو تکہ سپ کا وشمن تھا اور انہیں مکومت کا یہ ٹی نصور کرتا تھا اس سے اس سے
آپ پر قبل کا الزام لگار کھی تھا اور اگر اس کا بس چلزا تو وہ سپ کو وہی سز او بتا جو قبل عمد ک

ہے۔ جب اللہ تعالی نے حضرت موکی علیہ السلام کو عظم دیا کہ فرعول سکے پاس جاؤ اور اسے
و عوت حق و و تو آپ نے بارگاہ الی میں عرض کی۔

وَلَهُمْ عَلَىٰ دَنْبُ فَأَغَافُ أَن يَقْتُلُونِ (1)

"انہوں نے جمعے پر الزام تمثل لگار کھاہے ہیں جمعے اندیشہ ہے کہ وہ بھے قمل کردیں ہے۔"

اس آیت بیں دئب سے مراد گناہ خیل بلکہ الزام ہے۔ کو نکد آپ نے اپناورائے استی کے بچاؤ کے سے یہ اقدام کی تھ۔ سپ کا ارادہ اس کو ختل کرنے کا ہر گزنہ تھا اور نہ عام طور پر مکا تکئے سے موت واقع ہوتی ہے۔

ان سیات کے سیاق و سمال کو مد نظر رکھا جائے تو ہی معنی (الزام) پہال موزوں اور مناسب معنوم ہوتا ہے۔عمر کا معنی چی و ینا۔ دور کر دینا۔ مانفذم سے مراد ایجرت سے مہلے اورما تا فرے مراد ایجرت کے بعند۔

معنی اے صبیب! جو اور ات کفار آپ پر جھرت سے پہلے عاکد کرتے تھے اور جو الزامات ججرت کے جدارے کے سارے الزامات ججرت کے بعد اب تک وولگاتے رہے جی اس فتح مبین سے وہ سارے کے سارے میں۔ نابور ہو جہ کی گئے اور الن کانام دِنشان بھی ہاتی شدرے گا۔

پہے ہم قرآل كريم اور كتب عديث سے الى افرامات كى جيمال بين كرتے ہيں اور الى كے بعد بيد وف حت كريں كے كروہ افز مات الى فتح بين سے كس طرح دور ہو كئے۔
جو مت سے بہم جو الزمات كفار كى طرف سے حضور سم ورعالم طابعة بير عائد كئے جاتے سے وہ بير آلى۔ بيد كائن ہے۔ بيد شاعر ہے۔ بيد محتول ہے۔ بيد ساحر ہے۔ بيد اورول سے ك من كراف نے بناليتا ہے۔ اب كوئى اور يزهن تا ہے و تجول ہے۔ يہ ساحر ہے۔ بيد اورول سے كن من كراف نے بناليتا ہے۔ اسے كوئى اور يزهن تا ہے و تجور دو تجر دو تجر دو

14.4 /<sup>2</sup>11.07-1

> آگنا عُبِّدُ اللهِ وَرَسُولُهُ لَنَ أَخَالِفَ آصُونَ وَلَنَّ يَّصَبِيعَنِي "شِي الله كايندواوراس كارسول مورد شِيل اس كَ عَم كَي بركر مُخاعَت نبيل كرول گاوروه في برگز صابع نبيل مورنے والے گا

اور اب بی ہو کہ اس مسلح کی وجہ سے فریقین ہی جنگ برد ہوگی، اسمن قائم ہو گی اور
آمد ور دفت کی پندیاں شخم ہو گئی۔ مسلمانوں کو الن انزامات کی روید کا سہری موتی لی ہی۔
شکوک و شبہات کی کان گھٹا تیں مجھٹ گئی۔ حقیقت اپنے روئے زیا کے ساتھ آشکارا ہو
گرفت اپر پیکنڈہ کے باعث دلوں ہی جماہوا غیار دور ہو گیااور لوگ و حزاد حز دین اسلام کو
تول کرنے تھے۔ چانچے اس واقعہ کے سرف دو سال بعد حضور ملک فئے کہ کی مہم کیلئے
تول کرنے تھے۔ چانچے اس واقعہ کے سرف دو سال بعد حضور ملک فئے کہ کی مہم کیلئے
ردانہ ہوئے تو دس ہزار جانباز اور سر فروش غلا موں کا نشکر جزار ہمرکا ہوتا تھا۔
تہال آیات کو اب ہر بیز سے تغیقت حال روز دو تن کی طرح واشح ہوجات کی۔

بال ایات اواب چر پزشنے تعیقت حال روز وہ من فی طرح واح ہوجائے فی۔
اللہ تعالی نے اپنے محبوب قرم علیت کو فتے میں ہے بہر وار کرنے کے ساتھ اپنے پ
در یہ وحسانات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ سے محبوب! ہم نے اپنی نفستوں کی انہا کرد گ۔
در یہ کو مکس کردیا۔ اسمام کی عظمت کا ڈیکا مخال عالم میں نگر ہے۔ س کے غلبہ کود شموں

ے بھی حلیم کرلیاہ۔

بِإِعْلَاهِ الدِينِ وَاتَوْتَنَادِمَ فِي الْهِلَادِ وَعَلَيْ وَالْفَرِمِنَا أَفَاضَا ثَمَالَىٰ مَلَيْهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى مَنْكِرِهُ مَلَوْمِنَ الْمِنْعَمِ الدِينِينَةِ وَ

الدُّنْ الْجَوْتِةِ (1)

"الیمنی بید بخیل لاست عبارت ہے دین کی سر بنندی اور وور وراز سمالک عبر اس کے علاوور نی اور ویوی نعتیں ہو اس کے میں اس کے میں اس کے علاوور نی اور ویوی نعتیں ہو است اس میں داخل ہیں۔ "

اللہ تعالی نے اپنے محبوب پر فر انی ہیں ووسب اس میں داخل ہیں۔ "

فر انکنی رسالت کی انجام دنی اور ادکام شر بیت کی تنفید کوئی معموی کام خیر اس میں سر موکو تاتی ہی تا قابل ہر داشت ہے اور تعمین نتائے کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ معد تی فرہ تا کہ ہو اس میں موکو تاتی ہی تا قابل ہر داشت ہے اور تعمین نتائے کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ معد تی فرہ تا کہ ہو اس میں موکو تاتی ہی تا قابل ہو اس کے اس میں موکو تاتی ہی تا تا ہو نے کہا تھی خرور اور است تک را بہنی کی فر بادی۔ کوئی مشکل راوش حاکل خیس ہو سے سے کہ دور کی اشکال یا حث اسلام اب نہیں بن سکا۔ طاحہ آلوی کے تعمید کی بھر سے تھی ہی تھر سے کی ہو تا ہو

أَى لِي تَبْلِيْمِ الرِّسَالُو فَاقَامَةِ الْحُنُدُّةِ (2)

إِنَ اللَّهَ عَزَّوَ عَلَ مُوَالَّذِي يَهَوَلَى آمَرَكَ فِي الدُّنَّةَ وَ

الزينوكة -

(3)

1-درى العالى بايد، 26. ك 1 18

هـ الير

41.3

سَیکینکہ اس اطمینان اور تسلی کو کہتے ہیں جس ےول کو قرار آجائے اور ہر مسم کے تقل اور تشویش کا قلع قبع بدوجائے۔

محابہ کرام کو منفی مدیبہ ہے جو پریٹانی اور تشویش تنی اور جس کے ہا عشان کے دل ہے جی بین اور بے مختان کے دل بے میں اور بے قرار نے اللہ نخاتی قرماتے جی کہ ہم نے ان کے منظر ب اور ب جین دلول میں سکون و طمانیت کا توراث بی میاروہ اضطراب جس میں وہ بری طرح کر قارشے وہ اطمیعان سے بدل کیا۔

اگرینظر خائز دیکھا جائے تو یہ مہم جن مرحلوں ہے گزری، ہر مرحلہ ہذامبر آزااور است شمکن تفار حالات کادباؤا تا شدید تھا کہ کسی تدم پر نقم د صبط کے بند ٹوٹ سکتے تھے۔ جب زائزین جرم کایہ تا فلہ روانہ ہواتو منافقوں نے ہر لما کہنا شروح کردیا کہ یہ لوگ موت کے منہ شی کود نے کو جارہ ہیں۔ تھوڈی کی تعداد اور وہ بھی فیر مسلح ، ان کانچ کر وائیل آنا ممکن نہیں۔ لیکن حضور علیہ العسوۃ والسلام کی شمع جمال کے پر واثوں نے اس کی قطعا پر واونہ کی دائی ہو نے دیں گر وہ کی قیمت ہیں کہ وہ کسی تیاری کر بھے تھے۔ مسمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوئے دیں گے۔ وہ بیگ کی کمل تیاری کر بھے تھے۔ سے سب بکھ جان لینے کے بعد بھی مسمالوں کے دلول میں خوف وہر اس بیدانہ ہوا بلکہ بوئی شہر دی ہے آگے وہ ایک بیدی مسمالوں کے دلول میں خوف وہر اس بیدانہ ہوا بلکہ بوئی شمیر دی ہے آگے دیں کے دول میں خوف وہر اس بیدانہ ہوا بلکہ بوئی اور بیعت

ر شوان کی د حوت دی گئی اس وقت مجلی ان کا جذبہ جال فروشی دیدنی تھے۔ سے بڑھ کر بیت کرر<u>ے تنے</u> اور اس عبد کو نبھائے کا عزم کے ہوئے تنے ۔ اور جب صنح کی شر اند طے یا سني جو بادي النظر بين كفار كي هي اور مسلمانو ساكي بار و كماني وي هي الواس دفت مي حضور کی قیادت بر البیس اس قدر عماداد. مجروسه بی که سر تنهیم شم کر دیدان تمام مرحلول میں تقم و منبط کا دامس معنبوطی ہے تھاہے رکھا بیک وقت نو نب وہر اس،اشتھاں وانتقام، الدی اور بروی کے تیمیزوں کے سامنے ٹابت قدم رہناصر ساای کروہ سے متوقع ہو سک ہے جن کے دیوں کو للہ تھ لی نے تسکین داخمینات کی دولت سے مالاماں کر دیا ہو۔

اسی حسیم ور شاہ جر اُت وولیر کی اور ہمت و استقامت، جس کا مظہرہ انہوں نے قدم قدم پر کی، کا جرانمنگ بے دیا گیا کہ ال کی توت ایمانی دو چند ہو گئی اور ان کے مقیل کو پچنگی نعيب برو أي.

رمیں و آسان کے سارے اللكر اللہ تى لى كے زير فرمان بيں۔ اس كا اشاره ملے تو چھم روٹ میں ماری جا غوتی تو تیں تہیں مہیں کر کے رکھ دی جا کمی اوران کو دم ماریے کی جمی مہست نہ ہے لیکن س کو محص اپنی توت کا ظہار مطلوب نہیں۔ وہ تمام حایات کو اٹھی لمرح جاست ہے۔ ماضی، حال اور مستغیر سب اس کے سامنے عیاب ہیں اور اس کے مراہے کام تکمت کے معابق ہوتے ہیں۔ یہ مسلحاس لئے نبیس کی گئی کہ کفار طاقتور تھے اور مسلمان کز ور اور ال ہے گر میں ہے کئے تھے بلد اس ملح میں گوناگول حکمتیں ہیں جو پیخ اپنے موتع بملاله ايول كي

للذي المعومي الايداس كا تعلق مرد كرس تعديد ليى مسمانون ير مكين كا مزول اس سنتے ہوا کہ اہل میں نامر دوں اور حور تون کوان انعامات ہے تواز ا جائے جن کا بیان اس آیت بس کیا گیاہے۔

يحقر كالمحلى بعيديك كى جيز كو دُهانب دينار كى جيزيراس طرح يرده والديناك كى كواس كے وجود كاريد فى شيط علام أكوسى اس لفظ كى تشريح كرتے موسے لكھتے ہيں۔

أى يغطِيها ولايظهوها والماديم حوها سيعان وتعفى وَلَا يُؤَارِعُنَّ مُمَّ بِهَا

1-رون العالى ور 126 ما 194

(1)

"مقصديه ب كداس سفر ش جو غلامان مصعفى عليه الحبية والشاء بمركاب منے ان کے اعمال نامد سے ان کی پر ائیول کو، ال کی خطاؤل اور ان ک لغز شول كو محو كر دياجا ع كااوران كانام ، نشان جمى ماتى نبيل رسيم كا .. " یے کول مظرت کی طرف اشارہ ہے۔ س سے بری کامیانی اور کیا ہو عق ہے کہ اللہ تع تی ان کی خطاف اور لغز شوں پر تلکم عنو چھیر دے اور قیاست کے روز جب انساب بار گاہ خداوند زوالحلاں میں چیش ہوں تو فرشتے ان کے ہامہ اٹھال سے ایک جرم محی بطور ثبوت چیں نہ کر سکیں۔ ای کو اللہ تعالی نے وز عظیم فرایا ہے۔ س فوز عظیم کے الین مستحق امل مے وہ چو وہ موجانباز اور سر فروش جی جواس سفر میارک بیں اینے محبوب قائد کے جمراه شے جم میں معزات ابو بکر صدیق، فاروتی عظم، علی، حیدر کرار سر لبرست ہیں۔ یدید پیل منافق س زعم باطل پیل جالایتے کہ آب مسلمال رغدہ نی کر واپس سیس آئی کے ، کذر مکہ ان کا پُوم نکال کر رکو ویں گے۔ کنار مکہ خوش سے بھوے نہ سارے تھے کہ انہوں ہے اس دفعہ بن من ان شرائط بر مسمالوں کو صلح پر مجبور کریا۔ اللہ تعالی فرمات جیں کہ الناد ولول کر وجول کی بیر شط مہی بہت جلد اور ہوجائے گے۔ بیٹیم سمام کا قدم عزت ومنزلت كی طرف اشے كا۔ سل م كا " تآب تب نعف لنبادير ينكے كا۔ جزيرا طرب ك تن كل فوج در فوج اسلام كو تبول كريس كے . مك كے قائل فخر سر دار حود جال كر مير اور حضور سر در عالم و عامسان عليه كي قد مت عابيد بن عاضر موكر طوق غلاي زيب كلو كريں كے اور اس على ي فخر و تاركري محد املام كى ترقى اور يغير اسلام كى بال كامياني كود كي كرمنافقين ومشركين برويا تاريك بوجائ كدان كي تمروب من مف، تم بجیر جائے گی۔ ان کے د مول ہے عم والم کا د حوال الشجے گا اور تیابی و پر باوی کا جو پیکر جیلا کروہ مسمانول کوریزه ریزه کرنام ہے تے ووخودان کو پی کرر کو دے گا۔ إِنَّا ٱلْكُنْكَ شَاهِدًا وَمُبَيِّرًا وَنَنْ يُرَّاظُّورُومُوا بَاللَّهِ

 اس کے رسول پر اور جا کہ تم ان کی مدد کر واور ول سے ان کی تفظیم کرو اور پاکی بیان کر واللہ کی صبح وشام۔" تشریح ۔ شاہد کا من گواہ ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ العسوٰۃ والسلام اپنی امت کے نیک اجمال اور برے اعمال پر گواہ ہیں۔

> شَاهِدُ اعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَمَا لِهِ مِنْ طَاعَةٍ وَمَحُوسَةُ شَاهِدُا عَلَيْهِمُ نَعْمَ الْمِسَامَةِ فَهُو شَاعِدًا أَفَعَا لَهُمَّ الْيُؤْمِرُ وَالشَّهِيدُ عَلَيْهِمُ نَعْمَ الْمِسَامَةِ عَلَيْهِمْ نَعْمَ الْمِسَامَةِ

"حضور سر وریم مینی اس دنیای ایل است کے نیک وید اعمال کا مشہدہ فرارہ جیں اور قیامت کے دانان پر کوائل دیں ہے۔" علامہ ذریختر ی کیسے جی ۔

تَنْهُدُ عَلَى أَعْيِلِكَ كَعُولِهِ تَعَالَى وَيُؤُونَ الرَّسُولُ

علامہ خازت لکھے ہیں آئ شکارم قا علی اعتمال المتیب (3)" اپنی است کے اعمال کی گوری وی کے۔"

علامد آلوى قرمات يس

آخُرَجُ عَيْدُ بِنَ حَمَيْدٍ وَابِنَ جَوِيْرِعَنَ قَتَادَكَا أَى شَاهِدًا عَلَى أَمْرِكَ وَشَاهِدًا عَلَى الْآيِدِيَّةِ عَلَيْهِمُ اِلسَّكَامُ أَنَّهُمُ وَدَّدَ مَكَنَا أَمْرِكَ وَشَاهِدًا عَلَى الْآيِدِيَّةِ عَلَيْهِمُ اِلسَّكَامُ أَنَّهُمُ وَدَّدَ

" عبد بن حمیداور ابن جرم نے معنرت قبادہ سے نقل کیا ہے کہ منسور اپنی امت پر کواہ ہیں اور سمائقہ انہیاء کے بارے میں کوائل دیں کے کہ

1- الما عاد 6 ما الر آن بد 16 م و 206

2 الكشاف، بيد 3، مل 136

3. کل تن ایمانیم باد اولی (افازان) تغییرافازن (معر)، جند8، مؤد159 4. دورتالعانیمیاره 26، مؤد99

انبوں نے تبلیج کا حق واکیا۔"

ال كرمزيد تحقیق كييئ مله هم يميئ ضياء القر آن موره بقره آيت 143 ، بورة النساء

آيت 41-مورة ال 7'اب آيت 45-

للميروديكى فتحقق كرت موسة علامه داخب اصفهاني ليست بير-

المُعْزِيرِ: النَّعَرَةُ مَعَ النَّعْظِيْدِ (1)

"کہ کسی کی تصرت واعانت کر ناور اس کے ساتھ اس کی تعظیم و تحریم کو بھی چھے تاریکھنا۔"

عدمدانن منظور لکھتے ہیں۔

اَلمَّعْرِتْيُ ، النَّعْدُ بِإلِكَ إِن وَالغَيْثِ (2)

"زبان و موارے می کی اعداد کرنار" عزد فی اعتبار می معظمه می کی تخم و تعظیم کرنار

القيرى تشرح كرية موسة لكنة بي-

دَقُوالرَّعِل ، بَجُلَهُ وَالتَّوْقِيرُ التَّقَطِيمُ وَالتَّوْدِينَ

"ميني كى كەنتىم وحرام كرنا\_"

یمال عمر دیا جارہ ہے کہ میرے بیادے رسول پر سے دل سے ایمان الاک آس کی امرت واعازت بھی سر دھڑ کی بازی لگا و و اس کے دین کی سر بلندی کیلئے آپ جملہ مادی اور اولی دسائل کو ویش کر دواور اس کے ساتھ سیرے مجبوب کے اوب داحراس کو جیشہ طوط رسکو ، ایسانہ ہو کہ تم وین کی خدمت تو کر ولیکن بارگاہ تبوت کے آداب کو خوظ نہ رکھو۔ مضور ملکو کا ایسانہ ہو کہ تم وین کی خدمت تو کر ولیکن بارگاہ تبوت کے آداب کو خوظ نہ رکھو۔ مضور ملکو کی اعازت اور اس طرح حضور کی تعظیم و تحریم کیسال ایمیت کی حال جیل۔

علامہ تر طبی کیسے ہیں کہ تعقیر کے ور تحقید دیا ہے میں مغیر مغول کامر جع صفور کی ذات والا منفات ہے بہان و تق تام ہے اور نُسبَّحُوهُ سے نیا کلام شروع ہوتا ہے۔ اور بہان مفور کامر جع اللہ تعالی کی تشخی کیا کرو۔ بعض علما و سے تمام افعال مفور کامر جع اللہ تعالی کی ذات ہے کی اللہ تعالی کی قات کو قرار دیا ہے تاکہ تفریق مناز ل ذم نہ سے مفور کی مغیر دن کامر جی اللہ تعالی کی قات کو قرار دیا ہے تاکہ تفریق مناز ل ذم نہ

1\_التغروات 2\_مالتالغرب

آسكال وأمرأ فرأق العشمانر فقط البعث

علامہ الی تی لکھتے ہیں کہ اسم بغوی کا قول ہے کہ سیلے و و نعلوں میں منمیر مفعوں کا مرح صنور علي الد تسبخوه ش شمير كام ج الله عزامه ب-

> إِسْتَبْعَدَ الزِّمَحْتَى يُ يَكُونِهِ مُسْتَلْزِمًا لِلاَنْتِثَا بِالطَّمَّايِثِ قُنْنَا لَا يَأْسُ بِهِ عِنْدُ قِيْا مِرِالْقَرِيْنَةِ وَعَدُمِ اللَّهُي ان تعاشر ی نے اس تول کو بہتد شیں کیا کیو تک س طرح اشتار منہائر

> لازم آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جب قرینہ موجود ہواور التیاس کا حمّال معدوم ہو تواس دنت انتشار منائر میں کوئی قیاحت نہیں۔

رِاتَ الْبَانِيْنَ يُمِيّا بِمُونَاكَ إِنْكَا يُبَارِيمُونَ اللَّهُ مِيدُ اللَّهِ مُوتَّى ٱيْدِيْهِمْ فَهَنَّ كُنَّتَ فَإِنْهَا يُنْكُثُ عَلَىٰ لَفْسِهِ \* دَمَنْ ادُّفَىٰ

بِمَا عُرْفَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيْرُ إِنِّيهِ أَخُوا عُوالْعُوا عُوالْعُ (2)

" (اے جان عالم ) میتک جو ہوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں در حقیقت وو الله تعالى سے بيعت كرتے ہيں۔ الله كام تعد الله كي التحو ب ي ب الله جس نے تزویاس بیت کو تواس کے توز نے کاوبال س کی دات یر ہو گااور جس نے بیٹا کیااس عبد کو جو اس نے اللہ سے کی تو وہ س کو اجر

مقيم وطافرائه گا"

حضور رحمت عالم علام مديس كے مقام ير تيمد زن بين. كور كم بعد جي كركسى تیت بر وہ مسلم نوں کو عمرہ کرنے کیلئے مکہ میں واخل نہیں ہوئے دیں ہے .. حضرت عثمان و منى للدعن حضور علي كا سقير بن كر مكد من بين اى اثناه بين به افواه ميسلى ب ك كفار نے حصرت علمان کو شہید کروی ہے۔ اگرید حضور علیہ الصلوۃ والسل م اور حضور علیہ کے ساتھی جنگ کے لئے تیار ہو کر نہیں آئے تھے ،احرام کی دوج دریں اور قربانی کے جانور تی ان كازاد سنر ته، ليكن بكاليك الى صورت حال بدا مو كل كر تعداد كي قلت اورا سلى ي فقدان کی برواکتے بغیر محض قوت ایمانی بر مجروسہ کرتے ہوئے یاطل سے محرانانا گزیر ہو

> 57.1 10 6 Bur 2

سی بینانی رسول اللہ علی اور دست کے یہے تھر ایف فرا ہوتے ہیں اور بیت کرنے کی وعوت ویتے ہیں۔ حضرت جابر راوی ہیں کہ بیت اس بات پر تھی کہ جب تک المادے جسموں ہیں جان ہے ، جب تک بدان میں فون کا ایک قفرہ موجود ہے ، ہم میدان جبک شرک میں وقرت و بیت کے اور اہل کم کو اس حیات اور سفیر کئی کی عبر ستاک سرادیں کے حضر ست جابر رضی اللہ تی عند کہتے ہیں کہ غلامان حبیب کروا علیہ العموة والشیف ہے وائد وار دوڑ دوڑ کر حاضر ہورہ ہیں اور این آقاد مواد کے دست مبادک پر اہا ہا تھ رکھ کر جان جان ہوں ہی کہ بیت کر رہے ہیں۔ الفرض چو دوسو ہمر ابیوں میں سے کوئی کے جان ہو کہ کہ کہ کہ اس معاد سے محروم ندر ہا۔ ابت جدین قیمی جو حقیقت میں منافی تھا اس نے بیت نہیں اور اب ہی دوست میں منافی تھا اس نے بیت نہیں ہو حقیقت میں منافی تھا اس نے بیت نہیں ہو حقیقت میں منافی تھا اس نے بیت نہیں اور رہے ہیں اس معاد سے محروم نظر آرہا ہے کہ دوا ہی و شخی کے بیت کے ما تھو چھٹا ہوا ہے نہیں اور رہے ہیں کہ وائی و شخی کے بیت کے ما تھو چھٹا ہوا ہے دوا ہی و شخی کے بیت کے ما تھو چھٹا ہوا ہے اور رہے ہیں نے کی کو شش کر رہا ہے۔

حضور مر ورعالمیال علاقے نے پن جو دوسو جال تاروں اور سر قروش مجاہدین کے بارے ش الی زبان حق تر بھان ہے فرد یہ آئی اللا دُتون الْکِوْ الله الله م کے بارے ش الله و آئی دول آئی دول آئی دول اور سر جمال می دول کا برائی الله دول کا برائی کا برا

<sup>1.</sup> ابواند اداسه میل بن کیر اساس کیر" (معر)، باد4، متی 188 2- گخاند کاشانی " گرانسار کن" اید8 سور 367

"آ تخضرت نے اسماب کو ورخت کے بیچ جمع کیا اور افیس از سر لو ریعت کرنے کا عم دیا۔ سماب کو ارخت کے بیچ جمع کیا اور افیس از سر کی ریعت کرنے کا عم دیا۔ سماب کرام اعتبائی شوق ور قبت اور یوئی سجیدگی سے آ کے بیز ہے اور حضور کے دست مبادگ پر یا تھ دکھ کراس بات کی بیعت کی کہ تاوم والیس آ تحضرت مقط کی متابعت کے رائے پر گام ان دہیں کی کہ اور کی وقت بھی راہ فراد افقیار جمیں کریں ہے۔ گام ریعت کا مرام کے بید بنادا شعباق اور کا لی وقیت کے باحث اس بیعت کا مام ریعت رضوان رکھا کیا اور ای اثناء میں یہ آیت تازل ہوئی۔ "

یہ بیعت بظاہر اگرچہ حضور علیہ الصنوۃ والسلام کے وست حل پرست پر ہودی ہے۔
لیکن در حقیقت یہ بیعت اللہ تعالی کے ساتھ تھی۔ گرچہ بظاہر نبی کریم علیہ کا اتھ تھا،
لیکن در حقیقت یہ وست خدا تھا۔ جس طرح حضور علیہ کی اطاعت کو اللہ تعالی کی اطاعت
کہا کیا ہے ای طرح حضور معلیہ ہے بیعت، اللہ ہے بیعت اور حضور علیہ کا اتھ اللہ تعالی کہا تھے اللہ تعالی کہا تھے فریز کیا ہے۔

عدمہ استعیل حقی مونیاء کا مطارح کے مطابق اس آیت کی بہ تحر ت کر تے ہیں۔

ڎڡۜٵڶٲۿڷۥڴؾؽۼڗۿڹۅٵڎؠۜڐڰڡٞڸؠؿۼٵؽڡۜؾؙۼڸڿڰڗۜۯڵ ڬڡۜڐڟٵٵٵۺ۬ڎػٳڎؖؠؿؙڝػڮڔٳڞٙڰڎڰڰڎڴۿ؈ٛػؿٷڿٷۅ؆ ڽٵٮۜڴۭڲؿؚ؞ڴؠٚۛڡڴؿٙؠٳۺؙۅؿٙڎۮٳڿڎڛڟٳڿڎٵڴڡٵڸ؋ٷڰڰؙ؆

مَلَدُهُ مُنَاهُ مَلَدُ عَيِي اللَّهِ (1)

لین الل حقیقت کیتے ہیں کہ ہے آیت بعید اس فرمان خداد تدی کی طرح ہے کہ جو رسول کی افا حت کر تاہے وہ اللہ کی اطاعت کر تاہے۔ نبی کریم طابقہ الی ذات و صفات سے قا ہو کر بتا باللہ کے مقام پر فائز ہو کی تھے اس لئے جو نسل حضور علی ہے مادر ہوتا وہ حقیقت اللہ سے صادر ہوتا وہ حقیقت اللہ سے صادر ہوتا وہ حقیقت اللہ سے صادر ہوتا ۔

آج كل جوجم كى ولى كالل كم ما تحديم بيعت كرت بين دواي سلعد كالتباع ب-علامه المعيل حقى لكهة بين-

يَقُولُ الْفَقِيدُ أَبْتَ بِهِذِهِ وَالْذِيدِ مُنَّةُ الْمُهَالِعُرْدَمُنْ النَّاوِينِ

1 - روريًا ليمان جند 8 ، مثر 20

مِن المُسْكَانَةِ الْكِبَانِ وَهُوَ الْمَنْ اللّهُ فَطَهُ وَاللّهُ فَطْهُ وَاللّهُ فَطْهُ وَاللّهُ فَطْهُ وَاللّهُ فَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

 ان کی بیعت کا طریقہ سے تف کہ پائی کے ایک ہیالہ شک چیلے صنور طلطہ اپناد ست مبادک رکھتے۔ اس کے بعد اسے نکال لیتے پھر اس کے بعد ان کو اس بیالہ شک ہاتھ ڈانے کا تھم دیتے۔ حضور علی نے بھی کی اجنبیہ کے ساتھ معمافی نیس کیا۔

الله تعالى كے رسول كرم ملك في ساتھ بيعت كركے جس في بيعت كو تو دواس في الله الله كو تو دواس في الله كو الله في الله الله كالله الله كالله كالله

هُوَالْجِنَّةُ وَمَا يَكُونُ وَيْهَا مِنَا لَا عَيْنَا وَأَنْ وَلَا أَدُنَّ وَلَا أَدُنَّ وَلَا أَدُنَّ وَلَا

جن نفوس قدسید نے اس در خت کے بیچے بیعت کی معاوت عاصل کی ان بیس سے مسلم کی ان بیس سے مسلم کی ان بیس سے مسلم کی ہے۔ مسلم کی بیعت کو خیس توڑال حضرت جاہر رمنی اللہ تعالیٰ عند فریا تے ہیں۔

؆ؙٙؽڡڬٵۯڛؙۅۧڵٳٮڎ۬ۅڝؘڷٵڎڎؙۼڰؽڔۅۜڛڵٙڎۼؖڐٵڵڂٞۼۯۊۼڵ ٵڵؠؙۯ؈ۅٙۼڵٵڐ؇ڬۄڒؙڣؠٵڎڴڣٵڂڴٷڴٵڵؽۼۼۘٳڗڰۼڎ۠ؠٙؽؙ

قَيْس دَكَانَ مُنَاعِقًا إِخْتَباً عُتَرَابِوا يَعِيْمِ (1)

اب ان آیات طیبات کا ذکر کی جارہ ہے جن میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو تمام مو کوب کے شریعے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا اور اپنے محبوب کی عزت شاب کوبیال فرمایا۔

1 . الكشاف الإلى 37 -136 1

مراف يقتكون المين كفره اليكي بتولى الويقت لوك الديسة المراف المويقة الوكان المراف الم

ادھر لات وہمل کے ہر متار محبوب فداکو قبل کرنے کی مازشیں کررہے سے اور اوھر دب محدور اوسے اور اوھر دب محدور ہے اور اوھر دب محدور کے این جامنر ہوئے اور النہ کا تھم جہنے یا کہ آئ کی رات ہجرت کی رات ہے جسور نے او نشی معرت علی کے سرو کیں۔ سورہ میں حدرت علی کے سرو

و معسدا من بین آبدیهم الابه (۱) آیت بزید کران شمشیر بکف کی مورماؤل پر پیونگاجر عاصره کے گرے تھے۔ بان کی منائی سلب ہوگئ، نبندے او جھنے کے اور اللہ کا حبیب اپنے اللہ کی مفاقلت میں بخیر و عافیت وبال ہے لکل کر اپنے یار و فاشعار حضرت ہو بحر کے کھر آیا موران کوہمراہ لے کر غار تورکی فرف دواز ہو کہا۔

إِلاَ تَتَعَارُونَا فَقَدُ نَصَهُ الله إِذْ اَخْرَبُ اللهِ إِن اَلْهُ وَالْمَانِ فَ اَلْهُ إِلَا اللهُ وَالْمَ اللهُ إِلَا تَعَالِقُ الْفَارِ إِذْ يَتُكُولُ وَسَالِمِهِ لَا تَعْدَى إِنَّ اللهُ مَعْنَ فَالْزُلُ اللهُ سَيَلِيدَ لَهُ عَلَيْهِ وَالدَّهُ عِبْدُو لِلْوَقَوَ الْمَالَةِ مَعْدَادًا مَعْنَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَن لَهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَالدَّهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَاللَّهُ عَزِيرٍ حَكِيدٍ ٢

الله تعالى مدون كروكر سول كريم كى تو (ايابود) النك مدو فرائى بخود الله تعالى مدونرائى بخود الله تعالى الله تعالى كالله كالله

سفر بھرت بین کی جا تیمل اور خطرناک مرسلے آئے لیکن اللہ تعالی کا محبوب اپنے رب کریم کی تفاقت میں بخیروعافیت مدینہ طیب بیل پہنچ کیا۔ اس کی تفعیل آپ ضیاء النبی جلد دوم منوات 27 تا 102 میر داخلہ کر آئے ہیں۔

إِنَّا الْعَمَلِينَكَ الْكُونَو وَمُنْ فَضَلِ لِوَيْكَ وَالْمُحَوِّقُواتَ شَارِيكَ

1\_ موره يتين 9

40 .FT/r.2

مُوَالْاَبِدُنِ (1)

"بيك يم في آب كو (جو يكو عطاكيا) ب مدوب حماب عطاكيا- لهل آب مدوب حماب عطاكيا- لهل آب من فرا من من المراب يقينا آب نماز يوم كري البندرب كيلند اور قرباني دي (اس كي خاطر) دينيا آب كاجود عمن بي وقل بيمنام ونشال اوگا-"

یہاں انٹیا کے بچائے اَعْطَلُ اَلَهُ کور ہے۔ ان دولوں کے منہوم جی بین فرق ہے۔ اعظی کے لفظ کی لفری جھنیل کرتے ہوئے ابن متھورر قسطراز ہیں

ٱلْإِحْمَالُهُ وَالْمُنْكَ كَالْتُ مَيْمِيمًا ، ٱلْمُنْكَوْلَةُ وَقُلْ الْمُمَاكَةُ الشَّيْعُ الشَّيْعُ وَمَعَالَةُ الشَّيْعُ الشَّيْعُ وَمَعَالَةُ الشَّيْعُ الشَّيْعُ وَمَعَالَةُ الشَّيْعِ وَمَعَالَةُ الشَّيْعُ الشَّيْعِ النَّيْدِ

بعن این این است است کوئی چیز کسی سے حوالے کروینا۔ (سان العرب)
اس جھیل کی روے آیت کا مغیوم یہ ہوا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے الکوٹر
آپ کے حوالے کردیوں آپ کوائل کا مالک مناویا۔ عدمہ نیشا پوری اپنی تنسیر میں کیجے ہیں کہ است مالٹ ہوں ۔

اس آیت میں گوناگول مبالذہ ہے ا

عِنَّهَا التَّصُوبُ مُنْ إِنَّ وَمِنْهَا الْجَمَّمُ الْمُفِيدُ مُولِنَّ فَطِيبِهِ وَمِنْهَا الْفَكُ الْإِنْفَطَالَهِ دُوْنَ الْإِيثَالِهِ وَفِي الْإِنْطَاءِ وَلِيْلُ الثَّنْولِيُكِ دُوْنَ الْإِنْبَالَةِ وَوَنْهَا مِسْفَةَ الْمَافِعِي الْآلَالَةُ عَلَى التَّخْفِينِ - (1)

"اس آیت کی ابتداء اللہ کی گئی ہے جو تاکید پر دل لت کر تاہے۔ پھر منمبر جن ذکر کی گئی ہے جو تعلیم کا منہوم ویتی ہے۔ نیز بہال اعطاکا لفظ استعمال ہوا ہے اپناء کا نبیل اور اعطاء میں ملکیت یائی جاتی ہیں استعمال ہوا ہے اپناء میں یہ معنی نزیں بیا جاتا۔ ٹیمر بہال یا منی کا صیفہ ذکر کیا جو اس اندم کے د توع پذیر ہوجائے پر دل لت کر تاہے۔ بعنی یہ کام ہو گیا۔"

علىد آلوك لكينة بين-

ۮڣٞٞٳۺٵۅٵڒۣۼۛڟٙٲؠڔٳڷؿٷۮؙۏڬٵڷؚڎۣؽؾٚڷؠڔڶۺۜٵۯٷؖٳڬۧٲڎٞڎڮڬ ٳؿؿۜٲڎٞعڬڿڣڗٳڶڞۜؿڶۣڮ

یہال اعطاء کا استاد مغیر منتظم کی طرف کیا گیا ہے ایتاء کا نہیں سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو الکوٹر کا مالک ہنا دیا ہے۔ کیاش ساجود و سخامے وینے واسے کی اور کیا مقام رفعت وعلاہے لینے والے کا۔

اب ذراالکوٹر کو سیجھنے کی کوئٹش کیجئے تب آپ کو پیتہ ہے گاکہ اس بیس فضائل و مکار م کے گئے سمندر سمود نے مجھے ہیں۔ 1۔ طامہ آلو می لکھتے ہیں۔

> ٱلكَرُكُوا مُعَوَ فَرَعَلُ مِنَ الْكَثَرَةِ وَسِيْفَةُ مُبَالَقَوْ الشَّيْقُ الْكَوْلَاءُ كَذُا وَأَشْفُ عَلَا

کوٹر، کثرت سے ہافو دہے۔ اس کا دران فوعل ہے جو میابغہ کا میغہ ہے۔ اس کا معتی ہے کس چیز کا اتفاکیٹر ہونا کہ اس کا عمالہ دند لگایا ہا سکے۔

2-عارمة قرطى لكعة بيرم

وَالْعَرَابُ الْسَيْنِي كُلَّ شَيْءٍ كَيْدُورِ فِي الْمُعَلَدُ وَالْعَدَادِ وَالْعَادِ وَالْعَدَادِ وَالْعَدَادِ وَالْعَدَادِ وَالْعَدَادِ وَالْعَدَ

1- نظام المدين ميثام ري." تغيير م انب الغر آن سائيد طبري" (معر1329 م.) وجلد 30 مثل 175 2- " دَيَا كَالِلاحكام الغر آن " جلد 20 مثل 216 لین جوچر تعداد می، قدر و قیمت میں اور اپنی اہیت کے خاط ہے بہت ریادہ ہوا ہے کوٹر کہنے ہیں۔ یہاں ایک چیز بنری غور طلب ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ موصوف اور صفت وولوں کیا فرکور ہوتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ اس کے بر عکس ہے۔ الکوٹر جو صفت ہے وہ فہ کور ہے، لیکن اس کا موصوف نہ کور نہیں۔ اس بیل کی حکمت ہے ؟ علاء فرماتے ہیں اگر بیک چیز الله لیکن اس کا موصوف نہ کور نہیں۔ اس بیل کی حکمت ہے ؟ علاء فرماتے ہیں اگر بیک چیز الله الله فی گی نے اپنے رسول کو کوٹر (بجدو ہے حسب) عدا کی ہوتی تو اس کو ذکر کر ویا جاتا۔ اگر چند چیز ہیں ہو تی تو اس کو ذکر کر ویا جاتا۔ اگر چند حدو ہے حساب مطافر میں ہوتے کہ جو عطافر میں ہوت کر کر ویا جاتا۔ اس کے صفت ذکر کر ویا جاتا۔ اس کے صفت ذکر کر ویا جاتا ہے۔ اس کے صفت ذکر کر ویا اور موصوف کو قاری کے ذہن پر چیوڑ دیا گی۔ مقصد یہ ہے کہ اس جیب ہم سے آپ کو جو تعتیں عدا فر اگی ہیں، وہ بجد و ہے حساب ہیں۔ علم، حلم، جودو کرم، حفو دور گزر، النز میں خام جن کی حد کو کو گیا تھیں شکا۔ النز می کور کو گیا تھیں شکا۔

علیے تغییر کے الکوٹر کی تغییر میں متعدد اتو او کر کئے ہیں۔ چند آپ ہمی ساعت ائے

1۔ کوٹرے مراد جنت کی دہ نبر ہے جس ہے جنت کی ساری نبری ثلتی ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے مبیب کو عطافر مادی ہیں۔

عَنِي ابْنِي عُنَهُ مَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْ إِنْ اللهُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْ إِنْ اللهُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْ إِنْ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ الله

" ایسی صفور علی کے قربالیا کہ کور جنت کی ایک نہر ہے جس کے دولوں کنارے موت کی ایک نہر ہے جس کے دولوں کنارے موٹ کا فرش بچھا ہوا ہے۔ اس کی مٹی کنتوری سے زیادہ خرشبودار ہے۔ س کا پانی شہر سے زیادہ جھاادر ہوف سے زیادہ شفاف ہے۔

2۔ اس حوش کا نام ہے جو میدان حشر ہیں ہو کا ص سے معمور علیہ العسلاق واسلام اپنی امت کے عامول کو میر ایپ فرہ کی گے۔ جس کے کنارول پر پیاے، آجورے استی

کش نے دیکے ہوں کے جتنے آسمان پر ستارے ہیں تاکہ در جیب پر آکر کی بیاے کو انتظار کی زحمت نہ افحانی پڑے۔ اس حوض کے بارے میں اماد بیٹ متواترہ فد کور ہیں اور عاماء نے یہ جی لکھا ہے گذات علی آرکارہا آگر دیعتہ ملکھا کہ دیا تھا اور ان کو آول کے یہ خان کے بار داں کو آول پر خان کے بر بد تشریف فرد ہوں گے۔ جو محتمی ان جس سے کسی کے ساتھ بنفس کرے گا اے حوض کو رہے کا کہ کونٹ جمی نہیں لے گا۔

3-النبورة انبياء تو صفورے بہتے ہمی تشريف لائے، ليكن نبوت محديہ كے فوش و بركات كى كثر ساكا كون اندازہ لكا سكتا ہے۔ آپ كى نبوت كا دائمن سارى نوع انسانيت كو سہتے ہوئے ہے ۔ بلكہ آپ سارى كا مُنات كے تى تيں۔ آپ كا يحر دساست زمان و مكان كى حدودے آشنا فينس۔

ید کورٹ مراد قرآل کریم ہے۔ انہاء سر بھی محا نف اور کا ہیں لے کرآئے الکن جو جامعیت اور الدین اس کی تعلیمات بھی ہے اس کی نظیر کھال مطوم و معادف کے جو خزین اس محینہ و شد و جواب میں مستور ہیں دو کسی اور کو تعیب قبیں۔ انسانی زیرگ کے ان کنت شعبوں پر جس طرح اس کتاب مبین کا نور ضیایا شیال کر رہا ہے وہ کسی بھیرت والے ہے تحلی تھیں۔

5۔ اک سے مراور کن املام ہے۔

کداس سے مراد محابہ کرام کی کھڑت ہے جتنے محابہ حضور علیہ العموة واسلام کے سے ، کسی دوسرے نبی ارسول کوائے کاب میسر نبیتی آئے۔

7۔ اس سے مراور فع ذکر ہے۔ ساری کا تنات کی بلندیوں اور پہنیوں ہیں جس طرح اس نجار محت علیہ العملؤة والسمام کے ذکر مبادک کاڈ تکائے رہاہے اس کی مثال نیس ملتی۔

8- قَالَ جَعْفَى السَّاوِقَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْجَائِهِ الْكِرْاهِ السَّلَاهِ - لُوَيْنَ فَيَالَ وَقَلَاهِ الْكِرْاهِ السَّلَاهِ - لُوَيْنَ فَي اللهِ تَعَالَىٰ وَقَلَادَ عَمَا رِسَوَا تُنَالَ وَقَلَادَ عَمَا رِسَوَا تُنَافِي تَعَالَىٰ وَقَلَادَ عَمَا رِسَوَا تُنَافِي اللهِ تَعَالَىٰ وَقَلَادَ عَمَا رِسَوَا تُنَافِي اللهِ تَعَالَىٰ وَقَلَادَ عَمَا رِسَوَا تُنَافِي اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ وَقَلَادَ عَمَا رِسَوَا تُنَافِي اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ وَقَلَادَ عَمَا رِسَوَا تُنَافِي اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ وَقَلَادَ عَمَا رِسَوَا تُنَافِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ ع

لیعن امام جعفر صادق کے نزویک کو ٹرسے مر او حضور کے دل کانور ہے جس نے آپ کی اللہ تی آئی تک رہنم کی کی اور ماسواسے ہر متم کارشتہ منقطع کر دیا۔ 9۔ مقام محمود۔ روز محشر جہال شفتے المذ قبین شفاعت عامد فر، کیں محے۔ 10۔ حضرت این عمال نے الکوٹر کی تغییر بیان کی ہے الدین فیر الکوٹیٹر الکوٹیٹر کیے گئے۔
حضرت معید بن جمیر نے عرض کیا کہ لوگ تو کہتے جیں کو ٹر جنن کی ایک نہر کانام ہے،
او آہد نے قربایا وہ جمی اس خیر کثیر عمل ہے ایک ہے۔ میکوٹیٹ للگؤیٹر الکوٹیٹیز
علامہ اس عمل حتی الکوٹر کے بارے میں متحددا قوال نقل کرنے کے بحد کہتے ہیں۔

وَالْاَثْلَهُوْإِنَّ بَهِيَّهُمَ إِحَهِ اللهِ وَارِضَدُ فِي الْكُوْتُوطَا هِوَ قِيلَ مَا عِلْمَةٍ . فَهِنَ الظَّامِ حَيْرًاتُ الدُّنْمَ وَالْحُرْمَةِ وَهِنَ الْبَالِمُنَةِ الْمُكُومُ اللَّدَرِّيَةُ الْمُعَاصِلَةُ بِالْكَيْمَ لِلْالْمِيْ يَعْتُمُ الْمُسْتَابِ - (1)

سین ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ساری فاہر ک و باطنی تعتیں کوٹر ہیں داخل ہیں۔ ظاہر کی تعتوں سے سر ادوہ علوم لدنیہ ہیں جو تعتوں سے سر ادوہ علوم لدنیہ ہیں جو ابغیر کسی ہے محل نیف نالی سے حاصل ہوتے ہیں۔

یعنی کو ٹرسے مراد خیر کثیر ہے اور دغوی داخروی اعتیں جن میں فضیلیں اور فضائل سب شائل ہیں۔ اس میں اس اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اصادیث میں کو ٹر کا معنی نہر بتایا گیا ہے یہ بعلور حمثیل ہے۔

1 \_ درخ اليمان، جاد 30 ، مني 524

كروش كوانتيار كرايد سب س يزي اشكرى اور كفرال نعت ب-

ران شارندن کوش کرند جس کے دل میں بغض وعد اوت ہو اس کوش کی کہتے ہیں۔ آباد اس میں اسکوش کے ہیں۔ آباد اس سے اور بند کا معنی آلفظم کے دل میں بنج کو کاٹ ویٹ ہے۔ الل لفت کے زور بیک وہ مرو جس کا فرز مدند ہو سے ابر اسکتے ہیں۔ وہ جاریا یہ جس کی دم ند ہو واسے بھی شرا کہتے ہیں۔ نیز ہر دوکام جس کا فیک اثر باتی ندوے اس کو جمی ابند کہتے ہیں۔ ( قر طبی )

حضرت این عمیان قرمات بیل می که حضرت خدیجة کیسری دفتر منی الله عمیا کے بطن سے اضور مرور عالم علق کی بیداور و پیدا ہوئی قاسم، چرزین، پر عبد الله بیر م کلتوم، پر فاطحه ، پر وید الله علی الله الله الله علی الله علی الله الله علی علی الله عل

کفار جب اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھتے تو اپنادل بہلائے کے سے کہ کرتے تکرکی کو جاری کو گئی ہے۔ لڑکا ان کا کو اُن نہیں جو ان کے بعد اس مشن کو جاری دکتی ہے۔ لڑکا ان کا کو اُن نہیں جو ان کے بعد اس مشن کو جاری دکتی ہے۔ یہاں ہے رخصت ہوں کے تو ان کا یہ دین مجی اس میں۔ جب یہاں ہے رخصت ہوں کے تو ان کا یہ دین مجی اس دور جیست و تا ہوں ہو جائے گئے القد تی اُن نے اس ایک آئے۔ ہے ان کی گنتا خبوں کا میہ تو ڈ

جواب دیا۔ ال کی خوش فہیوں کا فاتر کردیا۔ فرہ یا جو میرے مجوب کا ویکن ہوگا ، جواس کے دین کا برخواہ ہوگا ، جواس کے نظام شریت سے پر فاش دکھے گا ، وہ مث جائے گا۔ اس کی قوم اسے بعول جائے گی۔ تاریخ اسے فر موش کر دے گی۔ اس کا کوئی نام لینے والا فہیں ہوگا۔ اس کی اورا و بھی اس کا ہم مینا چھوڑ دے گد اس کی طرف ہر ہم کی شبت ال کے کہا عث نگ وعاد بن جائے گا اور میرے مجبوب کی یہ شان ہے کہ اس کا ہم اس کی خواہ وہ کسی فہیلہ کا فرد ہو ، کسی فک کا رہ میرے مجبوب کی یہ شان ہے کہ اس کا ہم اس کی خواہ وہ کسی فہیلہ کا فرد ہو ، کسی فک کا رہ نے و لا ہو ، کوئی رہان ہونے و لا ہو ، میرے مجبوب کر ہم کے والے گئی والے کی نسل ال کے بیؤں سے چلتی و کر پاک کی شم ال کے بیؤں سے چلتی در کر پاک کی شم ہر وقت روش رکھے گا۔ دو سرے لوگول کی نسل ال کے بیؤں سے چلتی سیدہ عام ہو در کیے فاق ن جنت سیدہ طاہ ہو در کیے فاضہ رسی اللہ تھا نے میں اللہ عنہا سے چل قرب گا اور اس نسل میں تئی ہر کرے وول گاک دنیا ہے اس میں اللہ عنہا مے گا ہو اس کی اور اس نسل میں تئی ہر کرے وول گاک

یہ سورت اپ انتصار و بجاز کے باد صف لعمادت و بلاغت کا دوم تع جمیل ہے کہ نصحائے عرب، بلغائے تحاذ کو بھی اسے پڑھ کر کہنا پڑا سماط ناکلاکھ الْکِسْکی سے کسی اٹسان کا کلام نہم ۔۔۔

> ٱلْحَمَّلُ بِينْهِ وَالصَّلُونَّ وَالسَّكُونَ عَلَى سَيْدِينَا رَسُولِ الثوالِي قَ الْعَمَّا لُهُ رَبُّهُ الكُونُوَ - كُلْمَا ذَكَرَهُ النَّ الْكُرُوْنَ وَعَفَلَ عَنُ ذِكْرِةً الْعَادِنُونَ مَا الْمُهَوَّ الرُّهُ كُفَتَهُ وَرَبَيْنَا عَالَمُ وَعَفَلَ عَنْ ذِكْرَةً فَيَا عَالَمُ اللَّهُ الْعَلَيْدَ لَذَا يَهُ وَاغْفِي لَذَا وَلِوَ إِلِي لِينَا وَوَرَبَيْنِنَا بِطَعَا عَبِهِ يَا مَبَّ الْعَلَيْدِينَ يَا كُلُومُ الْمُسَلِّلُهُ فِي اللَّهِ وَاغْفِي لَذَا وَلِوَ إِلِي لِينَا وَوَرَبَيْنِنَا بِطَعَا عَبِهِ يَا مَبَّ الْعَلَيْدِينَ يَا كُلُومُ الْمُسَلِّلُهُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُسْتَوْلِينَ عَلَيْهِ اللَّهُ

> > 众

وَالْمَرْلُنَا إِلَيْكَ الْمِنْ كُرِيلِتُهِ بِينَ اللّهَ الْمِنْ كُرِيلَتُهِ بِينَ اللّهَ الْمِنْ كُرِيلَتُهُ بِينَ اللّهَ الْمِنْ كُرِيلَتُهُ بِينَ اللّهَ الْمِنْ كُرِيلَةُ بِينَ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

1. سررة تحل 44

قر ت - ال آیت طیب او اضح ہو گیا کہ تعادے گئے ہی کر ہم علی کی سنت کے اتباع کے بغیر کو لی جارہ کار فیس کو نکہ اللہ تعالی نے قر آن کر ہم کا صحح علم اپنے رسول کو عطافر بلا اور اس کے معالی و مطافر بلا اور اس کے معالی و مطافر ہلا کا منصب فقط اپنے معالی و مطافر ہلا کہ تغیر و کا منصب فقط اپنے محبوب کر می علی کہ تخویش کیا۔ اس لئے قر آن کر ہم کی جو تغییر و تغییر و تغییر اور سے معاورا کرم علی ہے فرائی وہی قابل اعتاد ہے۔ کی دوسرے کویہ حق فیل پہنچاکہ تو سے کہ و تر در ہم واسر کر کے کسی آیت کی ایک تاویل کر سے جوار شادر ممالت آب کے فرائی وہی آیت کی ایک تاویل کر سے جوار شادر ممالت آب کے فرائی وہی آیت کی ایک تاویل کر سے جوار شادر ممالت آب کے فرائی وہی۔ کے فائن ہو۔

چنافي علامه قر لمي تصح بين:

قَالزَّسُولُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ مُهَاكِنَ عَنِي اللهِ عَلَّوَجُكَّ مُوَّادَة مِثَا آلَجُهَلَة فِلْكِنَامِ مِنْ الْحَكَامِ الصَّاوَة وَالْرَكُوةِ

ملک رسول الله علی الله تعدلی طرف منداس ی مراویان کرنے پر مقرر ہیں۔ کتاب کے دوادکام جن کا تعلق نماز، ذکو قو فیر واور دیکر احکام شرکی کے ساتھ ہے ال کی وہ تنصیل معتبر ورکی جو زبان اقدس رسالت مآب ملک نے فرمائی ہے۔"

وَمَا أَرُسَلُنْكُ وَالْا كَأَفَّةُ إِلنَّاسِ بَيْنِيًّا وْمَوْرَوْ الْوَلَاتَ الَّهُ

النَّابِي لَرَيْعَلَمُوْنَ ٥ (2)

"اور شیس بھیجا ہم نے آپ کو حمر تمام انسانوں کی طرف بشیر اور تذیر ہتا کر لیکن (اس حقیقت کو)اکٹر ہوگ نہیں جائے۔"

تحر تك اس آيت كي تغير اس مديد پاك ئے يوتى ہے جو حضرت الوہر مرو سے مروى

-4

عَنَ أَنِي مُرَيّع رَفِي الله عَنْ أَن وَمُول اللهِ مَنْ أَن وَمُول اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ أَنْ وَمُول اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ أَنْ وَمُول اللهِ مَنْ أَنْ اللهُ مَنْ أَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ مَن اللهُ وَمِن مَن مُن اللهُ مَن اللهُ وَمِن اللهُ مِن ا

<sup>1.</sup> با ي ل كام التر آك جد 10 مل 109

<sup>2</sup> مرتاب 20

جَوَاهِ مَ الْكُلِيرِ، وَنُعِدُى بِالرُّهُ وَأَجِدَّى إِلَّهُ الْعَثَآلِدُ وَجُهِلَتَ إِنَّ الْاَرْمُنُ مَسْبِدًا كَا خَهُوْلًا كَأَنْ لِلْسُلِلَ لَلْنَيْ كَافَةٌ وَخُولَوَ إِنَّ اللَّهِ يَّيْنَ

كَافَة كَ منهوم اور رَكيب كم بارك على النفف اقوال منقول إلى - رائعة المحال المنقول إلى - رائعة كاستن وامع ب-

ٷٙڶٳڵڗؙۼٳۼڔؙٲؽۜٷڡۜٵۜٳڒڝڷڬٷڔڷڒڿٳڝڰٵڸڬڰ؈ٳڷٳٮٚڬ ٵڵۮڵڮۼ

بعض کے زو کی یہ کف کا اسم فاعل ہے جس کا محق رو کنا ہے۔ تا مبالد کیلئے ہے ۔ یعنی ہم نے آپ کراس نے بیجا ہے کہ آپ سب او گول کو کفر و عصیال سے رو کیس۔ مَعْنَاهُ کَا اَلْهِ اَلْمَا اَلِيَ اَلْمَا اِلْمُعْلَامِ مَنْ مَنَاهُ مَعْلَامِ مِنْ الْمَعْلَى اور آخرت عمل الہم آپ دوزر نے عمل کرنے ہے رو کیس کے۔

اس کی ترکیب میں مجمی متعدد اقوال ہیں۔

بعض نے اسے معدد محدوف کی صفت بنایا ہے اس تقدم پر مبارت ہول ہوگ۔ وَمَا اَلْرَسَانَا لَكُوالْكُوالْكُوالْكُوالْكُوالْكُوالْكُولِيَّالَةُ كُالْفَةُ كُلِيْفِيْ صَامِلَةً شَامِلَةً

بعض نے سے مکاسکٹنگ کی ضمیر خطاب کا حال بنایا ہے اور پلکٹایوں جار بھر ور اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اور بیض نے اسے للاس کا حال بنایا ہے۔ اگر چدا کڑ تھوی بحرور پر حال کو مقدم کرناور سنت نہیں سیجھنے۔ لیکن بہال اہتمام کی وجہ سے تقدیم جائز ہے۔

وَكَأَوْهُ مَالُ مِنَ النَّامِ قُوْمَ مَلَيْهِ بِالْإِهْمَ كَامِرَ يَعْنِيُ السَّنْ اللَّهِ الْمَعْلِي النَّامِ النَّامِ كَافَةٌ عَامَةٌ أَمَّمَ هِمُ هَ اسْرَوهُمُوْ. (1)

"کا آفاق النس کا وال ہے اور اس کے اہتمام کے پیش نظر اسے مقدم کی گیا ہے لین ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام ہو گوں کی راہنم فی کرنے کیلئے مرخ اور سیاوسب کے ئے ۔"

اس تیت سے اس مرکی بھی وخ حت کر وی ہے کہ میر احبیب سب اقوام عالم کیلئے تاروز تی مت ہو احبیب سب اقوام عالم کیلئے تاروز تی مت ہادی در افراد خطہ اور اس کے کاروز تی مت ہادی ور افراد خطہ اور اس کے کسی کو شدیس جو قبائل آباد ہیں، قیامت تک دست تک کارت سب کیلئے آفراب ہدیت بن کر ان کس کی شاہر اوجیات کو منور کرتی رہے گی۔

عُلُ وَيُعَا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللهِ اللَّهُ مَعِيمًا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيُعِيمًا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيُعِيمًا فَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَبُعُوا النَّهِ النَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَرَبُعُوا النَّهِ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوالِكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ السَلَّا عَلَا عَلَيْكُمُ الْعُلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ السَّاعِلَمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَل

"آپ قراب ہے اے لوگو! بیک میں اللہ کا رسول جوں تم سب کی طرف وواللہ جس کے سے باوشائی ہے آسانوں اور زمین کی۔ تبین کو کی معبود سوائے ای کے دوی زندہ کرتاہے اور دیک مارتاہے۔ یس ایمان ہے آو اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نی ای ہے جو خودا بمال اللہ بر اور اس کے کام پر اور تم جروی کردائی کی تاکہ تم جرایت یافتہ ہو اللہ بر اور اس کے کلام پر اور تم جروی کردائی کی تاکہ تم جرایت یافتہ ہو اللہ ب

تشری اللہ تھالی کے دیگر تمام برگزیدہ رسول فاص عل قول ور مخصوص قوموں کے ایک مقررہ وقت تک مرشد ولین و آخرین، ایک مقررہ وقت تک مرشد ورہیر بن کر سے تے لیکن اب جس مرشد اولین و آخرین، جس مرشد اولین و آخرین، جس راہبر اعظم کاد کر فیر جو م ہے اس کی شالنارہ ہرگی نہ کس قوم سے مخصوص ہے اور نہ

1. تغيير حقيري 2- مودة الاحراب 158. کی زباند سے محد وو۔ جس طرح اس کے تیجینے والے کی حکومت و مرود کی عالم ہے اس طرح اس کے رسول کی رساست ہمی جہال گیر ہے۔ ہر فاص و عام اہر فقیر وامیر ہر مجمی و عربی ہمرروی و میٹی کسنے وہ مرشد بن کر آیاس نے اس بات کا اعلان اس کی زبان حقیقت ر جمان ہے کر دیا کہ اے اوراد آدم! ہم مسب کسنے ہے زین و آسان کے خالق وہ الک ک طرف سے رشد و جسمت کا بیوم لے کر آیا ہول۔ اب تمہارے لئے ہواہت و فلاح کا راستہ کی ہے کہ اس کا بیوم کے کر آیا ہول۔ اب تمہارے لئے ہواہت و فلاح کا راستہ کی ہے کہ اس کا بیوم کی ویروی کر وجو ہم لے کر تمہادے یا ن آیا ہول اور میرے نتوش یا کوانے لئے خطر د اور اور ایران کی ویروی کر وجو ہم لے کر تمہادے یا ن آیا ہول اور میرے نتوش یا کوانے لئے خطر د اور اور اور کی کر وجو ہم لے کر تمہادے یا ن آیا ہول اور میرے نتوش یا

اَسَتَمِيُ اَدُنْ بِالْمُوْمِنِيْنَ مِنَ الْفُهِمِ وَالْمَالَةِ الْمَهُمُّمَةُ اللهُ الله

منی (کریم) مومنوں کی جانوں ہے کہی ریادہ ان کے قریب ہیں اور آپ کی بیادہ ان کے قریب ہیں اور آپ کی بیریاں ان کی بیریاں کی اجازت ہے کہ تم کرتا ہی بیوا ہے دوستوں سے کوئی بیریائی (او اس کی اجازت ہے)۔ یہ (ایکم) کیاب (ایکم) ٹیل لکھا ہو ہے۔"

نشر تے ۔ اللّٰہ ما تھ ہے۔ بتایا تمہاری خیر خواتی، اصلاح احوال، فلاح وارین اور تم پر سف و علامول کے ساتھ ہے۔ بتایا تمہاری خیر خواتی، اصلاح احوال، فلاح وارین اور تم پر سف و کرم فرائے میں میر امحوب تم پر تمہارے نفول ہے مجل زیادہ مہربان اور شفق ہے جنا میرے نی کو تمہاری فرد مجل اخالی اور اخلاقی برتری کا خیال ہے تحہیم خود مجل اخالی قدر منا اللہ نبیل۔ اس حقیقت کی و ضاحت ایک دوسری کی ہے۔ خیال خیال میں میں کردی گئے ہے۔

رَجِيُرُ ٥

(2)

<sup>6 - 115/2-1</sup> 

"معن جو چز تمهارے لئے تکلیف دوے ووائیں می مرال مرر آل ہے۔ وہ تمہارے متعلق حریص میں اور اٹن ایمان کیلئے بڑے مہریان اور رحیم

الم مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہر رہ ہے ایک حدیث روایت کی ہے اسے بھی پڑھئے جنبور عليه تصلؤة والسلام نے ارشاد فرملا۔

> إِنَّنَا مَفَيْلٌ وَمَثَلُ أُمِّينَ كُمَّنِّلِ رَجُلِ إِسْكُومُهُ كَالَّا فَيَعَلِّي الدَّوْآكِ وَالْفَهَاشُ يَقْمُنُ فِيهِ وَآةَ النِّدُ عِنْجَزِلُو وَآثَالُهُ (1)

" میری اور میری امت کی مثال اس حقم کی طرح ہے جس نے ہاک جلائی اور مخلف مانور اور بروائے اس علی کرنے کیلئے ووڑتے ملے ؟ رے ہوں۔ یس حمیں تہاری کروں سے بکر رہاہوں اور تم اس نی كرتے يو امرأد كروے ہو۔"

می بخاری کی به حدیث محی ما اظه فرائے۔

عَنْ أَنْ هُرِيعًا وَفِي اللهُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ مَلَيْرِوَسَلُمَ قَالَ مَامِنَ عُرُونِ إِلَّا وَأَكَا أَفَكَ عِنْ إِلَّا مَا كَاللَّهُمَّا وَالْاَفِرَةِ إِنَّ وَالْمَانِ شِيئَتُهُ إِلَنَّا شِيئًا أَنْكُ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنغب عددايها مرتبي فات وتواقعا لأخيرك عفينه مَن كَانْوا وَمَن تَرَكَ وَيُنا أَوْمِينامًا فَلْيَانِينَ فَأَنَّا مُولَاءُ

"کوئی ایسامومن خیس جس کادنے و آخرت پیس پی والی خیس-اگر تم ي ي الما الوالي المن إلى موساكات من المائية الدين المائية ومن أور جو مو من فوت ہو اور این یکھے بال میموڑ جائے اواس کے قرابی رشتہ وار اس کے والرمث ہول مے اور جو مو من قر ضه وغير وجيموڑ جائے تو وو مير سمياس

آئے عمدان کاوالی ہوں۔"

حنوري شان كرمي يرانسال قريال جاسئة تتني شفقت اور محبت كاا كليار فرمايا جار باب

1- المائع له كام المثر آن بيد 14 . من 22.

جب صنور علیہ انساؤہ والسام کا ہمارے ساتھ ابیا تعلق ہے، صنور کی فیر خوابی اور
لفف و کرم کاریا م مے تو پھر حیف ہے ہم پراگر ہم صنور کی ٹر ایت کو مجوز کرائے نفول
کی خوابشات کی پیروی میں لگ جا کی۔ اپ دوستوں کو خوش کرنے کیا ، اعلیٰ دکام کی
فوشتووی و صل کرنے کیلئے ہم اپنے ٹی پاک کی طاعت سے سر تافی کریں۔ نیز اسلامی
مکومتوں اور قالون ساز اوارون کو بھی اس اس کا پور اور ااحساس ہوتا ہا ہے کہ وہ کس کرہ وہ گئے وہ کی کہ میں اور کس کا طاعت کو اپناشعار بہتارے ہیں۔

ترجیع کو اس میں جو زرہے ہیں اور کس کی اطاعت کو اپناشعار بہتارے ہیں۔

وَكُونَ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّوَ أَقَالُ بِالْمُزْهِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَى أَرْمَتْ بِهِمْ وَأَعْلَتُ عَلَيْهِمْ إِذْ هُوَ يَدْ عُوهُمُ الْمَالِنَ مَا يَعَلَىٰ مَا أَنْفُسُهُ وَلَا عُومُ إِلَى الْهَلَالِدِ.

این حضور کے اولی بالو منین ہونے کا مطلب بیہ کہ حضوران پران کے نفون ہے ہمی اور حضوران پران کے نفون ہے ہمی اور ا ایا وہ میر بالنا اور شفقت کرنے والے ہیں کو نکہ حضور البیس نجات کی طرف بارتے ہیں اور النے اس کے نفس البیس بارکت کی دعوت دیتے ہیں۔

معرت سيل فرماتي بير-

مَنْ لَوْ يَهُ نَفْسَهُ فِي مِلْهِ الزَّسُونِ وَلَوْ يَوْ وَلَا يَتَ مَكَنَهُ مَا لَوْ مُونِ وَلَوْ يَوْ وَلَا يَتَ مَكَنَهُم

"بینی جو مخص صنور کا این آپ کو غلام نه سمجے اور اتمام حالات بیل این آپ کو غلام نه سمجے اور اتمام حالات بیل این آپ کو خلام نه کرے اس نے سنت کی شریف کا حروی جیس جھملہ"

حضور سائت آب عليه التيات والتيلمات كي از وائع ملم ات كي مزت افز في فره في الدي ب كديه مسلمانول كي التي بير - ال تعلق كي يا حشم مو من كافر ش ب كد ال كا الربي ب كديد مسلمانول كي التي بير - ال تعلق كي يا حشم مو من كافر ش ب كد ال كا الربام الله فرح الربال جماني اؤل كا الربام شرح الربال جماني اؤل كا الربام شرك فر والا رحمت التي ب محروم موج تا ب توجر بد نصيب التي روحاني اول كه متعلق المتعلق متعلق م

"آپ قرمائي (خور بخود) نئيس جان سكتے جو آسانوں اور زين على جير، غيب كوسوائے اللہ تو لئى كے۔"

تشريح التدنى في كي توحيد يروامنح ولاكل اورير من ساطعه ذكر كرف ك بعداب القدنى في کے علم محیط کا بیان مور باہے اور خانہ جارہ ہے کہ تخلیق کا کتاہ ، تمر ہیر شون عالم ، خشہ ولول اور آشفته حالوں کی فریاد رسی رزق رسانی وغیر باسفات میں جس طرح اس کا کوئی شریک نہیں اسی طرح اس کی صفت علم میں میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ غیب سمے کہتے ہیں ؟ اس كالمغبوم كياب ؟ ال كي وضاحت كرت بوع علامدر غب اسفياني لكي بي مالا يعتم تَعْتُ الْعَوَايِن وَلَا تَعَنَّوْنيو بِنَ اهَدُ الْعَقِلِ ٱلْدِيبُ (المغروات) لعِنْ وو علم يرحواس ك رس لی سے وال تر ہواور جو توت عقل سے مجی واصل نہ کیا جا سے اسے غیب کہتے ہیں۔ آیت کریر کا مغیوم بد ہو گاکہ زیمن و سمال بیں جو بھی موجود بیں ، قرشتے ، جنات، انسان جن مي عليه، اولياه، انبيء اور اولو تعزم رسل بهي واخل جي اور ويكر لوك كوتي جمي، النشية ، كونيس جان سكار صرف اور صرف الله تفاتي كى يد النان يب كه ووعالم النيب يب جس طرح اس کی ذہب میں اور اس کی دھر صفات میں کوئی ہمسر کی کادم خبیں بار سکتا اس طرح اس کی معت علم میں ہمی اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکا۔ آگر کوی محص اس کی معت علم بل کسی کوشر یک بنائے گا دوہ بھی ک طرح مشرک ہوگا،ور دائز واسلام سے خارج ہوگا جس طرح اس کی دوسر ی صفات میں کسی کوشر یک بنائے وال یا س کی دات کی طرح کسی کو واجب الوجود والنيخ والمامشرك بيداور والروائر واسلام مدخار خسيب

قر ان كريم ما اين كلام اللي مون يرويج وياكل كے علاوہ ايك وليل يہ محل كي

ہے کہ اس میں اختلاف خیس بایہ جا اور شاا ہے۔ ان کا آن ورق عِنْدِ فَدُواللهِ لَوَجَدُا وَالنَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّ

گر غورو قکر کاوا من باتھ سے چھوڑ کراس آیت کار جمہ کی جائے تواس کا مطلب ہے ہو گاکہ زین و سمان میں جو مخلوق بھی ہے وہ غیب کو شیل جا تی، حارا نکہ قر آن کی ہے شار آبنول ہے اسمیں قر شنول کا مزوں وتی کا تی مت، جنسد و دوز خ کا علم ہے اور ان پر ہمارا ایسن ہے۔ حال مکہ یہ تمام عالم غیب کی چیزیں ہیں۔ نیز کشیر آیات اور ہزار ول میجے احاد ہے سے حضور اکر م علی کے اس کا مطلب کیا ہے۔ علاء کرام نے تعریک کے ہمیں اس آ ہت میں خور کرنا جا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ علاء کرام نے تعریک کے کہ اس آ ہت ہم او بے ہے کہ لند توالی کے جماع کور تیل کے اخر کوئی بھی غیب پر آگاہ خبیں ہو سکیا۔ خود قر آن علیم نے بھی اس قور کی تعدر ان قرمادی۔

عَلِيهُ الْفَيْدِ وَلَا يَعْلِمُ عَلَى عَيْدِ الْحَدَّ الِلَّ مَنِ الْبَعْنِ عِلَيْهِ الْحَدَّ الِلَّا مَنِ الْبَعْنِ

الالله تعالی قیب کا جانے وال ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو جگاہ شیر کر تا موالے اسے پہند بدور سولوں کے ۔"

(2)

اس آیت نے بتادیا کہ اللہ تق لی کی دوسر کی تمام صورت کی طری اس کی ہے معت ہمی قدیم ہے دواتی ہے اور فیر شاعی ہے۔ ایسی الیا تیس کے دو پہنے کی پیز کو تنیس جانا تھ اور الب جائے تھ اور الب جائے تھ اور الب جائے تھ اور کی ہے بلکہ دو ہیں ہیں۔ ہیں ہیں اس کی بیدا ہوئے سے پہلے بھی اس کی حصن حیات میں مجمی اور س کے مرنے کے بعد مجمی اپنے علم تفصیل سے جانا ہے۔ نیز اس کا مرنے کے بعد مجمی اپنے علم تفصیل سے جانا ہے۔ نیز اس کا مرنے کی مرنے کے بعد مجمی اپنے علم تفصیل سے جانا ہے۔ نیز اس کے علم کی نے کوئی حد ہے نہ نہ ماس کا ذی تی ہے کی نے اس کو سکھایا خیص ہے۔ نیز اس کے علم کی نے کوئی حد ہے نہ تہ مرانے کے محمد کا کسی کے لئے آئیت کرے تو دورہ در اور کیکے شرک کامر سکے ہوگا۔

<sup>1.</sup> مورة هياء :82 2-مورة أن:25-25

اس نے حضور پر تورامام الاولین و لا ترین بھی کا علم مبارک فداو ترکریم کے علم کی طرح قدیم نوس بلکہ حادث ہے لین پہلے خمیل تھا، بعد بھی اللہ تعالیٰ کے تعلیم دیے ہے حاصل ہول خداو ترکریم کے علم کی طرح وزئی خبیں بلکہ حطائی ہے۔ لین اللہ تعالیٰ کے مسلمانے ہے حاصل ہول نیز حضور سرور حالم کا علم خداو تدکریم کے علم کی طرح نیر شناق اور تیر محدود جیں بلکہ متناق اور تیر محدود جیں بلکہ متناق اور محدود جیں بلکہ متناق اور محدود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم محیو کے ساتھ حضور فو مسلم موجودات مالی کے علم کی تعید التی جمعی حتیں بنتی پانی کے ایک قطرہ کو دنیا بھر کے مستدرول سے۔

ہال اتنا قرق خرور ہے کہ صنور رہمت عالم عقطہ کا ہے مادث، عطائی اور محدود علم اتنا عمدود خون بعن بعن بعض حضرات نے مجد رکھ ہے۔ اس کی وسعوں کو دینے والا جاتا ہے یا لینے والد بیا سکھنا نے والے کو پہر ہے یا گئے والے ہے والا ہات کے محدود خون میں بھر طی ایس بھر میں اور مادنے کی مجال خون در کھتا۔ میکا دین ایس میں بھر ہو تی قرمائی ایس نے وی فرمائی ایس نے وی فرمائی ایس نے بندے کی طرف جو وی فرمائی۔ معم و معرفت کی ودو سعیس اور بے کر انیال جن پر بیان کا بر جامہ عگ ہے ان کی حدید آری ہم کرنے گئیں کے تو اور کا میں کھا کی کے تو اور کما ہوگا۔

اس تمیذر حل فرای زبان حق ترجمان سے میں فود جو یکھ بتایا ہے ہم اس کو حق تعلیم کرتے ہیں اور ای پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کی زبان پاک سے لکا ہوایہ قول طیب ہم نے سامیہ سامیہ

عَنَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْهُ لَا الْمُولُ الْمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُلَا الْالْعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

اس مدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے حضرت شیخ محقق مید الحق محدث والوی رحمته الله علیه مکلوّة کی شرح اشعند اللمعات میں تحریر فرماتے ہیں۔

> "پی دانستم برچه در آسانها و برچه در زینها بود. عبار تست از حصول تمام علوم بزوی د کل داحاطه آل"

> "ہیں جو چیز آ اور جو چیز الدان جی شی اے جی بی نے بان لیا اور جو چیز الدین اور جو چیز الدین اور جو چیز الدین الدان کا مقصد سے کہ تمام علوم جزدی اور کی جیمے حاصل ہو گئے اور الن کا بیل نے احاط کر مید"

علامہ من علی القاری علیہ الرحمت اپنی تناب المرقاۃ شرح المشعوۃ بیل پہلے ہی مدیث کا منہ م بیان کرتے ہیں۔ ہی کے بعد شارح بغاری علامہ بن جرر منہ اللہ علیہ کا تول لنل کرتے ہیں۔ میں پہل اختصار کو طویز رکھے ہوئے فقا علامہ این جرکے قبل پر اکتفاکر تاہول۔

كَالُ النِّيُ عَلَيْهِ أَى عَرِيدُمُ الْكَالْوَكَاتِ الَّذِي فِي السَّفَوْتِ يَلْ اللَّهُ وَيَ السَّفُوتِ يَلْ اللَّهُ وَيَ السَّفُوتِ يَلْ اللَّهُ وَيَ السَّفُوتِ يَلْ اللَّهُ وَيَ السَّفُوتِ وَالْآرَانِ اللَّهُ مَا لَى اللَّهُ مَا لَى اللَّهُ مَا لَى اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُنْ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلِّةُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَى اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّةُ الْمُلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّةُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلِمُ ال

"علامدا بن جمرنے فرالیا کہ حدیث کا مطلب ہد ہے کہ تمام کا گیات جو آسان میں متنی بلکہ ان کے اور جمل کا گیات جو آسان میں متنی بلکہ ان کے اور جمل جو بھی جو بھی تمادہ میں نے جان لیا۔ اللہ زمینوں میں متنی بلکہ ان کے بیچ بھی جو بھی تعادہ میں نے جان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایرا جیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تو آسانوں اور زمین کی باوشانی

1-الر تناشر راسكتوة وارا ومؤ 483

د کھائی تھی اور اسے آپ پر مقلشف کی تفااور بھے پر اللہ نفانی نے خیب کے دروازے کھوں دیتے ہیں۔"

ممکن ہے اس صدیدے کی سند کے بارے بیل کسی کو شک ہواس لئے اس کے متعلق مکلوۃ کے مصنف کی رائے فور سے س منتی جوابوں نے یہ حدیث متعدد طرق سے الله کرنے کے بعد تحر رکی ہے۔ آگر دل میں حق پذری کا جذبہ سوجود ہے تو بفضر تو لی بقینا تمل ہو جاتے گی۔

مَرَوَهُ أَسَمُكُ وَالْمِرْمِينِ فَي وَقَالَ صَنَّى مَوِيْحٌ وَسَالَتُ مُعَنَّدُ مَا لَتُ مُعَنَّدُ مَا لَتُ مُعَنَّدُ مَا لَتُعَالِمَ فَا الْعَبِينِ فَقَالَ هَذَا حَرِيْتُ فَقَالَ هَا مَا عَرِيْتُ فَقَالَ هَا مَا عَرِيْتُ فَقَالَ هَا مَا عَلَيْهِ مُنْ أَعْلِينَا فَي مَا عَلَيْنَا مُعَالِمَ فَي مَا مُعَلِينًا فَي مُنْ عَلَيْنَا مُعَلِينًا فَي مُنْ اللّهُ عَلَيْنَا فَي مَنْ اللّهُ عَلَيْنَا فَي مُنْ عَلَيْنَا فَي مُنْ اللّهُ عَلَيْنَا فَي مُنْ عَلَيْنَا فَي مُنْ اللّهُ عَلَيْنَا فَي مُنْ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا لَا عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا لَا عُمْلًا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَا عُمْلًا عَلَيْنَا لَا عُلْمُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا لَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا لِي اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا لَا عَلِينَا لَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا لَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَّانِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى مَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَامِ عَلَيْنَا عَلَامِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَى مَا عَلَانِ عَلَى مَا عَلَانِ عَلَى مِنْ عَلَالْمُ عَلَيْنَا عَلْكُولُ

اس صدیت کوام احمداوران م ترفدی نے رویت کیا ہے۔ اور ترفدی نے کہا کہ سے صدیت مست سیجے ہے۔ ایام ترفدی کیتے جیس کہ جس نے اس عدیث کے حفیق امام بخاری سے وریافت کیدا نہوں نے فر ملیا حفاقہ احکیدیت میں میں مدیث مسیح ہے مدیث مسیح ہے میں حضرت حذیف و منی اللہ عند سے مدیث میں دوایت کرتے ہیں کہ آ ہے نے فر مایا:

قام فينا رسول النوصل الذه عليه وسائم الكائمة الكائرات المسائم الما الكائرات المستحدة المستحددة المستحددة

<sup>1-</sup> ملكود ثريف دكراب اصادة 2- مجع مسم

کوئی اسک نے وقوع پزیر ہوتی ہے جے بیں بھوں چکا ہو تا ہوں تو اسے

دیکھتے ہی جھے یود آجاتا ہے (کہ صنور علاقے نے یونمی فرمایا تھ) یالکل

اس طرح جیسے تیر اکوئی واقف آدئی کائی عرصہ تجھ سے غائب رہا ہواور
جب تواسعہ کھیے تو تو سے مجھان لیتا ہے۔"

امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی شیخ میں حضرت فاروق اعظم مرمنی اللہ عنہ سے ایک عدیدے ایک عدیدے ایک عدیدے ایک سے دو بھی ماہ حقہ فرما گئے:

مَنْ عَبَنَ مَا لَكُا مَوْنَنَا رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّوَ مَمَامًا فَأَخَارُنَا عَنُ بَدَهِ الْفَلْقِ حَقَى دَخَلَ آهُلُ الْبَعَنَةِ مَنَا إِنَهُمُ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَا إِلَهُ مُعَنِفَا ذَلِكَ مَنْ سَفِقَا الْهِ وَلَيْسِيّهُ مَنْ لَكِيدًا مَنْ لَكِيدًا مِنْ لَكِيدًا مِنْ الْفِيدَ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ

" معترت عمر رضی اللہ تق تی عندے مروک ہے کہ آپ نے قربایا ایک دن رسول اللہ علاقے قیام فرباہوئے اور تخلیق کا کتاب کی ابتدا ہے لے کرائل جنت کے پئی منازل میں اور الل دوزخ کے سپے ٹھکانوں میں داخل ہوئے تک کے تی محالات ہے جمیں خبر دی ور کھااس کو جس

علامہ على القارى مر قاة شرح مفكوة على س حديث كى وضاحت كرتے ہوئے علامه يلين كاب تول تقل كرتے بير، -

قَالَ اللَّهِ مِنْ مَنْ مَا يَدُ كُورُ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ

1- گاانخاری 2-/ قات لئے ہے۔ اپنی حضور ملک نے اپناس جائع ضلیہ شیں کا کانت کی آفر نیش سے لے کر اس وقت تک کے تمام حالات بھان فرمائے جکہ جنتی اپنا آپ ہے کہ فرمائے بیل مینتی اپنا ہے کہ فرمائے بیل کے جمام حالات بھان فرمائے بیل کے جمنی اپنا کی اپنا ہے کا اس لئے تھی جمنی اپنا ہی کا اس لئے تھی جمنی اپنا کی اس لئے تھی کی جمنی اپنا کی کا جمنی مضار کی کا صیفہ استعمال ہونا جا ہے تھا۔ حدیث میں ماضی کا مینفہ رسکتی دیکئی دیکئی کو ل استعمال ہونا جا ہے تھا۔ حدیث میں ماضی کا مینفہ رسکتی دیکئی دیکئی کو ل استعمال ہونا جا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ مینفہ رسکتی دیتے وال صادق (علی ) اور ایس ویا نظر ار) رسوں ہے۔ اس کو کہ یہ فیر کے متعلق جو فرمانی کہ ایسا ہو گانی کا ہونا جمی اتبانی لیسی ہے متعلق جو فرمانی کہ ایسا ہو گانی کا ہونا جمی اتبانی لیسی ہے متعلق جو فرمانی کہ ایسا ہو گانی کا ہونا جمی اتبانی لیسی ہو۔ "

قرآن کریم کی آیات طبیب اور ان احادیث محصد کے بعد ہم کسی ہے اپنے مومن ہوئے کامر شیکنیٹ لینے کے لئے مید مان یاز بال پر لائے یاس کا تصور کرنے کے سے بھی تیار نہیں کہ شیکان کا علم فخر عائم کے علم سے نیادہ ہے یااییا علم توگاؤ خراور جرسفیہ کو بھی حاصل ہے۔ آنوی کُدُون اور جرسفیہ کو بھی حاصل ہے۔ آنوی کُدُون اللہ وَ تُعَمَّلُون کَا اُلْوِی کَا اُلْوِی کَا اُلْوی کَا اُلُوی کَا اُلْوی کَا اُلْوی کَا اُلْوی کَا اُلْوی کا اُلْوی کا اُلُوی کا اُلْوی کے میں کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اُلْوی کا کُلْوی کا کُلُوی کا کُلُوی کا اُلْوی کا اُلْوی کا کُر کا کُلُوی کا کُ

ال آیت کا جو منہوم بل نے بیان کیا عداء کرام کی تفریحات بھی ای کی تائید کرتی ہیں۔ چانچہ علامہ سید محمود آلوی بغدادی ال پر سیر حاصل بحث کرنے کے بعد تحریر فرمائے ہیں ا

وَنَعْلَ الْعَقِّ اَنَ يُتَعَالَ إِنَّ الْوِلْوَ الْعَبَيْبُ الْمُعَيْقِ عَنَّ عَلَيْهِ عَلَّ وَعَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْمُعَلِّقِ عَنَّ عَلَيْهِ عَلَى تَبُولِي لَكَ وَمَا وَ تَكَرَيْفُ فَوَا مِنَ الْعَلَيْ مِنْ عَلَيْهِ الْمُعْلِقِ فِي الْمُعْلِقِ فِي تَعْلَيْهِ الْمُعْلِقِ فِي الْمُعْلِقِ فِي الْمُعْلِقِ فَي الْمُعْلِقِ فَي الْمُعْلِقِ فِي الْمُعْلِقِ فَي اللّهِ الْمُعْلِقِ فَي الْمُعْلِقِ فِي الْمُعْلِقِ فَي الْمُعْلِقِ فَي الْمُعْلِقِ فَي الْمُعْلِقِ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل الإقامَة- (1)

" یعنی حل بات بیب کہ جس علم غیب کی تئی کی گئی ہے کہ اللہ تق تی کے مواد سے کو و بخو و مواد سے کو کئی خص اسے خو و بخو و مواد سے کو کئی خص اسے خو و بخو و میں جس خیس جان سکا۔ اور فاص بندول کو جو علم حاصل ہو وہ یہ ملم نیس جس کی آیت میں نئی کی گئی ہے ملکہ وہ اللہ تعالی کی فیض رس فی سے الحمیں ماصل ہو ہے جو اللہ تعالی نے پٹی فیض رسانی کے متحدو وجو دیس سے ماصل ہو ہے جو اللہ تعالی نے پٹی فیض رسانی کے متحدو وجو دیس سے ماصل ہو ہے واللہ تعالی نے پٹی فیض رسانی کے متحدو وجو دیس سے ماصل ہو ہے واللہ تعالی موصوف اس سے آگے جل کر کھنے ہیں :

وَيِنْكُمُنْ لَهُ عِلْمُ الْفَيْبِ مِلَا وَاسِطَةٍ كُلَّا اَوْبَعَشَا عَصُومُ اللَّهِ مَنْ وَعَلَا لَا يَعْلَمُ الْمَسْدِقِ فَالْفَاتِي آصَدُهُ (1)

" بعنی ماری بحث کا ماصل یہ ہے کہ علم الغیب بلاواسطہ کیلا اور بعث اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ بعنی نہ ساراعظم خیب بغیراس کے بتائے کوئی جان سکتاہے۔" کے بتائے کوئی جان سکتاہے۔"

كرت موع كلعة إلى:

وَعَيْرَةُ تَمَانَى لَا يَعَلَمُ لَا مِلْ عَلَاهِ اللهِ عَن الله تعالى ك سواكولَى فيب تنس مان مكا مراشه تعالى ك سواكولَى فيب تنس مان مكا مراشه تعالى ك جمّائي المراسم المراسم

آ قرش الي رائة وكركرية موسة لكية إل

عُلْت وَيْهُ كُونَ أَنْ يَكُونَ النَّقَو يَرُلَا يَعَلَّوْهُ فَي السَّهُ وَتِهُ وَالْكُونَ النَّهُ وَتَعَلَّمُ مَنَ فِي السَّهُ وَتَعَلَّمُ مِنَ فِي النَّهُ وَالْكُونَ وَ النَّهُ النَّهُ وَلَيْ النَّهُ وَالنَّهُ وَلَا النَّهُ وَالنَّهُ وَلَا النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالُ وَالنَّالِ وَالنَّهُ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَلَالْمُوالِقُولُ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِي النَّالِ وَالنَّالِ وَلَا النَّالِ اللَّالِي النَّالِي النَّلُولُولُولُولُ اللَّالِي النَّالِي الْمُعَالِمُ وَالْمُولِقُولُ النَّالِي النَّالِي النَّ

1 سردرخ المعاني وادع من 11. 2 کشير منتمري س تھین کے بعد ہمی آگر کوئی معادب ہم اہل سنت پر شرک کا الزام رگائے تواس کی مرضی۔ اس آزادی کے دور بھی ہم س کے لئے دعائے ہدایت کے بغیر کیا کہ سکتے ہیں۔ البت اے بدایت کے بغیر کیا کہ سکتے ہیں۔ البت اسے یہ باد رکھنا جا ہے کہ اس بہتان کے متعلق اس سے وزیری ہوگے۔ اور اس پر آشوب دور بھی امت مصفویہ علی نیما افعنی الصورت وازی التعیمات میں فقد و مساد کا دروازہ کھولتے پر اسے دوز حشر جوابدہ ہو تا اوگا۔

ٱلْحَمَّدُ وَلَهِ دَبِّ الْعُلْمِينَ وَالصَّلُوةَ وَالسَّلامُ عَلَى جَبِيْهِ دُ عَلَى اللهِ وَصَرَّحِهِ ٱلجَمْرَةِ أَجَمَّرُونَ -



بينالكواركوالاسيج



اور این ریب دریم) نیمتون کا در درمایا نیمتون کا در درمایا

ونتمنة الخلق الاح

## بم شدار حمن ارجم سر ورعالم علی کے فضائل و کمالات

احادیث نبوی کی روشنی میں

الجنس المربوث رحمتہ للعالمین کی ان در باجلوہ آرائیوں کاذکر کرنے کی معادت ما صل کر تا المجنس المربوث رحمتہ للعالمین کی ان در باجلوہ آرائیوں کاذکر کرنے کی معادت ما صل کر تا ہوں جو انتقا بیزی بین گیا تھے۔ کے فرمان الی کی تعین کرتے ہوئے مرشد حن وائس، راہبر انس نیب مختلف نے اپنی ذبال حق تر جمان سے ذکر فرمائی ہیں۔ در حقیقت یہ ایک بر ابہر انس نیب مختلف نے اپنی ذبال حق تر جمان سے ذکر فرمائی ہیں۔ در حقیقت یہ ایک بر بر کوئی شناور نہیں گئی سکار یہ سمندرائی ہیں کوں کے باوجود تا عمیق ہے کہ کوئی خواص اس کی ہ کو شیس چنج سکا۔

بطور تمرک الناحادیث موید علی صاحب الصلاة والسلام بیس سے چند منتف امادیث بیش کررہا ہوں امید ہے کہ ورب خیاان جمال نبوت کوان کے مطابعہ سے تسکیس نعیب ہوگی اور ہادیے طلالت شل بین عظمے والول کواللہ تن ٹی کے مجبوب کا سیح مرفال میسر آئے گا۔ وَمَا تَوْفِيْقِيُّ إِلاَّ بِاللَّهِ۔

اب سنبعل کر میلے اور اپنے دیدہودل کوروشن کرنے کیلے اپنے ہادی برحل ملک کے ا نورانی ارشادات کا مطالعہ فرما ہے۔

(1)

" معظرت والله بمن استع رضى الله عند روابت كرتے بين كه رسول الله عليه الله من الله عليه الله من الله عليه الله م كه وارد من منظرت الما ممل عليه السلام كه وارد من منظرت الما ممل عليه السلام كه وارد من من كنانه كي اولاد من منظرت أو منظرت و منظرت و

(اس مدیت گول مسلم نے اپنی می میں اور انام ترفدی نے اپنی سنن میں انتق کیا ہے اور تعری کی ہے کہ بیدروایت سی ہے۔

> حَن النّي دَون الله حَنه قال دَسُول الله مَنْ الله مَنْ وَلَا الله مَلَدُه مَلَدُه مَلَدُه مَلَدُه مَلَدُه مَن فَسَلَمُ اللهُ مَلَدُهُ الْمُرَدُّ وَلَوْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَلَدُه مَنْ الله مَنْ الله معزز و "اوم عليه السلام كي تمام ذريت عن عمل المين رب كي نزد يك معزز و محرم مول دين بيبات فحروم بإن كين نسي كدر بإبك المهار حقيقت كرر با مول دين

> > عَنِ ابْنِي عَبَّامِي قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ وَ

1. هم بن يوسف العدائي "سيل الهد قايدال شاد" « ( 6 برد - 1972 ) «جلد 1 - مني 270 2- مش در زن سكة آنا الحرم الاعلاق كالارجيدي ولا فحنز "من تمام بهل كزرے موے انسانوں سے اور بعد من آتے والے اسانوں سے بارگاه الى من زياده معززو كرم موں۔ ميراية قول ازراء فخر ومبابات فيس بلكديد اضار حقيقت ہے۔"

عَنْ عَائِنَةَ وَفِي اللهُ عَنْهَا قَالَتَ عَالَ رَسُونَ اللهُ وَمَنْ اللهُ مَنْهَا فَالْتُ عَالَ دَسُونَ اللهُ وَمَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْهُ وَكُلُ مَنَ لَكُمْ مَنْ اللهُ مَنْهُ وَكُلُ مِنْ اللهُ مَنْهُ مَنْ اللهُ مَنْهُ مَنْهُ وَلَمُ اللهُ مَنْهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللّهُ مُلُكُمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلُمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

جبر کل این نے اے جمڑک کر کما کیا اللہ کے مجوب محمد مصلی کے سے بنے شوقی دکھارہے ہو۔ آن تک تیری بشت پر کوئی ایدا آدی سوار قسی ہواجو بارگاہ ایندی شی ان سے زیادہ معززد محتزم ہو۔ جبر کیل کی اس مرز آئی پر براتی بسیند بیندہ ہو گیا۔"

عَنَ إِنَّ هُرَبِّرَةَ رَعِنَى اللهُ عَنَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَمَا لِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ فَالَ نُومِنَ بِالرَّعْبِ وَأَرْبَبِتُ جَوَاهِ مَ الْكِلِرِ وَيُشِيَّنَا أَذَا نَا لِيَمَّ الْحَجْفَى بِمَفَائِمِيْحِ خَزَا أَنِي الْاَرْفِي وَعَرْمَتُ فَيُسِرَى وَخُرِتَهِ فِي النَّهِيَّةِ فَنَ -

"الم مسلم إلى صحي عن روايت كرتے ين كه حضرت ابو بريه ومنى

1. ايوانستل ماس بن موي "بينها والقاس مياس" ( دروت) وجلدا - مل 220

القد مند روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ملک نے فرمایا کہ دعب سے
میر کی مدد کی گئی ہے۔ جھے جو مع الکم عطافرہ نے گئے ہیں۔ اور اس وقت
جبکہ میں سویا ہو تھا زمین کے خزانوں کی تخیال رائی گئیں اور میر بے
ہاتھوں میں رکھ دئی تمثیل اور میر کی ذہت پر اللہ تو لی نے انہوء کرام کی
بعثت کا سلسد شم کرویا۔

عَنْ عَقْبَةَ بَنِ عَامِر رَعِيَ اللهُ عَنْ أَنَّهُ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ القَلْوَةُ وَالسَّلَامُ إِنِي فَرَظُ كُلُّو وَانَا شَهِيدَةً عَنَيْلُمُ وَالنَّا فَهِاللَّهُ عَنَيْلُمُ وَالْف وَاللّهِ لَا لَهُ لَوْلَا لَكُونِ فَالْمُ وَاللّهِ مَنْ النَّهِ مَنْ أَعْطِيتُ مَعَالِيْمُ خَرُ آئِنِ الْاَرْمِينِ كَلْقَ وَاللهِ مَنْ النَّهِ مَنْ النَّهِ عَلَيْهُ وَاللهِ مِنْ النَّهِ مَنْ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ مَعَلِيمُهُ اللهُ وَاللهِ مِنْ النَّهِ مَنْ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ مَعَلَيْهُ وَاللهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ مِنْ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ مِنْ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

" حفر ت حقید بن ما مر منی مقد عند سے مروی ہے کہ حصور نی رحمت

المباللة نے فرمیوائے میر ہے ہے اللہ المبین رو ہول رو بیل تم پر

کوائل دینے دانا ہوں۔ اور بیل بخدایمال بیٹے ہوئے اپنے و من کو ٹر کو

د کیے رہا ہول۔ اور بدشیہ زیمی سے خزاول کی تجیاں مجمعے عدہ فرمادی گئ

ین اور جھے خداکی ہم اس بات کا ذرا مدیشہ سیل کہ تم میرے بعد

شرک کرنے لکو سے۔ البتہ جھے یہ خوا ہے کہ تم دنیا کی دوست کو اور

مامان عشرت کو تبح کرنے میں ایک دوسرے سے آئے یہ ہے کہ میں کو اور

مامان عشرت کو تبح کرنے میں ایک دوسرے سے آئے یہ ہے کہ کم دنیا کی دوسرے کے عشر کی سے کی کہ میں ایک دوسرے سے آئے یہ ہے کہ کم دنیا کی دوسرے کو اور

ال عديث ياك مع متعدد الموروا منح كردية مح جي م

1۔ حضور نے فرہایا۔ بھی تسارا پیٹر وہوں۔ عربی بھی مرحد بیٹر واس کو کہتے ہیں جو اسپے کاروال سے پہنے گلی منزل پر پہنے جاتا ہے۔ وہال جاکران کیلئے طعام وقیم کا تنظام کرتا ہے ان کے میانوروں کے نے جارے کا بیٹر وہست کرتا ہے۔ سر کارورعالم علیات بیال اپنے آپ کو فرط کے نفظ سے ذکر فروادہ ہیں۔

مجر قرباً إكديش تمهارے ايمان اور الله ب صاحد ير بار كاور ب تعزت ش كواي وور كا

221 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

اور بیال اپنی چشم از غ کی قوت بینائی کاذکر بھی قرادیا کہ میجد نبوی بیش میر پر بیٹے ہوئے کر وژول میل دور حوش کو از کو مد حظہ قرارہ ہیں۔ یہ بھی و ضاحت ارادی کے اللہ ات کی اللہ ات کی علم ہیں۔ یہ بھی و ضاحت ارادی کے اللہ ات کی بیال سے حبیب کرم کے حوالے فرادی بیل۔ مرد عالم علی این کا کہ و گ بیرے علم فداداد ہے اس بات کا علم تی کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ وگ جیرے فلا موں پر شرک کی تھمت لگا کی گ اس نے اپنے فلا موں کی صفائی بیش کرتے ہوئے فلا موں پر شرک کی تھمت لگا کی ایک واقت وہ آئے گا کہ و گ جیرے فلا موں پر شرک کی تھمت لگا کی ایک بیش کرتے ہوئے فیل موں کی صفائی بیش کرتے ہوئے فیل موں پر شرک کرنے لگو کے البت فیل میں کہ تم جیرے بعد شرک کرنے لگو کے البت فیل ایک دومرے کا قبلے کہ تم دومت و ثروت کو نیادہ سے نیادہ سے نیادہ میٹنے بھی ایک دومرے کا متی بلہ کرو گے۔

ڰۅؽٙۼۺٛٳۺؙٷڝۜٙۑٵۧؽۜ؋ۼڬؿ؞ؚاڶڞٙڵۅ۬ڐؘڎؘٳڶٮؾۘڒڰؙڒڰٵڵ٠ ڰٵػٳؠڷۿػڲٵؽ

مَانُ يَا مُحْمَدُهُ وَقُلْتُ مَا أَشْكُلُ يَا رَبِ وَأَعْمَلُ وَالْمَعِيمَةِ مَنْ وَمُولِيمَةً وَالْمَعْمَدُ وَالْمَعْمِدُ وَالْمَعْمِدُ وَالْمَعْمِدُ وَالْمَعْمِدُ وَالْمَعْمِدُ وَالْمَعْمُ وَاللّهُ وَمَعْمَدُ وَالْمَعْمِدُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمِدُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمَعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمُدُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُدُولُ وَالْمُعْمُدُولُ وَالْمُعْمُدُولُ وَالْمُعْمُدُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُدُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُدُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُدُولُ وَالْمُعْمُدُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعْمُولُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ

(1

"این وہب رمنی اللہ عند سے مروی ہے کہ مرکار دوی م ملکت نے لرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہے جو سے ارشاد فراہا کہ سے میر سے مجبوب جملا سے الکی اللہ تعالیٰ ہے جملے ارشاد فراہا کہ سے میر سے مجبوب جملا سے مگور میں نے عمر مش کی اے میر سے میر دوگار اللہ تجمد سے کیا الگول۔ وقت میں نے حدرت براتیم کو بٹا فلیس بنایا الموی سے بڑاواسطہ کل م کی انور

لِتَبِي غَيْرِكَ -

عليه السلام كو چن لياء سليمال طبيه السلام كووه مك عظيم مطاكياجو آپ کے بعد کی کو شعل دیا جائے گا۔ اپنے مہیب کر یم معطفہ کا پرجواب ک كرالله على محده في قراليا الد مير عد صبيب إجر مي في آب كو صلة فرينا يه وه ان تمام انولهات يد اعلى وافتل يد على في آب كو كوثر مطافر بلید میں نے آپ کے نام کواسے نام کے ساتھ ملیا ہے جو ہر اڈالنا وشمادت کے وقت فضائل کوجار ہا ہے۔ اور ش کے مثلیا ہے ذین کو آپ کے لئے بور آپ کی امت کے لئے طمارت کاسب اور آپ برجو الرلات بجرت سے بہتے اور جرت کے بعد لگائے گئے عمل نے ان سب ے آپ کے داش کویاک کردیاہے۔ آپ لوگول بی اس مالت بی ملتے ہیں کہ آپ مغلور ہیں اور یہ مربانی آپ سے پہلے میں نے کس کے س تھ میں کے۔اورش نے کے الدن کے دول کو قر ان کر م کا حال منادیہ ہے۔ اور ش نے مقام شفاحت آپ کے لئے مخصوص کرر کھا ے حالا تکریش نے آپ کے بغیر کی ٹی کویہ شان عطالیں فرمائی۔"

اس مدیث یاک علی مجی الله تو لی فے جی مخصوص افعات سے اسے مبیب کرم کو سر فراز فرملاہے ، ان کو بیان کیا گیا ہے وراس میں اس اسر کی مجی وضاحت کی گئی ہے کہ اكرجه حضوركي آمد سے بہلے اولوالعزم رسولول كو مقام رقيعه م فائز كي كياليكن جو شائي اور عظمتیں کے سے رب نے آپ کو عطافرائی جی دو تمام سابقد انعلات سے اعلی دار فتے جی۔

> عَنْ حُدَّالِفَةَ دَفِقَ الْمُعَدُّمُ أَنَّهُ عَنْ الْمُعَدُّ أَنَّهُ عَلَى الْمُعَلِّعُ وَالسَّلَامُ كَالُ بَشْرُ فِي يَعْفِي لَيْهِ الْمُأْوَلُ مُنْ يَدُخُلُ الْجِنَّةُ وَمَهِي عِنْ أَمَّتِي مُبْعُرِنَ ٱلْفَا وُمُعَرِّقُ ٱلَّذِي مُبْعُرُنَ ٱلْفَاكِيْتِ عَلَيْهِ هُ رِمِينَاتُ -

وَاعْطَالِنَ أَنْ لَا مَجُوعَ أَفَرِي وَلَا تُعْلَبُ والعطاف التعركالوث والزعب يسفى بين

وَاصْلُ لِنَا كُونِهِ المِنْ اللَّهُ مَا شَدَّهُ مَالُ مَن مُبَلِّنا

وَكُورِ مِنْ مَلِينًا فِي الْمِدِينِ مِنْ سَوَجِ (1) " معزرت مذیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میں کے ا

ارشاد فربایا برے رب کر مے سف جھے بدبشار علی دی ہیں۔

1۔ جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا نور اس وفت میرے ساتھ ستر ہزارانل ایمان ساتھ ستر ہزارانل ایمان میں ساتھ ستر ہزارانل ایمان ہوں کے جو سب میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں کے لوران سے دوز محش کوئی حساب تعمی اراحات گا۔

2۔ اللہ تعالی نے بھے یہ خوشخر ک بھی دی ہے کہ میری است فاقہ ہے۔ فاحیل ہوگی اور ندر شن اس کو مغاوب کر سکیل کے۔

3۔ اللہ تغالی نے بھے تعریت ، عزت اور دعب اس طرح عط فرمایہ ہے کہ میر اوشمن جمد سے در میری است ہے اگر ایک مادکی مساخت پر ہوگا تو پھر میکی وہ لرزال و ترسال ہوگا۔

الله تعالى في ميرے سے اور ميرى است كيلي اموال عنيمت كو طال كر ديا ہے اور بهت كيلي امتون ير حرام حميں الى جزيں جو پہلى امتون ير حرام حميں المين جارت ہو جات اللہ المين جارت ہے جات حال فراديا ہے۔

5- اور الله تعالى سنة مارس وين من كول كى يي جير جمي ركمى جس س

عَنِ الْعِزْيَافِي بِنِ سَارِبَةِ رَفِي اللهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَمَلْوَ يَعُولُمُ إِنْ عَبْدُ اللهِ وَخَالَمُ اللّهِ بِنَ عَالَتُ الْمَعْرَكِمَةُ مِنَالًا فِي وَلِيْنَةٍ أَنَا دَعُوةً الْإِلَىٰ فِيْمَ وَبُشَانَةٌ عِنْهِ مِنْ مُرْيَوْ عَلَيْهِ مِلاتَ لَامُرَ

" معترمت عرباض بن سادید رمنی الله عند روایت کرتے ہیں کہ علی نے اللہ تعالیٰ کے رسول ملک کویہ فرماتے ہوئے سنا

عين الله كاينده بهول، اور بين فاتم النجين بوب به عيل ال وفيت فاتم النجين الناجك أوم عدر المام كالحيم مجلي كو يرهاب رياقي سل ده وع يول جو مير ب بليابر ميم عبيد اسلام ب الله تعالى سے كى مقى يى وه مرده ہول جو حضرت عیسی بن مریم ہے توٹ اٹ نی کو سنایا تھا۔" یو محریکی، او دلیث سر قدی اور ان کے علی دوریکر عماء روایت کرتے ہیں۔ إِنَّ الدَّمَ عِنْدُ مَعْصِنَيْتِهِ قَالَ اللَّهُ مَعْجَقَى مُحَمَّدِهِ إِعْفِرٌ إِلَّ

حَظَيْتُهُي وَكُلِيكِنِّ يُوْتِيقِيًّ -

" آدم عبيد اسلام سے جب خطا سررد جوئی تو آپ نے بارگاہ مب العزت بس التجاكي، اے اللہ الحمد مصطلى عليقة كے ملتيل ميري خدد كو معاف قرمادے اور میر کی تو۔ قبول قرمالے۔

فَقَالَ لَهُ اللَّهُ مِنْ آيْنَ عَرَفَتَ مُحَمَّدٌ اصَلَى اللهُ عَنَيْرَكُمْ الله تعالى في سيركو فرماياك توفي محد منطقة كوكي بهجونا ؟"

عَالَ رَأَيْكُ فِي كُلُ مُرُومِ إِنَ الْمُنْتَرِ مُكُنُّوبًا لَكُوالْهُ إِلَّاللَّهُ و - دورو و الله

" آب نے عرض کی کہ میں نے جنت میں ہر جگ بریہ تکھ جواد یکھ ماا۔ الەنىڭدىجىرد مول ائتە"

فُمَوسَّتُ أَنَّهُ } كُلُومُ خَلُقِتكَ خَلَيْكَ فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَغَفَى لَهُ -

"ال طرح مل في جان يوك بي ك بي من جس كانام باي محد علية عبده تمام مخلول سے تیرے نزدیک زیادہ معزز و مکرم سے پس اللہ تعالی نے ہے دعا، جو مب نے بی رحت کے وسلہ سے مالی تھی، اس کوشرف قبولیت ہے سم فراز فرمایا۔"

اس صدیث کے راوی یہ کتے ایس کہ فَتَنَعَلَى ادْمُرْمِنْ رَبِّم كُللْتِ فَتَاكِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ کلمت ہے مرادی دعائے کلمات ہیں۔

علامه ابو بكر محد بن حبين الاجرى البعد دى، جو ايك جبيل اشال كماب، كماب الشريعية في السنة اورد يجر كتب كے مصنف جي جو ساري عمر مكه مكر مه جي سكونت پد مورے اور 360 میں نقال فرماید انہوں نے "دم سید اسلام کے واقعہ توب کوان الفاظ میں بیان کیاہے۔

غَفَّالُ أَدَمُ لِنَتَا خَلَقْتُونَى دَفَعَتُ ذَارِئَ إِلَى عَرَيْهِكَ فَإِذَا فِيْهِ عَلَمُونَ ﴾ لَآزِلِكُ إِلَّهُ اللهُ مَحَمَّدًا ذَرُسُولُ اللهِ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ آحَدُّ أَعْطُعَ قَدْ مُاعِنْ كَنْ مِثَنَّ جَعَلْتَ السَّمَةُ مُعَلِمَ السَّعِكَ -

"" آوم عدید اسلام ہے عرض کی کہ اے میرے پروردگار جب تو ہے
جمعے پیپرافرہایا دور بیل نے سر اٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا تودہاں

یہ لکھ جو اپایالا کہ اما اللہ محمد رسول اللہ کہ بیس نے جان لیا کہ بہ ہستی
حس کے جام کو تو نے اپنے عام کے ساتھ کیجو تکھا ہے اس کی قدر و
منزلت تیم کی ہارگاہ جس بھری ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضر سے آوم توریدو کی کی۔

فانی نے حضرت آدم کو بیدد ک کی۔ مال سے معرور مرسور میں مال

وَوِزَّ فِي وَجَلَافِي لِأَنَّهُ لَا فِرُالنَّهِ بِنَ مِنْ دُرِيَّ يَوْكَ وَلَوْلاَ مُنَا خَلَقَتُكَ -

'' جمعے اپنی عوت و جلال کی قشم جمری اول و جس کی جستی فی تم النجین ہے اور آگر ہے تہ ہوئے تواے '' دم! جس بھٹے بھی پردانہ کر تا۔'' حضر ت! بن عب س رضی اللہ عشمائے پی تغییر ش اس آبٹ گائی تعیق کینز کھمکا کی تغییر کرتے ہوئے کھماہے۔

> عَالَ اَوْ حَرِينَ وَهَبِ بِنَهِ مَكُنُونَ عَبَالِمَنَ أَيْقَنَ بِالْفَسْرِ كَيْفَ يَتَصَبُ عَبَالِمَنَ آلِيْنَ بِالنَّارِ كَيْفَ يَضْحَكُ عَبَا لِمَنْ رَاى الدُّنْهَا وَنَعَلُبها بِأَهُلِهَا كُيْفَ يَطْمِرَنُ عَلَيْهَا. آنَا اللهُ لَا إِلهُ إِلَا آنَا هُ حَمَّدً عَبِيعًى وَرَدُونَ وَنَ

اس خزاند بی سونے کی آیک سختی تھی حس میں مندرجہ والا مبارت کندہ بھی جس کا ترجمہ بیش ہے۔

الله الدي كر حالت إلى بوى جرت موتى بوقى بو قدر ير بيان ركمتا ب اور بير بخلك جاتا بر تعجب باس فخف يرجو نارجتم يريقين ركمتا ہے کہ دو کیے ہنتا ہے۔ تبیب ہے اس طخص پر جو دنیا کو بور اس کی
مرد شول کو دیکت ہے کہ اے المبینان کیے نصیب ہوتا ہے۔ اور اس
مولے کی عنی کے آخر میں لکھا ہے کہ میں اللہ ہول میرے بغیر اور
کو کی اللہ تہیں ہے اور محمد مصلی مطابع میرے بندے اور رسول ہیں۔"
معر تاین عباس رضی اللہ عنما ہے مروی ہے کہ

"کہ جنت کے دروازے پریہ لکھا ہواہے کہ میں اللہ ہول اور میرے بہتے اور کو میں اللہ ہول اور میرے بہتے اور کو گئے اللہ میں اور کی خدا تعین ہے۔ اور محمد مصنفی ملک میں سے اور کی خدا تعین ہے۔ اور محمد مصنفی ملک میں دول گا۔"

## روز محشر سر ور کا کنات ﷺ کی بے مثال عزیت افزائیاں

صفرت كعب بمن الك من مروى به كد شفق عاصيال الكلفة في المار عُمْتُ وَالنَّاسُ يَوْمَ الْمِيَّامَةِ فَالْمُنْ النَّا وَأُمَّرِينَ عَلَى مَلِيَّةً وَيَكُسُونِ فَيْ دَبِي حَلَّةً خَمَنَ الْمُ فَا يُوْدَتُ مِنْ فَا قُولُ مَا كُنَّةً الله أن آذُن آذُن وَمُلِكِ الْمُقَامُ الْمُعَمُّودُ.
(1)

" تی مت کے دن اللہ تعالی تمام او گوں کو میدان حشر بیس جمع فر مائے گا۔ بیس اور میر کی اصت ایک او نے شیعے پر جول کے۔ میر اپر ور دگار اس دن مجھے سبز ہو شاک پینا سے گا۔ کھر مجھے لب کشائی کی اجاز سے دی جائے گ اور جواللہ تعالی جائے گاوہ بیس کیوں گا۔ بیس مقام محود ہے۔"

حضرت این مسعود رسی الله عند ہے مروی ہے کہ حضور پر اور نے اربایا کہ روز قر مت رقیعے عرش کی دائیں جانب ایسے مقام پر کھڑ ای جائے گاجہال کی اور کو قدم رکھنے کی مجال نہ ہوگی۔ اس وقت اولیں و آخرین میرے ما تھ دفک کریں گے۔ (2)

حضرت ابو مو کی اشعر کی دفنی اللہ عند ہے مروک ہے کہ رحمت عالم مقالے نے ارشاد فربایا مغیری ایک میں اللہ عند اللہ میں اللہ عند اللہ میں اللہ عند اللہ عند

"الله تعالى في جيمية النتيار ويؤكه بالين الي نصف امت كو جنب شك واخل

1\_القاديارا الو290

2-منواج

3۔ اتان باج

کراوں پاشفا مت کروں ہیں ہے شفا مت کو پہند کیا کو تکہ شفا مت کا فیفان عام ہے (اگر نصف امت کو جنت میں داخل کرنے پر جی قنا صت کا کرنا تو باتی نصف امت کا کون پر سان مائی ہوتا) چنا نچہ شل نے شفاعت کو پہند کیا تاکہ جب تک میرک امت کا آخری فرو بھی حنت شفاعت کو پہند کیا تاکہ جب تک میرک امت کا آخری فرو بھی حنت بھی جی جن شفاعت کا حق استعال کر تارہ والد جی فربان ہوگی نہ جائے اس وقت تک جی شفاعت کا حق استعال کر تارہ والد بھی خربی ہوگی بلکہ میری شفاعت کتا و گارون اور خواکارول کیسے ہوگی۔ "

عَنَّ الْمِي بِينَ مَالِلِهِ وَيَنِي اللهُ عَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَى المَهُ تَعَالَى مَلَيْهِ وَسَلَّوَ يَعُولُ لَا يُعَلِّنُ اعْدَاهُ حَلَّى الْوَنَ آصَبُ إِلَيْهِ مِنْ قَالِمِهِ وَوَلَيْهِ وَالشَّاسِ

(2) - تَيْمِوْنَ

"عظرت الى بن مالك فرمات بيل كه يل في الله ك بياد الدرسول

1ر برسف بن الملحيل البهالي " بيزاند على العامين " (معر)، ميند 1 2- عادي شريف ومسلم شريف میلائ کوید کئے سنا۔ تم بھی سے کول مجی مومن قبیل بن سکتا جب تک میر کی محبت اس کے ول بھی اپنے والد، اپنے بیون اور تمام ہو گوں سے زیادہ نہ ہو۔"

عَنْ آيَا هُوَلِيَا وَفِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهُ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ مَلْ اللهُ عَنْهُ مُهُدًا فَأَ

"عطرت ابوہر میرہ سے مروی ہے حضور نے فریل میں مجسم رحت موساجواللہ تعالی نے حمیس بطور بدیہ عطاقر، لی ہے۔"

عَنِي ابِنِي عُنَى رَضِي اللهُ عَنْهُا قَالَ تَلارَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

" حضرت ایم حمر رمنی اللہ عنی فرمائے بین کہ ایک روز رسول اللہ علی اللہ نے دو آ بیش خوات فرمائی (اے میرے م وردگار ال بتول نے تو کمر اوکر دیا بہت ہے لوگول کو۔ ایک جرک کول میرے بیچے چلا تو وہ میرا ہوگا اور جس نے میری تافر الل کی تو اس کا معالمہ تیرے میرو ہے میرا ہوگا اور جس نے میری تافر الل کی تو اس کا معالمہ تیرے میرو ہے وکل لو فنور ورجم ہے ) اگر تو عذاب وے المبیل تو وہ تیرے بندے بیں اور اگر تو عذاب وے المبیل تو وہ تیرے بندے بیں اور کا داکا کہ تو سے ہور برادا تا میں میں ہے عالب ہے اور برادا تا میں میں میں میں استرت میں دست

موال وراز کر کے زارو تظارر وناشر ورج کردیااور باربار مرض کرتے اے
اللہ ایمری امت میری امت اللہ تو ٹی نے جرکل ایمن کو تھم دیا،
فردیا فور آمیرے حبیب کے پاس جائد اگر چہ تیرارب سب بکھ جانا
خردیا فور آمیرے حبیب سے ہے چھو کوں دو رہ جیں۔ جبر کل ایمن
فد مت اقد س میں عاضر ہوئے اور رونے کی وجہ وریافت کہ حضور
فد مت اقد س میں عاضر ہوئے اور رونے کی وجہ وریافت کہ حضور
میں ایمی میں ایمی است کی بخش کیلئے رور ہا ہول جبر کیل
فیافت کی بارگاہ میں ہے جواب جی کی مالا تک اللہ تو ٹی اس بات کو
پہلے بھی جانا تھا۔ اللہ تعالی نے جبر کیل کو تھم دیافور آمیرے مجبوب کی
پہلے بھی جانا تھا۔ اللہ تعالی نے جبر کیل کو تھم دیافور آمیرے محبوب کی
پہلے بھی جانا تھا۔ اللہ تعالی نے جبر کیل کو تھم دیافور آمیرے محبوب کی
پہلے بھی جاذا ور سیری طرف سے بینوں ہو دواے حبیب آت ہے
پرگاہ میں جاذا ور سیری طرف سے بینوں کریں کے اور اس بارے
گی امت کے بادے جس ہم آپ کو راضی کریں کے اور اس بارے

لخے میری ثنا مت حلال موجائے گی۔"

" دعفرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رحمت عالم ﷺ نے فریلا قیامت کے روز قمام تعلقات اور رشتہ واریاں منقطع ہو جا عمل کی لیکن میر اقسانی اور میر انسب اس روز مجی قائم رہے گا۔"

مَن ابْنِ مَنْهِ مِنْ اللهُ مَنْهُمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ اللهُ

(1)

"معرت این مہاس رمنی انشہ حمافرہ تے میں کہ ایک روز بعض محابہ کرام ایک جگہ جیٹے تھے حضور اپنے کاشانہ اقدس سے لکلے تو جہال محابہ جیٹے تھے اس کے قریب بانی کر کھڑے ہو گے۔ سنا کہ محابہ

آپس میں منتکو کررہے ہیں۔ کس نے کہااللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو اینا خلیل بنالیا۔ کسی نے کہا معزمت موک علیہ السل م کے ساتھ اللہ تع لی نے کام فر لیا۔ کس نے کہا حضرت سینی طبیہ السنام اللہ کا کلمہ اور رور بید کسی نے کہا آدم علیہ السل م کواللہ تعالی نے چن لیا ہے۔ پچھ و مر حضور خاموشی ہے ان کی گفتگو ہے رہے پھر ان کے پاس تشریف لاتے اور اسے محابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فریای میں نے تهاری گفتگو سن ہے اور تمہاری حیرت واستعاب کا بھی اندازہ کیا ہے۔ تم نے کہاا براہیم اللہ کے خیل ہیں۔ بینک دواس کے خیل ہیں۔ موک کی اللہ میں بیٹک دوا ہے تی ہیں۔ مینی روح اللہ میں بیٹک دوا ہے تی یں اند تعالی نے "دم کو چنا بیک ہے مجے ہے ، لیکن کان کھول کرس او۔ مں اللہ کا مبیب ہول اور میں بیات تخرید نہیں کہدر باقیامت کے دن مد کا جند ایس نے اٹھایا اوگا، آوم طیہ السلام اور تہم اجیاء اس کے سائے علی جول کے۔ علی یہ افرید ہیں کید دیا۔ سب سے بہلے علی شفاعت کروں گاسب سے پہلے میر کی شفاعت قبول ہو گی۔ می بلور الخر مبيل كدر بارسب سے يہلے جند كے كندے كوي جنبن دول كار اللہ تعالٰی میرے لئے جنت کے دروازے کو کھونے گا، پھر ججیے اس میں واخل کرے کا اور میرے ماتھ میر ک امت کے فقر او کا کیا جم غفر ہو گا۔ یہ یات بیل بطور فخر تہیں کہ رہا ہول، بیل تمام میلے ہو کو سادر وكيد لوكون سالله كي بار كادي زياده كرم ومحترم مول اور يس به بات فخریه نیس کردبابکه اظهار همانشند کردبای درید"

عَنْ ٱلْبَي بِي مَالِكِ لَا مَاللَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَا اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَهُ وَلَا لَلْوَ فَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمَالِي مَنْ وَمَالَوَ الْمَالِي اللَّهُ عَنْهُ النَّامِي خُودُ جَالِ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّ

ٱلْرَمُرُ وَلِي الْمَعَ عَلَىٰ دَيِّ يَكُوْثُ عَلَىٰ ٱلْفُ خَارِمِ كَا نَهُمُ مِيَّا لَهُمُ مِيَّالِ الْمُعَلِيمِ الْكُنْوَاتُ الْوَلُوْلُوُ الْمُنْفِرِينِ لِيَعْلَمُ فَا مَنْ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ

مَنْ آ بِي هُرُورِيَّةَ رَضِيَ اللهُ مَنْ مَنْ مَن النَّيْقِ سَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُسَلَّمَ عَالَ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ الْبَيْنَةِ فَيْ الْمُومُ عَنْ يَدِينِ الْعَرْضِ لَيْسَ لَيْسَ السَّلَّ وَمَن الْمُعَذَرُنِي يَعُومُ وَإِلِكَ الْمَعَامُ مَعْمِينَ الْعَرْضِ لَيْسَ السَّلَّ وَمَن الْمُعَذَرُنِي يَعُومُ وَإِلِكَ الْمَعَامُ مَعْمِينَ الْعَرْضِ لَيْسَ السَّلَا

" معترت الوہر مردر منی القد مند نی کریم علی اللہ عدد ہیں اللہ مند ہیں کریم علی اللہ عدد کرتے ہیں معنور نے فرطیا سب سے پہلے میری قبر شریف کھنے گی اور بش إبر اکال گا۔ جمعے منان ہائے گی۔ جمر من اللی کی وائی طرف کھڑ ابول گا۔ میرے علاوہ کسی کو اس مقام پر کھڑ ابول گا۔ میرے علاوہ کسی کو اس مقام پر کھڑ ابول نے گئر ابول گا۔ میرے علاوہ کسی کو اس مقام پر کھڑ ابول نے کاشرف نصیب میں ہوگا۔ "

عَين ابْنِي عَبَّايِس نَعِفَ المنْ عَنْهُ عَالَى هَالْ رَسُولُ المنوسَلَى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّوْ إِذَا آذَا وَاللهُ آنَ يَقْعِنَ بَهِنَ خَلْوَهِ نَادَى مَنَاوِ أَنِّنَ مُعَلَّمَ مَنَا وَأَنِّ مُعَمِّدًا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ وَأَمَّتُهُ فَا تُوْمُ وَ مَنَاوِ أَنِّ مُعَمِّدًا مُعَمَّدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ وَالْمَنَّةُ فَا تُومُ وَ تَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً وَمُنْ اللهِ مِنْ أَتَ الْعَلَمُ وَ فَالْ رَسُولُ لَمَ مَنَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ وَمَنْ اللهِ مِنْ اللهُ وَمُنْ اللهِ مِنْ اللهُ وَمُنْ اللهِ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

مَنْ سَعَنِ رَوَى الله عَنْ أَنَ رَسُولَ اللهِ مَنْ أَنْ مَلْكِهِ

وَسَلَمْ كَا لَهِ إِنْ سَلَاتُ مَنْ أَنَ اللهُ عَنْ أَنْ اللهِ مَلَكِهِ

وَسَلَمْ كَا لَهِ إِنْ سَلَاتُ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَمْ اللهِ مَنْ اللهُ مَلَالَةِ الْمَنْ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ

" حضرت سعد ومنی الله عند سے مروی ہے دسول الله عظافہ نے ادشاد
قرالا بھی نے اپن رب کر بھم ہے سوال کیا اور اپنی امت کی شفاعت
کد الله تنی لی نے میری امت کا تیمرا حصد بھے عطا قرالا میں اس
احدان صفیم کا شکر یہ اوا کر نے کیئے مر یسجہ دہو گیا گار کا میں اپنی امت کی
بعض نے مجمہ سے مر افعالی اور پر رب کر بھی کی بارگاہ میں اپنی امت کی
بعض کیئے التجا اور شفاعت کی اللہ تنیائی نے جھے اپنی امت کا دوسر ا
بیشش کیئے التجا کی اللہ تنیائی کے اللہ عمر کا افتار بھر اپنی امت کی
بعض کیئے التجا کی اللہ تنیائی نے جمعے کا شکر یہ اوا کرتے
بوئے گار مجمود رہ ہو گیا۔ پھر کچھ و مر کیئے مرکو افعیاء پھر اپنی امت کی
بخشش کیئے التجا کی اللہ تنیائی نے احسان فرمائے ہوئے دہ آخری تبائی

مَن سَلَمَانَ الْفَلِمِي مَعِنَ اللهُ مَنْهُ كَالَ هَبِهَا جِبَرَيْنَ فَي سَلَمَانَ الْفَلِمِي مَعِنَ اللهُ مَن اللهُ مَن هُ كَالَ مَهِمَا جِبَرَيْنَ فَي مَنْهُ كَالَ مَلْكِر وَمَن لَمْ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن الهُ مَن اللهُ مَن اللهُ

1)

معررت معال فاری رضی اللہ عنہ ہم مردی ہے کہ ایک روز چر کئی این بارگاہ نبوت یم حاضر ہوئے اور عرض کی ویک آپ کا رب فرما تا ہے اگر چرش ما نبر ہوئے ایرا ہم کو خلیل بنایا ہے لیکن آپ کو جی رب فرما تا ہے اگر چرش نے ایرا ہم کو خلیل بنایا ہے لیکن آپ کو جی نے اپنا میس بنایا ہے جی نے اپنا میس بنایا ہے جی نے اپنا میس بنایا ہے جی نے اپنا میس کی جو آپ ہے اپنا میس نے دنیا ورائی کی دہیے والوں کو اس لئے پیدا کیا ہے تا کہ عی آپ کی کراست اور آپ کے دہیے ورد چرد فید سے ان کو آگاہ کرول دائر آپ کی ذات تہ ہوئی تو جی دنیا کو اس کے دیا کہ ایک کی دائر آپ کی ذات تہ ہوئی تو جی دنیا کو اس کے دیا کہ ایک کی درائے کی کہ است اور آپ کے دیا کہ جی بیدا کی کہ دنیا کو اس کی کرائے گا کے دیا کہ جی بیدا کی کی درائے گا کہ دنیا کو اس کی کرائے گا کہ دنیا کو اس کا کہ کرائے گا کہ دنیا کو اس کی کرائے گا کہ کرائے گا کہ دنیا کو اس کی کرائے گا کہ کرائے گا کہ کرائے گا کہ کرائے گا کہ دنیا کو اس کی کرائے گا کہ کرائے گا کرائے گا کہ کرائے گا کرائے گا کہ کرائے گا کرائے گا کرائے گا کہ کرائے گا کہ کرائے گا کرائے گا کر گا کرا

الم مسلم رحمت الله عنيه التي المعج من معزت ابوزيد عمرو بن احطب سے اليك جائے حد بث روايت كرتے بيل اس كامتن برب قار عين ب

> كَالَ (اَيُرْدَيْنِ) صَلَى بِنَا دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَنَعُ الْعَجْرَ وَصَعِدَ الْمِدْبَرَ فَخَطَلِنَا سَفَى حَمَرَ مِنَا لَعُلَاثُ فَكُولَ فَسَلَى تُعَرَّضِ الْمِنْبَرَ فَعَظَلِنَا سَفَى حَمَرَ مِن الْعَنْهُ تُعَرِّزُلُ وَصَلَى فُهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَلَى خَرَيْتِ الشَّمْسُ. وَ لَحْبَرُنَا بِمَا كَانَ وَمِنَا هُوكَايَنُ وَاعْلَمْنَا السَّفَظَنَا - (1)

"ایو زید عمر و بن افطب رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ ایک رور رسول الله علی افتاع کی آماز پڑھائی اس کے بعد منبر پر اللہ اللہ علی الله علی آماز پڑھائی اس کے بعد منبر کا وقت مشریع نظر لیف لے گئے اور اس طب و بینا شروع کیا ، بیال تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضور منبر سے ہے تشریف ل نے اور اسیس ظہر کی تماز پڑھائی اس کے بعد پاکر صفور منبر یہ تشریف ل نے اور قطب و بینا شروع کیا۔ مال کے بعد پاکر صفور منبر یہ تشریف سے کے اور قطب و بینا شروع کیا۔ بہل عمر کی نماز پڑھائی گئے جمعے کی دور منبر سے تشریف لا کا ور جمل د بینا شروع کیا۔ معلور منبر پر تشریف سے کے اور خطب و بینا مشروع نظر و سال تک کہ سورج فروب ہوگی۔ سحائی فرماتے ہیں کہ صفور نے این اس معمل اور طویل فطب بین ،جو ہو چکا تھا اور جو آئندہ معنور نے این معمل اور طویل فطب بین ،جو ہو چکا تھا اور جو آئندہ مورخ اس فطب بین جبر دار کیا۔ جنتازیادہ کی کووہ فطب یا دیا تابی وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ "

معترت الام بخارى وحدة الله عليه في الله عليه منا الله عدمت فاردق اعظم رضى الله عدم في معترت فاردق اعظم رضى الله عدم في منا والله عند في منا والله عند في الله عند في الله عند من الله عند الله

<sup>1</sup>رمستم فریف، بلد2 منی 390 2- منتزیتر بید مل 5-6

"فحضرت عمر رضی الله عند ارشاد فرملتے ہیں ایک روز سر کار دو عالم الله علیہ الله عنت الل

عَلَى رَسُونُ المَوْمَ فَى اللهُ مَعَالَ مَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ مَا فَا مَعْدُ وَسَلَّمُ وَالْمَثِ وَفِي وَهُلَ فِنَا مُعْدَى مُعُولَةٍ قَالَ فِيْمَ يَعْلَمُ مَا لَمَا لَا مُعْدَةً اللهُ مَا لَمَا الْمُعْدَةً اللهُ مَا المُعْدَةً اللهُ مَا المُعْدَةً اللهُ مَا المُعْدَةً اللهُ مَا مَا المُعْدَةً اللهُ المُعْدَةً المُعْمِعُولِ المُعْدَةً المُعْدَةً المُعْدَاعُ المُعْدَةً المُعْدَاعُ المُعْدَةً المُعْدَاعُ المُعْدَاعُ المُعْدَاعُ المُعْمِعُمُ المُعْمِعُ المُعْمِعُ المُعْمِعُ المُعْمِعُ المُعْمِعُ المُعْمِعُ المُعْمُ المُعْمِعُ المُعْمِعُ المُعْمُ المُ

"رسول الله طلقة في ارشاد فرايا آج بيل في الله بررگ و برتر بر دردگار كى زيارت كى، برى حسيس اور بيارى صورت بيل الله الله تعالى في برى حسيس اور بيارى صورت بيل؟ من في عرض في الله ما الله تعالى في كيين كى بات ي جنگر رب بيل؟ من في عرض كى الله تعالى في الله تعالى من الله تعالى الله تعالى من الله تعالى الله تعالى

اس مدیث پاک کی تشریخ کرتے ہوئے حضرت شیخ تحقق عبد الحق محدث د ہوی د حمنہ الله علیہ مختلق کی شرح الله علیہ مختلف کی شرح الشعاب شی تحریم فرماتے ہیں..

ئیل دانستم برچه در آسانها دبرچه درز منها اود. عبار تست از حصوب تماند علوم بزدی دکلی واحاط آل

" پس جو چیز آمانوں میں تھی است مبی میں سنے جان لیا اور جو چیز زمینوں میں سنے جان لیا اور جو چیز زمینوں میں تھی است مجھی میں نے جان لیا (گار فرائے ہیں) کہ اس ارشاد نیوی کا مقدر سے کہ تمام علوم جزوی و کل جھے حاصل ہو گئے اور الن کا بھی سنے احاط کر لیا۔"

علامہ منی القاری علیہ الرحمتہ اپنی کتاب المرقاۃ شرح مختلوۃ میں پہلے اس مدیث پاک کا منہوم بیان کرتے ہیں اس کے بعد شارح بخاری علامہ ابن تجرکا قول تقل کرتے ہیں۔ میں بہاں اختصار کو لمحوظ رکھتے ہوئے فقط علامہ بین تجرکے قول پر اکتفاکر تا ہوں۔

> عَالَ ابْنُ عَبِهِ آَى عَبِيمُ الْكَافِئَانِ الْمِنْ فَى السَّنُونِ الْمَ وَمَا نُوْقَهَا .... وَالْكُرُونِ إِلَيْ مِنْ مِنْ الْكَافِئَانِ الْمِنْ فَى السَّنُونِ اللَّهِ مَا فِي الْكَرُونِ السَّيْمِ وَمَا تَعْتَهَا .... يَعِنْ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى آلَى إِنْهَا مِنْهُ مَلْهُ والسَّنَا فَيُ وَالسَّكَةُ مُ السَّنَانِ مُلَانَ السَّنَانِ وَالْآمَانِ

وَكُنَافَ لَهُ عُلِكَ وَفَهُمْ عَلَى آبُوابُ الْجُنَةِ - (1)

"علامدائن جمرنے فرمانی کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمام کا کات جو
آسانوں میں تھی بلکہ ال کے اور بھی جو پھے تھا۔ اور جو کا کات سات
زمینوں میں تھی بلکہ الن کے بیچ بھی جو پھے تھادہ میں نے جالنالیا۔ اللہ
تو ٹی نے ایرا ہیم طیہ العساؤة والسلام کو تو آسانوں اور زمین کی بادش می
و کھائی تھی اور اے آپ پر منکشف کیا تھااور جھ پر اللہ تعالی نے غیب
کے وروازے کھول دیتے ہیں۔"

آیک دومر کاروایت شربیه الفاتا منقول <del>ای</del>ن۔

وَمَنْمَ كُفَهُ بِيْنَ كُنْ فَيْ فَنَ وَمِنْ ثُنَ بَرُدَا لَوْمِلِهِ بَيْنَ لَكُ عَا فَهُولِلْ فِي كُنْ خَنْ مِ وَ مَرَفْتُ ... (2)

"افتہ تعالی نے اپنادست قدرت میرے کند حول کے در میان رکھا۔
اور دست قدرت کی انگیول کی شند ک ش نے اپنے سینے میں محسوس
کی۔ پس ہر چیز میرے لئے وہ ضح ہو گئی اور ان کو ہیں نے پیچان لیا۔ "
مکن ہے اس حدیث کی سند کے بارے میں کس کو شک ہو اس لئے اس کے متعلق منگؤۃ کے معنف کی رائے خور سے سنتے جو انہول نے بیہ حدیث متعدد طرق سند نقل مکنوۃ کے معنف کی رائے خور سے سنتے جو انہول نے بیہ حدیث متعدد طرق سند نقل کرنے کے بعد تحر دل میں حق پندی کا جذبہ موجرد ہوا تو بندلہ تعالی بقینا تسلی

1. المركان جنوا، حق 463 2- تروي ثرياب، تكبير موردص

ہوجائے گا۔

رواہ احد والقرمذى - وَذَالَ حَسَنَ عَومِيْ وَمَالَتُ مُحَدُّلُ مِنَ الْمَالُومِيْ وَمَالُتُ مُحَدُّلُ مِنَ مَن إسْلِمِيْلُ الْبُنَادِيَّ مِنْ هٰلَ الْمَدِينِ فَقَالَ هٰذَا لَمَهِينَّ مَرَدِيمُ (1) "اس مديث كو المام احمد اور المام ترقد كي في روايت كيا ہد اور المام ترقد كي في اور المام ترقد كي عند اور المام ترقد كي محتلق المام بخارى سے وريافت كيا توانهول في فرمايو مديث كي محتلق المام بخارى سے وريافت كيا توانهول في فرمايو مديث محم سے"

حضرت مذیندر منی اللہ عند نے ایک بیری بیاری مدیث روایت کی ہے اے قار عین کی خدمت میں بیٹر کر تا ہول تاکد انہیں حبیب کریم علیق کی ہے عدیل فصاحت و با عُت کی خدمت میں بیٹر کر تا ہول تاکد انہیں حبیب کریم علیق کی ہے عدیل فصاحت و با عُت یہ مطلع ہونے کے ساتھ سرتھ الن جذبات عبدے یہ مجی آگائی ما مسل ہوجو اللہ تن کی کے یہ کریدہ رسول اور محبوب بندے کے در بیس این خالق و مالک کے بارے میں موجزان دیتے ہے۔

ڲڂؠؙ؉ؙٵۺؙٵڞٙٵڝٙڣٛڝٙۅؽؠۅڰٙڸڛڽ؊ڟٙ۬ؿۺڝۼۿٵڶڎٙٵڰ؞ ڲڴۮۿؙٷڵڹڝؠؙڂٵٷۧۼؠٵڰػڎڂڽڠٵڞڴۯٵؖڰ؆ػڵڿؙڵۿڴ ٳڵؖڎؠڸڋ۠ڹ؋ۦ

1\_ منظل شريف، كراب اصلاه، متل 72-71

کټال<u>ک</u>ټ - (1)

محبت ونیاز کے جذبات سے معمور ، وں بٹی اثر عانے واے النہیار سے بیارے کلمات کا ترجمہ مل حظہ فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کویا محمد کہد کر عدا فرما نمیں کے تو حضور جواماً عرض کریں محے۔

الا میرے دیا! پی حاضر ہوں۔ ماری سعادتی تیرے وست

قدرت بیل بین، ماری بھلائیال تیرے قبضہ بیل بیل، شرکا تیرے

ماتھ کوئی تعلق تیں۔ ہرایت یافتہ وہی ہوتا ہے جے توہدایت دے۔

تیرا یہ بند و دست بستہ تیرے مائے حاضر ہے۔ بیل تیرا ہوں اور

میرے مارے معاطلات تیرے میاد بیل میرے لئے کوئی بناہ گاہ اور

دہوت کی جگہ جیں ہے مواجہ ہے و دردگار توہر عیب ہے ہاکی اور

مان والا ہے بری اور کی

مان والا ہے اے خار کھیہ کے ہودودگار توہر عیب ہے ہاکہ حضور میں کھیے نے

کویٹر وسلسیل ہے وہ ملے ہوئے یہ کلمات طیب تارش د فرائے کے بعد حضور میں کے

اسنے محابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرویا۔

سے دہ مقام محرور جس کاؤ کر اللہ تعالی ہے اپنی مقدس کتاب میں کیا ہے۔ قاضی عیاض نے بیکی اور النسائی ہے اے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔

شفاعت کی مقصل حدیث

الم بخدى اور مسلم رحبى الله نعالى في التي صحيبين بل حديث شفاعت كو معرب الله الإبر برور منى الله عند كو واسط س بالتفسيل بيان كياب جس كا مطاعد الم جيد خطاكارول اور مناه كارول كيلئ باحث صد طمانيت ب- الل سنة الل حديث مبارك كو قار كن كى خدمت بل بيش كرة الاون.

مشورہ کریں مے اور کہیں مے کہ کہائم کمی ایک بستی کے پاس نہیں چلنے جو تمہارے لئے خداو ترزوالجدال کی بارگاہ ش شفاعت کرے۔ چنانچہ وہ سب ابوانا ہیاء آوم عدیہ اسلام کی خدمت میں صافر ہوں کے اور بوں عرض گزار ہوں گے۔"

آنْتَ اَدَمُ اَيُرالِبُنَى مَنْتَكَ اللهُ مِنْدِيهِ وَلَفَحَ وَيَلِكُونَ دُمُوجِ وَاَسْكَنَاكَ مَنْ تُوَكَّمَ اللهُ مَلَائِكَ اللهُ وَعَلَمُكَ النَّاكَ كُلِّ وَاسْكَنَاكَ مَنْ اللهُ مَلَائِلُكَ مَنْ اللهُ مَلَائِكَ اللهُ مَلَائِكًا أَلَّا ثَرُى مَا غَنُ وَيُهِ -

"آپ آدم ہیں، ماری وی نمانی کے بپ ہیں۔ اللہ نی لی نے آپ کو انہا درت ہے خلیق فر بیادور آپ ہی اپنی روح ہو گی۔ پھر
آپ کو جنت ہیں بسایہ انام فر شتوں کو جم دیا کہ وہ آپ کو تجدہ کریں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمام اشیاء کے نام سکمائے اسے ہوئی شال وہ لے اہلات پیرو ہزر گوار افراہ عنایت جارے سے بارگاہ رب العزت ہیں شفا مت سجیح تاکہ اس تکلیف وہ مو تقف ہے ہیں رہائی تھیب ہو۔ کیا آپ مل حظہ میں فرمارے کہ ہم کس کرب وغم ہی جمتا ہیں۔
آپ مل حظہ میں فرمارے کہ ہم کس کرب وغم ہی جمتا ہیں۔
آپ مل حظہ اسلام قرما کس کے میر ادب آج بہت فرمنیناک ہے۔ وہ اس غفیناک ہے۔ وہ اس غفیناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے جمعہ در خت کا چمل کھا نے ہے وہ کی اخا شدین نافرہ انی کر بیٹھا۔ سمی مصنی ادھوا اور نہ آج کے بعد دہ کی اخا شدین نافرہ انی کر بیٹھا۔ سمی مصنی مدھوا اللہ عیری سین جھے تو اس نافرہ انی کر بیٹھا۔ سمی مصنی مدھوا اللہ عیری سین جھے تو اس نافرہ انی کر بیٹھا۔ سمی مصنی مدھوا اللہ عیری سین جھے تو اس نافرہ انی کارے کیا کہا کہ اور کیا سی جائے کی اور کیا سی جائے کی اس جائے۔ آپ گارے شفا حت کی افتا کرنے کیا تھا۔

پھر ساری محلوق نوح علیہ اسلام سے پاس ماشر ہوگی اور عرض کریں ہے۔

آنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِينِ لِنَّ أَهْلِ الْأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللهُ عَبِّدًا لَكُلُورُ

اللا تربی ما فقی فی الا تربی ما الفتا الا منظم الا تربی ما الفتا الا منظم الا الد منظم الا الد منظم الا الد من الد من الد من الد من الد من الد منظم الد من الد منظم المنظم الد منظم الد منظم المنظم الد منظم الد

معرب لوح عليدالسلام جواب وي مگے۔

"آج بیر ایروردگاراز مدخفیناک ب، اتنا خفیناک ندوه مجمی بیلی آوا افغادرند مجمی آبنده او کار معسی معسی مجمع آو آج ایل درت کی آگر بیر"

الله تعالى في جيما يك دعا، كُلُن كاحل بي تعاجود ضرور تيوى فرمائكا۔
جي في بورائي قوم كى بربادى كى دعا مائل
جي اب شرائل كى جرات خبير
سر سكنا كى اور كے باس جائد حضرت ايرانيم كے باس جاؤ وہ اللہ كے مشابل جرا۔

پار مراری مخلوق عفر ساایرائیم علیه اسلام کی خد مت یس ماضر ہوگ۔
اور بڑے اوب سے عرض کریں گے۔ آئت کی افلہ و خوادہ می
اہل الارس اشعع لما الی ربات الاتری ماعی ویہ "آپ اللہ کے
آئی ہیں اور آنام الل زشن میں سے اللہ کے خلیل ہیں۔ ازراہ توازش
ایے خداو تدکر کم کی ہرگاہ میں معید میں جنا ہیں۔"
وکچہ فیس رہے کہ ہم کس معید میں جنا ہیں۔"

حضرت سیرتا ابراہیم میں وہی جواب دیں ہے کہ آئ میرارب از صد خضبناک ہے۔ یس تمہارے لئے شفاعت عیں کر سکا جھے او آئے اپنی جان کی اگر ہے۔ موکی علیہ السلام کے پاس جازوہ کلیم اللہ جی اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جی۔ اس کوانشہ تعالیٰ نے تورات جیسی کتاب مرحت فرمائی ہے اور اس کو قریب بلد کر اس سے سر کو ٹی کی ہے۔
ساری خلوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خد مت میں حاضر ہو کر اپنی
عرضہ اشت بھند ادب بیش کرے گی آپ بھی معذرت کریں گے کہ
تم صبیٰ علیہ السلام کے پاس جاذ کیو تکہ وہ اللہ کا کلیہ اور روح بیں۔
پس سب لوگ آپ کی خد مت میں حاضر ہو کر اپنی حالت ڈار بیال
کریں کے اور الن سے ورخواست کریں کے کہ یارگاہ النی میں وہ الن ک

اکا لکا اکا کہا ہاں تھے۔ حق پہنجاہ کہ میں اپ رب کی درگاہ میں شفاعت کروں لین اب حمیس پر بیٹان ہونے کی ضرورت میں۔ رحمت عالم عظیمہ فرماتے ہیں۔

کہ شدہ ال ہے جل کر عرش الی کے پاک حاضر مول گا اور اسے رب سے شفاعت کرنے کی اجازت طلب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جے اجازت مرحت فرا کی کے۔ جب ش اپنے کریم پروردگار کو عرش عظیم پر جنوہ قراد کیمول گا تو مجدور ہن ہو جاؤں گا۔ اس دفت اللہ تعالیٰ بھے شرس صدر کی فنت مرحت فرائے گا اور ش اس کے ایسے محامہ میان کرول گا اور اس کی اسک ثناد سٹائش کرول گاکہ آن تک اس طرح بین جمہ و ثنا شہر کر سکا تھا۔ بین کر سکا تھا۔ بین کر سکا تھا۔ بین دیم تنگ مجدور بزر ہوں گا۔القد تن کی طرف بے شوا آئے گی بین کر سکا تھا۔ بین کر سکا تھا گھر کا شفاع کر اسکا کے سک تعدو ہے اٹھ دَاور ما تھوجو تم انگو جو تم کریں گے اس کے بارے بین آپ شفاعت کریں جس کی آپ شفاعت کریں گے اس کے بارے بین آپ کی شفاعت تم یں بوگ ۔ "

آبادیت اُمکیق بیادیت اُمکیق . است میرے پر در دگار میر گی است پر در هم فرمالور س کو تجامت دے۔ ے میرے پر در دگار میر ک است پر در مم فرما اور الن کو نحات دے۔ میر ایر در دگار مجھے فرمائے گا۔

> ٱحْفِلُ مِنَ أُمَّرِكَ مَنَ لَاحِمَابَ عَلَيْرِمِنَ الْبَابِ الْاَيْمِنِ مِنَ اَبْرَابِ الْبَنَامِ -

"جنت کے دروازول ہے و کمی جانب کے دردائے ہے ہے ان التول کود اخل کرد جن ہے کوئی صاب خین سرجائےگا۔ اور جنت کے دوسر مے دردازول سے مجی آپ کی امت حن یل ۔ داخل ہوگ۔"

معرت انسے اس سلمے ہیں یہ الفاظ مروی ہیں۔

كُمُّ ٱخِرُكَ الْحِدَّ الْمُكَالُولُ يَامُحَدُّدُ ادْفَعَ وَالْسَكَ وَمُلْ يُعْمَمُ لَكَ وَالشَّفَةُ تَشَفَعُهُ وَسَلْ نَعْطَهُ فَاقَوْلُ يَارَبِ أَنْفِي أَمَّوَى وَكَ يُمَالُ الْعَلِيقُ مَنْ كَانَ فِلْ قَلْهِ وَمُقَالُ حَبَّةٍ مِنْ تَرَقِي أَمَّرَ شَوِيُرَةٍ مِنْ راينتانِ فَأَغْرِجُهُ وَانْعَلَىٰ وَآفَعَلُ -

"میں پھر اللہ تعالی کی جناب میں سر میجود ہو جاؤل گا۔ بھے کہا جائے گا اے میرے حبیب اپناسر مبارک افعاد تم جو عرض کرد کے میں سنوں گا۔ تم جس کی شفاعت کرد کے میں شفاعت تبول کرون گا۔ آپ جو یا تغین کے دو شرور آپ کو دیاج ئے گا۔ اس اؤن عام کے بعد میں عرض کروں گاءاے میرے پرور دگار میری امت کو پخش دے۔" اللہ تعاتی کی بار گاور حمیت ہے ہے جو اب لیے گا۔

آپ تشریف لے جائے اور آپ کے جس استی کے در بیش گند م یاجو کے والے کے بر بر مجی ایمان ہے اس کو دوز رخے نکال کر جنت بیں ہے جائے۔

حسب ارشاد بیل جاؤل گااور سے تمام لوگول کو جن کے دل بیل گزرم یا جو کے والے کے برابر بھی ایس ہو گاان کو بھڑ کتے ہوئے جہنم سے نکال کر فرووس پریں کی بیارول بیس واغل کرادول گا۔

پھر موٹ کر میں، ہے دب کی ہارگاہ میں جا خبر ہو کر سجدہ دین ہوں گا۔ پھر اس کی حمد وشا میں مصروف رہوں گا۔ اللہ اتن ٹی پھر جھے قر، تیں گے۔ اے حبیب آب بجز و نیاز کی انتہا ہو چکی اب سجدہ سے سر مبارک اٹھا کیئے تم، نگتے جاؤٹیں دیتا جاؤل گا۔ تم کیتے جاؤٹیں مشتاجاؤل گا۔ تم سفارش کرتے جاؤمی شفاعت تیور کر تا جاؤل گا۔

پھر ہو مثاد ہو گاہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے یہ اہر بھی میں ہے اس کو نکال کر جنت میں پہنچاؤ چنا بچہ میں اپنے تمام ہنیوں کو جن کے دلوں میں رائی کے برایر بھی ایمان ہو گاان کو قرووس بریس میں بہنچاد وال گا۔

تیسری مرتبہ پھر بی صورت حال ہو گی تو اللہ تعالی فرہ عیں ہے۔

مَنْ كَانَ فِي كَلْيِمِ آدُنْ آدُنْ آدُنْ وَنُ مِنْ مِثْقَالِ سَنَهَ يَرِيثُ خَرْدَلِ فَأَنْعَلُ -

اے میرے تحوب إجس تیرے غلام کے وں میں دائی کے دائے ہے ہی میرے تموی کے دائے ہے ہی کہ میرت کم ایمان ہے اس کو بھی جہنم ہے نکال کر جت میں پہنچادیں چنانچہ میں ایمانی کرول گا۔"

"اے میرے صبیب!اپنامر مبادک اضافہ تم کیتے جاؤیں سنتا جاؤں گا تم شفاعت کرتے جاؤیس شفاعت قبول کر تا جاؤں گا۔ تم انگلتے جاؤیں دیتا جاؤں گا۔"

صنور فرائے ہیں میں چو متی باریہ عرض کرون گا۔

كَيَادَتِ الثَّنَاتُ فِي فِي مِنْ قَالَ لَكَ إِللْهُ اللهُ الله عبر مدير ورد كار يجهد اجازت عطافرها عمل كدبر اس خفس كوجنت على بهنجادك جمل في فرز إله وإلا الله كمها بهد."

یہ حدیث فغاصت می بخاری، می مسلم اور دیکر کتب حدیث بنل بالتعسیل ندکور سب میں سنے بیہ حدیث الثقا احر بغب حقوق المصلی لفقاض عیاض کی جلد اول مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروت سے نقل کی ہے۔

حضرت مذیفہ سے مروی ہے کہ جب لوگ بار گاہ مصطفوی بیں ماضر ہوں کے اور شفاعت کیلئے التجا کریں گے لو بیل صراط کو بچھا دیا جائے گا۔ حضور کی شفاعت سے جن کو تب ست کی ساتھ کی دہ اس بیل سے گزر کر جشت میں جا کی گے۔ بعض اوک بجل کی جن کی سے گزر کر جشت میں جا کی گے۔ بعض اوک بجل کی جن کی مرح کر رہے گزریں مے اور بعض پر عدون کی طرح پرواز کرتے گزریں مے اور بعض پر عدون کی طرح پرواز کرتے گزریں مے دور بعض پر عدون کی طرح پرواز کرتے گزریں مے دیسے اور بعض پر عدون کی طرح پرواز کرتے

وَ يَهِيَّ لُوَمَ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّةِ عَلَى الشِّرَ اللهُ يَعُولُ ٱللَّهُمَّةُ مَا لَيْهُمَ مَنْ لَمُ مَنْ لَمُ مَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّةِ عَلَى الشِّرَ اللهُ يَعُولُ ٱللَّهُمَّةُ

کیا ٹان رجمتہ ملعالی ہے ،اس محبوب رب العالمین کی کہ دنیا بھی اپنے التول کی بخش اور نجات کیے دن بھی اپنے التول کی بخشور اور نجات کے دن بھی کمی مقام محبود بخش اور نجات کے دن بھی کمی مقام محبود پر سر فراز ہو کر اور بھی بل صراط کے قریب کھڑے ہو کر ان کی سلامتی کی وعا کی مانگ دے ہو کر ان کی سلامتی کی وعا کی مانگ دے ہول گے۔

معرسالهم مرورض الشرعندس مروك ب

ٳڴڸ؆ؠ؞ڎڠۯٷڎۯۼٳڿٵڿٵڞٙؠۿٵۺۼڡڽڹڵۿ ۅٵڹٵڔڽڎٳ؈ٵڂۼڒؚۮڠٷؿڞڟٵۼؙٳڒؚۻؽؙڛڡٳڰؾٳڡۼ

"بر نبی کو ایک وعل بھٹے کی جازت ول کی جس کی قبولیت کا رب العالمین نے وعدہ کید سب انجیاء نے اپنی اس مخصوص دعا کو اس دنیا میں مانگ لید حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس مقبول دع کو چمیار کھ ہے تاکہ قیامت کے دان ہیں اس دعا کو امت کی شفاعت کیلئے، گول۔"

سيدالا نبياءوالرسلين كاساءمباركه

جب کو کی مختص جمال و کمال کی اوادک کا مرقع زیبا بن کر ظاہر ہو تا ہے تو وہ لوگوں کی آ تکھول کا لوراور دلول کا مرور بن جا تا ہے اور اس کی صفات حبیدہ کے باعث مختلف تا مول سے اے موسوم کیا جا تا ہے۔ بنتی کسی شخصیت بی محبوبیت ہوگا است بی اس کے تام کثیر تعداد میں ہول کے ۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم سے زیادہ کسی کو حسین و جمیل جمیل جمیل جمیل جمیل جمیل جمیل بی کا ایک مقابات رفیعہ پر فائز نہیں کیا جہال اللہ کے محبوب کا طائر ہمت آشیال بند سے اس کے حضور علی است مقدوم ہوئے۔

ہم کار تین کی خد مت میں ان بیارے بیارے تا موں کاد کر کرتے ہیں جن سے یا تو خود اللہ نتی تی گار کے اس اس بیارے بردہ اللہ بیا ہا میں اللہ تی تی ہو ہو ہو موسوم فرمایے بیار حمت عالم علاقے نے ان امر امرے پردہ اللہ بیا ہیا جو مقید لال یار گاہ خداد شرک کی زیال سے اوا ہوئے۔

معرت جير بن مظم رض الله عندروايت كرتے ہيں۔

كَالْ رَمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ فِيضَتُ النَّهُ إِلَا مَسَلَمَ فِي خَسَتُ النَّهُ إِ أَنَا مُعَدَّدُنْ وَآنَا لَهُ عَمَدُ وَإِنَا الْهَارِي الّذِي يَبِيْحُو اللهُ فِي الكُثْرَ، (1)

وَانَالِكُمَا يَتُمُ وَانَا الْعَاقِبُ

"ر مول الله علق في فر مایا - میر سے پائی ام میں - (1) بیس محمہ ہولی - (2) بیس محمہ ہولی اللہ تعلق کو منا (2) بیس الما تی ہوئی میں الما تی ہوئی میں سے اللہ تعلق کا افور سے نگلول اسے گا۔ (4) بیس الحاشر ہول ۔ لین میں سب سے پہلے قبر انور سے نگلول کا اور ہوگ میرے بعد قبر ول سے نگل کر میدان حشر میں جمع ہول کے اور ہوگ میرے بعد قبر ول سے نگل کر میدان حشر میں جمع ہول کے ۔ (5) بیس امعا قب ہول ہیں تم م انبیاء کے بعد آنے ول۔ "

الله توالى في الى كماب مقدس من بي حبيب كون دونامول من موسوم الماياب. ارشاد ب. مُعَمَّدُ دَّمُولُ اللهِ (اللَّحْ 29) مَا كَانَ هُمَّدُ أَلَا المَّهِ مِن رَبِّهِ الْمُكُوّ

اللهِ ﴿ اللا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الله من في في من ما مول سے است محبوب كو مشرف فريليا ہے بيہ حضور كے مام بحى جي اور ان من حضور علي كي مدح و ثنا بحر ہے اور ن ميں اهبار تشكر بحى ہے۔

اکھیں اور عامی کی اور عامی کی اور سے کی اور اس کا اور کی کا اور ان افعال ہے۔ یہ مراف ہر و باس کر تا ہے۔ اور ہے۔ ایسی میں ہے۔ اور ہے کی سب ہے زیادہ جر کی صفت حضور علی کا میت ہوا اور ہی کی سب ہے دیا تھ کا در ان مقع کی ہو ہے۔ بھی مراف کا میت ہوا اور کھڑ ت جمد پر دانا ست کر تا ہے۔ یعنی جس کی میں ہے ذیادہ جمد کی گئی ہو یعنی نبی آرم علی ہے جس کو سب سے زیادہ جمد کی گئی ہو یعنی نبی آرم علی ہے جس بیت میں ہوگوں کی جمد کی گئی ان میں سے جلیل القدر اور صلیم سٹال ہیں نیز اجمد سے بھی پہند چانا ہے کہ صفور علی اور اس اور اس اعلد ان ہیں۔ یعنی جس ہوگوں کی جمد و جانات کی گئی ہے مناور مقالے اور اس اعلد ان ہیں۔ یعنی جس ہوگوں کی جمد و مناور کی کہ دوز میں سب میں سے حضور اسپے رب کی زیادہ جمد کرنے والے ہیں۔ روز تیا مت حضور کو ہوا و انجمد عطا کیا جائے گا جس سے حضور کی صفت حمد کی شخیل ہوگ ۔ میدان حشر بیل حضور صاحب وا وائحد کے نام سے مشور ہوں گے۔ میں شخور ہوں گے۔ میدان حشر بیل حضور صاحب وا وائحد کے نام سے مشور ہوں گے۔ میں شخور ہوں گے۔ میں شخور ہوں گے۔ میں شخور ہوں گے۔ میں کو شکر تی کرتے ہوئے گئی ہیں۔ میں شخور ہوں گے۔ میں کو شکر تی کرتے ہوئے گئی ہیں۔ میں شخور ہوں گے۔ میں کو شکر تی کرتے ہوئے گئیتے ہیں۔ مشور کو سے تکھوٹ کی گئی ہوئے گیا ہوئی کی دور کی کو تھر کرتے ہوئے گئیتے ہیں۔ مینور کو سے تکھوٹ کی تکر تی کو کے تکھوٹ ہیں۔ کا کہ کہ کی کو کرتے ہوئے کی تھر کی تکھوٹ کی کہ کی کھوٹ کی میں کی کھوٹ کی کرتے ہوئے کہ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کو کرتے ہوئے کہ کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کو کرتے ہوئے کہ کھوٹ کی کھ

شفاء شریف کے محتی علی محمد ای وی واء کمد کی تشریخ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ وَمَعْمَ فِي إِلَّهِ الْمُعَمَّى النَّهُ اِلْوَاءُ لَيْمِينَا مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل

" يدوه جمنداب جس كي بر حامداور محود بيروى كرے كا-"

نیزروز محشر اللہ سی بی حضور کو مقام محمود پر فائز کرے گائی کا وعدواس کر ہم ورد گار نے اینے اللہ عت گزار بندے سے کیا تھا۔ عَسَنَی آن تَبَیْعَتَنْ کَ وَبَیْكَ مَقَافًا مَا مُعْمُودًا ا

1\_"اليماء" جلد 1 ·جلد 1 · سى 8-308

"اے جبیب آپ کارب بھینا آپ کو مقام محود پر فائز کرے گا۔ پھر سر کار دوعالم علیہ اس مقام رفع پر جوہ فرما ہوں کے اور سب کیئے شفا عت کریں کے تواس وقت الکے اور پچھے سب، نسان حضور علیہ کی خاکستری میں رطب انسان ہوں کے جس کے صدقے انہیں حضر کر گھن سے نجات کی۔ جس کی شفاعت سان کے گناہ بھٹے گئے اور جس کی شفاعت سے ان کے گناہ بھٹے گئے اور جس کی شفاعت سے ان کے گناہ بھٹے گئے اور جس کی شفاعت سے ان کے گناہ بھٹے گئے اور جس کی شفاعت سے ان کے گزاہ رائی کر وز اللہ تعالی پنے جبیب کو شرح صدر کی بر کت سے اللہ کا مرد کی گرکت سے اللہ کا فرہ نے گااور اس شرح صدر کی بر کت سے اللہ کا محبوب بندوا ہے دیا کر بر کت سے اللہ کا جبیب کوشرح صدر کی بر کت سے اللہ کی ایسے بھوں کھا ہے گا جو کس کے مناشبہ خیال محبوب بندوا ہے دیا کر بھی میں مدر بھی جو ب شاہد تھا گی حمد و شاہل میں اللہ تھا گی حمد و شاہل میں اللہ تھا گی حمد و شاہل میں اللہ تھا گی حمد و شاکل موجیل تھا تھی میں مدر بھی ہوں گی۔

انبیاء سابقین کی کتب میں حضور کی امت کو حمادین کے لتب ہے سر فراز کیا گیا ہے۔ ان امورك باعث الله تعالى في است مجوب كوعم اوراحم كي اسه جليل سي موسوم فريا ب الناها ومن أكر غور كياجائ توجيب وغريب خصوصيات آشكار ابولي بير. حضود ملک کے عصر مبادک سے پہلے الل عرب میں سے کمی باپ نے اپنے کسی میجے کا نام احمد تہیں رکھا تھا لیکن انبیاء سا بھین نے حضور کابیانام سے کر بٹار تیں وی کئی ہیں۔اس الن الله الله الله الله علمت بالقد الله كالم كويد الوفق المل وى كد وواية كسى يج كانام احمد رکھے تاکہ ایسے بچے کا وجود کسی اشتباد کا باعث نہ ہو۔ اور کوئی شخص اس نئے تمر اوند ہو جائے کہ قرشن میں آنےوالے تی کانام احمہ ہاوراس کانام بھی احمہ ہے مکن ہے ہے وی ہو۔ ای طرح محمد بھی الل حرب بین حضور کی وادت سے میدے کسی مخص کا نام شیس تھا۔ البته جب حضور كي بعث كازمانه قريب آيجيا تؤتزم قرئل وشعوب بيسيه بات مشهور مو كن كه ايك تى كى بعثت كازباند قريب مجليا إوراس في كانام عمر بو كااس ليم بعض و كول في اس وجہ ہے ایسے بیٹوں کا نام محمد ر کھا کہ شائد اس کا بیٹا وہ فوش نصیب ہو جس کے سریر عنقریب بوت کا تاج سجایا جائے والا ہے۔ اس کے باوجود صرف جید آدی ایسے طعے ہیں جن كانام ان كے والدين نے محدر كھا۔ان كى تقعيل برے۔

مجہ بین ایجھ ۔ محہ بین مسلمہ ال نعبادی۔ محہ بین براءالہ کری۔ محر بین سغیان بین مجاشع،

الله بن عمر الن الجعلى - محد بن قرّا مي السلمي - (1) اور كوئي سر آوال (اكاليا نبيل يس كانام عمر بو -

نام کی مثر بہت ہے جس اشتہاہ کا امکان تھا اس کو انقد تھا لی نے اس طرح کا احدم کر دیا کہ ان چھ ہو میوں ہے کسی نے مجسی نیوت کار موئی نہیں کیا اور نہ کسی اور فض نے ان جس سے کسی کے کسی کسی کے کسی کے ان جس سے کسی کوئی کھائے۔

حضور کا تیسر ۱۱ م مبارک اُلگانی ہے ہی کامٹی ہے مٹائے والا۔ حضور ﷺ کو اس نام ہے اس کئے موسوم کیا گیاکہ اُکٹیزی بیٹے محوا اللّہ یہ الْکُفْتُ حضور ﷺ کی تمنی اور جدوجہدے کفر کانام و نشان مث جائے گا۔

مکہ تحر مداور جزیرہ حرب کے اطر اف و آکناف سے کفروشر کے گاتام و نشان تک مناویا گیا۔ عدیث یاک بیس اس کی تغییر الن اتعالا ہے کی گئی ہے۔ مدیث یاک بیس اس کی تغییر الن اتعالا ہے کی گئی ہے۔

الَّذِي مُوسِيَّتُ مِهِ سَيِيَّنَاتُ مَنِي الْبَيْعَةُ

"لیتی جو حضور عظیم کے بیروکار ہول کے یہ نبی طرم ان کی ساری بد کار بول کومٹا کرد کو وہے گا۔"

چو تفااسم مبارک: کفتاینو ہے۔ بھی تمام لوگ حضور کی پیروی میں میدان حشر میں داور محشر کی بار گاہ میں جمع ہول تے۔

مر ورعام ملك في نفر تكول فرولى به مرادره م ملك في المراق من المراق المر

" من عاتب ہول۔ میرے بعد کو کی نبی تحییں آئے گا۔"

سرور عالم علية في دومرى مديث يك فل فريد جوابو هيم في الي عليه بش اور ائن مردوية في تغيير من روايت كاست

حضور کرم نے فر لیا

رِيْ عَتْرَةُ اسْمَاهُ وَذُكْرَمِتْهَا ظَهُ وَيْتَ

(2)

1رانشاه، جد1، منخد313 2رابشا، منخد316 "مرے دارات میں سے دونام قرم اے طدو البین ۔" علامہ آلوی نے طرکان مغموم بیال کیا ہے۔

يَا بَهُلاَسِمَلُوعَلَلِهِ الْإِمْكَانِ

الاے عالم امكان كے آسان كماء تمام اور اے فلك وجود كے چور عوسي كے جو عد"

اور الليمن وكا معنى ال سيد حرب و مجم كيا ہے۔ ابو بكر وراق كيتے بير كرب مخفف ہے سيد البشر كار

> وَرُوكِ النَّقَاشُ عَنْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَرَانِ مَنْبُعَهُ النَّمَالَةِ - مَنْعَلَدُ وَآعَدُنُ وَلِيْنَ - ظَلَّ - الْمُنَاتِرُ-الْمُزَّمِلُ - عَنْدُ اللهِ

"نَمَّا ثَلَ مِنْ روائعة كَل ب كر رحت عالم عَنْفَظَة فِي الْهِ الْرَاكِ مَ آن كريم عن ميرے مات نام بيل محمد احمد عن طرد الدر الد ثر الرال

حضرت ابد موی ال شعری رمنی الله عندے مروی ہے کہ حضور پر نور ﷺ ہمیں اپ یہ اساء کرائی بتایا کرتے تھے ، فرائے

ٵٛٵڡؙڝڹۘڎؙػٳڂڡڰۅٵڵڡڠٚڣ ۮڹٚؠۜٛٵڵۊؖؠڮ؞ٙڿؚؽؙٲڵٮؙڵۻڗ ڎڹٛؿؙٵڵڗۼٮڰۊۦ

"على محمد مول، احمد بهول. معلى مول. في التوبه جول. في المنحمه مول. تي الرحمة مون."

تی الملحمہ کا معنی ہے جہاد و تن ل کا نہی۔ نبی الرحمتہ کا معنی ہے سر اپار حمت نبی۔ الن اساء کر اگل کے عذاہ قرآن کر کیم بیس اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو متعدد و بیثان القابات سے بیاد فرہ بیاہے جو بطور اسم زبان زد شاحل و مام ہیں۔ ان بیس سے چند القابات جبیلہ چیش کرنے کی معددت حاصل کر تا ہول۔

> ٱلتُوْدُرُ التِمَايَعُ الْمُرَدُّ الْمُنْذِيرُ - الْمُنْذِيرُ - الْمُنْذِيرُ - اَلْمُنْفِيرُ - اَلْبَيْزَيرُ -التَّنَاجِدُ - الطَّيِعِيدُ - الْمُنَّ الْمُرْيَنِي حَدَّاتُ النِّيدِينَ - الْرُدُّنُ -

انبیاه سابقین پر جو سانی کتب نازل کی گئیں ان میں محبوب رب انعابین علیہ کو ال اساء مرامی سے یاد کیا گیا۔

المستورال المستورال المستورات و الراح من المقديم المتعدد المرات وزبورش المستورال المستورات و المرات و المحلم المستورات و المحلم من المستورات و المحلم من المستورات و المحلم من المراك المستور المحلم المراك المستور المحلم المراك المحلم المحلم

مشكل الغاتاي تشريح

تَعِنينين وب ل موار المنينيب ونسمة وافع ساسمتمانا مراد بن كانان بالميت

1\_الشروبية 1. كم 321

یس روائ تی ان سے منع کرنے والد آلبار قلیصد حق و باطل میں انتیاز کرنے واللہ البار قلیصد حق و باطل میں انتیاز کرنے واللہ البار البار

ر حت عالم علی کے او صاف کرای۔ القاب جدید اور فصائص حیدہ کثیر تعداد یں کتب تاریخ و سیال ہے۔ ان چید اس میں الن پر اکتفا کی حید اس میں میں میں میں الن پر اکتفا کی جاتا ہے۔ اللہ تعالی جمیں الن با مول کی برکا سے سے اور یہ بام لیے والوں کی توجہ سے در یہ بات میں معادت دارین سے جبر دور قرمائے۔

كنيت. حضور كى جوكنيت ربان زوخاص وعام تقى ده أبُو الْقَايِسِير ب- حضور كے فرزند حضرت ابرائيم جب تولد ہوئے تو جر كل الله عاضر خدمت ہوئے اور اَلْسَلَا اُو عَلَيْكَ يَا ٓ اَنْدَا اِلْمُ عِينَةِ عِنْ حَضُور كُو فَاطِب كِيا۔

اللہ تع لی کے وہ اسائے گرامی جن سے خود اللہ تع الی اللہ تعالی فی سے خود اللہ تعالی فی سے خود اللہ تعالی اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے محبوب کو موسوم فرمایا ہے

حضور کے اس مگر ای کفک جا مرکھ وسول میں انفی گر عرار ای عَلَيْهِ مَا عَنِدَ تُعْدِيرِيْضَ عَلَيْمُ إِنْ اَلْمُؤْمِرِيْنَ

ڛٛۯؙؽؙ۠؞ٛڗؘڿؽۿ٥ ڎٙڽ۫ڮٳٚڎٙڴۄؙڒڶڎڴٙ؞؈ٛڗؽۘڴڎ ڎڽٞڮٳڎۿۿٙڛڛؙٷ ڽؙڒڰڎؙؽؙڒٳڽٵڵڂؿڵؿٵڿڷۯۿؙۿ

یہال حق ہے مراد حضور کی ذات الدی ہے

الله تعالى كـ اساء كراى الدَّرِيدُ في الرَّرِعِيْمُ

> سيريم جو دو الحق العياين

> > النود

اس كامعوم بيان كياكي ب أى خالفة أدّ مُنْوِدُ السَّنَاوِي وَالْارْضِ بِالْلافرارِ وَمُنْوِرُ وَالْوِبِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْمِدَادَةِ-الشروعين و آسال كالورب يحيى ال كا فالق ہے یاز ٹین و آسمان کوروشن کرنے والا ہے یا بدایت کے نورے مسلمانوں کے دلون کو روش كرئے والا ي

دُيْكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُو شَهِيدًا ألتهيد اس كالمعنى ب كا كنات كى بريخ كوج النا والد شهيد سے مراد سر ور عالم كى دات اقدى ب إِنَّهُ لَقُولُ رُسُولِ كُونِي يَال كريم = ٱلكَرِيْعُ مراد حضور کی ذات ہے حدیث یاک بی ہے

آنگاور الشاکور

تباده كرم اوليد ز پور می حضور کواس تام سے مخاطب کیا گی الحار تَتَلَدُ زُغُا الْمِيْلِرُ مِينَكَ وَانْ تَلْعُمُلُكَ وُثُوْلِيْكُ مُعْرُونَةً كُهُيْبِرَ يَمِيْنِكَ - آپ مور كواية كل من دال لين كوتك آب ك وتی اور شریعت کی عزت آب کے وست مهادك سے قائم ہے۔ اَلْزَحَنْنُ مُشَكِّلُ مِم خَيِيْرًا يَبِال فَبِيرِ \_ الغيايد

الكَاكْرَمُ وُلْمِنَادَمَ من تمام اولاد آدم ي

مراد حضور کی ذات اقد س ارشار نبوي ہے أفلا أكون عبدا كالورا اس كا محق ب آلسُيْنِبُ عَلَى الْمُعْلِ كى بيس الله تعالى كے شكر كذار بندول سے نہ الْقَدِيْنِ دَقِيْلَ الْمُثَيِّىٰ عَلَى الْمُطِيَّدِيْنَ متوزے سے نیک عمل کر اواب جزیل دیے جول۔

والااور اطاعت گذار دل کی شاء کرنے والا الد دیگ - الارشد ک

کُنْتُ أَذَلَ الْاَنْکِیَآوِ فِی الْفُلْقِ قَالِمُولَّمُمْ فِی الْبَعْدُ اللهِ مِی الله انبیاء ہے پہلے سرک تخلیل کی گئی اور تمام انبیاء کے بعد جھے مجوث کیا گیا۔

الْكُونِيُّ الْكَوْلِيُّ الْكَوْلِيُّ الْمَوْلِيُّ الْمَوْلِينِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اس کارسول تہارامدو گارہے۔ مدیث یاک ش ب انا دیائے گی موجعین میں ہر موسمن کا مدد گار ہوں۔

ان ا ۱۲ کے علاوہ اور بھی اساء حتیٰ ہیں جو لقد تن ٹی کے اساء حتی ہیں اور نبی رحمت علاقے کے بھی ان کا طابق موجو کی ان کا طابق موجو کی ان کا طابق موجود کی جند اول صفحہ میں ان کا طابق معبود دار ، لکتاب انسر فی بیروت۔

ايك شبه كاازاله

> > 1. حربتال كن 55

ان دونوں اساء كاماده اشتقاق أيك به ليخي حمر

یہاں ایک شب پیدا ہو تاہے جس کے ازالہ کے لئے علامہ قاضی عیاض نے ایک خصوصی انسل اللم بندی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

"بہ شبہ صرف ان او گوں کو پر بیٹال کر تاہے جن کے ذہبن کر ور ہول۔
جن کے دل بھار ہوں اور فی فیوبھٹ ترص کی کیفیت ہے دو چار
ہوں۔ فیس اور د نشمند آدی جو دل کی بھاری ہے محفوظ ہو اس کے
د اس شی بہ تبدید ای نبیس ہو تا اور نہ کی ڈیٹی فیٹ سے اس کود د چار
ہوتا ہے تاہے۔"

وہ شر جو صرف کنر ذبین لوگوں اور مریش دلول کے الکول کو پیثان کرتاہ وہ ہے کہ اللہ تقالی قدیم ہے۔ اللہ تعالی کا مجوب محد رسوں اللہ علی ہوتو و مراتب عالیہ اور متابات دفید پر قائر ہونے کے عبد ہے اور حادث ہے۔ گار یہ کیے ممکن ہے کہ حادث اللہ تعالی مقالت دفید پر قائر ہونے کے عبد ہو۔ اور گرابیا ہو تو پھر یہ ٹرک تمیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ اس ٹبہ کو دور کرنے کینے حضر ت قاضی عیون نے بڑی مختم اور ایمان افروز بحث تحر کے اس ٹب کو دور کرنے کینے حضر ت قاضی عیون نے بڑی مختم اور ایمان افروز بحث تحر کرکے ہائی افروز بحث میں میان کے بڑی مختم اور ایمان افروز بحث تحر کے اس بحث کو آس ن سے آس ن اسلوب میں قاد میں کی فد مت میں تین کرون تاکہ ہر محت کی اس بحث کو آس نے مطابق اس ہوری فرح مستقید ہو تھے۔ وہ کھتے ہیں۔

وَهُوَانَ يَعْتَوَى النَّهُ اللهُ تَعَالَى جَلَّ إِنْ اللهُ عَلَمْتِهِ وَكِيْرِيَّالَةِ وَمَلَكُونِهِ وَحَمَّنَىٰ النَّمَانِهِ وَعَلَى صِفَائِهِ لَا يُشَيِّهُ فَيُنَاقِ

مَخَارَقَاتِهِ وَلاَ يَشْهُ بَهُ

مومن کا عقید و ہے کہ اللہ تھائی جل اسد اپنی شان عظمت بی وار فع کریائی بی ابنی سطانی بی اور اپنے اس و صنی بی اور اپنی اعلی وار فع مفات بی اپنی مخلوق بی ہے کی جڑ ہے مشابہت انہیں رکھتا اور نہ کوئی مفات بی اللہ تعالی کی ان صفات بیل مشابہت کا تصور تک کر سکتی ہے۔"

مدرجه بالاعتبيده برمومن كالمائنة عتبيره ب- اور مخلف كل ت كى تفريح و تفيق كرت

1\_التفاد، جلد 1 ، سنل 337

موعاس متيده كوطولا خاطر ركمنا بوكال

سی عبارت کا مغیوم بتاتے ہوئے منظم کے عقیدہ کو پیش نظر رکھنااز حد ضرور کی ہے۔ علاء معالی و بلاغت نے اس حقیقت کو واضح کرنے کیئے ایک مثال بیان کی ہے۔ اس کے مطاحہ کے بعد کوئی الجماؤی تی نہیں رہنا۔ لکھتے ہیں۔

ای جملہ میں انہت النوبیع النتہات (کھی کو موسم بہار نے اگایا ہے) ہم دیکس کے کہ اس کے مطلم کا حقیدہ کیا ہے۔ اگر وہ موسم ہمار حقیق سخی پر محمول ند ہو گابلکہ اس کو مجاز پر محمول کی جائے گا۔ بینی کیو کئہ وہ لغہ تفائل پر ایمان رکھتا ہے اور جملہ شون کا کنات کا اس کی ذات کو واعل حقیق سجھتا ہے اس لئے اس جملہ کو مجاز پر محمول کیا جائے گاکہ اجات کا کا نات کا اس کی ذات کو واعل حقیق سجھتا ہے اس لئے اس جملہ کو مجاز پر محمول کیا جائے گاکہ اجات کے فعل کی نبہت دہ بھی کی طرف حقیق تبیس مجازی ہے۔ کیو تک بہار کا ہی وہ موسم ہے جس میں خزاں کے بعد کھیتوں میں سر میز کی وشاد الی ہوتی ہے۔ اس سئے مجمی کی فعل کی نبست اس کے بعد کھیتوں میں سر میز کی وشاد الی ہوتی ہے۔ اس سئے مجمی کی فعل کی نبست اس کے زمانے کی طرف کردی جاتی ہوتی ہے۔ اس سئے مجمی کی فعل کی نبست اس کے زمانے کی طرف کردی جاتی ہواتی ہوتی ہے۔ اس سئے مجمی کی فعل کی نبست اس کے زمانے کی طرف کردی جاتی ہواتی ہوتی ہے۔ اس سئے مجمی کی فعل کی نبست اس کے زمانے کی طرف کردی جاتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

اور اگر اس جملہ کا قائل کا فرے تو یہ جملہ مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہوگا۔ کیونکہ اس کافر منطقم کے نزدیک موسم بہار بذات خود عالم نباتات کوشاد اب وسر سبز کر تاہے۔ اس مثال سے سے بنانا مضود ہے کہ منطق کے کلام کا مفہوم اور مصداق منتین کرنے کیلئے اس کے تقیدہ کو خوظ رکھنا ضرور کی ہوگا۔

اب جبکہ یہ بات پاہیے ثبوت کو چنج گئی کہ مو من اللہ کی ذات و صفات بیس سمی قلوق کو اس کا ہم پلہ اور مشابہ قرار نہیں دے سکتا۔ اس طرح کوئی مخلوق سمی جہب ہے بھی اپنے خالق کی ذات و صفات میں اس کی مشابہ نہیں ہو سکتی۔

اب قرآن کریم کی دو آیات جن علی الله تن کی نے اپنے اساء حسنی کو اپنے صبیب کی شان رفیع کے اظہار کیسے بیال فررو ہے وہال در حقیقت کی جہت ہے ، کسی پہلوے ، خالق اور اس کے بندے کے در میان مش بہت کا واہمہ نیس ہو سکتا۔ اگر مشابیت ہوگی تو فقہ لفظی ہوگی، شال مقدد فقیق تصویری کا لفظ الله تنولی کے اساء حسن ہے ہی ہو اور فود مولا کر بھی ہوگی، شال مقدد فی کا لفظ الله تنولی کے اساء حسن ہے ہی ہو اور فود مولا کر بھی نے الناد دسف تی موسوف فروں ہے۔ الفاظ تو کیسال ابل کے کسی موسوف فروں ہے۔ الفاظ تو کیسال ابل کیس این موسوف فروں ہے۔ کہی دیاد دور ی ہے۔

علامه فامنى عياض لكية جي-

فَلَا تَشَالُهُ مِيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى الْحَيْسِيقِ وَكُمَّا ٱلْتَ ذَا تَلَا لَا لَكُمْ إِلَى اللَّهُ وَلَوِي كُذُولِكَ وَكُمَّا ٱلنَّذُولِكِ الْكُلُولِكِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَوِي كُذُولِكَ و مَنْ مُنْ لَا لِمُنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ وَلَا مِنْ الْمُنْ اللَّهِ وَلَا مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ وَلَ

مِنَاتُ لَا نُشِيهُ مِنَاتِ الْمُعَلِّرِينَ (1)

"حقیق متن کے اختیار سے النادونوں بن کوئی مشہبت کا تصور تک ہی اللہ خیس کیا جا سکتا۔ کو تک قدیم کی صفات اور محلوق کی صفات بند المشر تھیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالی کی ذات ووسر کی حادث والوں سے مشاہبت نہیں رکھتی اس طرح کوئی حادث ذات خالق قدیم کی صفات سے مشاہبت نہیں رکھتی اس طرح کوئی حادث ذات خالق قدیم کی صفات سے مجی مشاہبت نہیں رکھتی۔"

اس كي وجد بيان كرت اوسة علامه موصوف لكعة جيا-

میونک ملوق کے دعمال یا تو جلب نفع کیلئے یاد تھ ضرر کیلئے ہوتے ہیں یا فائل کے پیش نظر کوئی اور غرض ہوتی ہے۔ نیز جب بندہ کوئی کام کر تاہے تواس کے سے اے اسباب سبیا کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے مکان بنائے کیلئے پیشس کٹڑی سریاسینٹ وغیرہ۔

الیکن اللہ تعالی کے جینے افعال ہیں وہ الن اخر اض سے پاک ہیں۔ نہ وہ اپ الن افعال سے کسی نقصال سے بہت ہاتا ہے۔ البتد اس کے تمر ات اور اس کو گھ انتخاب اور نہ کو گھ فا کدو صاصل کرنا جاہتا ہے۔ البتد اس کے تمر ات اور اس کی مکست میں بیش نظر ہوئی ہیں کو گھ ۔ بیٹھ کی انتخاب کو گھ نے الجھ کھ کہ اس کی مکست سے خالی مہیں ہوتا۔"

علامہ قامنی حیاض نے اس مسئلہ کو حزید واضح کرنے کیلئے چند علاء رہائین کی میزات نقل کی ایس۔ قرماتے ایس۔

> مَوْهُو مَدُّمِنَ قَالَ مِنَ الْعَلَمَآهِ الْعَارِفِيِّنَ الْمَعَقِّقِيْنَ ، اَلْتَوْمِيْدُوا ثُمَّاتُ ذَاتٍ مَيْرِمُ لَنَهَ لَهِ الْمَعَلَلَةِ مَن الوَمَقَاتِ - (2)

"جس علم ربانی نے یہ لکھاہ کیاخوب لکھاہے کہ توحیداس کو کہتے ہیں

1. النفاء بلد1 . من 39-238

کہ ممی اسک دات کا بہت جو کا نیات کی کی چیز سے کوئی مشاہبت خیم رکھتی اور نہ وہ صفات کمال سے عاری ہوئی ہے۔" اس کنتہ کی تشریخ کرتے ہوئے علامہ واسطی رحمتہ اللہ نے جو بیت تکھی ہے وہی ہمارا مقصود و مدعا ہے قرماتے ہیں۔

كُنِّى كَذَانِهِ ذَاتُ - وَلَا كُلَّ مِهِ إِنَّمُ - وَلَا كُلَّ مِنْكَ - وَلَا كُلُوعَيْدِهِ فِعُلَّ - وَلَا كُلُّ مُوافَقَةِ اللَّعَظِ اللَّعَظَ اللَّعَظَ اللَّعَظَ اللَّعَظَ اللَّعَظَ اللَّعَظَ اللَّعَظَ -

" یعنی اس کی ذات کی طرح کوئی ذات تبین اس کے اسم کی طرح کوئی اسم نہیں۔ اس کے فعل کی طرح کوئی فعل نہیں۔ اس کی صفت کی ا طرح کوئی صفت نہیں۔ بجزاس کے کہ لفظ ایک جے ہیں۔"

نیکن وہ اپنے معالی اور مطالب و مصادیق کے اعتبارے ہاہمی کوئی مشاہبت مبیل رکھتے۔ کی عارف ریاتی اپنے اس جملہ کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ر تسطر از ہیں۔

وَ اللّهُ اللّه

مغت سے موصوف ہوجو لد مم ہو۔"

یہ لکھنے کے بعد فرہ تے ہیں۔

وَهَاذَا كُلُّهُ مَنْ هَبُ آهَلِ الْحَقِي وَالسَّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لَافِيَ اللهُ تَقَالَى عَنْهُمُ -

" ہم نے جوادیر لکھ ہے یہ اہل تن اور اہل سنت وجھ عت رسنی اللہ عظم کا عقید ہے اور رید نہ ہہب جس پر دہ کار بند ہیں۔" امام الا الفاسم التعبر کی رحمتہ اللہ علیہ جو اپنے رمانہ کے عارف کا اس تھے ، علم مہ واسطی کے مندرجہ بالا قول کی مزید تشریخ کرتے ہوئے کھتے ہیں۔

هلذة المحكاية تَشَيِّلُ عَلى جَوَاهِم مَسَارِيلِ التَّوْرِيدِي مَسَارِيلِ التَّوْرِيدِي مَ " بم في جوادي ميان كيا بي توحيد كه ترم مسائل كا جامع بي-" ایک اور شیخ طریقت نے سپتے مریدول کو توجید کادر س دیتے ہوئے بہ فر اید ما تو منتقرار ایک میکی آوا دُرکنت والا بعقود کے فاق محتیات ما تو منتقرار کو تا مکی آوا دُرکنت والا بعقود کے فاق محتیات

"جروہ چیز جو تمہارے وہم و کمان جن آجا ہے ہے تم عمل و فہم ہے اس کا
ادر اک کر لودہ حادث اور فائی ہے وہ اللہ فیر جو قدیم ہے۔"
ابو المعال الجمعیٰ جو اپنے عہد جن فقہ ، اصول فقہ اور کتاب و سنت کے ماہر عالم شخص
افہوں نے اپنی جملہ جن اس مفہوم کو مزید کھار دیا ہے۔ فرائے ہیں۔
انہوں نے اپنی جملہ جن اس مفہوم کو مزید کھار دیا ہے۔ فرائے ہیں۔
مین اظلم آن والی مقوم و المائی والے وکر المائی والے والے المائی والے وہ منت کے اور پھر دہ
"جو شخص اپنے قارے کسی موجود تک رسائی حاصل کر تا ہے اور پھر دہ

"جو فض این اگر سے کسی موجور تک رسائی ما صل کر تا ہے اور پھر دہ مطلبتن ہو جاتا ہے کہ میں انقد تعالی ہے تو اس نے شو کر کھائی وہ تو مشابق ہے کہ میں انقد تعالی ہے تو اس سے شو کر کھائی وہ تو مشابق ہے کی ماتھ تشبید مشابق ہے کہ ماتھ تشبید وسینے کی فعطی کی ہے۔"

بمركبية بين-

وَمَنِ الْمُمَا أَتَمَالِكُ نَعْيِ الْمَتَعْيِنِ فَهُوَمَعَيِللَّ

"جو معطل معات كى تنى كر كے مطمئن ہو جاتا ہے وہ ميمى موحد فيس بكدوه معطل ہے ليتى اس نے مجى اللہ تعالى كى ذات اور صفات كالمد كا انكاد كياہے۔"

آ ٹریس اپناس کال م کافلا صدائی سر ایا حکمت و حقیقت جملہ کی بیال فرماتے ہیں۔
وال فطع بمو حود اعترف بالعجر عن درن حقیقیہ فیمو مؤحد
"جو شخص ال ذات ہر ایمال الی جس کے بارے پس ال نے بیا عزاف
کیاکہ میر کی مخل ووائش ال کے قیم سے قاصر ہے تووو کیا موس سے"
طامہ قاضی میاض اس جملہ کی تصویب کرتے ہیں اور اسے اس آیت کی تغییر بھتے ہیں۔
کیکی گیمشیام شکی کی الاور کی تی جمول پر قاضی عید ض اپنی علی تحقیق بحث کو فتم کرتے ہیں۔
کیکی گیمشیام شکی کی الاور کی تی جمول پر قاضی عید ض اپنی علی تحقیق بحث کو فتم کرتے ہیں۔
کیکی گیمشیام شکی کی الفتاری الفتاری کا کندی کی الفتاری کی کافید کی کافید کی کافید کی کافید کی کی کی کی کی کی کی کافید کی کی کی کی کی کی کی کافید کی کو کی کافید کی کافید کی کرد کی کی کی کی کی کافید کی کی کی کافید کی کافید کی کافید کی کافید کی کامی کی کافید کافید کی کافید کی کافید کی کافید کافید کافید کی کافید کافید کی کافید کی کافید کائی کافید کافید کی کافید کی کافید کافید کافید کافید کافید کی کافید کائ

بِسَيْهُ وَرَحْسَيْمَ

مر ور کا نئات سبدالا نبیاء والمرسیین کو جنت میں جن نعمتوں ہے سر فراز کیا جائے گا

وميله ، درجه رفيعه ، كوثر ، فضيله

الْوَسِيْلَةَ حَلَّتُ مُلَيِّهِ الشَّفَاعَةُ (2)

1. التفاد، جلد1. من 340-337

2 الخال4-303

مر تبدورود بھیجا ہے۔ اللہ تق فی اس پردس مر تبدارود شریف بھیجا ہے۔
اس کے بعد اللہ تق فی کی جناب میں التجا کرد کہ وہ جھے وسیلہ عطا
فرمائے۔ وسیلہ جنت کا ایک مقام ہے جو اللہ تقافی کے بندول ہے
مرف ایک بندے کو مرجمت فرطا جائے گااور جھے امیدو، تن ہے کہ دو
میں ہول گا۔ یس جو محض اللہ تعالی کی بارگاہ میں میرے لئے اس مقام
وسیلہ پر فائز ہونے کی دعا کر تاہے اس کے لئے میری شفا مت واجب
ہو جاتی ہے۔"

ا يك دومر كاحديث شي حضرت الوجر يره ب مروك ب... الدَّستُدَةُ أَعَلَىٰ دَدَيْعَةً فِي الْمَعَنَّةُ

"وسیار جن کے اٹل تر روجات میں ہے در دید کانام ہے۔"

میر حدیث، جے اہام بخاری، اہام ابوداؤد اور اہام ترقدی نے اپنی اپنی صحاح ادر سنن جن افل کی ہے ،الل سنت و جھا عت اؤان کے بعد اپنے آ قاد مولا علیہ الصلوة والسلام پر جو در ووو سلام پر شخ جدے ہیں، اس صحح حدیث ہے اس کا سنت ہونا خابت ہو تا ہے۔ اور جو ہوگ اس کو بد صت کہتے ہیں، ان کی کاری خطا آ شکارا ہوگئ ہے۔ جو لوگ السحت پر اس دجہ ہے طعن و بد صت کہتے ہیں ان کی کاری خطا آ شکارا ہوگئ ہے۔ جو لوگ السحت پر اس دجہ ہے طعن و تشخی دونا کھل تھی دونا کھل تھی دونا کہ اگل سنت کے فرد کی دواذائ جو صنور کے زونے شی دی واضح میں دونا کھل تھی اب اے بر کر الل سعت کے فرد کی دواذائ جو میں، اس بہتائ کی لغویت میں واضح میں دونا کھل تھی دونا کہ اس کے ساتھ اشافہ نوش ہے جو سنیوں نے کر دیا ہے بلکہ صنود کے ارشاد کی جو گئی کہ یہ افان کے ساتھ اشافہ نوش ہے جو سنیوں نے کر دیا ہے بلکہ صنود کے ارشاد کی تعلیم ہوگئی کہ جب موذن اذائ کیہ لے نو پھر جمے پر ورود پڑھا کر داور س تھ تی اس دردد کی مسئیل ہے کہ جب موذن اذائ کیہ لے نو پھر جمے پر ورود پڑھا کر داور س تھ تی اس دردد کی استان کی دورود پڑھا کر داور س تھ تھائی دس مر تیداس پر دردد کی استان کی دورود

حضرت السر منی اللہ عندے مروی ب کہ رسول کرم علی نے فرید۔ تین ماکن آوسی فی الجنت فراق عُومِت بالی تَقَالَ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ ال

المتناكر المتكالي-

(1)

"وریں اثناکہ میں جنت میں میر کررہاتھا میرے سائے ایک نبر فیش کی اس کے دونوں کناروں پر مو توں کے نیمے نفس تھے۔ میں نے جی اللہ نعالی نے جریل ہے کو اللہ نعالی نے جریل ہے کو اللہ نعالی نے آپ کوار ذانی فرملیا ہے۔"

حضرت عائشہ فریاتی ہیں کہ جہال ہے ہیہ تہر بہد رہ ک ہے اس کی زمین پر موتوں اور یا توت کا فرش بچھا ہو ہے۔ اس کا پانی شہد ہے زیادہ پنھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ حضرت این عمال رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے آپ نے فربلید

اَلْكُوْلُوَ اَلْخَيْرُالَيْنِى اَعْطَاقُ اللَّهُ إِنَّاكَ "كور دو فير كثير ب جوالله تعالى في البيد مجوب كرم كو عن فرائى ب-"

هرت معيدين جير فرماتے ہيں۔

النَّهُ وُالْمَيْنَ عُنِي فِي الْجُمَّةُ وَمِنَ الْحُنَّةِ النَّيْ فَيَ اَعْطَاعُ اللَّهُ (1) "وہ نہر، جو جنت میں جاری ہے وہ الن فیرات میں سے ایک ہے جو الله تو لی نے ایج محوب کو مرحمت فرائی ہیں۔"

## ایک شبه کاازاله

یمان دل میں بیشہ بیدا ہوتا ہے کہ ان احادیث سے بید نامت ہوتا ہے کہ سر کار دوعالم میان الفنل اما تبیاء ہیں۔ اس دنیا اور وار آخرت میں جو مقام رکع اللہ تعالی نے اسے اس میر کرید دیندے کو عطافر مناہے اور کسی کو عطافیس فر ایا۔

الیکن دیگر متعددا حادیث سے بیر ٹابت ہے کہ سر کار دوعائم علاقے نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ وہ انبیاء کو ایک دوسر سے ہر فصیلت ندویا کریں۔

علماء كرام في ال شرك متعدد جوارت دي ير ليكن بالمع اور مخفر جواب بيب المطلق تعمل سي مع اور مخفر جواب بيب مطلق تعمل سي مع في كر كر كر الله تن في خود فرما تا ہے۔ يَدُلُكَ الدُّسُلُ تَصَلَّمُنَا مُعَلِّمًا اللهُ عَلَى يَعْمِينَ عَلَى اللهُ اللهُ تعمل سي دومر سي انهاء كي بين من كيا كي سي جس سي دومر سي انهاء كي

1رافض ما منح 305

تنقیص ہوتی ہے (1) یاان کے معام رفع کے بارے شک کی کولٹ شک وشہ بیدا ہو تاہے اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم علاقے کیشن رفع کا عرفان عطافر مائے اور دیگر انبیاء کرام کی شغیص کے تصورے مجی محفوظ رکھے آمیں نے آمیں

خداد ند قدوس نے جملہ کمالات مسی ہوں یو ہی

سے اینے محبوب کریم کو مشرف فرمایا

ہر خونی اور ہر کمال، بس کا تعلق جہم ہے ہویاروں ہے، ظاہر ہے ہویا اطن ہے ، ونیا سے ، ونیا اس ہو اور ہر کمال، بس کا تعلق جہم ہے ، اور واحد ہے ہویا ماری قوم ہے ، زمانہ ماشی ہے ہویا آخر مت ہے ، گرہے ہویا عمل ہے ، اور واحد ہے ہویا محضل عطاء الی ہو ، ہر گونا کول خوبیال ہو ، یہ گونا کول خوبیال ہو ایک میں تعد فرت پاک سید ادا نبیاہ محمد مصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلے اسیب التیجہ والشاء میں بعطائے الی اپنی اکمل ترین صورت میں یائے جس سے جاتے ہیں۔

جمال و جلال محد رسور الله عليه كا تذكار اليك شما تنص بارج جوا يح ويكران ب جس كا اصاط انس و ملك عن سے كى كے بس كاروگ ميس۔

جم بیٹار وان گئت فٹ کل و کمالات احمدی شن سے چند ایسے امور بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں کے جن کی محت اور صد قت پر اس خبر اما مم کے علاء نے میر تقد بق ثبت کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بیامید رکھتے ہیں کہ اس کے حبیب کے ٹاکل کے ذکر سے اس تا چیز کی ونیاد آخر ہے بھی سنور جائے گی دور اس کے قار کین کے دلوں ہیں بھی اس کے حبیب کرم سیالین کی عظمت اور محبت کے جرائے روش ہو جائیں گے۔

جسم مقدنس كاحسن وجمال

می بہ کرام رضوان اللہ علیم کی ایک کثیر جماعت نے اپنے محبوب کرم کے سراپی کی رعنا تع این محبوب کرم کے سراپی کی رعنا تع ل اور و از بائول اور و از بائول کا ذکر بڑے و و ق شوق سے کیا ہے۔ اسے پڑھ کر ول پر کیف و سرور کی کے بیاء گرائی سے کی بیک جیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس سے شرات محابہ کے اساء گرائی سے اس صفحہ کو مزین کر رہا ہوں۔ بھر ان کے قصہ حت و بدا قت کے قامی شی ڈسلے ہوئے۔

1\_"اقتفام" جلد 1 ، منى 308

ارشادات کو ذکر کر کے اپنے بخت خفتہ کو بیدار کرنے کی سعی کر دیا گا۔ النونیق من اللہ۔ مندرجہ ذیل کرایی قدر حفرات نے سینے آتا کا حلیہ مبادک بیان کرنے میں بوک شیرت ه ملکی ہے۔

> "سيدناهل مرتضي كرم انشاد جهدر حعرات انس بن مالك بدايو هرمياهه براء بن عاز ب ام المومنين سيد تنا صديق رضي الله عنها - ابن الي والديه الي عجيف جايرين سمرهه ام معيد - حضرت اين عمياك معرزين معيقيب ابوالطفيل. عداء بن خالد فريم بن ذا تك عيم بن حزام دغير جمر مني الله تعالى عنهم\_"(1)

> > ال حصر است نے معنور علی کا حلیہ بیان کریے ہوئے فرمایے۔

مِنَ أَنَّهُ مَنَى اللَّهُ مَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ مَا مَنْ مَا مُعَالِمُ مَا اللَّهُ مَا رَكَ مِلْوك مرخ و

چٹم بازاخ بزی بزی تھیں۔ ال کا سفید حصہ

بهت مفيد اورساه معيه بهت ساه تي.

چھم اے مبارک برای تھیں

آ کے کے سید حصہ على مرح دورے تھے

مڑ گان ممارک بھی تھیں

ابرؤن كاور مياني حصد بالون سے صاف تھاابرو

كمان كى طرح خيده اور ليے تے

تاك مبارك او في اوريتلي تقي

وتدالنام رک پوستانه منظه در میان جس تخوش

ساقاميله تحار

درخ الور گول تھا پیثانی مرادک فراخ تنی ريش پر ټور تکني کتبي كَانَ أَذُهُمُ الْكُونِ

321

1 m

أهدرت الأشفاد

**1117** 

颜,

أجدا

أذنج

مد درالوجه وَارِسِعُ الْجَبَيْنِ كُتُّ اللِّحْيَةِ

82 July 1 July 1241\_5

جوسيد مبارك يريميلي مون متى ـ شكم مهارك اوربينة مبارك جموار يح مدري توركشان تي-- Luxux215 جسم کی بڈیال ہواری بجر کم تھیں عَبْلَ الْعَسَنَةِينَ وَاللَّهُ لَأُعَيِّن وَالْلَهُ مَا يَدِلْ حَمِينُول السَّالِ اور

ينزليال بهت منبوط اور ما قتور تخمين ما تنمول کی و و تول ہشیلیال اور دو تول مبارک باؤل كشاده تقبه

انكشت مائ مبارك بموار تحيس جسم مارک نور نی تھا سیند کے بالول کی وہ لکیرجو سیند کی بڈی سے

ماف مك بل جال ب دويل حمل قامت ريادر مينه همي

حضور زیادہ دراز قامت نہ تھے اور نہ از عد

بهبت قامرت

بای بهداگر کوئی دراز قامت انسان مروره لم الله كر ساته جان فو و حضور الله ال ے اولیے و کھائی دیے تھے ح يسوية مبارك زياده تصنَّكم يالية نه تصه جب صنور بنت تو و عدان مبارك يور حكت تے جس طرح بھی کی چک یا زالہ بار ک کے وقت كرنے والے وائے۔ جب حضور مُنتِكُو فر ات لويول مصوم مو تا تما

مرجد بالرسوم ا تحالاً بعدادة سُوَاءُ الْبَعْلِينِ وَالصَّمَادِ والسعرالعثداد مُخِلِبُو الْمُسْكِينِ سنخما أوظاور

رَحْبُ الْكُنَّانِ وَالْمُنْكَنِّينِ

سَآئِلُ الْأَلْوَافِ الود المنجرد مرة مراهمومرة مرقيق المسورية

ربعة القد كيش بالكويل التأثي

وَلَا يَالْفُونِ إِلَّمُ تُوَدِّدِ وَمَعَ ذَالِكَ لَقَرَّنِكُنَ بُكَارِشُيُو أَحَدً يُسْتَهُ إِلَى الْقُولِ إِلَّا كَالَّا دَجِلَالشَّعُي ا فَا اَفْتُونَا فِينَا افكر هَن مِثْل سَكَا الْبُرْقِ وَعَنْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمْامِر ا دُا سُکامَ

کہ دیمان مبارک سے نور نگل رہاہے۔ حضور کی گر دن مبارک تمام لوگول کی گر د نول سے زیادہ خوبصورت تھی حضور کا جسم اطبر شرزیادہ قرید تھااور شاخر بدن مبارک مضبوط اور مجر انہوا تھا۔ جسم برگوشت زیادہ نہ تھا۔

ۮؙڮ۠؆ڰٵٮڷٷڔڽڂٛۯۼؙڗڝؙ ٱڝ۫ؖڛؘٵڶػٲڝ؞ڞؙڡؖٵ

لَيْنَ بِمُ كَالَّهِ وَلَا مُكَلَّثُهِ مُتَنَاسِكَ الْبَكَنِ مُنْهَابِ الْلَهُ فِيدِ (1)

وار فتگان جمال عمری نے اپنے محبوب کے جمال جمال آراکود کی کراپنے جذبات صادقہ کا اظہار ایک ایک جملہ علی کیا ہے۔ وہ جمعے مجمی حرز جان بنانے کے لائق جی سے۔

حضرت براء بن عاذب فرماتے ہیں۔

مَازَلَيْتُ مِنَ وَى لِنَهُ فِي حَلَّةٍ حَمْ أَمُ الْحَسْنَ مِنَ وَى لِنَهُ فِي حَلَّةٍ حَمْ أَمُ الْحَسْنَ مِنَ وَلَا مَا لَيْدِ وَاللهِ وَسَلَمَةً وَمَا لَا عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلَمَةً وَمَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْدٍ وَاللهِ وَسَلَمَةً وَمَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا الهُ مَا اللهُ مَا

"عمل نے کی لبی زلتوں واسے کو سرخ لباس بہنے ہوئے انتا حسین و جمیل نبیس دیکھا جنئے رحمت عالم علیقہ حسین و جمیل دیکھائی دیتے ہے۔"

معترمت إيوبر ميره ومنى الشرعند فرياستة بيري

عَاَرَأَيْتُ عَيْدُنَّا اَحْسَنَ مِنْ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْكَا تَنْ النَّهُ السَّنَدُ مَنْ عَجْرِي فِي وَجَهِم ، وَاذَا حَمَياتَ يَتَلَاَّوُ مُ فِي الْجَلَيْدِ

"كمه ميں نے كمى كور مول كريم عليات سے زياد وخو بھورت تنيل ديكھا۔
الله معلوم ہوتا تف كويا آلناب حضور كے رخ انور عن در ختال ہے۔
حضور جنب منتے سے تواس كى روشنى سے ديواريں جيكنے لگتی تنجيں۔"

معرت بايرين مره فرماتے جي۔

عَنْ لَنَهُ مَدِيكُ كَانَ وَجُهَا مَكَى الله كَانَ مَدَالِهِ وَمَلَوْ مِثْلُ مِثْلُ مِثْلًا الله وَمَلَوْ مِثْلًا الله وَمَلَوْ مِثْلًا وَكَانَ مُسْتَدِيدٌ وَكُوارِ فَي الله وَمُعَادِدُ كَانَ مُسْتَدِيدًا وَالله وَمُعَادِدُ كَانَ مُسْتَدِيدًا وَالله وَمُعَادِدُ كَانَ مُسْتَدِيدًا وَالله وَمُعَادِدُ كَانَ مُسْتَدِيدًا وَالله وَمُعَادِدُ مُعَادِدُ مُعَادِدًا وَالله وَمُعَادِدُ مُعَادِدًا وَالله وَمُعَادُ مُعَادِدًا وَاللهِ وَمُعَادِدًا وَاللّهُ وَمُعَادِدًا وَاللّهُ وَمُعَادِدًا وَاللّهُ وَمُعَالًا وَاللّهُ وَاللّ

1\_التفاد جد1، متى 3-82 2\_ايستا، متى 84 ظرح چکداد تھے۔ آپ نے کہاہر کر نہیں۔ بلکہ حضور کارخ الور آفاب وہ ہتاہ کی طرح کول تھا۔

حفرت ام معبد نے نبی کر یم علی کا علیہ مبادک اپنے خاص انداز بین بیان کیا ہماں کا منعص تذکرہ نب بیان کیا ہماں کا منعص تذکرہ نب والنبی علی جدد وم صفحہ 75-174 بیس آپ پڑھ آئے ہیں۔ بہال مرف ایک جمد کے ذکر پر اکتفاکی جاتا ہے۔ وہ فرہ تی جیں۔

آجُسُل النَّامِ مِنْ بَعِيْدٍ وَ كَشَلَاهُ وَلَمُسَنَّعِيْ وَيَهِ مَسَلَى اللَّهُ مَنْدِهِ وَسَلَّمَ ثَبِيقًا كُلُمَا ذُكْرَةُ الدَّاكِرُوْتَ وَ مَسَلَى اللهُ مَنْ ذِكْرِةِ النَّهِ لَزَنَ

" حضور کو جب دور ہے ویک جاتا تھ تو حضور تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جیل دیکھا جاتا تھ تو حضور تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جیل دیکھا جاتا تو حضور کے حسن خداداد کی میں س اور اس کی دلر بائی دلوں کو فریفت کر این تنظیمہ"

حضرت ابوہدر سی اللہ عند کے فرز کد کانے جملہ ما حظہ فرا سے۔ ایک اُلگا وجماع من کُلگا اُلگا وجماع من اُلگا اُلگام کیا کہ البدائد

" صنور سر ور کا تنات کا رخ انور یول چکتا تھا جس طرح جود مویں ک رات کوہر تنام چکتا ہے۔"

وَقَالَ عَلَىٰ رَضِيَ اللهُ مَنَدُ الْحَالَ اللهُ مَنَدُ الْحَدِهِ وَعَدَفِهِ لَهُ 
مَنْ كَالُا بُهِ الفَّهُ هُمَا بَهُ وَ مَنْ خَالَطُ لاَ مَعْ بِنَهُ النَّهُ وَ مَنْ خَالَطُ لاَ مَعْ بِيَّةٌ النَّبَةُ وَ مَنْ خَالَطُ لاَ مَعْ بِيَّةٌ النَّبَةُ وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله

عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَسَلَّقَ -

میں ایسا پیکر جمین نداس نے پہلے تھی دیکھ اور ند حضور کے بعداے مجمی دکھائی دے گا۔ "'

اگرچہ بحث بڑی و نکش مجی ہے اور روئ پرور مبی لیکن ہم انہی چند قتباس میں پر اکتفاکر نے ہیں۔ جسم اطہر کی نظافت ویا کیزگی

الله تعالى في المنظم عبيب كرم عليه كي جمع مبارك كواتنا عبف اور تغيل بنايا تفاكه حمر و في الله تعالى الله تعال

يُغِيَّ القِينِّ عَلَى النَّطَافَةِ "وين إسماء م كى ينياد فظافت برب-" حصرت الس، خادم خاص بارگاه نبوت، فرمات بین-

مَاشَمَتُ مُنْهُ إِنْهُ وَلَامِسُكُا وَلَا مِنْهُ اللهِ مِنْ إِنْهُمِ

"فیل نے کی کوئی عزر اکوئی مشک یا کوئی اور چیز ایک قبیل مو تقلیمی چی کی میک شاہ خوبال علقے کی میک ہے تبادہ خوشیود ار ہو۔"
حضرت جا پر بہن سمرہ اپنے محبوب کی اس روح پر وراد اکو پیل بیاں فرماتے ہیں۔
مات دستون الد تو صفی الد عقام کی الله عکم کی ایک روح پر وراد اکو پیل بیاں فرماتے ہیں۔
مورت جا پر بہت مرہ الله عکم کی الله عکم کی الله عکم کی الله علی الله علی

المحى أبال البيد"

علامہ خفرتی کھنے ہیں۔ جب کوئی فضی صنور عظی ہے مصافی کرتا تو سار اوان اس کا ہاتھ خوشیو سے ممبلکار ہتا تھ دمر ورعالم اگر کسی بنچ کے سر پر دست رحمت بھیرتے تو اس خوشیو کے ہوشہ دو تمام بچوں ہیں شاخت کیا جاسکت تھا۔

ایک دوزسر کاردو مالم میلید ، حضرت انس کے گھر تشریف نے گئا اور دہاں استر احت فرما اور کے نیند کی والدو ایک شیشی لے کر ان ما اور کے نیند کی والدو ایک شیشی لے کر آئی اور رحمت عالم میلید کے بہتے کے قطرے جو کرنے گئیں۔ مرود عالم میلید کی آئی گئی تو حضور نے ان سے پوچید کیا کر دہی ہو؟ انہوں نے مرض کیا یار سول اللہ ! حضور کے کئی تو حضور نے ان سے پوچید کیا کر دہی ہو؟ انہوں نے مرض کیا یار سول اللہ ! حضور کے بہتے کے قطروں کوش این خوشہوش ملائل گی۔ اس طرح میری خوشہوتمام خوشہوق اسے زیاوہ خوشہووار ہو جائے گی۔

امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے پی " تاریخ کبیر " بھی معفرت جابرے وابت کیا ہے۔
" نبی کریم ملاقعہ جس کئی سے گزر جائے تے وہ کئی خوشبوے مہک جاتی تھی۔ لوگ بیجان لیے نف کہ جان بہارال علیقے کا گزراس کئی ہے بورے۔ "

حضور کے جسم مبارک ہے ہر وقت فوشبوا شمق رہتی تنمی۔اس کی وجہ بیانہ تنمی کہ حضور معلم استعال کے بیچر حصور کے جسم اطہر ہے جو اضا جمو جاتی تھی دواز خود میکئے گئی تھی۔

عفرت سيدناعلى مرتنني رضى الله عند فرات بير.

حضور کے دسال کے بعد بی نے جہد المبر کو عشل دیا۔ اس بی کسی آلودگی اور نباست کا نثان بھی نہ تھا جو عام طور پر ہر میت ش بائی جاتی ہے۔ بی اپنے آتا کی اس حالت میں بھی الک نظافت و پاکیزگی کود کھے کر جران ہو گیا۔ بی نے کہا رطبت تحقیقاً و میت الله الله آپ ذکر کی حالت میں بھی طبیب و پاکیزہ شے اور دصال کے بعد بھی حضور طبیب و پاکیزہ جی۔ "

آپ فراتے ہیں کہ اس طالت ہیں ہمی حضور کے جسم مبارک سے خو شبورار ہواکی الیمیں اٹھتی تھیں۔ اتی خوشیودار ہوا آج تک بیس نے کہیں توسیل الی۔ ایک خوشیودار ہوا آج تک بیس نے کہیں توسیل الی ۔ جنگ احد بیس نی کرم علقے کی بیٹائی مبارک ہیں جب خود کی کڑیاں چیو سکی تو معتر سے ایک میں سنان نے اسے دانتول سے ال کڑیوں کو ڈکا ادار جب اس زخم سے خوال ہنے

لگا تو حضرت الک نے اس کو چوس لیا۔ سر کار دوعالم طلقے نے یہ تہیں فرینیا مالک! خون تو ثاپاک ہوتا ہے توے اسے کیوں چوسا۔ الکہ حضور منطقے نے اس پر پہندیدگی کا المہار کیااور انہیں بٹارت دی۔

كَنْ تَعْمِينَهُ النَّادُ (1)(الك كوبجي كولَى آل مُن يموع كى)

ایک دفعہ نی کرم علی نے پہنے آلوائے۔ الام خون کو ایک برتن میں دیا۔ دفعہ دیا کہ بیہ خون کو ایک برتن میں رکھ دیا۔ دفغور علیہ العسوة والسام نے حضرت عبداللہ بن ذبیر کو تھم دیا کہ بیہ خون لے جاد اور کی یاک جگہ بر ڈال دو۔ آپ لے کر گئے ،او حراد حرو کھاکوئی ایک جگہ نظر نہ آئی جو اس فائل ہو کہ وہال اللہ تق تی کے محبوب کاخوان پر کڈال دیا جائے ، تھوڑی دیر تا ل کیا بجر بیا فائل ہو کہ دہال اللہ کیا کہ میں اے اپنے اعداللہ میں دوساس ہے بہتر اور کون می جگہ ہو سکتی ہے۔ چانچہ وہماراخون آپ نے ٹی لیا۔

جب والهن آئے توسر کارد وعالم علیقہ نے دریافت کیا کہ وہ خوان تم نے کہال ڈالا ہے؟ عرض کیا یار سول انڈ ایکھے کوئی موز وں جگہ نظر ند آئی جہاں آپ کا مبارک خوان انٹر جوں تو آخر میں نے فیصد کیا کہ میں خود اس کوئی ہوں۔ مہی بہترین جگہ ہے۔

یہ من کرنمی کریم علی ہے۔ نار انتقی کا ظہار نہیں کیا کہ خون حرام ہے، حرام چیز کو تو نے کیوں پیلہ بلکہ یہ فرمایا کہ اس خون کے پینے ہے تمہارے اندر الی قوت اور شجاعت پیدا ہوگی کہ جو دخمن تمیارے سرتھ لڑائی کرے گائم اس کو موت کے گھاٹ اتار وو کے۔ صنور نے فرماں۔

وَيْلُ لَلْهَ وَنَ النَّاسِ وَيْلُ لَهُمُ وَنْكَ

"جولوگ تم سے لڑیں کے ان پر تہاری غرف سے ہل کمت ہوگی اور وہ تہاری ہلا کسے کا باعث بیس کے۔"

ان ردلیات اور دیگر روایات سے بیاب واضح ہو گئی کہ حضور علیہ العسوٰۃ والسلام کے فضلات اور خوان دیگر وضابر جی کہ افسال کے طرح ہا ہا کہ اور بربودار میں جیل بلکہ وہ طیب وطاہر جیل ورث نی کریم سیافی اس پر اپنی بالبندید کی کا ظہار فرماتے اور ان بٹار تول سے احمیل خورسند ند کرتے اس طرح کیا جی محابیہ جن کا تام برحہ تھا۔ انہوں نے ایک رات حضور کا پیٹاب لی ند کرتے رائ طرح کیا جی محابیہ جن کا تام برحہ تھا۔ انہوں نے ایک رائ حضور کا پیٹاب لی

89 Jan 1 Jan 129: 1

سید حضور نے ال کومند و هونے اور و دیارہ ایسانہ کرنے کا تھم شن دیا۔

یہ روایت الم بخاری نے پی سی میں روایت کی ہے کہ یہ فاتون ہی کر ہم علیات کی ہے کہ یہ فاتون ہی کر ہم علیات کی خدمت گزار تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ رسول مکر م تیات کا لکڑی کا ایک بیالہ تھا جو حضور کی چاہیات کی دجت ہو تو اس کو چاہیات کے دفت اگر پیٹاب کی دجت ہو تو اس کو استعمال کر ہیں۔ آبک روز حضور علیہ العملوة والسل م می بیدار ہوئے ، بیالہ دیکھ تو وہ خالی تھا۔

نی کر ہم نے حضرت ہر کہ سے ہو تھا کہ بیٹاب کہال گیا انہوں نے عرض کیا کہ رات کو بیٹار ہوئی بھو تھا وہ فی لیا۔ جمعے معلوم بیدار ہوئی جو تھا وہ فی لیا۔ جمعے معلوم بیدار ہوئی جو تھا وہ فی لیا۔ جمعے معلوم بیدار ہوئی جو تھا وہ فی لیا۔ جمعے معلوم بیٹار تھا کہ اس میں بیٹا ہوں کی ہر کت سے تمہار ہے بیٹار مت دی کہ اس کی ہر کت سے تمہار ہے بیٹار سے میں شاکہ اس میں بیٹا ہ ہے۔ حضور نے اسے بیٹار مت دی کہ اس کی ہر کت سے تمہار ہے بیٹار سے میں شاکہ اس می ہر کرت سے تمہار ہے بیٹار مت دی کہ اس کی ہر کت سے تمہار ہو تھا ہو گا۔

دومر سے تمام انسانوں کو اگر نینر سے بے اور وہ باوضو ہول تو نیند سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن رحمت عالمیان علیہ ہو ضو کر کے سوج تے تھے یہال تک کہ گلے سے خرخر کی آواز مجمی آتی تھی لیکن جب حضور بریدار ہوت تو نیاوضو کے بغیر قماز اوا فرمات کے تو کی نے اس کی وجہ وریافت کی تو فرمایا۔

> عَبِّنَا فَي مَّنَاهَانِ وَلَا يُنَاهُرُقَلِينَ (1) "ميري المحيل سوتي إلى مير ادل بيدار رمّا ہے۔"

> > فهم وذكا

بادی الس و جان علیہ کو جس توم کی ہدایت اور را جنمائی کیلئے مبدوث فروید کی وہ حلم و مردوں کے نام ہے جس واقف نہ تھی۔ بیموٹی بینوں پر تکواری ہے دیام ہوجا تیں، خون کے دروں کے دروید بینے کہ اور کشتول کے پشتے لگ جاتے۔ اور تقل وغارت کا یہ سسد ختم ہوئے کانام نہ لیتا۔ ایک تیز مران قوم کو حضور پر نور نے حلم و بر دیار لی کا عمیر وار بنادیا۔ نیز وہ قوم جو اخلاق کانام نہ لیتا۔ ایک تیز مران قوم کو حضور پر نور نے حلم و بر دیار لی کا عمیر وار بنادیا۔ نیز وہ قوم جو اخلاق کانام نہ لیتا۔ ایک تیز مران تو تو کو تھی، فتی و فور کی دلدل جس تابدوش غرق تھی، بیشہ ور حور تیں اپنے کھروں پر جننڈ ہے نصب کر کے لوگوں کو دعوت گناہ وے دی ہوتی جننڈ می صوب کر کے لوگوں کو دعوت گناہ وے دی ہوتی حضوس جیسے ور حور تیں اپنے کھروں پر جننڈ ہے نصب کر کے لوگوں کو دعوت گناہ وے دی ہوتی حضوس جیسے در کور تیں دان کو کسی سے شرم محسوس محسوس

موتى اورندانيس كوتى ير بهل كبتاء ووقوم شراب جس كي ممنى هي حود قوم جر كاره عين کی کی بوئی وولت کوئٹر اب خوری اور قمار یاری ٹی یائی کی طرح بہادیے کے عادی تھے، اورال کووہ باصف عز والتخار میجھتے تھے ایک قوم کوانتہال دونشمندی ہے رحمت دوعالم ملاحظة نے تعرید ست سے نکال اور عفت دیا کدامنی کا خو کریتا۔ وو توم جو کسی کی اطاعت کیلئے تیار جیس تھی ، جس کی تا نیت کسی قالون اور دستور کی پیند ۔ تھی ، جن کے پان اوٹ مار اور ڈاک زنی کوئی میب شارند ہو تا تھا، اس قوم کو سر ور عالم علی نے اینے عکیما۔ کل ت اور ولنشیس مواعظ ہے جس طرح قانون و آئین کی بابندی کاخو کر بنادیاوہ سب بی کا حصہ ہے۔ وہ قوم جو متعدد تي تل يش على بولى حتى ، ايك دوسرے كى جان دمال كو نقصان يہيجانا برط تنور اينا حق سمجھنا تھا، ان بھرے ہوئے تی کل کوخدا کے مقدس رسول نے سیسہ بادکی ہو کی داواد کی طرع بھیان کی اور عدل و نصاف کے ما بعوں کے سامنے سر تشکیم خم کرنے کا عادی بنادیا۔ یہ ہمد پہلو انتقاب جو حرب کے اجد بدول ش بریا ہوا ہے سب امور حضور کی دانش و خرد مندی کی ؟ قابل تر دید و لیس س سر کار دوعالم علی نے اپنی قوم کے ظاہر کو ہی تبیل ید لا بلکہ اس کے پاطن کو بھی صدق و صفاء عفت و تفویل، لوامنع و اکسار اور جذب الا عت امیرے مرین کردیا۔ جب سے اور و آوماس کروار منی پر آباد ہوئی ہے اس وقت سے سلے كر آج تك كونى فاتح عالم، كوكى سلطان بغت اقليم ، كونى سياس مدير، ايبا جامع انقلاب بريانه كر سكاص طرح الله كے صيب محمد مصطفى نے الليل ترين وقت من برياكيا۔

حضور علیہ العماؤة والسل م کی مقل کی برتری ٹابت کرنے کیلے اس ہے بڑھ کر اور کسی ولیل کی ضرورت تبیین کہ سر ورانبیاہ علیہ العماؤة و لسلام نے بڑے محکماندا تداز سے بر لتم کے لوگول کو اسلام کے سائے جس اس طری ڈھ الک ان کے مزین الدائی فطرت ، بدل کر رکھ وکی علی مدر نی و طال کی ایر تجزیہ خور طلب ہے۔

مَّنَ إِكْلَمَهُ اللَّهُ عَلَى قَلَ إِهِ إِنْ إِلَى الْمُلَكَّذِينَ وَخُومَا إِلَّا الْمُلَكِّذِينَ وَخُومَا وَلَا اللَّهُ عَلَى يَعْمُ اللَّهُ عَلَى يَعْمُ اللَّهُ عَلَى يَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَعْمُ الْمُتَعَلَى وَعَلَمُ الْمُلْكِمُ مَعْمُ وَخُومَ اللَّهِ مَعْمُ اللَّهُ وَعَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَقُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِلْعَ بِالظَّالِمِ وَاسْلَقُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمِلْعَ بِالظَّامِ وَاسْلَقُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمِلْعَ بِالظَّامِ وَاسْلَقُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِ وَاسْلَقُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمِلْعَ بِالظَّامِ وَاسْلَقُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمِلْعَ بِالظَّامِ وَاسْلَقُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمِلْعَ بِالظَّامِ وَالنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَقُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

وَكَانَ يَتَظُرُ إِلَى ظُوَاهِمِ الْمَالَا أَنِي وَيَوَاطِزِهُ وَيُعَامِلُ كُلُّ إِنْسَانِهِ مِنَا يَقْتَوَمْنَهِ عَالُهُ مِنْ يَعَالِمَ ظُاهِرِ مِنَاطِرِهِ وَبَاطِرِهِ - (1)

"الله تعالی نے اپنے جیب لیب علی کو تمام تلو قات کے فاہری و یا منی اور الله تعالی اصداح فرما سکیں اور جو بہترین حالات جیں ان کی طرف و گون کی رہنمائی کر سکیں۔ الله تعالی نے نہی کر یم علی کو اپنی کی مرف مبعوث فرمای تعالی نے نہی کر یم علی کو اپنی کی مرف مبعوث فرمای تعالی نے نہی کر یم علی کو اپنی تمام بندول کی طرف مبعوث فرمای تعالی دو تعلی انجام و برای ان وقت تک دو قوت دیں اور یہ کام اس وقت تک انجام پذیر نہیں ہو مکن جب کے کہ ہر قص کے ظاہر و یا طن کی اصداح کے داروں ویداران فاہری و یا طن کی اصداح کے جانے پر ہے۔ اس لئے الله تعالی نے امادے نبی کرم ملاک کو جانے کو ایس کے جانے پر ہے۔ اس لئے الله تعالی نے امادے نبی کرم ملاک کا اس و یا طن کی جانے کی انجام و یا طن کی جانے کی انجام نام کا علم عطا فرمایا۔ تعمل اس ماری کو خام کو خام کو خام کی خام کی کا اس کے خام کی و بر شخص کے ما تھ اس طرح اس طرح اس کے خام کی و بر شخص کے ما تھ اس طرح اس کے خام کی و بر شخص کے ما تھ اس طرح اس کے خام کی و بر شخص کے ما تھ اس طرح اس کے خام کی و بر شخص کے ما تھ اس طرح اس کے خام کی و بر شخص کے ما تھ اس طرح اس کے خام کی و بر شخص کے ما تھ اس طرح اس کے خام کی و بر شخص کے ما تھ اس طرح اس کے خام کی کی و بر شخص کے ما تھ اس میں اس کی خام کی و بر شخص کے ما تھ اس میں انہ کی تعالی اس کی خام کی و بر شنی حال سے کا تعالی اس کی خام کی و بر شنی حال سے کا تعالی اس کی خام کی و بر شنی حال سے کا تعالی اس کی خام کی و بر شنی حال سے کا تعالی اس کی خام کی کا تعالی اس کی خام کی حال سے کا تعالی اس کی خام کی کا تعالی اس کی خام کی کا تعالی کے خام کی کا تعالی کا تعالی کی کا تعالی کا تعالی کی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کی کا تعالی کا تعا

ای لئے وہب بن مدے مروی ہے کہ آپ کے کہ کہ میں نے اکہتر کہ ہوں کا دفت نظرے مطاحہ کیے ہوران کتب کے جملہ مصفین کا اس بات پر اتعاق ہے کہ بات المنیق صلی ادائم تعالیٰ عَلَیْہِ وَسُلْعَ النَّہِ الْسُائیں۔

عَلَّلُا وَاقْسَلُهُ وَالْمُ الْمُ

"لیعنی حضور عقل و دانش کے لی ظ سے تمام لوگوں سے برتر ہے۔ ہر معاملہ میں حضور کی رائے تمام لوگوں کی آرام سے افضل تھی۔" انہیں وہب سے بیدروایت بھی منتول ہے۔

إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى لَعَرِيْعَ لِلْجَبِيْعَ التَّالِي عِنَّ ابْنَهِ الدُّنْيَا إِلَىٰ إِنْقِتَنَا وَعَامِنَ الْعَقَلِ فِي جَنْبُ مَقَلِمٍ سَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ مَنْهُ وَسَلَّمَ الْاَتَّهُ فِي يَعْلِي فِي جَنْبُ مِعْلِمِ اللَّهُ ثَيَاءً

7 رامد تن د في د طاب "بلسير والنبور" . (الاسلير للنظر و تؤرق) جد 3، من 230

2.ايد

3 اينا، الد 231

اس ساری مخلوق میں وانشور، علاء، فضارہ، فلاسفر، سائنس وال، موجد، شعرہ، خطیاء، وُنتحیین عالم سب شاخل جیں۔

حضور کی جسمانی توت

قلوق کو عطافر ماما۔"

الله تعالى فرولى الله محدوب بندے كو جسمانى قوت بھى اس قدر عطا فرولى متى كە كوئى بدے يوالىيلوان بھى صفور كامتابله خير كر مكاتقا۔

رگاند، عرب کاایک نامور پیلوال تی جس کی جسمانی طاقت کی دھوم کی ہوئی تھی۔ مشہور فاکد وہ اکیادوسو آدمیول کامقابلہ کرکے گئی چپ ڈسکنے ہے۔ سنن ترقدی شرہ ہے۔

ایک دوزنی کر ہم شکھنے عرب کے کسی کو ہستانی علاقہ ہے گزر رہ ہے تھے کہ رکانہ ہے ما قات ہوگی۔ مر ورہ لم کی ہے عادت مباد کہ تھی کہ جو شخص بھی طلاقات کر تا حضوراس کو اسلام تبول کر نے کی دعوت اپنے من موہنے اندازی من ضرور دیتے۔ چتا نچہ سرکار دوء الم منافقہ نے رکانہ کو بھی دعوت اپنے من موہنے اندازی من ضرور دیتے۔ چتا نچہ سرکار دوء الم منافقہ نے رکانہ کو بھی دعوت اپنے من موہنے اندازی من ضرور دیتے۔ چتا نچہ سرکار دوء الم منافقہ نے رکانہ کو بھی دعوت وی کہ تم بہ پر تی ہے تو بہ کرواور اللہ تعالی جو وحدولا منر کی ہے اس پر ایمان سے آئے۔ اس نے کہا۔ جس یک شرط پر آپ کی اس و عوت کو تبول کرنے کو تبول کرنے کو تبول کرنے کو تبول کا دیوں کا کہا ہے کہا۔ جس یک شرط پر آپ کی اس و عوت کو تبول کرنے کو تبول کرنے کو تبول کرنے کو تبول کا دیوں گاگا ہے۔ کہا کہا ہے کہا کہا کہا کہا کہا گال کا دول گا

<sup>1-</sup> هرين يوست العرائي " سل البدئ" ( قابر 1986 )، بيد 7، مثر 11

نی رحمت علی جن کے دان اکثر فاقد کشی ہے گزرتے ہے۔ گی گی او کی حضور میں ہے گئے۔ کی گی او کیک حضور میں ہے کے کاش ندر حمت میں چو لیے جس میس کی تک نہیں جانی جاتی جاتی ہی ، گا ہے مجود کا ایک وائد مند میں ڈال کریائی پی ایواور شب وروز گزار ہے ، رکانہ توہر روز معنوم خبیس کتنی مقدار کوشت میں ڈال کریائی پی ایواوں کی اس میں اور دورہ کی استعمال کر تا ہوگا، بایس ہمہ حضور پر نور علی ہے ہو تو میں وہ شرط کو تبول کی اس میل تن پہلوال کی اس شرط کو تبول کی وہ شرط کو تبول کی ایک شرط کو تبول کی ، فرویا ہے درکانہ اگر تم اس شرط پر ایجان نائے کا دعدہ کرتے ہو تو میں وہ شرط بورگی کرنے کو تبار ہوں۔

چانچے رکانہ نگونہ کس کر میدان جی آ کھڑا اور ایم ور ابنیاء علیہ الحقید واشاء بھی اکھاڑے جی تشریف لائے۔ اس کا بازد بگڑا اور ایک جی کے جی اے چاروں شانے چت گرا ویا جو جی ان اور کہنے لگا کہ جی ایمی سنجاد جیل تھا، ب وحمیانی جی آپ نے بھی کر اور کہنے لگا کہ جی ایمی سنجاد جیل تھا، ب وحمیانی جی آپ نے بھی کر اور تو جی ایمان نے آول گا۔ اس وائی ہر حق نے اس کے اس چینے کو تبور کی، تعنور اکھاڑے جی ایمان نے آول گا۔ اس وائی ہر حق نے اس کے اس چینے کو تبور کی، تعنور اکھاڑے جی تشریف لائے ، اس کا بازو پکڑ کر اے جھٹا اور زشن پر چنے دیا۔ اے سان و کھان می نہ تھا کہ اس کو بیل گرادیا جائے گا۔ سر اسیمہ ہو کر چر انفیاور تیسر کی بار پھر کشتی گی د حوت و گ منور ملکھ نے اے بیان و کھان می نہ تھا۔ کہ سر ملکھ نہاری شرط بوری کروی اب تم ایمان کو بین لائے تو تہاری تسمت بلکہ حریص علیکھ کی جو شان تھی اس کا اظہار فرماتے ہوئے تیسر کی بر بھی فر بایا تمہارائ چینے قول کر تا ہوں۔ پھر اس کواس فرح تیمنکاریا کہ وہ چشم دول جس نے بیا ہوئے بلند آواز سے کھر شہوت پڑھا وراملاس کیا کہ ہے جس نی توت نہیں۔ آپ نے بھے اپنی روحانی قوت سے تی بار چا ہے۔ اس کی اردول ہیں۔ میں درحان کی درحان کی درحان کی اس کی اردول ہیں۔ میں میں اس کا ایکار نہ رہائی کی درحان ہیں۔ می درحان ہوں کہ تا ہوں کہ آپ اللہ کی درحان ہیں۔

معزت ابوہر رور منی اللہ عند فراتے ہیں کہ ہیں نے سر صت رقبار ہی اللہ کے بیارے رسی اللہ کے بیارے رسی اللہ کے بیارے رسی معنوم ہوتا کہ رہین بیارے رسی معنوم ہوتا کہ رہین حود بخود لیٹی جلی جاری ہے۔ ہم جلتے تو پوری قوت کے ساتھ چلتے ور حضور علاقے بڑی بے بروائی ہے جود بخود ہی ہوتا ہو تا کہ کہ ساتھ جاتھ ور حضور علاقے بڑی ہے۔ بروائی ہے جودہ بیا ہوتے ہم میں کوئی فقص حضور علاقے کی تیزر قباری کامقابلہ نہ کر سکیا۔

## فصاحت وبلاغت

الل عرب فعادت وجا غت بن تمام اقوام علم ہے برتز اور ، فعنل ہے۔ انہیں اپنے اس وصف پر اتباناز تماکہ وہ ہے۔ انہیں اپنے اس وصف پر اتباناز تماکہ وہ ہے سواتی م اقوام عالم کو مجی (کونگا) کہتے تھے۔ان فعیاء وہلنوء میں بھی حضور علیہ کی شان فعیا حت عدیم اسٹال تھی۔

حضور کی شان نصحت کا کوئی فضی انگار نہیں کر سکن تھا حضور کے کام بیں باد کی سل ست وروائی تحید ہول معلوم ہوتا کہ کلمات نور کے سانچ بیل ڈھل کر زبان اقد س سے ادا ہور ہے ہیں۔ جو بات ربان مبارک ہے انتی وہ ہر جیب ہے پاک ہوتی۔ اس بیل تکلف کا شائیہ تک شہوت ارائی نے اپنے جبیب کو جو مج انظم ہے نواز اتھ۔ بیخی الفاظ قلیل ہوتے نیکن فلا نقف و معانی کا ایک سمندر ال بیل موہزان ہوتا تھا۔ حضور کی زبان مبارک ہے ایسے حکیماند جسے صادر ہوئے جو تھکت وواٹائی بیل اپنی مثان نہیں دیجے ہے۔ مراک ہے ایسے می ہوتا تھا۔ حضور عباقت کی بیل بین مثان نہیں دیجے ہے۔ وہ ان کی مثان نہیں دیکھ ہے۔ مشاق فرمات کی مثان نہیں ہی جب ہی ان موسی کی ان کا میں ہو ہو ہاتے اور حم ہے کہ دیگر طاقوں کی جب مشاق فرمات کی مثان نہان شی خطاب طاق ان زبان کی علاق فن ربان شی خطاب فرماتے۔ انہیں کی شان فصاحت کا مقابلہ کرتے ہے۔ انہیں کی شان فصاحت کا مقابلہ کرتے ہیں تک کہ صحاب کرام جب کی دو مرے عدد کی زبان جی حضور کو گفتگو کرتے سنتے تو اس کی علاق کی تشر کی شان فصاحت کا مقابلہ کرتے ہیں تک کہ صحاب کرام جب کی دو مرے عدد کی زبان جی حضور کو گفتگو کرتے سنتے تو تو کی کہ نے تو اس کی علاق کی تشر کی شان فصاحت کا مقابلہ کرتے ہیں تک کہ صحاب کرام جب کی دو مرے عدد کی کرنیاں جس حضور کو گفتگو کرتے سنتے تو تو کی کرنا خطاف کی تشر کی دور کو گفتگو کرتے سنتے تو تو کی کو ان خواب کی حضور کو گفتگو کرتے سنتے تو تو کی کرنا خطاب کرتے۔

زوامعضار بمدانی سے اس وقت ملاقات ہوئی جب حضور جوک سے واپس تشریف الائے بھے۔ بنی نہد کے خطیب طہفہ المهدی، قطن ان حارث الائعت بن قیس اواک بن عجر اللہ کی اور حصر موت کے قبیوں کے رؤس اور یمن کے بادشا ہول سے مفتلو فرات تو المبین کی زبان اور المبین کے لیجہ سے۔

بعور مثال بادی برحق میکنی کا ایک کمتوب بیال پیش کر رہا ہوں جو سر کار نے قبیلہ بعد ان کے سر دار ذوامعصار البعد اتی کی خرف اس کی رہان میں اکھا تھا۔ إِنَّ نَكُونُ وَاعَهَا وَهِ هَا طَهَا وَعَزَارَهَا مَنَ كُاكُونَ عِلا فَهَا وَتَوَارَهَا مَنْ كُاكُونَ عِلا فَهَا وَتَوَرَارَهَا مَنْ كُاكُونَ عِلا فَهَا وَتَوَرَّوَ مَا الْمُعَالَقِ وَتَوَرَّوَ عَفَا مَ عَفَا وَعَالَمَا عَنْ وَقَرْمُ مُعَالِمُ وَعِمَا لِمِعْ مُعَاسَلُمُوا عِلَيْهِ مُنْ فَالْكُمْ مُنَا لَهُ وَلَهُ مُعْنَى السَّدَدَ فَيْ الشَّلْ فَي النَّلْ اللَّهُ النَّابُ وَالْفَارِعُ وَلَالِمُ الْمُعَالِعُ وَالْفَارِعُ وَالْفَالْفَارِعُ وَالْفَالِولُونُ وَالْفَالِولُونُ وَالْفَالْفُولُونُ وَالْفَالِعُولُونُ وَالْفَالْفُولُونُ وَالْفَالِونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُو

(اس کے رجمہ کی منر ورت نیس بر سارے جھنے الل عرب کیلئے ہمی خریب ور مشکل ہیں) قامنی عیاض رحمت اللہ علیہ نے س موقع پر متحدد علا قائی زبانوں کے قمونے تقل کئے اللہ

بنی نہد قبیل کے سر وار طہفہ کینے حضور کے ارش وات، واکل بن تجر کے نام حضور علیہ کا گرائی نامد، خلف فیاکل کے رؤ سااور سل طبن کی طرف حضور علیہ کے مکتوبات، واکر پی نامد، خلف فیاکل کے رؤ سااور سل طبن کی طرف حضور علیہ کے مکتوبات، جو اگر چہ ہم ال کلمات میں سے اکثر کو نہیں سمجھ سکتے نمیکن ال بیں جو روانی ور سلاست، جو جزائرت اور فصاحت ہے، پڑھنے وال سمجھ بغیر اس کا اعتراف کرنے پر مجھ رہو جاتا ہے۔ برائرت اور فصاحت وہ مقت کا جسب مرب کی ال عند آتائی زبانوں میں جو متد اول نہ تھیں، حضور کی فصاحت وہ خت کا سمندر یول فی تھیں مار رہ ہو تا کہ پڑھتے اور سننے و لے سمجھے بغیر الن کی فصاحت و جزائرت

مندر یوں میں میں ارزم ہو ہا رہ پر سے اور سے وسے ہے جیز ان می طفاحت و براحت سے لطف محدوز ہوتے تو روز سر وکی زبان میں جو شیر کی اور د اکتشی ہوگ اس کا کون اندازہ لگا سکتاہے۔

کنی ادباء نے سرور عام میں کیا ہے جوامع الکم ادر حکیم نہ قوال کے مجموعے تالیف کئے میں جو سر بی زبان کا طر وَامْمَاز میں ور بل سر ب کیلے فخر و مباہات کا باعث ہیں جو امع الکم اور اقوال حکمت کے چند فمونے لماحظہ فرما تیں۔

## ارشاد نبوى ب:

- 1۔ اَکْسَرِبْدُونَ بِیمَا اَنْ اَیْ مِمَالُوهُ اُلَّهِ مِسْمَالُوں کاخون مساوی ہے۔ بعنی قصاص وویت بش سمی شخص کو اس کی ٹروت اور اس کے خاندان کے خیش انظر ترجیج نبیس و کی جائے گی بلکہ سب کا قصاص کیسال ہوگا۔
- 2۔ فیسٹی بین قبید آگ تا محد اگر کوئی کم در ہے والا مسل ن کی توم کو امال دے گا یا و کے اور اس کی بندی لازی ہوگ۔ وہد کرے گا توسب مسلمانول پرس کی بابندی لازی ہوگ۔

3۔ دُکھتے کیڈ عَلیٰ مَنْ بِسُوا کھٹے تم مسلمان و عمن کے مقابلہ علی کھال ہول ۔ کے۔

یہ تین چھوسٹے چھوٹے بھلے ہیں لیکن اگر ان میں فور کیا جسٹ آوان سے علم و عکمت کے جشے اسلتے ہوئے محمو تی ہوتے ہیں۔ان کی تشریخ ش برے برے وفاتر تکھے جاسکتے ہیں۔

صفور کے متعدد ارشادات جو جو امع اللم بیں ہے جیں اور ان کا دامس تنکست کے انمول موتع سے معمور ہے ان میں ہے چندا کیا یہال درج کئے جاتے ہیں۔

1- اَلْنَاسَ كَالْسَنَانِ الْمُشْهِلْتَمَامِ انسان اس طرح برابر میں جس طرح تنظمی کے دیرانے۔ دیرانے۔

عَالَثَنَاسُ مُعَادِنَ لوگول کے مزاج مخلف شم کے ہوتے ہیں جس طرح زین اللہ میں مخلف شم کے ہوتے ہیں جس طرح زین اللہ میں مخلف شم کی معرفیات ہوتی ہیں۔

5- وَمَا هَلَكَ امْرَدُ عَرَفَ قَدْنَا جَوَالِي لَدُر كُو بِيَامًا عِدومِ ل ك تيس موتا-

8- المستحدار مو منورول إلي بالمنظر من المكرية كالمركة المركة الم

يهال علامه قامني عي من رحمته الله عليد في صفور ير تور عليه العلوة والسلام كي جوامة

اظلات کی بہت می دور مٹالیس درن کی جیں۔ ان کے پڑھنے سے یقینالور بھیر ت میں ضافد مواج

## حضور عليه انصورة والسلام كانسب عالى ادر وطن ذي شاك

سر کار دوی کم علی کے انعلق قبیلہ قریش سے تھا جو جمعہ قبا کی عرب میں انفش دراکر م شار ہو تا قصہ اس قبیلہ کی ایک شاخ ہو ہاشم تھی جو اپٹی کونا گوں خوجوں اور کمالات کے باصف لر ٹانی تھی۔ حضور کے والمدین کر بمین اس قبیلہ بنی ہاشم کے چھم و چراخ تھے۔ س فائد انی پر تری کے ساتھ مما تھے وہ خود جمعہ کی ل ت جبیلہ ہے جمی متعیف تھے۔

جس ہتی کے قبید ، فائدال اور والدیں کر پینن کی بے شان مواس کی مالی نبی ابت. کر منے کیلئے مزید کسی ولیل کی ضرورت نہیں۔

حضور سر ورانمیاء علید الصلؤة والشاء کامولد قدی کمد کر مدہے ، حس میں حرم شریف ہے جو اپنے واصن میں بیت القدشر یف کے اثوار و تخلیات اور پر کات و سعادات کو سمینے ہوئے ہے۔ کوئی دوسر اشہراس کی ہمسر می کار عوی نہیں کر سکتا۔

حضرت والله بن منتي مني الله عندروايت كرت بن كدر سول المدعظية في الرشاد فريايا

إِنَّ اللهُ اسْتَطَعْلِ مِنْ وُلِّهِ زَبُرُ وِيُعَلَّا مُنَالِمِينَ وَاسْتَطَعْلُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلّمُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وَاصْطَعَىٰ مِنْ قُرْيُتِي مَنِي مَا يَسْمِ قَاصَطَفَانِ مِنْ أَبْنِ عَالِمُ (1)

"الله تعالى في حضرت ابراتيم عليه السلام كى اولاد ب حضرت اساعيل كوچنال حضرت اساعيل كوچنال حضرت اساعيل كى اوراد سے بى كناند كوچنال كى كناند كوچنال كى كناند كوچنال اور قريش كوچنال اور بنو با شم كوچنال اور تو با سام كوچنال اور تو با دور قريش سے بى باشم كوچنال ور بنو با شم كوچنال اور تو بادر قريش سے بى باشم كوچنال ور بنو بادر قريش سے بى باشم كوچنال ور بنو بادر قريش سے بي بيان ميال

ام ترفدی سف به مدیث نقل کرنے کے بعد فراو "حداحدیث سی " به حدیث سی الله مدیث سی الله مدیث سی الله مدیث سی کے اس

دوسری روایت جو حضرت این عمرے مروی ہے اس ش حضور پر نور کا ہے ارشاد کر ای استفول ہے۔ یون منفول ہے۔

1 \_التقاء والمدارسي 80

إِنَّ اللهُ تَعَالَى اخْتَارَ حَلَقَة لَاخْتَارَ عِنْهُمْ يَنِيُّ الْمَعْبُولُونْتَارُ بَنِيَّ الْمَعْرِفَاخْتَارَ مِنْهُمُ الْعَرْبُ نُعْرَاخْتَارَ الْعَرْبُ فَاحْتَارَ مِنْهُمْ الْعَرْبُ فَاحْتَارُ مِنْهُمُ الْعَرْبُ فَاخْتَارُ فِي مَنْ الْعَرْبُ فَا الْمَعْبُولُونَ مَنْ الْعَرْبُ فَا الْعَرْبُ الْعَرْبُ فَيَا الْهِ مِنْ الْعَرْبُ اللّهُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعُرْبُ الْعُرْبُ الْعُرْبُ الْعَرْبُ الْعَلْمُ الْعَرْبُ الْعُلُولُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعُرْبُ الْعُرْبُ الْعُرْبُ الْعُرْبُ الْعَرْبُ الْعُرْبُ الْعُرْبُ الْعَرْبُ الْعُرْبُ الْعُرِالْمُ الْعُرْبُ الْعُرْبُ الْعُرْبُ الْعُرْبُ الْعُرْبُ الْعُولُ الْعُرْبُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْبُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْبُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْبُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُل

"الشراق في في مخلوقات كويمير كرف كااراده فربايا اوران تمام انو ع مخلق الشراق في أو م منتب فربايا و بالم المياء بجر الله على المرب كو منتخب فربايا و بجر الله عرب كو منتخب فربايا و بجر الله عرب كو منتخب فربايا و بجر الله عرب كو منتخب فربايا و بالشم كو المياز بخش اور خاندان بنوباشم سے جمع كو منتخب فربايا فربات مرب كي وارا جس في عرب كي واس في جود سے الل عرب سے عرب كي واس في بور سے ماتھ عرب كي ورب سے الل عرب سے اللے عرب سے الل عرب سے اللے عرب سے عرب سے عرب سے اللے عرب سے عرب سے عرب سے اللے عرب سے عرب سے عرب سے عرب سے عرب سے عرب سے عر

حضور كاخلق عظيم

كَلْرَاكَ لَعَمَانِ خُلُقِ عَظِيبًا (2)

ای سے پیشر کہ سرور عالم علی کے خلاق حسنہ کے بدے بیل انتقادی جائے ہیں مناسب سجستا ہول کہ بہتے لفظ خلق کی تشریق کردی جائے تاکہ قار نین کو معدم ہوجائے کی کہ خلق کا مفہوم کیا ہے۔

الرب علاء محقین نے اس لفظ کی تشریخ کرتے ہوئے بہت کھ لکھ ہے لیک ہے۔
الاسلام الم غزالی وحت اللہ علیہ کے حولے سے خلق کی تشریخ کروں گا۔ آپ کی ہستی،
وائش ایمانی اور وائش بر بانی وولوں کی جائے ہے۔ آپ کی عبارت اگر چہ مختمر ہے لیکن نعظ علی فائل کی تعریف و تشریخ کے سین اس سے بہتر تعبیر شائد منگن شہو۔ آپ فرمات جیں۔
علی کی تعریف و تشریخ کی سینے اس ہے بہتر تعبیر شائد منگن شہو۔ آپ فرمات جیں۔
قائل کی تعریف و تشریخ کی سینے اس ہے بہتر تعبیر شائد منگن شہو۔ آپ فرمات جیں۔

<sup>7</sup>رالاناه وجار 1، ملى 108 . 2. مورة اهم 4

الْاَفْعَالُ بِسُهُولَةِ وَيُسْمِ مِنْ غَيْرِعَاجَةِ إِلَى فِكْرِةَ وَوَيْتِم. (1) " خلق، نفس کی اس دائخ میغیت کانام ہے جس کے باعث الحال بزی مہدست اور آسانی ہے صادر ہوتے ہیں اور ان کو عملی جاسہ بینانے عمل کسی سوج بیار کے تکف کی ضرورت محسوس نہیں ہو آل۔" اس تحر ح کے معلوم ہواکہ ووالل جو کسے اتفاقلیکی وقتی جذب اور عارضی جوش ے صاور ہوتے ہیں وہ خواد کتے تی اعلیٰ و عمدہ ہوں البیس خلق جیس کی جائے گا۔ علق کا اطلاق ان نصال وعادات م جو گاجو پائت ہوا۔ جن کی بڑی قلب در وح میں بہت گہر کی ہون۔ لغت حرب کے امام علامہ ابن منظور اٹی لغت کی مشہور کماب سمان انعرب میں آئستے ہیں۔ الحسن والمعلق، السَّجِنَّةُ وَهُوَ الدِّينَ وَالطَّاعِرُوالسِّعِيَّةُ وَجَيْنُتُهُ أَنَّهُ لِصُورَةِ الْإِنْسَانِ الْبَاطِنَةِ وَهِي نَفْسُهُ وَ أَذْمُنَا فِهَا وَمَمَّا نِهَا الْمِخْمَشَةُ عِلَى أَيْزَلِيْ الْمَثْنَ لِصُورَتِه الظَّاهِمَة وَأَوْصَافِهَا وَمَعَانِهَا-" خلق اور خلقی کامعنی فطرت اور طبیعت ہے۔ انساسا کی یا طنی معورت کو بمع اس کے اوصاف اور مخصوص معانی کے علق کہتے ہیں جس طرح اس کی طاہر کی شکل دمور ت کو خلق کیا جا تا ہے۔" علامه يوسف العالمي الشامي السيخ سفر جليل ، "مبل الهدى والرشاد" عن خلق كي تعريف اور اخلاق صند کاخلامہ چش کرتے ہوئے کہ آسلر از ہیں۔ وَحَقِيقَةُ حُسِّنِ الْخُلِيءَ فُوكَى نَفْسَانِيَّةً لَسُهَلُ عَلَالْمُتِّيثِ بِهَا الْاثْنَانُ بِالْرَفْعَالِ الْعَيسِيْدَةِ وَالْادَابِ الْمَوْضِيَّةِ فَيَصَائِدُ وَالِكَ كَالْمِنْلُقَةُ فِي صَاحِيهِ -(2) "حسن خلق کی حقیقت دو نفسانی قو تیس بیرا جن کی دجہ سے انعال حمید و

اور آواب پیندیده بر عمل کرنا بالکل سمان بو جای ہے۔ اوریہ چیزیں

1 رامياه الطوم 2. على الدائرة جاد 7 ، منز 26

اس کی قطرت بن جاتی ہیں۔"

یعنی جس طرح آگھ بغیر کس تکلف کے ویجھی ہے اور کان بغیر تکلف کے ہر آواز کو سختے جی ای کان بغیر تکلف کے ہر آواز کو سختے جی ای کان بغیر تکلف کے عمل بیر ایموج تاہے۔
خلتے کی تعریف کے بعد آپ اخلاق عمیدہ کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے تحریم فرماتے ہیں حسن خلق میں مندر جدا بیل امور کوشائل کی جاتاہے۔

انسان ہ بخل و تخوی ہے پر بیز کرے، جموت نہ ہوئے، دیکہ اخل آنہ مومہ ہے جننب رہے۔ لوگول کے ماتھ الیکی گفتگو کرے اور ایسے کام کرے جو پہند برہ بول یہ کہ ساتھ اپنا ال خرج کرے تاکہ ال کی تگاہول میں اس کا وجود محبوب ہو جائے۔ وہ ہے دشتہ دار دل اور بیگانول کے ماتھ کشادہ روئی وجود محبوب ہو جائے۔ وہ ہے دشتہ دار دل اور بیگانول کے ماتھ کشادہ روئی سے در گر رہے ہیں آسانی کو لمح تلار کے اور سب ہے در گر رہے ہیں آسانی کو لمح تلار کے اور سب ہے در گر رہے کے ساتھ تعلق نہ کرے اعلی اور اوئی کی طرف ہے جو تکلیف اے کہ سے کرے کے اس مروئی کا مظاہر ونہ کرے۔

وَا تَكَ نَعَلَىٰ خُلِقِ عَظِيْمِ (1)

س آیت بی ادعی " ظیار فید کیلئے ہے لیعنی نی اکر م علیہ ان خان عالیہ پر بوری طرح قابور موقع پر ان پر عمل پیرا اور موقع پر ان پر عمل پیرا است و شوار ہے ، لیکن مر ورکا گات کیے ال کو بجارا نے جس کوئی وقت نہ تھی۔ حضور بڑی مجوست اور آسانی ہے تمام حالات عمل ان پر عمل بیرا در جے تھے

حعرت جنيور حمته القدعليه فرمات بين-

حضور کے علق کو علق عظیم اس لئے کہا گیا ہے بلاقت کو تیکن کا دھتے ہوی اہلت کیونک اللہ تو لی کے سراحضور کے در پی کوئی آرزونہ تھی۔ عام طور پر خلق کی مغت، کرم دکر کی جاتی ہے جیسے خلق کریم، لیکن یہاں مول کریم

1- سل البدق بيد 7- سل 27

نے اپنے محبوب کے ختل کی صفت کر م بیان قبیل کی بلکہ اس کی صفحت کو بیان کیا ہے۔ اس میں حکمت ہو ہوا فت کاذکر تو میں حکمت ہو ہوا فت کاذکر تو آجاتا لیکن حضور منافظ کے خلاق حسنہ کی جامعیت آئی مول سے او جمل ہو جائی۔ کیو تک صفور منافظ میں منافرہ مناف میں منافلہ ہوتا تو حضور منافظ کی صفور منافظ کی سختی اور شدت سے بیاڑ مجمی لرزج نے۔ کیو نکہ رحمت عالم عنافظ کی خان وو توں بہلووں کا مرقع زیبا تھا اس کے حضور منافظ کے علق کو عظیم کی صفت سے منصف کی۔

بَلْ كَانَ سَعِيمَا بِالْمُؤْمِنِينَ ، مَقِيماً بِإِلَّهُ شَيْدَا عَلَى الْكُفّادِ غَلِينَظُا عَلِيْهِ مَعْ مَهِيدًا إِنْ صُلُ وَرِهِمُ (1) "مسور مسلم نول كے ساتھ رحمت ورافت كا سوك فرائے حسور كے رعب و ديديہ ہے كفار كے دل ان كے سيتول من كانچة رہجے

W 2

الممر، غب وحمته الله عليه خلق اور خلق كافرق بيان كرتے ہوئے ، قمطر از جيں .
"كر انسان كى دو اليئت و صورت جس كا ادر اك بھرے كيا جاتا ہے اس كو خلق كيا جاتا ہے اور نسان كى دہ تو تنس اور خصلتيں جن كا ادر اك بھر سے تيس بلك توريعيرت ہے كيا جاتا ہے ال كو خلق كى جاتا ہے ."

الل علم کااس بات یہ اختلاف ہے کہ خلق کیا تھن عطاء خداد تدی اور دہجی ہے باکسب اور ریاضت ہے بھی حاصل ہوسکتا ہے ؟

جن و کول نے بیر کیا ہے کہ صلق ایک فطری قوت ہے لیتی تصل عطاء خداوندی ہے۔ ان حضرات نے حضرت این مسعود رصی اللہ عند کی روایت کر دواس مدیث ہے استدل سے

إِلَى اللّهُ مَّسُوبِيَنِكُوْ اَخْلاَقَكُوْ كَمَافَسُو الدِّمَ الْعَلَا الْمُعَالَّ الْمُعَالَقِيمَ وَهِمَ اللّهُ مَعْلِم اللّهُ مَعْلِم اللّهِ اللّهُ اللّ

1- سل البدالية جلد 7، من 27-26 2- اسنا، منو 28

الام قرطبي فرماتے ہيں۔

"فاق ، نوع انسانی کی ایک جبلت ہے۔ لوگوں کے اس شن در جات مخلف ہیں۔
بعض وگ نوس صفات حند اور خصال حمیدہ کے در دہ کمال پر جیمہ زن ہوتے
ہیں اور ساری دنیا ان کی شا در ان کی ہرج میں ، طب اسمان ہوتی ہے اور بعض
میں بہ صفات ہوتی تو ہیں لیکن ان کا درجہ بہت مخلف ہوتا ہے۔ ان میں بھی
خامیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان خامیوں کو دور کرنے کیلئے انہیں ریاضت اور کسب
حاصل کر عیں ہی بائے ان دواان نقائص سے پاک ہو کر ہاند ور جول تک رسائی
حاصل کر سکیں۔"

یکی عبدالنیس کا ایک فردیس کانام المیزرین عائذین المیزرین حارث نصااور یوان کے القیاب مشہور تھا، ایک روز مروری لم علیقے نے اسے فرمیوں

إِنَّ فِيكَ لَمْ مُلْتَايِّتِ يُعِيُّهُمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ وَرَسُولُهُ ، ٱلْحِلْمُ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ وَرَسُولُهُ ، ٱلْحِلْمُ

"کہ تھے میں دو تحصلتیں ایک ہیں جن کو اللہ اور اس کار سوں پہند فرماتا ہے۔ خود بی بتایادہ تحصلتیں ہے ہیں حلم اور بردیاری اور سجیدگی وو قاربہ" نہوں نے عرض کی یارسول اللہ! مجھ میں یہ صفقیں پہلے سے جیں بڑاب بیدا ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا پہلے ہے ، یہ من کراثی نے کہا۔

اَلْهُ عَمْدُ اللهُ اَلَيْهِ عَلَى جَبِلَتَهُ عَلَى جِيلَتَهُ اِللهُ اَتَعَالَىٰ (1) "عِن الله كَ حمد و ثناكر تا امور جس نے ججے دوائي خصلتيں و كر بيں جو مير كى جيست كا حصد بيں اور جن كواللہ تعالى بيند كر تاہے۔"

اس سے معلوم ہواکہ بعض خلاق وہ ہیں جو فطری اور وہی ہیں ، انسان کے کسب کا الن میں کوئی و خل میں انسان کے کسب کا الن میں کوئی و خل ترین اور بعض اخلاق ریاضت اور مشتق سے حاصل ہوتے ہیں۔ سر کارووعالم میں ہوتے کی بیروووں تمیں اس سمبوم پر دالالت کرتی ہیں۔

ٱللَّهُ وَكُمَّا حَتَنْتُ خَلْقِي فَتَيْنَ خُلْقِيٍّ.

(2)

1\_كىل البدئ جلد7، مىلى 28

2 ابساً

''اے اللہ ''جس طرح تونے میری ظاہری شکل و صورت کو حسین و جبیل ہنادے۔'' جبیل ہٹایاہے اس طرح میرے غلق کو بھی حسین و جبیل ہٹادے۔'' حضرت امام احمد اور ابن حیان روابیت کرتے ہیں۔ سر کار روعالم علیاتے جب اسپینے پر وردگار کی یارگاہ جس و عاکمیلئے ہاتھ واٹھ نے تریوں عرض کر ہتے۔

> وَاهِّ مِنْ لِآحَتُ مِنَ الْاَحْلَاقِ إِنَّهُ لَا يَهُ مِنْ الْآخَدَةُ الْآلَاقَةُ (1) "استالله! ميرستاخل أكود كنش وزيباناوت كيونك خواصورت؛ خلاق كي طرف توى را بنمال فرما تاب."

حصرت شہاب الدین میروروی رحت الله علیہ نے یہاں کی طبیف کت بیان کیا ہے۔ قرماتے ہیں۔

ام الموسین معزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جب صنور کے خاتی کی وضاحت کرتے ہوئے یہ ارش و فرایا گائ ۔ مُکُنُهُ القَّمُ اَنَّ آپ کا مقصد یہ تُفاکہ حضور کے مطاق افداق رائے ہوئے یہ ارش و فرایا گائ ۔ مُکُنُهُ القَّمُ اَنَّ آپ کا مقصد یہ تُفاکہ حضور کے مطاق افداق رہائے کا مقصد کے ہوئے یہ تو شیس کہا افداق رہائے گائی ہوئے یہ تو شیس کہا کہ حضور اخل قی فداو ندی ہے متصف و مزین ایس بلکہ فربیا حضور کا فتق قرآن کریم کے ادام و نوابی کے بین مطابق تھا۔

آپ نے انوار ایک کی چیک دیک سے خیاست محسوس کرتے ہوئے یہ تجیر افتیار ک۔ راست فیا آخرین سیک خارے المیکلاکھ (2)

بعض مطرات نے اس تعبیر کی دجہ یہ بیال کی ہے۔ جس طرح فر آن کریم کے معانی کی کوئی ائتبہ نہیں ای طرح رشت عالم علیات کے اغلاق کریمہ کی اداؤں کی مجمی کوئی نہایت شہیں۔"

تربيت خداد ندي

نی مرم علی نے نہ کی استباد کے سامنے زانوئے تلمذید کی اند علیاء و فضلاء کی مجالس میں شرکت کی مند سابقہ کتب کا مطالعہ کی داس کے باوجود افغات و کر دار کا وہ عظیم الشان اور

1\_ ئىل الىدى، جدد 7، مىلى 29

2 الشا

و لکش مظاہرہ کیا کہ کوئی فخص ہمسری کا دھوی شیں کر سکتا۔ یہ محض اللہ تعالی کی تعلیم اور تزبیت کا بھیجہ تھا کہ سرور عالم علی کے ذات اقدی نوع انسانی کیے ہدایت و تھمت کا وہ بلند جنار ٹابت ہوئی جس کی شوخ کرنول نے انسانی زندگ کے جملہ شعبوں کو آج تک منور کیا فدراب بھی منود کردی جیں اور تاقی مت نوریر ساتی دہیں گی۔

میں رحمت طاق نے ارشاد فر میا۔

بُعِينَّتُ لِا كَيِّتَ مِنْكَارِهُ الْاَنْخَلَاقِ "الله تعالى نے جمعے مبعوث فرمایا تاکہ جس اخلاق حسنہ کو درجہ کمال تک

مايجادول.

راز دار امر او نبوت ورساس ام الموسنين حفرت عائش صديق رضى الله عنب به حضور كے علق كم بارے بيل دے كراس حضور كے علق كے بارے بيل دريافت كيا كيا تو آپ نے مختم اور جامع جواب دے كراس مختم كاور تيامت تلك آئے والے ايسے ساكوں كارا بنى تى فرايا۔ من كان خُلْمَهُ الْفَرَانَ تَدِينَى بِرِيمَا أَهُ وَلِيَهِ مَعْلَمُ الْمَرْانَ مُعْلَمُهُ الْفَرَانَ تَدِينَى بِرِيمَا أَهُ وَلِيَهِ مُعْلَمُهُ الْفَرَانَ تَدِينَى بِرِيمَا أَهُ وَلِيهَ مُعْلَمُهُ الْفَرَانَ تَدِينَى بِرِيمَا أَهُ وَلِيهَ مُعْلَمُ اللهِ ال

معتشور کا خلق قر آن تعلاس کے ہمر و نمی کی تعیل حضور کی فطر مد کا تقاف تفاد اس کے بارے میں حضور کو خور و فکر اور سوچ و بچار کی تعطا ضرور یہ محصوص نہیں ہوتی حقی ۔"

ایک اور حدیث ہے جے اتمہ حدیث ابن انی شیب بخاری فی الدوب المفرور مسلم، ترقدی اور نمائی نے روایت کیا ہے۔

اس حدیث میں ام انمو منین حضرت صدیقا نے حضور کے علق کو تنصیل اور وضاحت سے بیان کیا ہے۔ ایک روز کمی شخص نے سرور عالم کے علق کے بارے میں حضرت ام المو منین سے دریافت کیا تو آب نے فرمایا۔

> هَا كَانَ آحَدُ آحَسَنَ خُلُقًا فِنَ كَمُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ خُلُفُهُ الْفَرُّانَ يَرَهُ فَي يِرِمِنَا لَا وَيَغْضَبُ بِخَصَيهِ لَدُ يُكُنُ كَامِتُنَا وَلَا عُمُنَا مِنْنَا وَلَا صَخَابًا فِي الْاَسْوَاقِ لَا يَجُزِي بِالشَّيِنَةَ وَالشَّيِنَةَ وَالْكِنَ يَعْفُو وَيَصَفَحُ - (2)

> > 1- كى البدئ جاد7، من 17 2. البنة من 16 م

تُعَوَّقُ لَتَ الْمُورَةُ الْمُورِيَةُ الْمُوْمِنُونَ مِ الْمُواَ وَمَا أَفَدَهُ الْمُوْمِنُونَ إِلَى الْمُشْيِ. الله تعالى أَرَا فَا الله تعالى أَرَا عَلَى الْمُسْتِي الله تعالى الله

قَدُ الْفَرْدُنِ الْمُوْمِوْنَ الْكَوْرُونَ الْكَالِمِ الْنَا الْمُوْمِوْنَ الْكَوْرُونَ الْمُوْمِونَ الْكَوْرُونَ الْمَالُونَ الْمُولِمُ الْمُولُونَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

"بیکک وولوں جہالوں میں ہم او ہو گئے انھان والے ، وہ ایمان والے ہو الے ہو الے ہو الے ہو الے ہو الے ہو الی نمیان الے ہو الی نمیان اس بھر میں اور وہ جو ہر سیبود وامر سے متم پہیرے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو ہر سیبود وامر سے متم پہیرے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو اپنی شر مگاہوں کی حفاظت کرنے وہ لے ہیں۔ بجر اپنی بیو ہول کے اور ال کنے مرال کے جو الن کے ہوتان کے ہاتھوں کی مکیست ہیں۔ پیک اشکال ملامت شک کنے وہ اس کے جو الن کے ہاتھوں کی مکیست ہیں۔ پیک اشکال ملامت شک میں اور جس نے خواہش کی اللہ وکے عفاوہ کی اور جس نے خواہش کی اللہ وکے عفاوہ کی اور جس نے خواہش کی اللہ وکے عفاوہ کی اور جس نے خواہش کی اللہ وکے عفاوہ کی اور جس نے خواہش کی اللہ وکے عفاوہ کی اور جس نے جو النے ہیں۔ جبر وہ (مو من ہامر او ہیں) جو اپنی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔۔۔ نیر وہ (مو من ہامر او ہیں) جو اپنی

المائول اور اپنے و صروب کی پاسداری کرنے والے ہیں -- اور وہ جو
خمازول کی پوری طرح حفاظت کرتے ہیں -- یہی ہوگ وارث ہیں ، جو
وارث بنیں کے فردوس (یریس) کے -- وہ اس شل جمیشدر ہیں گے۔"
بزازے مروی ہے کہ رجمت دوعام علیہ نے فرمایو۔

يُونَنَّ لِا لَكِنتُ مَكَاٰدِمَ الْأَخْلَاقِ (1)

" مجھے اس لئے مبعوث کیا گیا ہے ناکہ میں افلاق حسنہ کو پایہ ملکیل تک

مهجيازول.

"اے لہ الع مین جس طرح تونے میری شکل و صورت کو حسین بنایا ہے ک طرح میں منایا ہے۔"

بزاز حفرت جابرر عنى الله حندت روايت كرت بير

كَالْ دَيْنُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْرِ وَسَلَّمَاتَ اللَّهَ تَعَالَىٰ

لَمْ يَهُمُّ إِنَّ مُتَكَنِّمُ الْكُلُّ الْمُكُلِّينَ مُعَلِّمًا وَمُنْكِتِمًا - (3)

"الله تعالى في بي مخل اور شدت كرف كيك نبيل بيب بلك جمي معلم

اورامتاویتا کر بھیجا ہے اور آسمانیاں پیدا کرنے کیلئے میعوث فر مدیا ہے۔"

حضور سرور کا منات علی کے اخلاق کریمہ کے بارے بیں خادم خاص معفرت نس کی رائے کا دائے ملاحظہ کریں تاکہ حضور علیہ الصورة واسلام کے حسن خلق کی وسعت اور گہرائی کا م

آپ کوائد از وہ و سکے۔ آپ قرماتے ہیں۔

الله على في الله كے بيارے رسول كو سسال خدمت كى۔اس وفت بيرك علم سنت كارت فقت بيرك عمر سنت مي الله وفت بيرك عمر سنت مي مال مقد اس عمر سنت مي موال فقد مت تجام ويا كرتا تقد اس على عوال عرصه على رحمت عالم مؤلفة في مجمى جمع اف تك محمد ميں رحمت عالم مؤلفة في مجمى جمع اف تك محمد ميں رحمت عالم مؤلفة في مجمع في الله كيوں كيار جوكام ند كرتا كرتا اس كے بارے بيل مجمع فيل فرويا كر تم في اير كيوں كيار جوكام ند كرتا

1 - ش البرق بسر7 مثل 17-16

2-اينا، سخ 17

3- على البدي

اس کے یاد سے بیل مجھی خیس فرمایا کہ یہ کام خم نے کو ال فیس کیا۔ حضور نے کمی میر ہے کی کام کی تنقیعی خیس کی۔ (رواوالشخان)

الم مسلم نے اپنی می بیل کی بردی ول پذیر روایت تعلی کی ہے لیمتے ہیں۔
الم مسلم نے اپنی می بیل کے بردی ول پذیر روایت تعلی کی ہے لیمتے ہیں۔
الم مسلم نے اپنی می میں ایک بردی ول پذیر کی ایک روز ووسر ورعالم بھالے کے ماتھ فرا اللہ فرا الررہ سے کے کہ یک می میں اللہ (اللہ تعالی تم پر اپنی رحمت فرمائے)۔ دوسر سے تمازی جھے گھور گھور کردیکھے گئے۔
تعالی تم پر اپنی رحمت فرمائے)۔ دوسر سے تمازی جھے گھور گھور کردیکھے گئی۔
پھر جی نے اس مجھی کو کہا یو جست اللہ بھر قوم جھے گھور گھور کردیکھے گئی۔
ان کی اس حرک سے جی جی ان ہو کر روگیا۔ جس نے کہ و آئیکل اُماہ مہائے میری مال مرے اید لوگ فیصر کو د کھور کرد کی رہے ہیں۔ پھر تمازیوں نے اپنی رانوں پر اسپنے ہو تھے کوں گھور گھور کرد کی رہے ہیں۔ پھر تمازیوں نے اپنی رانوں پر اسپنے ہو تھے مادوش دے۔

نے اپنی رانوں پر اسپنے ہو تھے مادوش دے۔ اب جھے تجھ آئی کہ وہ جھے خاصوش دہے۔
کے اپنی رانوں پر اسپنے ہو تھے مادوش دے۔ اب جھے تجھ آئی کہ وہ جھے خاصوش دیں۔ کے تعلی کی رانوں پر اسپنے ہو تھے مادوش دی۔ اب جسے تھے تھے تھے آئی کہ وہ جھے خاصوش دی۔ کے تعلیل کی رانوں پر اسپنے ہو تھے مادوش دی۔ اب جسے تھے تھے تھے آئی کہ وہ جھے خاصوش کی جنتھیں کرد ہے جسے تھی تھی کردی کردی کے تعلیل کی در بھی تھی کردیں کردی ہے۔ کی تعلیل کی در بھی خاصور کی دیائے۔

جسد ست عالم علی نے نمارے معام بھیراتو بھے اپنیاک بایا۔ نیائی مورائی مارائی معیلمان کیکا دکار بعد کا احسن کیلیا منه م

"ميرے مال باپ حضور ير قربان جوں مل نے حضور سے پہلے اور حضور سے بہلے اور حضور کے بعد كوئى اليا معلم خيس ديك جواس بہترين الداز سے تعليم ويتا ہو۔"

وَاشُومَا صَرَيْقِ وَلَاسَبُهِي وَلَا لَهُونِ وَلَا لَهُونِ وَلَا لَهُونِ وَلَا ثَهُونِ وَلَا ثَهُونَ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُونَ وَلَا لَهُونَ وَلَا لَهُونَ وَلَا لَهُونَ وَلَا لَهُونَ وَلَا لِمَا إِلَيْنَا عِلَى السَّنِيقِ مُ وَالثَّلُهِ يُرُودَ وَلَا لَا تَعَلَيْهِ وَقَا الْمُعَمَّانِ وَ الثَّلُهِ يَهُونَ وَلَا مِلْ النَّالِينِ اللَّ

"ته حضور نے بھے ارائ جھے برابھا کہا، نہ بھے جمڑ کا، سرف اپنے من موہنے انداز علی آنا کہ کہ تنم کی اس نماز میں وگوں کی طرح مفتکو در ست تبین بلک نماز میں توافد کی شبع و تلبیر کمی جاتی ہے اور قر آن کر یم کی علادت کی جاتی ہے۔" ا یک نوجوان کی اصلاح سر ورا بی و نے اس در پذیر نداز میں فرمائی که دوجس گناه کادلداده تی اس سے متحر جو حمیا۔ حضر سے ابوامامہ رضی للد عنہ روایت کرتے ہیں۔

ایک لوجوان بارگاور ساست پی حاضر جوار عرض کرنے لگایار سول اللہ الجھے زیا کرنے کی جازت و جھے۔ وگ اس کی ٹاشا کت بات پر جی اٹھے اور اسے کہا بکواس بند کرولیس اللہ کے بیادے و سول علی نے اے اے اپنے قریب جایاا اور اس کو بول تلقین فرہ کی۔ اس سے بع جھا آ تیجہ کی لائیل کے اس نعل کے بارے میں تونے اون طلب کی ہے

کیاتم اس فعل کو پی مال کیئے پیند کرتے ہو۔

اس نے موش کی ہر گزشیں۔

-レングスグスをデレ

صفور نے فرملا گڈالا کی الناس لا یجینی کا ایکٹوٹ کے ایکٹوٹ کر سے اور سے اور میں اپنی بہنول کیلئے اس اپنی بہن کیلئے ناپند کر تاہے اس طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بہنول کیلئے اس فعل شغیع کونا ہند کرتے ہیں۔

گارال سے پر چھا اکھیٹینیڈ ریفٹینیلف کیااس فنل بدکو تم اپنی بھو پھی کیلئے پند کرتے ہو۔

اس نے حرض کی ہر محرز جیس۔

صفور نے فر ملاای طرح دوسرے وگ بھی اس تعلی فننج کواچی ہو پھیول کیلئے پند خیس کرتے۔ اس کے دل سے ان جود کیوں کو دور کرنے کے بعد آخری تصورت فر مائی جس نے اس کو ہمیشہ کیئے متقی وہ رسا بنا دیا فر میا۔ فاکرة لَهُ مَّمَا مَنْکُورَا لِنَفْسِد لَکَ وَ آلِیتَ مَنْ اِلْ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا "( مے توجون) جس چیز کو عمائے کے ناپیند کرتے ہواسے دوسر ول کیلئے بھی اپند کرواورجو چیز تم اپنے سے پند کرتے ہواس کو دوسر ول کیلئے بھی پند کرو۔"

حضرت ما کشدر منی بند عنها سے مروی ہے کہ ایک روز پہودیوں کا یک جتمہ بارگاہ رسالت می صفر بوا اور کہ آلکتا کہ عکر اس م کا معنی موت ہے۔ انہوں نے اپنے خیال میں صفور کو بدوعادی سرور عالم نے کسی غصر اور تارا تھی کا اظہار تہیں کی صرف ان فرمایا عدیکہ

حضرت عائشہ معدیقہ نے میہوداوں کی اس بات کو من لیااور خبیں یارائے خبط دربا۔ انہوں نے ان کے جواب میں کہا آلت اُمرَعَلَیْکُمُ ڈاللَّحْنَةُ تَم پر موت نازل ہواور اللہ کی بھٹکار۔

ي كريم الله في فرمايا

مُنْهِ لَا يَا عَالِمُنَدَّةُ مِإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِيثُ الرِّفِّقَ فِي الْاَمْرِكُلِّهِ "الساع فَدُه الذّ تَك تَكُرَى كَا الْمُهارِدُ كُرورِ اللهِ تَعَالَى بَرِكَامُ مِن مَرَى كَو پِند فرما تاہے۔"

ام الموسنين في عوض كي إرسور التداجو بكواس انهور في كياب حضور في نيل سنا؟ فروايد شرف شناء اور ش في عليكم كهد كران كوجواب مجى ديديا ہے۔ (1) حضرت ابو تعلى امير الموسنين حضرت عثمان درخى اللہ عند كے بارے ش كہتے ہيں۔ ايك دوز آب في خطيہ ديتے ہوئے فرماياكہ

ہم اللہ کے بیارے رسول کے ساتھ سنر وحطر میں ہوتے تھے لینی حضور کی کوئی بات ہم سے تخفی نہ سخی حضور کامیر معمول تھا

گان يَعُود مَرْضَانا حضور جارے بيارول كى عيادت فرمايكرتے تھے۔ وَ يُشَيِعُ جَمَا آيُونا جارے جنازول بن شركت كرتے۔

معنرت الله عند مر ورعالم عليه كالاست مبارك كادكركرت بوئ فرمات بي-بعنرت الله عند مر ورعالم عليه كالاست مبارك كادكركرت بوئ التي الم

£. كال البدى ولد 7 و منز 20

وقت تک پنادست مبادک ال کے ہاتھ ہے نہ کینے جب تک وہ خود
اپناہا تھ نہ کینے بینا۔ اور جب کوئی مختص ہاضر خد مت ہو تا تو حضور ال کی طرف ہے روگر دائی نہ فرہ نے جب تک وہ مختص اٹھ کرنہ چلہ جاتا۔
کی طرف ہے روگر دائی نہ فرہ تے جب تک وہ مختص اٹھ کرنہ چلہ جاتا۔
یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ اپنے جان شار غلا موں کی مجس بیس حضور بیٹے ہوں اور این شار غلا موں کی مجس بیس حضور بیٹے ہوں اور اور اور این کردر از کردہ ہو۔ (1)
تور مجسم علی کی شان تعلیم و تر بیت کا بیک روح پرور ورا بیان افر وز دافقہ ساحت فرہ تیں۔
حضر سے الا ہر مرود منی اللہ عنہ میان فرہا تے ہیں۔

ا بیک روز ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا۔ سر کار دوع کم عطاقہ میں وہال تشریف فرمانتے۔ اس نے دور کھت نفل پڑھے اس کے بعد دع کیلئے ہاتھ اٹھا ہے اور یوں دعاگ۔

> ٱلْلُهُوٓ إِرْحَمُنِيْ وَمُحَدَّدٌ اَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَرْجَهُ مُعَنَّا آجَدًا

"اے الندا جھے پر رحم کر اور (حضور کا نام نے کر) سپ پر رحم فرہ اور جمار کے مماتحد سمی اور پر رحمت نہ قربالہ" یہ میکاند نے سے ق

مرورعالم عليه في ما توفر الاست

لَقَانُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ فَي بِرْ فَي وَسَنَعَ جِيزٍ كُوبَهِتَ مُحدود كرديا ہے۔ پھر تموژي ديررئے ہے بعد دوا افراني افعادر معجد کے بیک کونہ بیں جا کر پیشاب کرنا مشر وٹا کردیا۔ لوگ ہے روکنے کہنے دوڑے۔ اللہ کے کریم نی نے البالوگوں کو تخی ہے منع کمااور فرملا۔

الاتذر موهاس كوچيشاب كرتے ہے مت دوكور

چنانچہ اس نے اطمینان سے بیٹاب کیا۔ جب وہ فارخ ہوا آو حضور نے پہنے ہے سی بہ کر القین کرتے ہوئے قرمایا۔ التین کرتے ہوئے قرمایا۔

إِنْهَا بِعِنْهُ وَمُنْسِيرِينَ وَلَوْ تُبِعِنُوا مُعَيِّرِينَ

الاے میرے محابہ حمییں آس بال پیدا کرنے کیلئے جمیحا کیا ہے حمییں

1 سل البدق ولد 1 مقد 21

وكور كومشات ش جل كري كيل نبير بيجا كيار"

4.3 A

كَلِمُوا وَيَتِيرُوا وَلَا تُعْتِيرُوا

"او كول كوعلم سكيما وّال بير آسانيال كرواوران ير سختي مت كرو-"

محر فرماما، جہال اس نے چیٹا ب کیاد ہال پال کا ایک ڈول بہادو

جب اعرانی کودین کے مسائل کی سجھ آگی تواس نے کہا۔

میرے مال باپ اللہ تعاتی کے مجوب رسول پر قربان ہوں۔ اس ناش کننہ حرکت پر حسور

نے نہ جے چیز کانہ پر ابھل کہا، بلکہ اپنے من موہنے عداز بیں صرف اتنا اربایا۔

إِنَّ هُمَّا الْمُسْتَجِدَ لَا يُبَالُ فِيهِ إِنَّمَا بُنِيَ لِإِنَّا لَهُ تَعَالَى

قالمتنافق - (1) (1) کالمتنافق - (1) (1) کالمتنافق - (1) (1) کالمتنافق - (1) کالمتنافق الله الله کالمتنافق الی کالمتنافق الله کالمتنافق المتنافق المتن

اس میں الشركاة كر كياج يے اور ماز روسى جائے۔"

حضرت المام احمد ، بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں فبیلہ دوس کا رئیس طفیل بن عمرو، بارگاہ رسمالت بیل عاضر ہول گزارش کی بیارسول اللہ افبیلہ دوس نے بری سرکشی کا مظاہرہ کی، جس نے شیس اسلام قبوس کرنے کی وعوت دی انہوں نے اس د حوت کو مستر د کردیاتی کی میں اندائی تھائی ہے تھے حضوران کیسے بدوع فرہ ئے۔

طنیل کی یہ گزارش من کر حضور قبلہ روہو کر بیٹے گئے اور دی کیلئے ہے مہارک ہا تھوں کو بلند کیا۔ ہوگ جی افود پر بود ہو جائے گا اور دی کیلئے ہے مہارک ہا تھوں کو بلند کیا۔ ہوگ جی اشعے کہنے گئے ہدکو البوم دوس کا سراقبیلہ آئ تباوہ پر بود ہو جائے گا لیکن اللہ تعالی کے محبوب ملاحظ نے دست وی بند کر کے اپنے کر بم ورجم مولاک بارگاہ میں الن کیلئے۔ النجاک۔

اللَّهُ وَالْمَهِ دُوْتَا قُانِ بِهِ وَجَهِيْتًا. تَلَاقًا (2) "اے اللہ اوول کو ہرایت دے اور الن سب کو میرے پاسے آ۔" یہ میاد ک دعائے جمل حضور نے تین مرتبہ وہرایا۔

> 1\_ سل البدى والرشاد ، جد 7 ، صفح . 22 2\_اينيا، صلح . 23

چنانچ بہت جلد وہ دن آیا جس روز قبیلہ دوس کے تمام مرد وزن بھوٹے بڑے بارگاہ
رسالت میں شرف باریانی ما صل کرنے کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہوگئے۔
معزیت ہو تحسن بن منی ک رزید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے حدیث مرسل روایت کرتے ہیں۔
کہ رسول مللہ علی ہی ایک روز کیک قوم کے پاس سے گزرے جو آیک
دوسرے کی طرف پھر کھینک رہے ہے (ایسی وہ تفریق کسے یہ کھیل
کورس سے کی طرف پھر کھینک رہے ہے (ایسی وہ تفریق کسے یہ کھیل
کویل رہے تھے کس کوز خمی کر تیا گئی کرنا مقصود نہ تھا)۔ حضور الن کے
باس سے گزر کے اور کسی کو پھر کردیے تو بہتر ہوتا۔
اللہ علی ہے آکر حضور الن کو جمٹر ک دیے تو بہتر ہوتا۔
رحمت عالم علی نے فریلا۔

إِنْهَا بُعِيلَتُ مُعْيِمًا لَهُ أَبْعَتُ مُعَمِّمًا !. (1) " لله في جمع آس نيال بيداكرت كيئة معوث فرمايات، و كورا پر ناروا بابنديال لكاكرا نهيل معفر كرت كيلة نهيل بمبيا"

اس روایت سے پند چلاہے کہ تغریع طبع کیلئے کوئی تھیں تھیںتا اسمام شر مبارج ہے۔ حضور نے محابہ کو اس سے منع فہیل فر ایا۔ اگر تا جائز ہو تا تؤمر ور عالم علیات ضرور انہیں منع فرائے۔

حضرت عماس کے ایک صاحزادے جن کانام تمام تھاروا ہے کرتے ہیں سر کارود عالم خلاف حضرت مماس کے صاحزادوں عبداللہ عبیداللہ، کیٹر اور تھم وغیر ہم کو ایک صف میں کمڑا کرتے اور پھر فرماتے تم دوڑ لگاؤ۔ جوسب سے پہلے میرے پاس ہنچ گااس کو مدردانوں ملے گا۔

وہ ساجبز وگان دوڑ لگاتے اور پھر کوئی صنور کی پشت مبارک پر کوئی میند الدس تک اللہ مین الدس تک اللہ مین الدس تک اللہ مین جاتا۔ فیلند اللہ میں الراہ میت و شفقت الن کو بوے وسیتے اور سے سے لگا کہتے۔ (2)

حضرت الس رمنى الله عند سے مروى برمول الله علي اگر تمى مى في كو تين دن تك

1. سمل البدئ، جلد7، سخد23

2450, 2

نہ ویکھتے تو نو داس کے بارے میں دریافت فرمائے۔ اگر پند چانا کہ وہ سنر پر ہے تو اس ک بخیریت واپنی کیلئے دعافر ، ہے۔ گر دہ گھر میں سوجو د ہو تا تو اس کی مل قات کینے خو د لڈ م رخجہ فرمائے۔ اور گریت چانا کہ وہ بیمارے تو اس کی عمیاوت کیلئے خو د تشریف لے جائے۔ محمد تا ہے دیاں سلمی اسامہ منہ یو اس کی میں دن عنس سے مواد تا کر ان شاک ہے تا

محدیں عمرہ الاسلمی اساء بنت انی بھر رسنی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جینہ الوداع کے موقع پر رسول اللہ علی اللہ نے جب سفر کاارادہ فرمایا تو صدیق، کبرنے عرض کی یار مول اللہ امیر سے ہیں ایک اونٹ ہے اس پر سامان سفر اور کھا نے چنے کی چیزیں لادلیس کے۔رسول کر بھی علی نے نرویاو دالا ادر تھیک ہے۔

ایک بار برواری کا اونٹ مر ور عالم علی کا تھا اور کی صدیق کبر کا سنر کیے حضور عبد العسلوة والسلام نے آتا اور ستو ہمراہ نے سید سارا سما مان حضرت صدیق اکبری او تمنی پر الادویا گیا۔ حضرت صدیق اکبری او تمنی پر الادویا گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے دہ اونٹ اپنے کی نمام کے جوالے کیا کہ دہ اور اس اور اس برا لادویا کی حفاظت کرے۔ داست جس ایک دوز نمام سو گیا اور وہ اونٹ بھی گ کیا جب مر ور عالم علیا ہو ای حفاظت کرے۔ داست جس ایک دوز نمام سو گیا اور وہ اونٹ بھی گ اونٹ میں نہ اونٹ تھی شدر اور اور حضرت صدیق اکبر نے پوچھا اونٹ کہ حرب ؟ اس نے عرف کی دہ گم اونٹ تھی تو اس کی دہ گم حضرت صدیق اکبر ہی کو مار نے گئے کہ خلالم تیم سے پاس مرف بیک اونٹ تھی تو اس کی حفاظت بھی نہ کر سکا ور اس کو مار نے گئے کہ خلالم تیم سے پاس مرف بیک اونٹ تھی تو اس کی حفاظت بھی نہ کر سکا ور اس کو مار نے گئے کہ خلالم تیم سے بی نہ داو سنر ہو تا تو کو کی بہت نہ میں نیاز اور اور بھی تھا۔

دعترت مدیق اپنے قلام کو جھٹر ک رہے تھے است کہد رہے تے اور حضور سروال میں اپنے اور حضور سروال میں اپنے اور حضور سرور عالم میں اپنے اور کے ضعد کو دیکھ کر تنجیم فربارے تھے اور فرباتے لوگو اہتم نبیل دیکھ رہے کہ جس مختص نے احرام با دھا جواہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ابنش محابہ کرام نے حسیس کا کم رہا ہے۔ بنش محابہ کرام نے حسیس کا کم رہا ہے۔ بنش محابہ کرام نے حسیس کا کم رہا ہے۔ ابنا میں ایک رہا ہے۔ ابنا میں ایک کا اور خدمت اقدی میں ایک کروبار

اَ اَلْتَهِ فِينَ كَلَعَاظُرُونَ الشَّمَ وَالْإِلَّهِ وَالْتَعَلَّمَ النَّمَ عَلَمَ النَّمَ وَالْتَعَلِيمَ وَالْتَعَلِيمَ وَالنَّمَ مَنَ الْمُعَالَمُ وَالْمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُورِي اللهِ الْمُعَلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمِدِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمِدُمُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَا

تی کریم منافظہ نے صدیق اکبر کو کاطب کرے فرمایا۔ اے ابو بکر اللہ تعالی نے جمرے لئے اکبر وغذ البحق، ک ہے۔ صدیق اکبر کا غمہ انجی فرو حس ہو تھا۔ احس کی قکرنہ تھی بلکہ سر ور کا نتات عظامتہ ور حضور کے اہل فامہ کی آکر تھی۔ رسول کرم عظامتہ نے ارشاد فرماید۔

اے ابو بکر الکر مت کرو۔ بیند تیر کاذ مدوار کی ہے اور ندمیر ک بید غلام تواز عد حریص تھ کہ ادانت محم ند ہور چنا جی حضور پر توریخ وہ کھانا اپنے الی خاند سمیت مل کر کھایا۔ جننے دومر سے ہمرائی تھے من کو میمی کھلایا یہال تک کہ سب میر ہوگئے۔(1)

احد بن عبدالله بن عبدالله بن محد جوعب طبری کے لقب سے معروف ہیں وہ روایت کرتے ہیں۔
رحمت وہ عالم علیات این محاب کو سم فروی کی معیت میں ایک مغر پر تھے۔ جب ایک جگہ
آرام فرائے کیلئے رکے تو محاب کو سم فروی کہ بحری کا گوشت تیار کریں۔ ایک محابی نے
عرض کی۔ یکری کو ڈنٹ کرنے کی ڈمہ دار کی تھا تا ہوں۔ دوسر سے نے عرض کی یہ سول اللہ
اس کا چڑہ اتار تا میر سے ذمہ ہے۔ ایک ور فعام گویہ ہوایار سول اللہ! اس کو پیکانا ور اس کو تیار
کرنا میر سے ڈمہ ہے مر ور انبی علیات کے ارش د فرمایہ۔

## وعكن جدء المتطب

(سارے کام تم کرو) میں جنگل میں جاکر کنڑیاں کاٹ کرلے آؤل گا تاکہ اس بکری گا گوشت بکایاجائے۔ محابہ کرام اسے آ قاکایہ ادشاد س کر عرض پر داز ہو گے۔

یادسول الله تکیفید کا الکان سے اللہ کے بیارے رسوں ایم غلام بے فریضہ اوا کریں کے دیمارے ہوئے قلام بے فریضہ اوا کریں کے دیمارے ہوئے حضور کیوں زحمت پر واشت کریں۔

رصت عالم ﷺ نے فرمایا

قَدُّ عَلِمَتُ أَنْكُرُ لَكُوْلِيْ مِن مِهِ جَامَا بور) كه تم ال كام كوكر سكة بواور جي ال كام كيك زحمت الله في كي ضرور من شيل.

وَكُوْكُونَ ٱلْكُوكُا أَنَّ ٱلْمُدِيَّزُ عَلَيْكُورُ لِيَن شِي الريات كونا پسند كرنا ہوںا كہ شي اپنے آپ كوتم پر فوقيت دول۔

اس ارشاد کے بعد حضور نے ایک ایسا جمعہ ارشاد فرمایا جس میں تمام بعد میں آنے والوں کیلئے درس ہرایت ہے ، فرمایا۔

1- سل البدق، بلد7، مل 28



لنع لاق والطن والمتعيمة

والماعات

اورب شکال عظیرات اضلی کے مالک ہیں مرمیرم اشان محلق کے مالک ہیں (شفات میں)

## امام الانبیاء محدر سول الله ﷺ کے افعاق کریمہ کا تذکار جمیل افعاق کریمہ کا تذکار جمیل

اب ہم پہال قدرے تفصیل ہے راہر انسانیت، قافلہ سانارین نوع نسال کے اخلاق حدنہ کی چند جھلکیاں قاریمین کو و کھلانے کی سعادت ما صف کرتے ہیں تاکہ اس تذکار جینل کی برکت ہے ہم جھی اخلاق ار دید ہے نہات ما صل کرتے اخلاق عالیہ کو اہنائے کی جرآت میں کی برکت ہے ہم جھی اخلاق ار دید ہے نہات ما صل کرکے اخلاق عالیہ کو اہنائے کی جرآت میں کی برائے میں اور جو فستی و فجور اور کفر و جغیان کی مجرائے میں گر چکے ہیں وہ وہال سے انحد کر ایسے مقام رفیع پر ہشیال بند ہونے کا حوصلہ بداکر سکیں۔

نى رحمت عليه الصلوة والسلام كے اخلاق حسنه

حلم ،احتمال، محقواور صبر

یہ چند الغاظ بظاہر قریب المعنی ہیں لیک اس کے باوجو دہر ایک ہیں ایک انتیازی شال ہے جو اسے دو سرے کلمات سے ممتاز کرتی ہے۔ علم کی تعریف علاء محققین نے یہ فرمائی ہے۔

رات الرولوسكانة توقيد وتنبات بون الاستاب المعود المعرفي المعود المعرفي المعرفي

"لعنی کی ریاد آ کرنے واے سے وہ برل لینے کے وارے میں سویے مجی دیں۔"

سے تمام مفات وہ بیں جن سے اللہ تعالٰ نے اپنے طبیب کریم علیہ کی تادیب وکر بیت کی تھا۔ تھی اوران کو الن پر عمل بیر ابو نے کا تھم دیا تھا

عُنِ الْعَفُدَ وَأَمُرُ بِالْعُرُفِ وَآعَرِ فِي عَنِ الْبِهِلِينَ (1)

" قبول سيحية معقدت خطاكارول \_\_\_ بيم و يحيّ نيك كامول كااوررخ الوريخ الو

اس آیت کی تشری کیلے ضیاء القر آن سے ایک الله سی پیش فد مت ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے مجبوب کی تادیب وتر بیت کرتے ہوئے تیس مکارم اللہ کی دور ایس تھی اللہ تعالی ہے۔

اخلاق كوابنائي كاعكم دياسيه

صاحب روس المعال فضط فيل- إى خين العقوعين المعارية إن المهادة اعت عمادة "س آب كنادگاروس كومعاف قراوي-

> نہ مفید اور عمرہ چیز وں کے کرنے کا آپ ٹو گول کو تھم دیں۔ معرور میں الدین ورث میں الکا فیصالی العمانی ، الدین دین، الکست حسین عین الکا فیصالی

لفظ عرف کی تشری کرتے ہوئے على مربينياوی فر ، تے ہيں .

جوياتل الحجى اور متحن بين ان كواينا يك-

3 مال اوريا مجدلوك أكر آب كويرا بمل كيس توان عد الحيث شيل.

حضرت الام جعفر الصادق عليه وعلى آباء واسلام نے فر مايا۔ حسرت مراسا

قرسن كريم من اخلاق صند كے متعلق بد جامع ترين آيت ہے۔

1\_ مردالا حراف 199

ۅؘۘڵڽڹۜڔڣۥڵڟٞ<sub>ۘڵٳڹ</sub>۩ڿۧٮۜۼؙڸٮ۠ػٵؠؚڡۣٳڷٳٛڂؙڷٳۑٙ؈۠ڟؽؚٷٵڵٳٚؽڗ

ہر مومن کو ال مغات حند ہے متعق ہونا جائے۔ خصوصاً اس طبقہ کو جن کے ذمہ اشاعت دین اور تبیخ اسلام کا فریعنہ ہے انہیں خصوصی طور پر اینے آپ کو ان خصائل میدہ ہے انہیں خصوصی طور پر اینے آپ کو ان خصائل میدہ سے اس معمون کو حضور نبی کریم علی ہے اس اس ارشاد گرائی ہیں بیان فردیا ہے۔

آمُرَقِيَّا دُقِيَّ بِيَسِّمِ آلْدِخُلَاسُ فِي اليَّيِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْمَثْلُ فِي الْرِحْنَا وَالْعَصَيِ وَالْتَصَدُ فِي الْبِيْ وَالْعَمَّى وَ آنَ اعْفُوعَتَنَ ظَلَمَ فِي أَضِلَ مَن قَطَعَنِي وَالْعَمَانِ فَا الْفِي وَالْفَعَيِ مَنْ حَرَمَنِي وَأَنْ لِلْمَرَى نَعْلِقِي وَكُولًا وَمُسَرِّقٌ وَالْعَلَى مَنْ فَطَعَنِي وَالْعَلَى مَنْ فَطَعَن وَكُولًا وَمُسَرِّقٌ وَكُولًا مَن مَن فَطَعِي مَن فَطَعِي اللهِ مَن فَطَعِي وَكُولًا وَمُسَرِّقٌ وَكُولًا وَمُسَرِّعٌ وَلَا مُن اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَيْ وَلَا مُعَلّمُ وَالْعُلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعَلِي وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَاللّهُ وَالْعُرُولُ وَمُسَرِّعٌ وَلَالْعُلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَى الْعَلْمُ وَلَالِهُ وَلَالْمُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعُلِقُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

 جوتے دہال سے یہ پیغام لے کروایس آئے حرض کی۔

كَامْ مَعَدُّنُهُ إِنَّ اللهُ كَامُولِكَ أَنَّ تَصِلَ مَنْ قَطْعَلَكَ وَتُعْمِلِيَ

مَنْ حَرَمَكَ وَلَعْقُوعَمَنْ ظَلْمَكَ . (1)

"یار سول الله! الله تق لی آپ کو تھم دیتا ہے کہ جو آپ سے قطع رحی

کرے ال ہے آپ صدر حی کریں۔ جو آپ کو محروم رکھ اس کو آپ
عطا کریں اور جو آپ پر تظلم کرے اس ہے آپ عفوود ر گزر کریں۔"
اسی سلسد ہیں ارشاد اللی ہے۔

وَلْيَعْفُواْ وَلْيُصَفِّحُوا اللَّهِ يَجْبُونَ أَنَ يَعَفِلَ اللَّهُ لَكُور

وَاللَّهُ عَفُورُ رُبُّونِهِ \_ (2)

" پوہٹے کہ بید لوگ معاف کر دیں اور در گزر کریں۔ کی تم اس بات کو دوست خیس رکھنے کہ اللہ تعالی تمہارے گنا ہول کو معاف قرمادے اور ماہ ماہ منہ مستحد میں م

الله الله الى غنور ورجيم بيد"

اگرچہ اس معنمون کی بہت تی تیات قر آن کریم ہیں موجود ہیں لیکن ہیں صرف ای ایک تبیت کے دکر پر اکتفاکر تا ہوں اور اللہ تعالی ہے بصد بحز و نیاز التجاکر تا ہوں کہ جھوٹا چیز کو اور تمام علامان مصطفل علیہ التحیت و التاء کو ان اخلاق حسنہ اور فعل کل عالیہ سے ہے آپ کو مخرین کرنے کی توقیق عطافر مائے کیو تکہ ہی دواغد قری سے جیل جن میں عظمت از مانی کاراز

وكُلَنَّ عَلَا وَعَلَمُ النَّ ذَلِكَ كَمِنَ عَذَهِ الْأَكُودِ (3)
"جو فَحْل (معائب و آمام مِس) مبر كرتاب اورجو فَصَ كَالْمِن ( كَيْمَ وَعَلَى النَّامِ وَ المَامِ مِن ) مبر كرتاب اورجو فَصَ كَالْمِن ( كَيْمَ وَعَلَى النَّامُور مِن اللَّهِ وَ المَامِن فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّامُور مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى النَّامُور مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ النَّامُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ہام مسلم اور امام نادری نے سیمین میں اللہ تعالی کے محبوب کے علم و عنو کی ثان جنیل کو آشکار اگر نے کیلئے ایک و قعد قلمبند کیا ہے جو تفل کر رہا ہوں۔

> 1. کل الدی دید 7، مو 32 2- مورة الزر 22

> > 3. مورة الخبر اله 43

رُوِى آنَ اللَّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ لَمَا اللَّهِ مَنْ رُبَاعِينَهُ وَ تُعْمَدُ وَجُهُهُ يَرِّمُ اللهِ يَعْلَى وَلَا اللهِ وَسَلَمَ لَكُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّمُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّا اللّهُ عَلّهُ عَلَمُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَمْ عَلّهُ عَلّهُ عَ

يعامون -

کفار مکہ کے علاوہ عرب کے اکھڑ مز ان اور گؤار مجی الیں الی ہاٹا کہ خرکتیں کرتے ہے۔ جن سے در گزر کر ہم ایک کے بی کاردگ نہ تقد وہ صرف ذات ہے کہ مصطفی ہی تھی جوال دل آزار ہوں یو مبر کا مطاہر وفر الی تھی۔

الم بخارى ومسلم نے حضرت جابر رض اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ جابر نے فر لمایا۔ اَبْعَمَهُ کُ عَیْنای وَسَیعَتُ أَوْلَا کَ اَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ بِالْجَعْرِ اللهِ دَفِي بِلَالِي فِضَةٌ كَكَانَ دَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْجَعْرِ اللهِ وَسَلَّمَ يَفُضُهَا عَلَى النَّامِ لَيْعَلِيقِ حَالَ لَهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُوالَ يَالْاَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَيَلْتَ فَمَنَ يَعْنِ لَ وَالْمَالُولُ اللّهِ فَقَالَ وَيَلْتَ فَمَنَ يَعْنِ لَهُ وَالْمَالُ وَاللّهِ اللّهِ الْمَالُولِ فَ مَا كَدَ اللّهُ لَذَا لَعْنَا اللّهُ لَذَا لَا اللّهُ لَعْنَا اللّهُ لَعْنا اللّهُ لَعْنا أَوْر مِير عود كَانُول فِ مَا كَدَ اللّهُ لَعْنا فَى مِير كَ وَوَ المُحْمُولِ فَي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعْنا فَى مِير كَا وَ المَحْمُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

یہ گفتگو من کر حضرت عمر رضی اللہ عند نے عرض کی یارسول اللہ وعیفی اُنٹیک ھاڈا المُنگافِق بیجے اجازت دیجئے کہ جس اس منافق کو تنگر کر دوں۔ سرور عالم عَنْفَظُ نے ارشاد فردیا۔ معکا ذائیٹو آن کُنٹیک کے اس منافق کو تنگر کر دوں۔ سرور عالم عَنْفَظُ نے ارشاد فردیا۔ معکا ذائیٹو آن کُنٹیک کے النّاس اُنٹین آ کُٹٹک آسٹھائی جس اللہ سے بنادیا کُلا ہوں کہ بوگ میرے بارے جس یہ گفتگو کرنے کئیں کہ اب جس نے ہے محابہ کو تنگر کرنا شرول کے دیا ہے۔ کو دیا ہے۔

بمراس منافق کے بارے ہیں ارشاد فرسیا۔

اِنَّ هَا أَوَا صَحَابَهُ يَعَمَّ وَكُنَّ الْعَرَّانَ لَا يُجَبَّا وِرْحَلُوْ حَهُمُ أَوْ حَنَا عِرَهُمُ مَيْمٌ فَوْنَ مِنَ اللهِ يَنْ مُوْدَقَقَ السَّهَ وَمِزَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ يَنْ اللَّهِ وَمُؤَقِّقَ السَّهَ وَمِزَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَمَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَمِنْ الرَّالَ وَمَ لَا مَنْ اللَّهُ وَمِنْ الرَّالَ فَي وَمِنْ الرَّالَ فَي قَرِ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَمِنْ الرَّالَ فَي اللَّهُ وَمِنْ الرَّالَ مَن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْل

حضور کے اس آٹری ارشاد سے پند چلنا ہے کہ جو ٹی رحمت علیہ کے ذات الدس پر کوئی اعتراض کرتے ہیں دہ کتا ہے کہ ایک ایسافرقہ ہوگا کوئی اعتراض کرتے ہیں دہ گلتا ہے کہ ایک ایسافرقہ ہوگا جن کا ایسا اعتمادہ ہوگا۔ جن کا ایسا عقیدہ ہوگا۔ ٹر سن ال کے طب ہی انک کررہ جائے گا۔ ال کے دل سک قرآئی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور دین سے دہ ہی کتے ہوں گے۔ احیاد بالند۔

علامہ طیرانی نے معرت الی المدے کی مجیب واقعہ نقل کیا ہے جے پڑھ کر معنور

37 30.7 M. But 1

کے علم کی وسعتو ساور مجرائیوساکا اندازہ ہوسکتاہے۔

ایک حورت ہر زو سر آئی اور یاوہ کوئی ہیں معروب تھی۔ ہر مروے وہ تاش کستہ گفتگو

کرنے کی عاد کی تھی۔ سر کار دو بالم عقاقیۃ ٹرید تناول فرد رہ ہے تھے اور ایک چنان پر بیشے

تھے۔ وہ مینیں سے گزری۔ کینے گی ذراد کھوان کی طرف، فلہ مول کی طرح تینے ہوئے ہیں
اور ان کی طرح کی دہ جیلے۔ علم دو قار کے اس کوہ کر ال نے اس کے جواب میں اور شاد

فرمایا وَآئی عَیْنِی آعید کی ہوئے ہیں۔ علم دو قار کے اس کوہ کر ال نے اس کے جواب میں اور شاد

فرمایا وَآئی عَیْنِی آعید کی ہوئی ہی ہے ہوئے اس کوہ کر ال نے اس کے جواب میں اور تو کو اور ایک عیور نے فر ایا تم بھی کھاؤ کی جی کے اس کی خود تو

کور ہے ہیں اور چھے نہیں کھل نے۔ صفور نے فر ایا تم بھی کھاؤ کی کھی گئی ہے گئی ہے نہیں جو آپ سے دیتے ۔ صفور مقالیۃ نے اپ د ست مباد ک سے ٹریردی۔ پھر کہنے گی یہ نہیں جو آپ کے منہ میں ہو دہ جے د ہیں مورد میا تو حضور کے اس متبر کی لقہ کی ہر کت سے اس کی ساد ک اس دید۔ جب اس نے وہ تھے کہ جی تی دوری پھر کھی گئی ہو گئی اس کے منہ میں ہو دی ہو گئی ۔ جب آئی زید دوری پھر کہی اس نے داخل تی بیورہ گئی ہو گئی ہو گئی ۔ جب آئی زید دوری پھر کہی اس نے داخل تی بیورہ گئی ہو گئی ہو گئی ۔ جب آئی زید دوری پھر کہی اس نے دوری گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ۔ جب آئی زید دوری پھر کہی اس نے دوری پھر کی گئی ہو گئی ہو گئی ۔ جب آئی زید دوری پھر کہی اس نے دوری پھر کی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہی ہو دوری پھر کہی اس نے دوری پھر کی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہیں ہو دو گئی ہیں گئی ہو گئی

## غورث بن حادث (ایک مشرک)

لفکر اسلام ایک دفعہ جہاد ہے والی آر ہاتھ۔ دد پہر ہو گئی۔ کرم لو ور جی اُلی د حوب کے مرید سفر کو تکلیف دہ بنادید ایک جگہ گھنے در خت تھے۔ سرکار دو عالم ملیف نے مجاہدین کوان در ختوں کی تھی جھاؤں میں تھیوں کرنے کی اجازت سر حمت فرمادی۔ ہر مجاہد نے اپنے مناسب جگہ جو یزکی اور وہال بیٹ گیے۔ رحمت عام علیف ہے مہمی آرام فرماے کہنے والی ایک جگہ مناسب جگہ منتور وہال بیٹ گئے اور آکھ لگ گئی۔ ای اثناء جی فورث بن حادث وہال بیٹ گئے اور آکھ لگ گئی۔ ای اثناء جی فورث بن حادث وہال بہنچا اور جب اس نے ویکھا کہ حضور استراحت فرہ رہے ہیں۔ آکھ لگ گئی ہے اور قرب وجوار جی کوئی محالی ہی بیس تو سفور استراحت فرہ رہے ہیں۔ آکھ لگ گئی ہے اور کی اور حضور علیف کی اس تنہ کی ہے فا نمرہ اش نے محدود کی آگھ کی اس تنہ کی ہے فا نمرہ اش کے معدود کی آگھ کی اس تنہ کی ہے وار محداج نگ صور کی آگھ کھل گئی اور خورث کو اس حاست جی دیکھا کہ دوائی تکو راہر ارہا ہے۔ معدود کی آگھ کی اور نورٹ کو اس حاست جی دیکھا کہ دوائی تکو راہر ارہا ہے۔ اس ماست جی دیکھا کہ دوائی تکو راہر ارہا ہے۔

<sup>1.</sup> سيدوي "الرسول" (جرات) ، جد2 ، م 126

<sup>2.</sup> سل الهرئي ببلد7. من 33

جِئْتُكُمْ وَنَ عِنْدٍ خَيْرِ النَّاسِ

"وو مخص جو تمام وگول سے بہترین ہے جی اس کے پاس سے آیا مولد"

حضور کی شان عنو و در گزر کو پوری طرح بیجے کیلے اگر آپ کو مزید کمی دلیل کی مفر درت ہو توال پیودی عورت کویاد کر وجس نے حضور علیہ کو لیم بکری کا گوشت کھلیا عنی جس میں اس نے زہر طلادی تھی۔ اس عورت نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا لیکن رحمت عالم علیہ ہے تاہی ہے جا کہ انتخاب کی کیا لیکن رحمت عالم علیہ ہے تاہی کو معاف کر ویا۔ لیدید بن اسلم پیودی نے حضور علیہ پر جادا کی تھا۔ اللہ تنی تی ہے جب اس کا راز فاش کر ویا اور سے بکڑ کر بارگاہ نبوت میں بیش کیا گیا تو حضور علیہ نے اے کوئی مزاد بنا تو کی

مر ونش يك محيد كاوراس كورياكرديا

ر کیس المنا نقین عبداللہ بن الی کارستانیال کی ہے گئی تیں۔ وہ صفور کے داستہ میں قدم قدم پر رکاوٹول کے بہاڑ کھڑے کرتا تھا۔ حصور کیا گئے کو اذبت بہنچانے میں کوئی و تیتہ فرو گزاشت نہ کرتا تھا۔ جنوں میں جب انگر اسلام مدینہ طیبہ سے دوانہ ہوتا تو عبداللہ بن الی اور اس کے منافق سیا تھی جب انگر اسلام مدینہ طیبہ سے دوانہ ہوتا تو عبداللہ بن الی اور اس کے منافق سیا تھی اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کیلئے لیکر اسلام کے ہمراہ دوانہ ہوتے لیکن چند فر انافک لیکر اسلام کے ساتھ جل کر بلا وجہ واپس لوث آتے۔ اس دوانہ ہوتے لیکن چند فر انافک لیکر اسلام میں بودل بیدا ہوجا اور وہ ہم کر کفار کا سے ان کا مقصد ہے ہوتا تھا کہ بقیہ لیکر اسلام میں بودل بیدا ہوجا اور وہ ہم کر کفار کا مقد کر سین سال کی بہتان تراشیال اس کے مقابلہ نہ کر سین سال کی بہتان تراشیال اس کے دفر سے میں سن و

تاری کی سادی کما بیل مجری پڑی ہیں۔ بھی محابہ نے مشورہ دیا کہ ال منافقین کوان کے سر دار کے ساتھ موت کے محاف اتار کر داصل جہنم کر دیا ہوئے۔ سر ور عالم علقہ نے محاب کر اس کے اس مشورہ کو مسترد کر دیا۔ فرمایا اگر جس ایسا کر دل گا تو ہوگ کہیں گے۔ محاب کر اس محابہ کر اس کے اس مشورہ کو مسترد کر دیا۔ فرمایا اگر جس ایسا کر دل گا تو ہوگ کہیں گے۔ محاب کر اس محابہ کر اس محابہ کر اس محابہ کا انہوں آیا

"کہ محر (علی ) نے اپنے میں ہے کو مثل کر ناشر ویا کر دیا ہے۔" میں دشمنوں کو ابیا پر اپٹینڈ و کرنے کا موقع فراہم نہیں کر نامیے بتا۔

معزے الس رسی اللہ عنہ ہم دی ہے آپ نے بتایا کہ بس ایک دورا ہے آتا علیہ اسموۃ واسوام کی معیت میں تھد حضور علی ہے ایک جودراوڑ می ہوئی تھی جس کے اسموۃ واسوام کی معیت میں تھد حضور علی ہے ایک جودراوڑ می ہوئی تھی جس کے کنارے بڑے کھر درے تھے۔ دریں اثناء ایک عراق آیا اس نے اس جادر کو کچڑ کر بڑے زورے کھینچا۔ اورائے زورے کھینچاکہ حصور علی کی گردن مبارک پر ایکے نشان پڑ گئے۔ اس گھافان ٹر کت کے بعد دوبری نے حیال ہے کہنے لگا۔

؆ۣڡؙػڡؙڎؙڹؙڔڂڽڵڲٞٷڶڽڽڲؿػۿڡ۫ۮۜؿڽڝؚ۞ڟٳڸٵۺٚۄ ٵؙؙڲڹؽؙۼؙڎؙۮڬ

"الله كاجومال تير عبال ب ال عدير عالن دواد مؤل كول دوو." وَاللَّهُ لَا عَنُولَ إِنْ مِنْ مَنْ اللَّهُ وَهَمْ إِلِهِ أَيِينَكَ .

" (مزید بے حیال کا مظاہر ہ کرت ہوئے بولا) آپ اینے اور اپنے باپ کے مال سے میرے اونٹوں کو شیس لادر ہے۔"

ایک گستاخانه جسادت پرسر بارحمت ورافت می نے ذرام جمعی کا اظہاد نہ کیا اور سکوت انتمار کید

بالرفها

ٱلْمَالُ مَالُ اللهِ وَإِنَّا عَمِّنُ لَهُ -

"ك بيكك جومال ميرے ياس ب ووالله تعالى كامال ب اور يس اس كا بندو بوليد

گار فرساجو تم نے بادر تھیج کر جھے تکیف بہنجائی ہے جس اس کا انتقام تم سے ضرور اور اگلہ وہ کہنے لگاہر گز نہیں۔ حضور منتیج نے فرمایا کیوں ؟اس ہر دینے کہا۔

برلد يرائى ياكرت."

سر کار دوعالم ملک اس کی بات سن کر بنس بڑے اور عظم دیا کہ اس کے ایک اوسٹ پر جو ک مجر کی ہوریال مادد واور دوسرے پر مجوری۔

ام الومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے آ قائے نامدار کے اخلاق کر ہمہ عیان کرتے ہوئے کرماتی ہیں۔

میں نے مجھی نہیں ویک کہ اگر کسی نے آپ پر ظلم ،ورزیادتی کی ہو تو حضور علاقے نے اس سے اس کا عقام لیا ہو ، جب تک کوئی شخص اللہ کی صدود سے کسی صد کو شہ توڑ تا۔ مرود عالم حلاقے نے جہوٹی میں اللہ کے بغیر مجھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھ بیانہ کی ضاد م کو مجھی مار ااور شرکسی کسی حورت کو۔(1)

حضرت امام الحد اور طبر انی ہے مروی ہے کہ حضرت جعدہ کہتے ہیں کہ ہیں ہے ایک روز دیکھا کہ بارگاہ رسامت بناہ میں ایک فخص کو چیش کیا گیا۔ اس کے بارے میں عرض کی محق کہ اس مخص نے ارادہ کیا ہے کہ حضور علاجے کو شہید کر دے۔ ٹی رحمت علاقے نے اس مخص کو نا طب کرتے ہوئے دوبارہ ۔ قرملیا۔

> كَنْ مُواحَ لَنْ مُواعَ "بر گرخوفز دونه جو- بر گرخوفز دونه بو-"

چر فريداكر توبه اراده كر تاتب بحى الله تعالى تجمع جمه ير مسلط نه كر تا. (2)

عبدالله بن سلام سے مروی ہے کہ رید بن سعنہ جو یہود کا بڑا جید عام تھا، اس نے بتایا کہ حضور علیہ استوق والسلام کی بوت کی جتنی عدد متیں بعد کی کتب جس بیان کی منی جس نے ان سب کا مشاہدہ کر لیا کہ وہ حضور علیہ جس بتان کی جاتی جاتی جاتی جس کے مشاہدہ کر لیا کہ وہ حضور علیہ جس بتان کی جاتی جاتی ہیں گر روعلامتیں اسک تھیں جس جس کے بارے جس نے ابھی صفور علیہ کی آزمائش خیس کی تھی وہ دوبا تیں یہ تھیں۔

أَنْ لِيَسْبِئَ سِلْمُ الْمُهَا مِيهُمُلَا

1. الثنياء بلد1 . من 140 مر في وطال جلد3 . من 223 مثل الهدى بلد7 ، من 34-33 . 2. الثنياء بلد1 ، من 141 مثل 141 - على الهدى بلد7 ، من 33 "اس كاطم اس كے جهل سينت لے جاتا ہے۔" وَلَا تَرِيْدُهُ وَمِنْ مَا الْجَهَلِمِ الْاَرْسِلْتَا -

" حضور عليه العموة والسوام برجهاست اور تماقت كا بنت مظامر وكي جائے التاق حصور علي كا من مل من اضاف مو تاہے۔"

میں الما نف الیل سے ان دو صف کا حضور طابعہ جس مشاہرہ کرہ جا ہتا تھا۔ چنا تج جس نے اس مقصد کیدے سر در عالم علی ہے کچوری شریدی اور ان کی قیمت نقداد، کردی۔ حضور علی ہے ناری ان کی قیمت نقداد، کردی۔ حضور علی ہے اس مقصد کیدے سر اس کے حوالے کرے کیلئے ایک تاریخ متر د فرمادی۔ ابھی اس میعاد کودودن باتی تھے کہ جس آگیا اور کچوروں کا مطالبہ کردیا۔ جس نے صفور علی کی تمیں اور چاد می اس کے حضور علی کی تمیں اور چاد میں ان کیا۔ پھر جس ان کیا میں اور پارا فضینا ک چیرہ بناکر آپ کی طرف دیکن شر ور کیا۔ پھر جس نے حضور علی کے اور چاد میں ان کیا۔ پھر جس

"اے اللہ کے وشمن! تم یہ بجواس اللہ تعالیٰ کے رسول کے ہورے میں میر ک موجود کی میں کررہے ہو۔ حمیس شرع نہیں آتی۔" میر ک موجود کی میں کررہے ہو۔ حمیس شرع نہیں آتی۔" نجی کریم علقے مصرت ممرکی اس مفتلو کو بڑے سکون و محل کے ساتھ منتے رہے اور

مكرات د م وكر عزت عركو فرمايد

ؙٳؽؙۅؘۿڒۘڴؽۜٵٛؠٛۜڡ۫ڗۼڔؖٳ۬ؽۼٛؿڔۣڟۮؘٳڡۣؽڬۜؽٳۼؠؙ؆ٵٞڡؙڒڣۣ ڽۣڡؙۺڹٳڷڒۘڎٳٞ؞ؚۅڗۘؠٵٞڡڔؗۼڽۣڡؙڛؙٳٳڶۺٵ۪ۼۊ-

"اے مراجو ہات آنے اے کی ہے ہمیں آواس سے بہتر ہات کی آو تج متی۔ حمیر جائے تھا کہ بھے کہتے کہ میں حسن و خوبی سے اس کی مجوریں اس کے حوالے کر دوں اور سے کہتے کہ دو ہے حق کا مطاب

ٹ کنتھی ہے کری۔"

عمر جاؤ۔ اور اس کا حق (مجوریں) اس کے حوالے کر وواور بعثنا اس کا حق ہے اس سے جیس صاح زید کیا ہے اس کے اس سے جیس صاح زید کیا ہے اس کا بدلہ ہو جائے اور اس کی دلجو تی ہو جائے۔ اس کی دلجو تی ہو جائے۔

ذید بن سعند کہتے ہیں کہ حفرت عمر بھے اپنے ہمراہ لے گئے اور اپنے آقا کے فرمان کی حقیل کرتے ہو کا کے فرمان کی حقیل کرتے ہوئے والے میں مان کاس سے زیادہ مجبل کرتے ہوئے۔ بھی دے دیارہ میں صاح اس سے زیادہ مجبی جھے دے دیئے۔

اس وقت میں نے حضرت عمر کو کا طب کرتے ہوئے کہا۔

اے مراحضور ملکی کی بوت کی بھٹی علامات ہماری کتب بیل قد کور تھیں ایک ایک مراحضور ملکی کی بوت کی بھٹی علامات ہماری کتب بیل قد کور تھیں ایک ایک کر کے ان سب کا مشاہدہ بیل نے آپ کی ڈات بیل کر لیا کمر دو علامتی ایک تھیں جن سے بیل نے ایمی تک حضور علاقے کو آزملیا تہیں تھا۔ اب بیل ایک تھیں جن سے بیل نے ایمی تک حضور علاقے کو آزملیا تہیں تھا۔ اب بیل نے الن دو تول کو مجمی آزمالیا ہے۔

حضرت عائشہ ممدیقہ ہم وی ہے کہ ایک دفعہ حضور سر ور عالم علقہ نے بیک اعراقی ہے اور ای ہے عوض بطور آیت کجوری دینے کا دعدہ قربالے پھر قربالی ہے عوض بطور آیت کجوری دینے کا دعدہ قربالی ہی قربالی میں ذفیرہ کی مجوری بطور قیت اداکریں کے (فیرہ ایک فاص جگہ کانام ہے جال کی مجوری اعلیٰ حسم کی ہوتی تھیں)۔ حضور سر ور عالم علیہ کا میں تشریف است اور ذفیرہ کی مجورول کو خلاقی کی نوی است سے دور فیل کے جورول کو خلاقی کی نوی کی دور نام میں میں دور علیہ اس احرالی کے بال تشریف است کے دور فیل کے بال تشریف کے بدر کے بال تشریف کے بدر کے بدر کے بدر کے بدر کے بال میں حمیر ہوتی میں اس کے بدلے میں حمیر ہوتی دی کی میں دور کی کھوری دی کی میں اس کے بدلے میں حمیر ہوتی دی کی دور ہوتی کی میں اس کے بدلے میں حمید ہوتی دی کی میں اس کے بدلے میں حمید ہوتی دی کی میں دور کی کھوری دیں ہے۔

اعرائي ہور و آعد او و آعد راہ ہائے دھو کہ بازی ہائے دھو کہ بازی۔
می بہ نے اس گرتائی پر اسے تیمٹر کا حضور علی ہے جب دیک تو محابہ کو منع کیا کہ اسے
کو نہ کیو مان مصاحب الحق مقد لا حق در کو ہات کرنے کی اجازت ہے۔ حضور علی ہے
سنے بہ بات تمن بار وہر الی۔ جب حضور علی ہے طاحتہ فرایا کہ اس اعرائی کو اس بات کی
سنے بہ بات تمن بار وہر الی۔ جب حضور علی ہے محاب کو عظم دیا کہ وہ خورہ بنت عکیم بن امیہ صحابہ
سنجھ منیں آئی تو حضور علی نے ایک محاب کو عظم دیا کہ وہ خورہ بنت عکیم بن امیہ صحابہ
کے باس جائے اور النہیں حضور علی کا بہ بیام دے کہ اگر تمہارے پائی ذیرہ کی مجود ول کا
دس جو تو وہ ہمیں مستعدار دید و جس وقت ہمارے پائی اس حم کی مجود ہیں آئی گی ہماوا کر
دس جو تو وہ ہمیں مستعدار دید و جس وقت ہمارے پائی اس حم کی مجود ہیں آئی گی ہماوا کر

حضرت خولہ کو یہ پیغام ملا۔ انہوں ہے عرض کی اس شم کی مجور میرے پاس ہے۔
حضور علی اس آدی کو میرے پاس بھیج دیں جس اس کے حوالہ کردول گی۔ مردر عالم
علی ہے اس آدی کو کہا کہ جاذراوراس اعرائی کا بلٹ حق بنا ہاں کو اواکردو۔ پر تیجہ اس
عفن نے حضرت خور ہے مطلوبہ مقدار مجوروں کی لے کراس اعرائی کے میرد کردی۔ وہ
ای مجوری دصوں کرئے کے بعد وایس ہونا۔ ویکھا کہ انقہ کارسول اپ می بدکے طقہ جس
نظر یف فرما ہے تواس کویادائے مبطرت رہا۔ کہنے لگا۔

جَمَّاكَ الدَّهُ حَيِّرًا قَرَقُهُ الدَّفِيْتُ هَا اللَّهُ عَيْرًا قَرَقُهُ الدَّفِيْتُ هَا كَاللَّهُ عَلَى ال "الله تعالى "ب كو برّائ نجر عطا فرمائ بينك حضور عليه في غيرا حق پوراپورااداكر ديائ اور بزى عمر كى كرس تھو۔" معر ت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها فرمائے ہيں كه رسول الله عليه كى مرح د على الحراث على موجود ہے (تورات كر يم ميں فركود ہے بعيدائى طرح تورات ميں بھى موجود ہے (تورات كى مير ترقرات ميں بھى موجود ہے)

> يَا يُهَا النَّهِمُ إِنَّا اَرْسَلَنْكَ شَامِدُا وَمُهُوَّمَ اَ وَنَهُوْ اَ فَهُوَمَا اَ فَهُوَ الْمُعَوَّمُ ا اِلْاُوْمِيَةِ مِنَ اَنْتَ عَبُرِى وَرَسُولِيَّ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَلِّلَ لَيْسَ اِلْمُقَا وَيَهِيْنِوا وَكَلَمَهُمَا مِي فِي الْاَسْوَاقِ وَلَا يَهُمُ مِنْ الْمُسَوَّقِ وَلَا يَعْمُ مِنْ النَّ

النَّيِيَّةُ وَلَٰزُنَ يُعْفُو وَيَصَفْحُ - (1)

"اے نی کرم ہم نے بھی ہے آپ کو گواہ بنا کر۔ ٹیز بٹارت دینے واللہ بروفت ڈرانے والا۔ ناخو ندہ ہو گوں کیئے بناہ کر میر ابندہ ہے اور میر ا رسول ہے۔ میں نے تمہاراہم متوکل رکھا ہے۔ نہ تخی کرنے وال نہ تند مزان ۔ نہ بازاروں میں شور میانے والا۔ یر کی کا بدلہ یرال سے نہیں دینے بلکہ مخووور گزرے کام لیتے ہیں۔"

تورات کی اس آیت کے آفر میں مجوب رب العالمین میاندہ کی چند خصوصیات بھی ہیان کی میں اللہ اللہ میں ہیان کی میں اس محق بین آیت ہے۔

لَمْنَ يَغَيِّمَ مَنَ عَنَيْ مِي يَعَيِّمُ مِي يَعِيْمُ مِهِ الْمِلْمَةُ الْعَوْمُ مَا مُعَالَقُولُوا لَا الله ويعد من المعلى عليها والحداثا مُعَالَقُولُوا مَلْفَا (2) والله إلا الله ويعد من المعين عمين كرے كا جب تك كه في رو ملت كو در ست كر ويں۔ كه دويہ كي تكيس لا الله الا الله اور عبال تك كه الله اور عبال تك كه الله اور عبال تك كه الله عول كو يونا كر دي، بهروں كو شنوا كر دي اور طرح طرح عرح كے غلافوں من ليئے ہوئے دلول سے ميد غلاف الارس ...

مر کار دوعالم علی کی شان علم د عنو کے بارے ش محیر العلق واقعات سے کہاش محر کی پڑی جیں میبال سب کااحاطہ ممکن خبیں۔ اور سے روایات درجہ تواتر تک پینی بی جی ان کے بارے جیں شک وشید کی کوئی مخوائش خبیں۔

قریش مکہ حضور پر نور علاقے پر جس طرح، طرح طرح کے مظالم توزا کرتے ہے اور اذبیت بہنجانے جس کوئی کسر فیل اٹھار کئے تھے اور ازبیت رس نیول پر حضور علاقے جس ہو تر نیر دی ہے استقامت کا مظاہر و فر ماتے تھے وہ مختاج بیال نہیں۔ان کے دلوں کو ہل و بیت و استقامت کا مظاہر و فر ماتے تھے وہ مختاج بیال نہیں۔ان کے دلوں کو ہل و بیت والے جور و ستم کا سلمہ جاری رہا۔ یہال تک کہ الله تق لی نے اپنے مجبوب کر بم علاقے کو فتح میں معافر مال ۔ کہ حرصہ نے اپنے بند وروازے الله سے نبی حرس کیلے کھول و سے بہ حضور علاقے بنی کر سے کیلے کھول و سے بہ حضور علاقے بندی فاتھ کے نبی مکر سے کیلے کھول و سے بہ حضور علاقے بندی فاتھ کو تعرفرہ اے تھیر بلند کرتے معافرہ بند کرتے میں منافرہ باند کرتے معافرہ بند کرتے معافرہ بند کرتے ہے۔

4\_ بولاه اوابن كير " شاكل الرسول" ، ( بير دت) . سلح 61

ہو سے کمہ کر مہ بیل واطل ہوئے۔ سب سے پہلے ہی منتظم منافظہ خانہ کو بہ بیل تشریف نے اس کے۔ وہال تین صد ساتھ بہت نصب کے گئے تھے۔ جس بت کی ظرف آپ بی جہزی کا اشارہ کرتے وہال تین صد ساتھ بند کے بل کر بیٹر تا محالیہ کرام نے ال بتول کو اٹھا یا اور دور باہر کہا تھے۔ وہال سے دیا۔ انقد کے گھر کو کفر دشرک کی الود کیول سے حترہ کرنے کے بحد حضور علیت باہر تشریف دیا۔ انقد کے گھر کو کفر دشرک کی الود کیول سے حترہ کرنے کے بحد حضور علیت باہر تشریف لائے اور بیت القدشر بیف کے در دازے پر توقف فرمایا۔

ماراترم شریف ہوگوں سے بھر اہوا تھا۔ حق دھرنے کی جگہ مجی نہ تھی۔ کھار مکہ کو اپنی استانیاں ایک ایک کی سے کا استانیاں ایک ایک کر کے باد آر بی تعیس۔ مہیں یقین تھا کہ ان کا قبل عام کیا جا ہے گا اور کسی کور ندہ فہیں رہنے دیا جائے گا۔ ای اثناء میں نبی رحمت عالم علی کی صدا بلند ہو کی انہیں خاطب کرتے ہوئے فرمیا۔

مَا تَنْوُلُونَ إِنَّ فَاعِلْ بِكُدّ

" مجھے بتاؤیس تہارے ساتھ کیاسوک کرنے دالہ ہول۔" "انہوں نے جواب دیا سندال ، اکٹر کی دینے والی ایٹ کی دینے میں حضور علط ہے نیر کی امید ہے۔ آپ کر می بھائی ہی اور کر ہم بھائی کے بیٹے ہیں۔"

حضور علیہ انسلوۃ والسل نے فرویا کہ میں تمبارے بارے میں وہی بات کہول گا جو میرے بھائی یوسف علیہ اسلام نے اپنے بی تیول کو کمی تقی۔

لَا يَهُوْبِ عَلَيْكُوالِيَّوْمَ بِيَغَوْرُ اللَّهُ لَكُو وَهُواَدُ حُواللَوْجِيدِيْنَ ﴿
اللهُ لَكُو وَهُواَدُ حُواللَّهِ عَلَيْكُو اللَّهُ لَكُو وَهُواَدُ حُواللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى حَمْدِ كَمْ مِنْ اللهِ لَهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى حَمْدِيلُ مَعَافُ فَرَماتُ ووسب رحم كرن والول سے برار حم كرنے والله حمد "

اس آیت کی تلاوت کے بعد ان کو آزاد گیکام دوستایا۔ فرمایا الد عَنْوَا وَ أَتَّدُو الطَّلْقَاءُ

" عِلْمُ حِيادُ مِنْ آزادِ ہو۔"

معترت انس رمنی القدعندے مروی ہے کہ نہیں ایام بی ایک روز جب حضور علاقہ میں ایک روز جب حضور علاقہ معروف میں کی نماراد فرمارے متعددر تمام اہل ایمان معقیں ہاتد سے اپنے آتا کی انتقابی مصروف

مبادت تھے، صحیح کی طرف ہے اس کفار نے مسلمانوں پر حملہ کر دیالیکن فرز ندال اسلام نے ان کو فور اُد ہوئ لیاادر اسٹی ایٹ تیدی بنالیہ۔

جب ان احدان فر اموش فا مول کو پار کر بار گادر سالت می چیش کیا گیا تو حصور علی است می چیش کیا گیا تو حصور علی است کی جبر بھی جبر ان احدان فر ایس جبر کا تک خیر اور به بھی خیر کہا کہ دور دز پہنے تنہارے علین جرائم کو معاف کیا، حمیس آزادی کی نصت ہے توازا، میر اور احدان تم بخول سے اور بری خست کا مظاہر و کرتے ہوئے تم نے ہم پر حاست تماز میں حمد کر دیا۔ حضور علی است کو فی اسک بات مند کر دیا۔ حضور علی است کو فی اسک بات میں مدد کر دیا۔ حضور علی اسک بات کو فی اسک بات میں کی بلکہ و نسی مخوصام کی بنار مدد ساکر آزاد کر دیا۔ (1)

الله تعالى في الله محدوب كاس خال جميل بريد آيت نازل فرمائي.

هُوَ الْهِا مُن كُفّ اللهِ يَعْدُ عَلَيْهِ هُو كَانَ اللهُ مِمَا اللهُ مِمَا اللهُ عَلَيْهُ وَ مَنْ اللهُ مِمَا اللهُ مُعَالَمُ وَاللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مِمَا اللّهُ مِمَا اللّهُ مُعَالَمُ اللّهُ مِمَا اللّهُ مُعَالَمُ اللّهُ مِمَا اللّهُ مُعَالَمُ اللّهُ مِمَا اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ وَمَا اللّهُ مِمَا اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ وَمَى مَعْدُون اللّهُ وَمَى مَعْدُون اللّهُ مِن اللّهُ وَمَعَى اللّهُ مِن اللّهُ وَمِن كُومَ مِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وقَالِمُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِ

المربك في كررب موالد تعالى الم فوب وكيدر إلى-

ایو سفین کی اسلام و تعنی سب پر روز روش کی طرح عیال ہے۔ اس نے لک کھ سے پہلے اپنی ساری زندگی مسلمانوں پر تعلم و ستم کے بہاڑ توڑنے میں صرف کر وی۔ میدان بلک علی باد باد کو ششیں کیں۔ بنگ بنگ عی باد باد کو ششیں کیں۔ بنگ شدق میں عرب کے تام سٹرک تب کل کورینہ طیب پر چرسائی کرتے کے لئے اس نے جی کیا۔ میدال احد میں حضور میں ہے کہ بھیا ہیں تا مزود کی سلن القدر صی بہ کیا۔ میدال احد میں حضور میں ہے دردوری سے شہید کیا۔ بھران کے کان تاک اور آئیمیس کاٹ رضوان اللہ علیم کو بی ہو دردوری سے شہید کیا۔ بھران کے کان تاک اور آئیمیس کاٹ کی دول کو باری دوری کے بید جاک کے اور الن کے دل و جگر کو گوے کر کے این کو دل کے بادی وہ کر کو گوے کر کے این کو دل کے بادی وہ کر کو گوے کر کے این بیر کاور تھیں میں گرفی کر گئے دن بیر کاور تھیں میں گرفی کی کر گئے کہ کو اور این سے کہنے وہ کی بعد دہ فرخ کر کے دن بادی کوری ہو گئے کہ کوری کی جمل بادی وہ کر این کی مرف کی جمل بادی ہو گئے کہا کہا گئے کہا گئ

<sup>1</sup>\_ كل البدق بهار 7، سخ 34 2- مورة التي 24

دیا۔ اور بزے محبت مجرے انداز میں اس سے انتظام مرائی۔ جب وہ بار گاوا تقدس میں حاضر ہوا توشیق کر بم نے بڑے شفقت ہے اسے فر ملیا۔

وَيُعِلَقُ يَا اَبَاسُعَيَانَ الْفَعَيَّانِ كُلُّ اَنَّ تَعَلَّمُ اَنَ لَا لِلْهُ اللهُ ا

ابوسغیان یہ شفقت سے لبریز جملے س کریائی پال ہو گیااور عرض ک۔

يَا فِي أَنْتُ وَأَيْ مَا أَحْسَكُ وَعَا أَصْلَكُ وَمَا ٱلْرَمَلُقُ (1)

"ميراً بآب اور ميري بان آب پر قربان جائي .. آب كنف طيم يس. آپ كنف صله رحى كرنے ولے يس. آپ كنف كريم بيس. ميرے بيس بد كاراور منظر ل بحرم كوائى شان دست سے اواز رہے ہيں۔"

مید حضور علی کے عفودار گزر کا اثر تھا کہ حضور علی ہی است یوالیے احکام یا فذ خیس

میر حضور علی کے عفودار گزر کا اثر تھا کہ حضور علی ہو۔ حضور علی نے فرمایا۔

کرتے تھے جن پر عمل کر تااہتی کیلئے دشوار کی کا باحث ہو۔ حضور علی نے فرمایا۔

اگر میری است پر بیدیات گرال نہ گزرتی تو جس انہیں تھم دیتا کہ جب بھی دشو کریں تودہ مسواک کریں۔ ہروضو کے ساتھ مسواک کرتا ابتیال کیسے مشقت کا باعث تھا اس کے حضور مسالک کریں۔ ہروضو کے ساتھ مسواک کرتا ابتیال کیسے مشقت کا باعث تھا اس کے حضور مسالک نے اس کا علم نہیں دیا۔

ای طرح ارشاد فرسیا اگر میرے بھتے ل کو تکلیف منہ ہوتی تو بیں انہیں تھم دیتا کہ عشاء کی تمازرات کا تیسر احصہ گزرنے کے بعد اوا کیا کریں۔

کیو کہ اتن دیر تک جا کتا ہے ۔ کیا ہے ہوئے تکلیف اور مشتنت تھا اس لئے یہ سم نیل دیا۔ اس طرح حضور کا اتباع کرئے دیا۔ دیا۔ اس طرح حضور کا اتباع کرئے ہوئے اس کے موم دصال ہے اپنی امت کوروکا کیونکہ حضور کا اتباع کرئے ہوئے اس میں میں میں توانیس بڑی مشتنت کا سمامنا کرتا ہے ہے۔

ای فرق بہت ہے احکام بیں جن بیں فرزندان اِسلام کی سمولت اور آسانی کو طحوظ رکھا گیا ہے۔ اور آسانی کو طحوظ رکھا گیا ہے۔ یہ بات طحوظ رہے کہ نجی وحمت طلعہ کی بیر صفات حلم وطنواور وافت و کرم ال ا امور کے بارے بیں تنمیں جن کا تعلق حضور میں کی ای ذات والا صفات کے ساتھ تھے۔

1\_ تريد طان " المير اللهر" ، ولد 3 مق 236

لیس اگر لندانی آل کائم کی ہوئی حدول او کوئی توزئے کی جرائت کر تاتھ تو صنور میکانے کے عیدا و خصور میکانے کے عیدا عیدا و خصب کی حد خیں رہتی تھی۔شن جدل نبوت کا بو ب اظہار ہو تا تھا کہ ہر چے لرزئے گئی تھی۔ لکتی تھی۔

جب غزوة خندق من آيك روز مشركين في پيم تيم اندازى اور سنگ فتى ك باعث بندم اندازى اور سنگ فتى ك باعث نماز عصر اداكر في مهست شدى اور نماز قف بوشى نواس وفت حضور علي كان كان كيان ميك زيروست بدوعافر افى -

حضور کی شان جود و کرم

عربی رہان میں جود، کرم ، سخااور ساخت سے الفاظ جیں جن کے معالی قریب قریب میں۔ لیکن لفت عرب کے ماہریں نے ان میں بڑا مطیف قرق ہیاں کیا ہے جس کے سجھنے سے پہر چلنا ہے کہ مشر اوف ہونے کے بادجو والن الفاظ جی اشرادیت موجود ہے۔
عمل مد کا منی میں خی رحمت معد علیہ نے اپنی تصنیف لطیف "الثقاء" میں وہ لطیف فرق میان کے جی جوالت کل مت جی جی کر میں کے جی جوالت کل مت جی جی کر میں کے جی جوالت کل مت جی جی کر میں کے جی جوالت کل مت جی جی کر میں کی میں جو المتات جی ۔

ٱلْكُرُهُ ، ٱلَّانْفَاقُ يِطِيبُ النَّفْسِ فِينَا يَعْظُو خَطَرُهُ وَلَعْف

کی چیز کو ترج کرناج بوکی فقدرو حرکت کی، لک بواور نفع بخش بو اورخوش دل ہے خرج کرنا۔ اس کو کرم کے فظے تہیں کی جاتا ہے۔

منا۔ اس کو کرم کے فظے تعبیر کی جائے گا۔ اور اے حریت مجی کی کی جاتا ہے۔

اس کا عدمقائل مزامت ہے۔ جست اور کمیٹکی۔

السعد من التي يزرك كسب كرف ي مجتنب رمنااور مال كوين كرس أن ي تري كرناد السعد من الكناء من المرابعة الم

المعود اس كا بحى تقريباً بك منى باس كامر مقائل النصير ب جس كا معى بالتصييق في الالماق فرى كرتے وقت تكدلي محسوس كرنا۔ كَالَ النَّهَاسُ ٱلْحِرَادُ ؛ الَّذِي يَتَعَمَّلُ عَلَى مَنْ تَبْسَيْحِينَ وَ ليُبِطِئ مَنْ كُلُ مَسْتُكُ وَيُسِلِى الْكَيْنَةِ وَلَا يَخَافُ الْفَعْرُ أَيْنَ فَوْلِهِ مُطَرِّعُولَا إِذَا كَانَ كَثِيْرًا وَ فَرَكَ جَوَادُ

الفت و تو کے لام نیس، جو او کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں جو او دہ ہے جو مستحق کو عطا كر تابدادر يوسوال نيس كر تاس كوديتاب اورجب يناب تو قليل نيس دينا بلك كثيروينا ہے۔ اے فقر وافلاس کا کوئی اعدیشہ تہیں ہوتا۔ موسلا دھار بارش کو عرب مطرجوال تیز ر قار کھوڑے کو قرس جواد اور جوس کل کے سوال کونے سے مید اس کی جمول مجر دیتا ہے جس شرب صفات یائی جا نیں اے ال عرب جو او کہتے ہیں۔ بعض نے کہ ہے کہ جو داور مظا متر ادف میں لیکن سیم ہے ہے کہ جواد کاسر حبہ تخی ہے ارفع ہے۔ السَّمَاحَةُ، العَمَّافِي عَمَّا يَسْتَجِعُهُ الْمُرَّةُ عِنْدًا عَيْرًا وطِيبُ

(1)

سى آدى كى كوكى چركى دومرے كے تھے شى ہے۔ خوش دلى سے اس چركواس سے ديس تدبيها اوراس كو نظر الدار كرويا ساحت كباد تاب

حضور کی شان جو دو کرم

صغت جود و کرم، خادت و فیامنی میں کوئی صخص مبھی صاحب علق عظیم، تی کریم ک ہمسر ی کا دعوی شیس کر سکتا۔ ہر مختص جس کو مجمی بارگاہ نبوت میں عاصر ی کی سعادت میسر آئی ہوادر زبان مبارک ہے رشد وہدایت کے ارشادات سنے کاشرف ماصل ہوا ہوہ ووال حقیقت کا عنزاف کرنے پر مجبور ہوج تاہے۔

ا کیٹر التحدو جلیل افتدر محدثیں کرام جن میں ہے بعض کے اساء کرای بربیا المرین يس- ابو على العدل لشهيد- قاصى ابو الوليد البرجي- أبوة رالمر وي- ابوالهيثم التشميم ، ابو محمد السر محسى-ابواسحال البخي-ان سب نے كہاكہ جميں يه حديث ابوعبد لقد الغريرى نے سالَ وہ کتے جس کے لمام بخاری نے جمعی بٹائی۔ وہ کتے جس کہ محمد بن کثیر نے سفیان سے روایت

<sup>215 7</sup> July 3 - 1

کی انہوں نے اس المحدرے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے معرمت جاہر بن حبد اللہ کو یہ کہتے ہوئے سال

> مَا سُولَ النَّيْ مُسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَ شَيْ وَ وَقَالَ لَا (1) "ابيا مى تبل بواكه ني كريم عَلَيْهِ ك كري مَا اللهُ على ما كل في كوئى موال كريم عواد مضور عليقة في الله على المال كريم عواد مضور عليقة في الله كريم والبيان من فراي بود"

فرزوق نے کیا فوب کہاہے۔

مَا قَالُ لَا تَعَلَّولَا فَيْ تَتَهَدِيكِ لَولا السَّنَهَد كَانَتُ لَا قَدْ الْمُعَد (2) "مير \_ مروح في تشهد كي بغير بحل" ل" نبيل كبااور اكر تشهد بس اشهد الدالة الا الله كبتا ضروري ند مو تا تو بكر الن كى" ما " بحى فعم موتى "

حضرت ابن عبس صفور عَلَيْظَة كَ شَال جود وكرم كاذكر كرت بوئ فروت بيل. كَانَ دَسُولُ اللهِ سَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا مَعْدَدُ النَّابِ بِالْحَنَيْرِ وَكَانَ أَجُودُ مَا يَنْكُونُ فِي شَهْرِ رَمِّضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ حِبْرُولِيْنَ بِالْوَقِي وَيُدَارِسُهُ الْفَرِّانَ فَكُوسُولُ اللهِ مَكَى اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهِ مَكَى اللهُ عَلَيْهِمَا الْمُحُدُدُ بِالْمَعْيَرِينَ الرِّسُةُ الْفَرِّانَ فَكُوسُولُ اللهِ مَكَى اللهُ عَلَيْهِمَا تَوْ

" نی کرم ملک او کول کو کھل کی پہنچانے میں ساری دنیا ہے زود کی سے اور اور مضال المبارک میں حضور ملک کی شان جودو کرم زالی ہوا کر آل ہوا کر آل میں حضور ملک کی شان جودو کرم زالی ہوا کر آل میں کرتی تھی۔ حضور ملک کی جب جبر کمل اشن سے ملا قات ہوتی تو کہ کی حضور کا میں اور ایک ہوتا کہ جیسے تیز ہوا جاتی ہے۔"

حضرت الس رضى الله عند ہے مروى ہے ، ايك آدى نے حضور علي كے سامنے دست سوال دراز كيا أو حضور علي كے سامنے دست سوال دراز كيا أو حضور ك دست جود و مانانے اس كوا تى بكرياں عطا قرما عيں جن ہے دو پياڑول ك در ميان كي وستے وادى محر كل لوث كر جب وہ الل وطن كے پاس آيا آواس ئے افہاں كيا ۔ في المبيل كيا

1 ـ الخليب بلد 1 . مؤ 82

2. كل البدئ، جند 7، مل 82

3\_4 كارترى من 74\_مىلم تريب، من 180\_

السّدِهُ وَانَ عَمَلُ الْمُعْطِيٰ عَطَلَا مَنُ الْاَيْفَظِيٰ الْمُعَالَقَةُ (1)

"وقت ضافَّ كَ يغير فور العلام تبول كراؤكه هم كريم عطاقة بب كى كوكوني في المقالة بب كى كوكوني في المعالم الموادة فقر وفاق كالمديش في مرتال "

حضور عظاف كي به فياضى مرقب الس من كي ساته معموس في بك الن كنت لوك الشاور المحقوق في المعالم المحتاج والمحقوق في المعالم الن كالوقات سع كمكن فياده والمعالم المال المحادر المحتاج والمحتاج والمحتاء والمحتاج والمحتاج والمحتاج والمحتاج والمحتاء وا

جس رات فارحراش صفور پر نور منطقہ پر وحی النی کا نزول ہوا تو آپ کمر والی تشریف دایس مارا، جرابیان کیا۔وہ حضور منطقہ کو تشریف دائیں مامنر ہو تیں۔ تو حضرت ورقد نے حضور منطقہ کے حالات کے کرور قد بن نو قبل کے پاس حاضر ہو تیں۔ تو حضرت ورقد نے حضور منطقہ کے حالات کی کرفرہیں۔

إِنَّكَ تَعَيِلُ الْكُنَّ وَتُثْلِيبُ الْمُعَمَّاةُ مُر

"(آپ کو پر بیٹالن ہونے کی بالکل ضرورت تہیں) آپ آو قرض کے بار گرال کے بیچے وہے ہوئے لوگول کا بوجھ اٹھ تے ہیں۔ جو نادار ہواس بار گرال کے بیچے وہے ہوئے لوگول کا بوجھ اٹھ تے ہیں۔ جو نادار ہواس کی ضروریات ذیر کی مہیا قرماتے ہیں۔"

اس سے واضح ہواکہ حضور میں کھی ہے۔ اعلیٰن نبوت سے پہلے ہی حضور علی کے شال جودو کرم زبال زوخاص وعام تھی۔

خرور حنین بیل قبیلہ ہوازان ہے مقابلہ ہول ان کو فکست فاش ہوئی۔ ان کے چہ بڑاد مرد وزن کو فرزاندان اسمام نے جنگی تیدی بنالیا اور بیٹار اموال فنیمت بہت بیل سے گئے۔ کچھ روز بعد بنو ہوازن کے چند نما تندے ہار گاور سانت میں حاضر ہو نے اور ان کی رہائی کیے التی کی ۔ حضور سر درعائم علی نے ان تمام قید ہوں کو فدید لئے بغیر آزاد کر دیا اور بی ہوازن کاجووفدید در خواست کرنے آیا تھا ان کے سپرو کر دیا اور کہا انہیں سے جاؤ۔

اکی رفعہ معترت مہاس رمنی اللہ منہ پر صنور ملک کا جاب کرم برسا۔ انہوں نے عرض کی پارسول اللہ میں بہت زم بار ہول۔ فروا بدر کے بعد میں نے اپنا قدید مجمی اواکیا اللہ علی بہت کے باس کئے جمعے بچھ عط فرما ہے۔ حضور ملک کے باس

74 July 1

موے چا کھی کا بیک اُجے رنگا تھا۔ حضر سے عباس ۔ اپنی چادر پہلائی اور اس اُجے تو گفرائی

ہاند کی افعالف کر بی جادر پر رکھنے گئے۔ جب وہ ہے ول کی حسر سے اور ک تر بینے تو گفرائی

ہاند کی۔ جب اس کو اٹھ کر اپنے مر پر رکھنے گئے تو وہ اتن وزنی تھی کہ اس افعات سنے۔
حضور منطقہ کی خدمت ہیں عرص کی بار سول انتہاس کے اٹھ نے جس میر می بدو ار انتی میر می

حضور منطقہ کے خدمت ہیں عرص کی بار سول انتہاس کے اٹھ نے جس میر می بدو ار انتی میر می

مدو کرے۔ حضور منطقہ کے بیم میر کا ایسا کرے سے انکار کر دیا۔ وو سر می مرتب وزن کم کیا اور

باتی مائدہ کو بدفت مر پر اٹھ یا دور گھر کی طرف روات ہو گئے۔ جب تک حضرت عباس نظر

التر درے حضور علیہ ان کو دیکھتے ہے۔ ور تعجب کرتے رہے۔

اس رویت کے بعد علامہ اس کثیر فرمات بیں کہ حضرت عباس ما تھے۔ بلند قامت اور سلیم الفطرت "وی تھے اس قوت و قامت کے باعث جو یکھے نمبول نے گفتر کی بیس شایاوہ جالیس بڑرادے کم نہ قید (1)

ایک دند بارگاور سماست می نوے ہر ادور ہم بیش کے گئے۔ حضور علی نے فر اور ہم بیشالک میں اس کور کھ دور بیل حصور علی است میں نوے ہر ادور ہم بیش کے گئے۔ حضور علی است ہیں تیا میں کہ میں کور کھ دور بیل میں میں است کا میں میں است کا میں میں است کا میں میں است کے جد یہ س کل مواضر ہوا ہو اس کے بعد یہ س کل حاصر ہوا ہو اس کے اس کے بعد یہ س کل حاصر ہوا ہوا ہیں نے اللہ کا دسم پھیل ہے۔ حضور علی ہے فر ایا میر سے ہاس تواب کوئی جیز میں ہے البت ایس کر وقلال و کا تھ رکے ہیں جاکر اپنی ضرور س کی جیزیں میر سے نام پر خریم الو۔ جب د کا تھ رمیر سے ہاس آئے گا تو جس ہے رقوم اسے ادا کر دول گا۔

مَا كُلِّمَكَ اللهُ مَالَا تُقَيِّرُ مَسَّعِهِ

''یار مول اللہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ کو اس بات کا مکلف سیس کیا جس کی آپ میں قدرت نہیں ہے۔'' کی رحمت علیہ کو یہ بات پہندنہ آگ۔

ايك المارى وبال حاضرية نهول يعرض ك

كَارَسُولَ اللَّهِ ٱنَّفِينَ رَلَا تَعَتُّ مِنَّ إِذِى الْعَمَّ بَي إِفْلَالًا (2)

1 سل ايد ن بيد 7 سو 86 2 ست ، بد 1 سو 146 "اے اللہ کے پیادے و مول! آپ ہے دھڑک خرج کریں اور ہے۔
الم یشد ند کریں کہ آپ کا رب جو عرش کا بالک ہے وہ آپ کو خک دست کردے گا۔"

اینے علیم کی بر بات س کر حضور علیہ مسکرانے لگے۔ خوشی کے آثار رخ اتور پر و کھائی اینے لگے اور فرمایا۔

مهدا أبرأت تحجيال بالت كالمحم ويأكياب

حضرت معود بن عفراء ہے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ بیں ایک بزے طشت میں تازہ محبورین جبر کر ہارگار میں ایک بزے طشت میں تازہ محبورین جبر کر بارگاہ رسماست میں حاضر ہوا۔ سرکار دوعالم علیت کے جاتم کی درسونے کی مشمی بمر کر جسے عطافرہ کی۔

معرت انس فرماتے میں ک

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَ خِرُ شَيْئًا الغَد

" تي ر حت عليه كل كري بي كر جس ر كات الله الله

ہر گاہ رس است میں ایک روز کی ۔ وی عاصر ہو ااور سوال کیا۔ سر کار کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ ایک د کا ندار سے نصف وست (وست ساتھ صدع کا ہو تاہے اور ہر صاغ جار سیر کا) لیا۔ جس سے قرض لیا تقاوہ آوی اپنا قرض یا تنظنے کیلئے حاضر ہو۔ حضور علیہ اسمام نے نصف وست قرض کی اوا لیکی کیلئے اور نصف وست قرض کی اوا لیکی کیلئے اور نصف وست قرض کی اوا لیکی کیلئے اور نصف وست قرض کی اوا لیکی کیلئے

طبر انی نے معترت بن عمر رضی اللہ عنها سے نقل کیا ہے آپ فروات جیں۔ کہ حضور علقہ ایک روز بزاز کے بال تشریف سے گئے اور اس سے چار درہم کی قبیس خریدی۔ ورقیص بہن کر حضور علیہ جاہر تشریف نے گئے۔ ایک انصاری آئی عرض کی د

وسون بعدا

ٱلْحَدِينَ تَحَدِينَ عَلَيْهَا كَسَاكَ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ الْحَبَنَةِ الْمُجَنَّةِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا "اذراه كرم بير كيمل يجهر بهناه بيخياً - الله تعالى آب كوجنت كالباس بهنا حدًا-" بهنا حدًا-"

ر حمت عالم ﷺ نے باتال وہ تیس اتاری اور اس انصاری کو عرجت فر، دی۔ پھر ركان ير تشريف لے محد اور اسے لئے جار ور ہم كى ايك اور قيص خريدى۔ حضور ير نور مال المرب حرب حريف لات تع الدون حضور ملك كياس و لدم تعدا ألف ارام الري او كن ووره كا اليائك حنور من الله في ديماايك ويدى راست كمزى رو ری ہے۔ رحمت عالم نے اس سے ہو جماتم کیوں رورتی ہو۔ اس نے مرض کی بارسول اللہ! جرے کم والول نے جمعے دودر ہم دیے تھے تاکہ ان کا آٹا خرید کر فاؤند وہ جھوے کم ہو کتے ہیں اس کے روری ہوں کہ محرک مالکہ جھے سز وے کی۔سرکاروو عالم منافقہ کے یاس جو دودرہم باتی روسے تے دو حضور ملک نے اس کو مطافر اے بھر پک و فقد کے بعد اس بکی کی المرف ديكما تودورون حى حصور علي في عليه ميان مركول دوري الودودر بم توخ في الے لئے بیں۔ اس نے مرش کی میں ڈروی وول کہ میر امالک جھے مارے گا۔ خریب لواز آ فاعلیہ العنوة والسلام اس کے سفارٹی بن کر اس کے ہمراہ تشریف لے محے۔ جب ان کے محرے باہر منے تو حسب معمول الل خاند كوالسل ماليكم قر مليد انبول في اوازس مجى ل، بیجان میں ل کے سوام دینے والے اللہ تعالی کے حبیب ہیں لیکن انہوں نے کو لی جواب نہ ريد حضور علي ي دوباره سنام فرها مم يحدور كيك انظار كي ليكن كوكي جواب ند آيا-تیسری بار پھر صنور ﷺ نے سلام فریداس وقت الل خانہ نے سلام کاجواب عرض کیا۔ مرور عالم من في في جماجب س في مكل وفد حميل سلام كيا تما توكياتم في من تما؟ انہوں نے مرش کی إن بار سول اللہ ہم نے سناتھا۔ ہم دانستہ فاموش رہے تا کہ عضور علاق میں بار بار ساام قرما عمی اور حضور ملک کی برکت سے اللہ تعالی میں ہر آفت سے المل المت المرتحي

انہوں نے عرض کی ارسول الشدا مارے مال باپ حضور ملکھتے ہے قربان موں۔ آپ
نے کیے قدم رتج فربیا۔ حضور ملکھ نے فربایا یہ بگی ڈر دہی تھی کہ تم اسے مارو کے اس کی سفارش کیئے میں اس کے ہمراہ آیا ہول۔ اس بگی کے مالک نے عرض کی۔ بھی کھتی گئی ہے اللک نے عرض کی۔ بھی کھتی گئی ہے اللک نے عرف قشر بیف لانے کے باحث ہم نے اس کے ہمراہ تشر بیف لانے کے باحث ہم نے اس لویڈی کونو جراللہ آزاد کردیا ہے۔

سریم ستانے شیس بھلائی اور جنت کی خوشخبری سے خور سند فروالد مسلی اللہ تعالی علید

وعلی آنہ واسحابہ اجھین پھر حضور نے فرلما اللہ تعالی نے ان ور ہموں ہیں ہوئی برکت ڈال ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے نی کو بھی اس سے قیص پہنائی، آیک انساری کو بھی قیص پہنائی اور ایک لوٹری کو بھی اس کی وجہ سے آزاد کیا۔

> اَسَّمَعُ اللهُ اللهُ عَدَرَ مَعَنَا هُمَا إِمِعَنَا مَهُ اللهِ عَدَرَةِ (1) "مِن اللهُ مَن لِي كَم مركز تا مول جس في الله تعددت مي مين بدرزق معافر ميا-"

انام بخاری اور دیگر محد گین نے صفرت میل بن معدر فنی اللہ عنہ روایت کیا ہے کہ ایک خاتون ہارگاہ رمانت میں حاضر ہو گی۔ ووایک جا در ہمراہ لائی جس کا حاشہ ہی تعااور مرض کیار سول اللہ میں نے اس کواپ یا تھوں ہے بتا ہے تاکہ صفور منافیہ اسے دیب تن فرما کیل میں از راہ لوازش اسے تول فرما کیل۔ سر وعالم منافیہ نے اپنی جان شارخود مدکی مجت بحری پیکش کو تبول فرمایل۔ حضور منافیہ اس بیاور کو بطور تبیند یا ندھ کر باہر المارے پاس شریف الشریف لائے قرارا کی اور میں کی بار سول اللہ امیر سے بال باب صفور منافیہ بر تربین دول کا میں میر بال کر کے یہ بیاور تھے حفا فرما کیل۔ حضور منافیہ نے فرما براب میں سے باور میں میں تشریف فرما رہے ہی و میں اللہ اللہ س شریف فرما رہے بھر کا شانہ اللہ س ش دول کا ہے۔ اس بیاور کو تہ کی اور اس افر ابل کی طرف بھی دی۔ لوگوں نے اسے کہا کہ حسیر سے معلوم تقاکہ مر ور عالم منافیہ کی ہے عاوت مباد کہ ہے کہ آپ سے جب کوئی چیز اسے بات ہے ہے تو صفور منافیہ و سے بیا کا کر اس بیاور کی بات ہوں کی بیا تو صفور منافیہ کو اس بیاور کی بات ہوں کی بیات ہوں کے ایم منافیہ و سے بیا کہا کہ سے ماوت مباد کہ ہے کہ آپ سے جب کوئی چیز اسے بات ہوں کی بات ہوں کی بیات ہوں کے ایم منافیہ و سے بیا کی بات ہوں کی بیات ہوں کو تہ کی بیات ہوں کی بیات کی کر ان بیات ہوں کی بیات ہوں کی بیات ہوں کیا گورا کی بیات ہوں کی

احرانی نے کہافداکی مم ایم نے میاور تبیندینانے کیلئے تبین الی بلکہ مل نے آواس الے اس کے یارے میں اس دو است کی ہے کہ میں اس کو اپنا کفن بناؤل گا۔ جھے یہ امید ہے کہ مرکار نے اس کو بہنا ہے ، حضور ملک کی برکت سے سے میرے لئے عذاب سے تجات کا مث ہوگ۔

چنانچ اس مخض نے اس باور کو سنبال کرر کا لیا تاکہ اس کا کفن مناہے۔ حضور ملک نے ایک مناہد حضور ملک اس کے ایک منا نے ایک بارچہ یاف کو کہا کہ اس مخض کیلئے جاور بنائے۔ متعمد یہ تھا کہ اس جاور کے بجائے

1. خ ك يزمول مو 67-68

اسے نی چور بنواکر دے دی جائے لیکن اس سے جیشتر کہ نی چادر تیار بوتی دواس سے پہلے ای رسی میک بقا ہو گیا اور اے اس چادر میں کفن ریا گیا جسے حضور علقہ کے جسم اطهر کے س تحد مس ہونے کاشرف عاصل تھ۔(1)

المام بخار کی اور مسلم نے حضرت جائے ہے دواہت کیا کہ حضرت جائے و فنی اللہ عن ا

إِذْ هَبِّ بِإِللَّهُ مِن وَالْجَمِّلِ مَا رَكَ اللَّهُ لَكَ وَيُهِمَّا (2)

"اے جارا یہ قیمت مجمی لے جاؤاور اپنااوشٹ مجمی لے جاؤر اللہ تعالی الناء وقول میں تیرے نئے برکتوے "

حضرت أس مروى ب كراك روزر مول الشعطية في ارشاد فرهايد

الدَّاخَيِرَ لِمُعَنِى الْكَجْرُومِ اللهُ الْاَجْرَدُ وَأَنَا اَجْرَدُولُكِ

" فرماید کیا جہمیں بیان بتاول کہ سب سے نبودہ کی کون ہے خوا بنی جو ب شمی فرماید مند تن ٹی سب سے زیاد کئی ہے۔اور اولاد آئو م شب سے سب سے زیادہ کی شمی ہول۔اور میر سے بعد سب سے دیادہ کی دہ شخص ہوگا

1- سل اليوني، جلد 7، صل 84

2. ايس. مح 87

3. ايب

جس مے علم پڑھ ایجر اسے علم کو پھیلا یا۔ ابقد تن بی قیامت کے روزائے قبر سے فعائے گا تو وہ محض فرا واحد سیس ہوگا بلکہ بوری، مت کی حیثیت سے حاضر ہوگا۔ نیز وہ محض سب سے زیادہ محق ہے جس نے لقہ کی داد علی جہاد کی بیال محک کہ اس کو قبل کر دیا گیا۔"

ابن الي خاليه سيدة على مر تعنى رضى الله عند ، و يت كرت إلى .

کہ آپ جب سرور عالم علی مدے و ثناش رطب اللسان ہوتے تو حضور علیہ کی مدے و ثناش رطب اللسان ہوتے تو حضور علیہ کی سختا سخاوت کا ضرور در ذکر کرتے۔ فرماتے کال المحود الساس کھا سین حضور علیہ اپنی ہمشیل میادک سے عطید وسے شر تمام ہوگول سے زیادہ کی تھے۔

حطرت عبد الله بن عمر رضى الله عنها سے سروى ب كه الله تعالى كے يهادے رسول مالينته في ارشاد فريا

> لَوْاَنَ إِنْ مِثْلَ جِبَالِهِ مِنَامَةَ وْهَبَا لَقَسَّمُتُهُ بَيْنَكُمُ وَثَمَّ لَا تَبِيْ دُوْفِ كَذُوْفِا وَلَا يَخِينُكُ و

" کر میرے پاک اٹنا سوتا ہوتا جتنے تہامہ کے پہاڑ ہیں تو اٹس مردے سونے کوشل تمہارے در میان تھیم کر دینا۔ تم جھے نہ جھوٹا پاتے اور نہ بخیل۔"

بعض نیاز مندوں نے آپ تا و مو ما حضور علیہ کیا ہیں ہوت سوق ہا ایک چہ بتولیا۔

اس جبہ کو ہو نے بی جو صوف مقدال ہو کی اس کی رکھت کالی تھی۔ اس تم کا بہ عام طور پر اعر الی پہنا کرتے تھے۔ ایک روز صفور پر تور علیہ وہ جب تن فر ماکرا ہے سی بہ کرام کے پاس تشریف ہے گئے۔ ایک روز صفور پر تور علیہ کو ایس تو بصورت جہ پہنے کے پاس تشریف ہے گئے۔ یک عوالی نے جب صفور علیہ کو ایس تو بصورت جہ پہنے دیکھ تو اس نے عرض کی یار سول اخدا میرے مال باپ آپ پر قربان بول یہ جمعے عطا دیکھ تو اس نے عرض کی یار سول اخدا میرے مال باپ آپ پر قربان بول یہ جمعے عطا فرما کم میں دست الدہ اس علیہ تار کو اس کے جواب بیس الا اللہ بین میں کرتے۔ حضور علیہ نے اس کو جواب بیس الا اللہ بین میں کرتے۔ حضور علیہ نے اس کو دے دیا۔

عرائی کو فربایا "نعیہ" جس تیر ایہ سوس قبوں کر تا ہوں۔ پھر اپنا جب اتار کر اس کو دے دیا۔

عرائی کو فربایا "نعیہ" جس تیر ایہ سوس قبوں کر تا ہوں۔ پھر اپنا جب اتار کر اس کو دے دیا۔

عرائی کو فربایا "نعیہ" جس تیر ایہ سوس قبوں کر تا ہوں۔ پھر اپنا جب اتار کر اس کو دے دیا۔

<sup>1۔</sup> اس ہای۔ بلد7 مو88

حقرت الن بن الك سے مروى بك جب فروه حين ش ب شار اموال نئيمت ملماؤل ك حصد ش آئ تو صنور في اے بكريال اونت ان او كول ش سه كاب تختيم فراد ہے يمال تك كر بر ج ختم بو كل۔

المام الدنبياء علي كان ووكرم اور لين ومعاك بيش نظر شبر عديانك ، مي تين بوا كرتى تھى بكك حضور ﷺ كى بيرسارى بوائي محش رضے الى كيلے مواكرتى تھي۔ حضور عَلَيْنَ كَ لِينَ وصطاكا الكِ الدازن في بكر متعدد الداز تحد مجى حضور علي مارا مال لتيرول اور حاجول من تعتبيم كرد ياكرتيمه مجمى مجابدين في سيل الله كوجنك سازوسومان مهيا کرنے کیلیے فرچ کرتے مجی ان لوگول کی تالیف المب کیلیے فرچ کرتے جن کے اصلام قول کرنے سے اسلام کو تعویت مکتیے کی توقع ہوتی ادر مجمی این دات اور ای اولاد کی مغرور تول کو بھی ہیں بشت ڈال دیا کرتے جو پکھ موجود ہوتا تناجول میں بانٹ دیا کرتے۔ حضور عظی کوخود اور الل و عمال کو فقر و فاقد کی طویل عرصه تک مشقت برداشت کرنا ين لي مركم محمى أيك وولا تك كانتان نوت من جو اليد من المست جال بالي و مناور منافقة كى جود وحطاك ايك اور اوايوى عن ولغريب بهدايك روز سيدة نساء العالمين عفرت فاطمه زہر ار منی اللہ حنیا حاضر خدمت ہو تیں اور اینے رے وقب ورجیم والد محر ای کے سامنے اپنے با تد ویش کے جن پر جیم چک چلائے ہے کئے ہے۔ حرص کی کرے سادے کام میال کے کہ جمازہ دینے کی خدمت میں جمعے خرد اداکرنا پڑتی ہے۔ علی نے ساہے حضور میں سخنیف ہو جائے گی۔ اپنی جان ہے عزیز تر صاحبزادی کی یہ درخواست من کرانٹ کے عارے محبوب نے قر لما

لَا المُولِينِ وَادْعُ الصَّلَ الصَّفَّةِ تَعْلَى يُطُونَهُ عَيْنَ الْمُونَعَ

آپ نے قرابات فافر ایر نامکن ہے کہ بیس حہیں فادم میا کروں اور اہل صفہ کو نظر اعواد کر دول کہ وہ خال ہیں ہالوید لئے رہیں البت بیس حہیں ایک اور تحفہ دیا ہوں ہر تماز کے بعد 33 بار سجان اللہ 33 بار الحد اللہ 34 باراللہ اکر برخاکرو۔

سلطان لا نبیاء منیہ المسلوّة والثما کے جودو کرم کا اگر آپ نے اشراز دنگا ہو تو سرف اس

آند بزار بكريامه مار بزار آند صدا ونث- آند بزاد اوقيه ماعري همياره موجلًى تدک ای ایک ال نیمت سے جو قس صنور علیہ کے قبنہ میں آیا تھ اس کا آپ نے اندازہ لگایا۔اس کے ملاوہ کی قریفہ، نی نغیر کے اور دیگر غزوات بس جو اموال نغیست مطمانوں کونے تھے ان سب میں سے یا نجوال حصہ حضور منتی کا حصہ تعد سر کار دوعالم المنافع كاروات كى محيت بوتى توصفور عليه اس كران بهامر مايد كوحريد كاروبار على لكاكر بدشار تفع حاصل كريكة فت لكن الله تعالى ك حبيب في التائي ساد كى بور قامت ندى بر فرائى اوركى بار فاقد كشى تك نوبت سيتي -جب حضور مايية اس دنيا ے د خصت ہوئے تو چد صاع جو کے وش صفور میں کا زرد ایک میودی کے یاس مروی مخیداس سے بیات آشارا ہو جاتی ہے کہ جرووات صنوز علی کے حصہ میں آتی تحی دہ سر کارودعالم بڑی وریادل سے شرورت مندوب، تغیرول، بعداد اور جیمول بر تری كردياكر يت تف يها الله ك مجوب كاده جود كرم جس كى حميس كيس مثال حيس كني (1) حضور علی کے اس جودہ کرم کا متب تھاکہ وہ لوگ جن کے دلول عل حضور علیہ کی عداوت کی آگ بجڑک ری حلی دواس جودو کرم کے باحث حضور کے متوالے بن مجے اور ملع رسالت مروالول كي طرح سب يجي لنان كيليّ بيقرار يو محظه حضور كى شان شجاعت

> لنظ شجاعت كى تشر تَ كَرِيْ مِوعَ معرت قاضى هياش ليعين بي-الله تَعَامَانَاةُ مُونِينِيلَةُ تُعَوَّوُ الْغَصَبِ وَالْمَعِينَا فَكَ لِلْسَكُيْلِ "بعني شجاعت قوت فضب كى ايك ضنيات ہے۔ جمال بير ضغب مش

كر اتحت بواس كو خواصت كيت بيل."

الحت عرب يمل تين لفظ جير- تغور وجبن ادر شياعد-

(1) تھور : ان کو کہتے ہیں کہ سوے سمجے بغیر خطرات میں کود جاتا۔ قوت منسید کار دو پہلو

127 My mg 127

ہے جس كوافراط كتے ہيں.

(2) حدر بردلی جہال خطرات کا مقابد ضرور کی ہوائی وقت پہپائی انتہار کرنا جبن کہلاتا ہے۔

(3) سماعته عقل کے نقاضول کو محوظ رکھتے ہوئے خطر ت کے سامنے سینہ تال کر کھز ، ہو جانا، اس کو شجاعت کم جاتا ہے اور میں چیز محمود اور قابل تعریف ہے۔

مال و خلاق نے یہ تکھا ہے کہ اللہ تو لی نے انسان میں ایک ایک قوت وربیعت کی ہے جو مو ناک خطرات کے وقت وربیعت کی ہے جو مو ناک خطرات کے دفقت ویل قدی ہر جر اُت دل تی ہے۔ ایسے مواقع پر بسااو قامت حان مجمی قربال کرتا پر آپ کیکن کی قوت خضیہ کے باعث او جان قربال کرنے ہے مجمی از تہیں آتا دوراس کے سامنے یہ جملہ رہتا ہے۔

لَا يُغْنِي حَنَّدُ أُمِّنَ قَنَّدِ

"کوئی احتیاط آن ان کو تفقد مریکے قیصلہ ہے بی شہیں سکتے۔" اس صفت کی تمین ماکنیں ہیں افراط۔ تعریبا اعتدال

اَلْهَ فَهِ كُا يَنْفَهُ السَّفْسِ عِنْكَ إِلَى الْهُوْنِ الْهُوْنِ الْهُوْنِ الْهُوْنِ الْهُوْنِ الْهُوْنِ ال "جب نئس موت كى طرف بيش قدى كرد بابو آيس كو لَى خوف ند بو ود بزيد خميزان بود صوت كو كلى مكارد كليك تيار جود"

آپ نے سیرت نبوی کا مطاحہ فرایا ہے۔ بیمیوؤں کے واقعات اور حالت روانی ہوئے جل کے سرمے بڑے برائی وحواس از جاتے جی اور جاتے جی ان کے ہوش وحواس از جاتے جی اور بی نئے جی ترش وحواس از جاتے جی اور بی نئے جی ترش وحواس از جاتے جی اور بی نئے جی ترش وحواس از جاتے جی اور بی بی ہم نے سرور عام علیجے کو ہمیشہ مصائب کے مقابعہ جی سینہ سپرویکھ ہے۔ کائی یا مطراب، خوف یا در کا کیس دور دور تک نثان فیس میں۔ سفر جمرت جو دھرت سے لیمریز ہے، غرور ترب میں و مشمن کے لئیکر جرار کے ساتھ مقد بد کرنے کیلئے اصلام کے لیمریز ہے، غروق بدر حش جی و شمن کے لئیکر جرار کے ساتھ مقد بد کرنے کیلئے اصلام کے برجم کے بیچے ایک قلیل تعداد ہے واحد، جبکہ ایک موقع پر براسے بزے نامور جنگ کروائل کی موقع پر براسے برے نامور جنگ کروائل کے تر میں برے برائی کروائل ترب اور انہوں نے راہ فرار انھیں کی، غرور حشین، جبکہ و شمن کی اجائک تیم

انا النبي الدين الدين الدين عيد المعادب الدور ي

ہاں ہی ہول ان میں وق ہوت میں اس مرت ہاشم کے رکیس عظم عبد اصطلب کا فرز ند ہول۔"

خوت دہر کی کال کیفت میں جب حضور علیہ نے اپنے بکھرے ہوئے ساتھیول کو ملکارا تواہد آتا کی دلکار سفتے ہی وہ پروائوں کی طرح دوڑتے جدے سے ور سرکار دوسائم ملکارا تواہد کی دلکار سفتے ہی وہ پروائوں کی طرح دوڑتے جدے سے ور سرکار دوسائم ملکھیے کے تال ہوں طقہ با تعرف کردشمن کے سائے کیک فول دی دہوار قائم کردی۔

اس تم نے متعدد علین القات سے نے پڑھے ہول سے جن سے حضور نی کریم مالین کی شال شجا مت کی عظمت کا بیتہ چان ہے۔

نی کریم علی کو مرف الدین کی کینے ہی غمیہ " تاتی۔ جہال کسی نے بندین کی کسی مد کو قو زایا س کے کسی فرمان ہے سر تالی کی قو شفور علیہ کا خفیب وجل ل دید فی ہو تاتی۔ اس کے علاوہ بڑے اشتھاں محمیز حالات میں مہمی حضور علیہ کو غمیہ نہیں آتا تھا۔ حضر ت ابن عمر رضی اللہ عنها فرمیا کرتے۔

منارایت انتہ کو کرکا این وکرکا کہو دوکر الرصنی وکرکا کھنے کے دوکر الرصنی وکرکا کھنے کہ استان کے کہا کہ میں کہ استان کے کہا کہ میں کہ استان کے کہا کہ استان کے کہا ہے کہ استان کے کہا ہے کہ استان کے دور سامن کر کم علی کے کہا ہے کہ اور نہ جاند راحنی ہونے والہ اور نہ کی کو کسی مفت میں بھی حضور علی ہے ہوتے ویک ہے۔ ا

1-4 كرزدل. 1-62

"جب بھی شدے اختیار کرلیتی تھی اور قرد فنسب سے آکھیں ہم نے ہوجاتی تھیں اور مالے میں آئر یاد لینے تھے۔ حضور مالے مالے کے دامن میں آئر یاد لینے تھے۔ حضور مالے کو مسب سے زیادہ دشمن کے قریب ہوئے تھے۔ بھی نے حضور پر آور مالے کو معرکہ بدر بھی دیکھا کہ صفور مالے و شمن کے سامنے جنان سے کوڑے ہیں اور ہم صفور مالے کے قریب بیل یاد نے ہوئے ہیں۔ اس روز صفور مالے کی قریب ہوا کی تر میں دیا ہے تھے تھی۔ ہما سکو شھام کیا کر ہے جو حضور مالے کی قریب ہوا کی تاریخ حق ہیں۔ ہما سکو شھام کیا کر ہے جو حضور مالے کی تر یہ ہوا کی تاریخ حقور مالے کے قریب ہوا کی تاریخ حق ہوئے ہیں۔ اس روز حضور مالے کی تاریخ حق میں ہما سکو شھام کیا کر ہے جو حضور مالے کی تاریخ حقور کی تاریخ حقور مالے کی تاریخ حقور مالے کی تاریخ حقور مالے کی تاریخ حقور میں تاریخ حقور مالے کی تاریخ حقور کی تاریخ حقور میں تاریخ حقور میں تاریخ حقور کی تاریخ حقور میں تاریخ حقور میں تاریخ حقور میں تاریخ حقور میں تاریخ حقور کی تاریخ حقور کی تاریخ حقور میں تاریخ حقور کی تاریخ کی تاریخ حقور کی تاریخ حقور کی تاریخ کی تاریخ

جننے بہاور اور شہاع لوگ گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کا قدم بھی نہ بھی ہمسلا ہے صرف صنور علی کی ذات ستودہ صفات ہے جو ہر میدان جگ شی ہر مشکل محری میں ہم سم کے خفر تاک حالات میں ٹابت قدم رہے۔

حضرت مران بن حمين كتيم بين جب بمى كفارك للكرسة هاري كار بوكى حنور سيان سب سے بہلے بن يروبركياكرتے تھے۔ (3)

1-رئيد طان ميم واليوس بلدي مو 257 عد القام بلد الموا 151 عد على الدي المواد ال

غزوة الدك موقع يرسمى في الى بن طلف كوريكما وا يوجه رباتها ابن عمد كر (مَكَالَةُ ) كِبَال إلى الدنجوت الن نجار الروه آن مح ملامت والهل على توميرى يح كى كوئي صورت نبيل بردوراس في المح بين عبد لله كافديه اواكرك است وباكرواياتها اس وان اس في مورت نبيل من دوراس في المح في المن كوفي مورت نبيل من الدوراس في المن كوفي المن كوفي مورت نبيال مرائى كى اس في المن دوراس في كرد الله كافديد المال كرد الله في المن كرد الله كافديد المن كرد الله كرد الله كافديد المن كرد الله كرد الله

الثّه تعالیٰ کے محبوب د سول نے اس دستمن اسلام کوجو سب دیا۔ تم میں میہ جمر اُٹ کہائی کہ میر اہال مجھی برکیا کر سکو ابستہ اس دوز میں خمیس موت کے کھا ہے اتاروں گئے۔ انتظاء اللہ۔

جب فراوہ احد علی معرکہ کار زار کرم ہوا تو ابنی بن خلف اپنا کھوڑا دوڑ کر حضور خلافہ پر حملات کی معرکہ کار زار کرم ہوا تو ابنی بن خلف اپنا کھوڑا دوڑ کر حضور خلافہ پر حملہ کر ام اس کے آگے کھڑے ہوگئے اور کھوڑے کو روک نمیلہ جب نبی کر بم علی نے نے اپنے صحابہ کو دیکھا کہ وہ اس کار اسٹر روکے کھڑے ہیں تو حضور خلافہ نے بلند آوازے قرمایال

ایت میرے محابہ! بہت جاؤاس کو میرے سائے آئے دو۔

محابہ کرام سائے سے بہت کے وہ گوڑا دوڑاتا ہوا جب نزدیک آیا تو مجوب رب
النالیون مالیے نے عارف بن صمہ سے جموتا نیزہ لیااور اس یہ بنل کی می سرعت سے حمد
کیدوہ نیزہ اس کی کرون میں لگاوہ لڑ کھڑ لیااور گھوڑے کی پشت سے ترشن پر آگر ار پھر اوڑ کر
لیکھڑ قرایش میں آگھ سااور شور مجادیا ہو کھوڑے کی پشت سے ترشن پر آگر ار پھر اوڑ کر
دیا۔
انگر قرایش میں آگھ سااور شور مجادیا ہو کہ ایک ہو کہ ایک ہو کہ ان کی معمولی محمولی رخم ہے تم نے ہی لیان
مولی مرحم ہے تم نے ہی اس میں وہ اس میں اس کو اس میں اس مولی رخم ہے تم نے ہی لیان
مولی اس کے دوست اس کو تس دے رسم ہے کہ کہ اے ان اور تم تک رست ہو جاؤے گا۔
مولی اس میں نے کہ کہ جائے گا اور تم تک رست ہو جاؤے تو کوئی ہمی اس مولی اس میں جائے تو کوئی ہمی اس

الله من م كو عمل كروس كا يخدا كروه جي ير نيز على واركر في بجيئ الموك بين المنظم المالة من م كو عمل كروس كا ينا مصطلى و يت تب بين و تقوك مير عديم موت كالبيام بهوتي كيو تك الدينيين على كرز بال مصطلى دو تقوي مرم م يورى بوكرر بتي ب

جب یہ نظام کفار احدے جانب وجامر ہو کر مکہ کے لئے رواند ہو کر امر ف کے مقام پر پہنچا تو انی نے وم توڑ دیدائ طرح سر کارووی کم علیہ کا فرمان ڈی شان پورا ہوا یہ انسان ، انشاء اللہ میرے اللہ نے جاباتو یس تھے موت کے تعاث اتادول گا۔

حضور کی روحال قوت کا ندازہ لگانا ہورے کے ممکن سیریافتہ تھاں نے بینے مہیب کو جسری فی طاقت و قوت ارزائی فریائی تھی اس کو و کچہ کر بھی ہوگ جیران و مششدر رہ حاتے ہے۔ فراوہ خند ق جی جب مدینہ طیبہ کو شرکیس فر ب کے لفکر جرار کی زدے ہی نے کے لئے خند ق کو د نے کا منصوبہ نے کیا تی تو سارے محالہ بینا اسینے حصہ کی کھدائی بین معرد ف ہوگئے تقال سے ایک جگہ ایک ایک جٹال ساکن حس کو تو زئے کیلئے تہم می ہدین اسلام نے برای پوٹ کا رور لگایا۔ لیکن س کو تو ذئے جس کامی ب نہ ہوئے۔ لا جار ہو کر محبوب رب انجا ایس مائے کے کہ ایک اقد س جس حاضر ہوئے فریاد کی یار مول القد الیک ایک میری جب ب انجا میں مائے کی بارگاہ قد س جس حاضر ہوئے فریاد کی یار مول القد الیک ایک جب ب نہ کو تو نہ کے کہ ماری محت رائے گال جب نے گائے میں اس کو یوں می دہنے دیتے تی تو خند تی کھود نے کی ساری محت رائے گال جبائے گاؤ میں اس کو بی کی در ب منتجال کر کے دید میں و خل ہو جانے گا

رحمت دو عالم علی الله بینی جہال دہ فوادی چنان تھی۔ دخترت میر الموشیل علی مرتشن ہے ایک کینی جہال دہ فوادی چنان تھی۔ دخترت میر الموشیل علی مرتشنی ہے ایک کینی بکڑی اور القد کانام لے کر اس چنان پر ضرب لکائی اس ضرب ہے اس کا تیمر حصد فوٹ کر پرے جاگرا۔ جم دو سرگ مرتب بند کیر کا فرالگا کراہ ضرب لگائی اس کا کیں اور تہائی حصد فوٹ کر پرے جاگرا۔ تیمر کی مرتبہ اللہ کے محبوب نے ضرب لگائی اس کا کیں اور جند کی اور ایتے تیمر احصد جمی ریز دریز دہو گیا۔

وہ چنان جس پر سارے می ہے جن جی حفرت علی مرتفی جیسے تیمبر شکن پیدوان موجود تے اس کو توز نے سے قاصر رہائی دا سالدی واطبر نے جب اس پر اللہ کانام لے کر ضرب انگائی تو وہ کاڑے کائے ہوگئی۔

ر کانہ پہنوال کو چارول شائے چیت کرائے کا واقعہ آپ ایکی ایکی پڑھ آگئے ہیں ہیہ تقص روسر پہلوانوں کا تنہ مقاجہ کی کر تانق۔ ایک دفعہ اس کا بیٹا بزید بن رکانہ جس کے پاک تمن صد بحریاں شیس، تعنور ک خد مت بی عاضر ہوا کہنے نگا کیا ہے میرے ساتھ کشی کریں گے ؟ حضور نے فرمایا اگر بی تسبیس کر دورں تو تم جھے کی دو گے ؟ اس نے کہا ایک سو بکری۔ حضور نے اس کے ساتھ کشی لائی اس کو گر دیلی اس نے کہا ہے دو سری مرحبہ بیرے ساتھ کشی کرنے کے لئے تیار بیں ؟ حضور نے فرمایا اگر دو سری با تر بیں ؟ حضور نے فرمایا اگر دو سری بار گور ن کو گیا دو گے ؟ تو اس نے کہا ایک سو بکری۔ تیار بیں ؟ حضور نے فرمایا اگر دو سری بار گھر حضور نے کہا ایک سو بکری۔ پیر حضور نے اس کو کرادیا تیسری بار پھر اس کو زیمن پر نے لگا ایک بار پھر ۔ حضور نے پھر اس کا شیخ قبول کیا اور کشی ہوئی تو حضور نے پھر اس کو زیمن پر نے ڈیا۔ جب تیسری مرحبہ بھی اس خشت افعانا پڑی تو کینے لگا آپ سے پہلے اس ذیمن پر کوئی ایس آدی شیں ہے جس نے میری چیزہ نگائی ہوں میری دیا تھا گئی ہوں میری نگا ہوں جس نے میری چیزہ نگائی ہوں میری دیا تھا گئی ہوں میری نگا ہوں جس نے میری چیزہ نگائی ہوں میری دیا تھا گئی ہوں میری نگا ہوں جس نے میری چیزہ نگائی ہوں میری نگا ہوں جس نے میری دیا تھوں کہ آپ القد افعائی کے سے دسول بیں۔

اَشْهَدُ أَنْ لَكَ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاتَّكَ رَسُولُ اللهِ

حضوراس کے بینے ہے اشر کھڑے ہوئے اور اس کووہ تین صد بھریال و بیس کرویں۔
عرب کا بیک اور پہلوال تھا جس کانام او اناسود بھی تھا۔وہ بہت طاقتور تھااس کی قوت کا تدازہ اس ہے لگایا جاتا ہے کہ ووگائے کی تھاں پر کھڑا ہو تااور وس آدمی اس چرنے کواس کے بینے ہے وہ چڑ باروبیارہ ہو جاتا لیکن اس کو جنبش نہ جو تی تھی۔

ایسے میبوان نے اللہ کے محبوب کو سٹنی کی وحوت دی اور کب اگر آپ سے جھے گر اویا تو جس حضور پرائیمال ماؤں گا۔ می کریم علاقے نے اس کوا کیک بار شیس باربار کر ایا لیکن وہ ایمان

بدر، احدادر حین کے معرکول میں بڑے ہوشر یا طال مت میں رو تما ہوئے کین مرکار دو عالم میں ہوئے میں ہوئے ہوئے میں مرکار دو عالم میں ہوئے ہوئی جر من وحوصلا کے ساتھ وسٹمن پر عملہ آور ہوئے رہے اور مجھی مر موجیجے شنے کانام نیس لیا۔ ہر بہادراور شجاع کے بدرے میں یہ ٹابت ہے کہ مجھی تہ مجھی اس نے پہالی اندان کی لیکن ایک اللہ انول کے محبوب کی وات سنووہ صعات ہے جس کے دامن پر پہیائی کاکوئی دائے تہیں۔

ال ما این الی شیب ، حضرت براء سے روایت کرتے ہیں کہ ٹی قیس کے میک آدی نے الن سے بع جھال

صفرت براہ نے جواب دیا لیس اللہ کے رسول ملک اللہ بی جگہ بر ابات قدم رہے احضور
ایک قدم مجی بیتی تیس ہے۔ پھر صفرت براہ نے اس واقد کی تفصیل بیان کرتے ہوئے
کہا کہ بو ہوازن بلا کے تیم اعداز نصان کا تیم نشانہ سے خلا نہیں ہوا کر تا تقلہ حین کے
معرکہ میں پہلے ہم نے ان پر حملہ کیا اور وہ قرار ہوگئے۔ جب دشمن ہماک گیا اور مید ان فال
ہو گیا تو ہم اموال فیمت کو جو کرنے میں مشغول ہو گئے۔ جب بی ہوازن نے ہم میں اموال
شیمت نو کر نے میں معروف پلیا تو دہ بہت آئے اور انہوں نے ہم پر جرون کی موسلاد صار
بارش کردی۔ اس مشکل وقت میں بھی میں نے دیکھا کہ سرکارو وہا کم اپنے سفید مجر پر سواد
بارش کردی۔ اس مشکل وقت میں بھی میں نے دیکھا کہ سرکارو وہا کم اپنے سفید مجر پر سواد
بارش کردی۔ اس مشکل وقت میں بھی میں نے دیکھا کہ سرکارو وہا کم اپنے سفید مجر پر سواد

آنا النَّيِّيِّ لَاکْوَبَ آنَا ابْنَ عَبِوا الْمُطَلِبَ لوگوا من لو بش اللہ كائى ہول. اس بش كوئى جموت نيس اور ينو باشم كے سر دار عبدالمطلب كافرز عربون. أ

اس خطرناک موقع پر حضور کااپ چیر پر سوند دہنا اور سر مودا کیں یا کی ند ہوتا یہ حضور کی ہے مثال شجاعت کی روشن دلیل ہے۔ جنگ کے موقع پر عام طور پر جنگ جیز رفار کھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تاکہ کروفر اور وحمن پر حسر کرنے میں آسانی ہو لیکن تچر میں محموثے کی جیز رفار کی جانبانی جاتی ہے۔ حضور کااس سے رفار جالور پر سوار ہو کر ڈنے محموثے کی جیز رفاری کہال بائی جاتی ہے۔ حضور کااس سے رفار جالور پر سوار ہو کر ڈنے رہنا اور گرا ہے بارے میں بیا عطال کرناکہ میں وہ نجی کرم ہوں جس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تم سب آئے ہو۔ ایسے مواقع پر عام طور پر وحمن سے اپنے آپ کو ہو شیدہ رکھا جاتا سے لئے تم سب آئے ہو۔ ایسے مواقع پر عام طور پر وحمن سے اپنے آپ کو ہو شیدہ رکھا جاتا معجود کی کا معمور بین آواز سے اطالان فر، رہے آپر تاکہ اگر کمی کو حضور کی بھال موجود گرکا مطاب علم نہیں تواب اے معلوم ہو جائے۔

حضور کی شرم وحیااور چیثم بوشی

اللهاء قاضى عياض، حمد الله عليه حيء كي تشر ت كرت الات فرمات بي-

كَرَاهَتُهُ \_ عَرَاهَتُهُ \_

"جب اُسان ہے کوئی ناپند ہو قطل صادر ہو تاہے تو اس کے ترات چرے پر نمایا سات ہیں۔اس کیفیت کو حیاکہا جاتا ہے۔" الاغضاء: چیٹم ہو تی کرنا

اَلَّهُ فَا فَهُلُ عُمَّنَا يَكُوكُا الْإِلْمَنْمَانُ بِعَلِيمِيْعِيْهِ "كسى انسال كو كونُ نابِنديده حركت كرت بوئ و كي كراس سے ازراہ تف فل آئىمسى بھیم لینا۔"

شرم و حیاء شل اور پر دو ہو ٹی بیس حضور کریم میں تھا۔ خفس کو اگر کو گی ٹالیسدید و حرکت کرتے دیکھتے تو اس کی طرف سے ازراہ تنا فل آئکمیس

71 pm

الإسعيد خدر ك يدروايت منقول ب

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الشَّهُ عَيَامٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الشَّهُ عَيَامًا مُنَا اللهِ الْعَدُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

دَجُوم -

"رسول الله علي أيك برده تشين كوارى سه بمى رياده حيا دار اور شر ميلے تف\_يحب كى چيز كونا يہند قرات تو (زبان سے كادند قرات) اس كة آثار درخ انور ير نمايال موج تے تھے۔"

مضرعه عائشه صديقه ارشاد قرماتي بيرب

جب كسى فخص كے بارے ش بارگاہ رسامت ش كوئى شكايت كى جاتى أو حضور عليہ اس كا تيجدہ ذكر كر كے اس كو شر مندان كرتے بلكہ يول فرمات لوكول كوكي بو حميا ہے كہ وہ

ابیاایاکرتے ہیں۔

علامه زين و ملدان في حياء كى تشريح النالغاظ ، كى ب-

وَفِي النَّهُمْ مَا لَكُمَيَّا مُ مُنْقُ يَبَعْتُ عَلَى اجْتِنَابِ الْعَبِيْجِ وَ يَمْنَعُهُمِنَ التَّقْهِ يَرِفِي حَتِي ذِي الْحَقِي - (1)

" شریعت میں حیاء اس ملک کو کہتے ہیں جو انسان کو کسی فیج جیز سے اجتماب کرنے پر براھیج ہیں ہیں۔ اجتماب کرنے پر براھیج ہیں جا در کسی حق دار کے حق کی اور کی میں کسی کو گوارا نہیں کرتا۔"

أيد حديث يأك بش ب

اَلْحَيَّا وَمِنَ الْإِنْمَانِ وَالْحَيَّا وَمَعَ الْإِنْمَانِ وَالْحَيَّا وَمَعَ الْمُكَالِّةُ مَا الْحَيَّا وَمَعَ الْمُلَكِّةُ وَمَا الْمُعَالِقِ وَالْحَيْدِ وَمَا الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ مَعْلِيدًا فَي الْمُعَالِقِ اللّهِ اللّهِ الْمُعَالِقِ اللّهِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ

دوم كامديث شريف يس-

إِذَا لَمُ تَسْتَعِي فَاصْنَعُ مَا شِنْتُ

"جب تم حیا کی جا در انار کر میمینک دو تو پھر جو جا ہو کرتے رہو، تمہارا ضمیر کسی حیاسوز حرکت پر شہیل مامت نبس کرے گا۔"

حیاء کی فقسیں بیال کی گئی ہیں۔ ایک تھم کو حیاء بندگی کہتے ہیں۔ کہ بندہ اپنے خالق کی تھم عدول کی جسارت فین کرتا۔ جب اے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہے اور یہ فربان اس کے پرور دگار نے اے دیا ہے تو پھر ال جس سے ہمت فیس ہوئی کہ وہ تھم عدول کر سکے۔ دوسری قسم اپنی رات ہے حیا کرتا ہے۔ یہ ان ہوگول کا شیوہ ہے جو شریف اور کر ہم النفس ہوتے ہیں افہیں اس بات ہے شرم آئی ہے کہ لللہ تن ٹی کا بندہ ہوتے ہوئے س کے النفس ہوتے ہیں افہیں اس بات ہے شرم آئی ہے کہ للہ تن ٹی کا بندہ ہوتے ہوئے س کے النفس ہوتے ہیں افہیں اس بات ہے شروب ہی بندہ سے کی بندے کی جن تنفی یوں آزاری کریں۔ اس حیاء کے باعث وہ اللہ تعالیٰ کے مطبح اور فرمائیر دار ہوتے ہیں اور عالم نسانیت کینے الن کا وجو دسم ابی فیروبر کت ہوتا ہے۔

اور حیاء کا ایک ترین در جربیب ، کد وه این الک و خالق سے شرم و حیا کرے اور اس حیاء کی تشر سے یول کی گئے ہے۔

7. ز يومان المع والبر" ، جلد 3، الح 253

دَهُوَ اَنَ لَا يَدُواكَ عَبِنَ مُهَاكَ وَلَا يَهُوَلَ كَ عَبِنَ آمُوكَ (1) " يعنى وہ حميس ايس جگه موجود ندي ئے جہال قدم رکھنے ہے اس نے حميس منع كيا ہے اور دہال حميس غير حاضر ندي ئے جہال حاضر ہونے كا اس نے حميس ارشاد فرميا ہے۔"

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْم وَسَلَّولا يُتَاوِنُهُ آحَدُ المِاليَحَرَة

حَيَاءُ وَكُرِمُ نَفْيِي -

"مر کار ووعام ملائے اے طبی شرم وحیااور کر بھی تفعی کے ہا عث کسی کے منہ پر ایک بات نہ کہتے جس کووہ تا پیند کر تا۔"

حضرت مائشه صديقه، عنى الله عنهام ورعالم ك صفت حياء كى تغيير كرتي بوت يوافر مليا

كرتين به

كَهُ يَكُنِي النَّيِّيُّ صَلَّى اللهُ عَنَيْء وَسَلَّمَ قَالِعِشَّا مُّتَفَحِشًا وَلَا مَعَنَا يَّا إِلْكُسُّوَاقِ. وَلَا يَجُزِي إِللَّهِمَةِ السَّيِّعَةَ السَّيِّعَةَ وَلَكُنْ مع وورد ويدو

سَعُورُ يُصَمَّعُ . (3)

" بی کریم علیظ کوئی فنش بات اپنی ربان پرند نائے تھے۔ اور نہ باز اور وں میں شور مچاتے تھے۔ حضور علیظ برائی کا بدر برائی ہے نہیں وسینے تھے۔ بلکہ عنود در گزرے کام لیتے تھے۔"

حضور کریم کی تواضع

النظر تكرية موع علامدانسائى الثائى المطرازين.
النظر المرافع معمد والمائم معمد المنائل الثائى المنائل المنائل المنائل المنائل المنافع معمد المنافع معمد المنافع المناف

1\_ر ئي: طان: "السيرة النجار"، جاد3، على 254 2-الثناء، جاد1، منح. 153 3- ثم كريزية منز. 68 موصوف سے محبت قرماتا ہے اور اس کے بعدے محمل اس سے بیاد کرتے ہیں۔"

الله تو الى في بيخ حبيب كريم كوجن اعلى وارفع مقامات برقائر كياوه كى بر مخلى نبين.

بارگاه رب العزب من اتنا بلند مرجب با بين كه باه جود حضور مطابعة على غروراور تخبر كاش به بك نه قوال بلك حضور مطابعة على خروراور تخبر كاش به بك نه قوال بلك مين بميشه بلز واكسار كااظهاد فرما ياكرت جهد ابوجيم وابن صياكر في متعدد طرق من معنزت ابن عباس من بيد وابت نقل كى به اوراين معرفي مناكر في متعدد طرق من معنزت ابن عباس من بيد وابت نقل كى به اوراي هيم في مناكر من تشريف قرما تحمد من معنزت ابن عمر من قوما نقل كى به اوراي هيم في مناكر من من معزمت برئيل المين ايك دوزمر ورعالم عليقة شريف قرما تحد فد من الله كل من معزمت برئيل المين ما منز من كارب من بيند ابويك ايك فرشت كود يكواكد وه بارگاه ما مناس بين منافر من كر من توريخ كر ايك كناو من بيند ابويك ايك فرشت كود يكواكد وه بارگاه درماست من ما منزب و منافر من اين من الري من منافر من من بين به الله بين به الري من من من من بين به بازي من من منافر من من بين به بازي من من من من من بين به بازي من كي به بازي بوت من منافر من من بين به بازي من من منافر من من بين به بازي من من منافر من من بين به بازي من من من من من بين به بازي به من منافر من من بين به بازي من من من من بين به بازي من من منافر من من بين به بازي من من منافر من من بين به بازي به منافر من من بين به بازي من من منافر من من بين به بازي من من منافر من من بين به بازي به منافر من من بين به بند من من من منافر من من بين بازي من من منافر من من بين بازي من من منافر من منافر من من من منافر من منافر

ٱلتَعَدَّمُ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُهُ إِنَّ رَبِّكِ يُغُرِهُ كَالسَّلَامُ - اَنَاسُولُ مَيْكَ إِلَيْكَ الْمَيْكَ اَمْرَفِي اَنَّ الْحَجْرُكَ إِنَّ رَبَّمَّتَ بَيْنًا عَبْرًا كَلِتُ مِنْفَقَ نَهِنَيَا فَلِكَا - كَنْظُرْتُ إِلَى جِبْرَيْلِكَ عَلَيْرِالتَكَمُ كَالْمُنْفَئِيرُ مَا عَارَتَهُ فَ نَهِنَيَا فَلِكَا مَ كَنْظُرْتُ إِلَى قَوْاضَعْ فَعَلْتُ بَلُ ثَهِنَا عَبْدًا مَ مَا عَارْتَ فَ تَوْكُنُتُ يَبِينًا مَلِكًا فَقُرِينَهُ فَعَلْتُ بَلُ ثَهِنَا عَبْدًا مَ

(1)

" پارسوں القد! آپ ہر سلام ہو اور آپ کا پر وردگار میں آپ کو سلام مرہ تا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں المرہ تا ہے۔ میں آپ کے دب کی طرف ہے آپ کی خدمت میں بحیثیت قاصد حاضر ہوا ہوں۔ میر ہا اللہ نے بھے تھے دیا ہے کہ میں آپ کو الفتیار دوں جا ہے تو آپ ایسے نی بئیں جو قبد ہے اور چہ ق آپ ایسے نی بئیں جو قبد ہے اور چہ ق آپ آپ ایسے نی بئیں جو مد سے تھے۔ آپ ایسے نی بئیں جو باد شاہ ہے۔ جبر کئل پہلے بی حاضر خدست تھے۔ مضور ملت نے مشورہ فللہ کرتے ہوئے ال کی طرف نگاہ فرائی۔ انہوں نے تو ضع فتیاد کرتے ہوئے الے کی عرص کی۔ صفور علی انہوں نے تو ضع فتیاد کرتے ہوئے۔

نے معفرت اسر الحل کو فرماہ ہوں بہ عبدا میں ایسائی بنتا جا ہتا ہوں جو اسے خالق د مامک کا بندہ ہو۔ اور ے عائش اگر میں ایسائی بنتا پہند کر تا جو بادشاہ ہو تو۔ "

نی کر یم منطق شرکون ایک حونہ تھی ہو منظیر ول اور مغرورول کا شیوہ ہوا کرتی ہے۔ جو مختص بھی حضور منطق کی و حوت کرتا وہ سرخ رنگ کا ہویا سیاہ، حضور علی کہ حوت کرتا وہ سرخ رنگ کا ہویا سیاہ، حضور علی کا اس کے و حوت توں فرماتے۔ زیمن پر کری ہوئی مجود یاتے تو است اٹھ بیتے۔ حضور علی ایسے کرھے پر مواری کرنے کو عدر محموس نہ کرتے جس کی بیٹے پر کوئی کیڑان ڈالڈ کی ہو۔

حضرت عائشہ فراتی ہیں ایک روز سرور علم اپنے کا ثانہ قدس سے باہر تشریف کے گئے۔ کندھے پرجو عبدالی شی اس کے دونوں طرفول کو گرودی ہوئی تشریف ایک اعرابی عاضر ہوا، عرض کی یار سول انتدا حضور علی کے ایک عبر کو سیاری ہوئی ہوئی ہے؟ فرایا۔ قدیم کا ایک عبر کو سیاری ہوئی ہے؟ فرایا۔ قدیم کا ایک عبر کو سیاری کا کہ شرک کرو کا کہ میں کہرو کو سیاری کا کہ کی کر سکول آب کا کہ کی کہرو کو سکول آب کا کا کہ کی کہرو کو سکول آب کا کہ کی کہرو کو سکول آب کا کہ کی کہرو

جیت الوداع کے موقع پر جبکہ جزیرہ عرب کے دور وراز کو شوں سے مجمع بھال محمدی
کے پر دانے اپنے آتا کی ریاد مت اور حضور بھی گئے۔
اس وقت حضور علی جس اون پر سوارتے اس کاجو کیادہ تھا وہ پر اتا اور پوسیدہ تھا۔ اور جو بادر اس م ڈالی ہوئی تھی۔
بادر اس م ڈالی ہوئی تھی اس کی تیت مرف میار درہم تھی۔ اس جمز واکسار کے ساتھ ما تھ حضور سر ایا جمز و بیاز بن کرا سیا مول کر می کی بارگاہ جس مرش کر دہ ہے۔
ما تھ حضور سر ایا جمز و بیاز بن کرا سیا مول کر می کی بارگاہ جس مرش کر دہے تھے۔
ما تھ حضور سر ایا جمز و بیاز بن کرا سیا مول کر می کی بارگاہ جس مرش کر دہے تھے۔
ما تھ حضور سر ایا جمز و بیاز بن کرا سیا مول کر می کی بارگاہ جس مرش کر دہے تھے۔

المجور عليه عليم معرور الأجس على كوئى رياكارى اور شهرت كى السائل في كوئى رياكارى اور شهرت كى فرائل مدور "

ابن سعد حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ سر ور بنیاء علیہ الصنوۃ والشاء کدھے بر سوار ہوئے تھے اپنے چھے کی اپنے حادم کو بھی بنی لیتے۔ اور اگر کوئی علام بھی حضور حالقہ کی دعوت کر تا تواس کی دعوت آنول فرمائے۔

1. سمل الهرئ، جد 7. سمو 55

2۔ ایشاء سنڈ 58

امام بغاری برازے روایت کرتے ہیں کہ جس نے فروہ خدتی کے وقت اللہ سکے بیارے د مول مرکارووں کم علیجے کو رکھا کہ حضور حقیقے خندتی کھودتے اوراس کی مٹی کواٹھا اللہ کر باہر بھینے تھے۔ اس مٹی کے گرنے سے سادا شکم مبارک گرد آلود ہو کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن فی اوئی روایت کرتے ہیں کہ رمول اکر م جھیے کرت سے ذکر النی کرتے ہے اور فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے ہے۔ حضور عقیقے کی نماز کمی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں کہ نے ساتھ ال سے کس کام کینے جانا ہا تا تو حضور مقیقے اس کے کس کام کینے جانا ہا تا تو حضور مقیقے اس کے کس کام کینے جانا ہا تا تو حضور مقیقے اس کے کس کام کینے جانا ہا تا تو حضور مقیقے اس کے کس کام کینے ان کے ساتھ تھر بھی ہے جانے ہیں کہ جس نے حضور مقیقے کی میں دور نریا تے ہیں کہ جس نے حضور مقیقے کی میں دور نریا تے ہیں کہ جس نے حضور میں اللہ علیہ مرور علی میں دور نریا تے ہیں کہ جس نے حضور مقیقے میں دریا کم حقور مقیقے کو کمید رکھ کے جانے ہوئے ہوئے گریں گریں دیکھ اور نہ حضور مقیقے میں سے آگے جل کرتے ہوئے گریں گریں دیکھ اور نہ حضور مقیقے میں کہ جس نے سے آگے جل کرتے ہوئے گری گھیں دیکھ اور نہ حضور مقیقے میں سے آگے جل کرتے ہوئے گری گھیں دیکھ اور نہ حضور مقیقے میں کہ کے جل کرتے ہوئے گری گھیں دیکھ اور نہ حضور مقیقے میں کہ سے آگے جل کرتے ہوئے گری گھیں دیکھ اور نہ حضور مقیقے میں کرتے ہوئے گھی گھیں دیکھ اور نہ حضور مقیقے میں کرتے ہوئے گریں گھی گھیں دیکھ کرتے گریں گھیں دیکھ کھیں کرتے ہوئے گریں کرتے ہوئے گیں گھی گھی کے گھی گھیں کرتے ہوئے گریں گھیں دیکھ کی گھیں کرتے ہوئے گری گھیں کرتے ہوئے گریں گھیں کرتے ہوئے گری گھیں کرتے ہوئے گھیں کرتے ہوئے گریں گھیں کرتے ہوئے گریں کرتے ہوئے گریں گھیں کرتے ہوئے گریں کرتے ہوئے گھیں کرتے ہوئے گریں گھیں کرتے ہوئے گریں کرتے ہوئے گریں کرتے ہوئے گھیں کرتے ہوئے گیا گھیں کرتے ہوئے گریں کرتے ہوئے گریں کرتے گھیں کرتے ہوئی کرتے ہوئے گھیں کرتے ہوئے گریں کرتے ہوئے گیں کرتے ہوئے گریں کرتے ہوئے گیں کرتے ہیں کرتے گیں کرتے گیں کرتے گیں کرتے گوئے گیں کرتے گئی کرتے گیں کرتے گیں کرتے گیں کرتے گئی کرتے گیں کرتے گیں کرتے گئی کرتے گئی کرتے گیں کرتے گیں کرتے گئی کرتے

حضور علی کے کہ ان تواضع کو بیان کرتے ہوئے حضرت الس قرماتے ہیں۔

مر کار دو عالم علی فی خرین پر جینہ جایا کرتے۔ اس پر کھانا تاول فرماتے۔ بکری کی تا تیلی باند مد کراس کو دو ہے۔ اگر کوئی غلام دعورت کیلئے عرض کرتا تو حضور علی ہی تجدل فرماتے۔ مر یعن کی معمولات جی سے تھا کہ حضور تھائے گدھے پر سواری فرماتے، مر یعن کی عید دے کر سواری فرماتے، مر یعن کی عید دے کر معالات فرماتے۔ جس عید دے کر معالات فرماتے، جس موارثے جس موارث کوئی علام دعورت دیتا تو قبول فرماتے۔ جس موارث کوئی علام دعورا ایسے گذرہے پر سوارتے جس روز بہودیول کے قبیلے ہو قرور پر حملہ کی گیا اس دفت حضور ایسے گذرہے پر سوارتے جس کے منہ جی ایس دگام تھی جو مجود دول کے بتول کو بٹ کر بنائی گئی تھی اور اس کے او پر جو خو کیر تھا دو بھی مجود کے بتول سے بنایا کی تھا۔ حضرت ابن الی بالدر منی اللہ عنہ سے امام خو کی تو تا تا تھا گئی تھا۔ حضرت ابن الی بالدر منی اللہ عنہ سے امام خورت کے بتول میارک تھا کہ جب کوئی آدی ملا قات کر تا تو مسب سے پہنے حضور علی کے اس ما فرماتے ہیں۔ حضور علی کا مقدور علی کا معمول مبارک تھا کہ جب کوئی آدی ملا قات کر تا تو حضرت امام حضور میں تھا تھا ہے ہیں۔

كَاللَّهِ مَا كَانَ رَبُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مِنْ دُوْنَهُ الْاَيْوَابَ وَلَا يَكُوْنُ دُوْنَهُ الْحَبَّابُ . مَنَ آوَادُ آنَ يَلْقَى نَهِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَقِيهَا كَانَ يَعِيلِينَ مَلَى الْاَتَرُجِينَ وَيُطْعَدُ وَيَلْبُسُ الْفَلِيظَ وَيَرْكَبُ الْجِمَارَ وَيَرْدِفُ خَلْفَهُ وَيَلْعَيُّ بَكَنَا .

" نبی کری طابع جس جروش تشریف فره بوت اس کادر دازه بندند کیا جاتادرند دریان مقرر کے جاتے جولوگوں کو آگے بوصف سے رو کیں۔ جو مختص صفور علقہ سے ملاقات کا ارادہ کرتا صفور علقہ اس سے ملاقات کرتے حصور علقہ رشن پر بھی بیٹھ جاتے سادہ کھانا کھاتے، کر درا لباس بہنے، گدھے پر سواری کرتے، اپنے بیٹھے کی خادم کو بٹی تے اورا پنا تھ ممادک کوچات لیتے۔"

حطرمت ابن مسعودر من الله عشرت مروى

کے مخص سے رسوں اللہ عَلَیْ نے مُحَمَّلُو فَرِ مِنَی توہ خُوف کے مارے کا بنے لگا۔ مر کارود عالم عَلِی نے اے تسل دیتے ہوئے فرمایا۔

> هَوْنَ عَلَيْكَ فَإِنْ لَسُتُ بِمَلِكِ إِنْهَا ٱلْكَابِيَ الْمُوَالِةِ مِنْ كُرَيْشٍ كَانَتُ ثَا كُلُ الْقَدِيْدَ عُرَيْشٍ كَانَتُ ثَا كُلُ الْقَدِيْدَ

" تحجر الأنبير، طمينان كرو، شى بادشاد نبيل بول، يس تو قريش كى اس فاتون كامياً بول جود هوب يس سكهايا بواكوشت كهايا كرتى تقى."

حضرت عبدالله بن بسر روايت كرتے بيں۔

ا يك روز بارگاد سرات من ايك بحق مولى بكرى وي كي كئد صفور علا ايخ استخار اين مخفول الك روز بارگاد سرات من ايك اعرابي ني بكرى وي ارسول الله يه كي طريقه ب- ايك اعرابي ني عربية من كي يارسول الله يه كي طريقه ب- اس مراياد حمت واللت مي ني ترابليد

إِنَّ اللهُ عَذَّ وَ جَلَّ جَعَلَيْنَ عَبْنَ أَكَدِيْهِا وَلَكَ يَعِبْدَ لَيْ عَبْدَالًا عَلَا لَكُو يَعْبَدُ لَيْ حَبَالًا عَنْدُما -

"الله تعالى في مجيدا بناكريم النفس بتده بنايا م مجيد ساحب جر د ادر مركش نيس بنايا-"

<sup>2.</sup> اینا

<sup>3</sup> ايياً

ابو بكرادشافلي اور ايو قيم حفرت أس يروايت كرتے ہيں۔

عدى من حاتم سے امام بخارى نے روایت كياہے كہ ووا يک دن بار گاورس لت عمل حاضر اوسے كياد بيكھاك ايك خالون ہے چھونے ہج سے ساتھ حضور علي ہے كالل فزد كيك ميٹى ہے اور اپنى معرد ضاحہ چي كرد ہى ہے۔ عدى كہتے جي يہ منظر و كي كر جھے بيتين ہو كہا كہ حضور علي كمرى وقيعركى طرح بادشاد نہيں بلك اللہ كے تي جي۔

ابو بكرين الى شيبه وحفرت الس بدوايت كرتے يا۔

مدین طیب کی کمن پچیاں اپنے آقاکی خدمت بل حاضر ہوتی۔ کر کسی پڑی کو کوئی کام ہوتا تو وہ پنے آقا کا دست مبارک پڑ کر آپ کو اسپنے ساتھ سے جاتی اور حضور علیقہ اپنا دست مبارک اس کے ہاتھ سے کھنچے نہیں تھے جب تک اس کا مقصد ہورانہ ہوتا۔ حضرت ابول مدروایت کرتے ہیں۔

ایک مفادک الحال مستوید بیار ہوگئ ۔ بارگاہ رس سے جس عرض کیا گیا کہ حضور منطقہ کی فال خاو مد بیار ہے۔ حضور منطقہ کا بید فال مال میں ہو منطقہ اس کی عمیادت کیئے تشریف ہے گئے۔ حضور علیہ کا بید معمول تن کہ وہ فقر اعد مساکیین کی عمیادت فرای کرتے اور ان کاحال وریافت کرتے۔ معمور علیہ کا کہ کری کی کھال وتارہ سے تھے، حضور علیہ کا ک

ایک روز حضرت معاذین جبل آیک بحری کی کھال ، تار رہے تھے۔ حضور علی پاس
ہے گزرے۔ ویکھا کہ اے کھال اتار نے کاؤ ھنگ جیس آتا۔ حضور علیہ نے فرہایا اے
معاذ اجت واؤیس جہیں و کھا تا ہول کہ کھال کیے اتاری واق ہے۔ مروز عالم علیہ نے اس
بحری کی کھال تارکر و کھائی چھر فرہ و یاعلام ھیک۔ ماسلخ اے لوجوان اس طرح کھال
اتار اکرو۔

سر ور کا خات علی فی مکہ کے دن جب فاتحانہ جادو جدال ہے مکہ میں واغل ہوئے تو

مرور عالم عَلِيَّة نے پی حرون جمکائی ہوئی تقی، حضور عَلِیَّة کی ریش مبارک پالان کے مرور علی کان کے مراح والی تقیہ مراد کر سے از راہ تو اضح انتک روال تقیہ معرف انتہ میں اللہ عنبال نے مراد ک سے از راہ تو اضح انتک روال تقیہ معرف اللہ عنبال نے مرتاح کے معمومات کے بارے میں و شاد فرماتی عمر تاج کے معمومات کے بارے میں و شاد فرماتی عمر تاج کے معمومات کے بارے میں و شاد فرماتی عمر تاج کے معمومات کے بارے میں و شاد فرماتی عمر تاج کے معمومات کے بارے میں و شاد فرماتی عمر تاج کے معمومات کے بارے میں و شاد فرماتی عمر تابی میں اللہ میں

ڴٵؽۯۺؖۮڷؙٵۺؗۅڞڴٙٵۺ۠ۿؙڡؙڵؽۼؚۯڛۘڵۜۼڲۻۣڟٷۧڹۮۯڲۻؖۻ ڵڡٚڵڎؘۯؽڔٞڰٙۼؙۮڵۄڰڎؽۼڸڷڰۯؠڎڎڲڸؚڮۺٵڎڎۮؽڂۧۑڡۯ ٮٛڡؙۜڛڎ؞

"مير كى سركاراپنياريت كوخود سيكرت، جوت كوخود كانتخت شه، اب درس كو مجى درست كرت شه، اپنى بكرى كاخوددود دوست شه اوراين خدمت خود كياكرت شف."

حضرت عائشہ صدیقہ اپنے تا علیہ العلق والسلام کے حسن اخلاق اور تواضع کی ایک جملک دیکی تی بین جو حض میمی حضور منطقہ کو بگار تا اوہ محابہ سے ہو، الل غامہ سے کوئی ہمی ہو، حضور علیہ اس کے جو اب بیس ہیشہ آبیٹ (میں حاضر ہول) فرمائے۔ حضرت عائشہ سے جب حضور علیہ کی خاتی مصرو نیات کے بارے میں یو جھا گیا تو آپ نے فرالمالہ

كَانَ ٱلْبِنَ النَّاسِ يَشَامًا مَهَمَّا كَالْوَبُوكِطُ مَادًّا إِيجْلَيْهِ

آئِن آصحابہ ہے۔
"حضور علیہ تمام لوگول سے زیادہ نرم خوتھ۔ ہر ولت مسرات اور
"خضور علیہ تمام لوگول سے زیادہ نرم خوتھ۔ ہر ولت مسرات اور
بینے بہتے بہتے کی نے حضور علیہ کو مہمی اپنے محاب کی محفل میں یاؤل
ایمیل نے ہوئے نہیں دیکھا۔"

امام احمد بن منبل سے مروی ہے کہ سرور عالم عظیمہ جب گھر تشریف لائے تو بیکار نہ رہے۔ اگر کوئی گیڑا بیٹ ہوتا تو اسے بیتے ، اپنے جوتے کی مرصت قرباتے ، کو عَمِل سے دول کا سے اور اس کی مرصت کرتے ۔ اپنی بکری حود دو ہے ، اپنے ذواتی کام خود انجام دیے ، بھی کا شانہ اقد س کی صفائی بھی فرماد سیتا ہے وائٹ کے مختف بائد سے یہ بھی او مشلی کو چارہ

1. فري وطالت " المير واليوب" وجد 3 ستر 238

ڈالنے۔ خادم کے ساتھ جید کر کھانا کھائے۔ معرست عائش کے ساتھ آنا گوند سے بازار سے اینامودا سلف خودا فعال نے۔

یہ سادے کام اس لئے کرے تاکہ اپنے محابہ کو تواشع وانکسار کا طریقہ سکھ میں اور تنگیر وغرورے بازرینے کی عملی تلقین کریں۔

حضور کی کریم علاقے جب سفر سے مدینہ طلیبہ وائیل تشریف لاتے تو مدینہ سکے بنج حضور منافظ کے استقبال کیلئے دوڑ کر آتے۔ حضور ملکتے ال کواپنے ساتھ سوار کر لیتے۔ اگر مجھ بچے روجاتے توصحابہ کرام کو تھم دیتے کہ ان کواپنے ساتھ سوار کریں۔

حصور علی ان کے ساتھ میں اور شہر میں جمی الله کر تے۔ ان کے ساتھ میں جمی الله کرتے۔ ان کے ساتھ میں چول کرتے۔ ان کے بالا تکلف کفتگو قرماتے ان کے بچوں سے بھی کھینے ان کو اپنی کو دھی جول کرتے۔ ان سے بلا تکلف کفتگو قرماتے ان کی جمیادت کیلئے بخصا ہے۔ یہ دور دراز محفوں ہیں جمر کوئی صحابی نیار ہو تا تو اس کی عمیادت کیلئے تشریف لے جاتے۔ جمر کمی محفول سے کوئی تصور سر زد ہو تا ادر دو معافی طلب کر تا تو حضور عند ان کے حضور سے کوئی تصور سر زد ہو تا ادر دو معافی طلب کر تا تو حضور علی ان کے حضور سے کہا تو حضور سے کہا تو حضور سے کہا تو حضور سے کہا تا تو حضور سے کہا تو حضور سے معاف فر مادیجے۔

 اور اگر کلیہ ہوتا او اپنے مہمان کو جی کرتے اور اسے مجبور کرتے کہ وواس مج بیٹے۔ اپنے محابہ کو کئیت سے بدائے تاکہ ان کی عزت افزائی ہو۔ اگر کسی محابی کے متعدد نام ہوتے او اس تام سے اس تام سے اور کرتے ہوائے دیاوہ پہندیدہ ہوتا اگر کو کی ہفض گفتگو کر رہا ہوتا او قتل کام نہ کرتے۔ حضور طابع آگر نماز میں معرد ف ہوتے او کوئی ہفض مل قات کیلئے و ضر ہوتا او حضور طابع آئی نماز کو مختور کردیے اور اس سے از راہ صف دریا فت کرتے کہ وہ کیوں آیا ہے۔ جب اس کی حاجت براری سے فارق ہوتے تورویارہ نمازیز مینے۔

میداللہ بن حارث کمیتے ہیں کہ بھی نے اپنے آتا علیہ السلام سے زیادہ کی کو مسکراتے الیں دیکھید المام مسلم حضرت الس سے روایت کرتے ہیں کہ بدیند طبیبہ کے فدام میح مویرے اپنے یائی سے بجرے پر تن لے کر بارگاہ رسمانت بھی حاضر ہوتے اور مرور عالم مسلم مطبقہ اپناوست مبارک اس پر تن بھی ڈالتے ، خواہ بائی کہنا شمنڈ ااور موسم کمنا خنگ ہوتا۔ وہ حضور علیہ کے دست مبارک کے لمس سے اس بال کو حتبر کردیا نے کہنے عاضر ہوتے۔ منور علیہ کے دست مبارک کے لمس سے اس بال کو حتبر کردیا نے کہنے عاضر ہوتے۔ مرکار دو عالم علیہ کے حسن اخلاق کی تشریح کردیے ہوئے علی مہ قاض عیاض میں شمار از جی ر

ان خویوں اور کمالات کے باعث حضور علی کوسب مسلمان اپناباب سی تھے جے۔ جس اس خویوں اور کمالات کے باعث حضور علی کوسب مسلم کے سب می بدای آقاک لگاہوں میں برابر ہوتے تے۔اللہ تق لی نے اپنے مجبوب کریم کی اس ادائے دلوازی کو اس آبت کریمہ میں بڑے بیارے انداز میں بیان فرمایا ہے۔

> فِهِمَا رَحُمَ الْإِنْ اللهِ إِنْتَ لَهُمْ دَلُوْكُنْتَ فَظَّا غِلِيطَ الْعَلْبِ لَا نَنْتَشَّوا مِنْ حَوْلِكَ .

"لیں صرف اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے ہیں الن کیئے۔ ہگر ہوتے آپ تند مز ان اور خت ول تو یہ ہوگ منتشر ہو جاتے آپ کے سس یائی ہے۔"

دوم کی آیت جی ہے۔

﴿ وَهُ وَهُو بِاللَّهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ السَّيِيّنَةَ عَنْ مُنَاعَلَمُ بِهَا لَيَصِفُونَ (2) "دور كرويرال كواس چز سے جو بہت بہتر ہے۔ ہم خوب جانے ایل جو باتيل وہ بيان كرتے ہیں۔"

محب طبر كان مخترسيرت نوى من تكت ين-

تیسری بار پیر صفور مواد ہوئے بھر ہو چی او ہر میرہ کی کھنے مواد کر لول؟ عرض کی ا یاد مول اللہ نیس جود میں حضور کے ساتھ مواد ہونے کی ہمت نیس میں تیسر کیاد حضور کو نے لانے کا سب نیس بن مکتاب (3)

3 رقياد طالن،" المر والنهاب "، جدد، مني 240

159 الروزائي 159

2 مردة بونون. 96

ابن احیاق اور جیکی حضرت ابو قروہ سے رودیت کرتے ہیں کہ حبشہ سے نبی ٹی کا کیک ولد حضور مثلیقہ کی خدمت میں حاضر ہول حضور طلیقہ بذست خود الن کی خدمت میں معمروف ہوگئے۔ محابہ کرام نے عرض کی یار سول اللہ ہم غلام ال کی خدمت کیلئے کا فی جی حضور کو ل تکلیف فرائے ہیں اس کر مجم آ ڈائے فرالی

را تَهُوْ كَالْوَالِاَصَّحَابِنَا مُكُومِينَ وَأَنَّا أَيْتِ أَنْ أَكَافِيَكُمُ (1) "ان او كول نے ميرے سى بہ كى برى تحريم كى حتى يمن جاہدانوں كه يمن خوداس كابدار دوريد"

الم ابوداؤد اپنی سنن جی حضرت ابوطفیل عام بن واحد رسنی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جی نے جر اند کے موقع پر اپنے آتا علیہ اسلام کو تھر بنی فرباد کیا۔ ہیں اس وفت نو عمر تخد ای انتایس ایک خاتون آگی اور سر کار ووقائم علی کے قریب ہوگی۔ حضور علیہ اسلام نے اپنی چاور مبارک اس کے لئے تھائی وراس کو س کے او پر بخوید ہیں سند سے اپنی چاور مبارک اس کے لئے تھائی وراس کو س کے او پر بخوید ہیں سند سند سند سند سند ہیں ؟ انہوں نے بتایاک یہ حضور علیہ کی رضائی والد ہے جس انتے حضور علیہ کی رضائی والد ہے جس انتے حضور کو دود در طالعہ کے انتہوں نے بتایاک یہ حضور علیہ کی رضائی

اہم بوداؤد روایت کرتے ہیں ایک دوز سر کار دو عالم علاقے تشریف فرہ ہے۔ آپ کا رضا کی ہے جا اس کے لئے بچھ دیا۔ وہاس پر رضا کی ہا ہے ماضر ہولہ حضور علی نے نے اپنی چو در کا ایک کو شد اس کے لئے بچھ دیا۔ وہاس پر بیٹے کہیا۔ وہ بیٹے کہیا۔ وہ بیٹے کہیا۔ وہ بیٹے کہیا۔ آپ کی والدہ تشریف لا کمی حضور نے اپنی جا در کادومر آکو شد اس کے لئے بچھایا وہ بیٹے کئیں۔ پھر آپ کا درض کی بی تی آبیا۔ حضور کھڑے ہوگئے اور اے اپنے مستنے بھایا۔

حفرت عبد للد بن افي او في روايت كرتے بي۔

اگر كوئي بيوه عورت يا مسكين هخص كى كام كيلئ حاضر خدمت ہوتا تو حضور ذرا

تاہند يه كى كا ظهار نہ كرتے بلك ان كى حاجت براركى كيئے ان كے ساتھ تشريف لے جاتے۔

ا كيد و نه حضور بليك كے نواسے سيدنا امام حسن بن على رضى اللہ فنهما حاضر ہوئے۔

حضور علي اس وقت في زاوا كر رہے تھے۔ جب حضود علي تجدے بي كے تو حضرت من حصور علي تحدے بي كواس وقت تك لم الم كي اللہ عمور كي بہت مبارك پر سوار ہوگئے حصور علي تے تجدے كواس وقت تك لمباكيا

جب تک حضرت حسن نے بدائرے۔ جب حضور علقت نمازے فارغ ہوئے آئی سحائی سے ابنے عربی ایٹ میں ایٹ اس کیدہ کر ہم ناٹائے فرایا جبرا بیٹا میر ایٹا میر سے اور سوار ہو گی تھ بیل نے اس بات کو تا لیند کیا کہ بیل اس کو جدی انڈ نے پر مجبور کروں۔ میر سے اور سوار ہو گئے ہیں گئے میں اس کو جدی انڈ نے پر مجبور کروں۔ ایک وفعہ معفرت جابر بین عبداللہ رضی اللہ عنہا حاضر ہوئے کہ ویکھتے ہیں کہ حضور میں ہوئے کے دونوں اور نظر سبون یا مصین اور امام حسین حضور علی کی بیشت پر سوار ہیں۔ علی حضرت جابر نے یہ منظر و کھ کر فر ملیا رفتہ الم المبین کی بیشت پر سوار ہیں۔ معفرت جابر نے یہ منظر و کھ کر فر ملیا رفتہ المبین کے جنہا کا اس حسین کر بیمن تمہدرا اور بیا کہ مسین کر بیمن تمہدرا اور بیا کہ مسین کر بیمن تمہدرا اور بیا کہ مسین کر بیمن تمہدرا

اس نکتہ شائں اور دانو از سکانے فرمایہ مناہ کا الزّار کیان میکا (اے جابر تم نے سمج کہا کہ ال کی سوار کی بہترین ہے) لیکن سوار وال کو توریکھویہ کتنے بہتریں ہیں۔

حضور علی کے معاصر اوی سیدہ زینب کی معاجز اوی حضرت المدیمی بسا او قات، حضور علی جب حالت نماز میں ہوئے، توسوار ہوجا تیں۔

اس سے بلا ہر معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے مواد ہونے سے حضور علیات کے خضور علیات کے خضور علیات کے خضور علیات کے خضوع بند خضوع بند خضوع بند خشوع بند خشوع بند خشوع بند خشوع بند خشوع بند خشوع بند ہند تھا ہے۔ جاتی ہوگا۔ اس موقع پر عالم رہال ولی کامل سید احمد بن زنج و طائن نے خوب تکھا ہے۔ فرماتے ہیں۔

ومثل هذا الدينة ول الدين الدين عما هم بني ون مسين المقال المقال عما هم بني ون مسين المقال حيث المقال المقا

بھی ہوتے ہیں۔ قریب بھی ہوتے ہیں دور بھی۔ عرشی بھی ہوتے ہیں دور بھی۔ عرشی بھی ہوتے ہیں دور بھی۔ " بین فرشی بھی۔ " علامہ نہ گؤر کا آخری جملہ خور طلب ہے۔

كَالَّذِي مَا زَاغَ بَصَهُ وَمَا طَعَىٰ فِيْمَا زَاعَ مِنَ ايَاتِ تَبِيرُ الكُنْبِرِي مَا زَاغَ بَصَهُ وَمَا طَعَىٰ فِيْمَا زَاعِ مِنَ ايَاتِ تَبِيرُ

سک دہ ذات یاک کہ اپنے رب کریم کی آیات کمری کا مشاہدہ کرتے ہوئے جن کی نگاہیں مداوب سے سکے نہیں ہو میں ان کو یہ معمولی چیزیں کس طرح اپنے رب سے دور کر سکتی ہیں۔ اور یہ ساری و تیں حصور علاقے کی شان تواشع اور حسن طنق کی شاہد عدل ہیں۔"

حضور علی ہم بیاری عیودت کیلئے تھر بیف لے جایا کرتے خوادواکا فرادر یہودی ہو۔
ایک دفعہ نی رحمت ایک یہودی نوجوال کی عیادت کیلئے تھر بیف نے گئے۔ یہ یہودی حضور علی کے مرباتے کے قریب بیٹھ می اربالا مضور علی کہ اسلام قول کرے۔ اس یار خاص حضور علی اسلام قول کرے۔ اس یار خاص کے مرباتے کے قریب بیٹھ می اربالا آسلام قول کرے۔ اس یار خاص کی طرف دیکھاگویا سے افرن طعب کر رباقا اس کے باپ نے اس سے کہا اطع ابنا لفاسم ابرالقاسم محمد رسول اللہ جو فرماتے ہیں دہات کی حقور علی تھے اس کے بات سے اس کی تھیل کرور چنانی وہ خوش بخت مسمان ہو گیا۔ حضور علی تھے اس کے بات سے تھر بین دی تھیل کرور چنانی وہ خوش بخت مسمان ہو گیا۔ حضور علی تھی اس کے بات سے تھر ہے۔

المَعَمَّنَ وَلَهِ اللَّذِي مَنَ النَّفَارَةُ وَنَ النَّالِدِ "سارى تعريفي الله كريم كيلي بين جس في اس كو الش جنم س

يات د ک "

سر ور عالم مرشد برحق ملائلة مرف خودى بيارول كى هيدت كيك تشريف نارول كى هيدت كيك تشريف نارول كى ميد من كيك تشريف نارول كى كرت بكد مخلف ساميب سے اپنا التول كو جى تنازول كى مياوت كين كي كرتے كه وہ بحق بيارول كى عماوت كين مياكر برا

الم ترفد ق اللي منن شريد حديث روايت كرتے إلى۔ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا مَادَا لا مُمَادٍ عِلَيْتَ دَطَابَ مَعْشَاكَ دَ

1\_1 الدولاد ما الد المراس والبير يا الرجاد 3 ما 242

تَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا -

"جو مخص تمسی مریض کی عیادت کیلئے جاتا ہے توایک منادی کرنے والا یہ ندائر تاہے توپاک ہو گیا اور تیم اچلنا مجی پاکیزہ ہو گیااور جنت میں ایک بلند حزل پر تخیے مشکن کردیا گیا۔"

المام البوداؤدا بني سنن بيل روايت كرتے بيں۔

مَنْ تُوبِضًا فَأَحْسَنَ الْوَصُومَ وَعَادَ أَخَاءُ الْمُسْلِعَ مُعَتَبِيًّا

الْمُورَ وِنْ جَهَنَّةُ سَبِينِيْ خَرِيْنًا .

"جو مخص وضو كرتاب اور بزى حتيظ ب وضو كرتاب ، مجر محض د ضائ الى كيئ اپ بيار بهائى ك يار برك كرتاب وال جنم ب سترسال كى مسافت بردور كردياجات كار"

علامه تسطعاني الوابب المدنية ين و تمطراز إلى

کہ حضرت کو رضی افتہ عہا فراتی ہیں ہیں نے ایک ول خریرہ (ایک کی نے کانام)

پایااور نے کر حصور علی کی خد مت میں ہ ضربوئی۔ حضور علی ایک وزام المو مین مودہ
رصی افتہ عنہا کے تجرویس تھر نف فراتے ہے۔ حضور مروری م علی ایک میرے ورمین اور
حضرت مودہ کے درمین بیٹے تے ۔ ہیں نے صفرت مودہ کو کہ آپ بھی کھائے۔ انہوں
نے کھانے سے افکار کر دیا۔ ہیں نے دوسر کی بار کہ انہوں نے انکار کیا۔ تیسر کی بار کہا
آت کوئی آؤنڈ تواعق بھاؤ تجہوں آپ کو یہ کھانا پڑے گا ورنہ شریہ آپ کے چیرے پر
مل دوں گی۔ نبول نے ہم بھی لکار کر دیا۔ ہی نے ای بر تن سے تو مور علی اور ان کے
جیرے پر ال دیا۔ حضور علی میں مودہ سے کہا ہے یہ قابو کی ہوئی ہے تو بنا بدا۔ لینے کیلئے وہ کھانا
اٹی دان پر رکی اور حضرت مودہ سے کہا ہے یہ قابو کی ہوئی ہے تو بنا بدا۔ لینے کیلئے وہ کھانا
اس کے چیرے پر ال دیا۔ انہوں نے بھی اس پر تن سے کھانا لیااور میرے چیرے پر ال دیا۔

حضرت مام احد ازوان مطهر ت کے ساتھ حضور کے حسن معاشر ت کو بیاں کرتے موسے ام المومنین حضرت ماکشہ ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں ہے فرمایا۔ ایک رور میں سفر میں حضور سلطے کی معیت میں رواد ہو گی۔ اس وقت بالکل نو خیز تھی اور ویلی پڑی تھی، میرے جم پر ابھی کوشت نہیں پڑھا تھد حضور علیے نے دوسرے لوگوں کو کہا کہ تم آگے جلے جائد بنب لوگ آگے جلے کے حضور علیے نے بھے فرمیا تعالی معنی اسابست آؤمیرے ساتھ ووڑ کا مقابلہ کرو۔ میں اس وقت بلکی پہلکی تھی بی آگے مثل کا کے حضور علیے کے حضور علیے کے حضور علیے کے ساتھ کی ہو کہ ایک سفر تکل کئی۔ حضور علیے نے سکوت اختیار کید چند سال بعد جب میں فرید ہوگئی تو پھر ایک سفر بی حصور علیے کے امر اور گئی۔ حضور علیے نے دو کوں کو فر میا کے چلے جاؤ۔ جھے تھم ویا آؤ میرے ساتھ میں حصور علیے اللہ میں متعالیہ کرو۔ اب میں بہت فرید تھی اور حصور علیہ اللہ میں بہت فرید تھی اور حصور علیہ اللہ میں بہت فرید تھی اور حصور علیہ اللہ می بہت فرید تھی اور حصور علیہ اللہ می بہت فرید تھی اور حصور علیہ اللہ میں بہت فرید تھی دو قریل میں بہت نصور علیہ کے مقابلے میں بہت نصور علیہ کے ایسا کیں۔ (1)

حضرت عائشہ صدیقہ کو اسپنے کئے پر بڑی ندامت ہوئی۔ عرض کی بارسول اللہ۔ ما کمار نہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اربایا مائیکا کھائی ڈکھائی کھائیکا کھائی کے بدلے ہرتن معام کے بدلے خصام۔

ان ترم حالات می حضور علی فی فی این کی زوجه بر نار منتی ورنا پستدیدگی کا ظهار جیس کیا دارد این کی داد مین کیا خدار مین کیا خدار دونالم علی کا کید و تعش واقعه ہے۔

أرزى طال، "الميم والنار"، ولد 3 مل 244

دوم کی روایت علی ہے کہ حضور ما اللہ نے بھی ہے اس کو اپنے باز دول علی لیا۔ اس فرند و کھا کہ ملک اپنے بازدول علی کس نے لیاہے۔ اس نے کہا رسسی میں حداقہ چہوڑو تم کو ان ہو۔ پھر اس نے تو جہ کی تواہے معلوم ہواکہ س کے آگا ہیں جو اس پر لاف د کرم فرادہ ہیں۔ ہیں۔ جب ہے یہ معلوم ہواکہ وہ حضور مالیے ہیں تو وہ دم تھی اپنی پشت کو حضور مالیے کے میں مہارک ہے رگڑ تارباور لذت حاصل کر تاربد نی رحمت علیے نے اس کے ماتھ فوٹی طبی فرائے ہوئے کہا ہے کوئی اس غلام کو فرید نے والما؟ زھر نے اس کے ماتھ فوٹی طبی فرائے ہوئے کہا ہے کوئی اس غلام کو فرید نے والما؟ زھر نے مرض کی ورسول افتد اکر حضور مالیے کی فروخت کریں کے بارگرا تھی کی گاوگا کے مرض کی ورسول افتد اگر حضور مالیے کی فروخت کریں کے بارگرا تھی کی گاوگا کے اس کی مرض کی ورسول افتد اگر حضور مالی کی تبت نہ ہوگی۔ حضور نے از راو بندہ پروری فرمیا تم کھوئے تھیں بیک افتادی کے اس کی کوئی تیت نہ ہوگی۔ حضور نے از راو بندہ پروری فرمیا تم کھوئے تھیں بیک افتادی کے اس کی در کر اس تیت ہو۔ (1)

ایک اور صاحب تے جن کانام حبداللہ تھا، جمار کے لقب سے منقب ہے۔ ان کا طریقہ تھا کہ بارگاور ساحب نے۔ ان کا طریقہ تھا کہ بارگاور سالت بھی صاخر ہوئے اور ایک کی تھی یا شہد کی چیش کرتے۔ اس کی کا مامک آتا اور اس سے قیمت بل حاضر ہوتا، حرض اور اس سے قیمت بل حاضر ہوتا، حرض

1. ت اد مان " المير المير " ملد 3. م 47 -246

ما تھ صنور علقہ کس طرح جنگ وکر م کا پر تاؤ کیا کرتے تھے۔

کر تایار مول اندال تھی اور شہد کایہ مالک ہے اور قبت کا مطالبہ کردہاہے اے مطافر مائے۔ حضور ملک انتہار نے غلام کی اس ظر افت مر نارا نستی اور پر ہی کا اظہار نہ فران نے بلکہ مسکر اکر اس کی دائوتی فرائے اور تھم دے اس کی قبت اواکر دی جائے۔(1)

ای میم کا دافتہ حضر میں فعمان ہیں عمر دہن دفاصہ الا نصاری کے بارے بھی ہمی مردی ہے۔
ایک اور صاحب ہے جن کا نام طرفہ تھا۔ انہیں جب دینہ طیبہ آنے کا بھی اتعاق ہوتا
تو وہ او حاری کوئی چیز فرید تے اور اے لے کر حضور ملکتے کی خدمت بھی حاضر ہوتے،
عرض کرتے یارسول اللہ!اس تا چیز کی طرف سے بطور تحد قبول فرہ تجرب اس چیز کا مالک
جب فیمان کو اللہ ٹی کرتے ہوئے پہنچا تو وہ اس کوئے کر حضور ملکتے کی خدمت بھی حاضر
بو جامر فن کر تایار سول اللہ اس کا سمان تھا اس کی قیمت او افر ما تجرب حضور فرہ تے تو ہے کیا
بو جامر فن کر تایار سول اللہ اس کا سمان تھا اس کی قیمت او افر ما تجرب حضور فرہ تے تو ہے کیا
جب جیز بطور تحد فیمی دی ؟ وہ عرف کر تایاسول اللہ البطور تخد دی ہے لیکن بختہ بھر ی جب
شرب تو گوئی کوئی نہ تھی جس نے اس سے بیش کیا کہ حضور ملکتے اس کی تیت ہو اگر نے کا تخم
شرب ملکتے اس زندہ وہ لی جنر اور مسرت بہتے ہور اس آدی کو اس کی تیت ہو اگر نے کا تخم
وہ ہے۔ فوش طبی اور زند وہ لی حضور ملکتے کا معمول تھا لیکن اس وقت بھی حضور ملکتے بھرت کی ہو اس کی تیت ہو اگر ہے کا تخم
حضور کی دور کی دور لی حضور ملکتے کا معمول تھا لیکن اس وقت بھی حضور ملکتے بھرت کی ہور کی اطاعت کر ہے۔ اگر حضور کی دور کی حضور کی اطاعت کر ہے۔ اگر حضور کی دور کی کر کے کی در باتھ ہی۔ اس کے خور کو کی دور کی کی در باتھ ہی تا ہے۔

صفور سر در عالم علی کوانند تعالی نے دو دیست اور ر عب مطافر مایات کہ جو النفس سامنے

آ تا وہ شد سے خوف سے لرزنے لگا۔ اس لئے حضور علی اگر صحابہ کرام کے ساتھ خوش
دوئی سے خیش نہ آتے اور گفتگو کے وقت خوش طبی اور زند ودن کا مظاہر ونہ کرتے تو ہوگ مارے خوف کے ارس چشر شری سے مارے خوف کے قریب آپ کی جرآت نہ کرتے اور آب دیات کے اس چشر شری سے فیض یاب نہ ہو بکتے۔ حضور علی کی جرآت نہ کرتے اور قاہمت کے بہت سے واقعات کب مدین علی موجود ہیں۔

المام تريدى والدواورو يكرائد مديث في اليدواند تكمايد

ایک مختص جو مور دی کے بارے میں قافل تھ وہ عاضر خدمت ہوا اور عرض کی بارے میں واللہ علی اللہ میں ہوا اور عرض کی بار سوار ہو کر میں جہاد کرداب صنور علقہ نے ازراہ

<sup>1</sup>\_2 إلى وطالت "المبير الماليد"، جلد 3، من 247

خوش عبی سے فرمایا بھی او کئی کے بیچ پر حمہیں سوار کرول گا۔ اس نے سمجھا کہ اس سے مر اواو نفی کے جبورہ بچ بر سوار ہو کر کیا اواد نفی کے جبورہ بچ بر سوار ہو کر کیا کہ وارات کو کر کیا ۔ حضور نے فرایا دیکی میک کی کا آن کی کا الا کا الذّات کی تیم اجسا ہو کی اونٹ کو او نشی بی جسی جنتی۔ او نشی بی جسی جنتی۔

ای طرح کی عورت ما خراہ کی اس نے عرض کی بارسول اللہ جھے سواری کیلئے اونٹ عطافر ما تیں۔ حضور علی ہے تی سواری کیلئے اونٹ عطافر ما تیں۔ حضور علی نے سے بہت کو تھم دیا کہ است اونٹ کے بیٹے پر سوار کر دو۔ اس نے عرض کی بارسوں اللہ میں اس نے کو لے کر کیا کروں گی ؟ حضور علی ہے نے فرمایا علی آرمنی تا ہے۔ تبدیر اللہ ابن بعیر کیا اونٹ سے کے کے لیے کہ ال ای اونٹ بید خیس ہوتا۔ "

ایک داندہ حضرت صغید جو صنور بھی کی پھو پھی تھیں، صفرت زیر بن حوام کی داندہ یا گاہ رسالت بیس حاضر ہو کی ۔ عرض کی رسول اللہ میر سے سلتے دعافر ما کیں کہ اللہ تعالی اللہ عیر سے سلتے دعافر ما کیں کہ اللہ تعالی بھی جنت بیس من من کر رسے جمنور علیت نے فرایا اے زیر کی امال ای او حیال حمنت بیس جیس جا کی گی ۔ یہ من کر وہ محبر کئیں۔ حضور علیت نے انہیں مطمئن کرنے کیلئے فرایا جب تم جنت میں وافل ہونے لکو کی تو اللہ تی ٹی تم کو لوجوال بنا دے گا۔ کیا تم نے اللہ کا جب تم جنت میں وافل ہونے لکو کی تو اللہ تی ٹی تم کو لوجوال بنا دے گا۔ کیا تم نے اللہ کا فرمان میں سا یا آنا آ المشن کی منت کی افراد ہوں۔ (1)

## ختی خدایر حضور کریم کی شفقت ور حمت

قر آن کریم کی بہت می ایک آیات جی جن بی مر ورعالم کی اس صفت جلید کو بیال کیا عمیاہ۔ال بی ہے متحد د آیات کا مطالعہ آپ مختف مقامات پر کر پہلے ہیں صرف آپ کی یاد تارو کرنے کیلئے ایک دو آپیش ڈیش کر تاہو را۔ار شاد خداد ندی ہے۔

عَزِيْزُ عَلَيْهِ مَا عَنِنْدَ حَرِيْضَ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَبُرُدُفَّ

کھیتے ہے۔ "کرال گزرتا ہے آپ پر تمہدا مشقت میں جاتا ہوتا۔ وہ بہت بی خواہشند میں تہاری محلائی کے موصوں کے ساتھ بینی مہرونی

> 35-8 Julium-1 128 - Pitur 2

فرمائے والے اور بمیشہ رسم کرنے والے ہیں۔"

دوسر اار شاد خداد ندی ہے۔

وَمَا اَرْسَلُنْكَ إِلَّارَهُمَةُ لِلْفَالِمِينَ (1)

" تبیس بھیجاہے ہم ہے "پ کو مگر سادے جہانوں کینے سر ایار حست بناکر۔"

تيسري آيت مياد كديس ہے۔

ۮٙۑٵڷؙؠؗۊؙٞڡؚڹۼؖؽٵۯ*ڒڎ*ڰٝڴؙڒۜڿؽۜڟ

"اور آپ موسیس کے ساتھ بڑے مہریال اور ہیشہ رقم کرنے والے ہیں۔"

اس شفقت ور تست نبو کی کو واضح کرنے کہتے ہیں ایمان افر وز حدیث آپ کے سامنے فیٹ کر تا ہوں۔ اس کے معاصد سے حضور سرور عالم علیقے کی جہال شان شففت ور حست کا قار نئین کو علم ہوگا وہاں وہ باہمی تعلق مجی آشکار ابو جائے گا جو نی رحمت کو پی مت سے تھا۔
قار نئین کو علم ہوگا وہاں وہ باہمی تعلق مجی آشکار ابو جائے گا جو نی رحمت کو پی مت سے تھا۔
ایک روز ایک بدو خد مت اقد سی جی حاضر موا اور سوال کیا کہ سے کوئی چیز عطاکی جاست ۔ سرور عام حقیقہ سندان وقت جو میسر تھا ہے دیدیا ور یو چھا۔ کیا بیش نے تیم سے مسلم کوئی احسان کیا ہے اور شاکوئی سے اور شاکوئی میں اور شاکوئی کے اور شاکوئی میں اور شاکوئی اور شاکوئی میں اور شاکوئی اور شاکوئی ہوائی کی ہے اور شاکوئی تھر بین تھر بی اور شاکوئی تھر بین ہوائی تھر بینے ہو میں ہوائی تھر بین ہوائی کی ہے اور شاکوئی تھر بین ہوائی تھر بینے ہوئی ایمان کی ہے۔

اس کے اس گٹا فائے جواب کو س کر اہل اسلام عصد سے بھر مگئے اور س کی طرف دوڑے تاکہ اس گٹا ف کا مر تکم کر دیں۔ سر کار دو عالم علائے نے انہیں تخی سے تکم دیا، کُفُوا رک جاؤہ کوئی آ مے ریز ہے۔

اس ار شاد کے بعد حضور علیہ اپنے کاش نہ اندی میں تشریف لائے۔ بدر کو بھی بلے کی بلہ کھیے۔ جب وہ حاضر ہوا آو اس کو منزید عطا فر مایا اور س کی جمولی بجر دی۔ پیمر دریافت کیا کیا سے شہارے ساتھ کوئی بھلائی گی ہے۔ کہنے لگا تنصف کیا دستو اے انتہ کے رسول سے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی گی ہے۔ کہنے لگا تنصف کیا دستو النہ تعالیٰ آپ کو جزائے آپ نے بڑا حسان فرمایا و کہوالی اہتہ ہوئی آھیں گی عیش پڑی خیر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطافر، ے۔ میرے الل وعیل کی طرف ہے جس اور میرے جبیلہ کی طرف ہے جس میں اور میرے جبیلہ کی طرف ہے جس میں اس میں کہ میں ہوئی اس سے جس سے جس سے تا تواہے فرمایا کہ میں ہے جو بات کہی تھی اس سے میرے متابہ کو بڑا دکھ جو بات کہی تھی اس سے میرے متابہ کو بڑا دکھ جو بات کہی تھی اس سے میرے متابہ کو بڑا دکھ جو بات کہی تھی اس سے میرے متابہ کو بڑا دکھ جو ادا تاکہ ان کار نے

دور ہو جائے اور جرے بارے بی ان کے سینے بی جو طلق ہے وہ نکل جائے۔ اس نے امر من کی ہمد مسرت بیں ان کے سینے بی جملہ دہر نے کیلئے تیار ہوں۔
ور مسرے روز من یا عشاء کے واقت وہ بھر خدمت اقدی بی صاخر ہول رحمت عالم ملاحظة نے اپنے محار کو مخاطب کرتے ہوئے فرید.

اس امر الی نے کل جوہات کی تھی اور تم نے کی پھر ہم نے اس کو حرید عطاقہ اور اس کی جمول بھر وی آوال نے بنایا کہ وہ اب راستی ہو جمیا ہے۔ حضور علاقے اور اس کی جمول بھر وی آوال نے بنایا کہ وہ اب راستی ہو جمیا ہے۔ حضور علاقے کے اب اس اعر الی کو مخاطب کرتے ہوئے اور نے قرابیا اککٹرالگ کیا یہ بات تھیک ہے کہ ہمرامنی ہوگئے ہو۔ اس نے کہا ہم ہم سی رامنی ہول ہو اللہ اللہ ہوت آھیں کہ ہمرامنی ہوگئے میں اس مندور علاقے کو جن نے جمور علاقے کی حرف سے حضور علاقے کی جرف اللہ میں مطافر مائے۔

و برسے یہ حوال میانے بیدان کے فقر وافلائی کود ور کردے گا۔
اس کے بعد لور جسم رحمت عالم علیہ نے اس تعالی کی دصاحت کی جو حضور علیہ کا اس کے بعد لور جسم رحمت عالم علیہ نے اس تعالی کی دصاحت کی جو حضور علیہ کا اپنے اپنے اس کے میانوں کے میانوں کے میانوں نے کہا کہ کہ مفت جدیل کے جنوے نمایاں ہو دے ایس میر کی مار درعالم علیہ نے ما ضرین کی طرف توجہ فرانے ہوئے ارشاد فرایا میر کی اور تمہاری مثال المی ہے جسے کسی شخص کی او تنی بھاگ نظے۔ یوگ اس کو کہا نے اس کو کہنے اس کو کہنے اس کو کہنے اس کو کہنے اس کے جیسے دوڑنے کئیں۔ دونو گوں کے پاؤل کی آجٹ میں کر اور دریادہ یہ کے کہنے اس کی ایس کے دوڑنے کئیں۔ دونو گوں کے پاؤل کی آجٹ میں کر اور دریادہ یہ کے دور کے کہنے اس کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی دور کے کہنے کی تمہد کی ایس کی دور کی ایس کی ایس کی دور کی کردیں کی کردیں کی ان کردیں کی تاری کردیں کی دور کردیں کردیں کردیں کردیں کردیں کی دور کردیں کردی

ہرت ہے۔ ان سے بھاگنا شروع کر دے اس انتاء علی اس کا مالک آجائے تو دو تعاقب کرنے

دالوں کو بلند آوازے کے کارگا بھیٹی قربائی کا قرق میرے در میان ادر میری اوا نئی کے

دالوں کو بلند آوازے کے کارگا بھیٹی قربائی کا قرق میرے در میان ادر میری او نئی کے

در میان دکاوٹ نہ بھو در میں رہے بہت باؤادر اس کا تعاقب کرو فوا فی اُڈی اُڈی بھا مِنکھ والا

اس کی بات س کر تمام لوگ رک گئداس ب این دامس بی سبز جاره و الداوراد منی می سبز جاره و الداوراد منی کی طرف بین حل او تنی سبز جاره و یک که اس کا طرف بین حل او تنی سبز جاره کی که اس کا الله این جمولی می سنز جاره سال و وژ آربین به وهاو تنی دک گن اور جبال اس کا مالک تھا ای طرف جائے گئے۔ مالک نے اس کی تکیل کی دورا سال کا دوائی طرف جائے گئے۔ مالک نے اس کی تکیل کی دورا سے میٹے کا اشاره کیا وہ بیٹے گئے ہم ینا کیا وہ اس

بر حمل کر ہا عمر صااد راس پر سوار ہو کیا۔ بیر مثال بیان کرنے کے بعد آپ نے قرمایا۔

كَافِي لَوْ تُرَكُّ تُكُرُّ حَيَّتُ قَالَ الرَّجُلُ مَا قَالَ وَقَتَلْتُمُوهُ

وَخَلَ الدَّارَةِ اللَّهِ الدَّارَةِ اللَّهِ الدَّارِةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِي اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللِمُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللَّلِمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللِمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّمُ اللْمُلِمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللِمُ اللللْمُ

میں نے اس کو اپنے حکیمانہ اندازے بارگاور سالت کی تعظیم اور ادب کو شحوظ رکھنے کی عمر ف راہنمائی ک۔ دوجہنم سے زی حمیااور اللہ تعالی کی رحمت کا مستحق قرار پدیا۔

الروايت كاخلاصه بيب

ہم لوگ جو امتی ہیں ہور اس کے بادجود احکام الی کی خلاف ور زیال کرتے رہے ہیں ہذری مثال اس ہما گئے والی او تنی کی ہے۔

محویا ہم اس بھ ہے ہوئے اوٹ کی طرح ہیں جس کو پکڑنے کی پکھے ہوگ کو شش کرتے ہیں اور دوڈر کر مزید تیز ہوا گیا ہے۔ ادارے تی رؤف رہم ہیں۔ دوامارے مالک ہیں۔ جو راستہ دوزخ کی طرف جاتا ہے اس ہے بٹا کر اس راستہ پر گاحز اس کر تاجو جنت کی طرف لے جاتا ہے امارے نے کہ طرف جاتا ہے اس ہے بٹا کر اس راستہ پر گاحز اس کر تاجو جنت کی طرف لے جاتا ہے امارے نے کی طرف کا کام ہے۔ فدا کرے ہم دومر کش او نے ہوں جس سکے مالک ادارے آقاد موالہ محمد رسول احتد علیات ہوں۔ جو اپنی شفقت اور ش س دون ت میں دون ت میں دون ت میں کرنے ہے ایس اور جنت کی بہاروں ہے الف اندوز ہوتے کیلئے ہمیں جنت میں پہنچادیں۔

ائی امت کے ساتھ صفور علی کے کہ شفقت کا یہ عالم فقا کہ آیے ادکام کی بہا آوری کا انہیں منظف نہیں منظف نہیں بنا کر تے تھے جوان پر گرال گزرتے ہوں۔ مثلاً صفور ملک نے فرایا کہ گرمیری امت پر یہ امر گرال نہ گزرتا توشل ان کو تکم دیتا کہ جب بھی وضو کر ہی مسواک ضرور کیا کر یہ کہ اس تھم سے کی لوگوں کو تکفیف جینے کا اندیشہ قماس سے یہ تھم منہ ویا۔

نماز تبعد کے بارے میں قرملؤک میں نے اس نماز کو تم پر لازم نہیں کیا کہ کہیں تم پر ب

260 20-12-1-12

نماز فر شرند كردى واست بهر تماس كواوان كر سكواور بهر م وكنها و مفهرو.
حضورك عقيم شعفت ك باد عش الما بخارى عديد مديد دوايت ك سب منتاكذ بده قومة آتالا ببر بريش مكني التناكذ في قال كذات ك به المنتاكذ بده قومة آتالا بو بريش مكني كان وما كذار فقال لذات وقت كان وما كذار مكنيك وقت المنتاكذ بالمنتاك وقت المنتاك وقت المنتاك وقت المنتاك وقت المنتاك وقت المنتاك المن

؞ ۅؘڵڒؽؙۼٞؠڬؙؠڄۼٛؿڠٛٵ؞

"جب مر كارووعالم علي أن تي قوم كود عوت توحيدوى تو البول في برى رائى دائى ياجواب ياجس ي حضور عليه كواز مدوك بول الله تعالی نے جبر کیل الین کو تھم دیا ہے جبر کیل میرے محبوب کی فدمت شی ما ضربو کراہے بٹاؤ کہ آپ کی قوم نے جو غیبان سر الٰ کی ہے آب کے اللہ سے اللہ میں کوس لیا ہے۔ اور پہاٹروں کے قرشتہ کو تھم دیا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں ماضر ہواور الن تا پکاروں کیلئے جوسز ا آپ تجویز کریں دواس کے مطابق عمل کرے۔اس دفت بہاڑوں کا فرشتہ شدمت اقدى بيل حاضر ہوااور سلام عرض كياور اس كے بعد يہ كزارش كى كد نقد تولى نے جے علم دياہے كدال كے بارے ميں جو حضور ﷺ کی مرصی ہو س کو بھالہ دُل۔اگر آپ کی مرصی ہو تو میں تحشیمنا (دربہاڑوں) کو تھاڑ کر ہی قوم کے اوم دے مار دربااران کا ہم و نثال تک باتی نه دین دول می کریم علیق نے فرمایا جھے امید ہے کہ خداد تمر کریم ان کی پٹتوں ہے اسی تسلیل عبد اکرے گا جواللہ وحدا ل شريك كى عبادت كريس مح اور حمى جيز كو اس كا شريك نبيس مخبر ائی مے۔ اس لئے میں تہمیں ہے علم نہیں دیتا کہ ان پہاڑوں کو

جرول سے اکھیر کر ال پر دے مار داور ال کو تبس مہم کر دو۔"

بن المراد رہے مروی ہے کہ جر نیل، مین علیہ السل م بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یارسوں اللہ اللہ اللہ تعالی نے آسانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو تھم دیا ہے کہ وہ آپ کے ہر فرماں کی تعمیل کریں۔ حضور نے جواب دیا۔ میں اپنی ہمت کو مہلم ویٹا جاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالی المبین تویہ کی توقیق عطا فرمائے اور ال کی تویہ قبوں کرے۔

هفرت این مسعود رمنی الله عنه ہے مر وی ہے۔

كَانَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ دَسَلَّهَ يَتَخَرَّلُنَا بِالْمَرْعِظَةِ مَخَافَةُ السَّأَعَةِ عَلَيْنَا. (1)

"رسول مند علیت جمیں و تغد و قفہ کے بعد و عقد و نصیحت فر مایا کرتے۔ ہر روز اس لئے و عظ نہ فر ، نے کہ کہیں ہم اکہانہ جا کیں۔"

سر کار دوعالم علی جر روز جمیں وعظ نہیں فرمایا کرتے تاکہ ہم اس سے تنگ نہ ہو تیں اور اس پر عمل بلکہ کچھ و تنف کے بعد ہمیں وعظ و نصیحت کرتے تاکہ ہم شوق سے سئی اور اس پر عمل کرنے کیلئے تاریز جی ۔

حضرت ابوذرر ضی اللہ عندروایت کرتے ہیں ایک رات حصور بھائے نے نیام قرمایا۔
ایک ای آیت کی بار بار تاروت فرمائے رہے۔ کیمی رکزع کیمی سحدہ میں کیمی گھڑے او کر اس
آیت کو دہراتے، یہاں تک کہ سپیرہ سحر طوع ہو گیا۔ وہ آیت یہ تھی۔
ماٹ معن آیٹ کو ہو استان کے کہ سپیرہ سے طوع ہو گیا۔ وہ آیت یہ تھی۔
ماٹ معن آیٹ کو تھا گھٹ کے انہا کے انہا کہ کا تارک کھڑاں تکفیل کی تو تا تا کہ کا آئٹ

الْعَزِّيْوَ الْحَكِيْمُ (2)

" کر تو عذاب دے اکیل تو دہ بندے ہیں تیرے اور کر او بخش دے ال کو توبلاشیہ توبی سب مے عاسب ہے اور براوانا ہے۔"

1. مح مسلم الثناء جلد 1 م في 184

118 JUST 2

منے کی جواب دیا؟ صنور علی نے فراید کہ اللہ تعالی نے اس التجاکو قبول کر مید حضرت ابو ار نے عوض کی اجازت ہو تو میں لوگوں کو یہ مؤدہ سناووں؟ فرایا جینک۔ حضرت فاروق اعظم حاضر خدمت سے۔ عرض کی بیاد مول اللہ ابوؤر کو یہ بٹارت سنانے کی اجازت نددین ورند لوگ عبادت ندوین ورند لوگ عبادت نے کا اجازت ندوین اللہ ابوؤر کو یہ بٹار میں مقالی نے ابوؤر کو واپس ید ورند لوگ عبادت نے ابوؤر کو واپس ید ابوؤر کو واپس ید ابوؤر کو واپس ید

الم بخارى اور مسلم في حضرت ابو قاده سرويت كياب كه رسول الله عَلَيْتُ في فرمايد. عنى تمازش ورج كرتا مول اور مير اار اده بيه بوتا ب كه آج لمى حل وت كرول كاله بار محص كى المسلم المرادة بير محص كى المسلم والرادة بير محص كى المسلم والروادة بير محص كى المسلم كرويتا مولى ديتا مولى دينا مولى

مید رحمت صرف اینول تک نلی محدود ند متمی به صرف انسان بن اس چشمه رحمت و شفقت سے سیر اب نہیں ہوا کرتے بلکہ پر ندول اور دیگر حیوانات پر بھی حضور علی کاابر شفقت بول بی برسما کر تاتھا۔

لام بخار ک"ارا دب" می حصرت این مسعودے روایت کرتے ہیں۔

ابن انی شیبه حضرت الا معید خدر ی سے روایت کرتے ہیں۔

انیک روزرسول کرم منطقہ نے نمازیز میں گی اور بردی مختصر جھوٹی جھوٹی سور تی علاوت کیں۔ حضور علاقہ جب تمازے فارغ ہوئے تو ابوسعید خدری نے عرض کی بارسول اللہ! حضور علاقہ نے آئ نمازادائی ہور آئ تک میں نے حضور علاقہ کوائی مختصر نمازیز سے تعبیر دیکھا۔ حضور علاقہ نے آئ نمازادائی ہو اور آئ تک میں نے حضور علاقہ کوائی مختصر نمازیز سے تبیین دیکھا۔ حضور نے فرایا۔

<sup>1.</sup> سيل البدق، مبلد7، مق 48. 2. اسنة، مور50

# ٱڎٵڛٙڡۼؖؾٵؙؿڴٳڎٵڡڞٙؠۣؾڂڷڣؽؙۯڗۜۯۺؙڬٵڮۺڴۄٳۯۮػٲڽ

"ابنائے نی زھی نے ایک ہے کے رونے کی آواز سٹی اور مسلم خواتین میں صغیل بائد سے نماز پڑے رہی تغییں۔ یقینا اس ش اس ہے کی مال ہوگی۔ شی نے اراوہ کیا کہ میں طلا کی نمازے فارغ ہوں تاکہ وہ مال نمازے فارغ ہو کراہے کے کو کودش نے اوراے جی کراوے۔"
صغور علاقے کی شان رحمت کا ایک اور داقعہ ملاحظہ قرما کیں۔

حیداللہ بن انی بکرین حزم رضی اللہ عند روایت کرتے ہیں۔

کہ فتی کہ کے موقع پر جب عرب کے مقام سے رواند ہوئے آو حضور ملک نے ایک کتنا و کیمی جس کے چھوٹے چھوٹے بچو اس کاروو جو بی رہے تھے اور وہ غرار مل تھی۔ سر کاروو عالم علاقے نے ایک محالی کو عظم دیا کہ وہ اس کتیا اور اس کے بچوں کی حفاظت کیلئے بہاں مکڑا رہے تاکہ کو لُ لفکری انہیں الڈیٹ شہر پہنچ نے۔(1)

المام مسلم في الله معي عن معترت أنس ومنى القدعند سے روايت كيا ہے۔

رسول الله ملي عليه السلام كى معيت عن اب ص جزاد ابر ابر ابي عليه السلام كى بار ابي ما جراد ابر ابي عليه السلام ك باس تشر يف له كنه حضور علاقة في اب فرز ند كوبله يا سينه ب لكاليا و حضرت الس فرات بي من في في المحالان بر مزع كى حالت طارى تحى اس عامت عن اب لخت مبكر كو د كوكر حضور علي في كا تكسيس الحكيار الوحمين فرويد

> سَنَّمَةُ الْمَيْنُ وَيَعِزُنُ الْفَلْبُ وَلاَ نَعُرُلُ الْلَامَا يُدَعِينُ دَبَّنَا وَإِنَّا بِكَ لَمَ مُرُونُونَ -

" آن کھول کے آنسو بہدرے ہیں اور ول ممکنین ہے لیک ہم اٹی زبان پر مرف وہی جمد ناتے ہیں جو امارے رب کوراض کرنے کا باعث ہو۔اے ابرائیم اہم تیری اس جد ال پراز حد غزوہ ہیں۔"

> 1. كى البرق بهر7 سنّى 51 2-اينا، من 52

#### و فائے عہد

عبدالته بن افی الجمساء رخی الله عند نے بتایا کہ بی کریم سیالتہ کی بعث ہے پہلے جن نے حضور ملکتہ کو کوئی چیز فروخت کی لیکن جو چیز عن نے فروخت کی وہ ساری کی ساری اس وفت مصور علی کے خدمت بی خین نہ کر سکا۔ اس کا پکھ حصہ باتی رہ گیا۔ میں نے وعدہ کیا دفت مصور علی ہے ہیں ہے ہیں ہے کہ حاضر جو تا ہوں۔ عن چل گیا، بجھے ہہ بات کہ حضور علی ہے بہاں تغییر کی عمر وف ہو گیا۔ تین دن کے بعد جھے اجانک یاد آیا کہ عن تو ایک اور ویکر کا مول عن مصروف ہو گیا۔ تین دن کے بعد جھے اجانک یاد آیا کہ عن تو آپ کے ساتھ وعدہ کر آیا ہوں کہ میں بقید چی آپ کو لا کر دیتا ہوں آپ میر الا توار اس کی ساتھ وعدہ کر آیا ہوں کہ میں بقید چی آپ کو لا کر دیتا ہوں آپ میر الا توار کر ایس میں دہ چیال کر ایس کی افرائی کی اور خضب کا اظہار کیس کیا بلکہ میں حضور کو جھوڑ گیا تھا۔ نبی کر بھی میں گیا گئے نے کسی نارا حتی اور خضب کا اظہار کیس کیا بلکہ میں حضور کو جھوڑ گیا تھا۔ نبی کر بھی میں گیا گئے۔ نہ کسی نارا حتی اور خضب کا اظہار کیس کیا بلکہ اسے میں حضور کو جھوڑ گیا تھا۔ نبی کر بھی میں گیا گئے۔ نہ کسی نارا حتی اور خضب کا اظہار کیس کیا بلکہ ایسے میں موسنے المائز شی انتا فریا۔

يَّا فَعَىٰ لَقَدُ شَفَقَتَ مَنَىٰ وَالنَّاهَ فَهُنَا مُنَدُ ثَلَاثِ إِنْ يَكُولُكَ (1) "ك اوجوان تون يجهر يرك تكليف ويهي لى به ش تمن دان مه يهال تمهاد من تمادات مهال تمهاد من تمادات مهال المهاد من المهاد الله المهاد المهاد المهاد الله الله المهاد الله المهاد الله المهاد الله الله المهاد الله المهاد الله المهاد المهاد اللهاد المهاد المها

### صلەرخى

حضرت انس رو بہت کرتے ہیں کہ بارگاہ نبوت میں جب کوئی مخص ہدیہ بارگاہ نبوت میں جب کوئی مخص ہدیہ بارگاہ تو ت مصور علیا ہے فررائے فررائے کہ یہ فلاس فاتون کو پہنچاوہ کی فکہ وہ میری رفتہ دیات خدیجہ الکبرالی رضی اللہ تعلی عنہ کی سیملی منی۔ وہ حضرت خدیجہ سے حجت کرتی تنہی۔

خطرت عائشہ ہے مروی ہے ہے فراقی ایس کہ حضور علی جب کوئی کری ڈی کر سے بھیا کہ حضور علی جب کوئی کری ڈی کر ہے جا کرتے تو اس کا گوشت ام امو منین حضرت خدیجة الکبری کی سہیدوں کی طرف بھیا کرتے۔ یک دفعہ آپ کی بہن حضور علیہ کی ما قات کیلئے گی۔ حضور علیہ نے بڑی خوش سے الن سے گفتگو کی اور الن کی بات سی۔

اکی وال میک فالول حاصر خد مت ہوئی۔ حضور علاقے نے اس کی آمد پر بزی مسرت کا اظہار کیااور اس کے حالات احسن طریق سے دریافت کئے۔ وہ چی گی تو حضور علاقے نے

<sup>165 30 1 1 165 1</sup> 

فریل یہ دوخا وال ہے کہ حضرت مدیجة الكبري كے زمانہ على اكثر حاضر جوئى تقید حضورت فرايا

اِنَّ حَسَنَ الْعَهِ إِنِي الْإِيمَانِ الْمِيهِ الْمِنَ الْمِيهِ الْمِنْ الْمِيهِ الْمِنْ الْمِيهِ الْمِنْ الْمِيهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِيهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

سرور عالم علیقه کی نوس جن کا نام لامه تما حضور علیقه نمار کی حاصص جس مجمی ان کو این کند حول پر بخواتے.. جب مجدوش جاتے توان کو بینچے رکھ دینے چر جب قیام فرانے توان کو انٹھ کرا ہے کندھے پر در کھتے۔

حضر تابو قادہ رویت کرتے ہیں ایک دفعہ نبی کی طرف ہے ایک وفعہ آیا۔ حضور علی بنفس نئیس ان کی مہما نداری اور خاطر مدارات کا انتظام کرنے لگے۔ محابہ کرام نے علیہ بنفس نئیس ان کی مہما نداری اور خاطر مدارات کا انتظام کرنے لگے۔ محابہ کرام نے عرض کی بیار مول اللہ علیہ ہم حاضر ہیں ہم ال کی خاطر مدارات میں کوئی کسر شین الله و کھیں ہے و حضور علیہ خود کیوں تکلیف فروج ہیں۔ اس کر ہم میں قانے ارش و فر مایا۔

ا المُحْدِينَ الْوَالِ الْمَعْمَ الْمِنْ الْمُكْلِمِينَ وَإِنْ آجِتُ أَنَّ أَكَا فِهُمْ (2) "ميرے محاب جب وہاں گئے تو ان ہو گورے ان كى بوق عزت كى .. هم جا ہتا ہول كه هم ال كواس فاطر بدارات كا خود صد دول۔"

غزوہ اوادن کے حتی تیرہوں میں حضور علی کے رصائی اس شیرہ بھی شائل اللہ اس خور علی کہ اس شیرہ بھی شال تنی۔
اس نے حضور علیہ کو اینا تعارف کرایا کہ میں حضور علیہ کی رضائی اگر اس مول یہ حضور علیہ کے اپنی جدر بھیائی اس کو اور بنھایا بھر اسے فرمایا اگر تم پیند کرو تو مادر سے باس می قیام کرو۔ اس مجران می جات کی جات اس کے اور انجم تجہائی اس کو اور بنھایا بھر اسے فرمایا اگر تم پیند کرو تو کا مارے باس می قیام کرو۔ اس می تباری عزت و تھر بھر کریں گے اور تھے سے محبت کی جات کی ۔ اور اگر تم والی این گے۔ اور اگر تم والی این گر والوں کے پاس اوٹ کر جاتا جا جو تو ہم تجے انعام واکرام سے والی کر دیں گے۔ اس نے عرف کی بارسول اللہ! میں اپنے الل خانہ کے باس جاتا جا تی تا ہو اور کر دیں گے۔ اس جاتا جا تا ہی جاتا کی دور سے دور میں گے۔ اس مازوس مان وے کر عزت واحترام کے میا تھ والی جاتا کی ک

1. التناء باد 1 سخر 165

2رايناً مل 168

اجازت وسندل

یہ طفیل کہتے ہیں کہ بی نے یک روز ریکھا، جب بی امجی بچہ تھا، کہ ایک فاتون مضور ملک کے ایک فاتون مضور ملک کے ایک فاتون اس مضور ملک کی فد مت می آئی جب وہ قریب بھی تو صور ملک نے اپنی چادر مبارک اس کے لئے بچھادی اور اس کوا بی چاور پر بیلنے کا تھم دیا۔ میں نے لوگوں سے ہو چی یہ کون واتون سے بی جس کی حضور ملک ہے اور میں اور کی حضور ملک کی دیا ہے جس کی حضور ملک ہے اور میں اور کی دیا ہے جس کی حضور ملک کی دیا ہے جس کی دیا ہے جس کی حضور ملک کی دیا ہے جس کی حضور ملک کی دیا ہے جس کی دیا ہے جس کی حضور ملک کی دیا ہے جس کی دیا ہے جس کی حضور ملک کی دیا ہے جس کی دیا ہے دیا ہے

لوبیہ جوابی اب کی لویٹری تھی اس نے سر در مالم بھاتھ کو دود سے بابی تھ۔ حضور بھاتھ اس کی طرف تھا اس کی طرف تھا اس کے پہننے کے کپڑے بھی ہوتے۔ جب وہ فوت ہوگی تو صفور بھاتھ نے اس کے پہننے کے کپڑے بھی ہوتے۔ جب وہ فوت ہوگی تو صفور بھاتھ نے اس کے قر بھی رشتہ داروں کے بارے جی بوجہا۔ عرض کی گی اس کا کوئی رشتہ داروں میں کو جہا ہے۔ اس سے بعد جاتا ہے کہ اگر اس کے قر بھی رشتہ داروں سے کوئی رشتہ داروں سے کوئی رشتہ داروں میں فواز سے داروں سے کوئی رشتہ داروں سے کوئی دید ہوتا تو صفور بھاتھ اس کو جس مغر دراسے انعام داکر اس سے ٹواز سے دید ہے۔

جس شب جر سنل این نے عار حراض حاضر ہو کر کیل و گروا تھو آئے الکوری الکوری الکوری الکوری الکوری الکوری الکوری الکوری کے مشرف فر ملا تو حضور علی کھر والی آئے اور اپنی رفیقہ حیات کو مار اماجرا منایا۔ حضور علی کے مشرف فر ملا تو حضور علی کی حاست خاری تھی۔ اس وقت حضرت ام الموسین فد میں الکیرٹی نے جن کلمات طبیات سے حضور علیہ کی ولیموئی کی اور تسلی وی اس جی مرکاروو عام علی کے اخلاق حد اور شاکل جمید کا اس طرح المجار فر میں کہ رحمت دو عالم علی کو کورٹی کی اور تسلی اور تسلی مورٹی کو تست دو عالم علی کو کورٹی کورٹی کے اخلاق حد اور شاکل جمید کا اس طرح المجار فر میں کہ رحمت دو عالم علی کو تسلی ہوئی۔ آب ہے حرض کی۔

## حضور كي شان صدافت دامانت اور عفت وياكدامني

المانية، مغت، سيالي اور عدل، مجدب رب العالمين ميكافيك كي وه مغات تحيي كدوه وشمن جو حضور عليظ ك خوان ك بياب ته واسلام كانام و فثان منافي كيل يال ك مازی نگائے کیسے مستعدر ہے تھے ، ایسے وحمن مبی حضور علیہ کی ان مفات کا انکار فیس کر کئے تھے بلکہ صلیم کرتے ہتے کہ حضور ملک ہے۔ زیادہ سیاادراشن اور کوئی فنیس ہے۔ تبوت کے اطلان سے میلے می حضور علیہ ایمن اور صادق کے القاب سے اسینے معاشرہ میں معروف و مضبور تھے۔ بدب کعب شریف کی میل عادت ہے ور بے سیل بول سے فکت ہو من توال مکہ نے کوب کواز سر نو تغییر کرنے کا پروگرہم بتایا۔جب اس کی بٹیادیں دہال تک بیج گئیں جہال حجرامود کور کمنا تما تواس شرف کو حاصل کرنے کیلئے ہر قبیلہ بیر حابہا تماک ب ثرف اے ماصل ہو۔ اس کھکش نے یہ تھین صورت اختیاد کرلی کہ قریب تھ کہ خوز ہے: جنگ شروع ہو جائے اور کشنول کے بیٹے لگ جا تھی۔ کسی صاحب نے کہا کہ اس بات بر اليك دوسرے كافون بهائے كے بيے تم اسے عمل كوئى تامث جن نوجواس كے بارے مس تبارے اس جھڑے کا فیملہ کرے۔ سب نے اس تجویزے اتفاق کیا اور ملے میدیو کہ کل میج جوسب سے بیلے حرم شریف میں واخل ہووہ تفارا جالت ہوگا۔جو نیصد وہ کرے گاہم تن م قبائل دل و جان ہے اس کر قبوں کریں گے۔ بیٹا تھے دوسرے دل اوگ اس انتہار جس تھے کہ دیکھتے کون چھٹ سب سے پہلے حرم شریف بیں واعل ہو تاہے۔ جب مي مول توكياد يمية بي كه الله كالحبوب عمر مصطلى منطقة ووسيد محص بي جوحرم شریف میں داخل ہوئے۔ حضور علاقے کود کھے کر سب کے دل مطمئن ہو سے اور خوشی ہے الما يد كمنع الكرب

هِنَا مُحَمَّدُ الْرَبِيِّ عَنَّ مَعِنِينَا ١٠ ﴿ (1)

" یہ محد مصطفی ہیں جواجن ہیں۔ ہم اپنی رضامتدی سے ال کو پنا کا لٹ حلیم کرتے ہیں۔ "

ر حمت دوعالم عظم الرجائج توجم امود كوخود الفاكراس كے مقام پر د كا ديے اور سارا

خرف خود مل کرتے کیلے تیار نہیں جس بہتی کو اللہ تعالی نے سرپار حمت بنا کر مبعوث فریا تھادہ ایساکام کرنے کیلے تیار نہیں تھی جس سے سارا شرف آپ کو حاصل ہو اور باتی سارے قبیلے اس سے محردم قرار یا میں۔ رحمت سعالیین نے اس طرح اس کام کو انجام دیا کہ دینے بیگانے سب ہوگ مطمئن مجی ہوگئے اور خوش مجی۔ هغور علیقے نے اپنی جادر مبارک بچی تی ، جمر اسود کو افی یاور مبارک بچی تی ، جمر اسود کو افی یا ور مبارک بچی تی اس جو کی کرد ہوا ہے کہ اس جا کہ کہ اس کے در میسوں کو بلاید سب کو کہ کی جس جا کی ہے در مبارک بھی ہوئے کہ کہ اس جا در کو افی کرد ہوا ہے گی ہے جم اسود کو افی کرد ہوا ہے جم اسود کو افی کرد ہوا ہے گی ہے جم اس خود مرکار دوے کم علیقہ کو افسالی دست مبادک سے میں تھی کہ بہتے جبان اسے رکھنا تھا تو دم اس خود مرکار دوے کم علیقہ کے اس کے دیا۔

حضور علی کی اس مذہبر ہے الل مکہ ممثل و غارت سے مبحی فتا کے ور ہر ایک کو جمر اسود کو کھیہ شریف میں رکھنے کاشر ف مبحی حاصل ہول

آپ نے پڑھ جب کفادنے میں مورے حضور کریم ملک کو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوتے ، یکھاتو پکارا شھے۔ مُدُ مُتَح مورے حضور کریم ملک کو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوتے ، یکھاتو پکارا شھے۔ مُدُ مُحمدُ مُران شِنْ قَدْ رَحبُ ابِهِ سِرِ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور ملک نے نے جس شیر میں بھین ، لڑکین اور جو انی گزار کی تھی ، اس شیر کے لوگ آپ کی المانت کے قائل تھے۔

د ان بن ختیب فرماتے میں اعلان نبوت سے پہنے زمانہ جا طبیت میں بھی جب کوئی ایسا مشکل مرحلہ جو تا تھا جس کا تصغیر وہ خیس کریا تے نئے تو اس نزاع کے دور کرنے کیلئے وہ مرکار دوعالم ملک کو اینا تا است مقرر کیا کرتے۔ محیاتمام الل حرب کو آپ کی ایات اور شان عدل و انساف پر کا لی یقین تھا اور برای خوشدلی سے ایسینے تنازعات کو حضور علی کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔

سر کار دوعالم ملاحظہ اپنے ہورے ش خود فر ملیا کرتے۔ وَاللّٰهِ اِنْ کُلُومِیْنَ فِی المسَّمَا لَمْ اَیْمِیْنَ فِی الْاَرْمِیْنَ "لیعنی آسان کے کمین مجمع الین جانے ہیں اور دین کے بسے والے مجمع بھے ایمن تشہم کرتے ہیں۔"

ابوجبل جبیادشن حق بعی حضور علی کی معدافت کوشنیم کرتا تعار سیدناعلی کرم الله

1733-14-120-120-1

وجهد مروك

الله تعالى نے اس كى تقديق كرتے ہوئے يہ آيت نازل فرا كى۔ كَوْزُهُوْ لَا يُكِذِبُونِكَ وَلِكُنَّ القَلِيدِينَ بِاللهِ اللهِ يَجَهَدُونَ (2) "ووآپ كى تقذيب فيل كرتے ليكن يہ فالم لوگ اللہ كى آيوں كا انكار كرتے ہیں۔"

جب اسلام اور کفر کی فوجیس میدال بدر بی سف بندی کرری تغییں تواضش بن شریق کی تئیس کی شیس اور کفر کو جیس میدال بدر بی سف بندی کرری تغییں تواضش بن شریق کی تئیس کی بین بیر کی بیل سے باہ جیسا اے ابو الحکم (ابوجہل کی کنیت) یہال ہم تنہ ہیں میرے اور تیرے بغیر کوئی اناری گفتگو کو من تبیس رہا ہے جے بیہ بناؤ کہ تمیں رکی (حضور ملک کا نام نامی لیکر) ان کے بارے میں کیا رائے ہے، وو سیج تیل یا جوٹے تراب

اس تنبائی میں ابوجہل کے متدے یہ کی بت کال کر رہی، اس نے کہا ا

وَاللَّهِ إِنَّ مُعَمَّدًا الْسَادِي قَوْمَا كَانِبَ مُحَمَّدٌ قَطْ (3) "خداكي فتم محد (عَلَيْهَ) يقينا عني مي در آج مَل محد (عَلَيْهَ) في معمود مُثل محد (عَلَيْهَ) في معمود مُثل مولا-"

اب او جہل نے حضور علقہ پر ایمان نہ اسنے کی دجہ بیان کرتے ہوئے حقیقت سے پر دوا ٹھایا۔

> إِذَا ذَهَبَ بُنُوتُمُ فَيَ بِإِللِّهَ آهِ وَالِسَفَايَةِ وَالحِكَابَةِ وَالْحِكَابَةِ وَالنَّلَامُ وَ كَاللَّبُونَةِ كَمَا ذَا يُكُونُ لِمَا يَرُاللَّهُ وَكُلُونًا إِلَيْهِ الْمُرْدُلُ لِينَا إِلَيْهِ وَلَا لِمَا

"ليعنى جب مزت ومنصب كے سادے مناصب لواء، سقاميه، كابد، عدود

173 3-14-16-11-1

2- يوريالانوم. 33

3. الثناء، جلد 1، من £ 173

4. و في د طاله " المبر به ليو"، بيد 3، من 263

سب مبلے بن ہو تھی کے پاس ہیں ،اگر نبوت ہی ہم ان کیسے مخصوص کردیں تو عزت وشرف کے مناصب ہیں ہمارے لئے کیارہ جائے گا۔"
اس ہے واشح ہو گیا کہ وہ حضور علیہ العلوٰۃ واسلام کی تکذیب اس لئے تہیں کرتا تھاکہ نعوذ باللہ حضور علیہ علیہ تر آن کلام الی خیس یا اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اور سچا خدا ہے۔ ان کا وہ انکار نہیں کرتا تھا۔ وہ سوچنا تھاکہ اگر نبوت مجی نئی تھی۔ بان کا وہ انکار نہیں کرتا تھا۔ چھڑا مہارا جاہ و منصب کا تھا۔ وہ سوچنا تھاکہ اگر نبوت مجی نئی تھی ہیں جن گئی تو ہمارے کے کیارہ جائے گا۔

ای طرح ہر قل نے جب ابوسنیان سے یہ سوال کیا کہ ان سکہ نوست سکہ دعویٰ سے پہلے کیا تم ان پر جموٹ کی تہمت لگایا کرتے تھے ، تو س، دخمن اسل م کو بھی یہ احتراف کرتا پڑے۔ " لا "کہ ہم نے مجی حضور میں جہائے ہر جموٹ ہونے کی تہمت تبیس لگائی۔

نعتر بن الحارث، مسمانوں کا بدترین دسمن تھا۔ مظلوم اور ہے بس مسلمانول پر علم و سنم کے پہاڑ توڈ کراے بڑی سرت ہوتی تھی۔ ایک دوزاس نے قریش ہے ہو جھا کہ نبوت کا اعلان کرنے ہے پہلے محد (علیہ ہے) نے تم میں اپنی کائی و ندگی بسر ک۔ ان کے عنوان شبب کو بھی تم نے دیکھا۔ اس دقت تم سب میں ان کی شخصیت بہندیدہ تھی۔ وہ صادت انتول شفہ ان کی شخصیت بہندیدہ تھی۔ وہ صادت انتول شفہ ان کی شخصیت بہندیدہ تھی۔ ہو مساوت انتول شفہ ان کی شخصیت بہندیدہ تھی۔ ہو تا ان کی کیفیت تھی معلم انتول شفہ ان کی کیفیت تھی انتول شفہ ان کی کیفیت تھی معلم میں سفید بال ملا ہم ہوئے لکے جو براها ہے کی حب وہ جوان شفہ اور جب اس کی کنیٹیول میں سفید بال ملا ہم ہوئے لکے جو براها ہے کی علامت ہے اور وہ قر آن کر بم لے کر تمہادے پائل آئے تو تم نے یہ کہنا شر ورا کر دیا یہ سامت ہے اور وہ قر آن کر بم لے کر تمہادے پائل آئے تو تم نے یہ کہنا شر ورا کر دیا یہ سرح ہے جادو گر ہے۔ ہر گر ذہیں ہے دار د

معرت عائشہ صدیقہ صنور کی صنت دیکہ منی کی کو تل دیے ہوئے فرواتی ہیں۔ مالکسٹ یڈ کا یک امراکی فط الایم لیا فی دقیماً

"ميرے آتا كے باتحد نے كمجى كى الى عورت كے باتحد كو نبيل جيموا جو حضور علق كى زوجت يس شرقتى۔"

مشبوراديب اور عوى ابوالعياس البروللعة إي

مری شہنشاہ ایران نے اپنے دنوں کو اس طرح تقلیم کی ہوا تھا، دہ کہنا تھا حس روز

إرافقاده جاراء مخد174

2-اينا، كوالهادي

شنڈی ہوا ہیں رہی ہو دوران سونے کیلئے ہے۔ جس دان بادل گھر کر آئے ہول دوران شکار کیلئے مخصوص ہے۔ جس روز بارش ہرس رہی ہو وہ سے نوشی اور ہو و لعب کیلئے سے اور جس د ناسورج لکلا ہو دودان نوگوں کی حوائج کو بورا کرنے کیلئے ہے۔

لیکن ایک دانشور این خالوید کہتے ہیں کہ سری کے مقابلہ جی ادارے نبی علیہ فی ایک بیا ہے ۔ جس طرح سینے او قات کو تقسیم فرمین ہوا تھا۔ اس کا مطالعہ کریں، آپ کو خود بخود ایک شہنشاہ اور اللہ کے نبی میں جو فرق ہے معلوم ہوجائے گا۔

وہ کہتے ہیں کہ جارے نبی کریم مطابقہ نے اپنے ہر دن کو تین حصول میں تقسیم کیا ہوا تھ ایک حصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور یاد کیلئے۔ دوسر احصد اپنے الل خانہ کیلئے اور تیسر احصد اپنی وات کیلئے۔

چراپ تیسرے حصہ کو حضور علی ہے۔ لوگول کی حوائج سنے اوران کو ہورا کرنے کیلئے وقف کی تھد حضور علی ہوام کے حالات کو جانے کیسے خواص سے رابط قائم کرتے اور انہیں فرماتے۔

أَيْدِهُواْ عَلَيْهُ مِنْ لَا يُسْتَوِلِيهُمُ إِبَّلا فِي قُواْنَهُ مَنْ أَبِلَا مُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ مَنْ أَبِلَا مُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللهُ الل

حفرت حسن رحمی اللہ عندے مروی ہے۔ کان دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ رَوَسَلُّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ رَوَسَلُّمُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

تھے۔ اگر کوئی کسی کے خلاف شکایت کر تا تواک کی تعدیق نہ قرماتے۔"

175 كريزي النفيه وبلدا ، مو 175 2.ابدأ

## نى رحمت عليضة كى شاك زېدو تناعت

اس موضوع پر اظہار خیال سے پہنے ضروری ہے کہ زہر کا منہوم قاری کے ذہن انشین کے ذہن الشیمان کی جے تاکہ دو حضور علقہ کی شارعالی کا سیح طور پر انداز ہ کر سکیں۔ تشیم الریاض کے مصنف زہر، کی تشریخ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

الزُّهُدُ: مَعْنَاهُ تُرْكُ الدُّسُهَا دَعْنَهُ فِينَمَا عِنْدَاللَّهِ - (1)

" معنی الله تعالی کے پاس جو ابری تعتیں اور سر مدی راحتی ہیں ال کو حاصل کرنے کیلئے دنیا کے سامان عیش و عشرت سے دستبر دار ہو جاتا۔"

نی کریم عظی کے ساری زندگی ای زہدے عمارت تھی۔ اللہ تعالی نے ساری دنیا کے خرافوں کی کنجیال اپ مردی دنیا کے خرافوں کی کنجیال اپ مہیب کے حوالے کر دی تھیں لیکن حصور عظی نے ان ترم نعتوں کو پس پیشت ڈال دیاور میرف انقد تعالی کی در ضااور خوشتودی کے حصول کیسے فاقد کشی اور

صرت كي زعد كي يسر فرمائي.

حضرت ام الموسیمن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عب، جو مجوب پروردگار کی جلولوں اور طوقوں اور طولوں اور طولوں اور طولوں اور طولوں اور طولوں میں رویڈ پر ہوئے والے تمام واقعات و حالات سے خبر دار تھی، حضور علیہ کی شان زہر کے بارے میں آپ نے جو ارشادات فرائے جی وہی اس زہدکی عظمتوں اور رفستوں کی تربیمانی کا حق اور کر کتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں۔

عَاشَهِمْ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ تَلَاثُهُ آلَالِمٍ

تِپَاغَاةِنْ كَيْزِحَتَّىٰ مَعْنَى لِمُسِيِّدِهِ .

"رسول كريم ملكية في سارى حيات طيبه عن مجى بحى مسلسل تعلى دك تك يديد بركر كهانا ليس كوبار"

دوسرى دوايت يس آب قرماتي ييس

مَاشَيْمُ الْرُسُولِ اللهِ سَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَمُ مِنَى عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَمُ مِنَى عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَمُ مِنَى عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَمُ مِنَى اللهُ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَمُ مِنَى اللهُ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَمُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَالبِهِ وَسَلَمُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّ

"ر حمت عام علي كال المهار ي كندم كى رولى سے نكا تار تين وك

1رافغاه، بلد 1، مثل 179 (ماثير) 2رامنة مثل 180

تك همكم سير يوكر منين كمايا."

مہلی حدیث میں حضور علی کاؤ کر ہے، دوسری میں حضور علیہ کے الل بیت کاؤ کر ہے۔
یعنی صرف خود بی فاق سمی کو ابنا معمول نہیں بنایا بلکہ حضور کے الل بیت کی حاست مجی الی
ای تھی کہ حضور علیہ کے الل بیت نے گندم کی دوئی ہے بھی شکم سیر ہو کر خیس کھایا۔
یہ حضرت صدیقہ تی فرماتی ہیں کہ پور مہینہ گزر جا تا تھا ہم چاہے ہیں اسک خیس بولائے ہے جو اللہ بیت کے خیس اسک خیس بھی خور اور بانی پر ہماری گزراو تات تھی۔

آپ بی ادشاد فرماتی ہیں سر درعام علقہ نے جب اس جہان فانی ہے ر طلت فرمائی تو کوئی دینار ، درہم کوئی بھری اور اوش بطور ترکہ میں جھوڑا۔

ام المومنين حضرت حصد فرماتى بيل كه بهدر عالى ايك جود منى جمل كوبهم دوبر كر الم المومنين حضور علاقة كه بهتر ير بيس تعمل اليك دوز بم فيال كودوبر اكر في بهتر ير بيس تعمل اليك دوز بم فيال كودوبر اكر في بهتر ير بيس تعمل اليك دوز بهم في الله كودوبر اكر في بهتر فرم اور كداز بوج بالاحتماد حضور علاقة آرام سامتر احت فره كي بهتر بحب من بهو كي توضور علاقة في دريافت فرمايك آن رات تم في مير مه ليك كيه بهتر كي يجهيد ؟ بهم في كر وي وي جادر بهم في جو برك كر ك تن رات كو بي في د حضور علاقة في فرمايات كو بي في د خو برك كر ك تي ياكرو كو كار آن شب بستر كار كرايات كو بي في د اين شب بستر ك كراز بوس كي وجد من شهر دات كو فيل جاك سركاد

حضور عام طور پر الی جار پی پر سرام فرات ہو کھر درے کھے سے بنی ہوتی اور حضور متابقہ لیٹنے لواس کے نشانات حضور کے جم اطہر ہمایا ساہو جائے۔

حضرت مديقه قرماني بيب

کے کئی بار واقد کئی کے با ویٹ حضور میلی کا حکم مبارک کر سے لگ جاتا. میں اس پر اِ تھد پھیر آبار میری ایکھول سے آتو جاری ہوئے، عرض کرتی۔

> خَفْرِی فَکَ الْعِدَ آءُ؛ فَوَمَنِکَعَتَ مِنَ النَّانَیَا بِمَا یَعُوَّتُكَ . "اے اللہ کے محبوب میری جان آپ پر قربال آپ ایٹ رب سے اتنا تو، تَکَتْ کَهِ فَاقْدَ مَشَى ہے ہے نوبت نہ "تی۔"

> > مام الاتبياء نے ارشاد فرمايا۔

كِاعَائِثَةً مَالِى وَلِلدُّلَا

(1)

"كسه عائشه ميرااي دنياسے كي تحلق ہے۔"

گار فرایا اجھ سے پہلے جو اولوالعزم رسول گزرے ہیں انہوں نے اس سے زیرہ تکلیف دو
حالت پر مبر کیا۔ جب وہ اللہ تو لی کے حضور پنچ تو اللہ تو لی نے ان کے انہ م کو بہت معزز
عنادیا اور ان کے تواب کو عظیم کر دیا اگر ش اس دنیا ش ہیں و آرام کی زندگی ہر کروں تو
خصے اندیشہ ہے کہ کہلی یارگاور ب العزب میں اسپنے بھائیوں سے چھے ندرہ جاؤں اور جھے
چھے اندیشہ ہے کہ کہلی یارگاور ب العزب میں اسپنے بھائیوں سے چھے ندرہ جاؤں اور جھے
چھے درہ جاؤں اور جھے

میری عزیز ترین تمنایہ منب کہ جس این ہی میوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر بارگاہ ایز دی جس حاضری کاشر ف حاصل کروں۔

نی دھست کا یہ فاقہ اور اقلاس اضطراری نیس تھا کہ صفور مقطقے کی خواہش آویہ سمی کہ بھے بیش و راحت کے سارے سامان میسر ہوں، رہائش کیسئے آراستہ پیراستہ محل ہو، دستہ خوال بھیتہ ہوں، ان پر افواع واقتها م کے لئے یڈاور خوش ذا لقہ کھا ہے چے جا کی ، خدام کا ایک لفکر ہوجو تھیل بھی کہ دفت مستند ہو، اب س پہیں توید جین اور ذرق برق، ان مامور میں ہے کوئی ایک چیز نہ تھی جس کی خواہش مجوب رہا اور الیمین کے ور میں پیرا ہوئی امور میں ہے کوئی آر ڈو تھی، آگر کوئی تمن تھی قوصر ف یہ کہ جس رہ کر می کا بی بندہ ہوں، ہس میں اس کر می کا بی بندہ ہوں، ہس کر می کا بی بندہ ہوں، ہس میں اس کر می کا بی بندہ ہوں، ہس کر می کا بی بندہ ہوں ان منظر اور کی شرب کر کی خواہش کو سامل کر سکور۔ تو یہ حالت افلاس اضطر اور کی شرب کی نیادہ سے نیادر ضا اور خوشنو و کی حاصل کر سکور۔ تو یہ حالت افلاس اضطر اور کی شرب کی نیادہ سے نیادر ضا اور خوشنو و کی حاصل کر سکور۔ تو یہ حالت افلاس اضطر اور کی شرب کی نیادہ سے نیادر ضا اور خوشنو و کی حاصل کر سکور۔ تو یہ حالت افلاس اضطر اور کی شرب کی نیادہ سے نیاد دی شاہ در خوشنو و کی حاصل کر سکور۔ تو یہ حالت افلاس اضطر اور کی شرب کی نیادہ کی نیادہ کو تھی اور میں اور خوشنو و کی حاصل کر سکور۔ تو یہ حالت افلاس اضطر اور کی نہ تھی لکہ اختمار کی تھی۔

سر درانمیاء علیه العسوة والسلام نے دانستہ اور عمد أد نیا کی ساری نعبتوں اور لذ توں، عیش وعشرت کے سامانوں سے علیحد کی اعتبار کی تاکہ قرب النی کی نعمت سے مال مال ہوں۔ سر کار ووعالم علاق نے ارشاد فرمایا۔

"الله تعالى في بي فرماالكر توجاب توش كه سكه بهاروں كو سوتا ينا دور ش في في الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى الله تعالى الله تعلى الله ت

كهادُك اس دل شيس تيم اشكر كر دريد ساراه فت تيم ي حمده شايس كزاره ريد" (1) آیک رور جبر سکل این عبید السلام یار گاہ رساست میں ماضر ہوئے عرض کی۔ إِنَّ اللَّهُ يُعُرِثُكَ السَّلَامَ وَيَكُونُ لَكَ أَخَيتُ أَنَّ أَجُعَلُ طنيع الجِينَالُ وُهُمَّا وَثُلُونَ مَعَكَ حَيْثًا كُذُتُ .. "الله تعانى آپ كو ملام فرماتے بين اور كہتے بين كيا آپ اس بات كر

بستد كرتے بيل كديش الن بيازوں كوسونا بنادول اور جد سر آب تشريف لے جا کی دہ آپ کے ساتھ ہو کیں۔"

یہ من کر پچھ ور کیلئے حضور علاقے نے سر مبارک جمکا سااور خور و گفر کرنے لیے کہ اس خداوتدی پیشکش کاکیا جواب دوری تھوڑی و رے بعد مر مبارک اخوایا فروید يَاجِيْرُونِيْكُ إِنَّ الدُّنْيَا وَارْمَنَ لا وَارْلَهُ وَمَالُ مَنْ لا مَالُ لَهُ قُنْ يَعْمَعُنَا مَنْ لَاعَقَلَ لَهُ .

> " ہے جبر نیل او نیااں مخص کا گھرہے جس کااور کوئی گھر نہ ہواور ہیداس کامال ہے جس کے پاس کوئی مال شد ہو۔اس دینا کو وہ آوی جمع کرتا ہے جو عقل ووالشاس عمودم يو-

سر ورعالم عل<del>ف ک</del>ار جواب من کر حضرت جر نیل نے عرض کی۔ تُبَيِّكَ اللهُ يَامُهُمَّدُهُ بِالْغَوْلِ النَّابِ

"اے اللہ کے محبوب!اللہ تعالٰ آپ کو ہیشہ حق بر ٹابت قدم ر کھے۔" نیز الم بخاری نے اپنی سیج میں ایک صدیت شریف ذکر کی ہے جس میں صفور علاقے نے فرمایا کہ جھے اللہ تعالٰ نے زیس کے سارے خزاتوں کی تنجیال عط فرمائی ہیں۔ وہ صدیث شریف بل قار عن کی خدمت بل بیش کرتا ہول تاکہ ال کوس کے ورے بل كوكى شك وشيد نه جوبه

> فَهُمْ فِي عَلَى مُنْكِي أَعُدِيكًا لَهُ مُرَدِّعُ أَصْحَايِمٍ عَنْ أُرِيْبٍ تُمَّ َ لَلْمَ الْمِنْ يَرَفَعَالَ إِنِّى بَيْنَ اليَّدِيثُكُمْ فَكُمُّ وَانَا عَلَيْكُمْ شَهِبَةٌ ذَانٌ مَوْعِنَ كُيرُ الْحَرْمَى وَانِّي لَا نَظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِيَ هٰذَا دَائِنَ مُّنَّ أُعْطِيتُ مَفَاتِيَّهُ خَزَاتِنِ الْاَرْضِ دَائِلُ لَتْ

1 \_ابو . فحمل تدوى " المع والمنوس" ، منو 458

تہادے ہارے بی اگراند بیٹرے تو ہے کہ دوست بی کرنے بی تم ایک دوسرے مقابلہ کرو

گادر یہ چیز تہاری ہوگت کا ہا عث ہے گی جس طرح ہی تو موں کی ہلاکت کا باعث ہی عث بی اس ارشاد نہوئی ہے واشح ہو گی جس طرح ہی ایک است بی کو کی مختص شرک کا مرح بی اس ارشاد نہوئی ہے واشح ہو گی کہ حضور عقابیہ کی است بی کو کی تحقی شرک کا مرح بی دو اللہ کے بیارے دو حضرات جو است مسلمہ پر شرک کے فتوے لگانے بین یا ہے جم ک جی وہ اللہ کے بیارے دسول کے اس ادشاد پر فور کریں دوراس فقتہ طرازی ہے باز آئیں۔
جی وہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو سارے فرزائوں کی تجیال عط فرونی تنہیں تو حضور مقابلہ کی فتر تعلیٰ اللہ تعالیٰ محضور مقابلہ کی سرری دنیا کے فرائوں کی تجیال ہوں دو اللہ کی ایک اور اس کے قبر اختیاد کی ہے در صفور مقابلہ نے نادار د مقاس کیو تکر یو سکتا ہے۔ بلکہ حضور مقابلہ کی یہ شراختیاد کی ہے در صفور مقابلہ نے وافتہ نے وافتہ ان تمام چیز دس کو لیس بیشت ڈوال دیا اور ساری زیر گی اسپندر ہو کرے کی ر شاجر ٹی کیلئے وافت قرمادی۔

اس سلسلہ میں قاضی محد سلیمان منصور ہوری نے رحمت بلعالیین جد وں کے انعق م پر بار گاہ رس الت میں جو تھے یہ انکہ ہے اس کا بہ شعر اس مجھن کو دور کرتے کیلئے کائی ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں۔

> کزید فقر کے فرمازوائے ملک پد یہ مشت فاک ترارو ہوائے ملطائی "جنی نبی کرمی روف ورجیم مطابق نے اپنی مرضی ہے دولت وٹروت کو پائے تقارت سے فمکرا دیا اور فقر کو اپنے لئے عقیار کیا کیو تک حضور علیق ملک ابد کے فرماز واجی اور جس کی سلطانی کا یہ عالم ہو اسے ایک مشت فاک پر حکومت کرنے کا حیال کی "سکتا ہے۔"

حضرت این مستور رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک دان امر ور انہیء ایک چٹائی پر استر احت قرما ہوئے۔ اس کے پیٹے کے فٹانات پہلو میارک بی نظر آنے گے۔ جب حضور منطقہ بیدار ہوئے تو میں اس جگہ کو منے لگا جہال نشانات پڑے تے۔ اس اتباء میں میں نے عرض کی یار سوں اللہ اگر حضور علیہ امیان ترام دو ایستر بچھا دیں ،اس پر حضور آرام دو ایستر بچھا دیں ،اس پر حضور آرام دو ایستر بچھا دیں ،اس کر ارش پر یہ ارش و قربیا!

سَاتِينِ رَحَالِ مَنْ شَجَرَةٍ ثُمَّ تَكَلَّهُمْ (1)

"ميرادنيات كي تعنق ب ميرى اوردنياى به مثال ب جس طرح كوئى مسافر دوكرى كے موسم بن دن بن سعر كر ، ووپير كادات آئة تو قيول كرنے كيلئے كسى در خت كے ساب بن آرام كر ، بهر آرم كے بعداس مگر كو چھوڑكرائي منزل كى ظرف دواند ہوج اے."

حضرت قارون اعظم رمنی الله عند سے مردی ہے آپ نے قربیا جی ایک و قد بارگاہ
د سالت پناہ شل حاضر ہوا۔ یس کی و یکنا ہوں کہ صفور علیہ کر درے بان کے ساتھ نی
ہوئی چڑئی پر فیک لگائے بیٹے بیں اور اس کے نثال حضور علیہ کے پہلو میں صاف نظر آ
د ہے بیں۔ میں نے سر افعا کر کا شانہ اقد س کو دیکھا تو بخد ایکے دیال کوئی چز ایس نظر نہ آئی ہو
آئے کھول کے سامنے سدراہ بن سکے بجز تین چڑوں کے جن کور تھنے کیئے لڑکا یا گی تقااور ایک
کونہ میں ہوگا کی ذرح مقدان سے بجز تین چڑوں کے جن کور تھنے کیئے لڑکا یا گی تقااور ایک
سر کار نے یو جی عمر کیا ہو گی ہے کول دور ہے ہو؟ میں نے عراض کی یار سول اللہ ا

بر كرب يل

حضرت عمر کی ہات من کر حضور علیہ کا چمرہ مبارک سر نا ہو حمیا، اٹھ کر بیٹہ مجھے اور اپنے تقمید اوشد کو مخاطب کر کے فرطا۔

> اُولَيِّكَ قَوْمٌ عُجِدَاتَ لَهُوْ طَيِّبَا ثَهُمُّ فِي مُسَيَّزَهِ هُوَالَّذُ نَيَا " فيصر وكسري دولوگ جي جن كواس د نيوى زيرگي شن ساري راحش د هـ دي گئ جين - "

> آما فَرَّضَى آنَ تَكُونَ كَهُو الدُّنْهَا وَلَمَنَا الْأَدِهُودَةُ مَ "لے میرے ممیندرشید اکیام اس بات کو پہند نیس کرتے کہ انیس نو دنیادے دی جائے اور جمیں سخرت ہیں انعامات سے سر فراز کیاجائے۔"

> > 1. سيل الدي جلد7. من 124 - ۴ كل، من 89

معزت حرفرات بین میں نے عرش کی بین اس تعلیم پررامتی ہوں۔ فَا َحَدَّدُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَهَا لَكُمْ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ

آگر اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس دنیا کی آئی مجمی قدر ہوتی جنتی چمر کے پر کی ہے تو کو کی کا فریانی کا ایک کھونٹ مجمی نہ بی سکتا۔"

امام بقاری اور و گر محد ثین نے معز ت ابن عبال رضی اللہ مخما ہے روائے کیاہے کہ ایک روز معنر من صدیق کبر رسی اللہ عند و و پہر کو مجد کی طرف روائد ہوئے۔ معز من عمر رضی اللہ عند و و پہر کو مجد کی طرف روائد ہوئے۔ معز من عمر رضی اللہ عند کو پت جا تو آپ بھی اسی وقت اس جلیجاتی و صوب میں باہر نکل آ ئے اور مہد کی طرف جائے دیکھا تو ہو چھا یا ابا کی طرف جائے دیکھا تو ہو چھا یا ابا ابا بخر من بی اسم معند کی طرف جائے دیکھا تو ہو چھا یا ابا ابا بخر من بی اسم معند کی اس وقت کیوں آپ گھرے نکل کر مہد کی طرف آرام نیس آ کی مہد میں جائے کا قصد کید آپ نے عرض کی اس وات کی منم جس کے دمت میں ای وجہ سے مسم کی دمت تا میں قات کی حدم جس کی دمت قدرت میں ای وجہ سے مسم کی دمت قدرت میں ای وجہ سے مسم کی دمت تا میں قات کی دوجہ سے مسم کی دمت تا میں قات کی دوجہ سے مسم کی دمت قدرت میں ای وجہ سے مسم کی دمت تا میں قات کی دوجہ سے مسم کی دمت تا میں قات کی دوجہ سے مسم کی دمت تا میں تا ہو دیا ہو سے مسم کی دمت تا میں دائے کا تعد کی دمت تا میں دوجہ میں ای وجہ سے مسم کی دمت تا میں تا درت میں میں کی جان ہے میں میں کی دوجہ میں ای وجہ سے مسم کی دمت تا میں تا درت میں میں کی دارت میں درت میں میں کی دوجہ سے مسم کی دمت تا میں دوجہ میں ای وجہ سے مسم کی دمت تا میں دوجہ میں ای وجہ سے مسم کی درت میں دیا ہو جہ سے مسم کی دوجہ میں ای وجہ سے مسم کی درت میں دوجہ میں دوجہ سے مسم کی دوجہ میں دوجہ میں دوجہ سے مسم کی دوجہ میں دوجہ میں دوجہ کی دوجہ سے مسم کی دوجہ میں دوجہ کی دوجہ کی

1\_ كى ايد ئى جار 7. مۇ 124

2 این

طرف جارباہوں۔ای، شاہ میں سرور عالیاں علیہ کھی تشریف یا ہے وراہے ور تول یاروں سے بوج جھاکہ س وقت تم محرول سے نگل کر کد هم جارہ ہو۔ دو تول نے عرض کی یارسوں اخد اسلس فاقد کی دجہ ہے۔ اخد اسلس فاقد کی دجہ ہے۔ حضور علیہ نے فاسط اللہ اسلس فاقد کی دجہ ہے۔ حضور علیہ نے فرانی

أَنَّا وَالَّذِي تَفْسِي بِيدِهِ مِن أَحْرِجِي عُيْرُهُ

کفات دند (2) کفات دند (2)

"تمام تعریفی اللہ تعالی سے سے بیں دوذات جس نے ہمیں کھلایا اور چس نے ہمیں کھلایا اور چس نے ہمیں کھلایا اور چشن ہے جس سے زیادہ، فعنل ہے جس بے شک یہ کائی ہے۔"

یہ ال کابدرہ ہو جائے گا دران نعمتوں کے بارے کی تمیس لوچھ جائے گا۔
ابن صری، ابوسعید سے روایت کرتے ہیں کہ دیک روز سپ نے تمام سحابہ کرام کو خطاب کرتے ہیں کہ دیک روز سپ نے تمام سحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے ان ایمان، فروز ہدیات سے انہیں سر شار کیا۔
بنائیکا النّاس لا بخیملٹ کم الکھنٹر علی طلب الوڑی میں غیر حکیہ حالی شہد الوڑی میں غیر حکیہ حالی شہد کے دائی شہدا

حضرت ذیر بن اد قم رضی الله عند فر ماتے ہیں۔ کہ جس ایک روز عفرت صدیق اکبر
کے ساتھ فن کہ آپ نے چیے کینے پانی طلب فر بلار پانی جس شہد طاکر چی کیا گیا۔ جب آپ
نے دو ہر تن اپنے ہتھ پر رکھا لوزارہ تظار روئے گئے۔ ہمیں خیال گزرا کہ آپ کو کوئی
تکلیف ہے لیکن ہم ہو چھ نہ شکے۔ جب آپ پانی چنے سے قار فی ہوئے تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے محبوب رسوں کے ظیفہ آپ با پانی چنے سے قار فی ہوئے کول روئے گئے ؟ آپ نے فرمای فرمای کول روئے گئے ؟ آپ نے فرمای فرمای کا بیک واقعہ بی واقعہ میں ماضر تھا۔ جس انظم نہ آئی۔ فرمای خدمت اقد س میں ماضر تھا۔ جس انظم نہ آئی۔ فرمای مضور میں نظم نہ آئی۔ فرمای کے و کیک انظم نہ آئی۔ فرمای کے و کیک و تعلی رہے ہیں لیکن دو چیز جمیس انظم نہ آئی۔ شرب جس کی درخیل رہے جس کی درخیل رہے جس کی درخیل رہے کی درخیل ہے کی درخیل رہے کی درخیل رہے کی درخیل رہے کی درخیل رہے کی درخیل ہے کی درخیل رہے کی درخیل ہیں آئی صفور میں آئی حضور میں کے درخیل رہے کی درخیل رہے کی درخیل رہے کی درخیل ہے کر المی کی درخیل ہی کی درخیل رہے کی درخیل ہیں آئی حضور میں گئی کے درخیل ہی درخیل ہی کی درخیل ہی درخیل ہی درخیل ہیں کی درخیل ہی درخیل ہیں درخیل ہی درخیل ہیں درخیل ہیں درخیل ہی درخیل ہیں درخیل ہی درخیل ہیں ہی درخیل ہی درخیل ہی درخیل ہی درخیل ہی درخیل ہی درخیل

الدُّنْ الطَّلَعَتْ إِنْ كرد نامير ك طرف جمانك دى تحى-

على فرور إليك عَيْق محد وور او جادً

اس دینائے بھے کہا یار سول اللہ میری مجال خین کہ میں حضور ملک کے وہ من کو چھو مکور۔ بید بیال کرئے کے بعد حمد بق اکبرنے ارشاد فراید پس میہ مشروب بھے پر کران گزرا ( شندے پائی میں شہد ملا کر جھے دیا گیا) بھے خوف ہوا کہ کہیں ایسانہ ہوکہ و نیا بھے اپنے وام

<sup>1</sup>\_ كى البرقى جار7. مۇ 128

من يمنساليداس سے جي يركربد طارى بوكيا۔

محدث کیر ای عسار ، ام المو منین حضرت عائشہ صدیقہ رسنی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فرہ یہ کیک روز انسار کی ایک خاتون میرے گر آئی۔ نی رحت علی کی بستر مدحقہ کیا۔ اس پر کیک کر در کی محر در کی مول تھی۔ یہ دکھ کر چیکے ہے بالی گئی اور میر کی طرف ایک ایسا بستر بیجا جس کے اندر صوف بحری ہوئی تھی۔ شی نے دہ بستر بچ دو بستر کو دیکھا تو دیا بھی حضور علی ہے کہ استمال کینے بیجا۔ حضور علی ہے کہ بستر کو دیکھا تو بہتر کی اور میر کی طرف یہ بستر حضور علی ہے کہ استمال کینے بیجا۔ حضور علی ہے استمال کینے بیجا۔ حضور علی ہے اس کی اور میر کی طرف یہ بستر حضور علی ہے کہ استمال کینے بیجا۔ حضور علی ہے استمال کینے بیجا۔ حضور علی ہے بستر اس بھی تھی دو۔ حضور علی ہے ہے دار بار بھی تھی دیا ہی ہے بستر اس میں ہے بستر اس می اور حست عالم علی ہے دور دی کر فریان۔

الم احمد اور بہتی نے معنوت توبان منی الشرعند سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ رسول اگرم ملطقہ کانے معمول تھ کہ جب سفر پر تشریف سے صاحے توسیہ کو منے کے بعد

1. کل ابد فی جند 7، مل 127 2. ایشا، م 128. خ کر تدی، منل 96

آ فریش از دائے مطہر اس سے رخصت ہوئے۔ جب سمر سے دائیں تشریف لاتے توسب ے سلے معترت سیدہ فاطمہ کے جمرہ مبارکہ میں قدم دنجہ فرماتے۔ یک واقعہ صنور علاق غزده سنه دایس تشریف مائے۔ حسب معمول عضرت سیده کی ملاقات کینے محمر تشریف الم المحكاء ويكما آب ك وروازي يريروه الكاموات اور آب ك دولول فرز عدول حسين و حسن نے جاند ک کے کڑے بہتے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھتے جی رحمت عالم ملہ قات کے بغیرواہی تحریف ہے گئے۔ معرت فاطمہ مزائ شناس نبوت تھیں ہے وراسمجھ منیں کہ میں نے جو بردہ سکار کیا ہے اور بچ س کو جاندی کے کڑے بہنار کے بیں صفور علاقے کو یہ دونول چزی نا گوار گزری میں اور حضور علی والی تشریف لے مجھے میں۔ آب نے ای وقت یر دوا تار کر میسک دیا اور معموم بچل ے دونوں کڑے جیسن کے اور ان کو کلوے کاوے كر ديا۔ دونول صاحر اوے رونے لكے بھر ال كروں كے كارول كوبائث ديا۔ دونول صاحزاوے اینے جد کریم کی بارگاوش روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ مرکار دوعالم علاقے نے ا تیس کرسااہ رقر اللہ اور قربان امیرے اس بچے کو فلال انساری کے گھرتے جاد اور اس کے یاس سے فاشمہ کیلئے ایک بار (جوایک سندری جانور جس کو فرعوں کہ جاتا تھاس کے پھول ے باریتائے جاتے تھے ان میں ہے ایک ہر)اور ہاتھی دانت کا ایک کر اخر بر کر ماؤر اور قر مالا ریہ میرے اٹل بیت ہیں اور شک اس بات کو پہند خبیں کر تا کہ وہ اپنے نیک اٹھال کا اجرای و نیا من کھاکر یہاں ہے جا کی۔(1)

حیدی، جیب بن بل ایرت ہے اور وہ معرت خیرہ رضی اللہ عملی ہے روایت کرتے ہیں۔ کار کتان تفاد قدر نے ایک روز عرض کی ارسول اللہ علی گر حضور مقالے کی مرضی ہو تو ہم دنیا کے سادے قزانے اور الن کی تنجیال آپ کی قد مت میں پیش کر دیں۔ یہ بے انداز نعتیں نہ آپ سے سادکی کو عطا کیں اور نہ آپ کے بعد کس کو عطا کریں گے۔ و نیا میں نغتول کی بغتول کی اور نہ آپ کے بعد کس کو عطا کریں گے۔ و نیا میں نغتول کی بغتول کی یہ فراون کی فرت میں آپ کے ورجات کو کم کرنے کا یہ حث نیس ہے گر۔ اس سے جواب میں دھت مالم علی ہے فرادی کے درجات کو کم کرنے کا یہ حث نیس ہے گر۔ اس سے جواب میں دھت مالم علی ہے فرادی کے ان قرت میں اندی کو میں اندی کر اندی کے اندی اللہ میں اندی کر اندی کا یہ حد اندی کو میں اندی کو میں اندی کو میں دھتوں کو میں دھت میں جو قربادی کے اندی دیا ہے۔

جب الله ك حبيب في دنوى نعتون اور آس سون عدول برخى كاظهار كي الوالله تعالى

1\_ ئىل بايدى، جاد7، مۇ 129

نے ہے آچے ٹازر فرائی۔

تَبَارَكَ الَّذِي الَّذِي الْمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَا الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُلُ

دعزت این عمررضی الله عنما ہے مردی ہے کہ رسوں الله علی نے ایک رات اپنے پہلو

کے بینے ایک مجورہ کی سے تناول فرہام بھر اس ہے جینی ہوئی کہ ماری رات نیدند کی

ایک دوجہ محتر مدنے عرض کی بارسول اللہ آئ ماری رات سے جینی ہوئی کہ ماری دوجہ

کیا ہے ؟ حضور علی ہے نے فرلما میں ہے اپنے بہتری کی کجور کا دائیا اسے کی فیا پھر جھے

ذیال کی میرے یاس معدق کی مجوری تھیں کہیں ہے مجوران میں سے دیموں سے جینی کی

وجہ سے نیمند آئی۔

مرور عالم علی کے زہر کی کیفیت کا آپ ال بات سے اندازہ اُٹا کی کہ جہال کمی جیز کے ناجائز ہوئے کے بارے بھی واہمہ مجی ہوتا اس بنا پر مبھی حضور علیہ اس چیز سے اجتماع آب کی ایستان میں ایستان قرمایا کرائے۔

امام بومیری بر الله ندل این د حمتین نازل فره ے حضور علی کی شان زہر میں کیا ہیاری یا تیس لکھی ہیں، آپ نے کہد

مراف و المحال المنظمة من و المحال المنظمة المحل المنظمة المحل المنظمة المنظم

وَكُنِيفَ تَنَهُ عُوَّالِ الدُّنْيَا صُرِدَةً مِنَ الْوَلاَ الدُّنْيَا مِن الْوَلاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال "تم دن كى طرف حضور عليه ك احتيان كاكيے والوي كر كتے

> 1. مورة القرقان 10 2. ميل الدي، جد7، ميل 131

ہو مال نکہ حضور علیقے کی ذات ہاک تو وہ ذات ہے کہ اگر حضور علیقے نہ ہو تے تو و نیا تھی بھی ہر و تعد م سے منعتہ شہود پر فعاجر نہ ہوتی۔" ایام بخاری اور مام مسلم اپنی مسیمین میں حضرت ابو ہر مرور منی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں۔ کہ حضور علیقے ہار گاہ خداو ندی میں بوں التجا کرتے۔

ٷٙڷۯۜؿؙۅٞڷؙٵٮؾٚۅڝڴٙٵڎ۬؋ۘۼػؿڔۅۜ؊ڷؙۯٵڵڵۿۊٳڂ۪ۼڷڔۮٚۊٵڮ مُحَدَّد تُوتًا

"اے اللہ اللہ اللہ عدے رزق کو تاوات بنادے۔" روز مرہ کے اخر اب سے کی ادا سیکی

الام ابو داؤد اور جہتی ابی عام عبد القدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت برال مؤذن اللّبي ستی ہے۔ عصلے سے حلب میں میری مناقات ہوگی۔ میں نے یو جھااسے بلار! جھے مناؤکہ نی رحمت میں۔ علاقت کے روز مروکے اخراحات کی کیا کیفیت تھی؟ حضرت بدل نے انہیں بتایا کہ حضور میان ہے روز مر و کے افر اجات کی ادا سکی کا ، نتظام میرے ذمہ تھے۔ حضور علیہ کے بوم بعث سے لے کر ہوم وصال تک میں ہی ان خراجات کواد کر تا تھا۔ جب مجی کوئی مخص بارگاہ رسالت میں عاضر ہو تا اور حضور علیہ دیکھتے کہ دہ پر ہند ہے حضور علیہ جمعے تھے دية اور يس كميل سے قرض لے كراس سے يار جات خريد كراسے بہنا تااور اسے كونا بھى كل تا- ايك روز مشركين في سے ايك آدى ميرے ياس آوكين لكا سے بال اميرے ياس وولت فراواں ہے اور میرے علادہ کی اور ہے قرض ندلیا کروہ بی خود اس کا انظام کر دیا کر در اگلے بیں نے اس کی بات مان کی اور اس سے بعد جیب میسی قر ش کی شر ورت محسوس ہوتی تو میں ای ہے نی کر تا۔ ایک دن میں نے وضو کیااور پھر نماز کیسے اوّان دینے کیلئے کمڑا ہو تو وہ مشرک تاجروں کے ایک دستہ کو ہمراہ نے میرے یاس آیا اور جھے بڑے درشت لہجہ یں کہتے تکاریا خیشی۔اے جبٹی ایس نے کہ لیک۔ پھر اس نے محتمال چروہنا کر ہوے ا کھڑین سے بچھے میہ بات کی کہ جہیں علم ہے کہ تیرے در میان اور میرے در میان اور تیری تاریخ ادا میکی کے در میان مرف جور راتی رہ کی ہیں۔ سروز می اینا تی م قرضہ تم ے وصور کرول گاہل ہے حمیل جو قرضہ دیا ہے اس لئے نہیں دیا کہ میرے دل ہی

تمہاری بڑی عزت حتی اور نہ اس لئے کہ تمہارے صاحب کا میرے ول بی بڑا احز ام تھا بلکہ بین نے اس لئے حمیس قرض دیا ہے کہ بی حمیس پنا غلام بنا سکون اور تم پھر میری بحریاں ح لیا کرو۔

مجے اس کی اس بات سے بزاد کے ہوا۔ چرش معید س سی اور اوال کی۔ جب میں اماز حشء برجنے سے فارغ ہوا تورحمت ہا کم ملک اپنے الل خانہ کے یاس کئے۔ بس نے حاضری كيفيَّ اذت طلب كيا، چنانجه إذن لل كيله حاضر خدمت موكر من في التياكي يارسول الله مير ا باب اور ال حضور علي ي قربان مول وو مشرك جس كي بارے شيء شي في عرض كي ت اس بجے کہ ہے کہ جب مجی حہیں قرش کی ضرورت ہو جھے ۔ آگرے لیا کرو۔ میں كافى عرصه عاى عة قرش ليمارم آئوه مح لذب ال كاجره بدالحقماك هداس ك آوازش با کی سن محی اس نے جمعے کہاہے اگر مقررہ میعد کے روز تم نے جمعے ہوری ادا یکی ند کی توش حمیں بکر کرایا غلام بنالوں گااور مارے یاس لاکوئی ایک چز میں جس ہے ہم اس کا قرض اوا کریں۔ وہ تو ہمیں بازار بھر میں رسوا کر دے گا۔ اگر حضور منطقہ اجازے قرما کس تو بیں ان تی کل کے پاس جاؤں جو مسلمان ہوئے ہیں اور ان سے قر ش لے کر میں ال مشرك كا قرض او اكرون حضور عليه في يحص اجازت فرما في بلال كيته بين كه عمل بار گادر سالت سے اجازت ہے کر اینے کھر آیا۔ یس نے ایٹاسامان سفر کھوار، نیزہ اٹھیااور جوتیاں مر کے یاس رک ویں اور سونے کیلئے لیت کیا۔ می نے اپنارخ مشرق کی طرف کی جب مجى آ كي لكن فور الكل جاتى اس مشرك كى اس دهمك من سارى دات يريشال رباء منح ما وق تك شريول على بهلويد الأربالهر الفاال قب كل ش جائے كا اراد وكيا توش تے من كوئى مخص جميع بلند "وازے باار باب اور كدر باہے، با بلال احب رسول الله على الے بال! ہار گاہر سالت پتاہ میں فور اُ ما ضر ہو جاؤ۔ چتا تھے میں سرور عالم علی ک فد مت میں حاضر ہولہ میں نے ویک مار اونٹ جینے جی اور ان پر سامان لدا ہے۔ حضور ملک کی خدمت یک حاضری کی اوازت طلب کے حاضر ہوا او نی رحمت نے فرای بشر یا بلال اے بنال خوشخبر کی ہو والند تعالی نے تیر قرصہ اداکر نے کیلئے تقام فردادیا ہے۔ یہ اونٹ جو تم نے و كي جي جو بكران ير مداہ وه سب تمهارے لئے ہے۔ ان او تون ير يار جات تے ، كمائے ينے كى چڑیں تھی۔ فدک کے رکی نے اے بار گار سرات میں بیبی تھا حصور ملک نے فریل اے

بان فرماتے ہیں ساداون گزر کیا گئیں میرے ہی کوئی طبیقارنہ آیا۔ چتانچہ رات حضور علی ان فرماتے ہیں گزر کی جب اس دل علیہ اس دل کا آخری وقت آیا تو دوسوار میرے ہی آئے اور انہوں نے اپنی ضرورت کیلئے ور خواست کا آخری وقت آیا تو دوسوار میرے ہی آئے اور انہوں نے اپنی ضرورت کیلئے ور خواست کی۔ جس ان دونوں کولے کر بازار گیا، کیڑے سلوا کر بہنائے، افیس پید ہی کر کر کھانا کھایا ہی مشور علی کی نماز پڑھے کے بعد کر یم آقائے بھی یاد فروی اور جو چی بال کی بند جس نے حر خی کی حشور کی نماز پڑھے کے بعد کر یم آقائے بھی ہی سے حضور میں ان دونوں فرمادے کی سامان کی سامان کے اس میں نے اس سے حضور میں فرمادے کے افراد حضور میں ان دونوں فرمادے کا سامان فرمادی ہیں دونوں میں بانٹ دیا اس جس سے کوئی چیز باقی خیر ان کی حد فرمادیا ہو کہ سے مشور میں کہ کہ کہ ان کی جس میں میں دونوں میں بانٹ دیا اس جس کوئی چیز باقی کی حد فرمادیا ہو کہ جس میں کے صرور میں گئی کے دونوں میں بانٹ دیا اس جس کے کہ جس میں کہ میں دونوں میں بانٹ دیا اس جس کے کہ خور باقی کی حد فرمادیا ہو کہ ایسانہ ہو کہ جس دین کی طرف کوئی کر باؤں اور میرے کھریں اس سامان سے کوئی چیز باقی رہ جس کہ میں اس سامان سے کوئی چیز باقی رہ جس کے میں کہ خور کی کر باؤن اور میرے کھریں اس سامان سے کوئی چیز باقی رہ جس کے میں کی طرف کوئی کر باؤن اور میرے کھریں اس سامان سے کوئی چیز باقی رہ جست کے میں کر باؤن اور میرے کھریں اس سامان سے کوئی چیز باقی رہ جست کے میں کر باؤن اور میرے کھریں اس سامان سے کوئی چیز باقی رہ جست کے میں کہریں اس سامان سے کوئی چیز باقی رہ جست کے کہریں اس سامان سے کوئی چیز باقی رہ جست کے کہریں اس سامان سے کوئی چیز باقی رہ جست کے کہریں اس سامان سے کوئی چیز باقی رہ جست کے کہریں اس سامان سے کوئی چیز باقی رہ دور کی دور کی کھریں اس سامان سے کوئی چیز باقی رہ دور کی کھریں اس سامان سے کوئی چیز باقی رہ جست کی کی دور کی کھریں اس سامان سے کوئی چیز باقی رہ دور کے کھریں اس سامان سے کوئی چیز باقی رہ دور کی کھریں اس سامان سے کوئی چیز باقی رہ دور کے کھریں اس سامان سے کوئی چیز باقی رہ دور کے کھریں اس سامان سے کوئی کوئی کر دور کی کھریں اس سامان سے کوئی کوئی کی کھریں کی کھریں اس سامان سے کھری کوئی کر دور کی کھریں کوئی کوئی کوئی کی کھریں کی کھریں کی کھریں کوئی کوئی کوئی کوئی کے کھریں کی کھریں کی کھریں کی کھریں کوئی کوئ

اس سے فارغ ہونے کے بعد حضور علی کے گر تشریف سے گئے۔ یس بیچے بیچی ہاں وہ تھ۔
حضور علیت اپنی تمام از دائ مطہر ات کے تیمروں میں تشریف لے گئے اور ہر زوجہ کر ہیںہ کو
ملام فرین پھرا ہے اس مجروش تشریف نے جہال حضور علی ہے نے دورات ہر کرنا تھی۔
میدیان کرنے کے بعد آپ نے کہا

هٰذَا الَّذِي مَنْلَنِي عَنْهُ السَابِوعَامِ إجرسوال آون جمه سه كيام سكاية جوب-

رَسُونِ اللهِ صَاحِبِ الْمُلَتِي الْمَوْلِيْمِ - (1)

ایام بیمتی ، ابن مسعود سے اور ابوداؤد انظیاسی اور ابن معد واثلہ بن استح سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن یارگاہ رساست ہیں ایک مہمان آیا۔ سر ور عام علاقے نے امہات لو منین کی طرف آدمی جمیجا کہ کسی کے پاس اگر کھانے کیئے وکھ جو او وہ ہارے تووارد مہمان کیلئے بیمیج لیکن کسی ہم امو منین کے بال کوئی اسی چیز دستیاب شہوئی جو مہمان کیا جسیع لیکن کسی ہم امو منین کے بال کوئی اسی چیز دستیاب شہوئی جو مہمان کیا مست سوال دواد کیا مات چین کی جائے عبد خیب علاقے نے اسپنا کریم بالک کے سامنے وست سوال دواد کیا اور عرش کی۔

ٱللَّهُمَّ إِنَّى ٱسْتُلُكَ مِنْ مَضُولِكَ وَرَجَعْمَتِكَ مَائِمٌ لَا يَسْمِكُهُمَّا إِلَّا أَنْتَ -

"اے اللہ میں تھے سے تیمرے نفش اور تیمری رحمت کی بھیک مانگیا ہول کیو مکہ سرف تو تی فضل ورحمت کے خزانوں کامالک ہے۔" مین محمد میں میں فیسل کی میں میں انسان کے میں میں انسان کے اس میں میں انسان کے اس میں میں انسان کے اس میں میں

یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک جونی ہوئی برکی اور تار درونیال کوئی لے کری فر ہو گی۔
سب سے پہنے حضور علقہ نے اہل صفہ کو کھلایا بہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے۔ پھر ارشاد فر مایا
ے محابہ اہم نے اپنے پر دروگا دے اس کے قصل اور اس کی رحمت کی جمیک، تی ہے اس کا فضل تویہ ہے جو تم نے تناول کیا اور ہم اس کی رحمت کے ہنتھر ہیں۔ (2)

بن معد اور دار تعلنی ہے اس روایت کو معیم کہاہے کہ ایو صازم عوف بن عبد الحارث سیافیہ کہتے میں کے مہل بن معدر ضی اللہ عنہ سے یو چھا کیا عبد رسالت بناہ علاقے میں

> 1. سِلَ الهِدِي. بالد7، مو 145 2. امن صو 149

چیانی کارون تھی؟ آپ نے کہا کہ عمل نے عہد رسالت میں چھانی اور نی رحمت ملط نے جہاہواجو کا آیا بھی استعال نہیں فریلیا یہاں تک کہ اس و نیا ہے رخصت ہو گئے۔ ہم جو چینا کرتے، اس کے آئے کے اور جو تھیکے جن ہوجاتے ان کو بھو کہ اور کر ازاتے۔ یکھاڑجاتے کے فی جاتے ای کا آٹا کو عرد کررونی بکائی جاتی۔ (1)

حضرت ابوہر میں اللہ عندے مردی ہے آپ فرمائے ہیں حضور علی کا اللہ فاند پر پ در پ تیں حضور علیہ کا اللہ فاند پر پ در پ تیں مبینے گزرتے کہ ال کے چو لیے ہیں آئی خیس جائی جائی تھی۔ نہ دوئی پکانے کیلئے نہ سالن پکانے کیلئے سنے دالوں نے پو جہااے ابوہر میرہ گار وہ دعمہ کیے درج سے علی کے جور اور پائی پر گزر او قات تھی۔ نیز انصاد ہیں سے بعض مراح ان کے بروی سے اللہ تی گرانے ان کے بروی کے اللہ تی گرانے ان کے بروی کے اللہ تی گی ان کو برائے نیر در او تا ت تھی۔ در او تا ت کی شیر دار او تنای کی کا دود ہو الرسال کی کرتے ہے۔

1. "ل الدي الدي 164 كل 164

دیت با فی میتور به قارات مارح صفور علی میتوان کو بینجادد کیر مغی بحر نے فرماتے بد قلال خالون کو بینجادو۔ ای طرح صفور علی میتوان بھر بحرکرنام لے لے کر بججواتے رہے۔ وہ صحالی جو مجبوری لے کر حاضر ہواوہ بدو کھ کر بڑا جران ہو رہ تفاکہ حضور علی مشیال بھر بحرکر دے دہ جنور علی محسور میل بھر بحرکر دے دے بیں اور مجبوری و لی کی و لی موجود جیں، ان جی کوئی کی محسوس نہیں بحوتی تھی۔ انہوں نے عراض کی در مول اللہ! صفور علی معلی اس بحر بحر بر مرکز دے دے بیں دوریہ مجبود یا ایک میتور علی بھر بھر کر دے دے بیں دوریہ مجبود یا دی کوئی بین میں محبود کی اوریہ کی اوریہ کی اوریہ کی اوریہ کی بین میں میتور علی بھی ایک ایک انہ اور کی اوریہ کی اوریہ کی اوریہ کی بین اللہ اوریہ کی بین اللہ کوئی کی اوریہ کی اوریہ کی اوریہ کی اوریہ کی دوریہ کی اوریہ کی کارہ اوریہ کی کارہ اوریہ کی کارہ اوریہ کی دوریہ کی کارہ اوریہ کی کارہ اوریہ کی کارہ اوریہ کی کارہ اوریہ کی کارہ کی کارہ اوریہ کی کارہ کوئی کی کوئی کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کوئی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کی کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کی کارہ کی کی کوئی کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کی کی کی کی کی کر کارہ کی کوئی کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کی کارہ کی کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کر کی کارہ کی کی کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کی کارہ کی کارہ کی کی کارہ کی کی کارہ کی کارہ کی کارگ کی

رَمُنَا الْفَعَلَيْرِ وَنَ شَيْءٍ فَهُو يُعْلِفَ دُهُو سَعِيْرالَا فَيْ وَيُولِ "جو چيز تم فري كرت مو تواس كي جگه اور دے ، يا ہے۔ وہ بہتري رزق دينے والاہے۔"

حضرت جاہر رضی اللہ صنہ مروی ہے کہ فردہ خند آ کے موقع پر جب مسلمان اس پھر ملی زمین میں خند آن کھوہ رہے نئے تو تین دان گزر سے تہم ور عالم علقے ہے کوئی چیز کھائی اور نہ محابہ کرام کو ایک لقمہ تک اُھیب ہو۔ حضرت جاہر فرماتے ہیں کہ میں نے جب قریب ہو کر دیکھا تو رمول اللہ علیات نے اپنے شکم مبارک پر پھر باندھا ہوا تھ تاکہ ہوک کی وجہ ہے کم جمک نہ جاتے (روادا تھ والشجان وابو بھی ہے دید)

الم ترقدی نے سند جیر توئی کے ساتھ معفرت انس سے روایت کی ہے کہ ابوطلور منی دننہ عند بتاتے ہیں کہ ہم نے بارگاہ رس اے جن اپنی حاقہ کشی کی شکایت کی اور قبس کا پلہ انند عند بتاتے ہیں کہ ہم نے بارگاہ رس اے جن اس پر چھر بائد سے ہوئے ہیں۔ نبی روات ور جیم ساتھ نے بیٹ سے افسار کو کھور سر ورعالم ساتھ نے بھی اپنے علم مبارک سے جب قیص کا پلہ افھیا تو ہم نے دیکھا کہ حضور سر ورعالم ساتھ نے بک کے بجائے دو چھر بائد سے ہوئے تھے۔

تحدین جابر نے ،جواند کس کے بڑے فرل کوشائر جیں، باد گاہ رسالت بی بدیہ نعت ایش کرتے ہوئے یک اشعار مرض کئے ہیں،ال جی سے چندا شعار ہے کی ضیافت طبح کیلئے ویش خدمت جیں۔

كَانَ مِيَالَ النَّاسِ طُرًّا مِيَالُهُ كَكُلُّهُمْ مِنَّا لَدَيْهِ يُحَالُ

"مب لوگول کے الل و میال خود حضور علی کے الل و عمال ہیں اور سب الل وعيال كي ضرور تول كويور أكيا جا تا ہے.." يَهِيْتُ عَلَى فَقِي وَلَوْ مُنْ أَمُ حُولَت لَا ذَهَمُ إِمَا مَعْمُنَا لَهِ فَيَهِمُ إِلَى "احضور منافع فتروفاقه بررات بسركرت تعاور كر صور منافع مات و آنام نیے اور بہاڑ حضور ﷺ کے لئے زر خالص بناویے جاتے۔" وَمَا كَانْتِ اللَّهُ نَيَا لَسَيْرِ بِمَوْقِيم وَقَدْ صَيْمَتْ بِيُهَالْسُرُوجِ بَالْ " صفور علی کی بار گاہ ش دنیا کی کوئی قدر و قیت ند حمی اس سے تطقات كى مارى رسال كاث دى كى تحيل." وَأَى لَمْنِ وِالنَّانَيْ الْمِرْيِعَا زُوالْهَا وَلَوْ يُرْضَ شَيْنًا لَيْعَ يَرِيهُ ذُوالْ معنور علی نے دیکھاکہ میدونو بری تیزی سے زوال پذیر ہے۔ ہی حضور المنافع في الريز كوير كريندنه كياجس كوزوال التي او تلب." الته مغاية الكنوز فردكا دكافت يمان متهادهال " صفور عظی کی خد مت میں زیم کے سارے فزانوں کی تخیال بیش کی معكي ليكن منهور عليقة في ان كومسر وكرديا." جَبِيْلُ جَلِيْلُ مُالِحُ عَيْرُمَالِعِ عَلَيْرِ وَكَادُ ظَلِمُ الْحَرَا حَلَالُ " مضور عليه جمال و جل سے حرين تھے آپ عطاكر نے والے تھے منع كرف وال نہيں تھے۔ حضور سرور مائم مناف كے رخ افور يرو قار اور جال ما بر جور با تعله" مُونِع رَوْيِع نَامِ الْمُ الْمُ اللَّهِ الْمُ وَمِنْ رَجِلْكِ الْمُعْرِجِيانَ بِلَّا " صفور علی او فی شاہ حت کرنے والے ہیں او فی شان کے مالك جيب اين غلامول كي مدد كرف والله جي اور بهار ع فيرخواه ہیں۔ حضور رحم ہیں اور حضور کو کئ تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو حضور 🛎 کی مخودور گزریزی کشاده برل ہے۔ حَينَيْ وَالْ رَبِ الْاَرْمُ وَمُعَيِّدً إِلَى الْمُثَلِّى إِلَّا مَن لَدُ يُعَلِّدُ اللهِ مَن الدُّ عَلَى الم

"حسور علی تمام کلول کے پروروگار کے حبیب بیں اور ساری کلول کے محبوب بیں۔ بجز اس بد بخت کے جس کے مقدر میں صلاحت و محرابی ہو۔"

فشيت البي

الله جل مجد و کی الوہیت و کبریائی کا بھتنا کی کو حرفان نعیب بور تاہے ای قدر اس کے ول عی اللہ تف فی کا فوف ہو تاہے۔ ساری کا نتات علی سے اپنے رب کا بھتنا عرفاں مجوب رب الدہ لیس عظیم کو وہ اصل تھ اتنا نہ کسی تقییم کو اور نہ کسی فرشتہ کو حاصل تھا۔ اس سے سر کار دوعالم علیم کے تھی کر کم عمی اللہ تعانی کا بھتنا خوف تھ کوئی فرشتہ ، کوئی تعبول بارگاہ اللی ، کوئی نولو احزم رسول اس مقدم پر رسائی حاصل نے کرسکا۔

إِنْ أَذِى مَا لَا تُرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ - أَكُونَ النَّمَاءُ وَحُنَّ لَهَا إِنَّ مَا لَا تَسْمَعُونَ - أَكُونَ النَّمَاءُ وَحُنَّ لَهَا النَّ تَوْظُ مَا فِيهَا مَوْمِهُ الرَّبِعِ أَمَا إِمَ الْاَوْمَلِكُ وَافِيهُمْ الْمُونَ مَا فَاوَدُهُ جَبِهَ فَا مَا مُعْوَلِهُ مَنْ اللَّهُ وَافْرَقَ مَا فَاقُو لَوْ مَنْ لَكُونَ مَا اللهُ وَافْرَقُ مَا اللهُ وَافْرَقُ مَا اللهُ وَافْرَقُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ وَافْرَقُ مَا اللهُ وَافْرَالُ اللهُ وَافْرَاقُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَافْرَاقُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لَوْدِدْتُ أَلِي تَجْرَةُ تَعْضَنَ - (1)

" بی کر بی علی نے فربایا میں وہ کچھ ویکا ہوں جوتم نہیں دکھے سکے بی وہ کچھ سکتے ہیں دہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں من سکتے۔ آ مان جیس جی کر دہاہے اور اس کو یہ حل میں جی اس کے یہ کہ آ مان پر چار و گھشت کی مقدم میں ایک ہے کہ اس کے کہ فرشت الله تق لی کو کیدہ کرتے ہوئے اپنی جی ایس جی ال کوئی فرشت الله تق لی کو کیدہ کرتے ہوئے اپنی چیٹانی رکھے ہوئے نہ ہو۔ یخد ااگر تم وہ جانے جو میں جاتا ہوں تو تم بہت کم جنتے اور بہت زیادہ روروتے۔ اور تم بندو بال راستوں پر نکل جائے بورگ و کر کر کے دورویے۔ اور تم بندو بال راستوں پر نکل جائے بورگ کر کر مقد تعالی کی جناب بھی فریادیں کرتے۔"

حضرت ابوزر نے اس روابیت کے بعد کہ یس پند کر تا ہوں کہ کاش یس ایک ور خت ہو تا جے کامند دیا جاتا۔

> كَانَ عَمَلُ دَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِيَهَةٌ وَ اَيُكُولِ عِلِينَ مَا كَانَ يُطِيِّقُ -

یعنی حضور علی جو مل فرالیا کرتے اس میں تنسل دور دوام ہوتا۔ حضور علی بائدی اے اس میں تنسل دور دوام ہوتا۔ حضور علی بائدی سے اس میں انتخاب اور افر نہ ہوتا اور ہم میں سے کوئ ہے جس میں انتخ مت اور طاقت ہو جنتی اللہ تعالی نے جی میں کرم کوار زائی فرائی .

حعرت عود علی معیت می معیت می الزاری حضور علی کا معیت می الزاری حضور علی کا معیت می معیت می گزاری حضور علی بید د ہوئے تو پہلے مسواک کیا، وضو قربایا، پیم کفرے ہو کر نماز شروع کی۔ بیل میں ہے آ قا کے ساتھ کفر اہو گیا۔ سر کار دوعالم علی ہے سور بقروت قالت کا آقاد کیا۔ بہال بھی کوئی رضت کی آیت آئی تو صفور علی کر ہے۔ ور اس مرحت کی تاری میں اللہ میں اللہ میں اللہ تو اللہ کی بارے میں اللہ میں کرتے رہے۔ جب اس آیت کی طادت فرات فرات جس میں اللہ تو اللہ کے عذاب کا ذکر ہے تو دہاں بھی تو قوال کے عذاب کا فرات کر می تو دہاں بھی تو قوال کے عدار کو جس کے اور اللہ تو اللہ کے عذاب کے فوال می میں اللہ اللہ کا میں در کے جب اس آئی در بری رکوع میں تھی اسے بناہ اس مور و بقر و کو خم کرنے کے بعد رکوع میں کے اور اللہ تو تی رکوع میں تھی سے بناہ اس میں در بری رکوع میں کے اور اللہ تو تی رکوع میں تھی ہے۔ در ہے

1\_التفاد جلد 1 ، سند 186

جہتی در صور طاق نے تیام فر ملیا تعد ادر یہ تھے رہے مسیقان ذی المجیوری المجیوری ورائے ہوری المجیوری المجیوری در اللہ کا کوئی و المحکم کوئی و المحکم کوئی و المحکم کوئی و المحکم کوئی کے بادشاہ! اسے و سیق و المحکم کوئی کے بادشاہ! اسے سادی منظمتوں کے مالک! تو ہر شریک ادر جر ضدے ہر تدسته دور ہر حجب سے باکست سے رکوع کے بعد حضور طاق کا مجدے میں سے ادر دہاں مجی ای بی دیر لگائی باہر دوسر ک رکوت میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی معفرت حذیقہ رفنی بائد عند میں دوایت تقل رکھت میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی معفرت حذیقہ رفنی بائد عند میں دوایت تقل کرنے کے بعد فرمائے ہیں۔

منج كَ خَوْرُ وَمَنْ رَفِيالِهِ مِنْ وَرِحَمُورِ مَلْكِلَةً فَيْ قِيامِ فَرِلَهِ آتَى وَرِبَى مجدوش للبح و للمل كرتي سب بجرود مجدول ك در ميان جلوس فرلما اور يهال يحى اتى دير مكانى دينانچه ني سريم عَلَيْكَ فَيْ النَانُوا قُل مِن مورة بقره، آل عمران، الشاه اور انما كده تلاوت قرما كي.

حضرت عائشہ صدیقہ رمنی اللہ عمها ہے مروی ہے آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب اللہ علی میں اللہ کے محبوب میں مثالث کے محبوب کریم علی ہے۔ ایک دوز نماز شروع کی اور ایک آیت تلادت فرمائی بیار کی دات کی ایک آیت تلادت فرمائے میں کہتے ہیں کہ سور ما الدہ کی بید آیت تلاد میں کھتے ہیں کہ سور ما الدہ کی بید آیت منتی۔

لَكُ تَعَنِّ بُهُمْ قَانَهُمْ عَبَادُكَ وَكَ وَانْ يَغُولُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَنِ يُزَالْخَيِّلِيمُ - (1)

حضرت ابن الي بالدر منى الله عند فرمات إلى \_

كَانَ رَبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَوَاصِلَ الْأَعْزَانِ

سيدناعل مر تقنى كرم الله وجهد فرمات ين كديس في اسية آقاعب العلوة والسلام ي

حنور علی کے طریقہ کار کے بارے ش دریافت کیا۔ حضور علیہ نے ارشاد فرایا۔ (1)

الله تعالی کی معرفت میری و خی ہے مفل ودالش میرے دین کی اسائی ہے اور الله تعالی کی محبت میری بنیاد ہے۔ قرب اللی کے حصوں کا شوق میری

موادىسى

الله تعالى كاذكر ميرى دلجو فى كرنے واله ب الله تعالى بر مجروسد مير اختران ہے۔ حزان والد وومير الرفق راوہ ہے۔

اور علم مير ابتھيار ہے۔

اور مير ير يا ورب

اوراللد تعالی کار منامیرے کئے نئیمت ہے اوربار گادالی میں میر انگز د نیاز میر مخرب

ال دودات عدا مناب مير امير سيد

اور يفين ميرى قوت كامر چشمه بـ

اور جائی میری شفاعت کرتے والی ہے

الندت فی کی اطاعت میرامر لمیدانخاسید

اور اللہ کے رفاض جہاد میر اخلق ہے۔ میری آئھول کی شنڈک نمازش ہے۔

اور مير عدل كاشر الشركاذ كرب

ميراغم واندوه محتل أفيامت كم لشب

بيرا رابوار شوتي قرب الني كي طرف

-4476

ٱلْمَعَرِفَةُ ذَاَّتُ مَالِمُ وَالْمَعُونُ آصَلُ دِيْنِي وَالْمُعُبُّ اَسَاسِي وَالْمُحُبُّ اَسَاسِيعُ وَالْفُرُقُ مَوْلَكِي

ۉٵڶڒۣؗؗڡؙؙڵؙڔڿڋۏۜؠٙؽ ۉٵڵؙؽۼؿ۠ؿؙ ؿؙؙۊؘڮٞ

رَالوَّنَّ ثَا خُونَيْمِيُّ

وَالطَّاعَةُ حَسَّمِي

مَّالَتِهِمَّادُ خُلُقِيَّ مَنْ تَنْ عُمَّدُ فُرِيالُ

ۅۘػ۫ڗۜٷؙ ڛۜؽؠ۬؞ڣۣٳڶڞۜڶۅٷ ؿؙڰؙ؞ٷؙڎٷٳڋؿ؞ڣؙۣڎؙۣڮؙڋ

وَغَيِثَى لِإِنْجُلِ أَعَيْقُ

وَ عُولَا اللَّهُ مَا إِنَّا

حضرت ابن الي بالد رمنى الله عند نے بي كريم علقة كے اخلاق حند كے بارے ميں - "الله من مدد رمنو ه 167 سیدنا ۱۱ م حسن رخی الله عند کو جو بتایا تعاده جم ابتذاهی مجمی لکت آئے ہیں لیکن یہال ایک جملہ کا مندفہ کرنا ضرور کی سیجھتے ہیں جو وہال لکس فیس عمیا تعال

وَيَقُوْلُ بِيُسَيِّعِ النَّامِ مُعَكَمَّ الفَّامِ وَالْمِعُونَ عَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِلْلَا فَي عَاجَمَة فَوَانَّة مَنَ اللَّهُ مَا لَا لَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الله عَلَا حَاجَة مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِلْلَا فَهَا ثَبْتَ الله قَلَ مَنْ الله وَلَا مَنْ الله وَلَا مَنْ الله وَلَا مَن الْمَنَامَة و-

" حضور علی ان او کوب کو بہنج کی جو او کے بہال موجود ہیں اور میری گفتگوس رے چیں مدان او کوب کو بہنچ کی جو اس مجلس سے غیر حاضر ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو تحض براور است جھے اپنی حاجت سے آگاہ نہیں کو سکتا اسکی حاجت تے آگاہ نہیں کو سکتا اسکی حاجت تے آگاہ نہیں کو سکتا اسکی حاجت تم ہوگ کی سلطان کو ایسے حاجت تم ہوگ کی سلطان کو ایسے آدی کی تکلیف و حاجت سے آگاہ کر تا ہے جو خود ایسا کر نے سے قاصر ہے تو اللہ تقی گی اس محض کو تی مت کے دن ٹابت قدم رکھے گا۔ جب وا بیل صراط سے گزریں کے تو ال کا یاد ک سیسلے گا نہیں بلکہ ہیں قدم فرری کے تو ال کا یاد ک سیسلے گا نہیں بلکہ ہیں قدم فرری کے تو ال کا یاد ک سیسلے گا نہیں بلکہ ہیں قدم فرری کے تو ال کا یاد ک سیسلے گا نہیں بلکہ ہیں قدم

بادی انس و جال علی خوات کو مخلف اندازے اس طرح بیان فرات کہ سامعین کے دل میں حضور علی کے اور شام میں اندازے اس طرح بیان فرات کہ سامعین کے دل میں حضور علی کے اور شاوات افر جائے اور پھر کے نقوش مجھی مدہم ندیز تے۔
منہوں کو مختلف اس بیب سے رحمت دوعائم علی کے بیان فرادے ہے۔ ہر اور فران ہے ایک کو حضرت اور خان میں اندان خریدے اللی کو حضرت اور خران ہے ایم اسلوب و لکش اور و لفریب ہے۔ حضور علی کی مثان خشیت اللی کو حضرت

ابوہر مے دارشاد شوی سے بول بیال کرتے ہیں۔

إِنَّ رَبُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْر وَسَلَّمُ قَالَ قَارِنَوْ اسْتِهُ وَالْ اللهِ عَلَيْر وَسَلَّمُ قَالَ قَارِنَوْ اسْتِهُ وَالْعَامُ وَسَلَّمُ قَالَ قَالَ قَالَ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

رسول علی ہے ارشاد فر الله میانہ روی القیاد کرد سیدھے راستہ پر چلو۔ المجھی الرح بالا الوکہ کوئی فخص الب علی کی بنا پر نب ت نہیں پا سکتا۔ کوئی فخص محض الب علی میں د فل خبیں ہو سکتا۔ کوئی فخص محض الب علی سکتا۔ کوئی فخص محض الب عمل سے جند عمل د فل خبیں ہو سکتا۔ موگول نے مرض کی یاد سول اللہ آپ ہی ؟ قربایا میں مجمی تحرید کہ اللہ تقد اللہ علی اللہ عندے مرض کی یاد سول اللہ آپ ہی اللہ عندے مردی ہے۔ "

عَنْ عَالِي رَفِقَ اللهُ عَنْهُ أَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْ مَعَنَهُ فَوْهِ فَبَلَمْ وَسَلَّوْ مَعَنَهُ فَوْهِ فَبَلَمْ وَسَلَّوْ مَعَنَعُ فَوْهُ فَبَلَمْ وَسَلَّوْ وَسَلَوْ وَسَلَّوْ وَسَلَوْ وَسَلَّوْ وَسَلَّوْ وَسَلَّوْ وَسَلَّوْ وَسَلَّوْ وَسَلَّوْ وَسَلَّى وَسَلَّى وَسَلَّى وَسَلَّى وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَسَلَى اللهُ وَلَا مَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا مَا عَلَى اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا اللهُ ا

حضرت ابو ہر میرور منی انقد عندے مروی ہے کہ جب سخت ہوا چلتی یا باوں کے گرینے کی آواز سا حت فریات اور اس خوف کے اور اس کے اس کے اور اس کے اس کے اور اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اور اس کے ا

ارم تر ندی و وفظ منذری اور حاکم نے حضرت ابن عباس منی الله عنها سے روایت کیا ہے کہ ایک دوایت کیا ہے کہ ایک دوایت کیا ہے کہ ایک دوایت کیا ہے کہ ایک دوایم میں منابعہ بو از معربور میں میں منابعہ نے قرمایا۔

قَالَ شَيْهَ يَنِي هُودٌ وَالْوَاقِيَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَمَعْ يَسَلُمُونَ وَمَعْ يَسَلُمُونَ وَمَعْ يَسَلُمُونَ مَ مَلِذَا الشَّبْسُ كُورَتَ -

"ان مور توں نے بچھے بوزھا کر دیاہے (کیونکدان علی ابوال قیامت کا ذکر کیا گیا ہے) لیعنی حود۔ الواقع۔ الرسل ت۔ عم یتساء بون اور الذا لفنس کورت۔"

عَنَ أَيِي عَرْبِ ابْنِ الْمُسَوَّرِ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَاللهِ وَسَلَمَ قَرَا كَنَ لَكَ يَنَا أَنْكَالَ وَ خَبِولَيْنَا وَطَعَامًا خَا عُنَدَةٍ وَعَذَامًا إَلِيْنَا -

" ولك جمارك بال كيك بعارى برايان اور بحركى آك با اور غذاجو كل من كان كيك بعارى برايان اور بحركى آك با اور غذاجو كل من كينس مان والى باور دروناك عذاب."

 بیارے رسول۔ میرابپ اور میری ال صنور علیہ پر قربان مول۔ اس غردگی کی دجہ کیا ہے۔ رحمت عالم علیہ نے فرملی سیمٹ کی قدید گا استمار میں کہ ایک خوفاک آواز میں ہے کہ میں نے ایک خوفاک آواز میں ہے کہ میں کی۔ میرے پاس خوفاک آواز میں ہے کہ میں نہیں گے۔ میرے پاس جبر نکل سے جبر اس آواز کے بارے میں ان سے جبر جباتو آب نے جواب میں کہا۔

"ا کیک چان جہم کے کتارے سے ستر سال پہلے نے کر الی گی اور جب وہ جہم کی جمر الی میں پیٹی تو اللہ تق لی نے پسند کیا کہ اس کی اواز حضور

عَلَيْنَا لَهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ

ابوسعید کہتے ہیں کہ اس دن کے بھر بھی حضور علی کہ قبتید لگاتے شہل سنا گیا۔ حضرت نواس بن سمعال رضی اللہ عند فرماتے میں کہ عمل نے رسول اکر م علی کہ کو یہ کہتے ہوئے منہ بیا معقبی آلفی کو پہنے تقلیمی علی دیکیاتی (است دلال کو برلنے والے میرے دل کواسے دین پر ثابت قدم رکھنا)

عل مدزی و حدان سے بہال آیک اطبف گفتہ تو ہے فربیب اللہ ایمان کے دلول میں الب بہان کے دلول میں ابنی اور ہر درجہ کے انگ الگ ام تجویز کئے گئے ہیں۔ عام الل ایمان کے دلول میں ابنی ایک گاجو ڈر ہو تا ہے اسے خوف کہتے ہیں۔ عام رہائیان کے دلول میں ابنی الک گاجو ڈر ہو تا ہے اس کو ہو تا ہے اس کو ہوتا ہے اس کو اجل لی ہیں۔ دات ہار کی کے عشاق کے دبول میں جو ڈر ہوتا ہے اس کو اجل لی ہیں۔ متعور مقابقہ کے مقرین کے دلول میں جو ڈر ہوتا ہے اس کو اجل لی ہیں۔ متعور مقابقہ کی مقرین کے دلول میں جو ڈر ہوتا ہے اس کو اجل کی مقبور مقابقہ کے مقبور مقابقہ کی مقبال کا جائے تھے۔ ہود دگار عالم کا جائے تھے۔ ہود دگار عالم کی مقبال اور مقرین میں جو شان حضور مقابقہ کی تھی دواکمل وافعنل تھی چانچ حضور مقبقہ کے تم معشاق اور مقرین میں جو شان حضور مقابقہ کی تھی دواکمل وافعنل تھی چانچ حضور مقبتہ کے تم معشاق اور مقرین میں اپنے خداوئد قدول کا تجو ڈر تھاوہ ہیہت واجال کا جائی تھا۔ اللہ فو ٹی ہے اپنے حضور حبیب کی تیس کے تم معساق اور حق اینتی تھا۔ آپ علم اینتین لیس میں اینتین اور حق اینتین کیس میں اینتین اور حق اینتین کی حسیب کی تیس کے تم معسان میں دور تھا۔ آپ علم اینتین لیس میں اینتین اور حق اینتین کی حسیب کی تیس کی تم معسان میں دور تھا۔ آپ علم اینتین لیس میں اینتین اور حق اینتین کی میں اینتین اور حق اینتین کی معسان میں دور کی اینتین کی معسان کی تا ہو دی تا کہ دور کی اینتین کی تا ہو کی اینتین کی تا ہو دی کا کہ کی دور کی کی دور کی کی دور کی کو لی کی دور کی کا کھور کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی دور

شفيع عاصيان عليه كي شان استغفار و لؤبه

سر ورع لم علی اس مقام فیع کے باوجود جس پر حضور علی کورب کریم نے فائز فرمایا تحاون میں بار بار استعفار اور توب کیا کرتے تھے۔

امام بخاری کی روایت میں ستر بار اور طبر انی کی روایت میں سویار کے انفاظ آئے ہیں۔ رونول اعدادے مر او کمٹر ہے، استنفار و توبہ ہے۔

ام احدر حمتہ اللہ علیہ نے رجال می کے سے موردایت نقل کی ہے۔

سَيِهُ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّوَ يَقُولُ اللَّهُ عَلِيْنَ اَسْتَغُونُ كَ مَا فَكَمَّتُ وَمَا أَسَعَرُتُ وَمَا آسَمَ دَعَ اَسْمَعُونُ كَ مَمَا أَعْلَنْتُ

وَ النَّهُ الْمُؤْمِقِينَ وَ النَّهُ عَلَى كُلِّي النَّى وَ فَدِيرٌ وَ (2)

"اے اللہ میں مغفرت طلب کر تا ہون تھے سے جو میں نے پہلے کی جو بعد میں کیاجو میں نے جیس کر کیاجو میں نے اعدانیہ کیا تو بی ہر چیز کو

ہے مقام پر رکھنے والہ ہے اور توہر چیزیر قاور ہے۔"

يدوعا إلى است كواستغفار كاطريقه سمجمان كيليمار شاد فرماني كيسب-

مام احمد اور امام بخاری نے اوب مغر و اور امام مسلم نے ، پی مسیح میں حضرت اغر سے بیہ حدیث افغال کے ایک مقابلہ کا اللہ کے رسول کر بم عقابلہ کو بہ قرمائے ہوئے سنا۔

كِآيَهُ النَّاسُ كُوْبُو ٓ إِلَى اللهِ تَعَالَى حَالَيْ ٓ النُّوبُ إِلَيْهِ كُلُّ يَوْمِ

يِمَا فَكُ مُوِّيعٍ . (3)

"اے ہو گو! اللہ کی یار گاہ میں توب کیا کرو میں اللہ سے جر روز سو مراتیہ

1.د بي د طان «البير الله به "ديند3 الله 254 2. كل الهد كي جلد 7 الله 101

3

وبدكر تايوليد"

اتن الى شيد المام احد اور ماكم في حضرت حذيقد رضى الله عند سے روايت كي ب حضور الله في شيد المام احد اور ماكم في حضور الله في الله في المراد في الم

ان آس من الدسته عمار ألا عُدَيْعة (1) "عدد يد تم طلب معترت من كيول سن كامظامر وكرت مود" إلى لاَسْتَغَفِي الله فِي كُلِ يَوْمِ فِيالهُ عَرْقِي وَالنّوبُ إليّهِ

" بیس بادجود ال کران سے ہر روز اللہ تعالی کی جناب بی سو ہار مغفرت طلب کر تا موں اور توب کر تا مول ۔"

عفرت این عمر د منی الله عنهماے سر وی ہے آپ نے فرمایا کہ بیس نے بلدے محبوب علیہ ہے۔ کواس طرح استففاد کرتے ویکھا۔

> ٱسْتَغَيْرُ اللهَ الَّذِي كُلَّ إِللهَ إِلَّا مُوَالْكُ الْفَيُومُ وَاَ تُوْبُ إِلَيْهِ غَيْلَ اَنْ يَعُرُّمُ مِنَ الْمَسْبِلِي مِا ثَنَةً -

"میں اللہ نو لی ہے استغفاد کر تا ہوں۔ وہ اللہ جس کے بغیر اور کوئی سعبور نہیں۔ وہ ٹی اور کوئی سعبور نہیں۔ وہ ٹی وقد میں اور قود ہمیشہ سے ہمیشہ تک تدریب کا نتات کی ہر چیز کور تدور کھنے دالہ ہے۔ اس کی جتاب میں توبہ کر تاہول۔ "
آپ مجلس پر خواست کرنے سے مہلے مومر تیہ توبہ فرماتے۔

> "اے اللہ توپاک ہے ہر شریک اور ہر عیب سے۔ میں تیری حمد کرتا ہوں۔ یس گوائی دیا ہوں کہ جرے بغیر کوئی معبود نہیں ہے۔ جس تھے سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔"

> > 1\_ کی البدل، جاد7، من 101 2\_ایدنا، من 102

2- دوسر اجواب بیہ ہے کہ حضور ملطقہ اس کئے کثرت سے استغفار فرایا کرتے تاکہ امت حضور ملطقہ کی اس سنت پر عمل پیرار ہے اور کوئی بھی ستغفارادر توبہ سے خفاست برتے۔ 3-یاب ستغفار اپنی امت کے گناموں کیلے فرمائے اُدیون دکویے اُنھیں۔

الداس سلد من ایک لطف وت یہ کی گئے ہو حضرت شیخ شہب الدین سمروری کی الکرفیان اللہ من ایک لطرف منسوب ہے کہ معتمضائے فرمان اللہ و لکڑنے فرکا حقیقہ لگے وہی الکرفیان ہے تھری ہر آنے والی ماعت، ہر آنے والی کھڑی کر شتہ سر حتول اور المحول ہے افضل اور الحل ہو اس کے حضور علی کا معتمون ہمت ہمہ وفت خداوادر تعتول اور بلندیوں کی طرف مصروف ہے واز رہنا قاد اس جوڑی ہوئی حزل ہیں جو لور کررا تھاوہ مجی نگاہ مصطوی ہیں ایک ذنب بے واز رہنا قاد اس جوڑی ہوئی حزل ہیں جو لور کررا تھاوہ مجی نگاہ مصطوی ہیں ایک ذنب بے وال سے باز باد استعفار کیا جارہا ہے۔

5-اكيد اوريزى بيارى بات كى كى ب كراستندار جو بقابر لوطلب مغفرت ب كين اس كا مرعاالله تولى كى حزيد محبت كى طلب ب حضور علي كابر لمد استغفار و توبه من معروف ربنادر حقيقت بر لمد القدت فى كى محبت من الف في اور زياد فى كى التجاب. د جنادر حقيقت بر لمد القدت فى الإسرية في إن التجاب والمتحقق الوليفا و هذا و التحقيق الوليفا و هناكي التجاب

دونها أن في الإستِنفقار والتوية محص لطِيفا وهواروا الرَّالِينَا وهواروا الرَّالِينَا وهواروا الرَّالينَاءُ الم المَحَنَّبُوا لِلَّهِ تَعَالَىٰ فَلَمُوالنَّا الْإِسْرِعْهَا رُوَا لَتُوْبَدُ فِي كُلِيّ حِيْنٍ

إِسْتِنَا عَلَمُ لِمُعَبِّرُ اللَّهِ تَعَالَى (1)

8۔ حضرت شعبہ رضی اللہ عند نے لفت عرب کے الم اسمعی سے ہو جہا کہ ال عدیث شریف کا کی مطلب ہے جس بی حضور عظیمہ نے فرایا کیفکان عَلَیٰ قَلِی اصمی نے شعبہ سے دریانت کیار ہے جملہ کس سے رواسہ کیا گیاہے؟ جس نے کہ ٹی کر ہم علیمہ سے جلہ مروی ہے۔ تواصمحی نے اعتراف جمر کرتے ہوئے ہے۔

كَوْكَانَ كَلْبُ عَيُرِالنَّيِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّهُ لَعَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّهُ لَعَسَّمُ لَمُ وَآهَا تَلْبُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَلَا آدُرِي

"الرئي كريم على المحادة كى علاده كى كے قلب كا يهال دكر ہوتا ويس اس كى تغيير كرتا ليكن بر ورعالم على كا تلب مبارك كى حقيقت كوند كى جميد مكرا ہوں اور فرجيد اس بارے شروائے تكلم ہے۔" اس طرح عارف د بانى صفرت جنيد نے جمل احتراف جمز كرتے ہوئے كہاتھ۔ كولا انتظامات السيقي حسكى الماقة عكر دَسكة تشكلت دنيه وَلَا يَسْكُلُو عَلَى عَالَى السيقي حسكى الماقة عَلَيْر دَسكة تشكلت دنيه

"اگر ہی کر ہم ملک کے علدوہ کی کا حال ند کور ہو تا آئیس اس ہیں مختلو کر تا۔ حال کے بارے میں اس مخض کوئی گفتگو کرنے کا حق ہے جو اس حال پر پوری طرح آگاہ ہو۔ لیکن ٹی رحمت علاقے کے حالات پر آگاہی کار حوی آڈ کلوق میں ہے کوئی مجمی نہیں کر سکتا۔"

الم رقعی رحمت الله علیہ حضرت مدیق اکبر رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کہ آپ اپنے بلند مقام کے باوجودیہ کہا کرتے کاش میں حصور علقے کے حال پر سماہ ہو تا اور

1\_ - كل البدئ، جد7. مؤ 3-102

کاشی میں اس چنز کامٹ ہدو کر تاحمی ہے سر ور کا خات نے استفعار کیا ہے۔ 7۔ حضرت ابن عطاء لقد اسکندری ہے اس حدیث کے بارے بیس کی بڑا علیف قور مروى بــــ قاريكين كى بصيرت من اضافه كين وه قال بيش كرتا جول. آپ است يرشيخ اور اس کی گیر الی تک ویننے کی کوسٹش سیجئے۔ یقیناً آپ مخلوظ ہوں گے۔

> ذُكُوابُنُ عَظَلَمِ اللهِ فِي كِنَابِ لَطَالَتِهِ الْمِعَنِ الْمَعَنِ الْمَعْنِ الْمَعْنِ الْمُعْنِ إِنَّالْحَسَنِ الشَّاذِينَّ قَدَّتَ اللَّهُ رِمَّهُ قَالَ دُايَتُ دَسُولَ الله عَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَمَلَّمَ وَمَشَلَتُهُ عَنْ حَدِيثِ أَنَّ لَيْعَانُ عَلَىٰ مَلِينَ \* وَذَالَ يَا مُبَارَكُ ذَلِكُ غَيْنُ الْاَثُوادِ.

"معفرت بوالحن شاذلي قدس مروفره تي يرك بيس في سوب لله میانند کو دیکھااور حضور علایت ہے اس صدیث کے ہدے میں (اندلیفال ملی قلبی ) درباشت کی او حصور علی ہے ارش و فرمایا اے مبارک س

پردے ہے م ادانوار د تخب ت کا پر دوے۔ "

الل در سے درخواست سے کہ وہ عبل ابیدی جلد سامت منی سے 102 تا 106 کا مطالعہ کریں۔ بیٹینا خہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب کے مقامات دفیعہ کے بارے بیل پاکوٹ کچھ عرفان تصیب ہو گااور علماء رہا نمیں کے ادب واحر امریا مجھی انداز دہو گاجو وہ ان درشاز ات کے بارے مر كرتے تنے جن كا تعلق حضور علق كاذات كراي سے تعد

قصر املہ علیہ کا الین حضور علیہ کارنیوی زیدگی میں لمبی اسیدوں ہے اجتناب)

الوك افي زندل ك بارے ش برى قلد فهيول كا شكار موت ين وو مجت ين ك ا مجی میرا منفوال شب ہے۔ میری طاقت اور قوت قابل رشک ہے۔ مجمعے آرام دوزندگی میر کرنے کیلئے ساری سبولٹیں میسر ہیں۔ اور اگر کوئی بیاری دغیرہ آ بھی گئی تؤ علاج کیلئے یرے ابر اور قابل موں کے سے میسر جی جانجہ ان حال ت کے جیش تظروہ تو تع کر تاہے کہ وہ تاویر زیدورے گا اور وس مرصہ علی ووائی مالی خوشحالی اور معاشر ویش اعلی مقام تک ر منائی کے بارے شن طراح کے منصوبہ بندیال کر تار بنامے کیکن یہ سب چنے ہے گئس کا

فریب ہیں۔ کوئی ناکہائی معیبت، کوئی غیر متوقع حادثہ اس کے امتکوں کے ان رفع وعریق محلہ ت کومسار کر سکا ہے۔ رحمت دوعالم علی جس طرح دیگر جوہات کو تار تار کرنے کیلئے تشریف لائے اس مرح حضور علی نے اس دبیز پر دے کو بھی ہو کوں کے سامنے سے ہنادیا اور انہیں اس بیت کی تلقین کی کہ وہ موت سے کسی وقت بھی خافل ندر ہیں۔

مر ورعالم علی ہے گئی کی سی اس اسم کی توقعات سے بیشد دورر باکرتے ہے۔

ہے کہ نی کرم علی اپنے بارے جی اس اسم کی توقعات سے بیشد دورر باکرتے ہے۔

دھنرت ابن عباس، منی اللہ عنب سے مروی ہے کہ وسول اللہ علی باکل قریب ہے دبال اللہ علی کی عام شرک کیا اس کی کیا اس کی کے اور پھر مٹی ہے تیم فرہ سے ۔ میں عرض کر تایار سول اللہ بالکل قریب ہے دبال اللہ تا ہے کہ کہ وشو فرہ سے اللہ معلوم کی کے اس اللہ کا ایک کی کی معلوم کے معلوم کے معلوم کے معلوم کے معلوم کی کا اس کی جانے کی کی کی معلوم کے معلوم کے معلوم کے معلوم کی کے معلوم کی کی کی کی معلوم کے م

صنور علقة في لوكول كولفيحت كرية بوية فرملا

حضرت علیہ بن کارٹ ہے مروی ہے کہ ایک وزعمر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی کہ یک علاقے بن کی تیزی ہے دفتور علی اس مرحت رفت رکی وجہ معلوم ند کر سکے۔ حضور مناہ کے بین کر سکے۔ حضور مناہ کے بین ایک تیزی ہے ایک تر بین اور این میں اور جہرت کے آثار مالات فرائے توان کو معلمین کرتے کیا حقیقت ہے بردوا تھاتے ہوئے فرمایا۔

الما حقد فرائے توان کو معلمین کرتے کیا حقیقت ہے بردوا تھاتے ہوئے فرمایا۔

المان بیس کی تر ترفیکی میں آئی آیٹ تھیت کے دوا تھاتے ہوئے فرمایا۔

المان بیس کی تر ترفیکی میں اسے اس سے میں تیز تیز وہاں پائی اور اس کو تعلیم داست میرے کھر میں رہے اس سے میں تیز تیز وہاں پائی اور اس کو تعلیم

كرتے كا حكم ديا۔"

مَاظُنُ مُحَمَّدِيرَتِهِ لَوْمَاتَ ثَهَٰذِهِ عِنْدَةً

"ا ہے رب کے مناتھ میر احسن علن کہال دے گا اگر میں اس و تیا ہے رخصت ہوں اور اتنے در ہم میرے پاس ہوں۔"

معرت حسن بن محدر حمة الشهيد مروى ي-

عَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْهَ إِلاَّ يُعِيلُ مَالًا

عِنْدَةَ وَلَا يَهُوبُكَ . (1)

"حضور علی نے دیے اور نہ رات محر اپنے پاس رہے دیے اور نہ رات مر اپنے پاس رہے دیے اور نہ رات مر اپنے باس رہے کی ا مر لیمی کر مس کو ال آتا تودو پر ہوئے ہے پہلے سے تقسیم فرادیتے اور اُر سے بہلے مستحقین میں بانٹ دیتے۔"

حضور نبي كريم عليه كالتان عدل

امير انو منين عمر بن الخطاب و منى الله عنه جنب شام تشريف لے آئے تو ايک شخص اجازت طلب کر کے حاضر خد مت ہوااور ايک امير کی شکايت کی کہ اس نے اس کوماد ہے۔ معشرت فادوق اعظم نے اراد دکيا کہ اس کو اجازت ديں کہ دوائ امير سے ابنا بر رہے۔ معفرت عمرو بن احد کی دائی موجود تنے انہوں نے عرض کی انتیاث میٹ کے اس شخص کو تعفرت عمرو بن احد کے کہ اس المحص کو تب اجازت ديں کے کہ اس امير سے مرد ہے۔ آپ نے فر ما پاج تنک معفرت عمرو بولے فر يجر ہم آئے ہے گام نہيں کريں عرب آپ نے فر ما پاج تنک محد سے تو خرب ہم آئے ہے گام نہيں کريں محل کے آپ نے فر بار جھے اس کی پرواہ نہيں کہ تم مير سے

1- كىل البدق بيند7، مۇ 110

حبیب بن مسلمہ رمنی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ علی نے ایک احرانی کو

محم دیاکہ ال قراش کا بر سہالے جواسے حضور سکتے سے تادانستہ بیٹی ہے۔ مر کارووعالم مان المان كوبايداور عم دياك وه سي عدد الرالي في عرض ك على في جناب کو معاف کید میرے مال باب حضور علی ی قربال مول مل بر گزیدلد خیل لور گا خواہ میری مال پر مجی بر ماعد حضور مال سے اس کود مائے خیر سے مشرف فرملا۔ حعرت عبدالله بن ابی بکر فرماتے میں کہ انہیں ایک عنص نے ہتایا غزوہ حنین کے موقع پر ایک و فعہ بڑی بھیز طی۔ میرے یاؤل میں بڑی سخت متم کا جو تا تھا میں نے اس جوتے کے ساتھ حضور منطقہ کے قدم مبارک کو آز دیا۔ حضور منطقہ کے وست مبارک عمد چیزی تھی اس کے ساتھ جھے چو کا دیااور قربلیا تونے جھے تکلیف پہنیائی۔ رات بحرین اسے آپ کوطامت کر تار بااور سے آپ کو کہتار ہاکہ آئے اللہ کے جارے رسول کا تکلیف پہنچائی ہے۔جب من ہوئی توایک محض میرے بارے میں ہم جدر ہاتھا کہ وہ محض کبال ہے۔ میں نے کیاں منر ہوں۔ اس محتم نے کہاکہ حضور ہی کریم منطقہ بھے یاد قرماد ہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ بروال رسال ہل باشائد مری کل کی کار سنانی کی جھے سر اوی بائے گا۔ رسول الله علي عن قربلي كل توف ابني بعارى بجركم جوتى سے مير سيادل كو النازات اور جھے تکلیف جہنےائی متی چریس نے منہیں کو کادیا اس یہ استی او نشیر اس کو سے کا بدل جی جو يكو كاعل في تقبيع ديا تعا-

ال طرح كي متعدد دروليات كتب احاد عث دمير ست عي موجود بي-

1 - على الهدائي، جاد 7-<sup>7</sup> - 1 1 1 1

اک فرح فروہ بررش ایک ایمان افر در واقد رویڈ میر ہوا۔ جب کفار نے اپنی صف بندی کرئی تو قائد الشکر اسل میان تھر رسول القد عظی نے بھی اپنے جاہدین کو صفی بنانے کا حق کی دیا۔ جب مجاہدین صفیل بنانے کا حق دیا۔ جب مجاہدین صفیل بنانچ تو مرود عالم عظی ال کے معائد کیلئے تشریف مات رجب ایک صف کے سامنے سے حضور علی کو در ہے تھے، ہاتھ جس ایک تیر تف تو حضور علی کا کر دع سرا سامنے ہوئے ہے۔ حضور علی کا کر دع سرا سامن ہو تیر تھا اس سے ہواجو صف سے آگے لیک ہوئے تھے۔ حضور علی کا کر دع ہے ہا تھ کے دست مہارک ہیں جو تیر تھا اس سے ان کے شکم پر پروکادی اور فرمانی استو یہ سواد علی کہ درست کرد وقعے ہو۔ سواد جی تو ہٹ کے کیس معا ایک حضور علی کا کر سے ہواد حق کو درست کرد وقعے ہو۔ سواد جی تو ہٹ کے کیس معا ایک درخواست بھی کی۔

يَّا رُسُولَ اللهِ ؛ آدَّجَعَتَرِيَّ فَعَدُ بَعَتَلَفَ اللهُ بِالْحَقِّ وَالْعَكُادُ فَا يَدُدُونَ

"اے اللہ کے رسول! آپ نے جھے تیم سے ماراب جھے وہال در دہورہا ہے۔ یس قصاص کی انتخار تا ہول۔ کیو کہ اللہ تق لی نے آپ کو حق اور عدل قائم کوئے کہلے مجوث فرمایا ہے۔"

معران کا ہوئے ہے ، وہ میں ہے۔ سر کار دوع کم میالی نے نور آایے شکم میارک سے کیڑے کو ہٹادیا اور فرمایا ہے سواد ایس

حاضر بول ايناقصاص تليلو

مواد جمیت کر سے اور حضور ملک کے شکم مبادک کوچوم لیااور حضور علاقہ کو سینے سے لگا ہید حضور علاقہ نے فردیا

> مَا مَهُ لَكَ عَلَى هَا أَيَّا مَوَادُ ؟ "اے سواد اجو حر كمت تم بے كر ہے اس كا با عث كياہے ؟"

> > سوادئے فرض کی۔

حَضَرَ مَا تَرَى وَالدِّتُ اَنُ كِكُرُنَ الخِرُ الْعَهُدِيِكَ اَنَ كِمَتَى حِنْدَ فَ الْعَهُدِيِكَ اَنَ كِمَتَ جِلْدِي جِلْدَى جِلْدَكَ

"ارسول القدامادے عالت آپ کے مائے ہیں۔ بس بہ جاہوں کے حضور علیا کے اس آخری مائے کے کہ حضور علیا کی اس اس میں کہ حضور علیا کی کہ دو اس میں کی دو اس میں کہ دو اس میں

1\_ تتى الدين احرى الى المتريرى. "احتاره الاسمى" ( تابره)، جلد 1 مستحد 85

جمم پاک کے ساتھ مجموع اے۔" حضور رحت عالم علی نے ان کے اس محبت آمیز جواب پر انہیں دعائے خیرے ٹواز ل اس سے واشح ہوا کہ حضور علیہ کے اس جال نثار محالی کے ول میں یعین تھا کہ آکر میر اجم حضور علیہ کے جمد اطہر کے ساتھ جھولے گا تو آتش جنم سے کوئی تکلف نہ

بہنجا سے گ۔

میر محبت و مقیدت تھی محابہ کرام کو ہے ہادی و مرشد کے سرتھ ای لئے تو بعد شوق ووا بی جان کے نذرانے ہیں کرنے کیلئے ہمہ وقت تیار ہے تھے۔

حضور اکرم رحمت عالم علی الله علی موقع یو بدے الر انگیز انداز علی انسانی مساوات کاورس و یا گئیز انداز علی انسانی مساوات کاورس و یا گئی گئی کے وال حضور علی انصلوۃ والسلام نے پئی ٹاق قصواء بر سوار بو کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ مطاف اور مسجد حرام ہوگوں سے کمچا کی بجری تھی۔ اس وفت ارشاد فرمایا۔

إِنَّا اِنْنَاسُ إِنَّ اللهُ ثَمَّالَىٰ قَمَّ الْمَصَبَ عَنْكُوْ عَِنَدَ الْجَاهِلَةِ وَكَنَّ الْمُعَلِّمَ الْكَامُ اللهُ الْمَالَىٰ عَمَّ الْمَصَبَ عَنْكُوْ عَلَيْ الْجَاهِلَةِ وَكَنَّ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمَالُونِ وَجُلَّ اَلْمُ اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ

"اے او کو "آج بقد تعالی نے تم سے عہد جا بلیت کی تخوت اور الیچ باپ وادا پر فخر کرنے کی عادت دور کر دی ہے۔ اب واکول کی مر ف دو مسمیر بین ایک دوجو نیکو کار میر بیز گار اور اللہ تعالی کی بار گاہ بی معظم و کرم جیں دوسر سے دوجو فائل آبی بدیشت جی اور اللہ تعالی کی جناب بی حقیر اور ذکیل جی سے بیدا قربانی سرے نیان آوم کی اول و جی اور اللہ تعالی سے آدم کو مٹی سے بیدا قربانیا ہے۔"

ج نہ الود ای کے موقع پر حضور کی اکرم ملکھی کا یہ خدید ہوئی تاریخی ایمیت کا حال ہے۔ قرا معاجب جو مع الکم کی قصاحت و جاغت اور تقریر کی دار ہائی و درید بری کی شال ماحظہ فرما کی ارشاد ہو تاہیہ

يَاتُهَا النَّاسُ إِنَّ رَبُّكُمْ وَاحِدٌ لَا نَسْلَ لِعَرَقِ عَلَى عَجُدِي

ٷڒٳڡٚۼۜڽۼؠۣۜۼؽۼؽۼڔ؋ٷڒڔٳڗۺۅڎۼڰٙؠڬۿؠۯڎڵڔٳڎۿۺ ۼڰٙؠٵۺۅۘڮڔڵڒؠٵۺۜۼؖۯؽٳڽٞڰڴۯۼڰڎۼۺؙٵۺ۠ۄٵؿؙۺڬ۠ڐ ٵڒڝٙڷؠٙڷڣ۫ڎؙ؞ٚۼٵڷؙۅٵۻڮ؆ڒۺٷڶٵۺٝ؋ػٲڶڎٙؽؠٚڔٛڶۼڟۺٚٳڛ ٵڵۼٵۜؿڹۦ

مر کار دوی کم علی نے اپنے دوار شدات طیبات سے سین اتبول کے دلوں شرانسانی مساوات کے مقیدے کو پہنے کر دیا۔ بنا دیو کہ بہال کوئی اعلی و اوٹی فیس ہے بہال کوئی اعلی و اوٹی فیس ہے بہال کوئی اعلی و حقیر فیس ہے۔ سب اللہ و صدا کے بندے ہیں اور قانون کی نگاہ شراکی ہیں اور برائد ہیں۔ کیونکہ جب تک لوگول کے قریبول میں اٹسانی مساوات کا عقید ورائح نہ ہو جائے اس دفت تک عدل و نعاف کا کوئی کل تقیر فہیں کیا جاسکا۔

اسسلمدين وومرااجم قدم يالفلاجوان آيت في بيان كياكي

إِنَّ اللهُ يَا عُرُكُمْ إِنَّ تُؤَدُّ وِاللَّامُ الْمَانِي إِلَى الْمَافِلِهَا وَلِذَا خَكُمُمُّ مَ يَئِنَ التَّنَاسِ النَّ عَلَيْمُ إِلَا مَالِي إِنَّ اللّهُ لِعِمَّا لَعِظْمُ عِنْ السَّمَ لِعِمَّا لَعِظْمُ ع

إِنَّ اللَّهُ كَانَ سَيِيتًا تَوِيدًا - (1)

" بیکک اللہ تق فی حمید علم دیا ہے کہ الانوں کوان کے سیرد کر وجوان کے اللہ جی ۔ اللہ جی ۔ اللہ جی ۔ اللہ جی ۔ اللہ جی اللہ کرد تو سر و النساف سے فیصلہ کرد تو سر و النساف سے فیصلہ کرو۔ جیکک اللہ تعالی حمید بی بہت بی المجی بات کی اللہ تعالی حمید کے نئے و لا برج ز دیکھنے وال ہے۔ "

اس آیت جی امت کے ارب بست و کشاد کو واشح الفوظ جی تصیت فرمانی که حکومت کے عہد ول پر تقر رکیلے کبر پروری اور دوست فوازی کے بجائے صرف المیت اور قابیت کو معیار قرار دینا بھی اس تھم کی تھیل جی د شل ہے۔ ساتھ بی ہے بھی فرمایا کہ جب تم عدالت ک کری پر بخصو اور لوگوں کے مقدمت کا فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے اصولوں کو تھا نظر اعداز نہ کرتا اللہ اللہ بیت بندوں کی جو دسوازی فرمائی کی ہے۔ کون ہے جو اس نکت کو سجھ اور جموم ندا شھے۔ فرمایی تجددوں کی جو دسوازی فرمائی کی ہے۔ کون ہے جو اس نکت کو سجھ اور جموم ندا شھے۔ فرمایا تمہد دے دب کریم نے سے تھی جو اس نکت کو سجھ از بی مفید اور باحث یہ کست ہیں جب کریم نے سے بھی تی برات کرکا دیندر ہوگے تمہارا آ فالب قبال ضف النبار پر چمکنارے گا۔

انسانی مساوات کے مقیرہ کو فرز تدان اسمام کے انہان میں رائے کرنے کے بعد دوسر ا سبق مید دیا کہ کرسی عدالت پر صرف ان او گول کو بھاؤجو عدل و نساف کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر حربیس ان کچی اور کمزور مزان اوگ کرسی عدل پر جینیس کے تو وہ عدل و انساف کا حید بگاڑ کرر کے دیں گے۔ پھر ان اوگول کو جمید کی جارتی ہے جن کو اس منصب ارتع پر جینے کا شرف ماصل ہو تاہے۔

حضرت معطل بن بیماد رصل اللہ عنہ فریائے ہیں کہ جس نے اللہ کے پیارے رسول سیان کور فرمائے ہوئے سنا۔

مَا مِنْ عَبْدٍ لِمَنْ تَرْعِيْهِ اللّهُ عَزَّرَجِلَ رَعِينَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَزَّرَجِلَ رَعِينَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ 
"وه بنده جم كوالله تعالى كى رحمت كاوالى بناتا ہے اور وہ الى حالت في مرتا ہے كہ دوا في رحمت كے ماتحد دھوكے اور فريب كر روا ہے تو الله تعالى الى رحمت كر ماتحد دھوكے اور فريب كر روا ہے تو الله تعالى الى برجمت حرام كر و يتا ہے۔ "

اس ارشادے ان و کوں کو معتموزاجو مدں و نصاف کی کری پر جیٹے ہوتے ہیں ، کہ اگر انہوں نے کی وجہ سے عدل و انصاف کے تقاضول کو پورانہ کیا اور اس مانت کو اوا کرئے میں شیانت سے کام لیا تو دو کال کو ٹر کن کیس کہ جنت کے ور دانرے النام ہمیشہ کیسئے بند کر و بنے جا کی ہے۔ ای مدسد کا حضور مروز عالم ملفظہ کا ایک پر جانال ارشاد ساعت فرما کی۔ حضرت ابول مدر منی انڈ عنہ فرماتے ہیں۔

عَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ مِنْعَالِهِ مِنْ أُمِّيَ مُنْ ثَنَالُهُمَا شَعَاعَتِ إِمَا أَرْطَلُومُ عَسُومَ وَكُلُّ عَالِيهُ الدِي -

"الیعنی حضور سلطے نے فرمایہ میری امت کے دوایے گردو ہیں حس کو میری شفاعت نعیب تہیں ہوگی۔ووفرمانر واجو ظالم اور خائن ہو اوروہ شخص جود موکد دینے وا ماوی کی حدول کو توڑنے والو ہو۔"

کیر آیات اور صد بااحا یہ سے صرف چند چزیں آپ کے سانے جُن کی ہیں۔ اُل شناس پر یہ بات اظہر من الفنس ہو گئی ہوگی کہ عدر کاجو جامع نظریہ اسلام نے چین کیا اس شناس پر یہ بات اظہر من الفنس ہو گئی ہوگی کہ عدر کاجو جامع نظریہ اسلام نے چین کیا اس کی نظیم اور مجموعہ بائے تو اخین چین خین کر کئے۔ اسلامی نظام عدل کی برتری گزشتہ زمانوں کک بی محدود خیس بلکہ انس نیت کا کاروال چودہ سو سال محدود خیس بلکہ انس نیت کا کاروال چودہ سو سال محدود خیس بلکہ انس نیت کا کاروال چودہ سو سال محدود خیس بلکہ انس نیت کا کاروال چودہ سو سال محدود خیس بلکہ انس نیت کا کاروال چودہ سو سال محدود خیس بلکہ انس نیت کا کاروال چودہ سو سال محدود خیس بلکہ سے جو سے کہ کھڑ مز ان الن بڑھ بدہ بی جی جی جی میں مجانے کے لیمن نگاہ اور حسن تر بہت ہے۔

اس سے بھی زیادہ ایمان فروز اور روئ پردر منظر اس وقت و کمائی ویتا ہے جب اللہ موق کا بیار اور سول اس وار قائی سے ر خوست ہو ہے والا ہے ، رفیق اعلی سے مان قات کا وقت قریب سمیا ہوں کا بجوم ہے ، حضور علیہ جاری کی صالت میں تشریب سمیا ور علیہ جاری کی صالت میں تشریب سمیا ور علیہ جاری کی صالت میں تشریب سمیا ور قرماتے ہیں۔

يَّانِهَا النَّاسُ: مَنْ كُنتُ جَلَنُ لَا فَهِذَا فَهِذَا ظَهْرِيَ فَلْيَسْتُونَدُونَ فَهُ وَمَنْ كُنتُ شَتَنتُهُ عِرْضًا فَهٰذَا عِرْضًا فَلْيَسْتَوْنَ مِنْ وَمَن كُنتُ شَتَنتُهُ عِرْضًا فَهٰذَا مَا إِلَّ فَلْيَا عَنْ مِنْ وَلَا يَخْفَى الشَّحْنَ لَهُ عَالًا فَهَذَا مَا إِلَّ فَلْيَا عَنْ مِنْ وَلَا يَخْفَى الشَّحْنَ لَهُ عَالًا فَهَا لَهُ مِنْ الشَّعْرَةِ وَهِي لَيْسَتْ مِنَ فَلْيَا عَنْ مِنْ وَلَا يَخْفَى الشَّحْنَ لَمَ عَنْ لَيْسَتْ مِنَ

"اے او کو اسمر علی نے کسی کی پیٹے پر مجھی کوئی در مدار اے تویہ میری پیٹے حاضر ہے دہ جھے ہے بدل کے سکتا ہے۔ حاضر ہے دہ جھے سے بدل لے سکتا ہے۔ اگر شل نے کسی کو برا بھلا کو ہے تو میری آبر د حاضر ہے دہ اس سے انتقام لے سکتا ہے۔ اگریش نے کی کامال چینا ہے تو یہ میر امال عاضر ہے دواس سے اپناحق - لے سکتا ہے۔

تم میں سے کوئی محص براند بیشد نرے کہ اگر کسی نے جھے سے انتقام لی تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ میری بے شان نہیں ہے۔"

آپ خود سوچے کہ جب اللہ تق فی کا بیارا حبیب اور الل اسلام کے ایمان کی جان محمد مسطق علیہ اطبیب الحقید واجمل الشاء التی ذات اقد س کو، اپ خاندان اور اپ اقرباء کو تانوان شر کی سے بالاز تعین سمجھا تو تیامت تک آنے والا کوئی کلمہ کو خواہ اس کا سیاس و ساتی مقام کتا ہی اونی ہو اپ کو تانون سے بالاتر سمجھا کو تانون سے بالاتر سمجھے کی غلط فنی ہی بالا کیو کمر سرکتا ہے۔

## بادی برحق متلاقه کی بارگاه البی ش*س گریدوز*اری

حضرت مطرف بن شجیر رسی بند عند روایت کرتے ہیں کہ بین نے اللہ کے محبوب رسوں علی کو بین نے اللہ کے محبوب رسوں علی کو ریکھا کہ حضور علی فی نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور علی کے سینہ ہورو نے کی آواز آری ہے جیسے جی جار کی جاری ہے۔ اور سائی بین یہ افتہ فلا ہیں والمحتوف اور آری جی بیان المحتوف اور المحتوف اور المحتوف الم

حضرت این عبان رضی اللہ عبی سے مروی بنا نہا جس کے فرایا جب کی کا ایک وقد بارگاہ رسالت بل حاضر ہوا آوا نہوں نے التجاکی آسید می ایک تعقیم کا آفول عکی کے بیس وہ کاام پاک منا ہے جو حضور ملک پر نازل کیا جب رحت عام نے سورہ السانات کی تلاوت شروع کی جب اس آیت پر پہنے۔ فاتیک شیاب فایس نے دیکھا کہ حصور علی جب اس آیت پر پہنے۔ فاتیک شیاب فایس کے دیکھا کہ حصور علی کے آنسو حضور علی کی ریش مبادک پر تیزی ہے کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ عمور علی ہے کہ اس کی ہم ویکھ رہے ہیں کہ آپ رورے ہیں۔ انہوں نے وہادی الس عرض کی ہم ویکھ رہے ہیں کہ آپ رورے ہیں۔ کہا جس ذات اقدی نے آپ کو بادی الس و جان بنا کر مبوت فر بیاہے ، اس کے خوف سے آپ رورے ہیں؟ حضور علی ہے کہا کی ایک اور وج ہیں؟ کو بادی الس و جان بنا کر مبوت فر بیاہے ، اس کے خوف سے آپ رورے ہیں؟ حضور علی ہے فر بیا

117. July 17. July 13. 41 17. 1

رانّه بَعَنْ آبِهِ عَلَى عَلِيهِ فِي تَعَلَى عَلِيهِ فِي تَعَلَى عَلِيهِ فِي السّدَيْ فِي السّدَيْ فِي السّدَي المُهُ يَكُو عَدَ اللّه تَعَالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

> ٱڵڵۼؙۘۄۜٙٵۮۘڔؙؙڎؖٚؽؙۼۘؽ۫ڬۺۣ۫؞ڡۘڟٵڷٮۜؽڹۺڲڽؾٳڹ ؾۘۮٙ۠ڔڣٛٳؽٵڵڗ۠ڰٷ ڎڵؙؿؚؿؠؙڡٚٵڣؙۣٞڡؚؿؙڂؘۺ۫ؖؽؾؚڬ ڟٙؠؙڶٲؽ۠ۺؙڴۄؙؽؘٵڵڰۘڞؙٷ۠ۮۘڞڰٵڰ

وَالْأُصْ الْ حِمْرًا (1)

"اے اللہ" مجھے وو آئیکسیں عط فرماجو بارش کی طرح آنسوگرائیں۔ وہ آئیکسیں دو کی طرح آنسوگرائیں۔ وہ آئیکسیں دو کی سر کر آئیکسیں دو کی اور ڈاڑ میں انگارے دیں اس سے بیٹنٹر کہ میر آنسوخون میں بدر جا کی اور ڈاڑ میں انگارے میں عائم ہے۔ "

حطرت ائن عمر رضی الله عنبی سے مروی ہے آپ نے کہ سرور عالم علی تعلیم کی طرف تشریف علی مرور عالم علی تعلیم کی طرف تشریف کے آئے اور و بر تک روتے مرف تشریف کی دور کے دسیے اور و بر تک روتے دہا ہے۔ گار توجہ فرون کی تو دیکھا کہ حضرت عمر رود ہے جیں۔ مرشد کائل نے فروایا۔ آیا عَمَی اللہ علامی المعادی اللہ تعادی تعاد

"اے عمرالیکی دو میک ہے جہاں آئسو یہ نے جائے جا بھیں۔" ایک دوزر حمت عالم علقہ نے حضرت عبد نقد بن مسعود کو قربایا۔

إِذْ اعْلَىٰ الْعُزَّانَ بِهِ قُرِ آلَ رِدْهِ كُرِسَانُ

انبول نے ازراہ جیرت عرص کی، بیل حضور علیظ کو قر آن پڑھ کر سناؤں عال تکہ میہ قرآن صفور علیظ میزنازل کیا کیا ہے۔

ا قبیل معفرت این مسعود سے مروی ہے کہ ایک روز مرور عالم ملاقط نے بھے فرماید۔ 1۔ "میل ایدی"، جدد 7، سن 117 اِفر آ قرآن کر میم پر حود یل نے سور والنساء کی ابتدا سے الاورت شرائ کی۔ جب یش اس آیت پر پہنچا۔

كَلُيْفَ إِذَا جِئُنَا مِنَ كُلِّ آمَةٍ بِنِشَهِيْنِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَزُلَادٍ شَهِيْدًا -

" فر کیاحال ہو گا(ان تافر مانوں کا) جب ہم لے ہم تیں گے ہر امت ہے ایک گواداور (اے حبیب) ہم لے آئیں کے آپ کوان سب پر گواد۔" توشن نے دیکھا کہ سر کار دوی کم مختلط کی چشمان میار ک ہے آ نسووں کے موتی شکنے کئے۔ حضور علی نے فرمایا خشیان میں انتاکا فی ہے۔

ہے آیت جس نے نبی رحمت عصفہ کورما دیا ہزی اہم آیت ہے۔ اسکی مختفر تشریخ ضیاء الغر آن سے پیش خدمت ہے۔

قیامت کے دن تمام انبیء اپنی احتوال کے احوال واعمال پر شیادت دیں سے اور حضور پر الدر منظی انبیء کرام کی شیادت کے در مت ہونے کی کو بی دیں سے من ما وکا مشار اید امت مصطویہ کو بھی قراد دیا گیا ہے۔ بینی حضور علیہ العسوة وانسلام اپنی امت کے احوال پر المت مصطویہ کو بھی قراد دیا گیا ہے۔ بینی حضور علیہ العسوة وانسلام اپنی امت کے احوال پر المت کے احوال پر المت کے احوال پر المت کے احدال پر المت کے احدال کی تاتبہ کیلئے معروب معید بن صینہ کاریہ قول نقل کیا ہے۔

كَيْسَ مِنْ نَيْوِمِ الْآنَعُ مُنْ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْنَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَ مَنَّ اللَّهُ الْمَنَّهُ عَدُّرَةً وَعَشِيْنَةً وَمَعْ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِمَ وَالْعَمَالِهِمَّ كُذُنِكَ يَخْمُدُ عَلَيْهِمَ -

والینی حضور علیہ العموة واسلام کے سامنے ہر مینے وشام حضور علیہ کی امت بیش کی جاتی کا چیرہ اور اس کے امت بیش کی جاتی کا چیرہ اور اس کے امت بیش کی جاتی ہے جیں۔ اس علم کا ش کے باعث حضور علیہ قیامت کے دوز سب کے کواہ ہوں گے۔ "(2)

<sup>41</sup> ALTER-1

<sup>2</sup> مَدُ قُدَ كُرَم مِنْهِ، " تَغْيِر مِياه التر آن " (مياه التر آن بَل كِيشر)، علد 1. سل 346

### حضورني كريم عليت كاو قارادر بهيت

مرور کا کات علی کی دیت طیب ہر متم کے تکلف اور نفیع ہے منز واور پاک تنی۔ حضور علی کا ب ل زینت و آرائش سے بالکل پاک تحد نشست برغاست اور آرور فت میں کسی حتم کا رکھ رکھاؤ ترین ہوتا تھا۔ کمل مادگی کی پاکیز و ترین تصویم ہوتی اس کے باوجود جو دیکھتا جیت نبوت سے اس پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ کتب سیر سے میں جیدوں لیک مثالی میں کہ جب کوئی شخص نور جار کا کر کھی بار دیکھتا تو تحر تحر کا نیخ لکتا۔

يَا وَسُرِكِيْنَ لَهُ عَلَيْهِ فِي السَّكِينَةِ (1)

"اسے اللہ کی مسکیس بندی اطمینان و تسکین کو نازم پکڑو"

سرور عالم عَلَيْظَةً نَے جَمِعَ تَسَلَّى دِیتَے ہوئے جب یہ فرینیا تو اللہ تعالی نے سارے خوف و رحب کرمیرے دیں ہے نکال دیا۔

یزیر بن اسودر منی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے مجبوب رسول علیہ کے کہ مند معیت بھی ججنہ البوداع کی سعادت حاصل کے۔ یک دان نی کریم علیہ نے ہمیں منے کی نماز پر حالی اور نماز کے بعد ہوگوں کی طرف رخ الور کرکے متوجہ ہوئے۔ جاتک ہوگوں کے بچے دو آدمی نظر آئے جنہوں نے بہ ماں کے اور میں نماز نہیں پڑھی تھی۔ حضور ملیہ کے تکم دیا ان دولوں کو میرے پاس لے آئے۔ جب وہ حضور علیہ کی خدمت بی چیش کے تک و خوف سے کانپ رہے تھے۔ حضور علیہ نے ان سے ہو جہا تم نے او گوں کے س تھ مند کریاں کے تو خوف سے کانپ رہے تھے۔ حضور علیہ نے ان سے ہو جہا تم نے او گوں کے س تھ مند کریاں

ماضر ہوئے تھے۔ حسور علی نے قر ملی آئندوابیان کیا کرو۔ اگر تم می ے کوئی آدی این فید ش تماز باد کر آئے اور دیکھے کہ لوگ امام کے بیجے تماز برد رہے ہیں تووہ مجی جماعت میں شریک ہوجائے اور بیاس کی نظی نماز ہوگ۔

المام الوداؤد اورامام ابن ماجه معترت الومستود انساري رمني الشرعندس روايت كرية یں کہ ایک روز سر در عالمیان علیہ کی مجلس میں ہم حاضر ہے۔ نبی کریم علیہ نے ایک آدی ہے تفتیکو فر مائی تو وویزام حوب ہو کر کاننے لگا۔

> هَرِّنَ عَلَيْكَ فَإِنِّى لَسَّتُ بِعَلِكِ إِنَّمَا أَنَا ابْنَ الْمُوَأَيَّةِ مِنَ خُرَيْنَ كَاسَتُ تَأْكُلُ الْعَبْدِيدَ

\*حسنور على في ال كو تسلى ديت بوت فريد مت خوفزوا بوا ش بادشاه نبیس ہوں میں تو قریش کی ایک خاتون کا بیٹا ہوں جو د موب میں خلك كربوا كوشت كما لي حمي."

کننے عارے انداز میں نی کر پیم علیہ نے اس کو تسلی دی کہ انسان ڈر تا تو اس وقت ہے جب كى جاير باد شاد كر سائے وہ چيش ہو تا ہے۔ بش توباد شاہ نہيں ہول اور قريش كى ايك مريب خالزن كابثا موب

این عدی، حضرت اس رضی الله عندے روایت کرتے ہیں، آپ نے قربلیا کہ جب ہم بارگاہ رساست ،ب علقہ میں بیش کرتے تو ہم اس طرح بے حس و حرکت ہو کر بیٹتے ہیں اورے مرول پر کوئی پر ندہ جیٹا ہے ، اگر ہم نے بلک می ترکت مجی کی تووہ اڑ جائے گا- ہم میں ہے کی کو یارائے تکلم نہ ہو تا تھا بلکہ ہم سر جھکائے ساکت وصامت بیٹے رہتے بہت حصرت، يو يكر اور حصرت عم رسى القد عهم الفتكو كراما كرية.

الم مرّندى في شأكل شر سيدناعلى مر تضى رضى الله عند كابوا يبياد اجلد نقل كياسي -مَنَ ذَاى دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ بَدِيمُهُ مُعَابَدُ (1)

دَمَن فَالْطَاءُ مَعْي فَاهُ الْحَيامُ

"جو سر در عالم عين كو جانك ديكيَّا وه فرفزوه بو جانا ادر جو بجيات كر منور عظم کے میل جول کر تارہ صنور عظمہ کا کر دیدہ ہو جاتا۔"

حضرت الم مسلم في حضرت عمره بن العاس رضى الله عند كابيد د لنظين اور حقيقت افروز جمله نقل كرك الرحقيقة كورام كياب.

یک روز آپ نے کہا کہ رسول کر ہم علی ہے۔ زیادہ بھے کو کی اور مجوب نہ تق اور نہ میری نکا ہوں میں صفور علی ہے۔ بورہ کر کسی کار جبہ تق۔ میری بجال نہ تھی کہ بین سیکھیں جمر کر صفور علی ہے کہ میں صفور علی کا حلیہ بیان کروں تو میں اس سے قاصر رجول کا کیونکہ میں نے کہی حضور علی کو آکھیں جمر کر دیکھنے کی جر آت اس سے قاصر رجول کا کیونکہ میں نے کہی حضور علی کو آکھیں جمر کر دیکھنے کی جر آت نہیں کی مخی ہے۔

حضرت بن بريده ہے والد ، جدے ان کار قول تفل کرتے ہیں۔

کہ ہم جب اللہ کے رسول ملکافیا کے ار دگر د صفتہ بناکر بیٹ کرنے تو نبوت کی عظمت واحترام کے باعث ہمیں یہ جراکت نہ ہوتی کہ ہم مر او نبحا کر کے حضور طبیعیات کو دیکھ سکیل۔

معفرت ابن مسعود رمنی الله عند فر، کتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایپیار سول مکر م پر ایسی بیب وجادل کا القاکی ٹٹ کہ کوئی دیکھنے کی بڑا است نہ کر سکتا.

ام معبد نے سر درعالم ملاقظ کی جس هرح تصویر کش کی ہے دواس حقیقت کی بہتر بن ترجمان ہے دہ فرماتی ہیں۔

إِنْ صَبَتَ فَسَلَيْهِ الْوَقَارُ قَالَ الْمَعَلَّمُ سَمَا اللهُ قَالَا الْبَهَا أَمُّ لَكُمْ الْبَهَا أَمُّ لَكُمْ الْمَعَلَّمُ الْمَعَلَّمُ الْمَعَلَّمُ الْمَعَلَّمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ اللهُ الْمُعْلَمُ اللهُ اللهُ

## حضور کریم علیہ کی شان ظر انت

ان بلتد ہوں اور دفعقوں ہر سر فراز ہوئے کے بادجود حضور سر وری م علاقے کی خوش طبق ،دوں کو سویٹ جی اور وری کم علاقے کی خوش طبق ،دوں کو سویٹ جی ایم کرداراداکی کرتی تھی۔دہاں زید خشک نہ تھابلکہ اسپیٹے سی ہے ساتھ دل کی کر کے حضور علاقے ان کے ذہنوں کو جلاد سیتے اور ان کے دول جی تجبت اور سے لوث بیار کے جشور علاقے جاری فرماد ہے۔

حصرت حبش بر جنادہ رض اللہ عندائے آقاعیہ السلام کے بارے میں فرماتے۔ گات آفکہ النّائیں خُلُقًا

> "حضور ﷺ تمام مخلق سے بولد کر خوش طبع تھے۔" معرت عمر رضی اللہ عندسے عمر وک ہے کہ رسول اکر م ملک نے فرطیا۔ رایق لَا مُدَرِّحُ وَلَا اَ تُحَوْلُ اِلاَ حَقَاً

"هي مر ان توكر تا بول ليكن بميشه ع كبتا الوراء"

نی کر میم میں کہ کے خوش طبعی کی د ضاحت کرتے ہوئے اس نبیط رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں۔ ایک دفعہ ہم اپنی ایک توجوان پکی کواس کے خاد تد، جو تبیلہ بٹی نجار کا فرد تھا، کے ہاس لے جار ہی تھیں۔ میرے ساتھ بٹی نجار کی حور تیس بھی تھیں۔ میرے پاس دف تھی جو میں بجار ال تھی اور ش ہے کہ رہی تھی۔ "

> آتَیْنَاکُدُا آتَیْنَاکُوْ فَحَیْدُنَا هُیْنِینَاکُوْ فَحَیْدُنَا هُیْنِینِکُوْ "ہِم تَمْہِیں موام کَہِی ہِی تَمْ ہِمیں موام کَہِر۔" وَلَوْلَا اللّهُ هَبُ الْاَحْمَامُ مَا حَلْتَ بِوَادِ ثِیْکُوْ "اور اگر تمہارے ہی مر خ مونانہ ہو تا تو یہ عرومہ تمہاری وادی عمی نہ از آن "

ہم اس طرح گزررتی تعیں کہ حضور میں قدریف ان اور ہمارے پاس کمڑے ہو گئے۔ ان اور ہمارے پاس کمڑے ہو گئے۔ حضور علاقے نے ہو جھا اے ام قبیط یہ کیا کر ری ہو؟ میں نے عرص کی میرا باب اور میر کی میں حضور علاقے ہے ہو جھا اے ام قبیط یہ کیا کر ری ہو؟ میں نے عرص کی میرا باب اور میر کی میں حضور علاقے ہے جم اس کے میر کی میں حضور علاقے ہے جم اس کے خاد تد کے پاس لیے جارہے جیں۔ حضور علاقے نے قردیا تم کیا کہدر جی تھی میں نے اسے وہ خاد تد کے پاس لیے جارہے جیں۔ حضور علاقے نے قردیا تم کیا کہدر جی تھی میں نے اسے وہ

کیت سنائے تو ہی کریم علی نے فرمایا۔

وَلُولَا الْمُوسَطَاةُ السَّمْ اللهُ عَمَامِيدَ عَنَّ الِالْمَعُيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنَّ الِالْمُعُي اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ

حضرت علی کرم الله وجید سے مردی ہے آپ نے فرمایا ایک روز الله کے بیارے رسول نے ہمارے ہیں تدم ر نجہ فرمایا اور ہو چھ آئین تکری کہاں ہے۔ میدار شادس کر حضور علی تحد میں ایک اللہ کے ایک اور میں اور ہو جھ آئین تکری کا اس کے حضور علی معظم سے ایک اور حضور علی کے حضور علی کی طرف برحارہ ہے اور حضور علی کے اینا وست میارک ان کی طرف برحایا ہو اتحال حضور علیہ کے اینا وست میارک ان کی طرف برحایا ہو اتحال حضور علیہ کے اینا وست میارک ان کی طرف برحایا ہو اتحال حضور علیہ کے اینا وست میارک ان کی طرف برحایا ہو اتحال حضور علیہ کے اینا وست میارک ان کی طرف برحایا ہو اتحال حضور علیہ کے اینا در فرایا اور فرایا اور فرایا اور فرایا اور فرایا اور فرایا در فرایا ہو اتحال کی طرف برحایا ہو اتحال حضور علیہ کے اینا در علیہ کے اینا در فرایا اور فرایا اور فرایا اور فرایا اور فرایا اور فرایا در فرایا در

یا فی آنت داری من آنت برای من آنت بری دواس فردند بنند قبال کے "جو تفض میرے ماتھ محبت کرتاہے دواس فردند بنند قبال کے ماتھ نمیت کرتاہے دواس فردند بنند قبال کے ماتھ نمیت کرتے۔"

<sup>1.</sup> كل الهول، جلو7. سخ 176

<sup>2.</sup> يا،78 177

سے اور ال کو اکٹھا بھی رکھ سکے۔ حضور علی سے میری اس بات کی جنین کرتے ہوئے فرمایا اصلت اللہ اللہ اللہ کا برکت سے تم نے میج فیصد کیا ہے۔

پیر فرین جب ہم صرار پیچیں کے ( یک گاؤل کانام ہے جو مدید طیب سے تین میل کی مسافت برت ہوں کانام ہے جو مدید طیب سے تین میل کی مسافت برت کو ہم دہاں اونٹ ڈی کریں کے ، سار اون وہیں مفہریں گے۔ جب تیم کی ہو و اپنے آتا ہیں اور کی آمد کے ہارے جس سنے کی تو و دا پنے آتا ہیں و فیر و سے گر د و فیار جھاڑ و سے گی۔ خود میں مناف سنھری ہو جائے گی۔ جس نے عرض کی بارسوں اللہ ہم ناد دوں کے باس قالین کالین کی اس سنھری موجا تیم ناد دوں کے باس قالین کی بارسوں اللہ ہم ناد دوں کے باس قالین کی بارسوں اللہ ہم ناد دوں کے باس تا این تا این کی بارسوں اللہ ہم ناد دوں کے باس ہنچ کی کہاں۔ حضور ملک نے فرما یا بہت جد تمہارے باس کا لین ہوجا تیم کے جب تم دہاں پہنچ کی تا تھاند دن کی طرح کام کرنا۔

رہ م تر ندی ، ابود و دور احمد بن طنیل ، امام ، فاری نے الاوب المفرو میں حضرت الس سے روایت کی۔ ایک آدی بارگاور مرات علیہ میں حاضر ہوا، عرض کی بار سول القد سواد کی
کیلے جھے کوئی اونٹ ، فیر وو تیجئے۔ حضور علیہ کے فرا با باتکا سائی مگل فکی المتاکقیۃ ہم حمیمیں او نفی کے بچے کے اور سوار کریں تے۔ اس نے عرض کی او نفی کے بیک کوور گا۔ حضور علیہ کے نارشاد فرما میں توں الاین الدیمی کی او نفی کو او نفیاں ہی تھیں جنا کر تھے۔

المام ابو داؤر اور ترقیری معزرت انس ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سر کار ووعالم منابق نے انہیں یک اللّاد مُین اے دوکاٹول والے کہ کریاد فرمایا۔

صنور عَيْثَ نِهُ فَرِمَا

وَلِكِنَّ عِنْكُادِتُنُوسَتَّ بِكَالِمِيِّ -"لَكِنَ ثَمَ اللَّهِ كَى نُرُدِيكَ كُوفْ نَهْلِ الو\_" ما حضور عليقة في مرجمله فرمال

وَكُلِنَ آنَتُ عِثْدَ اللَّهِ غَالِ (1)

"الله تن لل كے نزد يك تو تم كران قيمت عور

ائن عما کر اور ابو ایکل سی راویون کے واسطہ سے حضرت نشر سے روایت کرتے ہیں کہ شر سے آیک و مت جر بہا اور لے کر حضور علی کہا کہ آپ بھی کھا کیں۔ انہوں نے سودہ رضی اللہ عنب بھی حاضر تھیں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ بھی کھا کیں۔ انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ شل نے کہ یہ تو کھاؤیہ میں یہ حریرہ تمہارے چیرہ پر ٹی دوں گے۔ انہوں نے بھر بھی کھانے سے انکار کیا۔ شل نے کہ یہ تو کھاؤیہ میں یہ حریرہ تمہارے چیرہ پر ٹی دوں گے۔ انہوں مودہ کے بھر بھی کھانے سے انکار کیا۔ جس نے اس حریرہ تمہارے چیرہ پر ٹی کھانے سے کر حضرت مودہ کے چیرہ پر ٹی کھانے میں میں کھی ای مودہ کے چیرہ پر ٹی دوں کے جیرہ پر ٹی کھانے میں کھی کی ای طرح اس تر یہ اس ایک میارک پر رکھااور قربایا تم بھی ای طرح اس تر یہ اس ایک میارک پر رکھااور قربایا تم بھی ای مودہ کے چیرہ پر وہ سے عائشہ کے چیرہ پر لیپ کر دو۔ چنا نچہ صفرت مودہ نے میرے چیرہ پر وہ خرب اس دیا۔ جس دی کھی کر صفور علیہ خوب انسے۔

1- - الماليدي، جد7 ، من 180-81 . شاكر من استي 82

حضرت ذید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ یک عورت جس کا تام ام ایمن تھا بارگاہ

رسالت ہیں عاضر ہوئی، عرض کی میر افاد ند حضور علقے کو بل رہا ہے۔ حضور طلقے نے

ہوجی وہ کون ہے ، وہی جس کی آئی موں میں سفیدی ہے ؟ اس نے عرض کی بال بارسول القد

وہی۔ لیکن اس کی آئی مول میں کوئی سفیدی نہیں۔ حضور علقے نے قرمایا نہیں اس کی دونوں

آئی مول میں سفیدی ہے۔ اس نے عرض کی نہیں بختا انہیں۔ نی کرچم نے اس کی وجہ

مجھول میں سفیدی ہے۔ اس نے عرض کی تھول کا کوئی حصد سعیدنہ و۔

مجھول کی کہ کیا کوئی ایس محص ہے جس کی آئی مول کا کوئی حصد سعیدنہ و۔

ایک اور خاتون کی اس نے عوش کی ارسول اللہ جھے سواری کیلئے اونت عطافر ، کیں۔
صفور علی نے عم دیااس کو اونٹ کے بچ پر سوار کر دو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ
علاقہ میں اسے کیا کرول کی وہ جھے نہیں اللہ سے گا۔ صفور علیہ نے حقیقت سے پر دہ
اللہ تے ہوئے فرمایا ہر اونٹ کی اونٹ کا پید نہیں ہو تا ؟اس تم کی خوش میعیاں سی ہہ کا اللہ صفور علیہ کے مساور علیہ کے اسمول تھا۔

الم ترفدی نے عفرت لس سے رویت کی سے کہ ایک بوڈھی عورت صفور عفیہ کی مد مت اللہ بوڈھی عورت صفور عفیہ کی مد مت اللہ کی شل ما ضر بوئی کوئی بات دریافت کی۔ سر کار روعالم نے از راوفرال اسے کہا کہ کوئی بوڈھی عورت بنت میں تیس جائے گی۔ سے بین مار کا وقت ہو حمیا۔ سر در عالم عفالیہ نماز اواکر نے کیلئے سجر ش تشریف نے گئے۔ اس بوڈھی عورت نے رونا شروع کیا ، حوب روئی بہاں تک کہ حضور کریم علیہ تشریف لائے۔ حضر مد عائشہ نے عرض کی یا

معفرت سفینہ فرماتے ہیں جب رحت عالم نے مجھے سفینہ فرمایا تو اس کے بعد سات او تول کے بوجو تک آگر مجھ برن رویا جا تا تو دہ مجھے بھاری معلوم ند ہو تا۔

حضرت مغمال الوری، حضرت ابن رہیر ہے واحضرت وابر و ضی اللہ مختیم ہے روایت کرتے میں ایک د قد میں حضور علی کی خد مت اقدی میں جا ضربو میں نے دیکھا کہ امام حسن و حسین حضور علی کی پیند پر ہیں، حضور علی فرمارہے ہیں۔

رِيْعُمُ الْجَمَلُ جَمَلَكُمَّا وَيْعَمَ الْمِنْ لَانِ أَمْنُمُا (1)

التهمار ااونث بهترين اونت ماورتم دويون بهتري يوجه بور"

یہ مجی سرور عالم علی کے خوش طبعی کا نموند ہے اور اس سے مل دواس میں حسیس کر میس کی منتب محت میں مسیس کر میس کی منتب مسئلہ الابت ہوتا ہے کہ اگر کسی نسال میں ایک حو بیال جول جو کی جانور میں ہوتی جی تو بطور تشہید اس جانور کے نام کا طمال فران پر بھی ہو سکتا ہے۔

### حضور علي كى ہنى اور مسكر اہث

الم ترقدى في مارث بن برعد من الشعند من رويت كياب. مَا رَأَيْتُ آحَدُ الْكُنْرَ مَنْ الشّعَالُ وَنَ كَانَ وَعَلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَوَايَدُ مَا كَانَ وَعَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْكُنْدُ الْكُنْدُ مَا كَانَ وَعَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

"حضرت عادث نے کہا کہ میں نے حضور پر تور علی ہے زیادہ کی کو مشاق ہے زیادہ کی کو مشاری ہوئے ہے۔ زیادہ کی کو مشکراتے ہوئے جہیں دیکھا۔"

دوسر ی روایت بی ہے کہ حضور کی ہلی تبہم تھی۔

حضرت عمرہ بنت مبدالر من فرماتی بی کہ بی نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها سے دریافت کیا کہ جب حضور علی کے میں اللہ لاتے تو حضور علی کا طریقہ کا طریقہ کا رکی عنها کے دریافت کیا کہ جب حضور علی کے مرتبر ہے۔ لاتے تو حضور علی کا مریقہ کا اس اللہ کا اس کے سوک کی طرح تھا۔

أَكْرَمُ لِنَاسِ خُلُفًا كَانَ ضَاحِكًا بَشَامًا (1)

کہ جس اس آدی کو جی جاتا ہوں جو مہ ہے پہنے جنت بیس داخل ہو گااور اس کو جی جاتا اول جو مب کے بعد جہنم ہے نگالہ جسٹ گا۔ ایک آدی کو قیامت کے رور گز کر لہا جائے گا اور فرشنوں کو کہا جائے گا پہلے اس کے سائے اس کے جبوٹے جبوٹے جبوٹے جبوٹے کی داور اس کے بڑے گناہ جیش کرواور اس کے بڑے گناہوں کو پو شیدہ رکھو۔ جب اے کہا جائے گا کہ یہ یہ گناہ تم نے کئے۔ وہ اقرار کرے گااور اسے ان جبوٹے گناہوں کا کوئی خوف نہ ہو گاالیہ اسے یہ اندیشہ ضرور ہوگا کہ اگر اس کے بڑے گناہ جبی کے لئے تواس کا انجام کیا ہوگا۔ جب اس کے مائے جو گناہ خواس کا توفر شنوں کو فر بالیا جائے گا۔ آسکا کہ مائے جو گناہ خیش کئے باک کوئی خواس کا توفر شنوں کو فر بالیا جائے گا۔ آسکا کوئی ہوئے گئے تواس کا توفر شنوں کو فر بالیا جائے گا۔ آسکا کوئی ہوئے گئے تواس کا توفر شنوں کو فر بالیا جائے گا۔ آسکا کوئی ہے دو۔ مائے تواس کی تواس کے کیا ہوئے اس کوئی ہے دو۔ مائے ہوئے گئے تواس کے کیا ہوئی ہے اس کوئی ہے دو۔

وہ کہا گا میرے پروردگاد امیرے تواہیے گناہ بھی نے جو بہال خیس دیکے رہا۔ اس کا متعمدیہ تق کہ وہ بڑے گا میرے گا ا تق کہ وہ بڑے گناہ بھی چیش کے جائیں اور الن کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے۔ حضر ت ابو ذر قربائے جیں میں نے رموں اللہ منطقہ کو دیکھ کہ حضور خوب آنے بہال تک کہ دیمران مبادک تمایال ہو محے (1)

1- تل الدرق، جار 7 . سي 93-99

مير \_ كنابول كابو جواس پر مادود ال وقت رحمت عالم عليظة كى و ونو ل چشم بات مبارك المور سر كابور كابور

اس وقت نی کریم علی کے نے فرہ یا اللہ نن لی ہے ڈرتے رہواور دو نوں فریقول کی رہمی گر کودور کرتے رہو کیو نکہ اللہ نعالی تیا ست کے دین بھی تو گوب کے در میاب مسلح کرائے گا۔

معزت مهیب سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہل ایک ون پارگاہ رسالت ہی ما مل ہوا، جب حضور عظیم ہائے تر ہیں تھر بنے فرماتے۔ وہال کی ہوئی مجودی اور ہم ہائے رکی تعمل میں آپر کار دوعام ملکے کے مور اٹھال۔ مرکار دوعام ملکے کے فرما آپاکٹ اٹھا گا۔ مرکار دوعام ملکے کے فرما آپاکٹ اٹھا گا۔ مرکار دوعام ملکے کے فرما آپاکٹ اٹھا گا۔ مرکار دوعام ملکے کے فرما آپ آپاکٹ الٹھا گا کہ تہاری آپ کا دوعام ملک تہاری آپ کا دوعام ملکے کے درکار بادوں۔ حضور بنس کی اسما اسکن علی شعبی الصحیح شما پی سے میکا ہی کے کہا کہ درکھی ہے کہا ہوں۔ حضور بنس پڑے۔ (1)

1\_ سل البدى وبلدح صحر 194

ے مجبت کر تاہے۔

اس سے معلوم ہواک جرائم کبیر اکا ار تکاب کرنے والے بھی اس تعلیٰ سے متصف ہوتے ہیں۔ متصف ہوئے ہیں۔

حضرت اس رمنی اللہ عند فرمات جی کہ سرور عالم علیہ کا ایک حدی خواان تن جو وور ان سنر از واج معلی وقعد اس بے وور ان سنر از واج معلی ات کے او نول کے سامنے حدی خوانی کر تا تھا۔ ایک وقعد اس بے حدی خوانی کر تا تھا۔ ایک وقعد اس بے حدی کے اشعار کیے تو او نول پر مستی کی کیفیت طاری ہو گئی اور دہ تیز تیز چلنے گئے سرور عام میں استان کے استان مدی خوال کوفر مایا دیجی کی گئی گئی المفتواد تیز اس المحد تیر ابحلا مو کا بی کا زک شیشوں کے ساتھ تری کرو میں او نول کو آبستہ چلنے دو میادا البیل کی او بی کا ان کے شیشوں کے ساتھ تری کرو میں او نول کو آبستہ چلنے دو میادا البیل کی اور میں ان سنے۔

سر ور عالم کی خوشنو دی اور نارا نسکنی کی پیچان

حضرت کعب بن ، لک فردتے ہیں خوشی کی مالت میں حضور علی کا چرہ جاند کی طرح میکنے لکنااور جب حضور علی فصے میں ہوتے تو چرہ مباد ک سرخ ہو جاتا۔ حضور طابعہ جب زیدہ خصہ میں ہوتے تو ، بنی ریش مباد ک کوبار باد چھوتے۔

> آبیان آاور تُواَم بِهان آادید لی النیکو ملک من گات آبلات منک مَن فَلِللُور بِهِ بَنَ آلَا مُولِد اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَن گات آبلات "کیاس چیز کا حبیں عم دیا گیاہے ؟ کیا تھے اس لئے تہاری فرف بھیا عمیاہے ؟ تم ہے پہلے جن وگوں نے اس معالمہ میں ہیم چھڑا کیادہ

بل ک ہو گئے۔ <sup>4</sup>

عَزَمْت عَدَيْكُواْنَ لَا تَفْعَاوَا

" مي شهبين تاكيد مزيد كر تابون كداييا بر گزندكيا كرور"

عمرو بن شعیب ہے والدے اور وہ اسے والدے روایت کرتے ہیں کہ ہم اوگ رسول اللہ علیہ کے دروازے پر ہیٹے تھے۔ ہماری ہاہمی الفظاو شروح ہوئی۔ آیک نے کہا کیا اللہ علیہ نظافی نے یہ فرمایا۔ رحمت عالم علیہ نے ان کی اند کان کی نظافو کن باہر تشریف لے نے کہا اللہ تعالی نے یول فرمایا۔ رحمت عالم علیہ نے ان کی معلوم ہوتا مختلو کن باہر تشریف لائے فرط فضب سے حضور علیہ کا چرو مرخ تھا۔ بول معلوم ہوتا تھا جیے انارول کے والے نچو ٹر ہے گے ہول۔ حضور علیہ نے فرمایا آیا ہو آ ایک آئی آبال کا جو ان کہ جو اند تعالی کی تمایول کو ایک بورس کے سے بیدا کے گے ہو ؟ اند تعالی کی تمایول کو ایک دوس سے مت کرلیا کہ کہا ہول کو ایک

ای دجہ ہے جبکی قومی گر ہو ہو گئی تھیں۔ غور سے ان چیز دل کو دیکھو، جن چیز ول سے روکا جائے ان ہے دیک حادثہ

الم ترمدی عبدالله بن الی بحرے وہ اپن والد باجدے روایت کے جی۔
رسول الله علی فی تبید عبدالاشهل کے ایک آدی کو صد قات بن کرنے کیلئے الله متررکیا۔ جب وہ صد قات بن کر کے دائیں آیا تو کر ش کرنے لگارسول الله صدق کے ادائول سے بچے عطا فرہا ہے۔ فرط فضیب سے حضور علی کی آئیس سرخ ہو کئیں پھر فرمایا کوئی آدی بچے عطا فرہا ہے۔ فرط فضیب سے حضور علی کی آئیس سرخ ہو گئیں پھر فرمایا کوئی آدی بچے عطا فرہا ہے۔ فرط فضیب سے حضور علی کی آئیس سرخ ہو گئیں پھر فرمایا کوئی آدی بچے عطا فرہ بیت کا سوال کر تاہے جونہ میرے لئے جائز ہے نہ اس کے لئے۔ اور آگر اس کودوں تو بی اس وہ چیز دوں گاجونہ اگر بی اس کوندوں تو بی اس میں میں اس کے لئے جائز ہے۔ اس آدی نے عرض کی پنا تعلق آئی الدی وہ گئی آئیس کی اس میں کے ایک جائز ہے۔ اس آدی نے عرض کی پنا تعلق آئیس کا انداز تکلم

حضور ملی ایس الفتلوفر ایت تو آبت آبتد، بر نفظ الگ الگ کرے تلفظ فرات اور براہ قات ایک الگ کر کے تلفظ فرات اور برائے فات ایک لفظ کویا جمعہ کو تین بار دہرائے ایک تمام سامعین اس کو بوری طرح سن مجی سے اس اور اس کا معبوم مجھ مجی ہیں۔ اشاء کفتگو حصور علیہ بھڑت مجمم فرایا کرتے۔ مطر ت این عبال فرائے ہیں جب حضور علیہ مفتگو کرتے تو معلوم ہوتا کہ دیمن مبادک سے نور نکل دہا ہے۔

الرامل البدي اجدال ام 200

ا تناه منفظو حضور منطقط بعض وقعه بناسر مبارك آسان كي طرف بلند كرية اور الله اكبر كيتيمه

امام ترفدی دوایت کرتے میں کہ حصور علیہ بلہ صرورت تفتی ہیں فر مایا کرتے ہے۔
حضور علیہ کا سکوت بہت طویل ہو کرتا تھا۔ حضور علیہ کی زبان یاک سے جوامع لگم
صودر ہوتے مندان میں غیر ضروری طوامت ہوتی اور ندایما،خضار ہوتا جس سے کلام کے معانی کو سمجھنا مشکل ہو جائے۔

ام معبر نے صفور عَلَيْ كَ انداز تَكُم كُوخُوبِ بِيانَ كَيْبِ فَرِما لَى بِيلَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ إِذَا صَمَتَ فَعَلَيْهِ الْعَقَادُ وَلَاذًا تَكَلَّمُ سَمَاكُ وَعَلَاكُ الْبَهَا لَا مُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَهَا لَا مُسَلَّ

الْمُنْطِقِ - (1)

"جب حضور عظی خاموشی عمیار فرماتے تو بیکرو قار معنوم ہوتے اور جب محفظو فرماتے تو ایک خاص حم کی چنگ روئے قدس پر رونما ہو جاتی۔ حضور علی کی تحکویزی حسین اور دکش ہوتی۔

#### اتدازبواب

حفزت على كرم الله وجيد ہے مروى ہے آپ ے فردي عماد نے يك وفعد بارگاہ رسالت جي وفعد بارگاہ در سالت جي حافظ جونے كيے اوّل طلب كيد حضور علاقة ہے ہي كي آواؤ بجيان في تواكمز الله الله على الله تعرف الله الله الله الله تعرف الله الله الله تعرف الله الله تعرف الله الله تعرف الله الله تعرف الله تعرف الله تعرف الله الله تعرف الله تعرف الله تعرف كور حمت الله تعرف الله تعرف كور حمت الله تعرف الله تعرف كور حمت الله تعرف الله تعرف الله تعرف كور حمت الله تعرف الله تع

حفر ت ام امو منین عائشہ صدیقہ قرماتی ہیں کہ ایک روز سیرہ فاطمہ رفتی اللہ عنہ تشریف لئے عنہ سیالتے کے ایک روز سیرہ فاطمہ رفتی اللہ عنہ تشریف لذی میں۔ آپ کی جان ہو ہو حضور کریم علیت کی جان تھی۔ حضور علیت کے اپنی صدحزادی کود کھ او خوش آ مدید فرمایا پھر حضر ت سیدہ کو بی دا کی بیا ہی جانب بھی۔ مالک بات ، جس کو صراحتہ بیال کرنا آ داب شرم وجی کے خلاف ہے ، مر کار دو عالم علیہ اس کاد کر بطور کنایہ فرمائے تا کہ بات سنے دانوں کواس کی حقیقت سمجھ ہمی آ جائے ورزبان

1- سيل الهد في الجلد 7. مع 204

ے ایساکلام مجی اداند ہو حس کواد اکر ناشر مرد حیا کے خلاف ہو۔

بطور مثال کیک طدید بیان کی گئے ہے جے این ماجہ نے اپنی کا اب یک روایت کیا ہے۔
ام اندو میں حضرت یا تشہر می اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رقاعہ قرقی کی بیری حضور
علاقہ کی خدمت ،قدس میں حاضر ہوئی عرض کی یار سول اللہ ارفاعہ نے جھے طارق دیدی
ہے اس کے بعد عمیدالر حمن بن زبیر سے شاد کی ہے اس میں مجامعت کی قوت نہیں دواس طرق ہے جی کے وادر کا بلوہ و تا ہے۔

حضورتے اے قرمایہ

ٷڵ؞ؘۺؙۅؙڵٵۺ۬ؠۣڝۜڵٙ؞ٵۺؙؙۼػؽؿڔۅٙڛۜڷؘۄڵڡڷڮۺؙڔؽۑۺؘۣٵڽٛ ؆۫ڿؿٙٳڬڒڬۼۼ

الي تميوياتي موكه مرافع عاشادي كرو؟"

يحر خودين فريد نبيل كيونك ال طرح دوشر طابوري نبيس بو كي جوند كورب

حَتَّى ثَنْ نُفِقِي عَبِيلَتَ تُرْيِدُينَ عَبِيلَتَ اللهِ (١)

ام فالدینت فالدین سعیدر منی الله عنها فرماتی بیس که ایپ والد کے ساتھ بارگاہ مسلم مالت بیس ما خراف باس وقت زرد رنگ کی آمیم پائی تھی۔ سرکارو عالم مالت بیس ماخر ہوئی۔ بیس نے اس وقت زرد رنگ کی آمیم پائی تھی۔ سرکارو عالم علقت نے دیک او فر مایا سند سند۔ یہ حبثی رہال کا اغظے ہاس کا معنی ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت کی خرف سے آئی اور مبارک کند حول کے در میان ختم نبوت کو دیک او مساور ملکت کی جراکا تو صفور ملکت کے سرے والد نے جھے جراکا تو صفور ملکت کے میرے والد نے جھے جراکا تو صفور ملکت کے میرے والد نے جھے جراکا تو صفور ملکت کے میرے والد کے میرے والد کو فر مایاد غفیا جی کو بھی نہ کہووہ کھیاتی ہے تو کھیلنے دو۔

پھر حضور ملائے نے بھے دعاوی۔ البی وَالتَّولِيقَ تَعَوَّا لَبِلِي وَالتَّولِيقَ مَمَّ البِاسِ لِيَهُنَّى وَالتَّولِيقَ مَمَّ لَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حضرت ابو ہر میرہ سے مر وی ہے کہ ایک و فعد حضرت امام حسن رضی اللہ عند نے صدقہ کی بیک مجمور شما کی اور مند میں ڈالی۔ حضور علاقتہ نے ویکساتو فور 'فرمایا سنگر کھو ' اہر بھینک دور میا ہر بھینک دو کیا تم نہیں جائے کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھایا کرتے۔ (2)

> 1\_ کل البوئ، جار 7، سنل 205 2\_اسنا، سنل 208

#### ز مین پر نکڑی ہے کیسریں بنانا

سیرناعلی مرتضی رمنی اللہ عدفر، تے میں مرور عالم علیقہ کی معیت میں کی تماذ جنازہ میں مر اسرناعلی مرتضی میں ایک تفویہ ہیں گئے ہمانہ ہیں ہوئے۔ حضور علیقہ کے دست مبارک میں ایک تکزی تھی۔ آپ مٹی کواس سے اور یہ بچ کرتے رہے۔ حضور علیقہ نے فرویا کہ تم میں سے ابیا کوئی فقض نہیں ہے جس کے جنتی اور دور فی ہونے کے بادے میں فیصد نہ کر میا گیا۔ ہو بھس نے عرض کی املا تشکیل کیا جم اس فیصد م مجروسہ نہ کریں۔ فر مالی

إَمْمَكُوا فَكُلُّ لَلْيَسَّدُّولِكُمَّا خُوسٌ لَهُ

عمل كياكرو۔ اور ہر مخص كے لئے وہ كام آساں بناوير جائے گا جس كے لئے اسے پيد كيا عمل كياكرو۔ اور ہر مخص كے اللے وہ كام آساں بناوير جائے گا جس كے لئے اسے پيد كيا

### التائے خطیہ مختلف والات میں مختلف حر کات

ا تنائے کلام آگر کوئی تعجب کی بات ہوتی تو حضور علیہ ہے ہے تھ کو حرکت دیے۔ جب شارہ فرمائے تو اپنے آتھ کی ہمت کا طبار کرتے تو اثارہ فرمائے تو اپنے کا طبار کرتے تو اس کو النا کر دیے ہورا ہے د کئیں ہاتھ کے سماتھ اثارہ فرمائے ۔ اس کو النا کر دیے ہورا ہے د کئیں ہاتھ کی جھنے کی وضرب لگاتے۔ حالت تعجب میں تعبیح حالت تعجب میں تعبیح

امام بخاری حضرت ام سلمہ ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ علیج بیدار ہوئے توامیانک فرمایا

سُبِّحَانَ اللهِ مَا ذَا النَّرْلَ مِنَ الْمُوَالِّينِ وَمَا ذَا النَّرْلَ مِنَ الْمُوَالِّينِ وَمَا ذَا النَّرَلَ

1. الماليول" بو7 الر212

حضور علی کے کی وقت ہون چہنے کے ہیں دیت الدوب اسمرو میں میں اسم بخاری نے الدوب اسمرو میں حضرت ابدالدی سے ایک صدیم فقل کی ہے۔ آپ کے بین کہ بین کے بین کہ بین کہ بین کے بین دوست ابدور میں فران ہے بین کہ بین کہ بین کے بین کہ بین ایک دان وضوکا پائی لے کر حضور علیہ کی بارگاہ میں حاصر بول حضور علیہ کے اسمول الله میارک کو جز کت وی پھر اپنے دونوں ہو نول کو چہارہ بین نے عرض کی یا رسول الله میرے باپ دورمال آپ پر قربان ہول کی میں نے حضور علیہ کو اذبت تو تبین وی عقر میں کہ جو نماز انہیں ۔ یہ میر اسر کا بابانا ور ہو نول کو چہانا ہیں لئے ہے کہ تم ایسے مر دوکان مانہ پاؤگے جو نماز کو تا خیر سے پڑھیں گے۔ جیل نے عرض کی جیجے صفور علیہ کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنی نماز وقت پر پڑھ لی کر داور اگر بعد جی وہ بینا ہوں اس نیس پڑھول گا (ہو سکا ہے وہ لوگ فرمایا اپنی نماز وقت پر پڑھ لی کر داور اگر بعد جی وہ بینا ہوں اس نیس پڑھول گا (ہو سکا ہے وہ لوگ خصور سال کے بینا ہوں ہے سے قویت والی کی خصور سال کے بینا ہوں کی دورا کی جو بینا ہوں ہے اس نیس پڑھول گا (ہو سکر ہے وہ لوگ کی خصور سے کرداور بین نہ بینا کہ جی بینے نمار بڑھ چکا ہوں ہے نہیں پڑھول گا (ہو سکر ہے وہ لوگ کی خصور سے کہ تین پڑھول گا (ہو سکر ہے وہ لوگ کی خصور سے کہ تین پڑھول گا وہ سکر ہو سکر ہو ہوگا کے دوران کی دوران کی سے تھول کی دوران کی دوران کی سے تھول کو دوران کی دوران کی دوران کی جو نماز بڑھ کی کھول کو دوران کو سکر کے دوران کی دوران کی دوران کر دوران کر دوران کی دوران کر دوران کی دوران کر کی دوران کر دوران کے دوران کر کی دوران کر دوران کی دوران کر دو

### تعجب کے وفت اپنی رانوں پر ہاتھ مار نا

حضرت علی رصی بند منہ سے سروی ہے ہیں۔ کی رات رسو واللہ علیہ اور حضور علیہ کے دات و سول اللہ علیہ استان کو کھنگھٹلا۔
تشریف النے جس کمروش میں اور حضور علیہ کا کور نظر سید وفاطمہ تھیں اس کو کھنگھٹلا۔
فرینا کی تقریمار نویں پڑھو کے ؟ میں نے قرض کی یار سول الند! سب انتیار الند کے ہاتھ میں ہے جس وقت وہ جائے ہیں۔ سرور مائم علیہ میں کی وت ہے جس وقت وہ جائے ہیں ہیں۔ سرور مائم علیہ میں اللہ کے ہم اس وقت انحد جیجے میں ہور مائم علیہ ہیں۔ سرور مائم علیہ ہیں کی وت سن کر واوی مز سے اور مجھے کو کی جو اب ند دیا گار میں نے سنا کہ حضور علیہ ہیں۔ کو تشریف ہیں ہیں۔
تشریف سے جارہے ہیں اور بی راتوں پر وست مہار کے ماد رہے ہیں اور فرمادہ ہیں۔
ویکان البانسان آنگٹر سٹیٹی جندالاً ان بن براجھٹر الو ہے۔

التكشت شهادت اور وسطى (درمياني انظى) كومدا كراشاره كرنا

الي جير وانسار كارص الله عند عد مروى بكد

ڳوڻڻَتُ آنَا وَالشَّاعَةُ جَبِيْعًا گَهَا ثَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنِ السَّبَآيَةُ وَالْوُسُّطِيْ -

واحضور ملط کے اپنی انگشب شہادے ور در سیانی الکی کو کشاکر کے

فرمایامیری بعث اور قیامت بول بین بینی بانگل قریب قریب." د و نول با تھون کی انگلیول کو آلیس بیس داخل کرنا

حضور كريم عليقة في فرمايد

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَكْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَّشَبَكَ مَدْ مَا الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَكْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَمُنْبَكَ

آبگین آصد آبید و سر است موسن کینے اس طرح محارت، "آبیک موسن دوسرے موسن کینے اس طرح محارت، اس کا یکی حصد دوسرے مصد کو قوت و تاہے۔ یہ کہاور اپنے دولول باتھ کی انگیوں کو آپس میں داخل کردیا۔"

طبرانی میں سیل بن سعدالیاعدی دخی الله عندے مروی ہے کہ ایک روز دسول الله عندے مروی ہے کہ ایک روز دسول الله عندے الله عندے مروی ہے کہ ایک روز دسول الله عندے الله اللہ عندے ہوگا جب حمہیں الله عندہ میں بیدا کی جائے گا جبکہ انسانوں کا شجمت ہوگا جنہوں نے اپنے وعدوں کو، اپنی الله عندوں کو اور اپنی لمانتوں کو گذر کر ویا جوگا۔ یہ فر الماادرائے دونوں ہا تھوں کی انگلیوں کو ایک تموں کو دونوں ہا تھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر دیا۔ محابہ نے حرص کی انگداور اس کا رسول بہتر جائے ہیں۔ حضور مناب

تَأْخُونُ وَنَ مَا نَقُو فُونَ وَمَن عُونَ مَا مُتُورُونَ - وَيَقَبُلُ الْمُتُورُونَ - وَيَقَبُلُ الْمُتَاكِمةِ الْمُتَاكِمةِ لَغَيْبِ وَيَنَدُوا مَوْ الْقَائِلَةِ (2) الْمُتَاكِمةِ الْمُتَاكِمةِ لَغَيْبِ وَيَنَدُوا مَوْ الْقَائِلَةِ (2) الله وين كى جن چيزول كوتم بين جو الن ير عمل كرور جن كوتم بين جو الن ير عمل كرور جن كوتم بين جو الن ير عمل كرور جن كوتم بين جو الن ير عبد الن كوتم والن كوت الن كوتم والن كوتم والن ير جيمود وينا. جر آوى في في خير منا كاور عام لوگور كوالن كوتم وال ير جيمود ويند. "

حصرت ابوذر رفنی اللہ عند سے مردی ہے ایک رور مرور کریم نے الناسے إلی چھااے
اباذر اجب تم ہو گوں کے تجھٹ بی کینس جاؤ تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ س وقت عضور علیہ اللہ النہ اسے دونول ہا تھوں کی الگلول کو ایک دوسرے بی وہ خل کر دیا۔ بی نے عرض کی یا دسر اللہ النہ النہ النہ وضور علیہ کیا تھم فرماتے ہیں جنور علیہ نے فرمایا اللہ یا تھم فرماتے ہیں جنور علیہ نے فرمایا اللہ یا تھم فرماتے ہیں جنور علیہ نے فرمایا اللہ یا تھم فرماتے ہیں جنور علیہ نے فرمایا اللہ یا تھی پڑ القبیاد المعماد المعما

1. كى ابد ئ. ييد 7، من 214 2. اينيا، من 215 کرنا۔ مبر کرنا۔ مبر کرنا۔ لوگول کے ساتھ اطلق سے جیش آنا۔ وَکَالِفُوْهُوْفِيْ فَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ اَعْمَا لِلِهُ اللّٰ کے کامول میں ان کی تحالفت کرنا۔ حَقَا كُنْ كُو تَمْشِيل ہے ذَہِن نَشِين كُرنا

ہادی ہر ان طالت اس اسے سی ہر کو وظا و الصحت فرات تو ابعض دفعہ مٹا میں وسیح تاکہ ان کو حقیقہ عدال سے پوری ہی ہی ہو جائے۔ حضر سے ابو سعید خدر کی رضی اند تن لی عن سے مروی ہے ایک دان حضور سرور عالم علی ہے نے ایک کی زشن میں شھو کی پھر اس کے ایک خرف بیک فرف بی اور کلی گاڑی ہی روس کی طرف بہت دور تیسری کلی گاڑ دی۔ پوچھا تم تحق ہو ہر کیا ہے ایک خرص کی اور کلی گاڑ دی۔ پوچھا تم تحق ہو ہر کیا ہے جس سے خرص کی افتاد و اس کی افتاد و اس کی اور خاتی ہے۔ حضور علی ہو تو ایک ہو اس کی افتاد و اس کی حلوف اشروا کر کے فرویا یہ آنسال ہے۔ اور وائی باتھ والی جو دور تھی ہو اس کی سوت ہے۔ جا کی ہو تھ والی جو دور تھی ہو اس کی سوت ہے۔ با کی ہو تھ والی جو دور تھی ہو اس کی سوت ہے۔ با کی ہو تھ والی جو دور تھی ہو اس کی سوت ہے۔ با کی ہو تھ والی جو دور تھی ہو اس کی سوت ہے۔ با کی ہوت والی جو دور تھی ہو اس کی گلی امری سوت کی گلی امری سوت کی گلی امری سوت کی گلی اس موت کی گلی امری سوت کی گلی امری سوت کی گلی امری سوت کی دھر سے دورات سے داستہ جس موت کی گلی سوت ہو تی ادراس کے سادے ہو گر اس کے سادے ہو گر اس کی سوت کی دھر سے دو جاتے ہیں۔

امام طیرانی سند جیوے عضرت ابی مسعود رضی القد عندے روایت کرتے ہیں کہ ہادی

ہر حق میلائے نے رزق کے بارے میں مثال بیان اربائی۔ فرہارزق ایسے ہے جس طرح ایک

ہائے ہو جس کے اردگرد فعیل ہے۔ اس فعیل عی ایک جگہ دروازہ ہے اس دروازے کے

سائے کا علاقہ ہموار ہے اور دیوار کے اردگرد کاراستہ بڑا پھر بلا اور وشوار گزار ہے۔ پس

جو آدی اس باغ کی طرف اس کے دروازے کے رائے ہے آتا ہے تواس باغچہ میں واشل

ہوتا ہے چھل کھاتا ہے اور ہر حم کی رکاد ٹول سے محفوظ ہوتا ہے اور جو اس کی فعیل کی

عرف سے داخل ہوتا چاہتا ہے وہاں وشوار گزار رائے ہیں۔ کرم ریتانا علاقہ ہے جس میں

ہوگ اور حتی ج تاہے۔ جو حفی اس طرف سے باغ میں آتا ہے وہ جب ال مشکل راستول کو

ہوگ رک رہ موااس باغ تک ہوتا ہے تواسے وال کو جو اللہ تو گی مانا ہے جو اللہ تو گی نے اس کے لئے

مقدد کرار کھا ہوتا ہے۔ (1)



منائے زلف ورضار تو اے ماہ منائک ورد مع وشام کردند

# حضور ﷺ کے اعضاء میار کہ کے کمالات

### حضور كاخاهري حسن وجمال

نور جسم، نخر سم وین آدم محد رسال الله علی ویک اندا ورسل کی طرح کی ایک بنیل کی طرف اور وہ بھی محد ودوفت کیلئے نی بناکر نمیں بھیجے گئے تنے بلکہ تمام بنی نوع انسان کی طرف اور وہ بھی محد ودوفت کیلئے نی بناکر نمیں بھیجے گئے تنے بلکہ تمام بنی نوع انسان کی ایک تاقیم و کی ایک تاقیم و کی ایک تاقیم و کی ایک تاقیم کی دوشتی کلا بر و باطن کو اپنے انوازے منور کرنے والی تھی۔ اس لئے ضروری تفاکہ حضور علی کے کا بری جسمانی می من بھی تمام انبیاء سر بھی ۔ اس لئے ضروری تفاکہ حضور علی کے کا بری بسمانی می من بھی تمام انبیاء سر بھی سے اعلی و بر تر بول کیو تکہ بید مظاہر جسم باطن کی عظمت کے کو و بیس اس لئے اللہ تف کی ایک ایک ایک کے کو و بیس اس لئے اللہ تف کو اسان کیا ہو کی درم شد بناکر بھیجا تو بھینا حضور علی کے کا بر و باطن کو این عظمتیں اور و سعتیں وی بول کی کہ کوئی اس کی ہمسر کی کا کمان مجی شرک تکے۔ اس حقیقت کو عاشل صادق حضرت میر نسل کی کہ کوئی اس کی ہمسر کی کا کمان مجی شرک تکے۔ اس حقیقت کو عاشل صادق حضرت شرف الدین بو میر کار میں اللہ علیہ دیا اللہ بین بومیر کار میں اللہ علیہ دیا اللہ بین بومیر کار میں اللہ علیہ نے اپنے تقریدہ میں بول بیان کی ہے۔

ذَهُوالَّذِنِ فَى تَوَمَعُنْ كَا دَصُورَتُ لَمُ الصَّلَمُ النَّبِينِيمُ الْإِنِي النِّهِمَ "وہی ڈات ہے جو معتوی و سوری لحاظہ ور چہ کمال کو پیش بول ہے پھر تمام ارواح کو پیدا کرنے والے نے حضور علقت کو اپنا محبوب بنائے

كيليخ چن ليد"

اس لئے مول کر ہم نے اپنی محکت بات ہے ہے۔ اپنے محبوب کے حس وجمال کو صرف اتنا کاہر ہوئے دیا چس کی لوگ تاب لا سکیں اور چشر قیم کے قریب جنگی کر اپنی ہیا ہیں بجھا کھیں۔ کر کوئی شخص یہ جاہے کہ وہ اللہ کے محبوب کے حسن وجس کی سماری دواؤں کا احداط کرلے تو یہ ممکن تہیں۔

امام بوميري قرمات بين.

مانتگا مُنْتُلُوا رِسْفَاؤِلْكَ بِعِنَّانِينَ كَمَا مَنْتُكَ النَّجُومُ الْمُنَامُّ النَّجُومُ الْمُنَامُّ النَّجُومُ الْمُنَامُ النَّجُومُ الْمُنَامُ النَّجُومُ الْمُنَامُ النَّجُومُ الْمُنَامُ النَّجُومُ الْمُنَامُ النَّمُ النَّهِ النَّهُ النَّبُولِ فِي النَّمُ النَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الِ

## (۱) محبوب رب العالمين كارخ انور

المام بخاری، مسلم اور دیگر محد ثین نے حضرت براء بن ماڑے، مکی اللہ عنہ سے تی میں مگرم علی کے بارے میں بیان کیا۔

> ػٵڹٙۯۺۘٷڶٵۺ۠ۅڝٙ؈ۜٙٵۺ۠ڎؙۺٵ؈ٚۼؽؿڔۅۜڝڵڗؘٳڂۺٷڶؽٵڽ ۅۜڿۿٵۅٛٳڂۘڛڹۿۄڂؙۯؙؿٵ

"الله تعالى كے بيارے رسول علي كا چره انور تمام نو كول سے زياده خوبسورت تفاور حضور علي كے خال ميں تمام لو كول سے ديادود ككش

الاد زياته."

الم ترفدی احمد اور بیکی نے محفرت ابوہر بردد منی اللہ عند سے ان کاب قول دوایت کیا ہے۔ هَا دَائِنْتُ شَیْدُنْ کَا اَنْفَائْکَ النَّهِ مِنْ دَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْدِ وَسَلْحَ کَانَیَ النَّیْسُ تَعَیْدِی فِی دَجُهِ

"من نے آج کک ممیل مجی کوئی اسی چیز نہیں و کیسی جو اللہ کے صبیب سے زیادہ حسین ہو۔ یوں معلوم ہو تا تفاکہ سور جیرہ قدس میں طلوع میں است ڈیادہ حسین ہو۔ یوں معلوم ہو تا تفاکہ سور جیرہ قدس میں طلوع میں ا

يور باہے۔''

حضور عَنْ اللهِ مَنْ الْوَرَكَابِر حصد آفناب حس كى جودگاه بنا بهراتها مَن في كياا جِها كہا ہے ...

لِهُ لَا يُعْبِي بِلْكَ الْوَجُودُ وَكَنْ لَمُهُ رِهْنِي مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ وَجُوداور س كَار مَت كيوب نه جِمَك

معنور عَلَيْتُ كَي اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ بِهِ حضور عَلَيْتُ مَن جمال كے صدیقہ منا میں اللہ من ہے جو حضور علیقے ہے جمال کے صدیقہ رو شن ہے ۔ "
رو شن ہے ۔ "

1\_ز يل دحانان " اسم قاليري" ، جلد 3 سل 196

رم بخاری نے براء بن عاذب رضی اللہ عند سے رواعت کی ہے کہ آپ ہے ہو چھا گیا۔
اکان وَجِهُ دَسُولِ اللّهِ وَتُلَ السّیّفِ کیا حضور عَلَقَهٔ کا چرہ مبارک آلوار کی طرح تھ۔
حضرت براء نے جو ب دیا نیس یک جاند کی طرح تھ کیو کہ جاند ش روشن میں ہے اور
اگولائی بھی ہے جو چرے کا محمح حسن ہے۔

لکھتے ہیں کہ حضرت براہ نے یہ کیول نہ کہ بیل مِشْل المنتظین فرماتے ہیں کہ سوری میں روشی مجی ہے اور اگر می بھی۔اس کو جب کوئی و کھتا ہے تواس کی آ تھیں چندھیا جاتی جیں اور محکن محسوس کرتی ہیں لیکن چ ند میں روشنی ہے اور اس کے ساتھ پر بیٹان کر نے والی تیش میں بلکہ خنگی اور شنڈ ک۔ہ۔ کوئی افسر دہ خاطر آدمی جاند کو دیکھے تواس کے دل میں سکون اور الس بیدا ہو جاتا ہے۔(1)

المام ترفدی نے حضرت جاہر بن سمرہ ہے روایت کیا ہے کہ بیل نے یک رات رسول الله ستان کے کی روات رسول الله علی کی دور ہے دور ہے بدن روات کی سمر کار دوعالم علی ہے نیک سرخ ہوشاک زیب تل فرمار کی تھی۔ ہی جی سر کار دوعالم علی ہے ایک سرخ ہوشاک زیب تل فرمار کی تھی۔ ہی تھی سر کار دوعام کے روئے انور کود کھتا اور بھی چود مو یں کے جاند کی طرف میں کال دیر دیکھتا رہ موازند کر تا رہا لیکن میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ حضور علی ہے جود مویں کے جاندے ذیاوود ار بااور خوبصورت ہیں۔

امام بخاری حضرت کعب بن مامک سے روابت کرتے ہیں سر کار ووعالم علقہ جب خوش ہوئے او حضور علقہ کا چہرہ چیکنے لگناہی صوس ہو تاکہ محویا جاند کا کنواہے۔

حضرت عائشہ صدیفتہ فرماتی ہیں ایک وان حصور ﷺ نے میرے مجروش قدم رغیہ فرمایا۔ بوں معلوم ہو تا تھاکہ چیرے کے ہم خدوخال چیک دے ہیں۔

داری، جیلی، ابو تعیم اور طبر انی ابر مبیدہ یں محد یں عمار یں یاسر رمنی اللہ عملیم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ربید بنت محوذ رمنی اللہ عما سے عرص کی صعبی ل روایت کرتے ہیں انہوں نے ربید بنت محوذ رمنی اللہ عما سے عرص کی صعبی ل رسول مناف ہمیں حضور علی کے ساتھ کے ساتھ کا کریں۔ انہوں نے کہا

قَالَتَ لَوْ دَايِّتَهُ لَقُلْتَ ٱلشَّيْسَ طَالِعَةً \* "كي بُكر لاَ حضور عَلِيَّةٍ كود يكما لوَيه كنني ير مجبور بوب تا كويا چرواقدس

ہے سورج طلوع ہورماہے۔

1\_زيل د حالت. "المريم قالتير" ، جلد 3، من 198

امام مسلم نے ابی طفیل عام بن واعلہ سے رواجت کی ہے، یہ عام نی کریم علاقے کے سب سے آخری میں بی کریم علاقے کے سب سے آخری میں بی تھے جنہوں نے وفاح پائی۔ آپ کی عرب بارک سوسال تھی۔ زندگی کے آخری وفول میں آپ نے فرملیا کہ میں نے اللہ نتی لی کے بیادے وسوں علاقے کی ذبیادت کی اور آئے میرے ساتھ روے زمین ہر کوئی شخص ایس موجود قبیل جس نے رق اتورکی زیادت کی ہو۔ لوگول نے کہار حمت یا کم علاقے کا صبہ شریبان فرہ عمل۔

آپ نے دولفظول میں سموری۔

## كَانَ أَبْيَعَى مَلِيْحُ الْوَجُكِ

" بیرہ مبارک روش تھ المیکن اس میں طاحت کی طاوٹ تھی۔" معاحب المواہب اللہ نیہ ہے ایک عارف کا ال سید علی وفی رضی القدعنہ کے چنداشعار نقل کے جیں جو بڑے وجد آفرین جیں۔ آپ میمی ان کے دو تھی اشعار ساحت فرما میں اور لفقہ اٹھا تھی کئی۔

اللایا مالیوب الرعیو العربی مالتک لاتوید کانت کھی۔
"ایدو کش چرے والے بھی آپ ہے الح اکر تا ہوں کہ آپ بیری
آئکموں ہے و جمل شہول کیو تک آپ بیری ری روح ہیں۔"
مقی مَا عَالَ سَعَمَ مُلِنَ عَلَيْ اللّهِ مَعْلَى مَلَا لَا تُوجِعُونَ اللّه صَبِي اللّهِ عَلَى اللّه مَعْلَى اللّه مِنْ اللّه مُنْ اللّه مِنْ اللّهُ مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّهُ مِنْ اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مِنْ اللّه مُنْ اللّه مِنْ الل

إِمُوَّاكَ جُدُرِدِوَّكَ يَاجِيدِيُّ فَدُاوِلَوْعَةَ أَلْفَلْبِ الْجَوِيْج

" صفور علی کے حق کی ملم! اے میرے حبیب اپنے غلام پر احسان قرباعی اور میر از خی ول جو سوز محبت ہے جل رہا ہے ہی کا علاج قربائی۔"

حضرت الم حسن رضى الله عند في الية المول بهذا بن الى بالد عن عرض كى - كه حضور مرود عالم عليه كا حيد مبارك جمع بتائية - آب في جواب ويا-

کان رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَحَمَّا مُقَعَّمُا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَحَمَّا مُقَعَّمُا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْبَدُولِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ الْبَدُولِ اللهِ اللهُ ا

جور گ صاحب بھیم ت اور صاحب قلب سلیم سے انسان مرور عام علی کاروئے تابال دی کے کر یقین ہو جاتا تھا کہ حضور اللہ تعالی کے سیچے رسول ہیں اور سی کی طرف سے بید وین حق کے ماتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ اس حقیقت تک رسائی عاصل کرنے کیئے نہوں نے راخ انور دیکھنے کے بعد نہ دلیل طلب کی اور نہ کسی میخزد کا مطالبہ کیا۔ ہمیت سے ایسے واقعات محی ہوئے کہ جب لوگوں نے حضور علی کارخ انور دیکھی تو یغیر کوئی ولیش طلب کے اور یغیر ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی ان کے اس ساند کے اور یغیر کوئی ولیش کے ان کے در بیل جو سے کہ اور یغیر کوئی دلیش کے ان کے در بیل بھیں ہید ہو جیا کہ آنپ اللہ کے در بیل بھیں ہید ہو جیا کہ آنپ اللہ کے در بیل بھیں ہید ہو جیا کہ آنپ اللہ کے در بیل بھیں ہید ہو جیا کہ آنپ اللہ کے در بیل بھیں ہید ہو جیا کہ آنپ اللہ کے در بیل بھیں ہید ہو جیا کہ آنپ اللہ کے در بیل بھیں ہید ہو جیا کہ آنپ اللہ کے در بیل بھیں ہید ہو جی ان ہے۔

عبد الله بن مل مدية طيب كے يبود يوں كے سر تائ علاء سے قصد اوا ہے بيان ما نے كاوات بيان كرتے ہيں جب حصور علائے مرية طيب تشريف ائے، وہاں كے لوگ قطار ور قطار حضور علائے كى زيرت كيليز حضوركى قيام گاہ يرب نے لگے۔ ميں نے ول ميں سوجا جاو ذيارت توكر ليس بجب وہاں ہے تو مرف حضور علائے كا اور تى چردد كي كر ججے يہيں ہو كيا جو زيارت توكر ليس بجب وہاں ہے تو مرف حضور علائے كا اور تى چردد كي كر ججے يہيں ہوگيا كہ حضورالله كے بچے رسول ہيں۔ اى وقت اب حصور علائے پر ايمان لے سے جس كا تعصيلى بيان مبلے آپ بڑھ ميكے ہيں۔

ای طرح الم بیمی نے جامع بی شداد سے روایت کیا کہ جمیں ایک مختص نے ، جس کا ایما طارق تھ ایتا کہ ایک دفعہ بم بھی۔ طبیع سے ایم تی م پنی یہ بیٹر یہ شاہدہ ہما دے ہا ہم ایک دفعہ بم بھی۔ طبیع سے ایم تی م پنی یہ بیٹر یہ سے دختور علی ہے ہم نے تشر ایف فار و دست چیز ہے؟ ہم نے کشر ایف فار د دست کی طرف اش رو کیا کہ یہ جی ای جی بی سے میں۔ حضور علی ہے تی شروع تی تشر ایف بیان کی دی حضور علی ہے ہی توجو تیست بی میں توجو تیست بی میں توجو تیست بی میں توجو تیست بی سے بی تالی و دی حضور علی ہے ہی توجو تیست کے منظور علی ہے منظور فرمائی اور حضور علی او دن کی سیمیل کی کر دو ایس تشر ایف بیان کو دو ایس تشر ایف کے اس وقت ہم ہوگ فا موش رہے جب حضور علی ہے تو جمیں گر واحمن شیر

1. يُن الله من " أمير الله يستا الله على 198

ہوئی کہ ہم نے ایک محص سے مودا کیا ہے اور اپنااونت اس کے حوالے کر دیاہے جس کانہ عام جانے ہیں نہ پر بیٹان دیکی تو کیا ام جانے ہیں نہ پر بیٹان دیکی تو کیا جس کو تم نے اون نہ فروخت کیا ہے بیٹل نے اس کا روشن چرود یکھا ہے۔ وہ جموت ہوئے و کیا دوشن چرود یکھا ہے۔ وہ جموت ہوئے و لے کا چرو شہیں ہے۔ تمہارے اونٹ کی قیمت کی جس ضائن ہول۔ چنائچہ دوسرے دن مورا کے دوسرے دن مورا کے اور میں ہوارے کے دوسرے حضور علیا کا ایک آدی سے شدہ مجبور ہیں نے کر ہماری تی م گاہ جس سے ورائی نے ہمیں بتایا کہ رسول اند علیا کے آدی سے شدہ مجبور ہیں دے کر جماری تی م گاہ جس سے مہلے سر جو کر کھاؤائی کے بعد جتنی وست میرے ذمہ ہیں وہ تول کر بوری کر دو۔

اسید عمر ونی کے چنداشعار مطالعہ فرہ عمل اور ویکھیں کہ اس روئے زیبا کوجب ایک عاشق زار ویکھا کر تاتھ تواس کے تاثرات کی کیفیت کہے ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں۔ گفیفیٹرالانیٹ ایٹ کا تاتھ تاہیش کا تاثرات کی کیفیٹر الاکٹالیو ڈائٹ شاہیٹ

"اس کے مدہوش کرنے واے حسن بھی میکھوں کیلے کتامر باب تقد دور روحوں کیلئے اس کی باد کید شر بتایاب کی طرح مدہوش کن تھی۔ " سُبُعَانَ مُنَ الْمُشَاكَةُ مِنْ سُبُعَدُ اللهِ بِيَنْسُمُ بِأَسْرَادِ الْعَنْبُونِ مِي يُبَرِشِّدُ

" پاک ہے وہ ذات جس نے اے اپنے انوار سے پیدا کی اور بشر بنایا ایما بشر جو فیجی امر ارہے خوشخبر کی دینے وانا تھا۔ "

عَبْمَالُهُ مَدَّمِينَ يَكُلُّ جَمِينَا إِنَّ وَلَهُ مَنَاذُ كُونَ وَجْهُ سُرِّخُ (١)

"حضور علی کا حسن تمام حسین چرول کیلے آئینہ ہے اور حضور علی کا (سرلیا)ایک روشن منارہے جو ہر چیز کو منور کررہ ہے۔"

علامد این عماکرے ام المومین ماکشہ صدیقد رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے آپ فراقی بیں۔

یں کوئی کپڑائی رہی تھی، رات کاوقت تھ، کھریش کوئی چراخ روش نہ تھ، اند جراچی یا ہو تھ، چاک سوئی میرے ہاتھ ہے کر گئی۔ یس نے بہت ہاتھ ماراکہ واسوئی ججے لل جائے لیکن نہ مل اچانک رحمت عالمیاں ملک اس ججرہ میں تشریف لے آئے حضور ملک کے چرو مبارک کے الوارے سارا ججرہ روش ہو ممیاس روشنی میں جھے اپنی سوئی لل گا۔

1\_ر في د طال "المبير المنار"، جلد 3 من 199

مَادَا أَيْنَ شَيْنَا المَّسَنَ مِنَ الْمُولِ اللهِ حَمَلَى اللهُ تَعَالَى مَلْيُد دُسَلَمَة مَادَا مِنْ مَلَك اللهُ تَعَالَ اللهُ مَلْيُد دُسَلَمَة كَالَ اللهُ مَلْيَد دُسَلَمَة وَالْمَالَةِ مَنْ اللهُ اللهُ

الم ابر تعیم دیائل نبوت عمل تکھتے جیں عبادہ بی عبد العمد فرماتے ہیں ہم ایک روز حضرت اس بن مالک کی فد مت علی طاقات کیلئے واضر ہوئے۔ آپ نے اپنی کنیر کو تھم دیا کہ دستر خوال الدؤ تاکہ ہم کھانا کی غیر مت علی طاقات کیلئے واضر ہوئے۔ آپ نے اپنی کنیر کو تھم دیا کہ دستر خوال الدؤ تاکہ ہم کھانا کی غیر دور کئیز ستر خوال ہے آئی پھر آپ نے اے تھم دیا کہ تندور دیا کہ دور امال بھی لاؤ۔ جب رویاں یائی تو بڑ میل کھید تھا۔ آپ نے اے تھم دیا کہ تندور میں ہیں اور میں ہیں دو۔ میں ہیں تھا۔ اس میر کے بعداے تکا لاتو وہ دور دیا کی طرح سفید تھا۔

ہم جران ہو کر ہو چھنے گئے یہ کی ماجرا ہے۔ انہول نے فرمایا یہ رسوں اللہ علیہ کا روماں ہے۔ حضور علیہ اس کے مما تھ اسے روے انور کو صاف کُر نے تھے۔ جب سے میلا ہو جا ؟ ہے تو ہم اسے تندور میں چھنک ویے ہیں اور دوورہ کی طرح سفید ہو جا ہے۔ باٹ الگر کا مانگی شیئا مَرَّ عینَہ

حيثم مازاغ

حسور کی چیم مبارک کی تعریف قرآن کر یماس طرح کر تاہے۔ مَاذَاعُ الْیَصَلُ دُهاطَانی (الْجُم) این عدی، این عساکر اور دیگر محد ثین نے ام الموسین عائشہ معد بقد اور حضرت این عبائی سے اس طرح روایت کیا ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَلِى فِي النَّيْلِ فِي النَّيْلِ فِي النَّيْلِ فِي النَّلِي الظَّلْسَةِ كُمَا يَرَى بِالنَّهَارِ فِي الضَّرَةِ -

"مرور عالم علقط رات کی تاریکی میں اس طرح دیکھتے تھے جس طرح دان کے اجالے میں"

شیخان نے حطرت ہو ہر رہ ہے رہ بیت کیا ہے کہ حضور علی نے فرایا۔ مکل تُوَوِّنَ وَبُنْدِقِ هَائِمًا ، فَوَاللهِ مَا يَعَلَىٰ عَلَىٰ كَرُوْعَكُورُ لَاسْ مَجُوْدِ كُوْرُ وَالْيُ لَا وَاكُورُونَ وَرَادُو طَالِمِی وَفِی دِهَا يَوْمَا مَنْ فَالْ عَلَىٰ خُتُدُو عَلَىٰ وَلَا ذُكُو عَلَيْهِ مَا

"تم نہیں دیکھتے کہ میر اقبد تو ادحر ہے جس طرف میر امنہ ہوتا ہے لیکن خدا کی قتم تہارار کوئ کرناہ مجدہ کرنا بھے پر چمپا نہیں رہتا۔ میں تم کو بیچھے کی ظرف سے دیکھتا ہول۔"

دوسر في روايت ش ي-

تہادا فشوع (جس کا تعلق ول ہے ہے) اور تہادار کوئے جھے ہے پہ شہدہ نہیں دہا۔ (۱)

الحاتا افتوع نہ ان کا ایک لشکر موند میں قیعر کے لیکر جرار کا مقابد کرنے کیسے صفور علیہ نے دولنہ فربی تھا۔ پچھے دنوں بعد صفور علیہ مہر پر تشریف لے گئے۔ جو جامد اسمام کا پرچم اشحاتا اور جس صورت میں شرف شہادت ہے مشرف کی جاتا حضور علیہ تھے۔ دینہ طعیبہ میں بیٹے دوسب کچے دکھے دیے اور عاضرین کوائی ہے گاہ کر دہے تھے۔ جب خالدین ولید نے پرچم اض یو تعلق کے دیکھ رہے تھے اور عاضرین کوائی ہے گاہ کر دہے تھے۔ جب خالدین ولید نے پرچم اض یو تعلق کے دیا اور عاضرین کوائی ہے گاہ کر دہے تھے۔ جب خالدین ولید نے پرچم اض یو تعلق کے دول بعد بھی الویلیٹ کے اب الو تی کی بھٹی کر مہوئی ہے۔ پچھ دنوں بعد بھی بن میہ نے فریع کا گوٹ کو بر سنانے کیلئے تدینہ طیسہ حاضر ہواد ر صن عالم علیہ نے فروں بعد بھی بن میں میاں کے حادث جمیں دہاں کے حادث جمیں ماان کو چاتا ہوں۔ ابو بعلی نے عرض کی یاد سول اللہ ماہے۔ ہے تو جس شمیس دہاں کے حادث جمیس مناور اگر تو چاہتا ہے تو قو جات کے حادث جمیس مناور اگر تو چاہتا ہے تو جس شمیس دہاں گھی دول اللہ ماہ ہوگی۔ اور سول اللہ ماہے۔ بہتو جس شمیس دہاں کے حادث جمیس مناور اگر تو چاہتا ہے تو جس شمیس دہاں کے حادث جمیس مناور اگر میں ہیں۔

چنانچ نی ال خیاہ علیہ السوام نے وہال کے تفصیل حالات مسلمانول کو ہتائے۔ من کر ابو بھی نے کہ جو پچھ میدان جنگ بٹی میہال سے سینکڑول میل دور و توعید جو ابعید حضور میں ا نے دومی کا میں بیان کرویا۔

> وَالَّمِنْ مِّ بَصَنَعَ مِنَ الْحَقِيْ مَمَا تَوْكُتُ مِنْ حَدِيْ يَرِّهِ عُرَفَا -"اس ذات كى قتم جس ب حضور عليه كو فق كى س تحد مبعوث فرما الله الله فق من حد مبعوث فرما الله الله منفور عليه فق في الله كو كى بات ليس جموزى -"
> الم بخارى ومسلم كى روايت ب-

11 جری بن بہتے شہداء اور کے پاس حضور مطابعہ کٹر یف ہے گئے انہیں سلام دیا گھر ال کیلئے دیا تی فرما تی ۔ پھر جنت القیع بن نظر یف لائے دبال بھی اپنے جال نثار تا موں کو اپنی ذیارت کا شرف پخش ان کے لئے دعا تی فرما کی اور الودار فرمایا۔ پھر حضور علیہ مصحد نبوی بنی تشربیف لائے اور منبر پر بیٹ کر جو سفر کی خطبہ ارشاد فرمایا اس کے چند جسے آب جمی ساعت فرما کی۔

> كَالُوانِيُّ بَيْنَ الْبِيكُودُ فَرَطُّ قَانَا عَلَيْكُو شَيِهِيْنَ وَانَ مَرْعِنَكُو الْهُ مَرْمُنْ فَإِنِي لَانْفُورُ الْبَيْهِ وَانَا فِي مَقَامِقُ هَذَا كَالَيْ ثَلَا الْهُ مَرْمُنْ فَإِنِي لَانْفُورُ الْبَيْهِ وَانَا فِي مَقَامِقُ هَذَا كَالَيْنَ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقِينَ النَّ نَشَيِّ كُوابِعَنِهِ فَي وَلِينَ أَخْدَىٰ عَنِيَكُمُ اللَّهُ فَيَالَنَّ شَنَاهِمُ الذِيْفَا

"عی تمہارا پیٹر و ہوں۔ یس می پر کواہ ہوں اور تمہاری میری ملہ قات روز قیامت حوض کو ڈیر ہوگی۔ اور بی آج بیٹیا ہوا بہاں ہے اس کو دکھے رہاں کے دائوں کی تنجیاں عطافر ہائی گئی ہیں دکھے دھا اس بی کے سارے فرانوں کی تنجیاں عطافر ہائی گئی ہیں بیجے قطعا اس چیز کا اندیشہ نہیں کہ سمرے بعد تم شرک کرو گے ، بیجے انکہ بیشہ ہے کہ بتم دنیا کی تاش بیس ایک و وسرے سے یو حناجا ہو گے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ بتم دنیا کی ہو گے۔"

ابن سعد اور بیملی علم بن محمد التحلی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہم خورہ کا تبوک کے سفر میں حضور علیہ اسمام کے ہمر کاب تھے۔ میچ سورج علوع ہوا۔ اس کی روشنی اس کی مرکاب تھے۔ میچ سورج علوع ہوا۔ اس کی روشنی اس کی چک۔ دکے یا نکل الگ تو عیت کی تھی۔ پہلے سوری مجمی اس طرح علوم تبیس ہو تھا۔ چبر میل

امین عاضر ہوئے۔ حصور علیہ نے نسے ہو جھا آج میں سورج کی میا ہاتال معمول سے بہت زیادہ تھی کی میا ہاتال معمول سے

جر سیل بین ے عرض کی بیار سول اللہ حضور علیہ کا ایک سحافی دید طیبہ می دفات

ہا گیا ہے اسکے جنازے میں شرکت کیلئے سمال سے سخر ہزاد فرشتے انزے ہیں یہ انہیں کی
چک دیک تھی۔ حضور علیہ نے یو چھاکس عمل کے بدلے میں یہ عزت وشان اللہ تعالی
نے اے عطافرہ نی ہے۔ جبر سیل نے عرض کی

كَانَ يُكُوْرُ وَرَاكُةَ قُلَ هُوَائِلُهُ آحَدُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفِي

"ال لئے رحمت فر الی گئی کہ دہ مورہ اخد می کثر ت سے پڑھ کر تا تھا۔ رات کے وقت اول کے وقت اجلتے مکر سے ایشے جس وجہ سے اللہ تق ٹی نے اس پر بیر احدال فرمایو ہے۔"

جبر کیل این سے پر مار ۔راسند میں منے در جست در بہاڑتے سب دور مو سے۔اس محالی کی جارب کی المندکی کی حضور علی سے اسے دیکھ اور الدر جنازہ پڑھائی۔

ای طرح سر کارووعالم علی نے نہائی یادشہ جیشہ کی، قات کی جرای ہی ہی محابہ کرام سمیت مدینہ طیبہ جی جنازہ گاہ بین تشریف لے کے ادروہال اس کی می زجنزہ ادافرہ اُلی۔ کتب، حادیث بین سینکڑول ایک احادیث صحیحہ بیں جن میں بید نہ کورہ کہ دوروراز کی سیافت سے حضور عیہ اسمام بیزوں کود کھ لیا کرتے ہے۔

حضور علی نے بڑی بڑی ما قربی کہ میں ٹریا میں ہارہ ستارے دکھے رہا ہوں ما تکہ علم نجو م کے مہرین نے بڑی بڑی ما تور دور بینول سے ٹریا کے ستار دس کو گننے کی کو مشش کی اور وہ ریادہ سے نیادہ سے ستار وں کو دکھ سکے نبی کر می علیہ کی مبارک آسموں کو اللہ تعالی نے جو قوت بڑائی عط فرمائی اس سے حضور علیہ نے بارہ ستاروں کودیکھا۔

جب مشر کین مکہ نے حضور علی کے معراج پر اعتراض کیا اور سیم اقتی کے دروو ہوار کی اور سیم اقتی کے دروو ہوار کے بارے میں ہوجی و حضور علی نے دبال بیٹے ہوئے میجداقت کو ملاحظہ فر ملا اوراس کی ہر چنے کن کرانہیں ہادگ۔(1)

1-رية مان "أمير والتاب" بلدق مل 201

حضرت سیدنا علی مرتعنی کرم الله دجید ہے ہی کریم علی کی چھمال مبارک کی ہول توصیف کی ہے۔

> كَانَ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ وَسَلَّمَ اَدُعَجَ الْعَيْنَيْنِ اَهُمَابَ الْاَشْفَادِ -

"اور ج اس آگو کو کہتے ہیں جو آگھ کشادہ ادر برزی ہو س کے مفید جھے میں باریک اس آگھ کو کہتے ہیں جو آگھ کشادہ ادر برزی ہو س کے مفید جھے میں باریک اس کے معنی ہے حضور میں باریک اس کے معنی ہے حضور میں باریک میں معنی ہے حضور میں باریک میں معنی ہے دونوں چیزی آگھ کی زیبائی ہیں معنی ہے دونوں چیزی آگھ کی زیبائی ہیں مرف آخر میں۔"

سیدنا علی مر نقنی رخنی الله عند نے ایک رور حضور علی کا صید میارک النو کیزہ کل ت ہے۔ بیان فرماید۔

رِنَّهُ صَلَى اللهُ تَمَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَدُعَجَ الْعَيْنَيِّنِ ، الْعَنْفَيْنِ ، الْعَنْفَيْنِ الْمَاسَةِ الْعَيْفَيْنِ ، الْعَنْفَادِ - مَعْدُونَ الْمُنْفَادِينِ

"کے حضور علی کے چشمان مردک کشادہ تغیر، ان بیل باریک باریک مرخ ڈورے شنے ، بیکیس مبارک مائی تغیر اور ایرد مبارک باریک تنے اور ماہم لے ہوئے نہ بنتے۔"

مواہب مدنے بیل ہے مر ور انہاء علاقے نے جب سیدنا علی مراتشی کو یمن روانہ فرملیا کہ وہاں جا کر او گوں کو اللہ می و فوت دیں تو آپ نے اپنا وہاں کا معمول بتاتے ہوئے فرمایا ایک دن بیل و فظ کر تا تو تا کہ جر مسمان ہو ہے ہیں ان کا بمان مزید چھتہ ہواور جوا بھی ک ایک دن بیل و فظ کر تا تو تا کہ جر مسمان ہو ہے ہیں ان کا بمان مزید چھتہ ہواور جوا بھی ک مثر ف سے محروم ہیں وہ اسمام قبول کر کے اس سعادت ایدی سے ہیرہ یاب ہوں داس کو میں کو میں کا بہت ہوا عالم (حبر ) ہا تھ بیل کیا ہے گئر ار بتا، جب بیل تقریم کر تا تو وہ اس کی ایک میں تاریخ کے کہا صف بی بی با الفائد میں میرے کر تا تو وہ اس کیا ہے جس کو دائی گرائی نے بھے کہا صف بی بی با الفائد میرے ساسے حضرت ابو القائم کا صید بیان کروش نے کہا بیس بالطوی ان البان و الا بالفصیل ما الحدیث صفور شاہد کا بیت میان کروش نے کہا بیس بالطوی ان البان و الا بالفصیل

علی ہے ہے ساری صفت بیان کی۔ پھر می خاموش ہو تھیااس نے بوجی حضور علی کااور طیہ بیان کرو۔ میں نے کہاس و ست مجھے انتایہ ہے اس و نت اس حبر نے تھے سے بوچھ کے کی ال کی آتھوں میں مرئے ڈورے ہیں؟ حضور منافقہ کی ڈاڑ می مبارک خوبصورت ہے؟
آپ نے ہال میں جواب ویا۔ اس حمر نے کہا یہ طلبہ جو آپ نے بیان کی ہے یہ میرے آب واجداد کی کتاب میں موجود ہے اور میں موجود ہے اور میں موجود کے اور میں موجود کے اور میں موجود کے اس میام او کوں کی طرف رسوں جا کہ میجوث میں۔
آئیں۔

ائن مرووبیائے سلیمان تھی کے واسط ہے حضرت انس سے اور انہوں نے حضرت ابوہر مرہ سے دو بہت کیاہے۔

عَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّ

"رسول الله عليه فروا بس رات كو جميه آسان بر في جايا كي ش في موى عليه السلام كوان كي قيم ش ديكه أكه وه تماز بزمه رب بي ر" غزوة خدر قي من جب سر درعالم عليه في السي بتان كو توثرا تو مكل ضرب بر آب في قرايا الله الحبر أعطيت معاتب الشام والفي إلي فالهمر في الشام والفي إلي فالهمر

"الله كبر في ال مفرب كى بركت سے شام كے خوالول كى كنجال عط الله كرا أول كى كنجال عط الله الله كار كر كنتے ہے ال مفرب كى بركت سے شام كے خوالت كود كيد رہا ہول د." فرما كى كني سرب كاكى چنال كاد وسر اصعد ريزه ريزه ہو ميا فرمايا۔

اَللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَالِيَّةَ مَعَالِيَّةَ مَارِسِ وَإِنْ وَاللهِ لَاَ بَعْمُ الْحُسَرَ مَدَ آيْنَ الْكَبْيَيْنَ الْاِنَ -

"الله سب سے بڑا ہے۔ جھے فارس کے فزالوں کی تجیال عطافر مائی گئ جس جس اس وفت مدائن کے تعراجیس کو بہال سے دیجہ رہا ہوں۔" چر جم اللہ پڑھ کر تیسر کی ضرب لگائی کو تیسر الگڑ اور بڑہ ہو گیا۔ فرمایا اللّٰہ الّٰ کُواُلْ عَطِیاتُ مُعَالِّیْتُ الْکِیمُون وَالْمَنْ اِلْنَا الْکُواْلُولِیْنَ الْکَامُواْلُولِیْنَ الصَّنْ اللّٰهُ الْکُواْلُولِیْنَ مُعَالِیْتُ مُعَالِیْتُ الْکِیمُون وَالْمَنْ اِلْدِیمُواْلُولِیْنَ " جھے میں کی سجیال عطافر الی کی جیں۔ بخداس آن ش صنعام (1) کے در دازے دیکھ رہا ہول۔"

حضرت بن عباس اور دیمر جلیل القدر سحاب کرام رضوال القد مینیم کا عقیده تی که رای محصرت بن عباس اور دیمر جلیل القدر سحاب کرام رضوال القد مینیم کا عقیده تی که رای محکمین کرتی محکمین به دیمینیم کی محکمین به دیمینیم کامری آنگهوس اورایک مرتبدل کی آنگه سے ."

حضرت این عبرس د منی الله حتیماے مر وی ہے۔

عَّالُ نَظَرَمُ مُعَدَّدُ إِلَى مَنِهِ قَالَ عِلْمَهُ مَعَلَّتُ لَهُ مَظْرَفُ مَنَدُ إلى مَنه عَالَ لَعَوْجَعَلَ الْكَلَامُ لِمُوسَى وَالْخُذَا لَهُ مَنْكَ إِلَيْهِ عِلَمَ وَالنَّظْرَ لِمُعَدَّى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَا لَيْهُ مَنْكُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَسَلَقَ و

الامطراني في الله عمروضي ألله عنها عدوايت كى ب

عَالَ رَسُولُ اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ قَدْ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ صَلَّى مَا هُوَكَا يُنَ فِي مَا لَا اللهُ فَيَا إِللَّ يَهُم الْفِيَامَةُ وَكَا يَنَ أَنْظُرُ إِللَّ مِنْ هَذَا

"ر سون الله علی فضاف نے فرمای الله تق فی نے دینا کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیاہے کہ بین اس کو اور جو بچھ قیامت تک ہونے وال ہے ،اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کو بیس اپنے ہاتھ کی ہمنی کو دیکھ رہا ہوں۔"

آپ کے لب مبارک

حضرت فضل بن عباس من الله عبائ فرمایاکه جب نی کریم میکانی کوم قدمنورش رکھا گیا میں نے اس وقت حضور علقہ کے رخ الور کا آخری بار دیداد کیا۔ میں نے

1 صعاء یکی کے ارائطنعاکام پ

ویکھا حضور علاقے کے ہونت فرکت کردہ ہیں۔ بیس نے اپنے کان حضور علاقے کے مب
ہائے مبارک کے قریب کردیے۔ ہیں نے عاکہ حضور علی ہی عرض کردہ بالنے اللہ اللہ اللہ اللہ عمر کی است کو بخش دے۔ بیس نے سحابہ کو متایا وہ
اس بات سے حمران ہوئے کہ حضور علی کی است پر سمتی شفقت سمی۔ (1)
اس بات سے حمران ہوئے کہ حضور علی کی است پر سمتی شفقت سمی۔ (1)
آ یہ کاو جمن مبارک

سرور عالم علی کے دہن اقدی ہے مجمی بریو نہیں آئی۔ بلکہ جس چیز کا تعلق مضور ملائلے کے دہن مبارک سے ہوجا تا تھاس سے کنٹوری کی پیٹس نکار کرتی تھیں۔امام جہلی اور این ماجہ نے یو تعیم اور مام احد نے و کل بن حجرے روایت کیاہ کہ ایک دفعہ کس نے یانی کا بھرا ہواڈول نصور علیہ کی خدمت میں بیش کیا۔ حضور علیہ نے اس سے یاتی لیا بھر مند بنس یانی تیمر کراس ڈول میں ڈال دید پھر ڈول کا یانی اس کنو کیں میں انڈیل ریا تو قبقائم منة مثل كَانْ عَنْ وسلف على الراس كو من عند معدد كسورى كي خوشيد آي كرتي على-الم طبراني في معيره بت مسعود يروايت كياب كدوه في بهنوب ك م تحد حضور منطقه کی خدمت افدی میں ما ضربونی۔ حضور علیقهٔ وحوب میں خنگ کیا ہو کوشت مناول فرمارے تھے۔ سر کارنے اے دانتوں میں جہایا گھران سب کو تھوڑا تھوڑا دیدیا۔ جس بچیوں نے حضور علی کا جبایا ہوا کوشت کھایام نے تک میں ان سے منہ سے بر ہو نہیں آئی۔ المام ابوداؤد فے معرمت عبر اللہ بن عمرو سے روایت کیاہے آپ نے قرمایا کہ جویات ميں رسوں اكر م علي كى سنتاتى وہ لكھ لياكر تا تھا۔ مير امتحمد بيہ تفاكہ ميں ال كلمات طبيبات كو حفظ كرايا كرول ليكن قرايش في مجهاس بات بروكاكه تم برييز لكهة جائع بور هنور منالات بشریس اور مجمی غضب کی حالت بیس اور مجمی رضا کی حالت بیس مختلو فرماتے ہیں۔ علاقے بشریس اور مجمی غضب کی حالت بیس اور مجمی رضا کی حالت بیس مختلو فرماتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ان کی بات من کر لکھنا ترک کر دیا۔ حضور ﷺ کی خدمت میں ہیا وجر ایمان کید رحمت عالم ﷺ نے اپی انگشت میارک ہے اپنے وائن میارک کی طرف اشارہ کی اور يحص أروي أكنتُ فَوَالَّذِي مُنفسين بديم مَا يَعَرَّبُهُ مِنْهُ واللَّاحَقُّ لَكُما كرووال ذات یک کی مم جس کے وست قدرت میں میری جان ہے،ال لیوں سے حق کے بغیر کھے

<sup>1</sup> ميزامد کي الديمين ، کوزيممالي

مبيس تكاثبا

حضرت شاہ ولی الله رحمتہ الله علیہ پنے تعمیدہ طبیب الفتم میں اپنے آتا علیہ العملاۃ والسلاۃ من کے حسن وجمال کا قد کرہ کرنے ہوئے آئیسی الوجید کرتیا ہے۔

جویل المعکنیا آئیسی الوجید کرتیا ہے۔

جویل گراد نیک ، آذیج العقواجب من من المحکولی کے در من من المحکولی کرتیا ہے۔

"حض منتیا المحکولی کرتیا ہے میں من المحکولی کے در من من المحکولی کے در من من المحکولی کرتیا ہے۔

"حضور علی کارخ انور من موہا ہے۔ اس کی رنگت سفید ہے۔ قد مبارک در میان ہے۔ اور اعضاء کی بڑیوں پر گوشت ہے اور آپ کے ابر وباریک اور کمان کی طرح طویل ہیں۔"

عَيِيمُ مُلِيَّةُ أَدْعَمُ الْعَيْنِ أَشْكُلُ عَيِهُ الْعَيْنِ أَشْكُلُ مُولِيِّ الْعَيْنِ أَشْكُلُ فَعِيمًا مُلِيِّنَ إِنْكُالُمْ الْإِعْمَامُ لَيْسَ إِنْكَالُهُم

وَأَحْسَنُ خَلْقَ اللّٰهِ خُلُقًا وَجِنْقَهُ وَالْمُسْتُ فَاللَّهُ اللَّهُ وَأَنْفَ اللَّهُ وَأَنْفِ

آرمنفرت شاه ل الله " تعبيد بالمبيب العلم

مو کی۔ عرض کی یار سول انقد اجھے حارث کے بارے ش ارشاد فرا کیں اگر دوآگ ش ہے تو شی خوب رو کر اپنے وی کے ارمان پورے کر لول اور عرفے دم تک رو آگر دول اور آگر دو بنت میں ہے تو شی دو تا بند کر دول در صت عالم علیجے نے ارشاد فر بایا دے ام عاد فدا اللہ تعالی کی ایک حنت نہیں بلکہ بہت می جنتی جی اور حارث فر دوس ایک میں اند کی محتول سے لفف اند در مور ہے۔ حضرت ام حارث فہتی ہوئی دائیں سی کی کہتی تھیں۔ بہتی ہوئی دائیں سی کی کہتی تھیں۔ بہتی کہتی کو کا گات کیا حقیق کی ایک کی کا کا کیا گات کیا حقیق کی کا کی کیا گات کیا گات کیا ہے۔ حضرت ام حارث فہتی میار کے بور

ر حت ہ م علی ہے اس میں مقابقہ نے کے برش مقولیا اس میں پائی ڈالہ پھر اپنے دست مبارک ہیں میں دارہ کو دیا دارہ مند میں پائی بھر کر اس بر تن میں کلی کر دک پھر دوپائی دالہ برتن میں بائی بھر کر اس برتن میں کلی کر دک پھر دوپائی دالہ برتن میں بائی بھر اس کے اس نے پائی بیا بھر اس کے سینے پراس کے جمینے ڈال کیس انہوں نے ایس بی پھر دخصت ہو کر گھر ہو تیں۔ ادران کی یہ حاست تھی کہ مدینہ طیب میں النادہ عور تو ب نے زیادہ کوئی خوش نہ تھی۔ ادر جس طرح ان کی آئیس

الم بیکل نے کی انصاری ہے دواہت کیا ہے ایک فاتون نے ہی کر بھی علاقہ کو کھانے کی و عوت دی۔ حضور علاقے تشریف لے گئے۔ جب کھانا رکھا کیا تو حضور علاقے نے اس کا ایک نقمہ اپنے مند میں ڈانااور اس کو مند میں چہتے رہے گیر فر ایا یہ ایک بکری کا گوشت ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر لی گئی ہے۔ چنا نچہ اس عورت سے بو چھا کی تم نے جو گوشت پکایا ہے دہ کہاں سے لیے ہے۔ اس وقت اس کی خورت سے بکری اس نے بیا کہ میں ہے۔ اس وقت اس کی خورت سے بکری اس نے بیلے کہ اور میں نے بیلے کہا تھا وہ میں تے ہے دہ کہاں سے اور میں تے ہیں کا خاو ند موجود نہیں تھا اس کی اجازت کے بغیر رہ بکری اس نے بیلے دی ہے اور میں نے ہیں بکری اس نے بیلے دی ہے اور میں نے ہیں بکری اس نے بیلے دی ہے اور میں نے ہی

بزازاور سیل نے معرت ابوہر مرورض الله عندے روایت کیا ہے۔ کان دَسُول الله حسکی الله تعالیٰ عَلید وَسَلَقَ وَاسِعَ الْعَيمِ اَشَدَبَ مُعَلِيجَ الْدَسْمَانِ

"مركار ووي لم من المنظمة كادباك مردك وسيخ تقار وانت مو تبول كى طرح المركار ووي لم من المنظمة كادباك مردك آيس من المنظم موسية ند من بكد در ميال من تموز الموز الماصد تهد"

"مر ورعالم علی کے دانت بھیج ہوئے نہ سے بلکہ در میان بی تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔ جب حضور ملک تھی تھی فرماتے تو ہوں محسول ہو تاکہ حضور علیہ کے دیدان مبارک سے نورکی لیٹس نگل رہی ہیں۔"

صاحب الموجب المدنية إلى قرصار جوره بن خفيد الكانى الليقى السحاني رضى القدعة عند مدوايت كرتے بيل انہول نے كہا كہ على ميرى والده ميرى فالد المم مب نے بادگاہ و مائر ہوكر جيت كاشرف عاصل كيار جيب بم و خصت ہوئے توراسته على ميرى بالداور ميرى فالد نے تو الله على ميرى بالداور ميرى فالد نے تو الله على ميرى بالداور ميرى فالد نے تو کے لا

ا المَّنَّ مَا لَآلِيًا مِثْلُ هِذَا الرَّهُ إِلَا أَنْ خَلْنَا وَخُلُفَ الْآلَهُ مِنَ الرَّهُ إِلَا أَنْ خُلُقًا لَآلَا مُنَا وَخُلُفًا لَآلَا مُنَا وَرَأَيْنَا كَالنَّوْرِ يَجُونَ مَ وَمَعُهُا وَلَا آلَا مُن وَفَعِيدُ وَمُ اللَّهُ وَلَا أَلْكُونَ كَلَامًا وَرَأَيْنَا كَالنَّوْرِ وَجُونَ وَمُن وَلَى اللَّهُ مَن وَلِي اللَّهُ وَمُن وَلِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَلِي اللَّهُ مِن اللْهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِن اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ أَلِي الْمُنْ الْمُنْفِقُ ا

اور نہ بی آب سے زیادہ خو ہرو،آپ سے ریادہ پاکیزہ بس وال اور آپ
سے زیادہ م انتقاد کر نے وان دیکھ ہے۔ جب حضور علقہ انتقاد فرماتے
توبول محسوس ہو تا کویامتہ مبادک سے نور نکل رہاہے۔"

لعاب دبهن

دوس نے لوگ خواد کھنے صاف ستمرے ہوں اور بہترین خوشبوؤل سے معطر ہول الکئن جب دو تھوکت ہے معطر ہول الکئن جب دو تھوکتے ہیں تو دیکھنے والے پر تابیند بدگ کے آجر تملیال ہوتے ہیں۔ ہیتالوں الرینوں اور تمام عمومی عار تول پر یہ جا بجائکوں ہوتا ہے تھوکتے مت، کو تک س

1- ( في د طان، " ألمي والنوب" ، جلد 3، سال 205

بیاری میمیان ہے اور ساف مقابات نبیظ ہو جاتے ہیں لیکس محبوب رب اسالیس منافقہ کے ہوا۔ دہن کی شان ہی تراں تھی۔ حضرت علی سر تھی کی بیار آئکموں بیل ڈال تو بور أشفا ہو سن۔اسلام کے مجابد ابوجہل کے قاحل کا ایک بازود عمن کی کموار کلنے ہے کٹ کما،ووڑ تے ہوئے سینے آ قاکی خدمت میں ماضر ہو کر عرض کی بازو نک رہائیہ وروہو تاہے تکاہ کرم فر ، تیں۔ سر ور عالم ملط نے اپنی تھوک میارک کئے ہوئے بازویر ڈالی، فور از قم مندل ہو عمياء ورد كافور بوهم اور فكتابو بازو بيوست بوهميا معفرت قده رمني الدهند كي تحدير تير لگا تھا۔ ڈھیلا باہر نکل آیا وہ مجی ایے آقاکی ضدمت میں حاضر ہو کر تنفر کرم کے ملجی ہوئے حضور علیہ نے اس کے ڈھیلے کولیااوراس کی جگہ پر رکھ دیا پھراس پر معاب و بمن طا اور وہ چیٹم زون میں در سے ہو گئی درد مجی فتم موااور اس کی بینائی تکررست مجکم سے زياده تيز ہو گئي۔ اور يہ انتيار الن كى اولاد يس كئي تسون كل باقى رہاك قاده كى جس سكھ كوني ر حمت نے اپنے لواب و بن سے بواز اتھا وہ خوبصور کی اور بینائی میں تمیوں ہوا کرتی حتی۔ لوگ ان کے بچول کود کی کر مجھ مای کرتے ہے کہ حضرت آدو کے فرر ند بال سے ال ک نسل سے بیں جن کی مستحد کا در مال نبی کر یم نے اسے معاب د بھن سے فرمایا تھ۔ المام طبر انی اور جیمتی ام عاصم ے روایت کرتے ہیں اس ام عاصم عتب بن فرقد کی زوجہ تھیں، وہ فرماتی ہیں متبہ کی ہم جار بیویال تھیں، ہم میں سے ہر ایک کی کوسٹش ہوتی کہ وہ سک خوشبواستعال کرے جو ان کی دوسری عواج ل سے زیادہ عمرہ ہو۔ ہم و محتیل کے علیہ المارے ضاو تد مجھی کوئی خوشہو استعال نہیل کرتے اسکے باوجو، ہم جارول سے زیادہ ان کے جسم والرس سے خوشبو محتی تھی۔ جب آپ موگوں کے پاس جاتے توسادے کہتے جیسی خوشیو عنب ستعیاب کر تاہے ایک ہم میں ہے کسی کو نعیب تہیں۔ آخر ایک رور ہم نے مجبور مو کرا ہے خاد ندے یو جی جتاب آپ کو ناساعطر استعال کرتے ہیں جو تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشہودار ہو تاہے۔ انہوں نے حقیقت سے بروہ فعاتے ہوسے بتلیا کہ عبد نبوت میں سرے جم پرسر خسر خ پھنیاں لک آئی۔ می نے اس کی شکاید اسے آ تاک بارگاہ میں ک۔ حضور ملاحظ نے فرمایا اور والے کیڑے اتار دو۔ میں کیڑے اتار کر حضور ملاحظ کے مائے مینے کی اور رانول پر کیڑاؤال لیا مجرمیرے آتائے کچے پر حااور اپنی ہتھیلیول پر پھونک ریا پھر رحمت عالم نے ابناوہ وست مبارک میرے مہید شکم پر پھیرا۔ای وقت ہے جھ پر یہ

اس م ہوا کہ بیاری چلی گئی، پھیاں ور ست ہو گئی اور میرے سردے جہم ہے فوشہو کی ۔

لیش انگلے تگیں۔ اس وقت ہے ہے کی کیفیت ہے اس میں کبھی کی واقع نہیں ہوگی۔

بن الی شیبہ امام بھو کی اور پو نیم حبیب بن قد یک رشی اللہ عنہ ہے ووایت کرتے ہیں کہ اس کے والد اے س تھ ہے کر بادگاور ساست میں حاضر ہوئے ، اس وقت ال کی آئیسیں بالکل سفید ہوگئی تھی۔ رحت عالم کے قد موں میں حاضر ہوئے تو بیالکل سفید ہوگئی ہے یو چھا جہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ ایک وفعہ سرا باوک سان سفید ہو الکوں سان ہوگئی اور جہا کہ بیوں نے عرض کی یارسول اللہ ایک وفعہ سرا باوک سان ہوگئی وقعہ سرا کی ہوئی اور آئیسی سفید ہو باوک سان ہوگئی اور جس نے ایش میں بھی دوست و این کی ہیں آئیز ش تھی۔ اس وقت اس کی بینائی ہوئی اور میں نے اپنے بہ کوائی سال کی جم میں دیکھا کہ آگر چہ آئی ہوں کی مقید کی وقیائی ہوئی گئی ہوئی اس کی جم میں دیکھا کہ آگر چہ آئی ہوئی کی دوست کی مینائی ہوئی میں دھاکہ آگر چہ آئی ہوئی کی دوست کی مینائی ہوئی گئی ہوئی گئی کہ اس ویراند سی میں سوئی میں دھاک ذال لینتے تھے۔

این اسحال اور میمی نے اپنے اپنے طرق سے فیاب بن عبد الرحمن سے دوایت کیا ہے کہ میر سے دادا ضیب کو کئی گڑائی کے دن سخت شرب کی کہ اسکا ایک بازوج کر نے نگ کی ۔ وہ برگاہ اللہ بازوج کر نے نگ کی ۔ وہ برگاہ اللہ بی بازوج کر نے نگ کی ۔ وہ برگاہ اللہ بی بازوج کر ایج نگ حصوں کو جو زوید وہ ایسائل کی گویا چرا ابھائے تھا۔ فرائے جی کہ مصطفوی جیٹنال جی ایر بیشن کر انے وہ زوید وہ ایسائل جی ایر بیشن کر انے وہ کی ایس وہ تھا ہے اس جی کہ ای دوت میں ایا دور ست بھ کیا۔ اس چرے بوٹ بازوے جی نے اسے ایس وہ کیا۔ اس چرے بوٹ بازوے جی نے اسے ایس وہ کیا۔ اس چرے بوٹ بازوے جی ایسائل میں ایر این ایسائل میں ایر ایسائل میں ایر این دور ست بھی کیا۔ اس چرے بوٹ بازوے جی نے اسے ایس وہ کیا۔ اس چرے بوٹ بازوے جی ایسائل میں ایر ایسائل میں ایا دور ست بھی کیا۔ اس چرے بوٹ بازوے جی ایسائل میں ایر ایسائل میں ایسائل میں ایر ایسائل میں ایسائل میں ایسائل میں ایر ایسائل میں ایشائل میں ایسائل میں ایسا

ابو معلی نے بطریق عبد الرحمٰن بن حارث سند جیدے دواہت کیاہے کہ جنگ احد جس ابو ذرکی ایک آئے کے کسی وشمل کے تیم سے نکل گئے۔ سر در عالم علی نے اس کے ڈھیے کواس کے خانہ میں رکھ ابنالعاب و بن اس پر لگادی۔ در دانور آبند ہو کیاادر آئے کی درست ہو کی گہ دوسری آئے ہے۔ بہتر دکھائی دیتی تھی۔

 من لکنت متی صفور علی ہے میرے مند میں اوب وہ اس وال لکنت جاتی رہی۔ اہر ہو جی اس کنت میں دہیں۔ اہر ہو جی اس کنت میں سے اس کی بھیر مند میں اوب میں انت بند و مہیں تم بشیر میں انت بند و مہیں تم بشیر میں انت بند و مہیں تم بشیر میں انت بند و مشہور مو گئے۔

براز اور طبر انی نے او معرض اور پر تعیم نے حضرت جایہ ہے روایت کیا ہے کہ فرای ہم ایک روز جب غرورا آم پر مہنچ کو
ایک بروز جب غرور و اور سالر قاع کی طرف جارہ سے جے جب ہم حرورا آم پر مہنچ کو
ایک بدوی خورت اپنے نے کولئے حاضر خد مست ہوئی۔ عرض کی ار مول اللہ علیات سے میرا
جیا ہے کہ بر جس غامب ہو جم ہے نظر کرم فرما نمی مرور عالم نے اس بچ کا مند کو لا اس
جی اپنالوں ب ڈار اور فرمایا رافق آعد گا دائی آنا دَسُون اللہ اللہ اللہ کو در ہو جالئد کے دشمن جی
اللہ کار مول ہوں۔ یہ جملہ تمین بار فرمایا گار اس بدوی خورت کو کہا اپنے نے کو لے جاؤ کوئی

جب ہم وٹ کر آئے آؤ ہم نے اس فورت سے اس کے بیچے کے بارے میں یو چھا آؤ اس نے ہتایا جب سے رحمت عام نے اس کے مند میں امناب و بھن ڈ لام پھر وہ جن تمجی لوٹ کر نہیں آیا۔

امام بخاری ہزید ہیں انی عبیدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوع کی پنڈل میں کے سلمہ بن اکوع کی پنڈل میں کیک زنم کا نشان ریکھا۔ بٹس نے ہوجی سلمہ بدچوٹ کیے گی ؟ انہول نے فرمایا بد نمیر کے دان بچھے گی تھی جب بغرب کی تو مشہور ہو گی کہ سلمہ کے انجھے کی کوئی امید میں سیاستان کی سلمہ کے نہیں کے دان بھے گئی میں تقس آتا کے پاس واضر ہو اابناز خم دکھیا۔ سر در عالم علی کے نشی میں سیاستا کے باس واضر ہو اابناز خم دکھیا۔ سر در عالم علی کے نشی میں سیاستان کے باس واضر ہو اابناز خم دکھیا۔ سر در عالم علی کے اس کے بعد آت تک بھے بھر کوئی در د نہیں ہوا۔

امام نیکل آور ایو تعیم نے عروہ کے وسطہ سے، موکی بن عقبہ نے این شہاب سے روایت کیا کہ حضور علیقہ نے عبداللہ بن رواید کو تعمیں موارول کے ساتھ جن بیل عبداللہ بن نہیں ہمی تھی ہیں ہوارت کی تعمیں موارول کے ساتھ جن بیل عبداللہ بن نہیں ہمی تھی ہیں بن رزم یہود کی طرف بھیجا۔ جب بہاد کی ٹر بھیٹر ہوئی تو ایشر نے عہد اللہ بن آئیس پر و رکیا اور ائن کو سخت رفحی کر دیو۔ عمید اللہ سرور عالم علی کے فد مت بیل عاصر ہوا اپنے زخم کے بارے میں التجا کی۔ سمرور عالم علی تھوک مبدرک اس کے عاصر ہوا اپنے زخم کے بارے میں التجا کی۔ سمرور عالم علی تھوک مبدرک اس کے زخم پر ڈائی اور جب تک ووڑ تدور بازخم خراب نہ ہوانہ اس بھی ویپ پڑی اور نہ کی طری سے ان کو اس کی جب پڑی اور نہ کی طری ہے۔ ان کو اس کی جب پڑی اور نہ کی طری ہے۔ ان کو اس کی جب پڑی اور نہ کی طری ہے۔ ان کو اس کی جب پڑی اور نہ کی طری ہے۔

طبر انی نے جربدے روایت کیا ہے امبون نے کہا میں بائیں ہا تھ سے کھیا کر تا۔ مرور مناانی نے فر بیا والے کے میان کر تا۔ مرور عالم علی کے نے فر بیاول کی بیار ہے۔ حضور مناانی نے فر بیاول کی بیار ہے۔ حضور مناانی نے اس پر چو نگا ایسا کہ آپ کے مب مبارک کی چینے اس پر جا پڑے ہی وہ ہاتھ ورست ہو گیا اور آخردم تک اس کا ہاتھ تندر ست رہا ہے کہ کوئی تکلیف نہیں ہو گی۔

ن فی نے روایت کیا ہے کہ جمہ بن حاطب نے کہا کہ بن جب بچہ تھ بلتی ہو فی بنڈیا جھ پر آکری جس سے میر اتمام جسم جل تیا۔ میر اباب فور آجھے حضور کریم علی ہو اور اس کے طبیعت کی خد مت میں اٹھ مایا۔ حضور طبیعت نے میر سے بدن پر اینا معاب و اکن ڈالا۔ اور ینا دست مبارک می براک تمام جی ہو فی جگہ پر ل دیا۔ اور زبان مبارک سے پڑھا آڈ وہی المیات در سے ہو المنتانیں سے تمام علوق کے پر وردگار اس کی میہ تکلیف دور فرما۔ ہیں ای وقت تمدر سے ہو المنتانیوں سے کو کی تنام علوق کے پر وردگار اس کی میہ تکلیف دور فرما۔ ہیں ای وقت تمدر سے ہو

حضور کی توت ساعت

امام ترفدی این ماجہ اور ابو تعیم نے حضرت ابو ذر رحنی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ تی کریم میں تاہے نے فرمایا۔

> إِنْ آزى مَالَا تَزَوْنَ وَاسْمَعُ مَالَا لَسْمَعُونَ اَطَّتِ السَّمَاءُ مَا لَا لَسْمَعُونَ اَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا آنَ تَنِيْظَ لِيسَ فِيهَا مَرْضِعُ اَرْبُعِ اَصَابِعُ إِلَّا وَ مَلَكَ قَاضِمٌ جَيسِنَهُ سَاجِيدٌ اللهِ تَعَالَى -

"شی وہ چیزیں وکچے رہ ہول جو تم نہیں دکچے سکتے۔ بین وہ آوازی من رہ ہوں جو سکتے۔ بین وہ آوازی من رہ ہوں جو تر خی موں جو تم نہیں کر رہا ہے اور است ہے خی میں گر رہا ہے اور است ہے خی مین کر رہا ہے اور است ہے کی اسک پہنچنا ہے کہ وہ مینا کرے کو تک آ ال پر چیر انگلیوں کے برابر مجمی اسک جگہ نہیں جہال کو کی فرشت اپل پیشانی دکھے ہوئے لللہ تعالی کو سجد وند کر

ابولیم، میکیم بن شرام رمنی الله عندے روایت کرتے ہیں ایک روز الله کا بیار ارسوں است صحب کرام کے درمیاں تشریف فرماتھ۔ حسور میں کے صحب سے بوجھاج میں من رہا

ہوں کیا وہ تم بھی من رہے ہور انہوں ہے حر من کی یارسوں لللہ حضور علاقے کی من رہے والد من کی اور سول لللہ حضور علاقے کی من رہے والد اس کے باعث آسان کو طامت ویں ؟ آپ نے فرہ یو لگ آسان کو علامت من رہا ہوں داس کے باعث آسان کو طامت منیں کی جا مئی کی جا گئے ہوں کی جہال کوئی فرشتہ سجدہ ترک رہا ہو یا کھڑے ہو کر اللہ تعالی کی عبادت نہ کر رہا ہو۔

طرانی نے ابوالی ہے روایت کیاہے رحمت عالم ملاقطہ نے ابوالیب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

> يَّا آيَا أَيُّوْبَ - السَّمَعُ مَا آسَمَعُ - اسْمَعُ اصُواتَ الْمَهُودِ فِيَ يُورِيهِمُ -تَبُورُ هِمْ -

طاکم یے حضرت بن عی سے اور در قطنی نے حصرت ابن علی رضی اللہ منہم سے روایت کی جم بیک روز بارگاہ رس لت بیل حاضر سے تو اجابک حضور علیہ ہے اپنا مر مبارک آسان کی طرف اضایا اور فرمایو و تعلیہ الشاکار و در تعلق الله و کول نے حوش مبارک آسان کی طرف اضایا اور فرمایو و تعلق کے الشاکار و در تعلق کے قربایا ابھی کی یار سول اللہ یہ کس کے معام کا حضور علیہ ہے جواب ویا ہے جضور علیہ کے قربایا ابھی میرے پاس سے جعفر بن افی طالب فرشتوں کے بیک انبوہ کے مماتھ گزرے ہیں اور انبول نے بیک انبوہ کے مماتھ گزرے ہیں اور انبول نے بیک مان مورا ہے جس کا جس کے جس کا جس سے جس کا جس کے بیک انبوہ کے ماتھ گزرے ہیں اور انبول نے بیک انبوہ کے ماتھ گزرے ہیں اور انبول نے بیک انبوہ کے ماتھ گزرے ہیں اور انبول نے بیک انبوہ کے ماتھ گزرے ہیں اور انبول نے بیک انبوہ کے ماتھ گزرے ہیں اور انبول نے بیک سے جس کا جس کا جس کا جس کا جس کا جس کا جس کے بیک انبوہ کے ماتھ گزرے ہیں اور انبول نے بیک میں دیا ہے۔

ہے حصر ملک کی جناب میں فرادری کی درخوست کی گئی، صنور علی نے سنا ی وقت

جواب عطافر مبايه

المام بخاری نے حضرت ابو ہر میرہ سے روایت کیا ہے رحمت عالم علیق نے ارشاد فرمایا۔ الله تعالی ارشاد فرما تاہے۔

مَنَّ عَادٰی بِی وَلِیْ اَ فَعَدُ الْاَنْ مُنْکُهٔ بِالْحَدُبِ "جب کونُ فخص میرے کی درست سے دشنی کر تاہے تو میں اس کے خلاف ابطال جنگ کر تا ہول اور

يمر فرمليا لله تعالى كالرشاوي

مَا تَقَرَّبُ إِلَى عَيْدِى بِنَكُمُ أَحَبُ إِلَى مِتَا أَفَ وَمِنَا أَفَ وَمَنَا اَفَ وَمَنَّ عَلَيْهِ "ميرى طرف كى كرف قرب كاسب عد محبوب طريق بيه به كه وواك فرانفل كواد اكر به بوش في الرب اذم كه ين." مَا يُزَالُ عَبُوى يَنْقَدَّ بُواكَ بِالنَّوَا فِيلِ حَتَى آحَبَ بَتُهُ مَا عَبُولَ مَا يَعْ اللَّهِ الْمَا يَكُ مِنْ اللَّهُ الْفِيلِ عَتَى آحَبَ بَتُهُ مَا عَبُولَ مَا يَعْ اللَّهِ اللَّهُ الْفِيلِ عَتَى آحَبَ بَتُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْفِيلِ عَتَى آحَبَ بَتُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

"بنده نوالل کے اربع بیرے قرب کو حاصل کرتار بناہے پہال مک کہ بیں اس کے ساتھ محبت کرتا ہول۔ جب بین اس سے محبت کرتا بول نوش اس کی قوت عاصت بوجا تا بول میری اس دی بوئی قوت سے وہ سنتاہے اور شی اس کی جنائی ہوجا تا بول میری می جنائی ہے وہ دیکھتاہے۔ "

> طرانی نے ابود اوّد ہے روایت کیا ہے کہ رسول لله عَلَقَ نے قریدیہ اُکْرِدُ وَا الصَّدَارِيَّا عَلَىٰ يَوْهَمُ الْجُمُعَةِ

"جود کے روز جماہ بر کثرت سے درود شریف پڑھ کرد کیونک دہ ایبادن ہےجب فرشتے ماضر ہوتے ہیں۔"

کوئی ایسا شیں جو جھے پر درود پڑھتا ہے الاسمی صونہ حیث کار اگر اس کی آواز کھے اسکی آواز کھے اسکی ہے۔ ا

ہم نے عرض کی تعنور اللے کے وصال کے بعد مجی تصور علی سیں مے؟ تعنور

على فرمادة قات كى بعد بعى

فَإِنَّ اللهَ عَزَ وَجَلَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ أَنْ تَأْكُلُ آجَمْ الْاَ مَنِ الْاَنْمِ الْاَدْمِ الْاَدْمُ الْمُسَالَةَ الْاَنْمِ الْاَنْمِ الْاَنْمِ الْاَنْمِ الْاَنْمِ الْاَنْمِ الْالْمُ الْمُسَالَةُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ

"الله تعالى في في خرام كرويا ب كه وه انبياء كے جسمول كو كھائے-" ر

حضور کی زبان مبارک

مام طبر انی دراین عسا کرابو ہر بردر منی اللہ عند ہے دو بہت کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ مردر عالم علیہ کی ہم بنی میں باہر لگئے۔ جب کو رستہ طے کر پچے تو صفور علیہ نے حضور علیہ دسیس کر بھیں کے روئے کی آواز می ۔ حضور علیہ نے سیدہ ہے فرمانیا میر سے بچے کیول دو رسیس کر بھیں کے روئے کی آواز می ۔ حضور علیہ نے سیدہ ہے فرمانیا میر سے بچی کیول دو رہے ہیں؟ عرض کی بارسول اللہ بیا ہے جی ۔ حضور علیہ نے بول رحمت عالم نے حضرت میدہ کو فرمان کی ۔ کی کے کو فرمان کی ، کی کے باس ہے تفرہ پائی دستمیاب نہ بول رحمت عالم نے حضرت میدہ کو فرمان کی آواز آپ نے جاد جاد دی ہے بچے بچے کے اواد سیدنہ سے لگا آباد حضور علیہ کو فرمان کے دیان میارک ان کے مند علی رکھ دی۔ اس نے جب چوس تو ف موش ہو گیا جا گیا ان کے مند علی رکھ دی۔ اس نے جب چوس تو ف موش ہو گیا ہی ربان ان کے مند علی رہو گئے۔

حعرت سلمان قاری رضی الله عنه قلام تھے۔ حضور علی نے انہیں فرویو کہ مالک کے ساتھ مکا تبت کرو چانچ میا بھی اوقیہ سونا زر کرایت مقرر بودا۔ ایک روز سرور کا نکات علیہ نے ایک انٹراسونے کا عطافر مایا کہ اس ہے اپنازر کرا بت اوا کرو۔ آپ نے عرض کی علیہ نے ایک انٹراسونے کا عطافر مایا کہ اس ہے کہتے ہی لیس اوقیہ سونا اوا کیا جا سک ہے؟ یار سوں الله علیہ یہ ایک مجموع ساانڈ اے اس سے کہتے ہی لیس اوقیہ سونا اوا کیا جا سک ہے؟ مروز عالم علیہ نے نٹران سے لیے کرائی ذبان اس یہ بھیری فرمایا جاؤاد اکرو۔ چنائی حضور مروز عالم علیہ نے نٹران سے لئے کرائی ذبان اس یہ بھیری فرمایا جاؤاد اکرو۔ چنائی حضور علیہ کی زبان مبادک کے تلف ہے اس میں اوقیہ سونا اپنے مالک مرادا کر دیا اور بھر مجی جا بیس اوقیہ سونا اپنے مالک کو ادا کر دیا اور بھر مجی جا بیس اوقیہ ان کے لئے باتی رہا۔

الله تعالى في ارشاد قربلا

وَمَّنَا ٱلْمِسْكُنَا مِنَ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ "بِينَ بِم نِے نَبِيل بِمِيمَاكِي رسول كو مَّر ال كي قوم كي زيان مِيس" الله تعن في كى طرف سے سركار دوعالم عن الله كو تمام عالم انسانية كيا وى دمر شديناكر مبعوث كيا مير عن الله تعالى في الله تعالى عند الله تعالى في تعالى في الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في تعا

ابن عساكر نے محمد بن عبد الرحن الزہر ك انہوں نے اپ باپ سے انہوں نے ال كے داوات دوايت كيار

رسول الند علي كا خد من على كا وى الله الملك الموسالة الله الملك الموسيل العوارية النه الملك المراب الله المراب الم

عدامہ علی شواجد النبوۃ ہے لغن کرتے ہیں جب سلمان قادی ہوگاہ نیوت میں حاصر ہو ساتھ ہے۔ کہ ہو جاتھ الن کی مفتلے کو سمجھ سکے۔ حضور علی ہے۔ کہ ہو جات ہوں کی مفتلے کو سمجھ سکے۔ حضور علی ہے۔ حضر ہمان کو تارش کیا۔ ایک میرودی تاہر ما ضر کیا گیا کہ سے قاری اور عربی دونوں نہائیں جانا ہے۔ حضر مسلمان قاری نے پی مادری نہائی کہ مت کی جس مضور علی کے کہ من کی اور مہودی فد مت کی جس سمان (معادی بہت فضیناک ہو گی اور سلمان فاری کے کہ م میں تحریف کر دی اور کہا کہ سمان (معاد الند) ہوگی گاں دے دہ ہے۔ حضور علی ہے نے فرید کہ یہ ہم کو کیو گر ہر کہد سکا ہے۔ ہو تھاں کی تو ہمادی تعرب کے دی دکھا ہے۔ ہو تا ہمادی تعرب کر ہم ہے اور میرودیوں کے خش سے انکار کر نے کی شکامت کر رہ ہے۔ ہو تھان نے کہ گر ہر کہد سکا ہے۔ ہو تھان نے کہ گر ہر کہد سکا ہے۔ ہو تھان نے کہ گر ہر ہے۔ اور میرودیوں کے خش سے انکار کر نے کی شکامت کر رہ ہے۔ ہو تھان نے کہ گر ہر اوانت کیول ضائع

کیا؟ فربایا المی بھے جر نئل نے فاری عکمانی ریدس کر میبودی نے کہااس سے ملے بھی آپ کو پر اجاتا تھ لیکن اب بھے آپ کے ٹی ہونے کا بیتین ہو گیا ہے۔ بھی گوائی دیتا ہوں کہ خداا کی ہے اور آپ اس کے سے رسول ہیں۔

حضرت زبیر بن بکار، محر بن ایر ایم بل حادث سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ اپنے مجابد ہے جابد ہن سمیت فرووؤی قرد کے لئے رواند ہو سے راست بھی ایک کو میں کے پاک سے کرر ہوا ہے احتیال کہ جاتا تھ جو کھاری تھا۔ سرور عالم علیہ نے فرملیہ بل ھو معدال وھو طلب اس کانام فرمان ہے اس کاؤ گفتہ کھاری فیس بلکہ جٹھا ہے۔ حضور علیہ نے اس کاؤ گفتہ کھاری فیس بلکہ جٹھا ہے۔ حضور علیہ نے اس کانام برل دیا۔ حضور علیہ کے رب نے اس کھاری ویش ہائی کو جٹھے پائی میں بدل دیا۔ حضوت طلح سے اس کو تر یہ ادور دفتہ کے رب نے اس کھاری ویشے پائی میں بدل دیا۔ حضوت طلح سے اس کو تر یہ ادور دفتہ کی راویس مند قد کردیا۔

المام احمد ، امام مسلم اور بہتی نے حضرت ابن عبال سے روایت کیا ہے کہ حلاجو از و
شکو دکافر و تفاء مکہ کرمہ آب ہے بیہ جات و جیر وکاوم کیا کرتا تف مکہ کے احمقوں نے ساء انہول
نے شاو کو بتایا کہ حضور عبالے معاذ اللہ مجنون ایس۔ وہ حضور عبالے کی خدمت میں حاضر ہوا
اور حرض کی کہ میں حوان و فیرہ بیاریوں کا دم کیا کرتا ہوں اور اللہ تعالی جے جہتا ہے
میرے دم ہے شفادے و بتا ہے۔ اس آؤش آپ کودم کروں شاید آپ کی تکلیف دور ہو
جا ہے۔ جب وہ الی بات محم کردیکا تو حضور عبالے نے باحماشر درا کردیا۔

إِنَّ الْحَبْدَ بِلْهِ عَنْدُ وَ لَنْ تُوبِنَ الْمَ وَالْمُونَ بِهِ وَمَوَّكُ مَنْدِهِ وَكُنُونُ وَبِاللهِ مِنْ شُرُورِ إِنْفُيتَا وَمِنْ سَيِّاتِ آعُمَالِكَ. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُولِلْ لَهُ وَمَنْ يُعِيْرِلُهُ فَلَا مَالَهُ فَلَا مَادِي لَهُ مَا يَعْمِدُ اللهُ فَلَا اللهُ وَمَنْ يُعْمِلُونَ لَا شَهِدُ اللهُ وَمَنْ يُعِيْرِلُهُ فَلَا شَهِدِكَ لَهُ وَالْمَهُ الله مَنْفَعَدُ الله الله وَرَعُولُهُ وَمَعْدَالًا اللهُ وَمُعْدَالًا لَاللهُ وَمُعْدَالًا اللهُ وَمُعْدَالًا

"ا مناو نے مرض کی آیک مرتبہ فار پڑھے۔ حضور علقہ نے ان کل ت طیب کو کار وہر ایا بھراس کی خواہش پر تیسری بار وہر ایا۔ مناو نے کیا خد کی هم ایش نے کُ کا بنوراه ساحرول اور شاعرول کی باتش سنی کین یہ جو حصور علقہ سے ش نے سناہ یہ تو یک بحرو فار اور وریائے سی یہ بھراکناد ہے۔ اینا باتھ بڑھائے ش س کے مناہ یہ تو یک بحرو فار اور وریائے خداوند کریم کی وحدانیت اور آپ کی رسمالت کو بعمد ق وی تبول کر تا جول به کید کر مسممان جوااور وه جوائی کوسنه آئے تھے ناوم و حیران جو کروائی نوٹ محظ ۔"

ا بن مساكر في حضرت حمّان بن مغالبات روايت كياب آب فرمايا-

یں کے روز معرت اور کھر کے پاس بیٹ تھ معرت اور کرر منی اللہ تعالی عند نے جمعے کیا ۔ اللہ اللہ تعالی عند نے جمعے کیا ۔ اللہ اللہ تعالی نے رسول بنا کرائی کیا م محد بن عبد اللہ ہے۔ البی اللہ تعالی نے رسول بنا کرائی محلوق کی راہنمالی کیلئے مبعوث فرید ہے کیا تیراور چاہتا ہے کہ ال کی فد مت میں حاضر بو اور الن سے کھو نے ایس نے کہا بینک میں الن کے پاس جانے کیلئے تیار ہوں۔ اس معزرت حضور منافعہ نے فرید۔ اس معزرت حضور منافعہ نے فرید۔

يَاعُمُّانُ أَحِبِ اللَّهَ إِلَى الْجُنَّةِ فَإِلَى رَسُولُ اللهِ إِلَىٰكَ وَإِلَىٰ خَلَيْتِهِ -

" ہے مثال! اللہ تعالی کے احکام کو قبدل کر اور جنت کا حق وار بن جا۔ میں تمہاری طرف اور اللہ کی مخلوق کی فرف اس کار سول ہوں۔" حضرمت مشان کہتے ہیں کہ حضور عظام نے اٹنا فر ملیا تو بھے یارائے ضیط ندر ہامیں نے تورآ حضور علامی کے دست مبارک پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔

حفرت این معد نے حفرت طید ہے روایت کیا ہے: جب حضور فاقطہ وو باہ کے ہوئے و باہ کے ہوئے و باہ کے ہوئے و باہ کے ہوئے و باہ کی ہوئے و باہ کی ہوئے و باہ کی اپ بی وال پر کا میں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہیں کہ رہے ہوئے ہیں ہینے میں کہ رہے ہوئے ہیں مہینہ میں آپ ہوئی کر کا کر جانے گئے۔ یا تج یک مہینہ میں آپ ہو ری طرح کا مرکز کر جانے ہی اور 9 باہ کی عمر میں ایسا تصبیح و بان ہوئے ہی آپ کو تم کے فسطاء و بدخاء آپ کا کام من کر جرال دوج ترجے میں ایسا حضور کی آ واڑ حمار ک

سمی آواز کی دونی خوبیان ہوتی ہیں خوش الحان ہو اور بلند ہو۔اللہ تق تی نے اپنے سبیب کر یم علاق کی آواز جس بیدوونوں خوبیال پر محلی تھیں۔ اس عمد کر حضرت انس سے دوایت کرتے ہیں۔ مَّالَهُ تَاللَّهُ بَهِنَّا فَطُ إِلَّا بَعَثَهُ حَسَنَ الْرَجِّهِ وَحَسَنَ الصَّوْتِ حَثَى بَعَثَ اللَّهُ بَهِنَّلُو وَبَعَثَهُ حَسَنَ الْرَجْرِدَحَنَ

العَوْتِ ـ (1)

"الله تعالى في مجى كوئى في خيل بهيجا كرائ خويروبناكراورخوش آواز بناكر مبعوث فر مايا يهال تك كرالله تعالى في آپ ك في كومبعوث فربايد حضور علي كا چروانور محى براوكش قداور حضور علي كراوند مجى برد كاشيري حمل-"

يكى روايت حضرت على مرتشى كرم القدوجيد س محى مروى ب-

معیمیں میں ہے کہ معترت براء بن عازب رضی اللہ عند نے فر الما ایک شب رصت عالم متال ہے نماز عشاء میں والنیس والزینوں کی سورت الدوت فرمائی۔ میں نے آج تک اتنی متیریں آواز کسی کی تیس می تھی۔

طبرانی اوران مرتدی معزت این میاس منی الله عنها بدوایت کرتے بیل کے حضور علی جب کفتگو فریلیا کرتے بیل کے حضور علی جب کفتگو فریلیا کرتے تو یول محسوس ہوتا کہ حضور علی کے دندان مبارک سے نور کی بہریں بدری بیس۔ اور حضور علی کی آواز بہت دور تک سنائی دیتی تھی۔ کسی مختص کی بہریں بدری جیس سنائی ویتی تھی۔ کسی مختص کی جواز انتخادور شیس سنائی ویتی تھی۔

براوین عازب روایت کرتے ہیں حضور علقہ نے آبیک روز خطبہ دیا۔ دور دراز محلول علی حو خواتین تحص انہول نے آپنے پر دول علی حضور علیقے کا یہ خطبہ سنا۔

ابو تیم حضرت عائشہ معدیقہ رضی اللہ عنہاہے روایت کرتے ہیں ایک وفعہ جعد کے روز حضور علیہ مہر پر تشریف قر، ہوئے الوگوں کو فر بایا بیٹھ جاؤ۔ حصور علیہ کی آواز عبد الله بن رواحہ نے بی فتم کے محلّہ میں کی جو وہال ہے کافی دور تھ اورال جگہ بیٹھ گئے۔ الله بن رواحہ نے بن فتم کے محلّہ میں کی جو وہال ہے کافی دور تھ اللہ کے عم زاد تھے، کو یہ حضرت ابن صفر نے عبد الرحمٰن بن معاذ النہی جو طلح بن عبد اللہ کے عم زاد تھے، کو یہ کہتے سنا اللہ کے دمول مکرم علیہ نے منی علیہ ارشاد فر بایا ہم دور درازا بی منازل میں جہال میں خطبہ ہر ایک نے منا۔

حصرت ام بانی بعت ابی طالب فرماتی میں آوسی رات کے وقت کھید شریف کے باس

1 رريخ و المان "المنع والمنهج" جلد 3 منخ 209

ئی رحمت علی قرآت فرمای کرتے اور علی اپنی جاری کی پر بیٹه کر حضور علیہ کی دلواز قرآت کوسناکرتی تھی۔(1)

حضور كابنسنا

الهم بخارى في ام المومين معزت ما كثر صديق رضى الله عنها ب روايت كها به به الهم بخارى في الله عنها به وايت كها به من بخارة الله من اله

" من نے رسول الله علی کو تبعی آبقید لگاتے حبیں ساکہ حضور علی کا مدیر رہائی کا مدیر میں اللہ مندور علی کا مدیر را کھل جائے اور حلق کا کوشت انظر آنے لگے۔"

حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عند رو بہت کرتے ہیں۔ ایک دان حضور علیہ بنے بہال تک کہ و تدالنا مراد کب نظر آئے گئے۔ اور بہنا در ہو کر تا تھ ہے حضرت صدیقہ بنے نہیں دیکھا اور ابوہر میرہ نے دیکھا۔

حضرت ابن الله بالدومن القدعند فرمات ہیں حضور کی ہتی، کشر تعبہم بواکرتی تھی۔
حافظ ائن جمر لکھتے ہیں حضور علیہ کا اکثر معمول یہ تھاکہ حضور علیہ تعبیم فرمایا
کرتے۔اور سمی مجمی ہننے کی توبت بھی آئی تھی لیکن دوہنی بھی آبقید ہے کم ہوتی شخی۔اور
ہنگ ہے کروہ یہ ہے کہ کشرت سے بنساج نے کیونکہ یہ وقار کو فتم کر دیتا ہے۔

حضور علی جن افعال کی پیروی خروری به ده سے افعال چیل جن کو حضور علی الله میں افعال کی پیروی خروری میں افعال کی پیروی خروری به دوری به افعال کی پیروی آوازے مستاوہ محض بیان جواز کیدے تھا۔
امام بخاری ہے اور وہ عمر مغروش حضرت الوجر میں سے دوایت کیا ہے کہ جی کر بم علی المام بخاری ہے اور دہ مغروش حضرت الوجر میں سے دوایت کیا ہے کہ جی کر بم علی المام بخاری ہے دوایت کیا ہے کہ جی کر بم علی المام بخاری ہے دوایت کیا ہے کہ جی کر بم علی المام بخاری ہے دوایت کیا ہے کہ جی کر بم علی المام بخاری ہے دوایت کیا ہے کہ جی کر بم علی المام بخاری ہے دوایت کیا ہے کہ جی کر بم علی المام بخاری ہے دوایت کیا ہے کہ جی کر بم علی ہے کہ خوا میں دوایت کیا ہے کہ جی کر بم علی ہے کہ جی کر بم علی ہے کہ خوا میں دوایت کیا ہے کہ جی کر بم علی ہے کہ جی کر بم کر بم کر بم کر بم کر بم علی ہے کہ جی کر بم کر

لَا ثُكُرُرُ والطِّمَّكَ فَإِنَّ كُتُّرُكَ الفِيسَانِ ثَبِيتُ الْقَلْبَ (3) "أَكُرُّتَ بِهِمَانَهُ كُرُوكِو كُد كُرُّت بِ بِمَنَادِل كُومارو وكر عاب."

1. ( في د طالن: "المبيرة النور"، جاد 3. من 210

2 اين

3-

## حضور کاگریپه د فغال

جس طرح سر کار ووج الم علیہ جنے وقت قبقہ جیں لگایا کرتے تھے ای طرح جب روحے تھے ای طرح جب روحے تھے اور موسانا وھار ہے استھے۔ البتہ سینے بی روحے کی آواز بند جیلی ہوئی تھی بلکہ آئیکوں ہے آئیو تیکھے تھے اور موسانا وھار ہے سے البتہ سینے بی روحے کی آواز سنائی دین تھی۔ حضور علیہ کمی کی میت پر از راور حست اشک فٹانی کرتے اور مجھی اپنی امت پر عذاب الی کے خوف سے رویا کرتے اور مجھی قرشن کر بیا کہ کہ شختے وقت چیٹم مبارک سے آئیووں کے موتی فیکنے کئے۔ مجھی ھالت تمازی کر بیا طاری ہوجا تا۔ حضور علیہ کا کواللہ تعالی نے جمائی بینے سے محفوظ رکھا تھے۔ ام الموسیون میمون میں رضی اللہ عنہ کے بھائی فریا تے جیل۔

مَّا تَنَكُلُوبَ النَّمَّ مُّلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّوَ قَطُ (1) "حضور فَلْكَةَ نَعْ بَهِي بِمالَى بَين لِد"

بخارى شريف بل ب القد تعالى چينك كويستدكر تاب اورجى في لين كونالبندكر تاب

## حضور کے دست میارک

حفور علی کے دست مبارک کی بوس او صیف کی گئے۔

حضور علی کی ان بیل در شی در انگیال جوانم دون کی طرح موثی تعین ان بیل در شی نه قابل مخی نه ده جیوثی حمی به قابل به اور خور تون بیل به قابل که محت مر وون کیلی حمن و جمال به اور خور تون بیل به قابل که محت به حضور علی که کانیان محی بزی فرب اور طاقتور تعین به حضور علی کی انتقالیان کشاده حمی به بی دحت علی نه ایک روز جابر بن سمره کے دخیارون بر بیلور انس و شفقت ابنا است مبادک بهرد حضرت جابر کتے بین بیل نے حضور خلاف کے وست شفقت ابنا است مبادک بهرد حضرت جابر کتے بین بیل نے حضور خلاف کے وست مبادک کی شوند کی اور خوشیو محموس کی جھے بول معلوم ہواکہ ایمی ایمی به می به می به می بید وست مبادک کی شوند کی اور خوشیو محموس کی جھے بول معلوم ہواکہ ایمی ایمی بید وست مبادک متد و گئی ہے تک ایک ہوا کہ ایمی ایک متد و گئی ہے تک ایک ہے دوست مبادک متد و گئی ہے تک ایک ہو ایک متد و گئی ہے تک ایک ہوا کہ ایک متد و گئی ہے تک ایک ہوا کہ ایک متد و گئی ہے تک ایک ہوا کہ بوا کہ ایک ہوا کہ ایک ہوا کہ کی ہوا کہ ایک ہوا کہ ایک ہوا کہ ایک ہوا کہ کی ہوا کہ ایک ہوا کہ کی کی کی ایک ہوا کہ کی ہوا کہ کی ایک ہوا کہ کی ہوا کہ کی کی کرند کی ہوا کہ کر ایک ہوا کہ کی ہوا کہ کر ایک ہو کر ایک ہوا کہ کر ایک ہوا کہ کر ایک ہوا کہ کر ایک ہوا کر ایک ہوا کر ایک ہوا کر ایک ہو کر ایک ہوا کر ایک ہوا کر ایک ہوا کر ایک ہوا کر ای

المام طبر انی اور میمل داکل بن مجرست روایت کرتے ہیں۔

"کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں مصافیہ کیا کر تاقعا۔ میر کی جلد حضور سیافتہ کی جدد کو مس کرتی مختی اور میں کالی دیر تک بیراٹر محسوس کر تاریخا

1 - ترفيد طال، "الميم المندي" والدق. الح 211

حضرت ابن سعد عمرو بن ميمون ب روايت كرتے بيل كه مشركين كه في حضرت ابن سعد عمرو بن ميمون بي روايت كرتے بيل كه مشركين كه في حضرت عمار بن يامر كو آگ مي وُالنا جهله آگ مي البيئن شخط كو تيار في كه رحمت للعالمين شغط كوم الدين معلى بار الملمد بن سيد المرسلين شغط المالا نين رسول اكرم منطقة تشريف لائے اور اپنا وست رحم وشفقت عمار كه مر پرد كه كر فرايا اے آگ عمار پر فيندى بو جا بي توابرا جيم پر بول تقي من مر بد كا و تنت به خواب يك اور وقت بول تقي الدين باكد ايك اور وقت بافيول كى جا هت حمين آل كرے كار آئي سے فران من كر آگ مر داو گئی۔

1\_ر ييد طال مبليم والتي "رجلد 3 مل 212

بعد ازال عرصہ دراز کے بعد امیر الموشین علی مرتنٹی رضی اللہ عنہ کے حمد خلافت میں شامی یا نبول کے گردہ سے آپ کو محل کیا۔ اس طرح صنور علی کی چیش کو کی کئی جات ہوئی۔ جابت ہوئی۔

المام يمينى في الوالواليد سے روایت كيا ہے كہ رسول الله علي في في ايك رورا ہے لو

هروں شر يعنى نوام مات المو منين كے ياس كمى كو بيجاكد اگر كمى كے هر بنى بكو كوائے كو

ہو تو بينى دريد آپ كے ياس آپ كے محالى تھے كركم كر حري بكون طلا اتفاق ہے

حضور سين كو ايك بافورى نظر آئى جو البحى شير دار نہيں ہوئى تحق د حضور سين في في اس كے معنوں موئى تحق ہو حضور سين في اس كے معنوں بر باتھ بجيرال اتھ بجيرال اتھ بحير تے ہائى ہو البح شير دار نہيں ہوئى تحق ہو كے اوراس كى تا كوں كے معنوں بر باتھ بحيرال اتھ بحير تے ہائى ہو البح الله معنوں بر باتھ بحيرال الله بين الله الله بين دود مدے بحر كے اوراس كى تا كوں الله بين دور ميان بينے لئا آ تے۔ حضور علق ہے نے كارى كا برا بيال معنوں با پھورى كو دو باادر البى نو ادو ما بين ملم الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين بين بين بين كوال كو دود مدے بير كيا۔ (1)

اس سے ویشتر آپ جیسوں ایسے واقعات پڑھ بچکے ہیں کہ رحمت عالم ملک کے جمو ریخ سے تھوڑا کھاتا ہر اروں کیلئے کائی ہو جبیا کرتا تھا۔ تھوڑے پائی کے ساتھ جب حضور ملک کادست مبارک لگناتھ توہز ارول انسان اس سے بیر اب ہوتے تھے۔ ہزار ہا جالوراس

<sup>1</sup> چياڪ طياليالين

ے بیال بھوتے تھے۔ تمام مسمان اس ے وصو کرتے لیکن اس قلیل پانی بیل کوئی کی خیص بوقی تھی۔ وست مبارک بجارورل کو جھوتا تو وہ کینٹ شفیوب ہو جاتے۔ اس شم کے بیٹار واقعات آپ بڑے آئے ہیں اس لئے ہم اس پر اکتفاکرتے ہیں۔ اور ان سینول پر جب حضور علی ہے تھ رکھا کرتے تے جہال کفر و شرک نے ڈیرا جا یہ ہوا ہوتا تو سارک نجا شیل اور سے وہ بیا کرتے ہے۔ اور وہ خوش نجا سے اور اس مبارک کے بھرنے سے کافور ہو جا کرتی تھیں اور وہ خوش نعیب حضور برای ن لائے کی دولت سے الامال ہو جا پر کرتے تھے۔

ام معید آیک وفد اپنے بیٹے کے جمراور یند منورہ ٹل گردائی کا اس کے بیٹے کی نظر حصرت صدیق آگر پر پڑگی اس نے آپ کو بیچان لیا۔ اپنی ال سے کہا یہ وہ محتمل ہے جو ایک وفد مبادک کے سرتھ ہمارے کے سرتھ ہمارے کے سرتھ ہمارے کے مرش دور ہو کئی نم بہتے گئی تھی۔ اس کی والدوا تھ کر حضرت ہو جمر کے باس آئی اور کہا تھے خدگی تم بھو تھر سے ساتھ کون تھ جمس نے ہمارے فیمد کے بیک گوشہ بھی کھڑی جمری کودوہ کر ہمیں دور دور باید تھا؟ ابر بکر نے کہ بھی جسے جمید کے بیک گوشہ بھی کھڑی جمری کودوہ کر ہمیں معنور بھی جسے جمل کو شد بھی کھڑی ہمر کے کہا دی معنور بھی جس نے ہمارے کہا تھے کہ جس سے ہمارے کہا تھی اس کے پار گاہ جس نے آیا۔ اس نے بھی نیز اور حضور بھی ہو گئی اور کھ اس نے آیا۔ اس نے بھی نیز اور جنگی اوگوں کے ختی صفور بھی کی خد مت جس شیش کے۔ آپ نے اس نے بھی نیز اور جنگی اوگوں کے ختی صفور بھی کی خد مت جس شیش کے۔ آپ نے اس نے بھی نیز اور دو معاقد جسے بھی نیز کہتے جس میر انہی خیال ہے کہ وہ معاقد اور بھی نقدی بھی عنایت کی۔ حضور ساتھ کی خد مت جس شیش کئے۔ آپ نے اس نے بھی خیال ہے کہ وہ معاقد بھی شیس کے آپ میر انہی خیال ہے کہ وہ معاقد بھی شیس کے آپ میر انہی خیال ہے کہ وہ معاقد بھی شیس کے تیں میر انہی خیال ہے کہ وہ معاقد بھی شیس میں اس میر وہ کئی تھی۔

ایو قیم نے ابو قرصاف سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں ہر اباب مر کیا میری کال اور خالہ زیرہ تھیں۔ ہمارے پال چید ایک بکریال تھیں جنہیں بی چرایا کر تا تھا۔ میری خالہ اکثر او قالت تھے تاکید کیا کرتی تھی کہ بھی اس شخص (تھ ) علی کے پاس نہ جاتا بلک اس کے قریب سے نہ گزرتا کیو کہ اگر تواس کے قابو آگیا تو وہ تھے کم اہ کر دے گا۔ لیکن بی جب بر کریال لے کرچ اٹاہ میل بہنی تو بھر اپنی تھوڑ کر جناب رسوں اللہ خلاتے کی خد مت بھی جان ہو جو با تا اور دن بھر صفور علی کے کام مجز نظام کو سناکر تا۔ چھے اس قد و لذت بھی حاضر ہو جاتا اور دن بھر صفور علی کے کیام مجز نظام کو سناکر تا۔ چھے اس قد و لذت آئی کہ اور چھے دنہ رہتا ہو کی بھریں گھر لے ساتہ میری خالہ ہو جھا کرتی کہ حمید کیا ہو تھی اور دن بھر بو تا کہ تاریخ ہوتی ہوتی ہیں۔ اس میں اور دن بدن انا غر ہوتی جاتی ہیں۔ اس کے ایک دن اور جاتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔ اس میں اور دن بدن انا غر ہوتی جاتی ہیں۔

یں کہا بھے کی معلوم نہیں کی جوارای طرح دورورائ نے بکریوں کود کھااور جھے خوب ڈاٹناکہ تو کہال رہناہے یہ کیوں بھوگی رہتی ہیں معلوم ہوتاہے کہ توجراتا نہیں۔

جب انہيں گھرے کر آیا تو مير کی فالہ نے کہاں اس طرح چرایا کر اور جہاں آئے چراٹا رہا ہے ہر روز وہاں لے جانا کر۔ ش نے کہاف رقی آئے کی اور جگہ تبیل چریں اور خان کو چراٹا رہا ہوں ہیں اور خان کر ہو۔ اگر تحق کرتے ہو آگر ان ہو تو اس کے ہاں ہے گزر نے ہے تم من کرتی ہو۔ اگر تم کہتی ہو تو اس کے ہاں صیا کروں کہتی ہو تو اس کے ہاں صیا کروں اس کو کہد آؤل گا کہ پنی ہرکت والیس لے سے خالہ سیس جاتی اس کے ہاں خرور والیس لے سے خالہ سیس جاتی ہیں ہو تو نہیں چرکی آئیں جو اتی اس کے ہاں خرور جالیا کر۔ جودہ کی اے قور سے ساکر بہت ہرکت والا اور جربیت والا آوگ ہے میر اول کہتا ہے وہ سی ہے۔ پھر وہ اور میر کی ال دولوں آپ کی خدمت میں صافح ہو کر مشرف ہا سارہ ہو تیں۔ وہ سی ہے۔ پھر وہ اور میر کی ال دور خار کہتی تھیں کہ ہم نے کسی جب ہم آپ کی بیعت کر کے وائیں آئے تو میر کی ال دور خار کہتی تھیں کہ ہم نے کسی کر آپ سے زیادہ خو بھورت، خوش لہاں اور فرم کارم جبیں دیکھا۔ آپ کے منہ سے گفتگو

ترف کی ہے اے رواہت کیا ہے اور کہا ہید حدیث حسن ہے۔ جہائی نے بطریق اب میں اہم ابن اہم ابن اہم ابن اہم ابن اہم ابن اہم ابن کے اسے رواہت کیا ہے کہا ہی حدیث مسیح ہے۔ بوزید کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علی نے سیرے سراور داڑھی پر ہاتھ ہیں اور دعا کی النی ابن کو حسن وہمال معافر مدودا کی ساتھ علی استمال سے فرار دواڑھی ہے اور چیرہ پر کوئی شرم اور داڑھی کے بال سیاہ تھے اور چیرہ پر کوئی شمکس نہ تھا۔ صاف اور دوائر سے فوجوانول کا ہو تاہے۔ (1)

فی کے کے دن ہیں اکر م سی ایک ہے حضرت بال کو تھم دیا کہ کعب شریف کی سیست م پڑھ جازادر اذان دو۔ ان کی اذان من کر بعض قرایش مسخر کرنے گئے۔ ان کی آواز کی نقش اتار نے گئے۔ ان جس ایک نوجوان بھی تی جس کانام محذورہ تھا۔ اس کی آواز حضور علاقے کو بند آئی۔ جب اس نے ازراہ مسخر بال کی نقل اتاری تواسے حضور علاقے کے تھم سے حضور علی کی خدمت میں جش کیا گیا۔ اس نے سمجھ کہ جس نے گمتا فی کی ہے جمحے ضرور قمل کردیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے رحمت عالم علی کے بیر کی پیشائی پر ایناوست مبارک پھیرا اور حضور علی کے دست مبادک پھیر نے سے میرادل بین دیتین سے لبریز ہو گیا۔ گل نے جان میا کہ میداللہ توائی کے سے دسول جیں۔ سرورعالم علی کے اسے خوداذان کے مل سے یادران کی اوارد بعد جس بطور وراثت کے کھ مکرمہ جس اذان دیا کرے۔ اس دفت ان کی عمر چھیس مال تھی اور ان کی اوارد بعد جس بطور وراثت کے کھ مکرمہ جس اذان کی سعادت جا ممل کرتی اور ان کی اوارد بعد جس بطور وراثت کے کھ مکرمہ جس اذان کی سعادت جا ممل

این سعد اور بیلی نے بطریق ٹابت بن قیس، معتریت انس رمنی اللہ عندے روایت اے۔

ام سیم کاایک رکاابوطی ہے تق وہ کی کام گئے تھان کی فیر صافری میں وہ لاکام کے تھان کی فیر صافری میں وہ لاکام کیا۔ ابوطی جب گھر آئے ہو چہ لائے کا کیا جا سے ؟ ام سیم نے کہااب وہ آرام ہے ہے۔

یہ کر ابوطی کے آگے کھانا دکھ جب کھانے ہے فارغ ہوئے آپ کے لئے ہم بچیا۔
دات ابوطی نے اپنی ابیہ سے فوشد لی ہے گزار می سی جب بیدار ہوئے توام سلیم نے کہا اگر کوئی فیض اپنی امات تھے ہے اتنے تو کیا تو سے ندوے گااور دے کر پھر بچیتائے گا فم کم کرے گا؟ کہا نہیں۔ کہا تیر الزکافداد تدکر کر بج نے امات دے کر واپس لے لی۔ پھر ابوطی نے بیر سارا پر بڑا حضور شائٹے کی فرمی شرک کے بیر کر من کیا۔ حضور شائٹے کی دعائی برکت تم ہے خداد تدکر کی دات کو تمہارے لئے باہر کت کرے۔ چنا نی حضور شائٹے کی دعائی برکت شہدری آن کی دات کو تمہارے لئے باہر کت کرے۔ چنا نی حضور شائٹے کی دعائی برکت نے خداد تدکر کی دات کو تمہارے لئے باہر کت کرے جی کہ دو افراکا ہے دفت میں سب سے خداد تدکر کی دات کو تمہارے فیان کرتے ہیں کہ دو افراکا ہے دفت میں سب سے ذیادہ نیک تھا اور افسار میں اس سے ذیادہ کی عبد شرقے۔ جب بید ابوا آوائ کو باد گاہ و سہالت ذیک جی کی جگر بہت دو شن اور نورانی نظر سی تر کیا گیا۔ حضور شائٹے نے اس کی جیٹائی پر ہاتھ بھیر ااس کانام عبد القدر کھاجب تک دست مدارک بھیر نے کی گیا۔ بہت دوش اور نورانی نظر سی تی تھی۔

بخاری نے تاریخ بھی اور بنوی اور این مندہ نے بطریق صاحب بن علاء بن بشراس نے اپنے باپ سے اس نے اپنے باپ سے اس نے اپنے باپ بشر بن معاویہ سے روایت کیا وہ کہتے ہیں بھی اپنے باپ معاویہ بن تور کے ساتھ جناب رسول اللہ علاقے کی خدمت بھی حاضر ہوا۔ رسول اللہ علاقے کی خدمت بھی حاضر ہوا۔ رسول اللہ علاقے نے میرے مر پر ہاتھ کھی ااور دعادی۔ راوی کہنا ہے جہال حضور علاقے کاوست میادک میران و جگہ بڑی چکیل اور روشن تھی۔ اور جب بھی دو کی بیار جزیر ہاتھ بھی تاریخ برہ تھ بھی تاریخ بھی تاریخ بھی تاریخ برہ تھ بھی تاریخ بھی بھی تاریخ بھی تار

واقدى و بعيم اوراين عساكر في عرباض بن ساريد سے يه حديث روايت كى ہے كه میں جگ جوک میں اللہ تعالی کے بیارے رسول میں کے سے سے تھا۔ ایک وات حضور ملك في بدال منه يو حماس وقت ك كماف كو يك سهد آب في مرض كي يارسول الله اں ذات کی شم جس نے حضور میں کا تو تی حق و دیکر رحمت بناکر بھیجاہے ہم تو کب ہے اسيخ توشد وان خال يج بين بين وحضور علي في قدرايا مين طرح ديكواورا في تعليال جھنڑو۔ شاہد بھی نکل آئے۔ آخر چند ایک کو جماڑ کر کس سے ایک کس سے دو یا کل سات معجوري طيس مركار ووعالم عفظة في ايك وسترخوان يراست بيميلا وبااور ابناد ست مبارك ان ير ركمااور فربايا الله كانام لے كر كماؤ يم تكن تے حضور ملك كے وست مبارك كے یے سے ایک ایک افعار کے معارب تھے۔ اس نے سر ہو کر اپنی مخصیوں کو شار کی تو یون تھے۔ ای طرح دوسرے دوسر تھیوں نے بھی جھ سے کم زیادہ کھا کی۔ جب ہم سر ہوکر پیچیے ہے تؤسا تول مجوری پرستور موجود تھیں۔ حضور ﷺ نے ہال کو فرسیا ان کو سنبال كرر كو بركام أيس كى بدب دن يحادر كمان كاونت بواتوسر ورعالم عليك في بل ل كو تنكم دياكه وه يه سات مجوري ل آئه صنور علي في وسترخوال يرسمين اوراينا وست مبارک ان بر رکه دیا۔ قرمایا انشرکا نام کے کر کھاؤ۔ اس وقت وس آدمی صاخر تھے۔ جب مير موسك محوري وليل ك وليك موجوديا كي - حضور علي في فرماي كر جمع حل تعالى ے شرم نہ آتی تو میں سات مجوری والی مدید چینے تک دارے نے کانی ہو تمی۔ تار حضور ملک نے مجودی ایک لاکے کوعظ فرما عمی جواس نے کھالیں۔

سیقی اور ابر قیم نے مرال بن حسین سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا میں بارگاہ رس ات منافق میں حاضر تھا۔ او یک سیدة النساء فاطمت الرہر اعیمااسلام تشریف لائی اور حضور ملک کے سامے آگر کھڑی ہو گئیں۔ رحمت عالم نے الن کی طرف دیک تو آپ کا چہرہ چیم فاقد کئی سے زرد ہو چکا تھا۔ سرکار و دعالم علی نے اپناد ست مبارک اٹھ یا ور فاطمہ زیر اے سینہ مبارک اٹھ یا ور فاطمہ زیر اے سینہ مبارک ہو تا ہے بھر اللہ تعالی کی جناب میں عرض کی۔ اللہ تعالی کی جناب میں عرض کی۔ اللہ تعالی کی جناب میں عرض کی۔ اللہ تعالی میں کا اللہ کا تعقید مسئی اللہ کا اللہ کا تعقید مسئی اللہ کا اللہ کا تعقید مسئی اللہ کا اللہ کا تعقید کا اللہ کا تعقید مسئی اللہ کا اللہ کا تعقید مسئی اللہ کا تعقید مسئی اللہ کا تعقید کی اللہ کا تعقید کا تعقید مسئی اللہ کا تعقید کی اللہ کی تعقید کی اللہ کا تعقید کی اللہ کا تعقید کی اللہ کا تعقید کی اللہ کی تعقید کی اللہ کا تعقید کی اللہ کا تعقید کی تعقید کی اللہ کا تعقید کی تعتقید کی تعقید کے تعقید کی تعقی

تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّوْ .

"اے بھو کول کو سیر کرے والے۔ اپنے محبوب محمد مصطفی علاقے ک افت جگر فاطمہ کو بھی سیر کروے۔"

عران کہتے ہیں ہیں نے دیکھا کہ ای وقت سپ پر شاد انی کے آثار نظر سے گئے اور چرہ کی ذردی کا فرر ہو گئے۔ اس کے بعد بھی کی وقعہ مخد وحد عالم کی قد مت بیس حاضر ہو ہے کی معادت ہوئی آپ فرمانی کر تھی۔

اے عمران اس دن کے بعدیس مجی بھوکی نہیں ہوئی۔

ایا کہتے ہیں کہ عمران نے یہ وہ کا تھم ہمراں ہو نے ہیدے دھتر سے مور دکود یک تقا امام بخاری اور مسلم عشر سے انس ر منی اللہ عشر سے روی سے کرتے ہیں جب سر کار ووق م میں ہوگی تو میری والدہ ام سیم نے دوی م میں ہوگی تو میری والدہ ام سیم نے مجوری کی دوری میں کہتے ہیں اسے ایک بڑے ہیاں ہی رکھا اور بھی اور بھی اور بھی کی در سے بیاں ہی رکھا اور جھی تھی ہوا کہ جس کی خد مت جس ہوا کی والد نیز اور جھی ہو ہی ہوگی کی خد مت جس ہوا کہ والد نیز اور جھی ہو ہی ہوگی خد مت جس ہوا کی خد مت جس ہوا کہ میں سے کھی ہو ہی ہوا ہے کہ میری والدہ نے حضور میں ہوا کی خد مت جس سے کہا کہ میری والدہ نے حضور میں ہوا کی خد مت جس سے کہا کہ میری والدہ نے حضور میں ہوا کی خد مت جس سے اسے اللہ میں ہوا کہ میری دالدہ نے دسور میں ہوا کہ میری کی خد مت جس سے اسے اللہ کے در سول بول فرہ کی خد میں ہوا کی خد مت جس سے اسے اللہ کے در سول بول فرہ کی در میں کہا ہیں کہ یہ تھوڑا ساکھانا ہم غلاموں کی طرف سے اسے اللہ کے در سول بول فرہ کیں۔

چنانچہ میں وہ کھانا لے کری ضر ہول آفانے فر ملیا ہے رکھ دواور چند آدمول کانام نے کر فرمایا نہیں براؤر جفتے اوگر راستہ میں ملیں ان کو بھی بل لاؤر تقبیل ارشاد میں میں گیر۔ جن کے نام حضور علی ہے نے ذکر کئے تے اور جو جھے داستہ میں سلے ان سب کو میں نے ہا قاطید سرام کی طرف ہے دعوت دی۔ جب میں واپس آیا تو مہمانول ہے گھر مجر جو اتھا۔ انس سے بو جھا گیا کہ ان کی تقداد کنی تھی انہوں ہے جواب دیا تین سو کے قریب۔ پھر میں نے بی میں انہوں ہے جواب دیا تین سو کے قریب۔ پھر میں نے بی میں انہوں ہے جواب دیا تین سو کے قریب۔ پھر میں نے بی میں میں انہوں ہے جواب دیا تین سو کے قریب۔ پھر میں نے بی میں میں ہے ہو ایس ملویدے در کھا اور جھنا انتہ

تعانی ہے جا ہے۔ پڑھا ہم حضور علی ہے۔ وی وی کو برنا شروی کی۔ پہلے وی آئے کھا کر چیے جاتے ہم ان ہے۔ پہلے وی آئے کھا کر چیے جاتے ہم دوسرے وی آئے ای طرح برسلسد جاری دہا ہیں تک کہ تمام مہمان ہر ہو کہ کھا چکے۔ جس وقت ایک نون پیٹھتی تھی حضور علیہ ان کو ہدایت فرمائے آڈ کو وہ است اللہ کھا تا اسکو الذیو و آئے گئی ویٹ کی گئی ویٹ کی گئی ہے۔ اللہ تی گئی کا نام اوادر ہر شخص اپنے سائے والا کھانا کھا ہے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو ہر وری م علیہ نے جے ارشاد فرمایوا ہے اس اور سخوال ان اس اور سخوال کھانے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو ہر وری م علیہ نے جے ارشاد فرمایوا ہے اس اور سخوال کے افسانے ہے۔ جب سب کھانا کھا تھے تو ہر وری م علیہ نے جے ارشاد فرمایوا ہے۔ اس اور دی مہمانول کے کھانے ہے۔ بہت میں نے کو جات وال ہر تن افعانا تو بیس ہد فیصلد نہ کر سکا کہ جب مہمانول کے کھانے ہے۔ بہتے جس نے کو جب ہم تن رکھا تھا اس وقت صوروزیادہ تھا یا اب جبکہ سینکٹرول "وی خوب ہیر ہو کر ملے سے جب میں۔

واقدی کہتے ہیں کہ جھے مامہ بن رید الدین نے داؤر بن حصیان سے اور نہوں نے بی عبد را شہل کے چند مردول سے روایت کیا ہے کہ مسمہ بن اسم بن حریش۔ غزد الجدر کے دفت کفارو سٹر کین سے معروف بیکار تھے اچانک آپ کی کوار ٹوٹ گی۔اب ان کے وفت کفارو سٹر کین سے معروف بیکار تھے اچانک آپ کی کوار ٹوٹ گی۔اب ان کے بیل کوئی جھیار نہیں تھ جس سے دو کفار سے جنگ کریں۔ چنا نچر سول اللہ عیفی نے ایک کم جود کے درخت کی شہنی جو حضور عیفی ہے کہا تھ بیل تھی اس تھی اس خطافر مائی۔اک کے ستھ دود شن پر جمد کر تاتھ دوائی طرح ان کوکاٹ کاٹ کر بھینے۔ بی تھی جس طرح کوئی طل حق من کی کم ورخت کی شہنی جو مقارت ان کوکاٹ کاٹ کر بھینے۔ بی تھی جس طرح کوئی طل حق من کی کم ورخ سے ماتھ رہی ہے۔ بیال تک کم معرک ہو ہے اور اس کے بعد معنوں معرک ہو ۔ اس وقت یہ خود بھی شرف شہاد سے مشرف ہو ہے اور اس کے بعد معنوں نہیں کہ دو گوار کد حر گئی۔

ای طرح جنگ احدیث سر ورعام علی نے حصرت عبد اللہ بن حش کو مجور کی نہنی اے دست مبارک سے عطافر مائی تو دہ بھی بھترین تکوار کی طرح دشمن کے ککڑے کلاے کرتی رہی۔

جن سعد نے اپنی طبقات علی تکھاہے کہ بلب بن برید بن عدی ایک والدیکے ہمراہ ہوگاہ نبوت علی جانئر ہوئے۔ یہ سنے تھے الن کے سر پر کوئی بال شد تھد سر ور عالم نے بنا است مبارک الن کے سنچ سر پر چھیر اتو فور آبال اگ تے۔ اس وجہ سے ال کانام بیب مشہور ہوگیا۔ طبقات این سعد میں ہے کہ زیادین بالک ایک و فد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ رحمت عالم معلقہ نے اپنا و ست مبارک اس کے سر پر رکھا۔ اور اوپر سے پھیرتے بھیرتے میں سے اس کی تاک تک نے گئے۔ اس کی تاک تک نے گئے۔ اس کی تاک تک نے گئے۔ اس بات کی برکت سے دو اپنے قبیلہ بنو بدال میں باید کی برکت سے دو اپنے قبیلہ بنو بدال میں باید کی برکت سے دو اپنے قبیلہ بنو بدال میں باید کھی مشہور ہو جمیا۔

حضور کی انگشتان مبارک (الکیال مبارک)

لهام فحر الدين داذي دمند الله عليدا عي تغيير بمن لكهيت جير\_

گار جب خار جبول نے سیدناعلی مرتفی کے مقابلہ کا قصد کیا تواس محض ہے ارادہ کیا کہ خار جبول کے افتار جبول نے اس کے باپ نے اس کے خار جبول کے افتار جبول کے افتار جس شامل ہو کر تھام ہر حق سے جنگ کرے۔ اس کے باپ نے اس کرے میں بند کر دیا۔ اس حالت میں جو یال ایک نے دہ کر کے اور وروس شدت ہے ہوئے لگا ہور اس نے تو بہ کی۔ اللہ تو لی نے اس کے سر ورد کو وور کر دیا ور اس کے خار کا اور اس نے تو بہ کی۔ اللہ تو لی نے اس کے سر ورد کو وور کر دیا ور اس کے بال جو کرے بال جو کہ اللہ تو لی نے اس کے سر ورد کو وور کر دیا ور اس

ابو مفیل کہتے ہیں کہ میں نے اس محتص کی تینوں حالتیں دیکھی ہیں۔

ان م بینی تھ بن ایرا ہیم ہے دوایت کرتے ہیں۔ بارگاہ دیرات بس ایک شخص کولایا گیا جس کے پاڈل میں چوڈا لکلا ہوا تھا۔ تمام اخباء ہے علائ کر ایا لیکن کوئی فا کدہ نہ ہوا۔ سر کار دوعالم علقے کے سامنے جب اے لایا کی تو حضور ملک ہے اپنی انگی ہے لواب و بمن پر رکمی چراس الگی کوزمین پر در کھا چراہے اضایا چراس کواس چوڑے پر دکھااور س تھ ساتھ یہ جمی پڑھ پر کھا کہ اللہ تھ ایک کوئین پر تو کھا تھراہے ان کوئین کوئین کی پر اس کے ساتھ

حِدِدُّنِ دَنِئَا۔ "اے الله تعالی تیرے نام کی برکت سے ہم ش سے بیمش کی تھوک جب وہ رشن پر پڑتی ہے تاکہ اپنے رب کی اجازت سے ہمارے تااروں کیلئے نسخہ شفاط بت ہو۔اللہ تو ٹی نے اس کوشفاعطافر مائی "۔

حضور کی ہختیلی مبارک

الم بخارى شعيد بن عيم ي روايت كرت ين انهول في فرلما.

میں نے ابو عینہ سے سنا انہوں نے کہاا کیک روز دو پہر کے وقت رحمت مالم علیہ اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے الم ملک ہے۔ حضور علیہ نے وضو فرمیں تلم کی دور کھت ادا الرائی، حضور علیہ کے مرمنے نیزے کا سر ورکی تھا تاکہ لوگ اس کے بیچھے سے گزریں۔ سر کار دوعالم علیہ جب تمازے فارغ ہوئے تو سارے نوگ کھڑے ہوگے۔ وہ حضور علیہ کا علیہ کے دونوں دست مبارک بکڑتے اور چرے پر لیے۔ بین نے بھی حضور علیہ کا دست مبارک بکڑتے اور چرے پر لیے۔ بین نے بھی حضور علیہ کا دست مبارک بیاری بی میں دست مبارک برائی کے طرح شدید کری بھی دست مبارک برائی کے اور چرے پر بیاری بھی دست مبارک برائی کے اور شدید کری بھی دست مبارک برائی کے اور چرے پر بیاری بی خود اور شدید کری بھی دست مبارک برائی کے خود شہودار تھی۔

انام بحداور برازتے عبداللہ بن افی اولی سے روایت کیاہے ایک روز ہم ہرگاہ رسالت میں حاضر سے۔ اس وقت یک لڑکا حاضر جوااس نے کہ میرے بال باپ حضور علیہ پر اللہ اور عبر کی بہن دونوں پہتم ہیں ، دونوں کی مال زودہ ہے۔ بیر بانی فرہ کر ہمارے کھانے کیے عمل اور میرکی بری دانشہ تھ تی آپ کوایت یاس سے کھلائے گا۔

حضور علی نے فر ملیا کہ امارے کھروں ہیں ہے کمی گھریہ جا کہ صور سالی کے جھے کے موں کروجی کھرے کی جھے دو ہمارے ہی ال اور ایس عدد مجور لے آیا اور حضور علی کی جھیلی پررکھ دیں۔ حضور علی نے ان مجورول کینے یہ کمت کی دی فر مالی کھورووں کو دم کرنے کے دیر فر مالی انہیں ہے جہ کر سات فود لے لے اور سات آئی میں کودے اور سات اپنی مال کو چین کر دے۔ تم تینوں روزت ایک ایک مجور کھانا تو یہ مجوری حمد میں ایک ہفتہ کینے کافی جول کی ۔

ایک نے این انی خیرہ ہے روایت کی ہے کہ بدب خیبر بیل مرکار دوعالم ملک نے شق کے تفلول پر حملہ کیا تو وہ ایک قلعہ جی جمع ہو گئے، در دائے بند کر دیے اور بردی قوت سے مسمانوں کا مقابدہ کیا۔ ان کے تیم اندازول کے تیم حضور علی کے لیاس مبارک بیل ہوست ہوتے رہے۔ رحمت دوعالم علی کے نظریوں کی مشمی مجری ادر ان کے قلع پر جیستی ۔ ای وقت قلعہ لررنے نگا اور زبین جی وصفے لگا یہاں تک کہ اسلام کے مجاہدین وہال سیجی کے اور اس قلعہ جی جو بیودی تھے ال کو پکڑیں۔

الم اجمد ، یکی اور ایو قیم نے حضرت این عمال کے واسط سے حضرت سیدة الشماء رفتی الله اجمد ، یکی اور ایو قیم نے حضرت سیدة الشماء رفتی الله عنب سے روایت کیا آپ نے فر بلاا یک روز مشر کین قر ایش تجر شی اکشے ہوگئے اور انہول ہے بہی مشور و سے کے کیا کہ جب محمد (فداوای والی) ہمارے پال سے گزرے قو ہر مخفی است ایک ایک ضرب لگائے۔ حضرت سیدہ فر اتی جی شنور علی ال کی سازش کو سنا اور اپنی والدہ ما جدہ حضرت فد مجد کو جاکر اطعار کا دی۔ شی نے بھی حضور علی کے مندور علی کے خضور علی کی خدمت میں صافر ہو کر سادی بات ہنائی۔ حضور علی نے فر بایا ہے میری فور نظر فاموش رہوا کی خدمت میں صافر ہو کر سادی بات ہنائی۔ حضور علی نے جب ان مشر کین نے حضور علی فاموش رہوا کی آپ میچد حز م شی تشریف سے کئے۔ جب ان مشر کین نے حضور علی کو دیکھا کہنے گئے قالوا خا خود ا بی تووی ہے جس کے بارے میں ہم مشورہ کر رہے تھے۔ ای ان انہوں نے اپنی تکا ہیں بنی کر ہیں۔ اس کی خوڑیاں جمک گئیں اور سینے سے ساتھ اس ان تا بھی انہوں نے اپنی تکا ہیں بنی کر ہیں۔ اس کی خوڑیاں جمک گئیں اور سینے سے ساتھ کے اس کا تھا کہ کئیں اور سینے سے ساتھ کیا ہوں ہے کہ ساتھ کو دیا ہے کہ ساتھ کیا ہوں کی کھوڑیاں جمک گئیں اور سینے سے ساتھ کیا ہوں ہوں کے اپنی تکا ہیں انہوں نے اپنی تکا ہیں بال کی خوڑیاں جمک گئیں اور سینے سے ساتھ کیا گئیں اور سینے سے ساتھ کیا گئیں اور سینے سے سال کی خوڑیاں جمک گئیں اور سینے سے ساتھ کیا گئی کا کھوڑیاں جمل کیا گئی کیا گئیں اور سینے سے ساتھ کیا گئیں اور سینے کیا گئی کیا گئی کیا گئیں اور سینے کے ساتھ کیا گئیں اور سینے کیا گئیں اور سینے کے ساتھ کیا گئیں اور سینے کیا گئیں اور سینے کیا گئی کو کھوڑیاں کیا گئیں اور سینے کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں اور سینے کے کا کھوڑیاں کیا گئی کی کیا گئی کیا گئیں کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئیں کیا گئی کیا گئیں کیا گئیں کیا گئی کو کیا گئیں کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئیں کیا گئی کیا گئی کیا گئیں کیا گئی کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کیا گئی کیا گئی کیا گئیں کیا گئی کیا گئیں کیا گئیں کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئیں کیا گئی کیا گئیں کیا گئی کیا گئی

جا آئیس اور انہیں عموں ہوا بیسے کس نے ان کواپی ششتوں کے ساتھ جکڑ دیا ہے۔ حضور مثالث کی طرف آئیس اٹھ کر دیکھنے کی ہمت نہ ہو گی نہ کسی کو جرات ہو گی کہ کوئی حضور متالہ کی طرف جائے۔ مقالہ کی طرف جائے۔

ں م دھرنے حضرت الس رمنی اللہ عنہ سے دوایت کیا ہے کہ ایک دوز سر درگا گنات سیالیت عضافے نے ایسے ناخس کٹوائے اور ایسے صحبہ میں تقلیم کردیتے۔

حضور کے دوش مبارک

برازاور بیملی نے حضرت ابوہر میرہ دختی اللہ عند سے روایت کیا ہے جب مجھی رسول اللہ عند عند ہے کند مول سے جاور اتار دیتے تو یوں معلوم ہوتا کہ بے کند ہے جاندی کے قرصے ہوئے بین۔

وا کم نے سیدتا فلی مرتفی سے روایت کیا ہے کہ جگے کہ رور رمول کرم علی ہے۔

مرتف الم نے جب ہم کعبہ میں پہنچ تو حضور علیت نے بچھے تکم دیا بیٹے جاؤ۔ میں بیٹے گیا۔
د حمت عالم علی ہے میں کہ مول پر چڑھے اور تکم دیا۔ اٹھو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا لیکن سرکار
د وعالم علی نے محموس کر لیا کہ میہ ہو جو بھر سے لئے بہت کرال ہے تو حضور علی نے فر ایو ور مواد
ہوتے جاؤ۔ میں بیٹے۔ حضور علی اور تکم حضور علی نے فر میں میرے کند ھے پر سواد
ہو۔ خیس ارشاد کرتے ہوئے میں نے ایس می کیا پھر حضور علی بھے لے کرا شمے بچھے ہول

ان م رازی آئی تغییر میں رقم طراز ہیں۔ ایک روز ابوجہل نے درادہ کیا کہ اب جب حضور ملک خرم میں آئی گئے اور میں حضور علیہ کو پھر ماروں گا۔ جب ابوجہل اس شدموم ارادہ کو عمل جامد بہنانے کیدے افرادہ کو عمل جامد بہنانے کیدے افرادر آپ کے قریب آیا تو بڑے بڑے ازوں حضور علیہ

کے کند حوں پر مند کونے ہوئے دیکھے جواس پر تنظی نگائے دیکھ رہے ہیں۔وہ ڈر کر دہاں سے بعاگا پھر تمام عمراس نے بھی ایک جرات ندگ۔ آپ کی بغل مہارک

امام بخاری، مسلم معترت انس سے روایت کرتے ہیں، سپ نے قربالیا کہ جل نے دعا ما تکتے ہوئے صفور بنائے کو اپنے وست مبارک افل نے ہوئے ویک جمعے صفور بھاتے کی بغلول کی سفیدی تظر آرائی تھی۔

حضور ملک جب مجدے میں جائے تنے تو حضور علیہ کے بظوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ دوسرے لوگوں کی طرح حضور ملک کی بظور کی رشمت سیابی ماک نہ تھی یا کہ سفید براق تھی۔

ایک محافی بیان کرتے ہیں جب، عز کو رجم کیا جارہات توشی خوف سے کھڑاندرہ سکا۔ حضور علق نے بھے ہے ماتھ لگا لیا۔ اس وقت صفور علق کی مبارک بظول سے لیسنے کے قطرے فیک دہے تھے۔ اوران سے کمتور کی کی خوشیو آری تھی۔

حضور کے بازومیارک

انام نیکی اور الو شیم نے حضر تا ابوار سے روایت کیاہے مکہ مگر مہ جس ایک مختص تی جس کانام رکانہ تقداس کاشار سب سے زیادہ طاقتور لوگوں ش ہو تا تقالیکن وہ سٹر ک تھا ارر وادی اشم جس بھریاں جریو کرتا تھا۔ ایک روز نبی کریم تھنگا کہ سے نظے اور اس وادی کی طرف تشریف ہے کہ مشکل اور اس وادی کی طرف تشریف سے گئے۔ رائے جس رکانہ سے طاقات ہو گئے۔ حضور تھنگا اس وقت کیے تھے۔ رکانہ نے حضور تھنگا کو ویک تو کو ایم کانہ ہو گئے۔ حضور تھنگا آپ وہ تیل جو ایم کانہ نے حضور تھا گئے آپ وہ تیل جو میں ہے۔ رکانہ نے حضور تھا گئے کو دیک تو کو ایم کانہ ہو گئے۔ حضور تھا گئے کہ اور ایم اور ایم ایک خداکی عبادت کی دھوت و ہے ہیں جو عزیز و حکیم ہے ایم کہ اگر میر سے اور آپ کے در میان رشتہ داری نہ ہوتی تو شی آپ حکیم ہے ایک وہ تا ہو تی ہوتی تو شی آپ میر سے قابوش ہیں ایس نے قداکو جو عزیز و حکیم ہے اسے بلا ہے وہ آپ کو جھو سے نبی سے دلائے۔ ایس میر سے قابوش ہی کہ دکانہ نے کہا کی ایس آئی آپ کے سامنے ایک جیز فیش کر تا ہوں کہ جس آپ میر سے قابوش ہی جو دی آپ کی تا ہوں کہ جس آپ میر ایس میں آئی آپ کے سامنے ایک جیز فیش کر تا ہوں کہ جس آپ میں آئی آپ کے سامنے ایک جیز فیش کر تا ہوں کہ جس آپ میں آئی آپ کے سامنے ایک جیز فیش کر تا ہوں کہ جس آپ میں آئی آپ کے سامنے ایک جیز فیش کر تا ہوں کہ جس آپ میں آئی آپ کے سامنے ایک جیز فیش کر تا ہوں کہ جس آپ میں آئی آپ کے سامنے ایک جیز فیش کر تا ہوں کہ جس آپ میں آئی آپ کے سامنے ایک جیز فیش کر تا ہوں کہ جس آپ میں آئی آپ کے سامنے ایک جیز فیش کر تا ہوں کہ جس آپ میں آئی آپ کے سامنے ایک جیز فیش کر تا ہوں کہ جس آپ کی تا ہوں کہ جس آپ میں آئی آپ کے سامنے ایک جیز فیش کر تا ہوں کہ جس آپ کی تا ہوں کہ جس آپ کی تا ہوں کہ جس آپ کی تا ہوں کہ کی تا ہوں کہ کی آپ کی تا ہوں کہ جس آپ کی تا ہوں کہ کری آپ کی تا ہوں کہ کی تا ہوں کہ جس آپ کی تا ہوں کہ کی تا ہوں کہ کی تا ہوں کی تا ہوں کر تا ہوں کو تا ہوں کی تا ہ

ے کھنی نزوں اور آپ این اللہ کوجو عزیز و سکیم ہے ، بکاریں کہ میرے مقالے میں آپ کی انداد کرے اور ش اسے خداؤل ارت و عزیٰ کو یکاروں گا۔ اگر آپ جھے کرادیں تو میری كريول سے وس كريال فين ليس- حضور عليه اس فر مايا كر تيرى مر منى مو توش تھ سے مستى الان كيام الدريد بيانيد أى كرم الكلة في الرائد بكرااور جمعًاديا جهم زوان على وه جاروس شف جت زين ير آربادور حضور علي اس كے سينے ير بيف مك ركان ف کہ میرے میں ہے المحے۔ یہ سے کا کمال نہیں ہے ملک میں آپ کے خداد جو عزیز تکیم ہے ،کا کمال ہے۔ میرے خداؤں انات و عزیٰ نے میری مدو نہیں کے۔ آج تک سمی نے میری پشت نہیں نگائی متی چرر کانہ ہو ما۔ ایک مر تبداور آپ جھے سے مشتی لڑیں واکر آپ پھر بھی جھے گرادی تو میرے رہوڑ سے دس بریاں جی لیں۔ دونوں مشتی کیلے تیار ہو گے۔ صنور منافق نے اسنے خداد تر عزیز و محیم کو مرد کینے بکارا۔ اس نے اسے ان و عزیٰ کو مدد کیلئے يكارك ليكس رفست عالم منافقة في سے بكر اور رين يروے ارااور اس كے سين يرسوار مو مُخت رکان گار کیے نگا ٹھنے یہ آپ کا کال ٹیٹل ہے آپ کے دب کا کمال ہے۔ اس نے آپ کی مدو کی لیکن میرے خداؤل نے جمعے نظر انداز کر دیا۔ رکانہ پھر کہنے لگا کہ ایک مرتب مجرآئے گرای دفعہ آپ پارگرالیں تو بیرے رہاؤے دی مزید بھریاں بن ہیں۔ تیسری بار مجمی حضور علق نے جمعالادیااور دوز مین پر جیت گریزے کہنے لگاہے آپ کا کمال تبیس بلکہ آپ كرب كاكمال ب جو عزيز وعليم بي يح يرب فداول لات وعزي فرسوا كياب حسب وعدہ آپ ممرے ربوڑے تمیں بکریال چن لیں۔

حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم حضور بھنے کی خاش میں او هر او مرکوم رہے اور خفر مدین نے بتایا کہ حضور ملائے تو وادی شم جنریں لے سے جی بیں۔ اوھر روانہ ہوئے اور جنگل کے کنارے گفرے ہو کر انتقار کرنے گے۔ جب تاگی و کھا کہ حضور ملائے تشریف لارے جی دونوں اور کراپ آتا کی چیٹو الی کینے بڑھے۔ پھر عرض کی پارسوں اللہ آپ ایک اس جنگل کی طرف کیوں جو گئے۔ حضور ملائے جانے جی بہال ایک مشہور آپ ایک اس جنگل کی طرف کیوں جو گئے۔ حضور ملائے جانے جی بہال ایک مشہور کیا ان مد شات کو من کر جس بال ایک مشہور کارول کے ان خدشات کو من کر جس پڑے اور آپ کا دعمن ہم وقت میرے ما تھ ہا اور اس کا دعدوں کا ذرد دار ہے۔ رکانہ کی بال تقی میں مدانے ایک کر میں الشاب کی حضور ملائے ہیں کا در میں کی دونوں میں کر جس پڑے فرایل اللہ تو تی ہر وقت میرے ما تھ ہا اور اس کا دونوں میں کر جس پڑے کر ایل اللہ تو تی ہر وقت میرے ما تھ ہا اور کی کا دونوں میں کا در دار ہے۔ رکانہ کی کو سکا۔

حضور علی الله سے محتی کا مجرامیان کیا ہے مس کر حضور علی ہے والوں جال نگارول کی ٹوشی کی حدث رہی۔

بعض علاء سیرت نے روایت کیاہے کہ رکان کے بیٹے گھر نے قاید کہ رکانہ مسلمان ہو حمیا تھا۔ ای طرق حاکم ہے متدرک میں اور سیکی ور ایکنی ہے ابرا الاسود ہمی ہے مشتی اڑنے کا واقعہ بیان کر ہے میں ہوا حاقتی میں ہوا حاقتی ہیں تھا۔ وہ گئے کے چڑے پر کو ہو تا اور دس حاقتی ہیں کو سی تک کی نے گر یہ ضیل تھا۔ وہ گئے کے چڑے پر کور جو تا اور دس حاق تور آدمی اس کو کھینچے تاکہ اس کے قد موسے اس چڑے کو نکال ہیں لیکن دو چڑا گڑے کر اس کو جا تاتھ لیکن دو ایوا ماسود مر موا پی جگہ ہے نہ مرکزا تھا۔

اس نے کہا کہ گر بھیے آپ گرادی توش ایں میاد وال گا۔ سر درعالم علی ہے نے چٹم زون میں اس کو جے گرادیا لیکس س کی بدیختی تھی کہ اس نے اسمانا م قبوں۔ کیا۔ حضور علی ہے کی کل کی میار ک

امام مسلم نے حضرت انی برزوے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علی جہاد میں اُن ایف علی جہاد میں اُن ایف علی جہاد میں اُن ایف سے کے دائد تھا ہے کے اللہ علی کے حضور علی کے حضور علی کے اپنے اللہ سے اُن اُن کے حضور علی کے حضور علی کے اپنے اس انظر سے اور اس معقود تو شہیں؟ محاب ہے عرض کی نما سادا اس تنظر شہیں آرے۔ حضور علی کے فرایا انہیں علی میں کرور جبود سب کو حلی ش کرے اکشا

کر کے نائے قریبا کوئی اور تو فائب تہیں؟ سی بدنے عرض کی یار سول اللہ سب کی لاشیں اس کئیں ہیں ب کوئی مفقود نہیں۔ حضور علیقے نے فر بدیا شن توجلیوب کو نہیں و کیے رہااس کو سائٹ کر ور سی بدائ مفقود نہیں۔ حضور علیقے جہال میات کا فروں کے درشے تھے وہال قریب بی جلیوب کی ماش تھی جس نے بہت ان سامت کو قتل کیا پھر اس کو کسی مشرک نے تن کر دیو۔ حضور علیقے اس کی اش کے پائی تشریف نے گئے، وراس کو بٹی کا ایموں پر افحالیااور فر مایا یہ جمنور علیقے اس کی ال شریعے ہوں۔ سرکار نے اس وقت تک اپنے غلام کو اپنی کا ایموں پر افحالیااور فر مایا یہ گھھ سے ہوں۔ سرکار نے اس وقت تک اپنے غلام کو اپنی کا ریموں پر جمال کو بٹی کا تیوں پر جمال کا درشے اس فر تیار ہوگی کو حضور مقالیا ہے نے خود بے اس وقت تک اپنے غلام کو اپنی کا دیموں سے اس فرار کی کر درن میار ک

حضور علیہ العلاقة واسلام فرجب اس کی بربت می توفر بایا آگر وہ بیرے نرویک آتا تو فرشتے اس کا جوڑ جوڑ الگ کر کے آگ کی گھائی جس پھینک وسیتے۔ اس وقت بر سمت نازل جوئی تحلایاتی الدشتان کیشانی

حضور كاسينه مبارك

علامد د خب اصنب في الشرح كى فحقيق كرتے ہوئے لكھتے ہيں۔

أَصَّنُ الشَّهِمِ: بَسَّمُ اللَّحَيِّهِ وَنَحَوَّهُ يَعَالُ شَهَّتُ اللَّحْوَةِ مَّهُ مَّ مَنَّهُ وَمِنْهُ شَهِّ الصَّمَادِ - أَيُّ بَسَطُهُ بِنُوْسِ النِعِيِّ وَ

سَكِيْنَةَ مِنْ جِهَةِ اللهِ وَرَدِّجِ مِنْهُ (1)

الله الشرح كافي اوراس كے كور كور كور كرف كو الشرح كتے ہيں۔
الل م شرح صدر، خوذ ہے۔ الل كا مقبوم يہ ہے كہ نورائى سے ميد كا كشادہ مو جانا مند تعالى كر جانب سے تسكين و على بيت كا عاصل مو جانا اوراس كى عرف بيت كا عاصل مو جانا اوراس كى عرف بيد كا عاصل مو جانا اوراس كى عرف بيد كو جانا۔"

اورا کی سرخت ہے دن میں سرت ور ست کا سور پید علامہ سید محمود آلو کی نے اس کی و شاحت کرتے ہوئے آگھیا ہے۔

النشزے مل میں کشاد گی اور فراخی کا منہوم او کرتا ہے۔ کی، بھی ہوئی اور مشکل بات ک تو ہنے کو بھی شرح کہتے ہیں۔ فرہ تے ہیں شرع کے لفظ کا استعمال دی مسرت اور قلبی خوش کیسٹے بھی ہوتا ہے۔ سخر ش لکھتے ہیں۔

رِّمَا كَاتَ · رَّمَا كَاتَ ·

" شرح مدر كايد منهوم لياجاتا ہے كہ للس كو توت لديد اور انوار البيد

1-المعردات 2-روراالعال طائے، ملکات کے متاروں کے نے آان دن جائے اور گونا کوں آبایت کیلئے عرش بن جائے دسید کی کہ یہ کیفیت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے لیک مناسب کی کہ یہ کیفیت ہوتی ہوتی ہوتی کے فراد کیک مستقبل، میں اور ماسی سب کیسال ہو جائے ہیں۔ پھر فرائے ہیں مستقبل، میں اور ماسی سب کیسال ہو جائے ہیں۔ پھر فرائے ہیں والا میں کیسال ہو جائے ہیں۔ پھر فرائے ہیں مقام ہوائی میں کا ایک میں اور ماسی میں براحد بال کا در اور مارہ ہاں گئے یہال شرح میں میں براحد بال کا در اور مارہ ہا اس کے یہال شرح میں میں میں میں ہے۔ "

ال تحميل ك بعد " يت كي تشريح باين الفاظ فرمات يي-

قَالْمَتُ مَا أَنْ يَغَنَّحُ مَدَّرَكَ مَقَى عَلَى عَالَتِي الْغَيْبِ وَ الشَّهَا وَ وَجَهَعَ بَيْنَ مَمْلُكُتَي الْإِسْتِقَادَة وَالْإِفَادَةِ فَهَا صَدَّ كَ الْمُلَابَانَةُ بِالْعُلَابِيَ الْمُعَلَّذِينِ الْمِعْمَانِيَةِ عَنْ الْفَيْرَاتِ آنُوادِ الْمُلَكُانِ الْمُرَكِّنِ الْمُكَانِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ الْمُعَلِّيِ وَمَا عَامَكَ الشَّعَلَى مِسَالِحِ الْمُفَلِّينَ عَنِ الْلِاسْتِغْرَاقِ فِي شُمُونِ الْمُحَقِّى مِسَالِحِ

"آبت کا معنی ہے کہ کی ہم ہے آپ کے سید کو شاہ و نہیں کردیا کہ غیب و شہادت کے دونوں جہاں اس بیں اگئے ہیں۔ استفاده اور افاده کی دونوں جہاں اس بیں اگئے ہیں۔ استفاده اور افاده کی دونوں جہاں اس بین اس کے ہیں۔ استفاده اور افاده کی دونوں جہاں ہے مطاق ہیں جہاں کے ساتھ آپ کی دائی کی مہودی مطالت روحانیے کے انوار کے حصول میں رکادت نہیں۔ خلق کی مہودی کے ساتھ آپ کا تعلق معرفت الہی میں استعراق سے رکادث

1, 14

علد مد شعبیر آحد عثمانی اس سے کے مشمن بیل لکھتے ہیں۔

اس بٹس عنوس و معارف کے سمندر اتار دیکے۔ واڑس نبوت اور فر تھل رسالت پرداشت کرنے کو پر اوسیع حوصل دیا۔

حضور کا قلب مبارک

محبوب رسب العامين سيد الانبياء والمرسين ك قلب مبارك كي وسعق ال اور كمرائيوس

کا ہم اڈوالگانہ اس کے بادے بیں لب سن آن کے بادے میں است دیا ہاں ہے دیا اسان ہے دیا ہے اس اور کے اس اور کے اس کے بارے میں بھر کتے کان حق رکھے جی اور نہ ہم میں مقد دہ ت ہے کہ اس کے مارے میں سب کش فی رکھیں۔ بعد احالا بھے طیب میں اس کے مارے میں سب کش فی در سیس بعد احالا بھے طیب میں اس قلب عقیم کے بادے میں اور موروی ہے اسے قار میں کی مد مت میں چیش کرتے ہیں اور اس کے مرق می دو قر جمہ پر کھنا کریں گے۔ کیو کم ان کلی ت طیبیات کی تشریب کو تین میں باور اس کی مارے میں کہ تو تین عاد ہیں کی بات کی میں دو قر جمہ پر کھنا کریں ہے۔ کیو کم ان کلی ت طیبیات کی تشریب کو تین جارے ہیں کی بات کی بات کئی ہے۔

ابولعیم نے اس حدیث گوروایت کی ہے جس کامقن در ٹ ذیل ہے۔

عَنْ يُرْنُى بِنِ مَيْسَرَ قَ رَضِى الله عَنْ مُكَالَى قَالَ رَسُولُ الله عَنْ مُكَالَى قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنَالَ مَلَكِيرِ وَسَلَّمَ آتَانِي مُكَدَّ بِكَلْمَتِ مِنْ خَصَبِ فَنَتَى بَعْنِي فَكَ مَكَالَى مَلَكِيرِ وَسَلَّمَ آتَانِي مُكَدَّ بِكَمْ الله عَنْ الله عَا

" بونس بن جمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا ایک رور
میر بے پال آیک فرشتہ آپ جس کے پال سونے کا ایک طشت تق اس
میر بین کو چاک کیا۔ اور میر بین جی جوج نے کی را کہ تھیں
ان کو تکا نا پھراس کو دھویا پھر اس پر کوئی چیز چھڑ کی پھر فرمایا یا رسوں اللہ
آپ کا در ایسا ہے جو بات ترش دال جاتی ہے دختور تیافی ترک کو سحج
میں اور یاو بھی رکھتے ہیں۔ صفور تیافی کی وہ آسکیس ہیں جو خوب
میادک محد ہیں۔ حضور تیافی کے دو کان ہیں جو خوب سنتے ہیں آپ کا سم
میادک محد ہے۔ آپ اللہ کے در صول میں مرادی دئیا آپ کی ہیں کی
میادک محد ہے۔ آپ اللہ کے در صول میں مرادی دئیا آپ کی ہیں کی
میادگ محد ہیں ہے۔ آپ اللہ کے در صول میں مرادی دئیا آپ کی ہیں کی
میادگ میں میں حد آپ کی تیان میں مرادی دئیا آپ کی ہیں کی میں مرادی دئیا آپ کی میں میں مرادی دئیا آپ کی مرادی دئیا آپ کی میں مرادی دئیا آپ کی مردی دئیا آپ کی مرادی دئی

حیدہ کے جامع ہیں۔" دوسر کی عدیث جے دار می اور این عساکر نے ایل فتم سے روایت کیا ہے اس کا متن درج ذیل ہے۔

> عَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى المُولِ اللهِ مَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَقَ بَطْنَهُ ثُمَّ عَلَى اللهِ عِبْرَيْكُ فَلْبٌ قَكِيمٌ فِيراً أَنْكَانِ سَيِيمُ عَثَانِ - وَعَيْنَانِ بَصِيْرَآنِ وَالنَّتَ مُحَمَّدٌ رَبُولُ اللهِ الْمُعَنِّى الْمَا مِنْ مُخَلِّفُ فَيَعِلَى الْمَا مُنْ الْمَا مِنْ مُخَلِّدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الم المُعَنِّى الْمَا مِنْ مُخَلِّفُ فَيَعِلَمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

مجھے نے کر دہ جادز من م تک کیا گاراک نے میراسید شق کیا گارات زمز م کے پانی سے دھویا گیرایک مونے کا طشت لدیا گیا جوا بھال دہ حکمت سے مجرا ہو تعلد ہیں دہ طشت میرے سے جس اعظیل دیا گیا۔ صفرت الس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ حقاق شق صدر کے نشان د کھائے تھے جو سینہ شق کرنے اور گیراس کو سینے سے باتی دو گئے تھے۔ حضور حالتہ ا فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے فرشنہ آسان کی طرف سے جاا۔"

امام بینی کہتے ہیں کہ شق صدر ایک مرتبہ خیر ہوا بلکہ کی بار ہول سب سے پہلے جب حضور میافتہ معزرت طیر کے پال ایام دف عت بھی تھے۔ دوسری مرتبہ بعثت سے پہلے۔ تیسری مرتبہ واقعہ معزان سے پہلے۔

اس معلوم ہوتا ہے کہ مرکار دونالم علی جب ہی جیات طیبہ کے کس اہم طلہ علی قدم رکھے تھے قواس وقت ہو واقعہ جی آتا تھا اوراس کا بدعایہ تھا کہ حضور طلق نے ندگی ہوں تو ت اور کے نئے مرصلہ بیس جن ذمہ وار ہوں کو سنیالنے والے جی ان کی اور تگی ہوں تو ت اور ہمت ہے ہے اس ش صدر کی حکمت محت بین بیان نیس، مند نیوت پر فائز ہونے کے بعد قر آن کرے گارول اور س کے اوام و توائی پر صدق ول ہے علی بید قر آن کرے گارول اور س کے اوام و توائی پر صدق ول ہے علی بید آساتوں، زیمن اور پہاڈول نے مقدرت کی تھی۔ اس بارگر ال کو اٹھانے کے اٹھات کو اٹھانے کا وقت تھی جس بھین اور آساتوں، زیمن اور پہاڈول نے مغدرت کی تھی۔ اس بارگر ال کو اٹھانے کی شرورت تھی واس کے لئے صفور شکھاتے کے بید مبارک کو شق کر کے اس شمل ایران اور پہاڈول سے جراہوازری طشت انڈیل دیا گیا۔ پھر معران شریف ہے پہلے مجمل اس عمل کو دیمر لیا گیا کیو تک ہے وہ سنر تھا جس میں اللہ تو اٹی کی شان جاد اس دالو ہیت اس کے علی معرور کی دیم اللہ تو اٹول اوراس کی حکمت بات کی دیم اللہ تو اٹول واراس کی حکمت بات کی حجوب کو ایسے اٹول وار ادرائی تو تو توں سے معمور کر دیا جائے تا کہ مغروری تھا کہ اللہ تو اٹول کے مجوب کو ایسے اٹول وارائی تو تو توں سے معمور کر دیا جائے تا کہ اللہ کا محبوب ان کا سیح انداز میں مشاہدہ کر سے ماس سے اپنے تا کہ سے میں مقرور کر دیا جائے تا کہ اللہ کی تجیوب ان کا سیح انداز میں مشاہدہ کر سے ماس سے اپنے تا کہ سے میں وشن کر دے۔ (۱)

النادواليت \_ " ب كواس قلب منوركى عظمتول اور عز معتوب كا يجون وجوا تدازه موسيا

<sup>1.1</sup> في طال "المير الله "، بلد 3، الح. 215

ہو گا۔ اس کا ایک طاہر ی مظہر حس کا مضہرہ ہر کوں کر سکت تن وہ ہے جو حضر ہا موسین حضرت عائشہ صدیقہ کی عدیث یاک بیس بیان کیا گیا ہے۔

المَّ عَلَا كَاور سَلَمَ مِنْ صَرْتَ عَا تَدْ صَدِ اِعَدَ مَ رَوَاعِتَ كَ هِ - آبِ آرَ وَلَ بَيْرَ - اَبُ قَرَقَ بَيْرَ - اَنْجَوْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنَّ عَلَيْتُ لَا يَعْمَى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ ثُلُتُ ثُلْتُ لَيْنَ اللَّهِ الشَّامُ فَيْلُ اَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَا عَالِيَّتُهُ وَتَى اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَا عَالِيَّتُهُ وَتَى اللَّهُ الْ

" میں نے ایک روز عرض کی ارسول الدا حضور علاقے ور پڑھنے سے مطلقہ سے میں معلقہ ور پڑھنے سے مطلقہ سے میں موجہ سے موجہ سے میں موج

اور حصرت الس بجو حدیث مروی بود بھی اس حدیث کی تائید کرت ہے۔ حضرت امام بخاد کی اور مسلم حضرت الس بے رویت کرے ہیں۔ گال قَالَ دَسُولُ ادائیہ صَلّی الدہ تُعَالیٰ عَلَیْن وَسَلَّیَ الْدَهُ تَعَالیٰ عَلَیْن وَسَلْحَ ٱلْاَنْدِیَاءُ

ڡٵڷڡٵڮڔڛۅڶٵؽؠۄڞ؈ٵؽڡڡ ۺٵؙۿؙٳٞۼؙڽؙؠؙۿۄۘۯڒۺٵۿؚڴؙڵۄؙۿؙؙڰۄؙۿۄۦ

المان ہوت ہیں۔ اس المین علاق ہیں اور ان کے وں بیدار ہوت ہیں۔ "

مجوب رب العالمین علاق کے قلب منیر کے بارے یں عامد رفی و حان نے پل

میر ت نبویہ یں جو لکھ ہا اس کا خل صد قار کین کے فیش خدمت ہے، ارائے ہیں۔

یہ حقیقت پار ثبوت کو بینی چی ہے کہ جس مر تند کمال پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مجبوب کر کا کو فائز فراد ہے کسی اور کیلئے یہ منز مت رفید شاہت میں۔ اللہ تعالیٰ نے پنے رز ور فلاص کا مقام ول کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں ش ہے جس مراز کو چن بین فلاص کا مقام ول کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں ش سے جس مراز ک ول کو اللہ تعالیٰ نے اپنے منوں میں مراز کا ایمن بنایاوہ قلب مراز ک سید اخلاق رحمت لعد کیمن مجر مصطفیٰ علیہ ہے۔ کر تھ حضور ہی میں انہا تھا گی کے اپنے علیہ میں اور شائی بنایا ہے علیہ میں۔ بند تعالیٰ کی مراز کا ایمن بنایا وہ قوالی کے خل تی کو دول میں مخلی داروں کی عمامت اور شائی بنایا ہے تکم جس کے وں میں داز خداوندی مختور ہو گیا ہی کے اضافی میں بندی و سخیس بید ہو جائی گیں جس کے وں میں داز خداوندی مختور ہو گیا ہی کے اضافی میں بندی و سخیس بید ہو جائی گی داروں کی عمامت اور شائی بنایا ہے گئی ہو جائی تی در میں در تعدور میں میں در اس کی شفقت کا س یہ تنی ایک ٹو گیا اور حش کے س تی محضوص شیس رہ تا بیک نیک ہو جائی تیں ایک ٹو گیا اور حش کے ساتھ میں تھور میں شیس رہ تا بیک نیک ہو جائی تی ایک ٹو گیا اور حش کے ساتھ کی تعدور میں شیس رہ تا بیک نیک ہو جائی تیں ایک ٹو گیا اور حش کے ساتھ کی تعدور میں شیس رہ تا بیک نیک ہو جائی تیں ایک ٹو گیا اور حش کے ساتھ کی تعدور میں شیس رہ تا بیک نیک ہو جائی توں اس کی شین کی در میں سیس رہ بیک ساتھ کی در اس کی شین کی ایک ٹو گیا اور حش کی ساتھ کی میں کی در میں میں در تا بیک کو گیا ہو کہ کو کو کو کو کیا ہو کی میں کی در کی کی در کی کی در کی کی در کی کی در کی کی کی در کی کی در کی در

تدنی کی ساری محلوق اس کا تعلق نو تات ہے ہو، جماد ت سے ہویا حیوانات نے ہو،سب م یماں رہاے۔ وہ نوع انے کی ہر فرد کے ساتھ سے اخلاق سے بیش آتا ہے جس سے اس كا يكارُ دور مو تا ب أور اس ش خو ييال ممود ار موتى بين - ادر اى شفقت ك بيش نظر ممجی اس کو سخی ہے بھی بیش آنایا تا ہے۔ بعض او قات اس کی خیر خواتی کینے اس پر صدور تھی نافذ کی جاتی ہیں۔ اس طرع ہر نرمی اور ہر سختی ہر پیدر اور ہر شدت میں اس کی بہتری مخوظ ہوتی ہے۔

طبر انی نے ان عقبہ الخوال فی سے ایک حدیث مر فوع نقل کی ہے۔

؞ ٳڹۜٙۑڹؿٳڒڹؽؘڐٛڝٛٙٲۿڹٲۿڸٳڵڒڒٙڝٚڎٳڹؽۘ؋ٛۯێؚڴؙڡڎؙڰۯ<sup>ؠ</sup>؏ؠٵٙڍٷ الصَّالِحِينَ وَأَحَيُّهَا إِلْيُوالْبِيهَا وَأَرْفَهَا-

"ساكنان زين بين سے بعض اسے بين جواللہ تعالىٰ كے برتن بوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے برش اس کے نیک بندول کے قلوب ہوا کرتے ایں ور ان می سے مجی اللہ کو بیار اور ہوتا ہے جو اس کی مخلوق کیلئے بوا

فرم اورد كن موتاب

مرور انبیاء عید الحقید والشاء شرف معران ے مشرف ہوے سے مینے جب کفار و مشر کین کوشر ک بیں منتفرق دیکھتے اور انہیں قرسن کریم پر طعن و تشنیع کے تیم جلاتے ہوئے یہ ہے اور حضور علیت کے ساتھ مسخراڑ یا کرتے تو حضور علیہ کو ہزاد کہ ہو تات اور طبیعت میں تعلم يعدا بوجاتي تحي-اس كادكر الله نتعالى في اس آيت على فروايا-

> لَقُرُ مُعَلِّمُ إِنَّكَ يَضِينَ مَنْ رَلِكَ بِمَا يَقُولُونَ (2)

ا اور جم خوب جائے بیل کہ آپ کاول تنگ ہو تا ہاں با تول ہے جو وہ

كاكرتے بس"

اليكن جب الله تغالى نے آپ كو عرش بري ير جنايا اور اچى قدرت، بهد دانى اور تحست بالغد كى يوى برى تشابيال وكها كي بجر مقام كاب توسين ير قائر كرك است ويدار س مشرف فرمايا تؤوه سينه كي يتلى بميشه كيين كافور بهو حمّى بينا بمي كوني سترتايا كوني متسخرازاتا،

> 1. ز في وطالت "اسي تالير". بلد 3. س 214 97 /10 2

جبین نبوت پر مجمی لال کے مثار نمودارنہ ہوتے۔ حضور کی بیشت میار ک

امام احمد ، مقرش محمی سے روایت کرتے ہیں نمی کریم علی نے جو ان سے حمرہ کی است کی سے ان سے حمرہ کی است کی سے جاندی کی است کی میں نے صفور علی کی پہنت مبارک کودیکھا۔ بول معلوم ہوتی تھی جیسے جاندی کی وصلی ہوگی ہو۔

بن صر کرنے جہم بن عرفط ہے روایت کیا ہے کہ بین کہ کر مد آیا۔ وگ تھا بی ہتا گہ کہ مر آیا۔ وگ تھا بی ہتا اسے ابوط سے سال ہے۔ سارے قرایش حضرت ابوط الب کی خدمت بین عاضر ہو کر قرباد کنان ہوئے۔ اسے ابوط سب اوادیال خلک ہو گئی ہیں۔ بالورول کیسے سیز گھ س کا تھا بھی شہر ۔ گھرول بی الل فات سخت بھوک بیل جتما ہیں۔ چکے اور انقد کی جناب میں بارش کیسے وعافر مائے۔ حضرت ابوط سب دوانہ ہوئے۔ ان کی معیت بی ایک توجوان تھا جس کی صورت بن کی مورت بن کی معیت بی ایک توجوان تھا جس کی صورت بن کی صورت بن کی مورت بن کی مورث بن کی مورت بن کی مورث تھا ہی ہوئی تھی۔ اور گردادر بھی چوٹ تھے۔ حضرت ابوط سب نے آپ کی پیشت کو گھیہ سے لگایا اور اس کو جوان سے انگی کا شارہ ہی جوٹ کھوا بھی تہ تھا۔ اس وقت آسان کے گوشت سے بول مورد اور ہوئے ایک وقت آسان ہو جوٹ کھوا بھی تہ تھا۔ اس وقت آسان کے گوشت سے بول مورد اور ہوئے لگا باور اور ہو اور ہوگی اور اس مطبع ابر آلو و ہو گی اور اس کی تو ہم طرف بان تی باقی نظر آرہ تھا۔ سارا مطبع ابر آلو و ہو گی اور ہوگی۔ اس منظم کو بیان کرتے ہوئے تعشرت ابوط سب کی دوایاں کرتے ہوئے تعشرت ابوط سب کی دوان سے نظارت ابول علی اس کی حضرت ابوط سب کی دوان کے جوٹ کھوں اور ہوگی۔ اس منظم کو بیان کرتے ہوئے تعشرت ابوط سب کی دوان سے نگا۔

بات ہے۔ کلتین کرواار میری ہات کو یاو دکھو آن کی رہت ایک ٹی پید ہواہے ان کے کندھوں کے درمیان بالول کا گھاہے۔ پال لوگ ہے اپنے گھروں کو ہلے۔ اسپینا ان فائد میں اور بھی آریش کے کسی کھریں کوئی بچہ بیدا ہواہے؟ انہوں نے بتایا کہ عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد المطلب کے ہاں، یک فرز ندیپدا ہواہے جس کانام گھ رکھا گیا ہے۔ لوگ اس بہووی کے گھرکتے ہے بتایا کہ ہمارے گھرائے ہی ساتھ سے چلو گھرکتے ہوائی ہے کہ ان نے کہا جھے ساتھ سے جلو شاک موجود کے بیا اللہ تعالی ہے دور انہیں عرض کی جو بچہ آپ کو اللہ تعالی نے دیا ہے دو دیکھ ہے۔ آپ کڑے کسی بیدے کر اس چا تھ سے نیچ کو بہر اللہ تعالی نے دیا ہے دو دیکھ ہے۔ آپ کڑے میں بیسے کر اس چا تھ سے نیچ کو بہر اللہ تعالی نے دیا ہے دو دیکھ ہو تربیس کیا ہو گیا؟ کہنے تکا صد حیف بی اسر ائیل کے گھرانے اللہ تو بیت رفعت ہو گئی۔ ہے گہروہ قریش بید گاہ مد حیف بی اسر ائیل کے گھرانے سے نبوت رفعت ہو گئی۔ ہے گہروہ قریش بی مرداد روئا موجود تے جن میں ہشام مقرب میں ہی گا۔ اس وقت اس کیل میں فریش کے سرداد روئا موجود تے جن میں ہشام مقرب میں ہی گا۔ اس وقت اس کیل میں فریش کے سرداد روئا موجود تے جن میں ہشام مقرب میں ہی گا۔ اس وقت اس کیل میں فریش کے سرداد روئا موجود تے جن میں ہشام مقرب میں ہی گئے دائیں مقبر و دائیں۔ اللہ تو دیا کے آر کے گئی کے اس کی جو بی حشمان سالم تھے۔ اللہ تو کی نے اپنے حبیب کی ان وگول کے شرک شرک می دائیں۔ ان وگول کے شرک شرک تو دائیں۔ اللہ کان کی گھرائی۔ ان وگول کے شرک شرک تو دیا تھا تھی تارہ کان سالم تھے۔ اللہ تھی گی نے اسے حبیب کی ان وگول کے شرک تارہ کی گئی گئی ان سالم تھے۔ اللہ تھی گئی نے اسے حبیب کی ان وہود کی بی تو حبیب کی دو تو دیا تھی ہو دیا ہو دیا ہو دیا گئی ہو گئی۔

اہم زہری منظرت میں سے رویت کرتے ہیں جب منٹور علی کے کم تورہ کے آگے۔

مول تو آپ کی واقعہ ماجدہ آپ کو اپنی کیٹر ام ایس کے ہمراہ ندینہ مٹورہ لے آئی اور معفرت عبد المطلب کے مول کے پال مول کے پال مول ایک اور معفرت عبد المطلب کے مول کے پال مول اللہ علی اللہ کا اور حمل سے جنے وہال آگر مشہری ۔ آپ ایک ماہ وہال رہیں۔ جتاب، مول اللہ علی اللہ کم مدسے ہجرت کر کے جب مدید منورہ ہی تشریف قربا ہوئے تو جس کمر ہیں آپ کی والدہ محتر مدآپ کو لے کر دہی مشہری اس کود کھے کر قربای وہ کے کر دہی مشہری اس کود کھے کر قربایہ وہ کے کہ ہوئے کہ مشہری کے کر آئی تھی تو ہم اس کھر ہی دہ سے میں اس کود کھے کر قربایہ سے میر کا والدہ جمے ہیاں ہے کر آئی تھی تو ہم اس کھر ہی دہ سے خواور میں نی عدی کے کو تی مشری کے گئی اشخاص ہوگئے۔

میں اس کود کھے کر قربایہ سے میر کا والدہ جمے ہیاں ہے کر آئی تھی تو ہم اس کھر ہی دہ سے دور میں نی عدی کے کئی اشخاص ہوگئے۔

ام ایم آپ کی دالدہ محترمہ کی کئیر تھی ، اس کا بیان ہے کہ ایک ون علی نے بوہ بہود کی کو یہ کہتے ہوئے اور بہود کی کو یہ کہتے ہوئے سنا اس امت کا ٹی ( صفور علقے کی طرف شارہ کر کے ) یہ ہے اور کی شہر مدینہ طیب اس کا دار گہر ہوگا۔ حصور نے حزید فرمایا چھر چکہ و ن وہال رہ کر میر کی و مدہ جھے والی لے کر مکہ کسنے روانہ ہو کی۔ ابو تعیم کی یک روایت ہے حضور علقے نے

فر میا مدینہ طیب کے قیام کے دوران ایک یہودی ہے بہت غورے دیکھا اور تاز تارہ۔
ایک دن اس نے بھے ہے ہو جہائے تمہرانام کیا ہے؟ جس نے کہا احمد اس پر اس نے میری
بہت و کیمی اور دیکھ کر کہا ہیا اس کا ٹی ہے۔ ہم اس سے بنا بھائی کو یہ بات بڑائی۔
نہوں نے میری اس سے آکر کہا میری والدواس بات سے ڈرکر کہ مباداکوئی میودی یا کوئی مامید میرے میٹے کو گزید نہ ہوتیا نے وہاں سے مکہ کو روانہ ہو تیں۔ حکمت الہی، جب ابوء مامید میرے میں تو وہاں ان کا انتقال ہو جمی اور وہیں وفن ہو تیں۔ اس وقت میری والدہ ماجدہ کی ممر

## حضورکے قدم مبارک

مروری م مقطی جب سنگ خار پر قدم مبارک رکھتے تھے تو حضور علی کے قدم مبارک کے خال اس میں لگ جاتے ہام ترفدی نے حضرت ابو ہر برہ سے روایت کیا ہے ہی کریم مطابقہ جب کہیں قدم رکھتے تو وراقدم رکھتے ہیں نے حضور علی ہے ہیں کہ اور قدم رکھتے تو وراقدم رکھتے ہیں نے حضور علی ہے ہیں دوایت کیا ہے وہ اللہ مطابع معلوم ہوتا تھ کہ زمین سامنے سے کینتی جارتی ہے۔ حضور علی ہے برک سے پروائی سے حضور علی ہے اس معلوم ہوتا تھ کہ زمین سامنے سے کینتی جارتی ہے۔ حضور علی ہوں جاتا۔

کہ تمی اور او مننی کو ہے ہے آھے بڑھے ترین وہی تنی۔ حضور کا جسم میارک

الويعلى الذن اني حاتم اور الوقعيم اساء ينت اني بكريت روايت كرتي جيل جب بيه سورت تَمَيَّتْ يَدُاكُ إِنَّ لَهِب عازل مولى تو حرب كى بي موراء جوابولهب كى بيوى ملى شور مياتى آئی۔ایک پھر کاؤ شاس کے ہاتھ میں تھے نبی کر ام میلائی مجریس تشریف فرما تھے۔حضور منافقہ کے یاس صدیق اکبر تھے۔ جب صدیق اکبرنے اس کودیکھا، عرض کی پرسول اللہ بدآ ری ہے ور مجھے الدیشہ ہے کہ حضور علقہ کو پکھ کرندنہ پہنچائے۔ انہول نے ارمیودہ بھے نہیں وکھ سکتے۔ سرکار دو عالم علی ف قرآن کریم کی چد آمات بر میں۔ وہ آگی اور مدیق کبر کے سر کے قریب کھڑی ہوئی لیکن اس نے رسول کریم کو شدد یکھا۔ حضرت صدیق کو کینے تک کر تہارے ماحب نے بیری جو ک ہے۔ آپ نے جواب دیاس کرے رب کی مم میراصاحب ٹاعر تبیل ہے۔ اور نہ سے علم ہے کہ شعر کیا ہو تاہے اور نہ مت كرنا شاعرول كاكام ب- مركارووي لم في الدير بر كه ال ي الع جيو الله وكيدري ب مدیق اکر نے اے کہ میرے ساتھ کوئی دور آدی تھے نظر آرہا ہے؟ اس نے کہا جھ سے مذاق كرتے بو كفدا جمع لو تمبارے ساتھ بوركول آدى نظر نبيس آرہا۔ صنور الله الله ا فر ملیا وہ بھے کیو محرد کیے سکتی متی اللہ تق ٹی نے اس کے اور میرے در میان پر دوڈ ال دیا تھا۔ المام زند كاد كوان ب روايت كرت يل كه رسول الله علي كاسب سورة اور ما ندكى روشني مين نظر نهين آتا تقله

قاض عیاض شفاء شریف می فراح بین حضور علی کے جسم بطیر پر مجمی کمی خبین بین کرتی تقی

طرانی نے اوسل میں سلنی زوجہ الی رافع سے رواعت کی ہے کہ سلمی نے کہا میں نے

سرور عالم عَنَّافَ كَ حَسَلَ كَايَانَ الكِ مرته بين مرور عالم عَنَّافَ نَهُ المَّامَّةُ بِكَانَكِ عَلَى اللَّهُ بِكَانَكِ عَلَى اللَّهُ بِكَانَكِ عَلَى النَّتَالِدِ اللَّهُ تَعَالَى فَرَ تَعَرِف بِدِن بِر آك كُوخِ الم كرديائي . حضور كاخوان مبارك

اک کے سرم اینادست شفقت پھیرار

جس روز آپ نے حضور علیہ کاخون نوش جان کیا اس دان سے لے کر ہوم شہادت تک جس میادت تک جس کے کر ہوم شہادت تک جس کے مند سے کستوری کی خوشہو آئی تھی۔

شعبی کہتے ہیں حضرت این ذہیر ہے ہو چھا گی کہ یہ تو فرما کی اس خون کا ڈا لگتہ کیا تھا کپ نے فرملیا

إِمَّا الطَّعْدُ فَطَعُمُ الْمَسَلِ وَآمَّا الزَّارَعْمَةُ فَوَالِحُهُ الْمِسْكِ (1)

"خون كاذ كُتَه شهدك طرح تفافر شبومك كا طرح تقى -"
حضورجب تضائ عاجت كيك بيت الخلاعين تشريف له جائے توبه وعاد تكے۔
اللَّهُ مُسَالِقَ آعُو خُرولك وَنَ الْمُنْجُنِينَ وَالْمُسَانِينِينَ الْمُنْجُنِينَ وَالْمُسَانِينِينَ الْمُنْجُنِينَ وَالْمُسَانِينَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَاد تَكَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْجُدُ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْجُدُ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِلَةُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم

- Sing

حضور علی از قد کر اور تم میں ہے جو فخص قضائے عاجب کیے جائے نہ قد کی طرف مد کرے اور نہ قبلہ کی خرف میں کیا کرتے مد کرے اور نہ قبلہ کی خرف بیش کیا کرتے ہے۔ ایک دوایت میں جو بیہ آیا ہے حضور علیہ نے کھڑے او کر پیشاب کیا اس کی دجہ بیا تھے۔ ایک دوایت میں جو بیہ آیا ہے حضور علیہ نے کھڑے او کر پیشاب کیا اس کی دجہ بیا تھی کہ حضور علیہ کے کہنے کے جہلی طرف کوئی تکلیف تھی جس کی وجہ سے حضور علیہ بیٹ نہیں کے تھے۔

حضور کاپیینه مبارک

حضور ﷺ کے بینے مبارک کی مبک عظر کی طرح ہواکر تی تھی۔ اس کے بارے بیس کُار وایات کا آپ مطالعہ کر آئے ہیں۔

داری بیکی اور ایو تعیم نے حضرت جاہرین عبداللہ ہواروایت کیا کہ حضور علیہ کی ایک حضور علیہ کی ایک حضور علیہ کی ا ایک خصوص ت تھیں حضور علیہ جب کی رائے پر جلتے تو اس میں مہک بس جان، حضور علیہ کو ڈھور علیہ کی دعشور علیہ کا کہ منابقہ کو ڈھو ٹر نے والا باسانی معلوم کر سکراتھا کہ حضور علیہ اس دائے ہے گزرے جیل۔

1. تري مان "المر بالبير"، بدد الح. 227-227

برازنے معاذین جیل سے روایت کیا ہے کہ خی ایک وفعد سر کار ووعالم علیہ کے میں ایک وفعد سر کار ووعالم علیہ کے ساتھ میا تھے ہوئی ہے اس خوش ہو جال رہا تھا۔ حضور علیہ نے فرماہ میرے نزدیک ہوجار جب نزدیک ہواتو جس نے ایک خوشیوسو مجمعی کہ مشک عبر بھی اس کے سامنے بھی تھی۔

ابن عما کرنے منظرت انس سے روایت کیا ہے آپ قرہ تے ہیں جھے اپنی والدہ ام سلیم

عرفی شائرگال ورثہ میں طروع ہے تھا۔ اللہ کے بیارے رسوں کی جاور مبارک، حضور علی جا

کا ایک پیالہ جس ہیں حضور علی وودہ نوش قرہ یو کرتے ، خیمہ کا ایک محمیا اور ایک لی چیر
جس کو ووائر ایک "(ایک سیا چیز) کو رحمت عالم علیہ کے پیدنہ مبارک میں گوندہ کرتی ر
کی تھی۔ سر ور عالم علیہ اس سیم کے گھر ہیں ، کش تشریف فرما ہوتے اور حضور علیہ پر
وی عالی سی وی اس وقت حضور علیہ کو انتا ہیں۔ ساتھ حس طرح بتا اور کے بیاد کو۔ اس لئے
آپ کو انتا ہیں۔ و مستیاب ہو جاتا جس ہیں اس دا کم کو گوند ھا جا اسکیا تھا اور اس پیدنہ سے جو
خوشبو بنائی تھیں وود ہوں کے کام آیا کرتی۔

حضور کالعائب دہمن مبارگ

اس کے مارے میں آپ معادیث کثیرہ پڑھ میکے ہیں جن سے سر کار دوی کم علاقے کے العاب و اس کی گونا گول پر کور کا آپ کو علم ہو گی ہوگا۔

حضور کے گیسوئے مبارک

علامہ ز مختر کی کہتے ہیں اکثر عربوں کے ہاں تعنظم یا ہے ہوتے ہیں۔ مجمدوں کے ہال
سید سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب میں تمام شاکل کو کجا کردیا تھا۔ سر کار دوی لم
سید سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب میں تمام شاکل کو کجا کردیا تھا۔ سر کار دوی لم
مالی کے اس مبارک کے ہال کند حول تک لمبے ہوتے تنے۔ ایک روایت میں ہے کہ کانوں
کے نصف تک۔

حضرت ام المومنين عاكث صديقة رضى الله تعالى عنها قرواتي بيل الد غراضت وسول

ورا کڑ حضور علی ہے ہوئے مبارک کو منڈواکرسی۔ کرام میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ محالیہ کرام ال موہائے مبارک کواپناگر ال بہامر ماریہ مجھتے تنے اور بڑے اوب واحترام کے مہاتھ ان کو سنجال کراہے یائی رکھتے تنے۔

ریش مبارک کے بال

تعنور علیہ کی ریش مبارک کے بال میدہ تھے اور بڑے خوبھورت تھے۔
الم مسلم نے حضرت انس بن ، لک سے روایت کیاہ کے ابن میرین نے حضرت انس
سے بو تھا کی سرکاروں کا معنیہ حضاب استعمال فر ، نے بھے؟ آپ نے جواب ویا حضور
مالے کو خضاب لگا ہے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور علیہ کی ریش مبارک میں صرف گنتی
کے چند بال سفید نے اور آگر کوئی جھے کیے کہ میں حضور علیہ کے سفید بال کن دول تو
آسانی است بتا سکتا ہوں۔ آپ کی واڑھی اور سر مبادک ہیں کل سفید بالول کی تعداد ستر ویا

اہام مسلم نے حضرت انس سے روایت کیاہے کہ جس نے اپنے آ قاعلیہ السلام کو دیکھ کہ تھا موہائے مہارک موق و کھا کہ تھا موہائے مہارک موغ رہا تھ اور می ہر کرام ہے آ قاکے ارد کرر وائر وہنا کر کھڑے تھے اور الن کا یہ براوہ تھ کہ حضور منافقہ کا کوئی بال زجن پرنے کرنے یائے۔ ہر صحف تین اور برکت و صل کرنے کیلئے حضور علیہ کے موئے مہارک کوائی ہمتھی پر بینا تھا۔

محد بن ميرين كيت بين شل في عبيده السلماني كويتاياك بهار عبال مرود عالم ملك كان مواحد من ميرين كيت بين من من عبيده السلماني كويتاياك بهارك بين المن بين جو جمين حضرت الن كه واسعله من الله بيل مال بي

1\_د في د طان." المبح يتلوب "، جلد 3 سنى 219

2193-1219

انبول نے کہا کہ اگر میرے پاک تی رحمت علیہ کا یک موتے مبادک ہو تو جھے دنیوں نیہا سے ڈیادہ پیدا ہے۔ (1)

حضور کے چیرہ مبارک کی رنگت مبارک

وہ محابہ کرام جو حضور سرور عالم علی کا حدید بیان کرنے میں بوی شہرت رکھتے تھے ان میں سے جہور محامہ حضور علی تھے ہے چروکی ابیش سے توسیف کرنے اور بعش میں ہے کان آئیص ملی کی سفیدی لیکن ایک سفیدی جس میں ملاحت ہوتی۔

حضرت على مر لفنى فرماتے ہیں حضور علقے کی رحمت اَبَعین مُنٹی فَیْ بِعِنْهِ اِلَّمِی سفید مختی جس میں سر فی کی ملاوٹ تھی لینٹی سرخ و سپید۔

الوہر رہ فرمات منے رکھت ابیش تھی، یول معلوم ہوتا کہ حضور ملا ہے کو جا عدی سے وُھالا کیا ادر جا عدی سے وُھالا کیا ادر جا عدی سے اس سے تثبید دی ہے کہ جاتدی کی سعیدی دوسری سفید ہوں سے اعلی ہوتی ہے۔

حضرت انس فرماتے ہیں آ در الکون اس بل الی سفیدی تھی جس بی مرخی ک مادے ہوتی اسی سعید نہیں تھی جو آ تھوں کونا کوار گزرے۔



ليم للقرار من الرحم

لَقْكَانُكَ الْكُونِيَّةُ الْمُنْ الْمُولِيِّةِ اللَّهُ وَالْيُومُ الْمُؤْوَدُكُرُ مِلْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهُ وَالْيُومُ الْمُؤْرُودُكُرُ اللَّهُ اللَّهُ حَيْثَارُانٌ

## آدابِ معاشر ت

خداوند قدوس نے اپنی جمد مخلوق کی ہدا ہے و ماہبر کی کیسے ہے مجبوب کرہم علیہ العسوۃ واسمنے کو جن کمالات و صفات حمیدہ سے متصف کر کے میدوث فربلیا تھا، ان کے ذکر کے بعد ہم رسالناک بھی تھا ہے ان اور شردات کے مطالعہ سے اپنے قاد میں کو مخلوظ کرنے بعد ہم رسالناک معاشرہ مشکم کر نے بین جن کے مطابق اگر اسلامی معاشرہ مشکم کر بی بین کے مطابق اگر اسلامی معاشرہ مشکم کر بی بین ہے مطاشرہ حمائر و مسدو مناور پخض و کین ، بدائد کی و بدکاری ، حق تحقی واز ہے رسانی جور و سے تار اور ایمان افر و و سے تار اور ایمان افر و زمیت و افر سے باک و ساف ہو جائے گا۔ اس معاشرہ کا ہم فرد محبت و افر سے باک و ساف ہو جائے گا۔ اس معاشرہ کا ہم فرد محبت و جن سے تار اور ایمان افر و زموت رہ بیت و جن تار کی بین محمد میں معاشرہ و وجود ہیں آ جائے گا جس پر فرد سی بر بی کے کمین محمد شرک کرنے تاہم کی ایمان ان فی معاشرہ و وجود ہیں آ جائے گا جس پر فرد سی بر بی کے کمین محمود شک کرنے تاہم کی دو تاہم کے کہیں محمد شک کرنے تاہم کے کہیں محمود شک کرنے تاہم کی دو تاہم کی دو تاہم کرنے تاہم کی دو تاہم کرنے تاہم کی دو تاہم کی کرنے تاہم کرنے تاہم کی دو تاہم کی تاہم کی دو تا

میرت نبوی کے چندراہممااصول

اؤن طلب كرنا، ملام كرنافه في كرنا، كلے لگانا، بوسه دينا اوّن طلب كرنا اور سلام كرنا

كُلُّ الْكُلِّيدِ عَلَى الْسُلِيدِ عَرَامُرُدَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ .

ہر مومن کی جان، بال اور اس کی آبد وہر مسمان پر حرام ہے، اس کے تقدس کا خیال رکھنا ہر مسلمان کا قرض ولین ہے۔

عزت وناموس کے تقدی کی حفاظت کیلئے سب سے پہلے محبوب رسب العالمین نے عملی طور پر اپنے غلاموں کو تھم دیا کہ تم دوسرول کے گرول بیل بغیر اجازت لئے د خل تہ ہور المام احمد المور اورائے تیل محرول کے گرول بیل بغیر اجازت لئے د خل تہ ہور المام احمد المور اورائے در اورائے تیل کہ اس تو ماند بیل وروازوں کے مدینے پر دے لیکا نے کاروان نہ تھا اس لئے دست عالم جب کسی گر میں قدم رنجے فرمانے کا ادادہ فرمانے کو دروازہ کے سامنے نہ آتے بلکہ اس کے دائی بیا ایمی جانب سے دایوار کے ساتھ آگے ہیں جو کر اہل فائد کو سمام فرمائے اگر صاحب جانب سے دایوار کے ساتھ آگے ہیں جو کر اہل فائد کو سمام فرمائے اگر صاحب جانب سے دایوار کے ساتھ آگے ہیں جو کر اہل فائد کو سمام فرمائے اگر صاحب خاند اندر آنے کی اجازے دورین تورید والی قائد کو سمام فرمائے اگر صاحب خاند اندر آنے کی اجازے دورین تورید والی تورید والی تورید والی تورید کے جائے۔

## اذن طلب كرنے كالتيح طريقه

بنی عامر قبیلہ کا ایک مخص آیا۔ باہر کو اہو کر یوں اور طلب کر نے لگا آلیہ کی شل داخل ہو جاواور اے اوال طلب داخل ہو جاواور اے اوال طلب کر نے کا محتی طریقہ بناؤ۔ اے اول طلب کر نے کا محتی طریقہ بناؤ۔ اے کہو کہ جب تم اون طلب کر و تو کیو الکت کا فرعک کے ایک محتی کی ایک محتی کی اور ایک اور ایک اور ایک کی اور ایک کی ایک محتی کی ایک کو ایک ایک کو ایک و ایک کا میں جملہ من میا تو کی محت فر ایک کے ایک کو ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک کی محت فر ایک کے ایک کو ایک و ایک و ایک کی محت فر ایک کے ایک محت فر ایک کے ایک کو ایک کے ایک کو ایک و ایک کی کا میں محت فر ایک کے ایک کو ایک کا میں محت فر ایک کے ایک کو ایک کی کا کہ کہ کا کا کہ کا کہ

حطرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ میں ایک روز اپنے ہاپ کے ترضے کے بارے میں گزادش کرنے کیے صفور ملائے کی خد مت میں ماضر ہو ۔ میں نے وروازے پر ارسی میں گزادش کرنے کیا تھیں و ساتھ کی خد مت میں ماضر ہو ۔ میں ایہ جواب پہندت و سنک دی۔ آواز آل کون ہے؟ میں نے کہا" میں ہوں "حضور علیت کو میر ایہ جواب پہندت آیا۔ خود باہر تشریف ریف ریخ اور جمعے بتایا کہ جب بی جو یہ جو نے کون ہے تو میں مہ کہویلک اپنا تام بتاؤ۔ (1)

معترت انس بن ولک دویت کرتے ہیں۔ ایک بدو معنور علیات کے کاشانداندی پر آیا اور کواڑ کے تختول کے در میان جو سوراخ ہو تاہے اس میں سے جی تک کر دروازہ کھونے کا مطالبہ کیا۔

اس مرفی انساست نے ایک جرایااوراس اعرائی کی الرف تشریف سے آئے جس نے

یہ حرکت کی تھی تاکہ اس ہے اس اعرانی کی آنکھ پھوزدیں۔ لیکن وہ یہنے ہی وہاں ہے فرار ہو مرا۔ حضور عظام نے فریل اگر تو یہال کو اربتا تو میں تیری اکے پھوڑو یتا۔ حضور كريم مليك في ال حقيقت ب محى يردوالفياكد اصل يردود يكيف كابوتاب كر پہلے ہی دیکی ارباج نے تو پھراجازے طلب کرنے کامقصد فوت ہوجاتا ہے۔

سلام دینے کی فضیلت

جادر اور جار دبواری کے نقرس کو ہر قرار رکھنے کیلئے ادش وات خداو تری ہیں ہول مسلمانوں كو تلقين كى كئ ہے۔

ارشاد خداد ندى يه.

كَانْهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا مُتَحَلُّوا بِيُونًّا غَيْرَ يُونِّنًّا غَيْرَ يَوْزُنُو عَتَى كَتَأْلُونُوا وتستنواعك أفيلها "اب ایمان دانواند داخل ہوا کرور دسر ول کے تھروں بی ایخ تھرول کے عداوہ جب تک تم اجازت ندے لواور سلام ند کر نوان کمرول میں

رہنے والول ہے۔"

ای سورے کی دومری آیت میں رشاد البی ہے۔

فَوْذَا دَخَلُكُونُ مُرْبَانًا فَسَلِمُوا عَلَى ٱلْمُسِكُونَةِ فَيْنَا مِنْهُا مِنْهُا مِنْهِ

مُنْكُةُ كَلِينَةً -(2)

" جنب تم داخل ہو گھروں ہیں تو سل ستی کی دعا دو انہوں کو۔ وہ دعا اللہ تن بل کی هرف ہے مقرر ہے، جو بیزی ماہر کت اور یا کیزہ ہے۔" ورج ذیل '' بت میں اگر کوئی خض سلام دے تواس کے سلام کا جواب د سینے کا طریقہ بتایا

ممياہ ارشادر بانی ہے۔

طَادُا حِينِيْمُ سُحِيَّةِ فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوهَا. "اور جب سلام دیا جائے شہیں سی لفظ دعاسے تو سمام دو تم ایسے لفظ

27 - 19:00-1

61.24.2

86 - 10 Thurs 3

ے جو بہتر ہوائی ہے یا کم از کم دہر ادووی لفظ۔"
سر کارود عائم علی نے ایک دوسرے کوسلام دینے کی قصیت اس طرح بیان فرمائی ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عندے مروی ہے ایک آدی نے
حضور منافی ہے عرض کیا اسلام کی کون کی چیز سب سے بہتر ہے۔ حضور علی ہے
نے فرمایا ہے کہ تم کھانا کھر و سکینوں کو اور سن م کرو ہر مختص کو خواہ تم ہی کو
جانے ہویا تیں۔ ( بخاری۔ سلم )

حضرت الی محمارہ مبر اع بن عازب رضی الله عند فرائے آیں۔ رسول کریم مطابقہ نے ہمیں سات کام کرنے کا تھم دیاہے۔

(1) مریض کی بیمار پرس کرند(2) جناز در کے ساتھ جاتا۔ (3) جیسیکنے دا ہے کو رہے کا مریض کی بیمار پرس کی مدار کرنا۔ (5) مظلوم سے تعاول کرنا۔ (5) مظلوم سے تعاول کرنا۔ (6) سل م کو چیل نا بیمی ہر محتص کو مسام اینا۔ (7) مشم کھانے والے کی شم کو پورا کرنا۔ (نافار کی۔ مسلم)

ر حمت دوی الم علی فی باہی جذبات محبت کو تکھارے کینے ایک نسخہ کیمیار شاد فر ملیا۔ آپ مھی سننے اور اس پر عمل کر سے اس کی بر کنوں سے ما یا مال ہوجا ہے۔

اے لوگوا سلام کو عام کرو۔ مسکیٹول کو کمانا کھلاؤ، صلہ رحی اختی رکرواور نماز پڑھو جبکہ ہوگ سور ہے ہول، تم سل ستی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ مے۔ حضرت طفیل بن الی بن کعب ہے ہر دی ہے کہ دہ حضر سے جہاں اللہ بن عمر کے پاس
جاتے تو وہ ان کوس تھ لے کر بازار کی طرف چٹ پڑ تے۔ راوی کہتے ہیں جب ہم چل پڑتے
تو حضر ت عبداللہ جس ردی فروش دکا نداریا سکین کے پاس کے گزرتے اس کو سل م کہتے۔
طفیل کہتے ہیں کہ ایک ون جی حضرت عبداللہ کے پاس عما تو انہوں نے جھے ساتھ
بازار چلنے کو کہ جس نے عرض کی بادار جاکر کیا کر ہیں مے۔ وہال آپ نہ تو فرید ورک کرنے
بازار چلنے کو کہ جس نے عرض کی بادار جاکر کیا کر ہیں مے۔ وہال آپ نہ تو فرید ورک کرنے
ہیں نہ سمان کے مختلق ہو جھتے ہیں نہ بعاؤ کرتے ہیں اور نہ بذار کی مجلس ہیں
ہیٹھتے ہیں۔ بیری گزارش ہے کہ بیش جات کی ہیں۔ گئیس ہم ہاتھی کریں گے۔
فرمیوا ہے بیٹ والے (طفیل کا پیٹ زرا بڑا تھ) ہم صرف سلام کی فرض ہے بازاد
جو تے ہیں۔ ہم جے لیے ہیں اس کوسنام کہتے ہیں۔
جو تے ہیں۔ ہم جے لیے ہیں اس کوسنام کہتے ہیں۔
جو تے ہیں۔ ہم جے لیے ہیں اس کوسنام کہتے ہیں۔

سلام ویے کے آواب

رحت عام علی جب او من مجی کے اور مجھ بھی جائے مرور عام علی کار معمول تھا کہ جس کو سلام کہاجارہ ہے وہ من بھی لے اور مجھ بھی جائے مرور عام علی کار معمول تھا کہ جب کسن بچوں سکو اس میں اللہ عند ایک مرتبہ بچوں کے باس مثر ف ارد ہے۔ حضرت انس رمنی اللہ عند ایک مرتبہ بچوں کے باس سے گزرے تو انہیں سلام کہا فرویا کہ میرے تو انہیں کو ل کوائے معام سے لواز اکرتے تھے۔ فرویا کہ میرے تو انس سے می دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔

الم ایود اور حضرت انس سے می دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔

آئی میسول المدار صفی اللہ عکی ہوں کو ایک کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔

آئی میسول المدار صفی اللہ عکی الملہ عکی الملہ عکی الملہ عکی وہ ایک کو ایک

"رتعت عالم علی کا کے پاس سے گزرے جو کھیل رہے تنے تو انٹین سرور کا نبات نے سوام علیکم کہد کر سوامتی کی دعادی۔" ابو داؤد ، احمد ، ابن ، چہ حضرت اساء بہت پزیدے ردایت کرتے ہیں کہ "ب نے کہا کہ منٹی دوسر کی خواتین کے ساتھ جیٹی گئی ، سرور عالم علیجے ہمارے پاس سے گزرے تو ہم

1- سل البدق الا 7 مسل 228

مسب كوملام فرداي

امام بخاری، الادب المغرومی، حضرت ساء بنت بزید انصاریه رحق الله عنها سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمای ایک روزین اپی جم عمر بیول کے ساتھ بیٹی حقی، روایت کرتے ہیں آپ نے فرمای ایک روزین اپی جم عمر بیول کے ساتھ بیٹی حقی، رحمت عالم میں ہوارا۔

جب کی طرف سے بارگاہ رساست میں سمام عرض کیا جاتا تو حضور اس کے جواب میں فرائے علیت و عدید انسادم ، تجھ پر بھی اور سلام جینے والے پر بھی سلام ہو۔ میں فرائے علیت و عدید انسادم ، تجھ پر بھی اور سلام جینے والے پر بھی سلام ہو۔ حضرت المام ابوداد و عالب کمان سے نقل کرتے ہیں کہ تی تمیر کا یک مخفی اپنے باپ سے اور وہ اس کے دادا سے روایت کر تاہے کہ دور سول القد طابع کی خد مت جی حاضر ہوا عرض کی

راق کی یکھ کے علیدے المستقد تھے یاد سول اللہ میر، باپ حضور علیہ کی خدمت میں سرم عرض کی گئے گئے کہ خدمت میں سرم عرض کرتا ہے۔ اس کے جواب میں رحمت عالم علیہ نے فرمای علیہ کے ذعی آبید کے المستقد مراور تھرے باپ پر مقد نعالی کی طرف سے سل متیاں ہول المستقد مراور تھرے باپ پر مقد نعالی کی طرف سے سل متیاں ہول اگر کوئی بہود کی سلام دے تواس کو کسے جواب دیا جا ہے۔

المام بخار گیاور مسلم ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رمنی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا

میروکا ایک گرودبارگادر مانت می آیادر کها اکت افرعدیان (اکت افر: الکوئت) صنور علیانی نے فردیو ایک گرودبارگادر مانت می آیادر کها اکت افر عدر این بیدوبول کی بات کی تو علیانی نے فردیو ایک بات کی تو آپ نے عمد سے بے قابر ہو کر فردایا آسٹ م عندگم نعت کے فردیو علیانگم تم پر اس کے عمد سے بے قابر ہو کر فردایا آسٹ می برنادل ہو۔ اللہ تعالی کے رسول کریم موت کے اوراس کا غضب تم پرنادل ہو۔ اللہ تعالی کے رسول کریم نے امراکو منعن کو فردایا۔

يَّا عَلَيْتُ مُ عَلَيْكِ بِالْرَفْقِ هَا يَاكِ الْفَحَمَّلُ "ا عائش تهمين زى كابرتاد كرنا عائز اور فحش كلاى عدود ربنا عائد"

سپ نے عرض کی پارسول اللہ انہوں نے جو بکواس کی ہے حضور علاقے کے شہیں سنا۔
حضور علاقے نے فر ملا اے عائشہ جو جو ب ش نے دیا ہے وہ تو نے شہیں سنا۔ ش نے وہی چیز ان کی طرف نوٹاوی ہے۔
میں نے ان کے طرف نوٹاوی ہے۔ میں نے ان کے بارے ش جو کہا ہے وہ بارگادائی میں قبوں جو گااور انہوں نے میرے بارے ش جو کیاوہ مستر و کروہا جائے گا۔

حضرت ہوہر میدور منی اللہ عند ہے مروی ہے کہ مشرکین میں ہے کسی شخص نے حضور ملک کی حد مت بین معام فیل مندور ملک کی حد مت بین معام فیل مندور ملک کی حد مت بین معام فیل کیا۔ رحمت ما می میں عربینہ نے جب اس کو خط کا جو ب دیا تو حضور ملک نے ہی اس کو س کے مدام کا جو اب دیا تو حضور ملک نے ہی اس کو س کے مدام کا جو اب مماام ہے دیا۔

ہ تھ کے اشارہ سے سلم کرنا

نسی فاسق کے سلام کاجواب ندویتا

حضرت کعب ہیں ، لک فردتے ہیں کہ جنب فردہ تہوک ہیں شریک نہ ہونے کی غلطی اس سے مرروہو کی تو تی کو تی کر بھر خلافے نے سب مسلمانوں کو ہمارے ما تھ گفتگو کرنے سے مشع کر دیا۔ ہیں یاد گادرس لت خلصہ ہیں ما خر ہوا کر تا اسل م عرض کر تا اور ول میں ہے کہنا کہ و کیجو حضور علیجہ کے لیمائے میادک نے ہم کر کت کی ہے انہیں۔ یہ سامند اس افت تک جاری ہونے کی ہونے کی اللہ تو اللہ اللہ تو اللہ اللہ تو کو سے جاری ہونے کی ہونے کو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ اللہ تو اللہ ہونے کو اللہ میں اللہ ہون نے فراید اللہ ہونے کہ اللہ تو اور ترفدی حضور علیہ کی خدمت ہیں سالم الک شخص جس نے دو سرخ کیڑے ہیں جنے اس نے حضور علیہ کی خدمت ہیں سالم الک شخص جس نے دو سرخ کیڑے ہیں جنے اس نے حضور علیہ کی خدمت ہیں سالم الک شخص جس نے دو سرخ کیڑے ہیں جنے اس نے حضور علیہ کی خدمت ہیں سالم

عرض كيد حضور علية في اس كرجواب نبيس ديد

حضرت میں دین امر فراتے ہیں کہ میں رات کے وقت اپ گر آب میں حضور موٹ ہے گھر آبا میر سے ہاتھ ہے ۔ میرے گر والوں نے میرے ہاتھوں پر زعفران کالیپ کر دیا۔ میج میں حضور میں ہوئے کی بارگاہ میں حاضر ہو ااور سل م عرض کیا۔ نی کریم نے نہ میرے سمام کاجواب دیا اور نہ میں جا آبائی بیپ کو دعود یا چر بارگاہ نہ میں حاضر ہو ااور سل م عرض کیا۔ اب حضور میں جا آبائی بیپ کو دعود یا چر بارگاہ نہوت میں حاضر ہو ااور سل م عرض کیا۔ اب حضور میں جا آبائی بیپ کو دعود یا جی دیا اور مراس می دیا اور نہ و میں کا فرات کی دیا اور نہ میں دیا اور نہ و میں کیا۔ اب حضور میں جا تھے سل م کاجواب بھی دیا اور نہ و میں کے جنازے پر حاضر نہیں ہوتے اور نہ و معران سے سیب کرنے والے اور نہ جنی کے جنازے پر حاضر نہیں ہوتے اور نہ و معران

حفرت امام بخاری الدب المغروبیل حفرت ابوسعید خدری رضی الله عند به وایت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک فخص بحرین سے و پس آیاور بارگاہ نیوت میں حاضر ہوا۔ اس نے سام عرض کیا لیکن حضور علی ہے نے اس کے سلام عرض کیا لیکن حضور علی ہے نے اس کے سلام کا بواب نہ دیا۔ اس نے سونے کی اگو خلی پنی تھی اور ریشی جب اور حقاہ و تھا۔ حضور علی ہے کے سلام کا بواب نہ دیا ہے وہ از حد مفوم ہوا۔ بین گر لوث آیاور اپنی زوجہ ہے اس کی شکارے کی۔ اس نک بخت نے اس کہا کہ رسول الله علی ہے اس تی جب اور تیم می سونے کی اگو خلی کو و کھی ہے اس کہا کہ رسول الله علی ہے اس تیم ہے ریشی جب اور تیم می سونے کی اگو خلی کو و کھی ہے اس کے سلام کا بواب دیو فروا ہے اس می حرض کرو۔ بین نہ اس نے اس اس می ابواب دیو فروا اس کے سلام کا بواب دیو فروا ابی ایکی ایکی تم بین نہ اس کے سلام کا بواب دیو فروا ابی ایکی ایکی تم میرے پائی آئے تھے اور شی تنہاری طرف ملتفت نہیں ہوا تھ کیو نکہ اس وقت تہارے میں تباری طرف ملتفت نہیں ہوا تھ کیو نکہ اس وقت تہارے میں آئے میں آئے کہ اس کی جنگاری تھی۔

منی کی طرف سے کسی کوسلام پہنچاتا

الم مسلم نے معزت ابوہر برور ضی اللہ عنہ ہے رویت کی ہے آپ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ہے اللہ ہے ہے اللہ ہ

"او حضور ملائق البين ان كرب كى طرف سے اور ميرى طرف سے مراد ميرى طرف سے مراد ميرى مرف سے مراد ميرى مرف سے مراد م

وَ بَيَيْنَ مَا مِدَيْتِ فِي الْمَعَنَّةِ مِنْ تَصَيب لَاصَحْبَ فِيهَا وَلَا لَصَبَ اور الزيس جنت من آيك كل كي نو شخر ك دي جومو تون سے ينامواہے جس ميل ند شور مو كا درند تعكاوت موكى۔

اکے رور جبر کیل این بار گاہر ساست می حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ تعالی حضرت خدیجہ کو سائم فرمائے ہیں جس پر سر کارور حالم نے پلی رفیقہ حیات کو اللہ تعالی کا یہ بینام پنجایا توازراہ نوب آپ نے عرض کی۔

> إِنَّ اللهُ عَرَّدَ جَلَّ هُوَالسَّكَامُ وَعَلَى جِبْرَهُ إِلَا الْسَكَامُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرِّكَانُهُ مَ

"الله تعالى توخود سمنام ہے اور منظرت جبر نیل علیہ السلام پر الله کا سوام؛ اس کی رحمت اور اس کی بر سمتیں نازل ہوں۔"

# جب كوئى شخص آئے اور سلام نہ كرے

النظام کے دور صوال بن اسے کا کلدہ بن حقیل کو تی کر می علاق کی ہور گاہ اقدی بن میں دوانہ کیا دوانہ کیا دوانہ کے در مید دود ہادر کھ تازہ سریال بجوا کی۔ حضور علاق اس وقت وادی کی او پڑی جگہ ہے تشریف فرہ نے۔ کلدہ کہتے ہیں کہ بن حاضر ہوا تو نہ سلام عرض کیا اور نہ اجازت طلب کی مضور علاق نے جھے حکم دیا کہ بیمال سے جے جاؤ پھر لو فواور پہلے یہ عرض کرو السنگائ عندگی افتحال "انقہ تعالی کی صفور علاق پر سل متیال ہوں کیا جھے داخل کرو السنگائ عندگی ہے اس موان مشرف باسلام ہو چھے تھے۔ ہوئے کی اجازت ہے۔ اس موانر ویل اس محقور علاق نے اس کو اجا کر کرنے کیا حضور علاق نے اس کو اجا کر کرنے کیا حضور علاق نے اور اسلام موانر وی کی جو جمیت ہے۔ اس کو اجا کر کرنے کیا حضور علاق نے اور اسلام کی معاشرہ میں ان چیز وں کی جو جمیت ہے اس کو اجا کر کرنے کیا حضور علاق نے اور اسلام کو من کرنے اور اجازت طلب کرنے کی تلقین فرمائی۔

عام بخاری الدوب لغروشی روایت کرتے ہیں کہ انی موک اور این مسعود اور ابوسعید اندری رضی اللہ عنم نے روایت کی کہ انہیں ایک روز حضور علی کی ہمراہی ہیں حضرت

231.5° . كل الهدائي جلد 7، سك 231

سعد بن عباد وکی ملا قات کیسے جانے کا اتفاق ہوا۔ جب وہال بہنچ تو صفور ملکھ نے سلام فرمایا لیکن کوئی جواب نہ آیا فرمایا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ دوسر کی سر نہ ، پھر تیسر کی سر نہ سلام فرمایا ور کوئی جواب نہ آیا قرسر کار نے فرمیو فلکنیڈ کا ماعیکٹ جو چیز ہم پر لارم تھی وہ ہم نے اواکر دی۔ پھر حضور منافظہ و پس مڑے۔ حضر ت سعد نے اس وقت اجازت دی اور عرض کی یارسول اللہ اس ذہ ت کی حتم جس نے حضور علیہ کو حق کے ساتھ نی بنا کر مبعوث فرمایہ جس یار بھی حضور علیہ نے سلام فرمایا جس نے سنادور اس کا آہت سے جواب دیا لیکن جس نے بظاہر میں خاسوش اس لئے اعتبار کی کہ حضور علیہ جھے یار بار سلام فرما تیں اور حضور علیہ کے ان

معرت معدكار بمل فورطلب بجوان كے جذب محت وعقيدت كى غازى كررباب -يَادَسُولَ اللهِ - وَالْكَيْنِ مَى يَعَتَلَكَ بِالْحَقِي نَبِتِيَّ مَاسَكَمْتَ مِنَ مُمَّرَةٍ إِلَا وَانَ السَّمَعُ وَادَدُ عَلَيْكَ وَلَكِنَ اَعْبَيْتُ اَنَّ تُكَرِّرُو مِنْ سَلَامِ عَلَىٰ وَعَلَىٰ اَهْلِ بَيْنِيْ .

جہاں ایک آو می جاگ رہا ہو اور دوسر ااس کے پاس ہی سورہا ہو تو اے سلام کہنے کا کیا طریقہ ہے

امام بخارگ ادب مفروش حفرت مقداد بن اموور منی الله عندسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافق مجی رات کے وقت تشریف فرما ہوتے تواس طرح سلام فرمات کہ جو جاگ دیا ہے وہ میں لے اور جو مور ہاہے اس کی آنکھانہ کھلے۔(1)

ملام کے علدوہ حضور علقے نے اپنے سیب کریاہم معی فی کرنے، معانقہ کرنے اور بوسد دینے کی مجی تر نیب فرمائی۔

مص فحد، معانقداور تقبیل کے آواب

الم احمد الى اسحال سے روست كرتے ہيں كد مير كى ملاقات براء بن عازب منى اللہ عند سے موئى۔ اللہ عند سے موئى۔ انبول نے وقعے سوام فردو مير اور تحد يكر بياور مسكر وسيقے۔ يحر بي جمائم وسنتے ہوكہ من نے كہ جمے اس كى وجہ كاعلم تو

مَامِنَ مُسَلِمَةِ مِن التَوْمِيَةِ وَمِنْ مُسَاعُ احد هَا عَلَىٰ طَاحِمِهِ وَ يَأْخُنُ مِيهِ لِلأَاخُنُ مِيهِ إِللَّا مِنْ فَلَا يَغْمُونَا إِن حَتْف ودرورو

يَعْمَىٰ لِهُمَا - (1)

"جب بھی وو مسلمال آپس میں مل قات کرتے جی اور ایک مسلمال در مرے مسلمال کو سلم کہناہے اور اس کا ہاتھ کار لیتا ہے وہ محض اللہ کی رض کیلئے اس کا ہاتھ کی رض کیا در ہے جائے جی ۔"

معرت مذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروق ہے امہوں نے کہار سول اللہ منظیمہ کا یہ معمول تق کہ جب اپنے محابہ میں سے کسی کے ساتھ ملاقات کرتے تو اس پر ہاتھ بھیر نے اور اس کے لئے دعافر السقہ

حضرت الم احمد، بنی محروک یک فضل کے واسطے سے روزیت کرتے ہیں کہ ایک فضل نے دخترت الم احمد، بنی محروب کی بیٹ رسول القد علیا کی ایک حدیث کے ورب شل دریافت کرتا ہے ہتا ہوں۔ حضرت ابو ذرئے فرما وہ حدیث امر ار نبوت سے نہ ہو تی تو حمل علی حمیریں بناد ول گا۔ جس نے عرض کی کہ وہ امر ار نبوت سے نہیں سے، جس بہ ہو چھنا ہا ہتا ہوں کہ کی جسیری بناد ول گا۔ جس نے عرض کی کہ وہ امر ار نبوت سے نبیس سے، جس بہ ہو چھنا ہا ہتا ہوں کہ کی جس فی اس کرتے او حضور علیا ہے تم سے مصافی ہوں کرتے او حضور علیا ہے تم سے مصافی ہوں کرتے او حضور علیا ہے کہ کرتے او حضور علیا ہے تا ہوں کہ اس نام میں اور اس نام ہو کہ جا ہا گات کا شرک کے طرف آیک آئی ہوں اس نام ہو کہ جا ہا گات کا شرک کے بیارے رسول نے یاد فرمایہ ہے۔ جس فور آئی جب آیا آئی خان نے بھے اطلاع دی کہ القد کے بیارے رسول نے یاد فرمایہ ہے۔ جس فور آئی خضور میں ہو کہا حضور میں ہو گیا۔ حضور میں ہو کہا حضور میں ہو گیا۔ حضور میں ہو گیا کہ القدے ہا رہائی پر استر ادھ فرہ نے خضور میں ہو گیا۔

كويامع في كرست عسك لكانانياده يستديره ي

#### د ست بوسي اور قدم بوسي

ائل ماجہ ، مقوال بن عمال رضی اللہ عند ہے رویت کرتے ہیں کہ میرودیوں کا یک حمر وہ بارگاہ نیوت کرتے ہیں کہ میرودیوں کا یک حمر وہ بارگاہ نیوت میں صافتر ہوا انہوں نے رحمت عالم علاقے کے دست مبارک کو بھی یوسہ دیا اور حصور علاقے کے تعریف شریفین کو بھی چو لمہ

امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابوہر میرہ رضی لللہ عند سے رویت کی ہے کہ حضور منابقہ سے حضرت حسن بن علی رمنی اللہ عنہا کو بوسہ دیا۔ علاقتہ سے حضرت حسن بن علی رمنی اللہ عنہا کو بوسہ دیا۔

الم مسلم اور بخاری ام ابو منین حضرت نظر مدید وقد و منی الله عنها سے دوایت کرتے ہیں آپ نے فرداد کے حضرت فاطمہ سے زیادہ میں نے کوئی نہیں ویکھا جو گفتگو کرنے ہی حضور نی کریم منطقہ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ آپ جب حاضر فد مت ہو تی تو حضور نی کریم منطقہ ان کے استقبال کیئے کمڑے ہوئے ، انہیں مرحبا کہتے ، ان کو ہو سہ دیتے اور سیدہ کو سینے یاس بخواست ، اور جب رخست عالم علاقے ان می حضور حالیتے ، ان کو ہو سہ دیتے اور فرمات تی مرحبا کہتے کمڑی ہوتھے ان کی صرحباری کے کمر قدم رنج فرمات تی مورد حالیت کے وست مبارک کو فرمات سیدہ استقبال کیئے کمڑی ہوتھی، حصور حالیت کے وست مبارک کو جب حضور حالیت کی اور ہوت دیتیں۔ گار حضور حالیت کو انی جگہ پر بخواتیں۔ حضر ت سیدہ کی ترقی ، مرحباری کے گر ترش ، مرحباری کے وست مبارک کو جب حضور حالیت کی آخری باری کے وقت زیادت کیلئے ماضر ہو کی تو شیق و کریم باپ جب حضور حالیت کی آخری باری کے وقت زیادت کیلئے ماضر ہو کی تو شیق و کریم باپ باپ دیا گئت جگر کو تو ش آ مدید میں کہاور ان کے ہوے لئے۔

لیاس بخدری اللہ ب المفرد شی وازی بن عامر ، منی اللہ عندے روبیت کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ یکھنٹ کی سیک پیرد قدیم کی فیلیڈ فیکٹرا 1) ہم نے پہلے حضور سیافی کے دونوں مبارک ہاتھوں کو پکڑا اور خیس بوے دیتے پھر حضور علاقے کے قدیمن عقصہ کے دونوں مبارک ہاتھوں کو پکڑا اور خیس بوے دیتے پھر حضور علاقے کے قدیمن

نی مکرم علی نشست و برخاست کی اوا نمی

مجنس میں جہاں میمی جگہ خالی مئی حضور علیہ وہاں تشریف فرماہوجاتے حضور سرور عالم جب کی مجمع میں تشریف لے جائے تو جہاں جگہ ل جاتی دہاں بیند جائے اور اینے سحاب کو مجمع بھی تشم دیا کرئے۔

1 - بخساليري، ولد 7، سند 8-235

قر فصاء بیضنے کی ایک فاص دینت ہے جس میں نسان اپنیادل پر بینت ہے اور دانوں کو پندایوں سے ماردینا ہے۔ حضرت مخر مدکی صاحبزاوک فرماتی ہیں۔ مَاکَیْتُ دَسُولَ اللّٰهِ عَلَیْتُ وَاللّٰهِ عَلَیْتُ قَادِمِنَا الْفَرِیْتُصَافِرُ (۱) میں نے حضور مُناکِیْ کو اپنیادل پر بیٹے دیکھا۔

تر الني الله عند مدروى بي فرمات المن الله عند مدروى بي فرمات الله عند مروى بي فرمات الله عند مدروى بي فرمات الله الله عند من مناور عليه والروانو براي كديس حضور عليه والروانو براي كديس حضور عليه والروانو براي من مناور عليه والمرايون المرايون المر

معفرت جاہر بن محر ہاہے مروی ہے کہ منح کی ٹماز اداکرنے کے بعد صفور طاقعہ جار زانو ہو کر بیٹھے رہے یہاں تک کہ سور ن طلوح ہو تا۔

احتباء ، انسان اپنے تھٹنوں کو کھڑ اگر کے انہیں اپنے وولوں یا تھوں سے تھیر لے۔ معفرت این عمر فرمائے ہیں کہ بیس نے اپنے آتا عدیہ العلوٰۃ والسلام کو کعبہ شریف کے صحن ہیں دیکھا کہ حضور میں ہے احتباء کی صورت ہیں تشریف فرماتے۔

### ثگاه کو آسان کی طرف بلند کرنا

حضور مرود عام علی جب کان دی تک اپنے محاب سے تو تفکور ہے تو بھی بھی اپنی نگاہوں کو آسان کی طرف باند کرئے۔

### حضور کا تکیہ لگائے کا انداز

مغوان بن مسال ایک روز اللہ تعالی کے بیارے رسول کی قدمت میں حاضر ہوئے ، ویکھا حضور منالفہ سر نے رنگ کے تکیہ سے فیک لگائے بیٹھے ہیں۔

حضرت جابر بن سمرہ سے مردی ہے انہوں نے فرمایا کہ بیں بارگاہ رہ شالت بیں حاضر ہول بیں نے دیکھا کہ صفور علی ہے نے بائی جانب تکمیدر کھیے اوراس میل ایک سے بیٹے بیں۔ بسااہ قات حضور علی کے منڈ بر پر نشر یف فرہ ہوتے اورا سینے قدم مبادک کو کو کس بیں لٹکا دیئے۔

حضرت ابوموکی اشعری رفتی اللہ عند سے مروی ہے کہ ایک روز حضور علی قعد ئے حاجت کیا ہے وارد بواری علی تخریف لے مار

1. سل الإد في جائد 7، منخد 241

دیواری میں داخل ہوئے تو میں دروازہ پر بیٹے کی اور دل میں بہاکہ آج میں رسوں اللہ میانیہ کاور ہال ہول گا۔ حضور علیہ تضائے حاجت سے فارغ ہوئے کے بعد کو میں کی منڈ میر پر بیٹھ کے ۔ اٹی پنڈلیوں سے جادر اور اٹھا کی اور المیس کو کیس میں نظادیا۔

حفرت لهم طبر انی اوسط ش ابوسعید خدری رمنی الله عند سے روایت کرتے ہیں ک ا کے روز سرور عالم علاقہ اعواف، میں تنہرے۔ حضرت بابال حضور علاقہ کے عمراہ تھے۔ حضور ملا الله في الله ووقول قدم مبارك كو عمل على الكادسية -اى اثناء على حضرت بويكر حاضر ہوئے اور اندر جائے کا اول طلب کیا۔ حضرت بارل نے حضور سیانیکو کی خد مت میں مرض ك فروياً المحال المُن ت لَهُ وَيَشِينُ وَ إِلَّهُ مَا لَجَنَّةِ السَّارِ السِّينَ المرا سَنَّ كَ اجازت رو اور جنت کی خوشخبر می مجمی سناؤ۔ حضرت صدیق اندر آئے اور حضور عظی کی دا میں طرف منذيرير بين كف اورجس طرح حضور ملاحة في اين كويس في لكات تع آب نے محل اسے باول النکاو ہے۔ یک وارے بعد معترت عمر صاضر ہوئے۔ بال نے بار گاہ نبوت میں ان کی آمد کی اطلاع دی۔ صنور علی نے فرایا یا بلال اِٹن ت لکا و بھی اُ بالكيفائة إن بال المل الدرآية كاجازت دو نيز البيل جنت كي ح شخرى سادً . آب واخل ہوئے ہور مرور عالم کے باعمی جانب منڈ بریر بیٹ مٹے اور اسپتے ہؤک کنو میں میں منکا دیتے۔ پھر بچھ دیر بعد معفرت ملتان حاضر ہوئے معفرت بارے ان کی آمد کی اطلاع وى حضور علي في فر الله المُنْكُونَ لَلْمَ بِإِلَانَ وَمُشِرَّهُ بِالْجِئْدَةِ عَلَى بَلْوَى تُوسِيُّهُ الله ا نہیں اندر آنے کی اجازت دو۔ انہیں جنت کی خوشخبری سناؤ اور اس معیبت کی مجی جو انہیں مینے گے۔ حضرت حمال داخل ہوئے اور حضور علی کے ساتھ بیٹے مح اور یادل كَوْ عَلَى شِل التَكادير ال

# حضور علی کے ماتھ نشست کا نداز

حضرت انس بن والک رمنی الله عند روایت کرتے ہیں کہ حضور علی جنب ہے محاب کے در میال تشکر بیف فرما ہوئے واسے تمشوں کو ہے ہم نشینوں سے آگے ند کرتے ہو گفتی حضور علی تشکیل حضور علی کے در میال کرتا حضور علی حضور علی کے دست میارک کو تمام لیٹا جب تک وہ حووا پنا ہتھ والی ند کرتا حضور علی اس کے باتھ کونہ جوزتے اور جو محض میں بارگاہ رس لت بی حاصر تی کا شرف

حضرت ابوہر سرہ اور ابو ذر رمنی اللہ عنہا ہے مردی ہے کہ انہوں نے قرمایا کہ رسول اگرم علیہ ہے ہے۔ تاوا قف اعرائی سے تو وہ یہ نہ سمجھ کے کہ حضور علیہ کہ اس تشریع ہیں۔ انہیں او کول سے بوچھتار تارہم نے بارگاہ رس لت میں عضور علیہ کہاں تشریع ایف قرہ ہیں۔ انہیں او کول سے بوچھتار تارہم نے بارگاہ رس لت میں عرض کی حضور علیہ او بیاسا تھڑ ابنا تحق تاکہ اعرائی حضور علیہ کو باسائی بیان سکیں۔ چنا نبی ہم نے ایک تعز ابنایا حصور علیہ اس پر تشریف فرہ ہوتے اور ہم ایک بہان سکیں۔ چنا نبی ہم نے ایک تعز ابنای حصور علیہ اس پر تشریف فرہ ہوتے اور ہم ایک واس سے بیچے صفی بناکر بیٹے جائے۔

معرت ہام احمد، عبادین حمیم سے دوائے چیاہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ اللہ تعالی کے محبوب رسوں کو دیکھا کہ حضور عظی محبد میں لینے ایں اور یک پاؤل دومر سے وک پرر کما ہو ہے۔(1) مجلس کے اختیام برواعا

ا م ترزندی اور م کم معفرت این عمر دستی الله عنبماے دوایت کرتے جی کہ حضور علیہ اللہ جب کہاں برحاست کرتے جی کہ حضور علیہ ان جب مجلس برحاست کرتے تواہد سحابہ کمینے ان پاکیزہ کلی ت سے دعاما تھے۔ آپ بھی ان کلیات کو غور سے پڑھیں اور ان کا مفہوم دل میں پیوست کریں اور بیروں ما نگرنا اپنا معمول بنا ہیں۔

ٱللَّهُمَّ الْمُرْتَ الْمُرْتَ الْمُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ لَا يُمُولُ مِنْ مَنْ وَبَيْنَ وَبَيْنَ مَا مَنْ لَك وَهِنَ طَاعَتِكَ مَا مَنْ لِفُنْ إِنْ جَنْ تَلَكَ وَمِنَ الْيَوْيِّنِ مَا يُبُوّنَ عَلَيْتَ مُمِينَّ بَانِ الْمُنْفِيَّا وَمَنْ عَنَا بِأَسْمَا عِنَا وَالْبَعَلَ مِنْ وَقَوْمِنَا مَنَا إِنْ مَنْ الْمُنْفِئَةَ وَاجْعَلُهُ الْوَارِثَ مِنَا وَاجْعَلُ أَنْ الْمَا عَلَى مَنْ

<sup>1</sup> كالدى بدح. م 243

ظَلَمْنَا وَانْسُهُمَا مَلْ مَنْ عَادَانَا - وَلَا عَيْسَلُ مُوسِيْبَنَا فِي وَيُنِنَا وَلَا تَتَجْعَلِ اللهُ ثَيَا ٱلْمَرْهَيِّنَا وَلَا مَبْلَثُمْ عِلْمِنَا وَلَا لُسُيِلُطُ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْعَمُنَا

"اے اللہ المبرا ممیں وہ بنا خوب عطا فرماجو ہمارے در سیان اور تیم کی بافرمانیوں کے در سیان رکاوٹ بن جائے اور ہمیں اس اطاعت کی توفیق معافر میں کی دجہ سے تو ہمیں تی جنت میں کہنچادے۔
المبین ایک قوت یقین ارز افی فرماجو و نیوی مصیبتوں کو بھارے لئے آسان ارمادے۔

جب تک تو جمیں رئد ورکے ہماری قوے ساحت مہاری بینائی اور بہاری برنی طاقت ہے جمیں متحت فرما۔

اوراس كوجهار اوارث بتله

اورجو جم ير ظلم كرے اس سے جمار الثقام تو ہے۔

تو ہمیں مدد دے ال لو کول کے خلاف جو ہم سے عدادت کرتے ہیں۔

الماري مصيبت كوالاردوين في شرينا

اور ونی کو جہری سب سے بڑی مصیبت نہ بتا اور بدک جارے علم کی

رسائی مرف وغوی امور تک نه بور

اورياانداييه وشمن كوجم ير مسلط ندكرجوجم يرر حمن كريد"

ہر مسلمال کو جا ہے ہیہ و عااز ہر کر کے جب سمی محفل سے اختیام پر اٹھے ان کلمات طیب ت سے ہار گاوالی میں اپنی عرض ڈیٹن کر ہے۔

حضور کا مجلس ہے تیم

حصور علی ہے جس سے کمڑے ہونے کی دو تشمیل تھیں۔ ایک شم اس قیام کی تھی جس کے بعد حضور علی ہے ہیں جگ کے بعد حضور علیہ ہی جگہ پر لوث آتے تنے اور دوسر اقیام امیا تھا کہ وہ مجس بر خاصہ ہونے کا طال ہوتا۔

ملے قیام کے بارے بی حطرت ایو الدرواء رضی الله مند فرائے ہیں کہ رسول الله

1- س الدي بلد 7. س 243-44

المنظم جب تشریف فرما ہوتے تنے تو ہم صفور علقہ کے اردگر و طلقہ باند حد کر جھنے تنے۔
اگر صفور علقہ اس آیام کے بعد ای مجلس میں و ایس ہونے کا ادادہ کرتے تو حضور پی تعلین
مبارک باہر علی رک آتے یا کوئی اور چے جو حضور علقہ کے پاس ہوتی وہ مجلس سے باہر رکھ
دیے جس سے محالہ کرام کو حضور علقہ کے ارادہ ہر آگاہی ہوجاتی۔

ایک وقعہ حضور علی کرے ہوئے اور اپنی تعلین مبارک باہر چھوڑی تو بھی نے ایک اوٹالیا کی باہر چھوڑی تو بھی نے ایک اوٹالیا کی بھی پائی میں اوٹالیا کی بھی بھی جال پڑا حضور علیہ تھ سے ماجت کے بغیر والیس اوٹائی میں اوٹائی میں نے حرض کیار سول اللہ علیہ اضور نے تضائے حاجت تسل کی۔ آپ نے فراید تیس کی ۔ آپ نے فراید تیس کی ۔ میرے پس فرشتہ میرے دب کی طرف سے یہ بغام لے آیا۔

مَنَ يَعِمُكُ مُوْءً أَرْيَقِلِمُ نَفْسَهُ ثُرَّ يَسَعَّفِهِ اللَّهَ يَجِيا اللَّهَ عَقِيمً التَّحِيمًا

اس ایت سے بیلیے ایک اور ایت نازی ہوگ کی جو میر سے متحابہ پر بڑی کرال کرری گی۔ مین یعمل سور کی جنریم جو آری گناه کرے گیاس کواس کی جزاد ک جائے گی۔

میرے میں اس آبید کے بوے افسر دوادر مملین تف میں قضائے ماجے کے تغیر والی آج بول تاکد اسے معاجب کے تغیر والی آج بول تاکد اسے محابہ کو یہ خوشخبر ک سندل س

سے نے مرش کی یار سول اللہ اللہ تقافی سارے مناہ سعاف کردے کا خواہ اس نے زناکیا مواہ کردے کا خواہ اس نے زناکیا مواہ کرکے ہو؟ حضور علی ہے نے فرہ یو خواہ سے نزناکی ہو یہ پوری کی ہو پھر مجی اللہ تو ٹی اس کے مماہ معاف کر دے گا۔ پھر میں نے عرض کی یار سوس اللہ دار کی گا و سکری تھے ۔ استخطاع کے فرا کا دور کی کرنے کے احد تو ہر کرے تو پھر جمی اس کو بخش دیا جائے گا؟ حضور علی نے فرا یو پیک ۔ پھر اور داونے تیسری بار بھی سوال دہر ایا تو حضور علی ہے گا جو اب دید کھی گھی گھی گھی گھی ہے گھی ہے گئے اللہ تعالی اس معاف کردے گا خواہ تو یمرکی ناک کو اللہ تعالی اس معاف کردے گا خواہ تو یمرکی ناک کو اللہ تعالی اسے معاف کردے گا خواہ تو یمرکی ناک کو اللہ تعالی اسے معاف کردے گا خواہ تو یمرکی ناک کو اللہ نے کا مطلوب ہو۔ دوسری حم جس قیم سے مجلس پر خاصت کرنا مطلوب ہو۔

1- مور 12 لتراوه 110

ا يد قيام مد يهد عنور علي يدون الكاكرة عقد اور جر مبل كوير فاست كرة -مُعَمَّلُكُ اللَّهُوَ وَجَعَدُوكَ الشَّهُو النَّهُو الثَّهُو الثَّهُو الثَّلَةُ وَلَا أَنْتُ -اَسْتَعْمُلُكُ وَا تُوكِ اللَّهُوَ

اے اللہ الو ہر شریک اور ہر میب سے کے ہے اور ہم تیری حرکرتے بیں اور میں گوائی دیتا ہول کہ جمرے بغیر اور کوئی معبود نہیں۔ میں جمد سے مغفر مصط طعب کر تاہول اور تیری جناب میں تورد کر تاہوں۔"

ابو برزه نے کن روایت برید اضافہ کیا ہے کہ ایک فضی نے عرض کی یار سول اللہ!
آپ سے ایک ایس ارشاد فر ملیا جو بہتے حضور علی ہیں فر مایا کرتے تھے۔ کیا یہ کلمات مجلس میں جو غطیال ہوتی ہیں ان کا گفارہ ہیں؟ حضور علیہ نے فر مایا کولمات علیہ نیائی ہوتی ہیں جو غطیال ہوتی ہیں ان کا گفارہ ہیں؟ حضور علیہ نے فر مایا کولمات عکم بندہ ہیں مجلس میں مرتبط کا کا المعتقبلیں میں وہ کلمات ہیں جو جبر کمل نے بچے سکمائے ہیں مجلس میں وقع کی بر بروٹ میں مار کی خلاف کا ایر کا ایر کفارہ ہے۔

کے دوسر کی دوریت ام الموشین حفرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ حضور علی اللہ جب کہ حضور علی اللہ اللہ میں بھی جب کی حضور علی اللہ بہت کی جب کی جن میں تشریف نرہ ہوتے یہ نمور اواکرتے تو بچو کلمات ربان مبادک پر لے آئے۔ جب نے ہے آ قاسے ال کلمات کے بارے جس وریافت کیا تو حضور علی ہے فرمایا وہ کلمات یہ جب ا

سُبُعَانَكَ اللَّهُ وَيَعَمَّدِكَ كَذَالِهُ إِلَّاآتَ اَسْتَغَيْرُكَ وَاتُوبُ إِنَيْكَ مِنْ اللَّهُ وَيَعَمَّدِكَ كَذَالِهُ إِلَّاآتَ اَسْتَغَيْرُكَ (1)

(2)

پھر فرمایا جلس کے نقام پرجو فض یہ کلمات کے گااس مجس میں جشی خط عی اس سے مر زودو کی بین وہ سب بخش دی جانس کی۔

حضور کی ر فناراوراس کی انواع

اس كى بيئت عفرت الوجري است مروى آپ نے فروو مَا دَا يَتُ لَحَدُ السَّمَ عَمِشْيَةٌ مِنْ دَسُولِ اللهِ مسكَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ حَسَّا أَنْهَا الْاَرْمِيُّ يُقَوٰى لَهُ .

> 1 ـ کئی ابدن، مِلَد 7 اس 247 2 ـ اجداء سن 248

" میں نے حصور علی ہے نے داوہ تیز چنے وال کسی کو نہیں دیکھا۔ یول
معلوم ہو یا تق کہ زمین صفور علیہ کے سامنے سے لیٹی جاری ہے۔
حضور علیہ بہت تو کسی حتم کا ضعف یو سستی ہر کر نمایال نہ ہوتی۔
حضور علیہ جب جنے تو کسی حتم کا ضعف یو سستی ہر کر نمایال نہ ہوتی۔
حضور علیہ جب جنے تو س تھ والے ہوگ دوڑ نے لیکن پیمر بھی حضور علیہ کونے ہوئے۔
" حضور علیہ جنے اوس تھ والے ہوگ دوڑ نے لیکن پیمر بھی حضور علیہ کونے ہے۔" حضور علیہ ہوئے۔ انس رضی اللہ عن سے مروی ہے۔

عَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى إِذَا مَنْهُ يَتَوْكَأُ مُ

"جبر سول للد علي والله علي الله علي الماسة عماير فيك لكات "
حضرت ابن عبس رصى الله عنه سے مروق ب رسول الله علي جب ملتے تو يورى توت

ے چلتے اس بیں کوئی کسل اور سستی نہ ہوتی۔ حضرت علی مرتقبی رمنی اللہ تعالی عند نے حضور علیات کی سر عت رقبار کو بیال کرتے

يوئے فرمايا۔

گان رَسُول اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ فِل اللهِ عَلَيْهِ فَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَلْ اللهُ عَلَيْهِ فَلِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

"جب حضور علي ملتي تو " ملتي زوروے كر چيتے كويا بندى سے نيجے الر

وسيم إلى-"

این معد حضرت علی دمنی الله عندے دوایت کرئے ہیں۔ وَلِذُ اصَّلَی تَعَلَّمَ کَا اَسْکَا یَغَیْدُ دُونَ صَبَیعِ م

1 سي الدي بهد 7. صلي 9 -248

بھی صفور جب چلتے توزمین پرسے پاول زور کے سرتھ انف نے (جیسے مستعد اور مضبوط او کول کی باب مستعد اور مضبوط او کول کی بیاں ہے ) مید خبیر کر چھوٹے قدم مفرور ول یا عور تول کی طرح رکھتے۔"

حضرت فاروق اعظم رسنی اللہ عندے مروی ہے آپ نے قربایا کہ میں نے مغرب کی مضرب کی مضرب کی مضرب کی مضرب کی مضرب کی مشرب کی مساتھ ادا کی۔ بعض نمازی والیس سطیح اور بعض وہیں مضہرے دے۔ حضور مشابقہ جلدی سے تشریف ل نے حتی کے سالس پھولا ہوا معلوم ہو تا تھا حضور مشابقہ نے جزی سے فرمایا۔

ٵٙڹؖؿٛۯؙڎٳڟ۫ڎٙٵۯؙۼڴۄ۫ػڎؙڎؙؾۜڿ؆؆ٷ؈۫ٵڹٚۊٳڽؚٵۺڝٛٳٚ؞ؽڹٳڡۣ ؠڴؙۯٳڵؠڰٚڒۼڰڎۘؽۼؙۯڶٵڵڟۯڎٳۼؠؘٳڎؽۼٙۮڞۜڣۯٳڂٙ؞ڔٮؙۻۣۼٙ ڔؿۼۄ۫ڔؙؿؙۺڟۯڒڹٵؙڂڒؽۦ

الاس مير محابد حمين فو شخرى بوري به تمهارايروروگارجس في آسان ك وروازور سي يك دروازو كولا ب اور تمبارى وجد س طائك ير فر كررباب اور فرمارب س ما نكد او يكو مير بندول كو انبول في ايك فريعد او كو انبول في ايك فريعد او كو انبول في ايك فريعد او كو ودوو مر ك كا انفار مين جينے جيل " معنور عليق جب چنے قر صنور عليق كل مور پرايك چيزى طرف موجد بوت معنور عليق جب چنے تو صنور عليق كل مور پرايك چيزى طرف موجد بوت معنور عليق جب چنے تو صنور عليق كل مور پرايك چيزى طرف موجد بوت معنور عليق جب چينات الى بالد فرماتي جي س

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَتَ الْتَعَتَ الْتَعَتَ يَعِينُهُ عَا ظَادَ الدِّيرَ الدِّيرَ الدِّيرَ الدِّيرَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ ال

" یعنی حضور علی جب تمی چز کی طرف متوجہ ہوتے تو بتامہ متوجہ ہوتے اور جب تمی چرکی طرف چنے کرتے تو تکمن طور پر چنے کرتے۔" حضور متلاقی کا جو تے چین کر ، نتگے بیاؤل اور الٹے بیاؤل چلنا

حضرت ابن عمرے مروک ہے کہ حضور علی مجھے ہوگا ہے ہوگا ہو سمجی نظیم اور سمجی تعلین پیکن کر جیتے۔ سمجی سمجی سرورعالم علیہ بیچے کی طرف جیتے۔ حضرت عائشہ رصی اللہ عنها فرماتی میں۔ میں ایک دوز باہر سے کی حضور کر ہم علیہ مرک اندر نماز اوافر ،رہے تھے۔ در داز دہند تھا۔ میں نے در دازہ کھولنے کی التجاکی لوحضور ملیہ آئے ہوئے اور در دازہ کھونا مجر النے پاؤل اپنے مصلی پر بہنچ اور بقیہ نماز کھل کی۔

سر ورعالم علی بااو قات چلتے ہوئے اپنے کسی صحافی کاہا تھ اپنے وست مبارک ہے پکڑ لیتے

حصرت بریده اسلی رمنی الله عند فرماتے ہیں کہ بی ایک روز کسی کام کیلئے گھرے یابر لگانہ اچانک دیکھا کہ سرور عالم علیہ تشریف ہے جارے ہیں۔ حضور علیہ نے میرا ہاتھ پکڑلیااور جم دونوں ایکھے چیتے رہے۔

حضرت ابر امامہ روایت کرتے ہیں سروری کم علقے نے ایک وان میر ہاتھ پکڑی اور فرمایا سے ابالامہ مِنَ الْمُولِمِینَ مَنْ یَلِیْنُ لَا قَلْمِیْ ایسے الل ایمان ہیں جن کیلئے میر ا ول بہت قرم ہوتا ہے۔

طیرانی، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز سرور انبیاء باہر تشریف لے آئے اور حضور علاقے نے ابو ڈر کاہا کھ مجڑا ہوا تھے۔ ای حاست میں حضور علاقے نے فریلید

> كِالْبَاذَةِ الْعَلَمْتَ أَنَّ يَبُنَ الْهُرِينَا عَقَبَةٌ كَثُودُ الْآيِمَ مَنَّ مَا إِلَّا الْمُخِفُّونَ - (1)

"اے ابو ذر کیاتم جانے ہو کہ ہمارے ساستے ایک د شوار گزار کھی تی ہے۔ اس پر وہی توگ پڑھ سکیں کے جن کے کندھوں پر گناموں کا بوجھ بلکا مو کک "

# ہادی انس وجان علیہ کے آداب خوروونوش

بزاز اور طبر بنی نے تقد راویوں کے واسط سے عمار بن باسر رفتی اللہ عنبا ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ عنبا کی خد مت میں جب کو نے کی کوئی چنز بطور ہدیہ چیش کی جاتی تو ہیا ہے دہ بدید چیش کی جاتی تو ہیں ہے۔ کہ دہ بدید چیش کر عاور بحر حضور ملات اس کی طرف اتحد برسمات ہے۔ اس احتیاط کی وجہ بیہ کہ شخ نیبر کے بعد ایک میرون نے صفور کی خد مت میں کی

بری کا گوشت بجون کر چیش کی اور اس میں اس نے رہر دادی تھی۔ سر ور عالم عفظہ نے اس احتیاط کا النزام فردیا ہاکہ آئندہ کوئی و شمن اسلام السی حرکمت شکرے مرور عالم عفظہ جس سے سر ور عالم عفظہ جب کھانا کھانے کیئے تشریع فرہ بوتے تواس طرح نہ جنتے جس سے غرواور رعونت کا ظہار بود مگر اس طرح نشست فرانے کہ بحزو تواشع کا ظہار بود مسلم خفر سالا فیف رضی اللہ بحد فرانے بین کہ ایک حفور عفظہ کی خدمت بیل حفر سالم قبار تھا۔ میں اللہ بحد فرانے بین کہ ایک حفور عفظہ کی خدمت بیل عاضر تھا۔ و خواس میں اللہ بھی کہ ایک حفور میں اللہ بھی کہ اس کی عاضر تھا۔ کہ جس کی عاضر تھا۔ کہ جس کی عاضر تھا۔ د فیر بھی اللہ مسلم ، ابود و کو عبد اللہ بن بسرے روایت کرتے ہیں کہ بارگاہ رس سے بیل ایک مسلم ، ابود و کو عبد القد بن بسرے روایت کرتے ہیں کہ بارگاہ رس سے بیل ایک اللہ مسلم ، ابود و کو عبد القد بن بسرے روایت کرتے ہیں کہ بارگاہ رس سے بیل ایک

الم مسلم ، ابود وُد عبدالقد بن بسر سے روایت کرتے ہیں کہ بارگاورس سے ش ایک کبری چین کہ بارگاورس سے ش ایک کبری چین کی بیٹر کو تتاوں کبری چین کی کئی۔ رحمت عالم علی کے سے دونوں کھنٹوں پر جینے اور اس کوشت کو تتاوں فرمانے کیے۔ ایک اعرافی نے ویک تو کہنے رکا ماہدہ الحلاء جینے کی بی صورت کسی ہے درحمت دائم علی نے فرماید۔

إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى جَعَلَيْ عَلَيْنَ كَيْرِنْهَا وَلَهُ يَجَعَلَيْ جَبَالُا عَنِيْنَا " يَحْد الله لَعَالَى فَي عَرْت والدينده بنايا ہے۔ يجمع جابر اور معكمر نيش " ..."

حضر معاین عباس منی اللہ عنب سے مروی ہے کہ اللہ تولی نے میں سے اللہ اللہ تولی نے بہر کیل کی طرف جبر کیل کی معیت میں ایک فاص فرشتہ بھیجا۔ اس نے عرض کی بار سول اللہ اللہ تولی نے آپ کو عقی رویا ہو کہ جا ہے تو بادشاہ بنیں۔

آپ کو عقی رویا ہے کہ جا ہے تو آپ ایسے ٹی جیس جو بندہ ہے اور چاہے تو بادشاہ بنیں۔

مرکام واعام طابع نے جبر کش میں کی طرف دیک جبر کیل نے آپ ہا تھ سے اشارہ کیا کہ تو منع اختیار فرما نیں۔ راسوں لقد علی نے فرمایا۔

مَيْلُ ٱلْكُوْنُ مَعَبِّنَا فَيَهِنَيَّا ""هِمْل بادشاه فَهِيْل فَهَا طِلِهَا، هِن البِيا ثِي فِهَا طِلِهَا بُول جَو البِيْد رب كا يتدوجور"

اس گفتگو کے بعد خضور علی نے مجھی تکبیہ مگاکر کھانا نہیں تھا۔ احضرت بن محررضی لغد عنہا ہے مروی کہ جب رحمت عالم پہنو لقمہ منہ مہارک جس ڈالتے تو ۔ فروت، تا کا مصحراً الحسمی قل اسے دستے اور کشادہ منفرت کے مامک۔" کاہ کا ہے مر اور عام علی کوئی قلیل چر کلید لگاکر بھی تاول فرمالی کرتے ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ یک وفعہ کس نے تھجود پیش کی۔ حضور علی کے کلید لگائے جٹھے تھے۔ای حالت میں س تھجور کو تناول فرمایا۔

قوئے کر کی

حضرت جاہر رمنی للد عند سے مروی ہے کہ مروری مطابقہ کا یہ معمول تی کہ جب گوشت پکاتے توانل فائد کو تقم دینے کہ ماکیٹر کیا الکھنگ کہ شور بازیاد وینانا۔ دُکھنا کھنٹے پڑا مکٹ (1) اپنے ہڑو سوں کی فہر کیم کی کرا۔

عضرت ابوذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلِیْنَ کے انہیں ارشاد فرمایا کہ جب شور بابناؤ تو یانی زیادہ ڈادادرائے پڑوسیوں کینے مجمی مجھ مجرار سال کرو۔

کھانے سے پہلے ہاتھ صاف کرنا

عَنَّ عَالِيْتُ ۚ رَمِنِيَ اللهُ عُنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا الرَّادَ أَنَ يَأْكُلُ غَسَلَ يَدَيْهِ

"سرور عام ﷺ جب کھانا کھ نے کا ارادہ فرمانے تو اپنے دولول میارک ہاتھوں کود حوتے۔"

مل کر کھانے کی ترغیب

معزت جابررضى الشعشب مروى ب

عَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِوسَكُمْ إِنَّ الْعَلَيْرِوسَكُمْ إِنَّ الْعَبَ الطَّفَامِ إِنَّ مَا كَثَرُتُ عَلَيْهِ الْرَبِيْرِيُ - (2)

" میرے نزدیک ہسدیدہ کھانا دہ ہے جس کے دستر خوان پر بہت زیادہ ہاتھ ہوا۔"

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنه فرماتے ہیں تبی کریم عظی کا بہت بڑ پیالہ (پرات) تما، بشے غراء کہ جاتا جسے چار آدمی شائے۔ حضور علی اور محالبہ منج جب بیدار

1\_سل البدق بيد7، مو 262

2.1

ہوتے آو جاشت کے وقت کے اللہ تعالی کے تعمید میں مشعول رہتے ہمراس بری پرات کو لایا جاتا مب می براس کے اروگر و جع ہو جاتے یہاں کک کہ سرور عالم مجی ال جی تشریف فرما ہوتے۔ ایک اعرائی نے اس سادگی اور ب تنکفی کو و بحد تو ہو جو متاحلیٰ کا الحیات تشہر سے فرما ہوتے۔ ایک اعرائی نے اس سادگی اور ب تنکفی کو و بحد تو ہو جو متاحلیٰ الحیات تھے۔ اور سے میں اللہ کے کر یم رسول مقامت نے فرمید۔

ایک اللہ تشکالی جھکنی عبد اگر ایک آقاد کے کر یم رسول مقامت نے فرمید۔

ان الله تعالى جعلي عبد الربيعا والعربية بي خياراع بين المربيعا والعربية بين المربيعة العربية المربيعة المربيعة

عليا

مر معلم انما نیت عظی نے اپنے محاب کو کھ نے کا طریقہ بتایہ۔ مگر ان نیت عظی نے اپنیا رکھ عواد در تھا ایک دیک کے ایک انگری ا

" يہنے اطراف ہے كھاتا كى دُاوراس كے در ميان چو ئى يوں ہى رہنے دو ال بھى تمهارے لئے بركت دُال جائے كى۔"

مجر حضور ملط نے کھانا شروگ کرنے کا اڈن ویا اور ساتھ انہیں بیک خوشخری بھی سائی فریلا۔

> ڂؙڎؙۏؙٵٷڲؙؙٷٳٚٷؘڗٵڵٙۑؽ۠ۿؙڛؽۧڛؚڮ؇ڵڷؙڡٛؖۺۘٷۜؾٞۘۼڵؿػؙؠٙؗۯۺؙ ۘٷٳڔڛڰڒؙۯؙڐڡۣ؞

"تواب كھينائشر ورع كرواس ذيت باك كى تتم جس كے وست قدرت ش مير كى جان ہے تم ايران وروم كى مملكتوں كو يقيبنا فتح كرو كے۔ كمانے ہينے كى چيز ول كى فراوانى ہو جائے گا۔ لوگ اس وفت اللہ كانام لينا بحول جائيں ہے۔"

حضور کاگرم کھانے کوناپسند فرمانا اور کھانے میں پھوتک نہمارنا

ام المومتين حضرت جو بريه رضى الله عنها سے مروى بر رسول الله علي تخت كرم كمائے كونا بسند فرمائے يہال تك كه اس كى كرى كى شدت كم بوج تى..

حضرت ابن عبال سے مروی ہے کہ حضور علاقے نہ کھانے کی چیز ہیں چھونک مارتے۔ اور نہ بینے کی چیز ہیں۔

1- سل البدق بلد7 استو 85-264

### صے ہوئے کھانا

حضر سابن عبس رضی اللہ عنب سے مردی ہے رسوں اللہ طبطہ ایک انساری کے باغ میں تشریف لے محمد حضور علی تازہ مجوری کی بھی رہے تقے اور چل بھی رہے تھے ور میں حضور ملک کے مراو تفاد

حصرت عائش رسی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی میں گئرے ہو کر مہمی بیٹہ کر کھانا تناول فروٹے اور والی یا کی آئے جائے۔

#### برے برتن میں کھانار کھ کر کھنا

معزت عبد للدین بسر فرماتے ہیں کہ مرکاروہ عالم ﷺ کا ایک بڑالگن تھ جس کو الفراء کہاجاتا تھاا۔ جار آدمی اٹھایہ کرتے۔

1. سيل الهدى وطد 7. منو 266

ابوحید میارگاور سرات ش ایک برتن لے آئے جس میں ایک مشروب تھا۔ سرور عالم علق نے دب اے دیکھا تو فرمیا هنگا حقیق تکا اگر تم اے ڈھٹن ے ڈھانپ دیتے تو کتا اچھ ہو تا۔(1)

# کھاناشر وع کرتے وقت بسم اللہ پڑھتا

حضور برائی کی خدمت میں جب کھانا ہیں کیاجاتا تو حضور بھتے ہم اللہ شریف پڑھتے۔ حضرت عائشہ حضور بھلے کا بہ ارشادروایت کرتی بیل کیا ڈاٹکٹ احداث کے فلیٹ کی است اطلع اگر تم میں سے کوئی کھانا کھانے گئے تو جائے کہ اللہ کانام لے۔اور اگر وہ پہلے بھول جائے تو جمس وفت یاد آئے کہے جسٹم اللہ اوائد واحزہ

صبتی بن حرب رضی الله عند روایت کرتے بیں ایک دفعہ صحبہ کرام نے ہارگاہ دسالت میں حرض کی بارسول اللہ بانٹا کیا گئل کرکڈ نشٹیکٹر ہم کھاتے ہیں لیکن میر نہیں ہوتے۔ صنور سینٹ نے فرمایا کسٹ کی میٹ کی الگ الگ ہو جو تے۔ صنور سینٹ نے فرمایا کسٹ کی الگ الگ ہو جاتے ہو۔ نہول نے حرض کی ال یارسوں اللہ علیات حضور نے فرمایار

إجتميه عواعلى طعام كموراة كرواسكوالله يتارك تكوييه

"سب اکٹے ہو کر کھیا کرو اور کھیٹا شرور گرتے وقت بشر کانام لیا کروہ القد تعیانی اس کھائے بیس تمہارے لئے پر کت ڈال دے گا۔"

حضور حیالہ تنین الگیوں ہے کھانا تناول قرمات اور کھانے سے قر فت کے بعد ال کو چوس لیتے۔اور بمیشہ داکمیں ہاتھ ہے کھاتے اور اس کا تھم دیتے۔

مر كاردو عالم عليه كا معمول تهاكه تبن الكيوب سے كهات، الكو نمااور ساتحد دال دو الكيال، مكر الذكوچ س يہنے فكر الن كوكيڑے سے صاف كر ليتے۔ تير مجى مجى جو تقى الكل ست مجى مدد ليتے۔

ام المو منین حضرت حصد رسنی الله عنها قر ماتی میں کہ حضور ملطقہ ابنادایا بہا تھ کھائے پینے ، و ضو کرنے ، گیزے بہتنے اور کچھ سنے اور دینے کے سے استعمال ار مات اور اس کے علاوہ باقی کا مول کیلئے بیال بہتھ استعمال کرتے۔ حضرت ابن عمر رصی الله عنها سے مروی ہے کہ حضور علی نے فرمین جب کھاؤ تو وا کم ہاتھ سے کھاؤ، جب ہو تو دا کم ہاتھ سے بوکو نکہ شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ یا کمی ہاتھ سے کھا تا اور چیاہے۔

حضرت جاہر رقمی اللہ عندے مروی ہے کہ اللہ کے عادے رسول ملکتے نے یہ کی اللہ اور صرف ایک جادراوڑ ہے ایک جادراوڑ ہ ایک جادراوڑ ہ کی احداث کو منع کی اور ایک جو تا ہی کر جائے ہے منع کیا۔ اور صرف ایک جادراوڑ ہ کر احداث کی صورت میں بیٹھنے ہے جمی منع فر بائے کہ تک اس سے ہم ہد ہونے کا اللہ بیٹر ہو تاہے۔ معفرت ایک جا در حمت عالم علی نے فر بالا

يَيْ كَلُ الْمَدُ لَمْ يَعِينِهِ وَلَيْتُمْ بَ يِعِينِهِ وَلَيْا مَدْ إِسِمِينِهِ وَلِيعُظْ بِيَمِينِهِ \_ كَوَانَ التَّبَطَانَ يَا كُلُّ بِثِمَالِهِ وَيَتَعْرَبُ

بِيْمَالِهِ دَيَا خَذَ بِيْمَالِهِ دَيُعْظِي بِثْمَالِهِ - ﴿ (1)

"كھاز آو دائي ۽ تھ ہے كى ذ\_ بيو تو دائي ہاتھ سے بور اور كوئى چيز كرو تود ئي ہاتھ سے لو اور دو تو دائي ہاتھ سے دوكيو كلد شيطان كا طريقہ ہے كہ وہ اپنا ہے ہائي ہاتھ سے كھا تاہے ، چيتا ہے ، ہائي، تھ سے دينا اور ہائي ہاتھ سے ليمناہے۔"

سلمہ بن ، کو ع رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ یک فخص نے ، جس کانام ہم بن رائی تفاء حضور علی کے اس بیٹھ کر یہ کی ہاتھ سے کھانا کھایا۔ حضور علی کے اس بیٹھ کر یہ کی ہاتھ سے کھانا کھایا۔ حضور علی کے اس فرائی ہو سے کھانہ اس نے ادر اوغر ورجواب دیا ہی واکمی ہاتھ سے نہیں کھا سک حضور علی کے نے فر ہا و خدا کرے تم میمی نہ کھا سکو۔ اس کے بعد اس کا دایال ہاتھ تاکارہ ہو گیا ہم وواس کو افضانا جا جاتا ہے بھی نہ اف سکی۔

معیت میں کھاتا کی نے کا انتقاق ہول معلم ان نیت نے جمعے کھاتا کھانے کا طریقہ سکھ سے معدد علی انتقاق ہول معلم ان نیت نے جمعے کھاتا کھانے کا طریقہ سکھ سے موسط فرماند

کُل بِسَرِیْنِنَ وَکُل مِمَا بِلِیْنَ مَا وَکُل مِمَا بِلِیْنَ مَا وَکُواسَمَا اللهِ

ارسل الهدئ والدحة سق 271

كعياتي وفتت الله كانام لوسا

عمر و بن الی سلمہ رضی اللہ عنها ہے مر دی ہے آپ نے فر الماجہ میں او عمر تی تو شل حضور ملط کے کی کور میں پرورش بالا کر تا تھا اور کھانے کے وقت میر اہا تھ او حر او حر کھو متا رہتا۔ مجھے جہال کوئی تر نو الدیا کوشت کی ہوئی نظر آئی ووا چک کر انعالیتا، سر ورعالم ملاقظہ نے میری تربیت کرتے ہوئے فرمایا۔

> یّا عُلَاهُ ، سَیْمَ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلْ بِیَدِیْنِكَ وَكُلْ بِیَدِیْنِكَ وَكُلْ مِمَّا مَلِیُكَ "اے نوجوال پہنے الد كانام ليوكرووا كي باتحد سے كھانا كھاؤ اور جو كھانا جمرے مائے ہے دوكھاؤ۔"

المام بحاری عمر و بن امیے سے روایت کرتے ہیں کہ امیہ بن کے باب نے اسمیل بٹایا کہ رسول اللہ میکانٹ کری گامت ہوئی۔ رسول اللہ علاصلہ کمری کے کندھے سے گوشت کاٹ رہے تھے تو تماز کی قامت ہوئی۔ صفور میکانٹ نے اس کمری اور چمری کور کا دیااور تماز اوا کی اور پھر وضو تھیں کیا۔(1)

<sup>1</sup> كل الدى عد 7 مؤ 272

وستر خوان بر کھانا کھانے کھانے کھانے کھانے کھانا

حضرت ام المومنين عائشه صديقه رمني الله عنها فرماتي بين.

نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَّعَامَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَعَامَعُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُوا عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلْمُ ال

"رسول الله علي في الربات سے من كي ب كه وستر خوال الحاف \_\_\_\_" \_\_ يہلے كمانا چيور كر آدى الحد جائے."

حضرت اساءرواسید فرماتی ہیں کہ سر کاروو عالم ملھے ایک مرجہ کھانا لے کر آئے ہم نے عرض کی لا مشتق ہیں کاریسول اللہ ہمیں آوکوئی طلب نہیں۔ صفور علی ہے فرمایا لا تھیمنٹ کی با قریبی تا ہوت اور بھوک کو جع نہ کرو۔ یعنی اگر حمیمیں فواہش ہے اور بر بنائے لکاف کہتی ہو کہ خواہش نہیں آولو نے دوچیزیں جج کیس۔ حمیمی خواہش تھی اور تم نے کہاکوئی خواہش نہیں۔ دوسر ایھوکی دبی۔ و معیمتوں کو جھ کرتا چھا نہیں۔

امام بھاری نے اپنی مسیح شی معفرت ابو ہر میدہ منی اللہ منہ سے روایت کیا ہے کہ سر ور عالم طبیب قلب وہدن ملک نے فرمایا کہ جب تمہارے کی مشر دب میں کمی کر پڑے آؤ اس کو ہوری طرح ڈبو دو کیو نکہ اس کے یک پر میں بیاری ہے اور دوسرے بیل شعاب۔ موجود وور کے سائنس دانول نے یہ ٹابت کر دیاہے کہ حضور عنائے نے جو قرمایا دو حق ہ تنصیل کیلے مل مقد ہو۔ سعید حوی کی تعنیف لطیف الرسول سند 42-39) حضور کسی کھائے کی ند مست ند قرمائے

معترت ابوہر میدور منی اللہ عنہ رویت کرتے ہیں کہ رحمت دوعالم ملاہ کے کھانے ک ندمت نہیں کی کرتے ہتے واگر دل جام تو کھا ہتے ورنہ جھوڑ دیتے۔

محذوم کے ساتھ مل کر کھانا

حضرت جابر وسنی اللہ عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی فی ایک کوڑ می کا ہاتھ اللہ علی کا اللہ علیہ کوڑ می کا ہاتھ پکڑا اور اس بیاسلے میں ڈال دیاجس سے حضور خلفتہ کھانا تناول فرمار ہے تھے۔ اسے فرمایا کُلُ بِنَعْدَةً بِاللّٰہِ وَمُنْوَکِّلًا عَلَيْهِ اللہ اللّٰ بِي بِمروسہ کرتے ہوئے اور س پر توکل کرنے ہوئے کھائ۔

کھائے سے بہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دعونے میں پر کت ہوتی ہے حضور میں اس کے حضور میں کے حضور میں کے حضور میں کا حضور میں کا کہ دعور میں کا میں انعماری نے حضور میں کا کہ دعور میں کا دعور کے میں کا دعور میں کا دعور کے میں کا دعور کے میں کا دعور کے میں کا دونوں میں ان کا دی کا دعور کے میں کا دی کار کا دی کار کا دی کار کا دی کار کا دی کار کا دی کار کا دی کار کا دی کار کا دی کار کا دی کار کا دی کار

کھاٹا کھانے کے بعد کی دعا

معرت ابو سعید خدری ہے مروی ہے کہ رسول کریم علی جب کو نے ہیئے ہے قارع ہوئے تو یوں اللہ تعالیٰ کی جمد کرتے۔

اَلْحَمَدُ بِيَّتِهِ الَّذِي مَا طَعْمَدًا وَأَسُقَانًا وَحَمَدُنَامِنَ الْمُكِرِّفِيْنَ صنور عَلِيَّةً كَ ابكِ خادم في صنور عَلِيَّةً سے يددعا نقل كى سب كه جب صنور عَلِيَّةً كمانے سے فارغ بوئے برگادالى شى عرض كى۔

> اَلَّهُ اَلَهُ اَلَّهُ اَلْمُ الْمُعَدِّتَ وَاَسْتَعِيْتَ وَاغْنَيْتَ وَاَغْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَ هَدَيْتَ وَ الْعَبِيدَتَ فَلَكَ الْعَمَّدُ عَلَى مَا اَعْطِیْتَ - (1) استاه الله الوالة من بحد كمانا كلایار تولة على محصول جایا تولة على بحد

> > 1\_ سل الهد في بيند 7، مق 79-278

فئی کیا۔ تونے ہی (مال کو) میرے پاس ہیں انداز رکھا۔ تونے ہی ہدایت دی۔ تونے ہی ہدایت دی۔ تونے ہی ہدایت دی۔ تونے ہے ہم مرایت دی۔ تونے ہے ہم کے بین ان کے لئے تیم کی حمد کر تا ہول۔"

# اگر کسی سے ہال کھانا تناول فرمائے تو بول وعادیتے

حصرت سر ورعالم علی حصرت سعد بن عباده رفض الله عند کے بال تشریف لیے سے اللہ عند کے بال تشریف لے سکے انہول نے روثی دور زینون میں کیا۔ حضور برنور علیقہ نے سے تناوں فرایا پھر و نیس دعا سے نواز کے ہو کے فرمیا۔

ٱفْظَرُونْ لَكُوْ الصَّلَوْمُونَ وَاكُلَ طَعَاهَكُمُ الْأَبْرَارُ وَمَنَدَّتُ مَا لَكُمُ الْأَبْرَارُ وَمَنَدَّتُ مَا مُنْكُونُ الْمِنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمِنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمِنْكُونُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّهُ الل

"رورے دار تمہارے پاس رورہ فطار کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے لئے دی کریں۔"

ای طرح اپنے میز بال کے بال کھانا کھانے کے بعد مجی اوسان کے لئے دی فراتے۔

اً اَللَّهُ وَالْمَا اِللَّهِ الْمِلْمَ وَالْمَا مَنَ مُعْمَعُوهُ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَع "بالله! جورز ق تونے میرے میزبان کودیا ہے اس میں بر کت ڈال اہن کے گنا ہول کو معاف فر مااوران پر رحم فرند"

# کھانے کے وقت کس طرح بیٹھے

جب تکید لگاکر کھانا کروہ سے قلاف اولی ہو اتواب اس کا مستحب طریقہ بیہ ہے کہ اپنے ووٹول گفٹنوں کے بل اور اپنے قد مول کی ہشت پر بیٹے یادوس اطریقہ بیر ہے کہ دا تی پاؤل کو کھڑا کرے اور یہ تیم بیٹے۔

علامہ ائن تیم نے زاد المعاد میں حضور عظیمہ کی کھانے کے دفت نشست کے ہادے میں اکسے میں المحسب کے حضور عظیمہ کے حضور عظیمہ اسے دونوں گفشوں کوزمین پر رکھتے اور یا عیں ہاؤٹ کا بلن دائی ہیں آل کی بیٹ پر رکھتے ہیں ہارگاہ المی میں تو ضع اور ادب سے اظہار کینئے کرتے۔ علامہ ائن تیم قلعتے ہیں کہ بیٹنے کی بیکی شکل تی م دومر کی شکلول سے زیادہ تھی بخش اور

1 - سل البد في والد7 - سنو 280

افنس ہے کیونکہ اس طرح تمام اصعدہ پی طبعی وضع پر ہوتے ہیں۔ حصور حلاقے کی روثی

حفرت جابرر منی اللہ عندے مروی ہے کہ علی ایک دوز ہے گورے مائے علی بیٹی افکار و حست عالم وقت کا میرے پائی ہے گزر ہوا۔ جھے اشارہ کر کے بلایا علی حاضر ہو۔
حضور ہوائی نے میر ابا تھ بگز لیا اور ہم چل پڑے بیال تک کہ ہم مرور عالم ملک کی آدوان معلی اس کے جروں کے پال ہتھے۔ یہ جمرہ صفرت زینب بنت فش کا تقایا امرالمو میشن ام سلہ کا تی رشی اللہ فتہا۔ حصور جھنے ندر تشریف نے کے اباقی ارون کو پروہ کرنے کا تھم دی پالے بھر جھنا اور آئے گئی ازوان کے پروہ کو کروہ دو کرنے کا تھم دی پالے بھر جھنا کوئی کھنے کی ابازت وی ۔ حضور حقیقہ نے ابنی ازوان سے بوچھا کوئی کھنے کی دی بھر جھنا کوئی کھنے کی سال میں ہیں۔ کی چز پرد کو کردہ رو ایال چی کی کہیں۔ ال بھی جس سے رکھ لیودو سری افعائی میر سائے رکھ لیودو سری افعائی میر سائے رکھ دی دی۔ تیمری روئی کو افعایا اس کو دو حصول جی کردیا ایک فسف حضور عقیقے نے اسے مائے رکھ دی۔ تیمری روئی کو افعایا اس کو دو حصول جی کردیا ایک فسف حضور عقیقے نے اسے مائے رکھا اور دو مر انصف میر سے سائے رکھا اور دو مر انصف میر سے مائے رکھیا۔

ام الموسنی حضرت کا نشر صدیقد فرماتی بین بیک روز سر ورمالم علی میرے جمرہ میں تشریف فرم بیان میں میں حضرت کا کیک صدیقد فرماتی بین بیک روز سر ورمالم علی میں تشریف اس کو تشریف فرما بھو سف روٹی کا کیک مختی اس کو صاف کیا اور پھر سے تناول فرمایا۔ پھر آپ نے پی دفید حیات بلکہ است مسمہ کی تمام خور تین تک اینا ہے بینام بہنجایا۔ فرمایا۔

كَاعَدَ الْمَثَافُ أَحْسِنَى جِوَارُنِعَهِ اللهِ تَعَالَى فَانَهَا قَلَمَ اَنْفَرَتُ عَنْ اَهْلِ بَيْتِ وَكَادَتُ تَرْجِعُ النِّهِ قَدَا (1)

"اسے عائشہ الند کی نعمتوں کی ہمس بیٹی کا انجی طرح حق اداکیا کرو۔اگر افعتیس کی انال خاندے ہوں کا شاؤو المسلم میں ان کالوٹ کروائی آنا شاؤو

تادراق او تاہے۔"

1- كل البرق، بلدا، مو 286

اً گُوِمُوا الْمُغَايِّزَ رونی ک*ا عزت کیا کرو* این مختصریت خوان سازگراری

اور جُو تخض دستر خوال ہے گرے ہوئے گھڑوں کو ان بیٹا ہے القد نغانی اس کے گمناہ معاف کرویتا ہے۔

> معرت اُم رومان (روجه معدیق اکبر) روایت کرتی بین-اِنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ دَسَلَقَ وَاکْبَا لِیَّلْوِقَ عَمْمَ مَقِیَ اللّهُ عَدُّمًا کَالْوُ آیَا کُلُونَ اللّهُ عَلَیْهِ مَسْلَقًا کِالْوُلْنَ اللّهُ عَلَیْهِ مَسْلَقًا کِالْوُلْنَ اللّهُ عَلَیْهِ مَسْلَقًا کِالْوُلْنَ اللّهُ عَلَیْهِ مَسْلَقًا کِلْوَلْنَ اللّهُ عَلَیْهِ مَسْلَقًا کِلْوْلَ اللّهِ عَلَیْهِ مِنْلِیْ مَسْلَقًا کِلْوَلْنَ اللّهُ عِلْمَا مُنْلِقًا مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

"العنى حضور على الله عنرت صديق كبراور صفرت عرد منى الله عنهما بيد تنول برارگ ترين ستيال جو كا آنا نهيس جها نتى تعيس بلكه ال مجيئي آفي كران تنول معرات كيلئي روني بكي تقي ."

وہ جانورادر پر ندے جن کا گوشت حضور علیق تناول فرمایا کرتے تھے 1۔ بحری کا گوشت

ہی کر بم مطابقہ کی خد مت بٹس بکر کی کا گوشت پٹی کی جاتا۔ جب اس کا باز و چیش کی جاتا تو حضور علاقہ اپنے بہت بہت بہتد قرائے۔

1- سل البرق بلد7، سو 289

موشت بربره كودياب ووصد قدب ليكن بب بربرون الميل ديا تواس كى المرف م مديب-حضرت الوجريره فرمات بين حضور عليه كالودوس بازودك اور كنده كالكوشت بهت مرغوب فاطرتها-

القديد: خنك كوشت

الم بقاری الس بن مالک رضی افلہ عنہ ہو روایت کرتے ہیں کہ ایک درزی نے حضور علیا کے کر عوت کا اہتمام کیا۔ انس کہتے ہیں بھی اپنے آتا کے ہمراہ اس کے گر گیا۔
اس درزی نے جو کی ایک دوئی، شور ہاجس بھی کدر تھا اور خشک کو شت ہیں کی۔ (1)
حضرت عائشہ ہے ہو جو گیا کہ تم قربانی کے جانوروں کا کو شت کد حرکرتی تھیں۔
آپ نے فرہ یا ہم قربانی کے جانوروں کے پائے تفاظت ہے دکھ لیتیں اور ایک ماہ بعد حضور مشاور علی کی اگر تاول فر ماتے۔

حضور بكرى كا كوشت بعون كر بھى تناول فرماياكرتے

حضرت حادث بن جذع الزبیدی و منی الله عند نے روایت قرمایا کہ ہم نے مسجد بیل حضور منابقہ کے ساتھ بینے کر بھوتا ہوا کو شیعہ کھایا۔

حفرت پر روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے بھے تھے تھے دیا کہ حرید (ایک حتم کا طوہ) ہناؤی نے ناید ہی میں یہ لے کر صور علیہ کی ند مت میں بیٹ کر وار یہ بیل میں اور کے کہ میں یہ لے کہ صور علیہ کی ند مت میں بیش کر وار یہ بیل حاضر ہوا تو صفور علیہ می تھر بیل فرا تھے۔ حضور علیہ کے بیل نے پوچی جا ہر تبہارے می جواب دیا۔ گھر میں نے پوچی جا ہر تبہارے می بیل ایک مینوں میں بیٹ والد کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچی کیا تم نے رسول اللہ علیہ کے کہ بیل سے جہیں نے کہا اس صفور علیہ کے فرویہ جا ہم تم الد نے کہا اس معنوں علیہ نے بیل کوشت کی رفیت تھی۔ میرے والد نے کہا اس کے معنوم ہو تا ہے کہ حضور علیہ کو گوشت کی رفیت تھی۔ میرے والد نے کہا اس کے معنوم ہو تا ہے کہ حضور علیہ کو گوشت کی رفیت تھی۔ میرے والد نے کہا اس کے مربو کری ڈن کر دو۔ اس میں نے ڈن کی کھر اس کا گوشت ہوا تھے تھے تھی دیا کہا لائے ہو؟ میں گئی ہو گھی الدے ہو؟ میں نے فرائی کی کھر اس کا گوشت ہوا تو حضور علیہ نے نے واد ہو تھی کی دور ہیں۔ الدی حضور علیہ نے نے دوراد ہے ہوئے کی الدے ہو؟ میں الدے ہو؟ میں الدی ہو؟ میں کہر کی کا بھو تا ہو گوشت الدیا ہوں۔ حضور علیہ نے دوراد ہے ہوئے کی الدے ہو؟ میں الدی ہو تا ہو گوشت الدیا ہوں۔ حضور علیہ نے دوراد ہے ہوئے کی الدی ہو جوانی ہو تا ہو گوشت الدیا ہوں۔ حضور علیہ نے دوراد ہوئے کی دوراد ہوں۔ الدیا ہوں۔ حضور علیہ نے دوراد ہوئے کو میں الدیا ہوں۔ حضور علیہ نے دوراد ہے ہوئے کو میں الدیا ہوں۔

جَوْرَى اللهُ الْاَنْصَارَعَنَا حَيْرًا وَلَاسِيَّمَا عَيْنَا عَيْنَ عَبْرِةِ بْنِ حَوَامِ وَسَعْلَ بْنَ عَبَادَةَ مَيْنَ اللهُ عَنْهُمَّهِ (1) "الله تعالى تمام السار كرجزائ فيرعطا فرائع خصوصاً عبدالله بن عرو بن حرام اور سعد بن حماده و منى الله عنم كول"

#### 2\_أونث كاكوشت

حضرت جایر رسنی الله عقد روایت کرتے ہیں سیدیا علی مر تعنی یمن سے حضور علیہ کی ان میں میاد کے ان قربانی کیلئے ایک سواونٹ لائے بیٹے۔ سر کارووہ ام علیہ نے اپنے وست مباد کے ان چی سے ایک چین سے تربیشی اونٹ ذرج کئے اور علی مر تعنی نے بقید اونٹ ذرج کئے ان جی سے ایک وزٹ شی وونوں شر یک ہو گئے۔ پھر ہر قربانی کے اونٹ سے گوشت کا کارالی پھر ہائڈی ہیں نوای گئی ہیں دونوں شر یک ہو گئے۔ پھر ہر قربانی کے اونٹ سے گوشت کا کارالی پھر ہائڈی ہیں نیا ہے۔ اور علی مر تعنی نے اس کوشت سے تناوں فربانی اور دونوں نے شور با پیا۔ اس کوشت سے تناوں فربانی اور دونوں نے شور با پیا۔ (2)

#### 3۔سمندر کی مجھلی کا گوشت

اہ م بخاری اور مسلم حضرت جاہد ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم اس فردوہ ہیں شریک ہونے جس کو ہے جماڑتے والا غزوہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ حقی کہ اشیاء خورونی جب علیاب ہو کئیں تو ہم درختوں کے ہے جماڑ کر ادر انہیں ایال کر کھایا کرتے ہے۔ اس افکر کے امیر حضرت ابو عبدہ بن جرح تھے۔ جب فاقہ کی شدت خین کو پہنی تو اللہ تعالی نے امیر حضرت ابو عبدہ بن جرح تھے۔ جب فاقہ کی شدت خین کو پہنی تو اللہ تعالی نے سمند دے ایک بہت بڑی جھی واہر کھینک دی۔ ہم نے آئے تک اتن بڑی جھیل جیس دیمی اور اس کانام عبر تعلد امیر حضرت ابو عبدہ نے فرطیات خوب کھاقہ ہیں ہم نے کھایا اور اس کی چربی ہے اپنی بالوں کو ترکیا۔ ہم نصف او تک اس جھنی کا وشت کھا کر گزر اور تاریخ تھے۔ اس کاناد نہی تھا کہ شرح ہوا تا تھا۔ اس کا در میائی حصہ انتاد نہی تھا کہ شرح ہوا را آسائی سے اس کے بھی ہے گزر جاتا تھا۔ اس کی آگھ کا صلتہ اتنا برا تھا کہ شرح ہوا را آسائی سے اس کے بھی ہے گزر جاتا تھا۔ اس کی آگھ کا صلتہ اتنا برا تھا کہ ان بھی سکتے تھے۔ جب ہم یہ یہ در طبیبہ واپس آئے تو ہم نے اس چیز کافر کر بارگاہ کہ کریا تھا۔

1\_كى البرق، بلد7، متى 292 2رامنيا، متى 293 نبوت میں کیا تو حصور ملک نے فرہ ایر رز قرجواللہ تھ تی نے تہارے سے سندرے نکالا تھاسے مزے سے کھا دَاور آگر تہارے یاس کھ وقر ہمیں مجل کھلا دَ۔ ایک محام کے ایک محام کی محام کے ایک محام کے ایک محام کے ایک محام کی اور محام کے ایک محام کی اور محام کے ایک محام کے ا

#### ۵ کری کا گوشت

عبدالله بن انی او فی روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ہاوی پر حق مطابقے کی معیت بی سماسیا جید غز دات بیس شر کت کی ، ہم وہال کڑی کھایا کرتے تھے۔۔

معنوت انس فرمائے ہیں کہ جھے امہات الموشین مجیجیں تاکہ ان کے لئے کڑی پکڑ کر لاؤل دیں ڈیٹ کرتا وہ اس کو بھو نتیں پھر بارگاہ رس لت میں ڈیٹ کر جیں۔ صنور عظیمیہ انہیں تناول فرمایا کرتے۔

### 5۔مر فی کا کوشت

حضرت ایو موی روایت کرتے میں کہ میں نے سرور عالم علی کودیکھاکہ حضور علیہ میں استعاد میں میں میں میں میں میں میں مرخی کا گوشت تناوں فرمارے تھے۔

## 6- سمر خاب كأ كوشت

حضرت عدی، جو سر در عالم عقط کے آزاد کر دہ غلام تنے ،الن سے مر دی ہے دہ کہتے بیں کہ ہم نے سر قاب پر عدے کا کوشت حضور علیہ کی معیت میں کھیا۔ 7۔ شرکوش کا کوشٹ

جن جانوروں کا کوشت صنور علی ہے تناوں فرمایاس کا خلاصہ بین تیم نے زاد المعاد شر تکھ ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

ٵٛػؙڶۮۺؙڒٙڶؙٵۺۅڞؘڲٙٵۺٚۿٷۜؽؠۯڛۜڵڎٙڴڰٵڴ۪ڋۯؙۊڔۘۉٳڶۻۜٲؖڮ

1- كل البدال الإرام القر 294

دَالنَّ جَاجِ وَبَغَمَ الْمُبَارَى وَنَعَمَّدِمَا إِلْاَحْيِن وَالْآرَبَ وَ مَلْمَا مَالْبَعْدِهِ

"رِمول آكر م مُنْطِيَّة في درئ ذيل جانورول كاكوشت تناول فر مايا. او ننوْل، بهينروس، هز غيوب، سر شايوس، حمار وحش، فرگوش اور سمندر كه جانورول كاكوشت."

چنانچہ فر کوش کے بارے علی فراید

صفرت الس سے سحال سند میں ہے حدیث مر دی ہے کہ مرانظہر ان کے گاؤل کے قریب ہم فرگوش کے بیجیے ہوا گے۔ سب نے بڑی کو شش کی لیکن میں ہے اسے چکڑی اور اسے سے کرای اور اسے بیری کو شش کی لیکن میں ہے اسے بیرونا۔ اسے سے کرای طلحہ کے پس آیا اور پہتر کی جمری سے آپ نے ذریح کیے۔ میں نے اسے بیرونا۔ معفرت ابوطلحہ نے اس کی قیول معفرت ابوطلحہ نے اس کی قیول میں اور کا در مرمت میں جمیجی۔ حضور علیت نے اس کو قبول کی الدر اسے تناول فرمایی۔

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور میں کے خات میں ایک فراکوش بطور ہدیہ جُیْں کیا گیا۔ ہم اس وقت سوری تھی۔ حضور کر می میں نے نے میرے لئے اس کی ایک مران چمپا کررکہ وی جب جاگ کو حضور تیا ہے نے بھے کھانے کیلئے دی۔

B\_ چکور کا گوشت

الم ترقد في اور حاكم في حضرت النس سے بدروایت نقل في ب ك حضور على في م اجو حضور على في م اجو حضور على في من مون ابوا بجوريا كيك في كي كيا كيد مركار سے وعالم في الني ايسے محض كو سے آجو تيم في تقوق سے مجھے بہت زيادہ محبوب سے وہ مير سے ساتھ بديد يد خدہ كھائے ہيں على مرتفى رضى الله عند تشريف ل في اور آب في حضور عليہ كے ساتھ كھا إ-(1) مرتفى رضى الله عند تشريف ل في اور آب في حضور عليہ كے ساتھ كھا إ-(1)

معنوت او قنادہ ہے مردی ہے آپ سند کھا کہ علی تر میں تالیج کے سحاب کی معیت علی بیک مقام پر بیٹ تی جو مدینہ طیب سے مکہ کی طرف جائے واسلے راستہ پر تھا۔ رسول اگر م علیج ہم ہے آگے ای رائے پر فیمہ زن تھے۔ ساری توم نے میرے سوااحرام ہا تدھا

1\_ كل البدئ، بند7. منح 298

### 10\_واع كا كمانا

ایر اہیم بن حبیب کہتے ہیں ہیں نے یہ بات کی ہے کہ خیز ران (خلیفہ ہارون الرشید ک مال) کو جب یہ حدیث سنائی کی تو صفرت سعد نے ٹی کر یم علی کے کی جو خد مت اوا کی تھی اس کی وجہ سے خیز ران نے حضرت سعد کے بیٹول کو ہے اموال سے حصہ ویا۔ اس نے کہا۔

الطعيش عافظ الوالحن البلاذ، ي رحمته الله عليه التي تاريخ (انساب الاشراف) في لكسة ال-

حضرت ام ابوب رصی اللہ عنها ہے ہو جھا گیا کہ اللہ کے معالی مالی میں اللہ عنها ہے ہوئی اللہ عنہ کہ معالی میں اللہ عنہ کے کوئی میں دیکھا کہ دحمت عالم علی ہے کوئی خاص کھانا پکانے کا تکم دیا ہواور ندھی نے یہ دیکھا کہ حضور علی ہے کی کھانے کی تد مت کی ہم میں کہ ہور ابدتہ میرے شوہر ابوابوب رضی اللہ عنہ نے بچے بتایا کہ سعد بن عبادہ نے کہ بیالہ طفیق کی ہور ابدتہ میرے شوہر ابوابوب رضی اللہ عنہ ہے بجھے بتایا کہ سعد بن عبادہ نے حضور علی کی مت مت اللہ کی مت بہجااور میں نے حضور علی کی معمد میں بہجااور میں نے حضور علی کی مدمت میں بہجااور میں نے حضور علی کی مدمت میں ہے بادہ شوق سے وہ حلوہ تاول قرما معمد میں دو کھانا کھیا۔ میں سے حضور کو دیکھا کہ حضور بڑے شوق سے وہ حلوہ تاول قرما دیا ہے جم معمد میں برخ ہے شوق سے وہ حلوہ تاول قرما دیا ہے جم

(2) ہر بیسہ صاحب اسنجد اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ دانوں کو کوٹ کر اور ان کے ساتھ موشت مل کرائیک متم کا کھانا پکلاجاتا تھا۔

معرت معرالورال مروی کے دخت عالم بدب بھینے لگواتے ہے او حضور علیہ کے اس موری کے لگواتے ہے او حضور علیہ کہ ہم کیلئے یہ کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ بداؤری نے حضرت ام ابوب سے بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم مروی کے انداز کی ایک کیا ہے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہے ہم سے بھانے کی اور حضور علیہ اس بہت پہند کرتے۔ رات کے وقت کھانے میں حضور علیہ کے دستر خوالن پر پانچ وی آدی شرکت کرتے تھے۔ حضرت اسعد بمن زرارہ رضی اللہ مندگات گئے دات کے وقت رحت سالم میں کہا تھا کہ بہت ہم یہ ہوئے ہم یہ کا انتظار ہوا کرتا حضور علیہ جم یہ ہوئے ہم یہ کا انتظار ہوا کرتا حضور علیہ کے بہتے ہم یہ کا انتظار ہوا کرتا حضور علیہ کے بہتے ہم یہ کا انتظار ہوا کرتا حضور علیہ کے بہتے کیا اسعد کا بیالہ ہم عرف کہا ہے۔ آگر ہم عرف کرتے ہاں یا رسول اللہ علیہ تو فرائے لے

1 كالمالية في جد 7 م 202

آدُ۔اس ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور علی کے دید بہت بہتدہے۔(1) (3) حیس معفرت ام امو منین ماکشہ صدیقہ ہمر وی ہے کرایک روز مرور کا کات علیہ محرب بال تشریف لاے در افت کیا ہوئے میر ا

مس اس موه کو سمتے میں جس کو تھجور پیرادر تھی ملہ کر تیار کیا جاتا ہے۔

حفرت صدیقہ سے مروق ہے کہ ہمدی فرف کی صحابی نے میں بطور ہر ہے بھیجا۔

میں نے مرود عالم علیجہ کیلئے یہ چہ کرد کی پونکہ حضور علیجہ اس طوے کو بہت پند فریدا کرتے تھے ، جب تکر بند لائے اورش کی یاد سول اللہ فدال صحابی نے ہمادے لئے طبس بھیجا ہوا درش نے اس کو حضور علیجہ کیلئے چہا کرد کے دیاہ۔ فریایش نے سے من روزے کی شریت کی نئی دوزہ تی میں اس کو توڑ رہ ہول۔ چنا نے حضور علیجہ نے اس صیس سے تناول فریدی کر فریدی کہ نفل دوزہ تی میں اس کو توڑ رہ ہول۔ چنا نے حضور علیجہ نے اس صیس سے تناول فریدی کر فریدی کہ نفل دوزہ تی میں اس کو توڑ رہ ہول۔ چنا نے حضور علیکہ فریدی کو اس میں معدقہ نکال ہو اس کی معدقہ سندھین میں تقسیم کروے چاہے اپنی معدقہ دکھ لیاں میں تقسیم کروے چاہے اپنی اس در کا لیاں اس مرح نفل دوزہ کا تم ہے جاہے اس کمل کر لیادان میں افساد کروے ۔ درکا ہے اس کمل کر لیادان میں افساد کروے ۔ درکا ہے کہ دودہ سے کوئی تال ہو الی ہو تا ہے ہے دودہ سے کوئی دورہ کو دائے سے مشمل نکال ل جاتی ہو دودہ سے اس کوئی دودہ سے اس کوئی ہو تا ہے۔

حضرت عبد الله بن بسرے مروی ہے آپ نے فرمایا ایک رات سرور عام ملات میرے باپ کے پاک سکر مغیرے۔ انہول نے حضور علاقے کی فد مت میں کھانا جُیْں کیا اور ماتھ الل وطید حلود جین کیا۔ حضور علاقے نے اے تناوں فرمایا۔

(5) جشید یہ بھی ایک قتم کا طورے جس کے سلے پہنے گندم موٹی موٹی وائی ہے، اس کو ہانڈی میں ایک وائی ہے، اس کے اوپر کوشت یا مجور کا اضافہ کی جاتا ہے باکر اسے پالا جاتا ہے۔ اس حوے کو جشیور کتے ہیں اس کورشیشہ بھی کہا جاتا ہے۔

حضرت علم ن بن مانك رضى الله عند في حضور علي كى دعوت كى اور كرّارش كى يا

1- كل البرق بالر7 المطرة -302

رسول الله ميرى بينانى كرور بوگى ب اور بهى بارش كاسيلاب آجاتا ي جسى كى دجه به شارائي قوم كى مجد شى شيس جاسكا، اس كالجيور كرتا بير ب لئے بهت مشكل بوجاتا باك والله عنور عَلَيْكَة مير بانى فره مي مير ب گر تشريف الا مي تاكد اس جكد كوش اپنى جائ فراد بيان فره مي مير ب گر تشريف الا مي تاكد كى مجد جي جانا مشكل بوجائ فوجائ فوجائ الا مي وبال فراز واكر اول اس ميكه كو حضور مَلَكَة كى مجده الله بن كاشر ف ما صل بوجائ كار مير ور عالم عَلَيْكَة نے آپ كى اس دعور تاكية كى مجده الله بنانچدا يك رور جب مورج كان بلند بوگية نے آپ كى اس دعور تاكية والل بوئ اور كى جك جلوس فرائت هلب كى مين بن اجازت ويدى معنور مُلِكَة الله يا الله بوئ اور كى جك جلوس فرائت علي كوريات كياكد مي كوريات كياكد مي كوري مين والل بي مرد اور كى جك جلوس فرائت سے ميلي وريات كياكد مي كون كى جگه كو بهند كرتے بوكد شي وبال ني ريز حول شي خاس جگه كو بهند كرتے بوكد شي وبال ني ريز حول شي خاس جگه كو بهند كرتے بوكد شي وبال ني ريز حول شي خاس جگه كو بهند كرتے بوكد شي وبال ني ريز حول شي خاس خاس جگه كو بهند كرتے بوكد شي وبال ني ريز حول شي خاس خاس جگه كي بهند آواز سے مي مير كي ري اي مي بالا مي مير بي كور كے اور كي تاكد كي تا تيار بوجو بالے بي جانج جي سے فرايور الك تيار بوجو بالے بي جانچ جي نے فرايور الك مي كارون كي مير كي در اي كي مير كي الكر كي تاكد كي تا تيار بوجو بالے بي جانچ جي نے فرايور الكر الكر الكر كي كارون كي مير كي در الكر كي تا كر كي تا تيار بوجو بالے بر جانچ جي سے فرايور الكر الكر كي تاكد كي تا تيار بوجو بالے بر جانچ جي ميں نے فرايور الكر الكر كي تاكد كي تا تيار بوجو بالے بر جانچ جيل نے جيل خور الكر الكر كيارون كي تاكد كي تا تيار بوجو بالے بر جانچ جيل نے جيل خور الكر الكر كيارون كيارون كيارون كي مير الكر كيا تيارون كيارون كيارون

حریرہ اور معیدہ طرانی تقدراوہ ل سے حفرت سلمی ہے روایت کرتے ہیں، جو سرور علقہ علیہ کا اور معیدہ طرانی تقدراوہ ل سے حفرت سلمی ہے گئے گئے کریرہ تیار کیا۔ حضور علقہ کی فد مت بھی فیش کیا۔ حضور ملکتہ نے اسے تناوں فرماید۔ حضور علیہ اسمید نہیں تھے کئی صحابہ بھراہ ہے انہوں نے کسی کی خدمت بھی فیش کیا۔ حضور علیہ اسمی کی میں ایک اور انہوں نے کسی کی کی اس میں ہمراہ ہے انہوں نے بھی کی کی اور میں ایک اور ایل آیا حضور علیہ اسمی کے اس کو وہوں دی کہ سوکھا کھا کہ اور اور ایل آئی ہے۔ اس کے اور اور میارا کھا نا انہوں ہے اس وجال میں ایک اور اور کی کہ سوکھا کھا کہ اور اور میں اللہ کا نام لورجو تمہارے سامنے ہاس میں ایک مشالی ہے جود دورہ سے میں اور میں گیا اور کی کر جمال کر میں اس کے بھی نی گی۔ حساس کے اس کے کھا کی کی دورہ ہے میں ان کی اس کر میں اس کر میں اس کر میں اس کے بھی نی گی۔ حساس کے ایک مشالی ہے جود دورہ سے متائی جاتی ہے۔

حصيده ودمنى في جو آئے سے بنال جاتى ہے۔

امام احمد اپنی مستدیش رہاں میں کے واسطہ سے مطرحت عبد اللہ بن بسر رمنی اللہ علما سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے جمعے حضور علی کی خدمت میں بھیجا کہ میں

\$. - الى البدق بالد7، - 4.4-303

ٱللَّهُ وَاغْفِي لَهُورُ وَارْحَمْهُمْ وَبَارِكَ عَلَيْهِمْ وَوَعْمَ عَلَيْهِمْ

ٹرید معفرت این عماس رمنی اللہ عنبی فریاتے ہیں کہ ٹرید، حضور عقاقے کے بہندیدہ کھانوں میں سے ققالہ ٹرید مجمی رونی سے تیار کی جاتی اور مجمی صب ہے۔

1. تىل البدق جار 7. سىل 304

كرام كوبا باادرسب في ال كرود كهايا-

عکراش بن ذویب رضی الله عندے مروی ہے کہ یک رور مروو عالم علیہ نے میرا اللہ پڑااور ام ایمو میں حضرت ام سور رضی اللہ عنہا کے کھر کی طرف لے جے جب کھر کے تو ہو چھاکی کھانے کیلئے بچھ ہے تو الارے پاس ایک بڑا ہے لہ لوی بس میں کھی اور چہ بی بست زیادہ تھی۔ ہم اے کھ نے گئے ہے میر ور عالم علیہ تو د تو سامنے رکھے ہوئے ہو مے میں میں تاول فرمائے اور میں مجمی اس جگہ میں اس جگہ ہاتھ مار تا۔ صفود علیہ نے اپنا بیاں ہاتھ میرے دائی ہاتھ ہر کہ اس جگہ میں اس جگہ ہاتھ مار تا۔ صفود علیہ کے دائیل جگہ ایک حتم کا میں اس جگہ ایک حتم کا کھنا ہے۔ اس میں اس جگہ ایک حتم کا کھنا ہے۔ اس میں اس جگہ ایک حتم کا کھنا ہے۔ اس میں اس جگہ ایک حتم کا کھنا ہے۔ اس میں اس جگہ ایک حتم کا کھنا ہے۔ اس میں اس جگہ ایک حتم کا کھنا ہے۔ اس میں اس میں میں اس جگہ ہے کہ و کے دو ایک جر جگہ ایک حتم کا کھنا ہے۔ (1)

گا۔ جین ۔ بنیر امام ابوداؤد ، ابن حیان اور سیلی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنها ہے دوارت کیا ہے میں ۔ بنیر بیش کی کیا جو دوارت کیا ہے کہ فروہ تین بنیر بیش کی کیا جو انسان کیا ہے کہ انسان کی کیا ہے کہ انسان کی بنیا تھا۔ یہ بھی عرض کی گئی یہ وہ طعام ہے جسے جو س نے بنایا ہے۔ سر ور عالم میالی نے جمری متلواتی ، بسم اللہ شریف ما حالا دراے کا اندوید

ای هم کی ایک اور حدیث مجی مروی ہے کہ بارگاہ رساست میں ایک روز پنیر پنیش کیا گیا۔ نبی کر ہم علاقے نے بوجی ہی سر ملک میں بنایا گیاہے؟ حرض کی گئی کہ میہ ملک فارس میں بنایا گیا ہے؟ حرض کی گئی کہ میہ ملک فارس میں بنایا گیا تھی گئی گئی کہ میہ ملک فارس میں بنایا گیا تھی گئی گئی کہ میہ ملک فارس میں بنایا گئی گئی کہ میں مال فی ما تھی ہے اوقت کی مروار چیز کواس میں شامل کرتے ہیں۔ حضور علاقے نے فرمایا اَطَعِمُوا کھاؤ۔ درم کی دوایت میں ہے۔

صَعُورُ فِي آ البِرَكِينَ وَالْدِكُرُورُ فِيهَا السَّالِيَةِ تَعَالَى وَكُولًا "كم اس بن جمرى جلادو، الله كانام لواورك و." حضرت الس مروى بسر كارووعالم مَلِينَةً كي دانوت كي كل حضور عَلِينَةً ك سامنے جو

1- على البدى جلد 7، من 306

كىرونى اور كىملى مولى جرابي يش كى كى-(1)

مستن ادر مجور بر کے دونول بیش اے مروک ہے کہ یک دوزمر کاردوعام ملک ہورے ہال تھے ہورے ہال تشریف دائے۔ ہم نے حضور ملک کی خدمت میں مکن اور مجور بیش کی جو حضور ملک کو بہت بہت ہوت ہیں۔

دورہ اور محبور معفرت امام احمد اور ابو تعیم نے بعض محاب سے بستد حسن بے روایت لقل کی سے کہ سرور کا نتات علی اور الن کے مجموعے کو الاطلاعین ( ایسٹی دویا کیزہ چیزیں ) فر ، تے محالا الطلاعین ( ایسٹی دویا کیزہ چیزیں ) فر ، تے محسومے معفرت عائشہ رضی اللہ عنب فرماتی چیں۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبُ الْعَلَوٰى وَالْعَسَلَ

" حضور علي موداور شد كوبيت بسند فر ماياكرتيد"

حضرت جابرے مروی ہے کہ ایک روز حضور علی کے ارا گاہ یں شہد بطور بدیہ بیش کیا اسلام میں شہد بطور بدیہ بیش کیا سمیا۔ سرور عالم نے ایک ایک چی ایم سب میں تعلیم فرمایا۔ میں نے اپنے حصد کا بیج نے ایم سب میں تعلیم فرمایا۔ میں نے عرض کی ایک جی اور عطا فرمایے۔ حضور علی کے استفسار فرمایا و دسر الجی ؟ میں نے عرض کی بال بیاد سول اللہ!

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبٌ هَٰنِهُ وَيُحْرِثُ

307 F-7 A-3 A-5-1

آگالھا۔ "ب وہ کھانا ہے جو اللہ کے محبوب کو بہت پسند تی اور بڑے شوق سے

سے دو کو تاہے جو نقہ کے جو ب او بہت پہند کا اور بڑے سول سے ا اے تناول فریالا کرتے۔"

ضیعی حضرت عنال رمنی اللہ عمرے شہر بھی اور گندم کے آئے ہے ایک علوہ تیار کید اس کو بڑے پیالے علی رکھ کر ورگاہ رساست علیہ علی ہے آئے جسنور علیہ نے یہ جما عنان يدر يا يهد البور ال على من كى يارسول القدايد الكي جيز بي جي كدم ك آف الله الدايد الكي جيز بي جي كدم ك آف الله شہدے ال مجم مناتے میں اور سے ضبیعی کتے ہیں۔ چنانچہ صفور ملطقہ نے اس کو تاول فرید حعترت عبدانند بن سمام ہے مروی ہے کہ یک روز رسول اگر مربطانی مرید کی طرف تشریف نے محے۔ حضور علیہ نے دیکی کہ حضرت مثال بن عمان رمنی اللہ عند ایک او منٹی کی تھیل پکڑ کر آ مے آ مے چل رہے ہیں۔ اس او منٹی پر میدور تھی اور شہد لد ہوا ہے۔ سرور عالم ملك في قربالاس او منى كو بني أو ينا فيرا نبور في بني رحمت عام ملك في ان كيد بركس ك دع فر، أي جراك باغ ى مثلو فى حنى دراس كور كد كريد باك جال فى كى-اس میں شہد، تھی اور آناۃ لا گیا ہر اس کے نیچے سے جل کی گئی بہاں تک کہ وہ یک کمیا۔ ہمر اس باعثری کو نیجے الاراکیا۔ مرورع لم عصب کو تباک آؤ کھاؤ۔ خود محماس سے تاول فرما۔ جب فارغ ہو ئے و مضور ملک نے فرمیائی صور کو الل فارس الحبیص کہتے ہیں۔(2) مرک عفرت معم بن جابر رمنی الله عندے مروی ہے کہ رسول اللہ علی میرے یا س ے گزرے اشارہ کر کے مجے اینے کی بدید میں حاضر ہو ۔ حضور مالیے نے بر اہا تھ باز الیا۔ ہم ملتے رہے بہال مک کہ ہم امہات الموشین میں سے کسی ایک کے جرہ کے باس يني - بن باہر تغير او صفور طلقة الدر تشريف لے كئے ہم جھے الدر آنے كى اجازت وى اس وقت ام الموسنين في است اوي عباب اور حاليات حضور علي في الى زوج محرمه كو فرمایا کوئی کھانے کی چڑ ہے؟ نہول ہے حرض کی یارسول الشامال، چنانچہ تین رونیال لائی سم کار دوعالم منطقہ نے ال بیل سے ایک روٹی ٹی اور اینے سامے رکھ ٹی۔ دوسری رونی میرے سے سے رکے وی۔ تیسری کو آوجو آدجابانت وباوراس کا ایک حصر مجے عطافرایا

<sup>1</sup>\_ سل الهدي، ودر 7، ستر 308

<sup>2.</sup> کل البرک بيد 7، سخد 10

اور ایک حصد این سے رکا دید ہم سر کارتے فرایا، علی بن اُدُمْ کیا سالن ہے؟ عرض کی مرک کے بغیر اور کوئی سائن نہیں۔ حضور میلائے نے سرکہ منکولیا اور کھانا شروع کیا ساتھ بی یہ فرماتے ہائے۔

يشمَ الارم الخَلُّ، يعْمُ العرم الخَلُّ

بہترین سالن سر کہ ہے۔ بہترین سائن سر کہ ہے بہترین سائن سر کہ ہے۔ حفزت ابن جاہر فرمائے ہیں جب سے سر کہ کے بارے میں اپنے آق کے بیہ کلمات سنے، میں سر کہ کو پند کرنے لگا۔

ستور سوید بن تعمال الد نعماری رمنی الله عنه ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ سرور عامیال الملاق سوید بن تعمال الد نعماری رمنی الله عنه ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ سرور عامیال الملاق معیت میں ہم نیم کی طرف روانہ ہوئے ، جب ہم سہاء کے مقام پر پہنچ جو نیم سے دو تنمن کھنے کی مسافت پر ہے تو حضور علیقہ ہے تھم دیں کہ سب کو کھانا کھلایہ ہے گئی اسے اسملاک لشکر کے ذخیرہ میں ستو کے بغیرادر کوئی چیز نہ تھی۔ سرکار دومالم علیقہ نے ہمی اسے تناول کیا۔ پھر حضور علیقہ کا جائے کرتے ہو ہے اسے تناول کیا۔ پھر حضور علیقہ کی افتہ میں نماز مغرب ادا حضور علیقہ کی افتہ میں نماز مغرب ادا کہ سندور علیقہ کی افتہ میں نماز مغرب ادا کی ۔ ہم نے حضور علیقہ کی افتہ میں نماز مغرب ادا

آلول کی کھل حطرت الس رضی اللہ منہ ہے مردی ہے ہے کیا شفا بخش بنارال علیہ منہ منہ سے مردی ہے ہے گیا شفا بخش بنارال علیہ حضرت سندین معاذ کی عیدت کیئے ایک کد حمی موار ہو کر تشریف لے کئے۔ جب حضور علیہ وہاں تشریف لے کئے توانہوں نے مجورادر حل کی کھل ادر ایک بیانہ دودو کا چیش کیا۔ مرکار دوعالم علیہ نے تمام چیزوں کو تنول فربایا۔ جب رخصت ہونے لگے تو کریم آقانے ان کیلے دعائے خیر فربائی۔

<sup>311 1-7 4</sup> But 1

حضرت این عباس دخی الد عنبی سے مروی ہے آپ نے فرمایا کیک دفعہ بارگاہ اس است میں تھی، پنیر اور کوہ بطور بدیہ بیش کے گئے۔ سرکار نے تھی اور پنیر تناول فرمایا لیکن کوہ کو غلیظ مجھتے ہوئے اتھ نمیس لگایا۔ پھر فرمایا یہ وہ چیز ہے جسے میں نے آج تک نمیس کھیا اور جو کھانا جاہے بینک کھا گ۔ (1)

حضور کر یم علیہ کے پہندیدہ محل

> "أسدانته جس طرح توسق جسيساس در خدند كايبها يجل و كمايا سياس طرع اس كاسخرى مجنل مجى و كمناء"

مینی ایسانہ ہو کہ در میان بی کوئی ڈاریاری ہو یا سی ویا ہے ہے سب کر جائے گارجو یج نزدیک ہوتے ان میں حضور مقابقہ س بھل کو تعقیم کر دھیتے۔

جب حمور علی کی بارگاہ بھی موسم کا نیا کیل پیش کی جاتا تو حضور ملکی اے بور۔
دیے اور آئی کموں پر رکھنے۔ در حقیقت بید نشر تھا کی فعیت پر اظہار تفکر کا بیک عداد تھا۔
جب حضور علی کے سرینے مجوروں کا پہیر کیل پیش کی جاتا تو حضور علی اس پر
مباد ک باد دیتے۔ سرود عالم علیہ نے اپنی رقیقہ حیات حضرت صدیقہ کو فرمایا جب مجور کا
نیا کیل مہی دُفعہ کرے تو جھے مبادک باد دیو کر و۔

معرت بن عباس من الله عنها عدم ول مرسول الله مَنْ الله عَنْ فَي فَر مدد بَيْتُ لَا مَنْ مُنْ فِيهِ جِينَاعَ المُنْ فَيْهِ عِنَاعَ المُنْ فَيْهِ اللهُ مَنْ فَيْهِ فِي اللهُ فَا اللهُ ف معرف الموسَّلُ فِيهِ لِا يَرْكُونَهُ فِيهُ وَمِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ

"دو گھر جس میں مجور نہ ہوائی کے رہنے والے ہو کے رہنے جی اور وہ محرجس میں مرکہ نہ ہو دہ سالن سے محروم سے اور دہ گھر جس میں جہونا بچه نه اواس يس بركت تيس-"

4/

خَيْرُكُو خَيْرُكُو لِاَ هُوبِهِ وَآنَا خَيْرُكُولِا هُلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

" تم میں سے بہتر دوہے جو اپنے اہل خاند کیلئے خیر و پر کت و الا ہو اور میں تم سب سے زیاد ہار بیزالل خانہ کسٹے خیر و مرکبت دال ہولا۔"

تم سب نیاده استه الله علی خروی کت داله اول۔"
حضرت عبد الله بن بسر فرائے جی ایک روز مر ورکا کات ملک این حضور علی ایک روز مر ورکا کات ملک این حضور علی ایک روز مر ورکا کات ملک این حضور علی ایک تو ایس خاند بش تشر بیف فرما ہوئے میر کیال نے اپنے آتا کیا نے ایک تعدید (کیڑا) بجایا و حضور علی ایس کتر بیف فرما ہوئے ہی میر کیال نازه مجوری لے آئی اور حضور علی کی خدمت بش بیش کیں۔ حضور علی کا مت بش بیش کیں۔ حضور علی کا کار میں میں ان از محمول کی ان ان کار میں ان ان میں ان ان میں میں ان میں ان

علی بن اٹیم سے مرول ہے کہ حضور علقے نے مجور کھائی اور اس کا بقیہ حصر ہے ہاتھوں میں مکڑ لیدا کیف غلام سے عرض کی یاد مول اللہ مجور کا بید حصر جو بڑی کیا ہے وہ جھے عطافر ، نے۔ عرت ان فی کے جمہم الن سے اس طفس کو جواب دیا۔

> رائی کسٹ آدمنی لکو منا آست طاف این ہے۔ "ایعن حس چنے کو جس اپنے لئے تاہد کرتا ہوں اس کو تہادے لئے کو حکر بیند کر سکتا ہوں۔"

انگور نشمان بن بشرر منی اللہ عند سے مروی ہے کہ ایک دوز بارگاہ رسالت آب ملک ایک مطابقہ فیصل میں اللہ عند ہے ایک مطابقہ نے بھے باد فرمایا اور فرمایا یہ کھا میں طائعہ کے مائی کوروں کا بیک تجی بیش کر گیا۔ حضور ملکت نے بھے باد فرمایا اور فرمایا یہ بھا لیے جا داور پی مال کو جا کر بہنچا دو۔ بھی نے رائے بھی بی ووانگوروں کا مجھا خال کر دیا۔ چند دنوں بود سر ورعالم میں نے بھے سے ہو جھا نسی ناانگوروں کے بھے کا کیا ہوا۔ کیا تم نے اپنی مال کو بہنچایا؟ بھی نے عمر من کی خصور میں انگوروں کے بھے کا کیا ہوا۔ کیا تم نے اپنی مال کو بہنچایا؟ بھی نے عمر من کی خور بار مول اللہ۔ حضور میں کے بھی فرویا تم عمر ہوتم

1- سل لهد لله بلد 7- مؤ 318

2 اینا

وحوكد كرشته واستعادوب

امیہ بن زید العبی روایت کرتے ہیں کہ سر در عالم عظیمہ کو کھلوں میں سے انگور ادر رپوز بہت بیند تھے۔

اس انجرد حضرت ابوذرر من للدعند فروق بین ایک دوز بارگاه دسالت می نجر کا مجرا مواطق انجر کا مجرا مواطق فی کیا گیا ۔ مر وری م نے محاب کو فروی سے کو قد اگر بیل یہ کہنا کہ یہ مجاب کو فروی سے مارل ہوا ہے تو میں یہ بات انجیر کے متعلق کہنا۔ یہ بوامیر کو فتم کر دینا ہے اور نقری (یادُل کے محوفی کے درد کیلئے) نفع بخش ہے۔

الربیب خلک انگور حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے سر کارودعالم علاقے سعد بن عبارہ کے سر کارودعالم علاقے سعد بن عبارہ کے کمریس داخل ہوئے۔ حضور علاقے کی خد مت میں سشمش پیش کی تی حضور علاقے کہ ند مت میں سشمش پیش کی تی حضور علاقے کہ نے است توازار

ٱػؙڶڟٵڡٞڴؙۄؙٳڵٲؠۯؖۯ؞ۮڝڵؾؙڡٚؽؽؙڵۄٳڵؠڵڴؽٙڴڎ ڎٵڎٛڟۯ ۼڹ۫ڎؙڰؙڎٳڶڞۜٳٚؿؙڎؙۯؽ

" تمبیارے طعام کو نیک ہوگ کھا تیں، فرشتے تمبیارے لئے دیا کریں اور ووزے دار تمبارے ہاں فطار کریں۔"

سفر جس۔ بھی داند حضور کرتم عظیماتی کی فد مت بھی سفر جل (بھی دانہ) پیش کیا گیا۔ حضور مطابقہ نے اسے نتاول فر «یااور دوسر ول کو فر مایا۔

كُلُوهُ كَا نَهُ يَكِنُهُ اللَّهُ فَأَلَا وَبَيْنَا هَبُ بِطَخَاءَ وَالصَّدِيرِ

"اے کھاؤی دل کوماف کر تاہاور سید کی محنن کودور کر تاہے۔"

شہبتوت حضرت براء بن عازب رضی الله عنها سے مروی ہے کہ بس نے دیکھا ایک پیالے میں شہرت تمااور حضور میں اسے تناول فرمارے بھے۔

کبٹ۔ چیو کا پاہو چھل حضرت جابر بن عبد القدر و بہت فراتے ہیں کہ من نے اسپنے دوستوں کود کھاکہ وہ سر ور عالم علی کے معیت میں پیو کا چیل چن رہے ہیں ور حضور قرا

مجریال جرایا کرتا فقاد میں نے موش کی در سور اللہ علی تا حضور خود مجی بھریاں جرایا کرتے ہے۔ حضور ملک نے فرمایا کی کوئی ایسانی گزواہے جس نے بھریاں نہ جرائی ہول۔ زنجہیل۔مونشہ حضرت یوسعید خدر کار منی اللہ عنہ ہے مروی ہے ہندوستان کے بیک باد شاہ نے بار گاہ رسالت میں کچھ تھ گف جیجے۔ان میں ایک گھڑا تھا جس میں سو نشھ تھی۔ حضور علی کے اس مو نفہ کو کاٹ کر تکوے اکٹرے کیااور جتنے لوگ دہاں تھے، ایک ایک تکزا ہر ایک کو عمامت کیا۔ حضرت ابو سعید خدر کی کہتے ہیں اس کا کیک کنزا مجھے مبحی عطا (1)-yh/

نستق\_(بسة)

جمار ہے مجور کا گاہد جو سفید چرنی کی طرح ہوتا ہے۔

خضرت ابن عماس وضي الله عني ست مروى ب كه من بيك روز صنور سرور وي لم علي کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہیں نے دیکھ حضور علیہ جمار تناول فرمارے بیٹھے۔ لین محجور کا كالمدجوسنيدج لي كى لمرت يوناب

رطب رتر مجور عفرت انس سے مروی ہے کہ میری والدہ اس سلیم فے مجھے ایک تفال محجوروں سے مجرادے کر صنور علاق کی فدمت میں بھیجا۔ رحمت عالم علقہ اس تقال سے مثقیال بجر بھر کرا بی از واج طاہر ات کی طرف سیجے رہے۔جب بھیج کیے توجو ہاتی وانے رہ الله عقمان كويد عاشوق سے كھايا

حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ حصور علی فربوزے ور مجور کوطا کر تاول فرہ رہ تے اور فرمایا آیک کر ای ووسر ی کی شندک کودور کرتی ہے۔ قَلَاء\_ کبیر له تکزی حضور علی قناء تناول فرماتیه تنجی نمک نگا کراستعال فرماتیه (2) حضور کریم کی پیندیده ستریال

مبريال حضور كي بنديده غذا تعين وحضور علي كاز عدا بقتاب كرت من كروك کے شک ہدیو ہوتی ہے جو حضور علی کو خت تابستد متحی اور کے ہوئے ہونے بیار تناول فرما ہے۔

1 - سل البدق، جلد، سند 21-320

2. اينا، الر 325

تلقاس ایک رکاری ہے جو صفور کریم میں کو بہت پند تھی۔ کوو کوو کی ترکاری عفور علقے کو بہت پند تھی۔ اہم ترقہ بی نے حضرت انس سے دوایت کی ہے کہ آپ کدو بہت کھایا کرتے اور آپ اس کو فاضیہ کرکے سکتے اے کدو کی ترکاری شماس کے تھے پند کر تاہوں کہ اللہ کے مجبوب و مول علیہ تھے پند کی کرتے تھے۔ حضرت انس سے مروی سے۔

کُانُ اَعْجَبَ الطَّعَامِ إِلَىٰ رَسُولِ المِنْوالِيَّ وَآلِهُ "كَمَانُول مِن سِي سِيهِ حضور مَنْ اللَّهِ الْمُوسِينَ بِنْدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَكُرُو بِهِنَ بِنْدِ مِنْ ا "كِي رحمت عَلِينَةً فِي المُوسِينَ عَالَشْهِ صَدِيقَهُ كُو فُرِ الإِلهِ

اے عائشہ جب تم س کن پکاؤ تو تم اس بیس کروزیادہ مقد ریش ڈال کرو کیو تکدریہ غمزوہ ول کی تقویت کا باعث ہو تاہیں۔

اس طویل بحث کا خلاصہ بیہ ہے کہ مندرجہ ذیل غذا کیل سرور عالم عظیمہ کو بہت زیادہ پند حمیں۔

۔ ٹرید کے دو۔ حلوہ اور شہد ۔ تکھن۔ تھجور۔ بکری کے باز د کا گوشت۔ جانور کی پشت کا گوشت۔ مجلوب میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھجو راور تر بوزیقے۔

# مبزيال ادر گوشت جو حنبور عليسته كونالبنديتے

وہ ترکاریال جن سے بدیو کی ہے ان سے حضور خطی کی بڑی نفرت تھی، مثل پیاز،
السن، گندنا و فیرہ۔ اس کی وجہ سرکار دوعالم علیہ نے خود بیان فرائی۔ فرای کیونکہ
فرشنوں کی میر سے پاس آند در دفت راتی ہے، حضرت جبر نبل علیہ السلام سے ہم کام ہوتا
پر تاہے اس سے شل ان مبر بول سے اجتماب کر تاہوں تاکہ ط نکہ کواس بدیوسے افریت نہ پہنے۔
حضور ملے نہ نے دف حت سے یہ بھی ہنادیا کہ میر کاریال ترام نہیں ہیں۔ بیل فرشنوں
کی دجہ سے ال سے احراز کر تاہوں۔ کر سے کی سات چیزیں حضور ملیک کونا پہند تھیں۔ پہنہ مثانیہ حیار ذکر تاہوں۔ کر دے۔ (1)
ان پر ندول اور جانور دان کا کوشت تا پہند تھا جو مر دار تھا تے ہیں۔

1. على البدق عد7. ستد8-337

## وہ برتن جو حضور علیہ کے زیر استعمال رہے

1. شخصے کے گلاس حضرت این عماس دختی اللہ عنیہ ہے مردی ہے کہ مقوتس والتی معر نے حضور علیظہ کی خد مسند میں جو تی نف جیجے ان میں شخصے کا ایک بیال مجی تعار حضور علیظہ اس میں یا آنی و فیر دیمیا کرتے۔

2۔ حضرت عبد اللہ بن سائب رستی اللہ عنہ حضرت حباب سے روایت کرتے ہیں کہ بنس نے رحمت عالم علیجے کو دیکھا کہ حضور علیہ وحوب میں خشک کیا ہوا نمکین کوشت تفاول فرماتے اور مٹی کے گھڑے سے باتی ہیں۔

3۔ حضرت این سیرین سے مروی ہے کہ آپ نے فردیا میں نے سر در عالم علی کا ایک بیار حضرت انس بن مالک کے پاس دیکھا جو ٹوٹ کیا تھا اور حضرت انس نے چا تدی کی د ٹیجری ہے اسے جو ڈاتھا۔ دوا کیک مٹی کا بنا ہو این اپیالہ تھا۔

حضرت ابن سرین سے مروی ہے کہ اس پیالے کولوہ کی زفیجری سے باعد حاکمیا۔ مشرت انس نے اداوہ کیا کہ لوہ کی زنیجری کے بیائے چاندی یا سونے کی زنیجری سے باعد حاجائے۔ حضرت ابوطنحہ نے حضرت انس کو کہد

> لَا تُعَيِّرُنَ شَيِّاً صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَكَّرُهُ (1) "جو چرِ حضور كريم عَلَيْهِ في منال باس عمل تغيره تبدل ندكره چنانچه صفرت انس في اسه و يسه علاسخ ديا -"

مبئی بن طبہاں ہے مروی ہے کہ حضرت انس نے لکڑی کا بتا ہوا ایک موٹا سا بیار انہیں دکھنیا جس کو لوہ کا پتر اچڑ صابی تھا۔ حضرت انس نے فرمایا اے تابت! یہ ہے اللہ کے رسول کا پیالہ۔ حضرت انس ہے مروی ہے میہ وہ پیالہ ہے جس ہیں ہر قتم کے شروبات اوود ہو، نبیذ، شہدیانی وغیر وڈال کر حضور علاقے ہی کرتے تھے۔

آ قاکا بیالہ بطور تیم ک رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بتلیا کہ اس بیالہ میں پانی وغیرہ ڈال کر ش حضور ملک کولیا تی تھی۔

حازم بن قاسم فراتے ہیں کہ میں نے حضور علی کے اراد کردہ غین م اہا حسیب کو دیکھا کہ دہ کنزی کے بیالے میں پانی وغیرہ پنے تھے۔ میں نے مرض کی کہ آپ ہارے بیالوں میں کیول نہیں پنے جو بڑے صاف اور نازک ہیں۔ انہول نے جواب دیا کہ میں نے مر در انبیاء علیہ کہ کو اس بیالی پنے دیکھا ہے۔ یہ بیالد القمر سکہ نام سے موسوم ہے۔ یہ مشکیز سے مائی ہونا حضرت اس سلیم فر اتی ہیں کہ ہمارے کر میں ایک کھونٹی تھی جس کے سر تھد مشکیز والٹکایا ہو تھد سر کار دو عالم علیہ نے اس مشکیز ہے کہ خرے ہو کر یانی بیار جہال سر کار وو عالم علیہ نے بہائے میادک تھے دو چکہ کاٹ کر ش نے اپ یاس کے جہال سر کار وو عالم علیہ نے بہائے میادک نے تھے دہ چکہ کاٹ کر ش نے اپ یاس کے کا تاکہ مشکیزہ کی وہ گور جس کے وہوں ہے ہیاں سرکارو وعالم علیہ ہے میادک نے میادک نے مس کیا ہے ماس کو بطور تیم کی ایک مشکیزہ کی وہ چکہ جس کو حضور کے لیہ نے میادک نے مس کیا ہے ماس کو بطور تیم کی اسے یاس میں حقوظ رکھول ہے۔

فَعَنَّكُونَ مَنْ الْعِرْبَةِ تَعَبِّعًا مَوْضِمَ بَرُكُودَ دَسُولِ اللهِ مَكَى اللهُ مَكَى اللهُ مَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ مَ الْعِرْبَةِ مَعْدِينًا مَوْضِمَ بَرُكُود دَسُولِ اللهِ مَكَى اللهُ مَكَى اللهُ مَا

حضرت ام الموسنين عائشه صديقه رضى الله عنب فروقى بين كه حضور عليه السريرين عن في ين ساجتناب كرتے تنے جو دُ حكا اوانه اور

كفرے ہوكريا بيٹھ كرياني بينا

سیدنا علی کرم اللہ وجدے مروی ہے آپ نے فرمیواگریش کھڑے ہو کریائی پیما ہول تواس کی وجدیہ ہے کہ بش نے اپنے آقا کو کھڑے ہو کریائی پینے ویکھا ہے اور اگریش بیٹھ کر

1\_ كما الهرق وجد 7. سخ 364

یالی پول تواس کی دجہ بہے کہ میں نے اپنے آتا ملکا کے کو بیٹے کرپائی ہتے ویکھ ہے۔ حضرت عماس رضی اللہ عندے مروی ہے کہ تھی نے پارگاہ رسالت میں ذہر م کاپائی چیش کی قرصفور علی نے کرے ہو کراہے پیا۔

اگرچہ حضور میں ہے اور او کوں کو سنت تو بہ ہے کہ حضور سیاتے بینے کر پائی پینے اور او کوں کو بھی بیٹے کر پائی پینے اور او کوں کو بھی بیٹے کر پائی پینے کی ہدایت قرماتے لیکن بعض او قات کی ضرورت کیلئے حضور علاقے نے کھڑے ہو کہ پائی ہے تو صرف اس نے کہ کھڑے ہو کر پائی پینے کو کوئی حرام نہ سمجھے بلکہ بیہ جائز ہے۔ (1)

مانی بینے کے آواب

حفزت برر منی اللہ عند مروی ہے کہ سرود عام علقہ انسار کے ایک باقح یک تشریف انسار کے ایک باقح یک تشریف سے مورد علقہ نے اس انساری کو کہا تشریف ہے ہے۔ حضور علقہ نے اس انساری کو کہا کہ تیرے یاس کو فی ایسایان ہے جس پر رات گرری ہو۔ اس نے عرض کی میرے یاس ایک مشکیزہ مشکیزہ مشکیزہ میں ایسایان ہے جس پر رات گرری ہے۔ یسوہ گیا ہے جبیر میں جہال اس کا مشکیزہ ان کا عوام اور ایس کی خدمت انکا عوا تھا اس نے بالہ میں یانی ایل میں بکری کا دود دود والی کی حضور علی کی خدمت میں بیٹے کہا ہے گئے کہ دورہ دورہ کی ہے کہ اور اس ظرت بانی میں دورہ دورہ دورہ کی ہے کہ اور اس ظرت بانی میں دود دورہ دورہ کرے کے مراہ تھا۔

حضور کے لیندیدہ مشروبات

حضرت این عماس دخی الله عنها فرمان کی این که سمر ور انبیاء علی سے دریافت کی کیا که مشر دیات میں سے کون سامشر دب حضور ملاقطه کوزیاده پسند ہے۔ تضور ملاقطہ نے فرمیا۔ انجاؤ و النارور منطقادر شعند ا۔(2)

حصرت الس رضى الله عند فرمات بين كه من في حضور عليه كين الني بكرى كود وباادر بهراس من كور وباادر بهراس من كور من الله عند فرمات بين كه من في حضور عليه كين المراس من كور كي مايا في مايا كي خدمت من في كير بين كيا ورحضور عليه في في مايا كي مايا كي جانب حضرت معدين أكبر بين من المي ملم ف أيك

1- كى البرق بلدات مل 371

اعرابی بدور معزرت عمرر منی الله عند مجی دہاں حاضر تنے انہوں نے اس ندیشہ سے کہ سرور مالم علی پہلے اس افر انی کو ندیشہ و دورہ دیدیں ، آپ نے عرض کی یار سول اللہ پہلے ابو بحر کو دیجئے لیکن نبی کر بم علی نے دائی طرف بیٹے اعرابی کو دو بیالہ پکڑا دیا پھر حضور علی نے فرطیا آلا بیٹن کا لا بیٹن و ایاں مجر دایاں۔

حعرت این عباس فروت ہیں کہ میں اور خاند بن دید دونوں حضور علی کہ معیت میں ام الموسین حضور علی کی معیت میں ام الموسین حضرت میں در میں اللہ عنبا کے کر حاصر ہوئے۔ آپ دود دہ سے ہر اہوا ایک ہر تن نے آئی اور پوچھا کہ میں حمیس اس دود دہ سے نہ بلاول جوام حقیق نے آئیں اللہ بر کار دوعالم علی نے نوش جان فر المار حضرت این عباس الجور ہدید بھیجا ہے؟ چنا نچ پہلے سر کار دوعالم علی نے نوش جان فر المار حضرت این عباس کہتے ہیں میں حضور علی کے دائیں جانب تق اور حضرت خالد یا بمی جانب حضور علی نے فر الماراب دود دہ ہے کا حق قر تمہارا ہے اور اگر تم اجازت دو تو پہلے خالد کو با دول۔ میں نے عرض کی حضور علی کے جمورتے میں میں این تر تمہارا دے اور اگر تم اجازت دو تو پہلے خالد کو با دول۔ میں نے عرض کی حضور میں کے جمورتے میں میں این پر سمی کورز نیج خیر دوں گا۔

میر صنور علی نے فریای دب اللہ توانی کی کو کھانا و یہ تووہ یہ وعاماتے اللہ م بارانا ق بنیہ ورڈیا یٹ الے اللہ جورزق تونے مطافر ملاہ اس میں برکت دے ادر ہمارے الے اس میں اضافہ فرا۔ " کے کہ میں جاتا ہوں کہ کوئی اسک چیز فیس جو کھا نے اور پھے کا بدل بن سکے۔

حضرت عبداللہ بن الی اول ہے مروی ہے کہ صفور کریم علی کے محابہ کو بہت بیاس کی تھی۔ ہم ایک گمریس امرے دوبالی کا مجرا ابو برش لے آئے۔ صفور کریم نے پہلے اپنے محابہ کو پایا۔ محابہ عرض کرتے تھے یار سول اللہ حضور علی ہے چیئے۔ حضور علی فرماتے سیارتی الْلَوْمِ اِرْفَادُ مَعْمُ وَتُورِيْنَا قوم کا ساتی سب ہے آفریش پیاہے۔ بنانچہ پہلے سب سمانہ کو با یا اور آخریش خود نوش فرد نوش فرمیا۔

حضور ملائے آہت آہت اہت دودہ پنے نے اور تین مرتب سائس پنے نے اور فرات مؤرکا وائر اور آئر اس طرح بینازیادہ فر شکوار دریادہ شمااور باری سے محفوظ ہے۔ حضور ملائے کا معمول مراک تھا جب دودہ پنے آہت آہت ہے اور تین مرتب مرائس لیے اور سائس لیے وقت بیائے سے مندباہر کر کے سائس لیے۔ حضرت این مسعودر منی اللہ عنہ سے مردی ہے۔ گان رَسُولُ اللهِ إِذَا يَشَى بُ سُنفُس فِي الْإِنْ اَلْهُ الْفَعْدَ اللهِ اللهُ ال

سوئے ہے میلے کے معمولات

حضور سرور عالم علی الله عنها الله عنها کو سے معرف الله عمر من الله عنها کو الله عنها کو الله عنها کو پائل الله عنها کا بریاجی مشاورت فرماتے۔

حضور میلانی ای کرے میں نہ بیٹے جس میں اند جیرا ہور۔ حضور ملک ویا جلائے کا تھم ویتے۔ حضور ملک موے سے پہلے عام طور پر وضوفر مالیا کرتے۔

تعفور علی ہے۔ بہلے مر مداستعال فرماتے۔ ہر آکھ بیل تیل سلا کاراڈاسے۔
حضور علیہ کی بھی بیٹ کے بل استعال فرماتے۔ ہر آکھ بیل تیل تیل سلا کار کھے۔
اگر کوئی محفی بیٹ کے بل سویا ہوا ہو تا تواے اپ یاؤں سے ضرب لگاتے ایک و فد
حضور علیہ کا گزر ہو۔ مسجد میں ایک آدی بیٹ کے بل سویا ہوا تھا۔ حضور علیہ نے اسے
اپنے یائے اقد سے شو کر دگائی اور فرمیا فیم نوٹ تا ہے شہر نوٹ تا ہے۔ ووز فیول والی فیندے جا کو۔
اپنے یائے اقد سے شو کر دگائی اور فرمیا ادراس کو جہیوں کاطریقہ بتایا۔

وتيمر معمولات

حضور علی الله عند مند کو آرام کرئے سے پہنے سور ہُ مجد واور سور ہُ ملک کی تفاوت فروٹے۔ حضرت ابن عمر دسنی اللہ عند سے مروی ہے کہ جب حضور علی امتر احت فروٹ نو کہتے۔ پارٹیدن کر دین کہ شکھٹ جندی کا غیری کی ڈنیٹی

> 1- ئىل ايدى ئاد7 مۇر 376 2. ايدارس 395

"یاللہ تیرانام لے کریس ایٹا پہلو بستر پر رکھتا ہوں تو میرے گناہ معاقب فرمادے۔"

سروری الم علی کاب معمول تن کہ جب بستر پر آزام فرائے تو مور اافلامی، مور اللن اور سور اافلامی، مور اللن اور سور اافلامی بازی کراہے دونوں مبارک باتھوں میں بجو تک مارتے اور پھر ہے دونوں باتھوں میں بجو تک مارتے اور پھر ہے دونوں باتھو اپنے جسم پر بھیر تے ہی ہم جبرہ پر پھر سیند پر پھر کندھوں پر اس طرح تین مرتبہ کرتے ہی جبر جب اپنے بستر پر لینے تو اپناولیاں باتھ اپنے داکس دخسار کے بیچے و کھے اور فرائے بیاتیں اللہ تھے انہا کے اللہ تا اللہ تھے اللہ تھے اسے داکس حضور سرور مالے بیاتیں مالم علی ہے دیا تھے اس حضور سرور میں جو اس وقت حضور علی جند دعا کمی حضور سرور میں عالم علی ہے تھے ۔

حضرت خباب سے مروی ہے کہ سرور عالم علیہ بستری ترام کرنے سے پہنے مورہ تُول کا تُنها الكف ون ضروری ہے۔

انتائے شب اگر آکے کس جاتی تو حضور ملط اس طرح اے دب کی جم کرتے۔

ٱلْحَمْدُ بِنُو الَّذِي أَخْيَانًا بَعْنَ مَا آمَانَنَا طَالْيُهِ اللَّهُ وَلَا (1)

"سب تو يفيل الله تو في كے لئے بيل جس نے ميں مارے كے بعد

زنده كيااوراى كي طرف بم في الحد كرمانا ب."

منے کے البت جب حضور علقظة بيدار بوتے لايے تبيع فراتے۔

ٱللَّهُمَّ بِلِكَ أَمْبِيَّ مَنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ ثَمُّوْتُ مُولِكَ ثَمُوتُ وَبِكَ نَمُوتُ وَبِكَ نَمُوتُ وَالْمُنْفِقِ النَّنُ وَلِكَ نَمُوتُ وَالْمُنْفِقِ النَّنُ وَلِكَ المُنْفُولُ ..

" یو اللہ تیرانام لے کر ہم نے مین کی اور تیرفنام لے کر ہم نے شام
کی ۔ تیرے نام ہے ہی ہم زغرہ ہیں اور تیرے نامے ہی مریں کے اور
تیرے نام مولی تی طرف ہی قبر ول سے اٹھ کر ماضر ہوتا ہے۔"
اور جب شام ہوتی تو حضور علیہ اس طرح تین فرمائے۔

اَللَّهُ اللَّهُ الْمُسَيِّنَا وَبِكَ اَصُبِيَّفَذَ وَبِكَ اَنَّهُ وَالْكَ اَنَّى وَبِكَ اَنَّهُ وَتُ وَالْكِكَ النَّسُوُرُ -

> 1\_ سل البرق، بالد7، مل 400 2. دست، مو 410

"یااللہ ایم تیرانام نے کرشام کرتے ہیں، تیر نام لے کر من کرتے ہیں۔ تیر نام لے کر من کرتے کی بین، تیرے ام سے بی ہم زعرہ ہیں، تیرے ام سے بی موت آئے گی اور ہم نے تیری طرف بی قبر ول سے اٹھ کرو ضر ہوتا ہے۔ "
کتب مدید ہے جی ان و کا ت کیلے دیگر اذکار و تسویت بھی تحر بر ہیں۔
جو تشجی اور دکر آسان اور مختر ہے وہ بر بین اظرین کر رہا ہول۔
اہم احمد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کہ برس نے کیلے اس احت فر ابوت قرام و تے آو فر مات میں گئی ہیں۔

ریوائے ماک کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کہ برس نے کیلے اس احت فر ابوت قرام و تے آو فر مات ا

فرانی نے معرب کی رفتی اللہ عنہ کے روایت کیاہے کہ ایک رات مل نے صنور علیہ ا کیاں گراری۔ جب حضور علیہ نمازے فارغ ہوئے تو میں نے حضور طلبہ کویہ دعا بڑھتے سنا۔

> ٱللْهُوَّ أَعُودُ بِهُمَّا فَاتِكَ مِنْ عُقُوبَرِكَ وَأَعُودُ مِرِ مَاكَ مِنْ اللهُوَّ مَالُهُوَ وَأَعُودُ مِر سُفُطِكَ وَأَعُودُ مِكَ مِنْكَ اللَّهُوَ كَا اسْتُطِيعُ مُعَنَّلًا مُكَيْكَ وَلُوْحَرَصُتُ الْكِنَّ آنْتَ كَمَا أَثْنَاتُ عَلَى اللَّهُوَ عَلَى الْمُسِكَ .

اے اللہ اش تیرے منوودر کرد کے وسط سے تیرے عذاب سے پناہ انگیا ہول در گرد کے وسط سے تیرے عذاب سے پناہ انگیا ہول انگیا ہول تیر کی داسلہ سے تیر کی تار انگیا ہول تیرے واسلہ سے تیرے واسلہ سے تیرے واسلہ سے تیرے واسلہ سے تی ہے ہا ما گیا ہول و

اے اللہ بیں تیری شایان شان تعریف نہیں کر سکا خواہ بیری انجائی دواہش ہو ابت آتی اس طرح تیری دات کو اہلے ہیں طرح تیری دات کے شایال ہے۔"

الا داؤد معزت عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے میں آپ نے فرملیا مرور انجیاء رات کو جب بیداد ہوتے اس طرح اللہ کی تشیخ کرتے۔

> كَلَالْهُ إِلْاَ الْمَا مُنْكَ سُمُعُنَكَ اللَّهُ مُّ السَّعُونُ كَلِيَّ لُوِّيِّ وَلَسَّكُلُ رَحْمَنَكَ اللَّهُ مَا إِذْ فِي عِلْمًا وَلَا تَرِعُ قَلْمِي بَعْدَ اذْ هَدَ يُتِيَّى وَهَذِهِ فِي عِنْ لَدُ لِكَ دَحْمَةٌ إِنَّكَ انْتُ الْرَهَابُ -

"کوئی عبادت کے ماکن جیس موائے تیرے توہر شریک اور ہر عیب
ہے پاک ہے۔ اے اللہ! میں اسیخ گنا ہوں کی معفرت تھے ہے طلب
کر تا ہوں اور میں تیمر کی دھت کیئے التجا کر تا ہول ساے اللہ! میرے علم
بی اضافہ فریا اور ہدایت کے بعد میرے دں کو فیز هائے کر دے اور اپنی جناب ہے جھے وحمت ارز بنی فرمانہ بینک تو ای ہے حدو ہے حماب و ہے وال ہے۔"

### حقيقت خواب

حضرت ابو تقد دور منی الله عندے مردی ہے فرماتے ہیں کہ جس نے رحمت عالم علاقے و یہ فرماتے ہیں کہ جس نے رحمت عالم علاقے کو یہ فرماتے مناکہ فواب ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں دو صف دہم خیال ہواکر تاہے۔ (2) ہو شیطان کی طرف ہے ہندہ مومن کو پریٹان کرنے کمیسے دکھائی دیتا ہے۔ جب کوئی ایسا خوب نظر آئے جس کوائد ان مردہ وائے ، اس کے شر ہے ہی کوائد ان مردہ علی ایس کے شر ہے ہی کہا اس کے شر ہے ہی کہا اس کے شر ہے ہی کہا اس کے شر ہے ہی کہا تھا کہ میں کا تو اس خواب ہے اسے کوئی مزر نہ پہنچ گا۔ باس کے شر مان خوابول کی ہے جو الله فعالی کی طرف سے بھور بٹار ہ سے دکی فرد ہے ہی الله واللہ کی طرف سے دکھائی ہے ہو الله فعالی کی طرف سے بھور بٹار ہ سے دکی فرد ہے ہی اس خواب کی اس خواب کی جو الله فعالی کی طرف سے بھور بٹار ہ سے دکھائی دیے ہیں۔ بندہ موس کے اس خواب کو نیوت کا جمیالیسوال حصر کہا جاتا ہے۔ ایسا خواب کی محتمل اور جس کواب خواب سائیا جائے اس کو بھی اس کی انہ ہی تعبیر بیان کرنی جائے۔

عشرت الم احمد المام بخاری اور و مگر ایک مدیث من سرور مالم مناب کار قول روایت فرمایا ب حضور نے فرمایا۔

ٱلرِّيَالَةُ وَالنُّبُوَةُ قَدَّارِ نَعْطَعَتُ فَلَا رَسُّوْلَ بَعْنِي فَ وَلَا نَبِي

الكِنَّ اللَّهِ وَعَلَيْهِ (1) "رب لت اور نبوت كاسلسله منقفع بو كيان مرس بعد كو لَى وسول آ سكتاب سكولى تى البند خوشخريون كاسلسد با آل رب كار"

مُر مَن كَي كَيْهَار سول الله به مبشرات كما إلى رحست عالم عليقة به فرمايا -آلَةُ وَمَا يِلْسَيْنَةُ السَّالِحَةُ بَرَاهَا الصَّالِحُ أَوْمَوْي لَهُ . "ا جهااور مهام خواب جس کو کوئی نیک آدی خود دیکیاہے پیکسی مخص کو ال ك بارب ش وكمال جا تاب-" حبوثا خواب بیان کرنے کی سخت ممانعت:

حضرت داخلہ بن استح رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ نے قرمایا۔ مب سے بڑے ہے مین جموث میں

راتُ مِن أَعْظِم أَنِفُ أَعِ مَن يَعُولُ عَلَيْ مَا لَكُواْ قُلُ وَمَنَ الْرَى عَيْنَيْرِ فِي النَّوْمِ مَالَةُ ثُونًا وَمَن ادَّعَى إِنَّ عَلَى إِنَّ عَيْرِ أَيْدُ (1) 1-جوميرى طرف الى بات منموب كر تاب جويل في نبيل كى 2-جوابياخواب ميان كرتاب جواس في تبيس ديكما

3۔جوائے آپ کوائے حقیق باب کے ملادہ کمی اور کی طرف منسوب کرتا ہے۔

لہاس میننے کے آواب

بادی ہر حق علی جب کوئی نئ قیص سنتے تود عمل طرف سے سے سنتے نیز حضور عَلَيْنَ عَامَ هُورِ مِن مَهِ كَيْرَاجِعِهِ مَنْ يَهِزَاكُم نِي مِنْ كَرِيْنِ حَسْورِ عَنْفُ مِنْ لِهَا ل يَسْفِيحَ تَوَانَ كُلّمات می اینے مولا کر میم کی حدوثۃ کرتے۔

> ٱلْحَسَّ لِلْهِ الَّذِي كَ دَرَقَتِي مِنَ الزِيَاشِ مَا ٱخْتَلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوْارِعُرِيبِعُورِينَ . (2)

"تم م تعر ينس الله تعالى كيلي بي جس في محمد لباس عط فرما حس یں لو کول کے سامنے خوبصورت شکل میں پیش ہو تا ہول اور جس ہے شراستر مورت كر تا بول-"

> 1- كل البدل، جند7، مؤ 408 2\_(بنيارمني 426

اوربه کلمات حد مبحی منقول ہیں۔

اَلْحَمَدُ اللّهِ اللّهِ مِنْ وَاللّهِ مَعُورَقِ وَجَمَدُ اللّهِ فَي وَمَالِهِ اللّهِ مِنْ وَاللّهِ مَعَ وَالل " تمام تعریفی الله تعالی کمینے جس نے میرے ستر عورت کا انتظام فرمایا ،اور جمعے اسے بندوں میں حسن و آرائش کا موقع دیا۔ "

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهاروایت کرتے ہیں کہ ایک روز سر ورانجیاء علاقے ا عنرت مررضی اللہ عنہ کو دیکھا سپ نے ایک مفید دصلی ہوئی تیم پہنی ہوئی تقی ۔
حصور علیا ہوئی ہے اے عرابیہ تبص و علی ہوئی ہے یا نتی۔ انہوں نے عرض کی پارسول
اللہ و حلی ہوئی۔

> اس وات آ آ آئے کر یم نے اپ ٹاگر در شید کے لئے ان کلمات سے دعافر الی۔ اَلَیْسَ جَوِیدُا اَدَّ عِشَّ حَمِیدُا اَدَّ اَللَّهُ اَلْیَاسَ جَوِیدُا اَدَّ اللَّهُ اَلْاَ خِدَدَةً عَیْنِ فِی الدُّ اَللَّهِ خِدَةً ۔ (1)

موں مرا تم ہے سے لباس مینج رہوں شال و شو کت اور موزت و آبر و سے زیرور ہوں تنہیں شہادت کی موت تھیب ہواور اللہ تعالی جنہیں وہ تعتیں عطافرہ نے جن سے دنیاد آخرے ش تمہاری آئٹسیں تعند کی ہوا۔ "

#### عمامه بإندهنا

عی مدسر ور عالم علی کے سنت مہارک ہے، حضور علی اگر عمامہ ہا عرص کرتے۔ کسی

اللہ علی میں عمر رمنی للہ عنها ہے ہوجی اللہ کے محبوب رسول اللہ علی کسی طرح
عمامہ باعرصا کرتے ہے ؟ آپ نے بتایا حضور علی ہے ہے سر مبارک پر گول بچ وار علی بائد ہے۔

بائد ہے۔ گان کیو انگو دَا لَوما مَا تَوَ عَلَیٰ دَائِیہ بِیقُومُ اللہ اور شملہ بیجے کی طرف ہوتا
تھداورا یک شملہ کند موں کے در میان شرے نے جا تا تھ۔

مر کار ودعالم میلان فتی کمد کے روز جب فاتحانہ شاك و شوكت سے مكه مكرمه بي واخل بوئے اس وقت حضور علیہ نے سر مبارك پر عمامہ با مرحا او تھا۔ اس وقت حضور علیہ احرام کی حالت میں نہیں۔ سر کار دو وہ الم مَلَاتِ الله کی میں سارالیاس زعفران میں دنا ہوازیب نن فر ایا کرتے۔

ایکھیں فر ایک کی میں اللہ کا گاگا یا لڑھ میں ان کی دیا گائے کی دکھیا میں ہے۔

عضرت ابو ہر میہ سے مروی ہے آپ کہتے ہیں ایک رور شاہ خوبال علقہ ہم غلاموں کے پاس تخریف کا در دو میا دراور عمامہ زیب تن فر ایا ہوا تھا۔

فر ایا ہوا تھا۔

این مساکرے مروی ہے کہ انہیں عماد بن حزہ کے ذریعہ یہ روایت کی ہے کہ فرشت معرک بدر میں جب کہ انہیں عماد بن حزہ کے فراندھے اندھے ہوئے ہے۔ اور انہوں نے ارد ربیک کے عمامے ہا تدھے ہوئے ہے۔

معرت ابن ممرر منی الله عنهار اوی بیل الله کے محبوب رسوں علی الله علمه کا ایک طرف کند حول کے رومیال ہے بینچ اٹکائے ہوئے۔ معربت عبدالله بن قمرر منی الله عنهماہے مروی ہے۔

ٷڵۯڛؙٛۅؙڷ۩ؿ۬ۅۻٙڵٵڎؙۼؽؽڔۯڝۜڷۊؘۼؽؽڴۺٵڰ؆ۧڔٛۺۏؘٳڹؖۼٵ ڛؿٳڎؙٵڶڡؙڴڎؽڰۊڎٵۯٷٛۿٵۼڵٙڡۜٵ۠ڸٷڔڴؿ

"حضور عَلَيْظَةً نَے فرالما ہے فرزندان اسلام اعماہ ہا تدھاکر و کیو نکہ ہے فرشتوں کی علامت ہے۔ اس کا ایک شملہ اٹی پشتوں پر شکا دیا کرو۔" حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے جبر تیل علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے سر خرنگ کا عمامہ بائدھا تھ اوراس کا ہوال کی پشت پر نگ دہاتھ۔

فرماتی بین غروا خندتی کے موقع پر ایک موقع بر ایک موقع کر دیا تھا۔ اس نے وستار ہائد می محل دوہ کیا ہے ملی میں مر موار تھا اور حضور علی ہے اور حضور علی کے سر موقع کر دیا تھا۔ اس نے وستار ہائد می تھی ، اس کا ایک پلے اپنے بیچے لاکا یہ ہوا تھا میں نے عرض کی یار سول اللہ بیہ کوئ تھ ؟ حضور علی ہے نے فرمایا یہ جبر کمل تھا، اس نے تھم دیا کہ بیس بنی قریط پر حمد کرنے کیلئے جاؤل۔ (2) مائی مر یہ میں اللہ عنہما ہے مر دی ہے۔ رسول اکرم علی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو تھم دیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو تھم دیا کہ دوا کے مر یہ کے لئے تیاری کریں انہیں اس کا امیر بنایا جائے گا۔ حضرت

1\_ سل البدالي، جلد 7، سل 430

هداينة مؤد433

عبد الرحلن مین حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے کھڈی کے کیڑے کا تدمہ بائدہ ہوا تھا۔ حضور عظامی نے اسے کھول دیا پھر خود ال کی وستار بندی کی اور اس کا شملہ پار اللّی با آیک بالشت رکھا پھر فرمایا۔

> المُكَنَّ الْمَاعَةُ لَكُنَّ الْمُنَّ عَوْفٍ فَوَانَّهُ اَعْرَبُ وَالْمُسَنَّى الْمُرَامِ مِنْ الْمُرْتِ وَالْم المن حوف كر بين الرح عمام باعرها كرو الله المرح بير خوبهورت لكناب."

طبر انی، حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم مطابق جس کو کس علاقہ کا حالا کہ کا معرو فرماتے اس کی وستار بندی کرتے ہتے ۔ اور آبیک شملہ دا کیں طرف کے کان سے بنجے انگ رہا ہو تا تھا۔

منرت مدیقدروایت فراق بین رسول الله علیه علیه عبد الرحل بن عوف کی دستار بندی کا در شار میری کا در شار بندی کا در شار این کا در شمله میمی در کھا۔ فرمایا

ٳڣٞٛڵؾؙٲڞۅؠؙڐؙٳڶٙٵۺ؆ٙٳٙۅڒٲؿػٲ۠ڴڗٛٳڷٮڵؽۣػڗڟؽۯٵڷڰۮ مُعْتَيْنِينَ -

تۇپى

سرور عالم علیت اس مبرک پر شامہ کے علاوہ مجھی ٹوٹی مجمی ہیئتے تھے۔ اس کے بارے میں جمتہ انا سلام امام غزائی احیاء، لعلوم میں لکھتے ہیں۔ حضور رسانت آب علیہ مجمی ٹوٹی چین کر اوپر شامہ باندھتے مجمی عمامہ سنے ٹوٹی سنتے۔

زاد المعاد من علامه الن قيم ألسة جن ..

كَانَ رَسُونُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلِبَسُ ذَلَتُسُونَةُ يَعَالِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ ذَلَتْسُونَةً يَعَالِمِ وَسَلَّمَ يَلِبُسُ الْمِسَامَةُ بِعَنْدُونَا لَمْنُ وَلَا لَمْنُ وَاللهِ مَا مَةً بِعَنْدُونَا لَمْنُ وَلَا لَهُ مَا مَتُهِ وَكَنْفُونَةٍ .

1- تخدالدي جد7. 1. 449

"رسول الله عظام مرى عدد ك بغير ثولي بينة اور محى عمامه ثولي ك بغير الويل بينة اور محى عمامه ثولي ك بغير والدرجة عند الله الم

ایک دفد رحمت عالم علی قرم نمود کے عدقہ سے گزرے تو حضور طلاقے نے فروید
"جن ہو کورانے ، پ تشوں پر ظلم کیا تھاان کی آباد ہوں میں نہ سکونت
اختیار کر واور نہان کے گھرول میں واعل ہو۔ اگر ایبا انتقاق ہو تو للہ ہے۔

ڈرتے ہوئے آنسو بہتے ہوئے دہاں سے گزرد تاکہ جو عذاب ال
ہ کادوں پر بازل ہو تھا وہ تم پر بازل نہ ہو۔ حضور علی نے اس وقت
ایج سر برج در ڈال دی۔ "

حضور رحمت عالم علق بسااو قات سر برجاد روال لياكرتي تحيد

المام احمد، حضرت ابن عباس دعنی الله عنبی سے روایت کرتے ہیں ایک روز حضور کریم منابقہ ہمارے پاس تشریف ل ئے۔حضور علقہ نے اپنے سر پر چادر ڈال ہو کی تھی۔ فرمایا۔

كَانَهُمَا النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ يُكُنُّدُونَ وَاتَ الْاَثَمَارُ لَقِلْوَ الْمُسَارُ لَقِلْوَ الْمُسَارُ

يَعَجُ اللَّهُ عَنَّ أَسِيْرُ مِعْ - (1)

"اے یو گوا دوسرے آب کل تعداد میں بڑھتے ہا کیں گے بور انصار کی تعداد کنیل ہوتی ہائے گار کیا جائے تعداد کنیل ہوتی ہائے گا۔ تم ہے کی کواکر ایسے عہدہ پر قائز کیا جائے بس سے وہ کسی کو تفع پہنچا مکتا ہے آز اسے چاہئے کہ انصار کے نیکوکارول کی نیکیول کو تبول کرے اور گران میں سے کسی سے کوئی خطا ہو جائے تواس سے در گرر کرے۔"

قيص - نه بند

حضرت بن عمال رمنی اللہ عنماے مروی ہے کہ رسول اللہ علقہ نے قیم پیٹی جو گنوں کے دور تک منمی ادراس کی آستین الگلیوں تک تنمی (رواد حاکم) حضرت این ماجہ این معدادر این مساکر رحمہم اللہ تعالی سے مروی ہے۔ ڴٵڽۜۯۺؙۅٛڶؙٵؠڵۼڞڷؽٳۺؙۿؙۼڵؾڔۅٛۺڵۘۊؽڵۺڽڞٙؠۜڝۺٵۼٙڡۣٳٚڒ ٳڵڽڽۜؿٞڹٷٳڵڟؙۅؙڶ

"رسول الله على الله على المين مينا كرتے تے جس كى آستيس سمى لمبى نهن بوتى تھى اور اس كى لمهائى بمى زيادەنە بوتى تھى۔"

> براز نے تقدراولوں کے واسط سے معترت انس سے دوانات کیاہے۔ گان گُور رسول المتنو حسکی اللہ عَلیْر وَسَلَمَ إِلَى الدُّسِيْمِ " مضور کر ہم مقالی کی آسٹین گئی تک ہوتی تھی۔"

> > حقرت الس سے مروی ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلِيْرِ وَسَلَوْلَهُ قَدِيمُ وَيَعِلَى عَلِيهُ وَسَلَوْلَهُ قَدِيمُ وَيَعِلَى عَمِيهُ التُعْوَلِ قَصِةُ وَالتَّكِيمُ فِي اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَوْلَهُ قَدِيمُ وَيَعِلَى عَمِيهُ وَا

"صنور مَرْافَظَةً كَ أَيِكَ تَيْسُ مَنَى بُو سَعِيدِ صوف سے معر عَمَا بِنالَ جالَ الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله كَا الله ك

حضرت عبدالله بن افی رہائ الکابی فرمائے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رعنی اللہ عنہاہے ہو جما۔

کی بیعت رضوان میں آپ حضور علی کے معیت میں تھے؟ آپ نے فرمایہ اللہ میں نے پہر میں نے پہر میں اس جہر میں نے پہر جات اور حضور علی نے کون سالہا کی بہنا ہوا تھا؟ حضرت این عمر نے جواب ای چینور علی نے ایک سوتی قیمی اور ایک جہد جس کے اندر روئی بجری ہوئی تھی، زیب تن فرما مرکعے تھے۔ اس کے علاوہ جاد راور ایک تلور تھی۔ میں نے نعمان بن مقرن سزنی رضی اللہ عنہ کود بھی کہ حضور علی کی حضور علی کی مر مبادک کے قریب کمڑے نے اور لوگ حضور علیہ کی بیست کا شرف حضور علیہ کی بیست کا شرف حاصل کر رہے تھے۔

ان مختف اس ویٹ سے یہ چال ہے کہ سر ور انبیاء علی کی ایک قیص زیب تن فرات جس کی ایک قیص زیب تن فرات جس کی استین اور جس کی آستین با تھ کی انگیول کو دھائپ ری ہوتی اور جس کی آستین با تھ کی انگیول کو دھائپ ری ہوتی اور بعض او قات سر ور انبیاء علی ایک قیص زیب تن فرمای کرتے جونہ تن بی

1. كى البدق ويد 7، منز 464-463

### ہوتی اور نہاس کی آستینیں الگلیوں تک ہو تیں بلکہ گئی تک ہو تیما۔

بالمياد

حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرماتے ابن کہ جمل سفے اپنے معلقہ کو دیکھا کہ حضور علاقہ نے کی علیہ حضور علاقہ نے کی شامی جبر زیب تن فرمایاتی جس کی آسٹینیں بہت تھک تھیں۔(1) ایک روز حضور سیالیہ نے صوف کا بنا ہوار وی جب بہنا ہوا تھا جس کی آسٹینیں تھک تھیں۔ حضور علاقہ سے جنے ہوئے ہمارے ہال تشریف لاے اور ہمیں او مت کرائی۔ اس کے علاوہ اور کو کی تمیں و قیر و حضور علاقے نے نہیں ہیں گئی تھی۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ ایک روز سرور عالم علی نے وضو کرتے ہوئے جہرہ مبارک وحویا۔ حضور ملک نے اس وقت شامی جبہ پہنا ہو تھا، اس کی آسٹینیل عضور ملک نے ان وقت شامی جبہ پہنا ہو تھا، اس کی آسٹینیل عضور ملک نے باتھول کو اس سے باہر انکالنا جابا کیاں آسٹینول کی شکل کی وجہ سے وست مبارک باہر مذکل سکا چٹا نجے حضور علی ہے ہے ہاتھ نگانا۔
ایام مسلم، نسائی اور این سعد نے حضر ت اساء بنت الی بکر کے آزاد کردہ غلام عمید اللہ سے روایت کیا ہے۔

طارق بن عبدالله الحارفي رضى الله عند مروى ب آب نے فرما كه ش نے ذى المجازى منزى من الله كى رخى كا بديا المجازى منزى من الله كے بيارے رسول علاقے كود يكماك حضور علاقے نے سرخ رنگ كا جديا بواقيد

ابوالشخ رواید كرتے بي كه رحت عالم عليه كا كيد بيد تعاجر اندار كي صوف عديد

1- سل الدن، بلد 7، سر 487

کی تھے۔ حضور سرور عالم علی کے اس کو بہت بہند کیا۔ حضور علی ابناد سے مبار ساس بہ مجیر تے اور فرمات مبار ساس بہ مجیر تے اور فرمات ان کا مشکور اسکا کہ مستول است مجیر ہے اور فرمات کے اس مجیس میں ایک اعرابی حاضر تھا اس نے عراض کی بیاد میون کی الفیاد میں ایک اعرابی حاضر تھا اس نے عراض کی بیاد میون کی الفیاد میں دیدیا۔

میر ایک حصور علی ہے اس وقت اتار الاراس کے اس دیدیا۔

ایک دفد دو مند افد ل کے حاکم اکیدر نے ایک رکشی جبہ بلود ہرید اوس ل کیا جس ش سونے کی تاریس بنی ہوئی تھیں۔ رحمت عالم علی نے نہ ایل کا آس کی خوبسور آل پر تعجب کر کیا در کہا۔ پر براہی خوبھور سیب منفور تالی نے فر ایا کیا تم اس کی خوبسور آل پر تعجب کر رہے ہوں اس ذات پاک کی ختم حس کے دست قدرت میں میر کی جان ہے جنت ہی سعد بن معافہ کو چوروں دیے کے جی دواس ہے کہیں زیادہ خوبھورت جی روحت عالم علی نے نے یہ جہ حضرت عمر منی اللہ عنہ کو بطور تخذ عطافرہ یار آپ نے عمر ش کی برسوار اللہ الکر ہی والی برسوار اللہ الکر ہی والی کو ایس کو ایس کی برسوار اللہ الکر ہی والی کو ایس کو ایس کی برسوار اللہ عنور علی ہوں کا بہت کر دیا ہے دیا ہے کہ تواس کو فرد دست کردے وہ منور علی ہوں ہے ہو مکن اور ہے ہو مکن ایس کے دیا ہے کہ تواس کو فرد دست کردے وہ جب رہے کہ اس کی دیا ہی کہ تواس کو فرد دست کردے وہ بیاس کی دیا ہے کہ تواس کو فرد دست کردے وہ بیاس کی دیا ہے کہ تواس کو فرد دست کردے وہ بیاس کی دیا ہے کہ تواس کو فرد دست کردے وہ بیاس کی دیا ہے کہ تواس کو فرد دست کردے وہ بیاس کی دیا ہے کہ تواس کو فرد دست کردے وہ بیاس کی دیا ہے کہ ایس کی دیا ہے کہ تواس کو فرد دست کردے وہ بیاس کی دیا ہے کہ تواس کو اپنے کام میں لائے۔ اور یہ اس دنت کاد قد ہے جب رہم کی بیاس کی حرمت کا تھی بازل شیل ہوا تھا۔ (1)

حضرت انس رمنی اللہ عندے مروی ہشاہ روم نے سروری م ملک کی خدمت میں کے جہد بطور تخفہ میں اللہ عند سے مروک ہا شاہ کو مینا۔ معابہ کرام کو کہا جہد اللہ معابہ کرام کو ہمنا ہوں تخفہ میں جہد اللہ کو ہمنا۔ معابہ کرام کو یہ منظر بہت بی لیند آیا۔ حضور علیت کے ارایا تم اس پر تعجب کر دہ ہو، جھے الل ذات کی معام جس کے وست قد رت جس میں میں میں جس کے وست قد رت جس میں میں وکو جنت ہیں دیے گئے جس کے وست میں دکھ جس سے بہت ریادہ خو بھورت جس۔

پھر حضور منظی نے نے یہ جبہ معرت جعفر بن انی طالب کو عطافرہ یہ انہوں ہے اس کو میں خرایہ انہوں ہے اس کو میں خرائ میں نے اس کو میں ان کا کہ میں نے اس کے حمیدیں نہیں دو کہ تم اسے پہنوں کے میں نے اس کے حمیدیں نہیں دو کہ تم اسے پہنوں کے اس نے حمیدی نہیں دو کہ تم اسے پہنوں کے اس کے حمیدی دور علی کے ایک کی کرول احتماد میں اس کا کی کرول احتماد میں اس کا کی کرول احتماد میں اس کا کی کرول اس حضور علی ہے اور ایک کی ایک کی کرول اللہ کا کی کرول اس کا کی کرول اس کا کی کرول اس کے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی کروگئی کو بھی دور

" ايك د فعد قيصر روم في سندس كا يناجوا جبه بار كادر سالت يس بطور بديد چيش كيا-سرور

و حضور علی فتود بڑے حسین و جمیل نقے پھر اس سندس کا جبہ پہننے ہے چہرہ مبارک مزیدروشن ہو گیا۔"

مجر حضور علائے منبرے یہ تھر بنی مائے اور حضرت جعفر جب مبشد سے واپس آئے تو اتار کرا جیس لبلور تخفہ و پیرید

حضرت ابو سعید خدری رضی الله عندے مروی ہے کہ ایک روز رسول کرم علیہ ہارے پاک تشر ایف کر م علیہ ہمارے پاک تشر ایف لائے۔ حضور علیہ نے اس دن الله پاک تشر ایف لائے۔ حضور علیہ نے اس دن الله تقال کی بہت زیادہ حمد و شاک کار حضور علیہ نے اے اجد دیا اور یک کلیر در چور اوڑھ لی فرمایاریشم جنتیول کا لباس ہے جو دنیا جس اے پہنے گا آخر ت بی اس سے محروم دے گا۔ (۱)

حلي

حضرت این عبال دمنی الله عنهاے مروی به حضور علاقہ بڑے تو بصورت جوڑے پہنا کرتے ہیں۔

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شرے اپنے '' قاعلیہ الصلوۃ والسلام کوریکھا کہ حضور علقے نے سرخ رنگ کاجوڑازیب تن فرمایہ ہوائتیں۔

حضرت الس رمنی اللہ عنہ ہے مروی ہے مالک ذکی بین نے ایک صد جو اس نے تیسٹیس او نمٹیوں کے بدلے بیس تریدا تق خدمت قدس میں بھور ہدیہ جیجیا، اس کو سر کار ووعالم نے تبول فرمالیا۔

حضرت خیفہ رضی اللہ عند فرماتے میں میں نے ایک روز حضرت بال کودیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں عصافحہ آپ آئے اس عصاکوایک جگہ گاڑدیا پھر اقاست کن میں نے اللہ

<sup>470</sup> F17 434 1

کے رسول ملک کو دیکھا کہ آپ تشریف لا سیداور حضور علیہ نے سرخ ریک کا علم پہنا تھا جوزیادہ کشادہ نہ تھا۔

مسورین مخرمه رمنی الله منهمار دایت کرتے ہیں۔

ایک روز حضور سرور اتباء طید السل نے بہت کی تبایل اپنے صحابہ بھی تھیے اللہ خرا کی لیکن حضرت مخر مدکو بھی تہیں دیا۔ خر مدنے بھی کہا ہے بیٹے الجھے حضور علیہ کی فد مت بھی آیا۔ جسب وہاں بھی تو فد مت بھی سے قال۔ عب الحبی سے الحبی کے حصور علیہ کی خد مت بھی آیا۔ جسب وہاں بھی تو فد مت بھی اندر جاد اور حضور علیہ کو میر سے اس بلال کے جس اندر گیا، بارگاور سر لت بھی ان کی در خواست جی کی مصور علیہ کو میر سے اس بلال کے جس اندر گیا، بارگاور سر لت بھی ان کی در خواست جی کی مصور علیہ کے اس کی مصور علیہ نے در خواست جی کی مصور علیہ کے میر سے باب کو لئے کہا تھر بیف لائے۔ حضور علیہ نے اس می مدار میں نے در خواست جی کی مدار ہے تو میں اندر کے حضور علیہ کے دیکھا۔ خدال تھی نے انہار سے می مدار ہے تھی کر مدار سے اللہ اندر میں اندر میں میں کر مدار سے اللہ اندر میں اندر میں میں کہا کہ در کھا۔ خدال تعین کر مدار اللہ اندر میں انداز کی مول تھی کے فراد اللہ کو میں اندر کی مول تھی کے فراد کی مول تھی کے مدار اللہ کو میں اندر کی مول تھی کے فراد کی میں کہا کہ در کھا۔ خدال تھی کے مدار اللہ کے حضور علیہ کے کہا کہ در کھا۔ خدال تھی کہا کہ مدار اللہ کو میں کہا ہے۔

حصرت ابو برزہ سے مروی ہے ایک روز ہم ام الموشین صدیقد رمنی اللہ عمها کی صدمت میں صدیقہ رمنی اللہ عمها کی صدمت میں صافر ہوئے۔ انہول نے ایک کھروراند بند نکال جو یکن میں بنایا جاتا تھااورا یک کیل نکال جس میں ہو تھ کے ہے۔ حضرت صدیقہ نے حتم کھاکر کہا۔

وَجَيْعِنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ الْمِهِمَا اللَّهِ عَلَيْ " في كريم عَلِيْهِ في الله وكيزوس من اللَّى طرف علت قرائل." الم ترز كاروايت كرتے بيں الله عدى عليم نے كها كہ عمل نے اپني يعو يكى كواپ بيا سے مدروايت كرتے بوئے منا انہوں نے كہا

> يَّنْ فَالْنَا الْمَنْ فَي الْعَلَى يَنْ وَالْهُ الْسَانَ خَلَقِي يَعُولُ الْفَعُ إِذَا رَكَ غَالِنَهُ أَنْ فَي وَأَبِنَى - فَإِذَّا هُورَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ إِثَمَا فِي بَرْدَةً - قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ إِثَالِي بَرْدَةً - قَالَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ وَقَالَتُ فَا وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>478</sup> July 17 July 18 July 18 . 1

طرح دہ نجاست سے پاک ہوگا اور پائیداد بھی ہوگا۔ یس نے مڑک در کھا تو وہ سر ورانبیاء عدید السل می ذات اقدی تھی۔ یس نے عراش کی یار سول اللہ یہ تو اور عند دالی جا ور ہے۔ حضور علی نے فرمایا کیا میری ذات یس تمبارے کے فرمایا کیا میری ذات یس تمبارے کئے فرمایا کا تمبید میری ذات یس تمبارے کئے فرمایا کا تمبید میرک نصف پنڈ کول میک اور الله تھا۔"

> "حضور عظف في ال تاجيز ك عزت الز في فره أن م الله تعالى بميشه آب كو كرم و محترم ركه.."

الم بخاری اور و گیر محدثین نے میل بن معدر منی نفد عند سے روایت کیا ہے کیا۔ خاتون بارگاہ رسالت میں ایک جادر لے کر حاضر بو کی۔اس نے عرض کی کا دَشَوْلَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ

معنور علیہ کی خدمت میں ایک سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ابر جہم بن حذیقہ فرمایا ابر جہم بن حذیقہ ف نے حضور علیہ کی خدمت میں ایک شامی جادر قبیش کی جس پر بیش ہوئے ہے تھے تھے۔ حضور علیہ کے ایسے ایک کر ٹراز ادا فرمائی۔ جسب ٹرازے فارش ہوئے فرمایا یہ جادر الی جہم کو

ٱللَّهُوَّ مَعَ لَا يَعِينَ مَنْ مَا مُلُ بَيْتِي ٱللَّهُوَ فَادَّهِبَ عَنْهُمُ اللَّهُوَ فَادَّهِبَ عَنْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

مهارك آسان كى طرف بلند كااور وعاما كل

"اے اللہ الیہ الیہ میر گااولا وہے اور میرے الل بیت آیں۔ ہے اللہ! رجس
کوال ہے وور کروے اور اشکی ہوری طرح مطہر بنادے۔"
حضرت ام سلمہ فر اتی ہیں میں نے عرض کی آنا مین آخیات کیا دیسول الملیو میں جنور میان کے اللہ ہوں اللہ میں حضور میان کے اللہ ہے ہول فر ماید قرآنت یا اللہ تھی تم ہملائی کی طرف ہو۔ (1)
علاق کے اہل ہے ہول فر ماید قرآنت یا اللہ تھی تم ہملائی کی طرف ہو۔ (1)

> ٱللَّهُ مَا لَكُ مَوْزُرُهِ المَّنْ بَيْنِي مَعِثْمَ فِي كَالْمُكُومُ مِنَ التَّالِدِ كَمَا سَكُونُهُ مِنْ مِنْ إِلاَّ النَّمُ لَهِ عِلَى مَعِلَمُ النَّمُ اللهِ عِلَى النَّمُ لَهِ عِلَى النَّمُ لَة

> > 1\_ئىللىق جد7. مۇ 478 2-يىن سى 481

"اے اللہ اُم میں اور جملے جمل خراج میں اور جمیری عزت آبان کوآ کئی جہم ہے۔
اس طرح جمیائے جمل خراج میں جنتی مٹی کی اینٹیں تھیں اور جو درواز ون اور کمڑ کیول جب سر کارنے بدوہ فرمائی تو گھر میں جنتی مٹی کی اینٹیں تھیں اور جو درواز ون اور کمڑ کیول کے کواڑتے سب نے آمن کہا جنتی اے اللہ اپنے مجوب کی التجا کو قبول فرما۔
عظر مت عبد اللہ بن مبارک سے مروی ہوہ عروہ بن زیر سے روائے کرتے ہیں۔
عضور علی کے کا دولیا اس جے وہکن کر حضور علی وقد ون سے ملذ آتا مت فرمایا کرتے ہیں۔
اس میں ایک جادر تھی جو صفر مومت کی بنی تھی۔ اس کا طول جارگر اور عرض دو گزایک بالشب تھا۔
بالشب تھا۔

خلوار .

سوید بن قیس سے مردی ہے کہ جی اور مخر سدالعبدانی جبر سے برازی خرید کرل ہے۔
ہم جنب مکہ پنج تو حضور سرور عالم علی الدے ہاں تحریف لاسے جب ہم کی جی شے
ہی کریم علی نے شلوار کا ہمارے ساتھ سووا کیا۔ ہم نے کہا کہ شلوار کے کیڑے کے وزن
کے ساوی ہم درہم لیں کے ۔وہ محتم جو وزن کرتا تھا حضور علی نے اے فرالما یا ف

صفرت الاجريره سے مروى ہے رحت عالم علقه نے فار ورجم كے بدلے طلوار خريدى۔ يم نے عرض كى ارسول القداحضور علي بحل شلوار بينتے بي ؟ فر الما۔ تعد في السّنظي وَالْمَعَضَى وَمِالَيْنِي وَالنّهَا اِدَوَافِيَ اَلْمِوْتُ بِالسّنَافِرِ فَكُو اَلِمَا اَسْتَعَمَى وَمِالَيْنِي وَالنّهَا اِدَوَافِيَ اَلْمِوْتُ بِالسّنَافِرِ

> " إن على ال كو يهنا بول سفر على بحى اور حضر على بحى ادار دن عن كو تكد جمع ستر إو فى كا تتم ديا كيا ب ادر شلوار سعة زياده برو عدوالد كير الدركولي فهيل-"

(جر) یمن کے ایک شہر کانام ہے جو عفر (ایک شہر) ہے ایک دن دات کی مسافت پر ہے۔ بیاند کراور حصر ف ہے۔ گراس کومؤنٹ کہا جائے توفیر منصر ف ہوگا۔

# حضور کریم علی کا مصلی اس چره کامو تا جس کور نگا گیا ہو تا

ابن حس کر سہل بن سعدے دوایت کرتے ہیں کہ حضور علی کے کیے لیے واروں سے ایک ساس تیار کیا گیے ہیں کہ دوسفید صوف سے ایک ساس تیار کیا گیا ہے چاوری کال صوف سے نی ہوئی تھیں اور الن کے دوسفید صوف کے کنارے بنائے کے تھے۔ حضور علی ہے ہیں کر جنس بن کر جنس بن تشریف لائے اور فر ملیا ہے لیاس کن کر جنس بن تشریف لائے اور فر ملیا ہے لیاس کن کر تیا ہی دسول اللہ بجھے ہے لیاس کتاخو بھورت ہے۔ ایک اعمر ابن دہاں موجود تقداس نے عرف کی درسول اللہ بجھے ہیں اور ایس کتابی ہے کوئی چیز یا تی جاتی تو صفور علی شد کرتے۔ فرمانیا بہت جمالہ بھر دوسوتی جادری منظو کی ان کو بہتا اور ساس انار کر اس نے در ابن کو بہتا اور ساس انار کر اس اعرابی کو دیدیا۔ بھر تھی دو ایس کی طرح ایک اور لیاس تید کر ولیا جائے۔ البھی دو تیاری کے مرصے بیس تھ کہ نی کر بم علی ہے اس دنیا ہے قانی ہے وار البقاء کو تشریف لیے گے۔ کر کسس کے مرصے بیس تھ کہ نی کر بم علی ہے اس دنیا ہے قانی ہے وار البقاء کو تشریف لیے گئی ہے۔ ایس کی طرح اس کی طرح اس کی طرح اسے میں تو کی تشریف لیے گئی ہے۔ اس کی طرح اس کی طرح اس کی طرح اس کے مرصے بیس تھ کہ نی کر بم علی ہے۔ ایک اس دنیا ہے قانی ہے وار البقاء کو تشریف لیے۔ اس کے مرصے بیس تو کہ تی کر بھی ہو گئی ہے۔ اس کی بیس کی گئی ہو گئی ہے۔ وار البقاء کو تشریف ہے۔ کی کر کیم علی ہو گئی ہے۔ اس کے مرصے بیس تھ کہ نے کر کیم علی ہو گئی ہے۔ اس کی طرح اس کی گئی ہے کو تشریف ہے۔ کر تشریف ہے گئی گئی ہے۔ اس کی طرح اس کی گئی ہے کی کر کیم علی ہے۔ کر کیم علی ہو گئی ہو گئی ہے۔ کر کیم علی ہو گئی ہو گئی ہے۔ کر کیم علی ہو گئی ہو گ

عاصم بن تلیب ہے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے مسلمانوں کو دیکھ کہ وہ سرول پر او تجی ٹوبیال اور جا در پر اوڑ ہے ہوئے تماز پڑھ دے تھے میادووں میں باتھ سے تھے۔

حضور علی در ول اور کتان اور بیمن کے بنے ہوئے کیڑے زیب تن فرمایا کرتے اور مسلور علی کی سنت کا تباع ہم پر ہر چیزے مقدم ہے۔ حضور سر ورع لم علی کے لباس پر مندور علیت کی سنت کا تباع ہم پر ہر چیزے مقدم ہے۔ حضور سر ورع لم علی کے لباس پر مجمع کی ہوئد مجمی لگاہ و تا۔ (1)

حضور علی اور کول کو بن دات کے عمل سے دارسادیا کرتے ہے۔ چنانچہ حضور علی اور بھائے ، اور اس کی بیان کی حضور علی اور کو چنرے سے جو عد لگا گیتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لگا تار تین وان تک حضور علی بیان میں اور رات کو بھی کھا تی بہال تک کہ حضور علی اور رات کو بھی کھا تی بہال تک کہ حضور علی اور رات کو بھی کھا تی بہال تک کہ حضور علی اور رات کو بھی کھا تی بہال تک کہ حضور علی اور رات کو بھی کھا تی بہال تک کہ حضور علی اور رات کو بھی کھا تی بہال تک کہ حضور علی اس دنیا ہے تھر یف ہے۔

حضور کے لباس کے مختلف رنگ

حطرت الس مروى ب آب فرديد

كَانَ أَحَبُ الْأَنْوَاتِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَمْرَةً -

الْحُصَّرَة -"تمام رنگول سے حضور علیمہ کا بیندیدہ دنگ میز تھا۔"

حصرت الى رمة رمنى الله عند ب مروى ب كه عن في ديك رسوس الله المنظيمة في دونول ميز جوز العاجو وفود كوشر ف بارياني دية وقت يمينة.

حضرت جابر دمنی اللہ عندے مرول ہے کہ رسول اللہ ملکے عیدین اور جعد کے موقع برسر رخ جادر پہنا کرتے۔

عام بن عمروے مروی ہے کہ بیں نے رسول اللہ علیات کو میں دیکھا کہ حضور علیات میں اللہ علیات کے معاور علیات میں اور مر بن جارہ اور حضور علیات میں اور مر بن جاور اور حل ہوئی ہے۔ اور حضور علیات میں مراتشنی آ کے کوڑے ہیں اور جو حضور علیات فران نے جی وہ سے جی اور جو کو ساتے ہیں۔ بعض محالیہ نے دی کو اللہ عنور علیات کو دیکھا کہ حضور علیات نے دو سرخ جادر ہی محالیہ نے دو سرخ جادر ہیں معاور علیات کے میدہ ہی حضور علیات کو دیکھا کہ حضور علیات کے دو سرخ جادر ہیں محالیہ تن اردائی ہیں۔

طارتی بن عبدالله الحارفی رضی الله عند فرماتے بیل که بهادا قالله در بذه سے بدید طبیعه کی طرف آیا۔ بهادے می الله علیت طبیعت مرف آیا۔ بهادے ما تھو ایک خاتون تھی۔ اس الله علیت تھے۔ تشریف سے اور حضور علیت نے دونول سفید کیڑے ہے۔

طبر انی مقدر بولوں کے ذریعہ سے حصرت الس سے دوایت کرتے ہیں رحمت عالم علیہ اللہ ہے۔ ارشاد فرویا۔

عَلَيْكُمْ بِالتِّمَابِ الْسَمِنِ فَالْمِسُوهَا الْحَيَّاءُ كُورَدُكُونُولُ وَيَهَا مُوَيَّاكُونُ وَكُولُونُولُ وَيَهَا

"تم ير مازم ب ك سفير كيزے يہنا كرو- اين زندوں كو يحى سفير

کٹرے پہناز اور جو قوت ہو جا تیں اقبیل سفید کپڑول میں کفن دو۔" سے

ساورتك

معترت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنب فراتی ہیں ایک میں حضور علی تشریف لائے مناور علی تشریف لائے مناور علی ہیں۔ مناور علی جا رہی جو کالے بالوں سے بنی ہوئی تھی۔ مناور علی جا ہے کہ ان جب حضور علی شہر کمہ ہیں داخل ہوئے تو حصور علی کے سراقد س کے ان جب حضور علی کہ ہیں داخل ہوئے تو حصور علی کے سراقد س کا لے دیکے کا می مدتق۔

عمرہ بن حریث اپنے والدے رو یہ کرتے ہیں حضور نے ایک روزلو کوں کو خطبہ دیا اور حضور علی کی جہنڈ اتھا، اس کارنگ می اور حضور علی کا یک جہنڈ اتھا، اس کارنگ میں کا اللہ تعااور حضور علی کا ایک جہنڈ اتھا، اس کارنگ میں کا اللہ تعااور حضور علیہ کا عمامہ مجی سیاہ تھا۔ حضور علیہ کا جہنڈ اتھا جس کا نام عقاب تھا۔

میں کر می علیہ کا عمامہ سیاہ رنگ کا تھا، و حضور علیہ میں یہ سے موقع پر اے با ندھ کرتے۔

میں کر می علیہ کا عمامہ سیاہ رنگ کا تھا، ورحضور علیہ میں بین سے موقع پر اے با ندھ کرتے۔

زعفران اورورس سے ریکئے ہوئے کپڑے

حضرت عبد الله علق جعفم روایت فراتے ایل شرف رسول الله علق کودیکها که حضور علق می الله علق کودیکها که حضور علق م علق نے جودو کیڑے ہینے تنے وہ بھی زعفران سے ریکے تے اور حصور علی کی چادر اور استار مبارک بھی زعفران کے رنگ سے رسی ہوئی تھی۔

هنرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جمل بسااہ قات حضور علیقہ کے سادے پر جات قبیص، جادر تہیند،
سب کوز عفر ان پاورس سے رکھی تھی اور حضور علیہ اسے چکن کر ہا ہر تشریف است (1)
معفر ت انس سے مروی ہے کہ مرور عالم علیہ کا لحاف تھا جو ورس اور زعفر ان سے دنگا
تھا۔ رات کے دفت اس بریانی کا جھڑ کا فوکرد ہے تاکہ اس کی خوشہوزیادہ ہوجائے۔

(ورس ایک کم سب، زردرتک کاسے کرے سکتے ہیں)

یا یوش مبارک خفین (موزے)

حضرت و حد کلبی رضی القد عندے مروی ہے آپ نے بتایا کہ شی نے صوف کا بنا ہوا ایک جبد اور دو موزے نبی رحمت علی کی بارگاہ شی بعور جرید چیش سے۔ حضور علیہ نے

<sup>1-</sup> سل الهدي، بلد7 من 494

قبول فردے اور صغور شاہیج النیس لگا تارہ ستانال کرتے رہے بہاں تک کہ وہپارہ پر رہ ہوگئے۔ صغور سلامی نے خفین کے ہارے جمی میہ وریافت خیس فرملیا کہ جس چڑے سے النیس بنایا گیا ہے اس چڑے کورٹگا گیا تھا ہے جمہ۔

حضرت عبدالله بن بریدورواسد کرتے ہیں کہ نم شی نے بادگاہ دسالت شی سیاور کے موزے بھیجے۔ صفور میں نے ان کر پہنااور الن پر مسی فرماتے رہے۔ (1)
حضرت طبر انی استد جیدے ابوابامہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز صفور میں نے ایپ کہ ایک روز صفور میں نے ایپ دونوں موزے بینا تھا۔ ای دورالنا یک کوا آیا اس نے ایپ موزہ بینا تھا۔ ای دورالنا یک کوا آیا اس نے دوسر موزہ افغالیا اور آ کے جاکر بھینک دیا اس بی سے ایک مانپ نظار سول الله میں نے فرینال

مَنُ كَانَ يُعْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاينِرِ فَلَا يَلْبَسَ خَفْيهِ وَالْيَوْمِ الْاينِرِ فَلَا يَلْبَسَ خَفْيه

"جو فخض النّدادر روز قیامت پرایمان رکھنا ہے دوائی دفئت تک موزے شد چینے جب تک ان کو مجماز شد لے۔" ا

حضرت الس مردى ب كر حضور مرورعالم على كے باہدش مبارك مك دو تے ہوتے منے -(2)

حضرت ابن عون رحممااللہ تق فی فرماتے ہیں کہ علی دینہ طیبہ کے ایک موتی کے پاس آیاور علی سنے کہ بھی دینہ طیبہ کے ایک موتی کے پاس آیاور علی سنے کہ جوتای کردیداس نے کہ اگر تمہاری مرضی ہو توش حمیس اس تم کاجو تا تیاد کردی جیس شک نے سرود مالی مسلم کاجو تا تیاد کردی جیسا جگ نے سرود عالم مسلم کاجو تا کہاں دیکھ ہے ؟ائی عالم مسلم کاجو تا کہاں دیکھ ہے ؟ائی

1\_سل البدق بلد 7، مو 499

2ساينة مؤ 500

نے کہ فاطمہ کے کریں۔ یمی نے کہا کون کی فاطمہ؟ اس نے کہا فاطمہ بنت جیداللہ بن عہاس کے گریش۔ یمی نے کہ جس طرح صنور سرور عالم علیات کا ہو تا تم ہے دیکھ اس شکل کا جو تا جھے بنادو۔ چنا نجہ اس نے جو تا بنایا اور دو تھے دیکھ۔

حضرت ابن عمر رمنی اللہ عنما ہے مردی ہے میں سند اپنے آتا مقاف کو دیکھا حضور علی مقد ہوئے ہوئے منتے سے لین اس چڑے کے سنے ہوئے حس پر بال حبیں ہوتے اور اس میں وضو فر اتے۔

سر کاردوعالم علیہ کا معمول مبارک تعابیب بابوش میارک پہنتے تو پہلے وایال قدم پہنتے اور جب اتارے تو پہلے وایال قدم پہنتے اور جب اتارے تو پہلے وایال اتارے (1)

حضور ملف كور موكر بحراج تابيت اور يندكر بحى بينت

معرت الن كريرش ف عاصل تفاكد حفور طاق كي الوش بردار غيراور حفور علي المستحد المستحدة المرجد مقرت عبدالله بن معود كفش بردار ك لقب سے ملقب سے الكين ممكن بود و توراح مرات كوير شرف نعيب بوابو۔

ا تكفيرى مبارك

اں م بخاری حضرت انس ہے دوایت کرتے ہیں۔

مرور عالم علی الله فی جب تیمر و محری اور ملاطین عام کو دعوت تاست سیمین کا اداده فرمایا تو عرض کی گئی ارسول الله اجب تک محمی تعدیر مهر شهده نه بواس و قت تک ده سما طین ایسے خط کو و صول آن تبیس کرتے۔ اس نے حضور علی فی کے اکستری بنوائی حس کا تعش بید تفد

> ائله رسول محمد

حضرت المس كينے بيل كداب بھى اس مبارك الكشترى كى چىك جھے نظر تربى ہے۔ ابن حساكر حضرت ابن عمر رضى اللہ عنہما ہے روایت كرتے بير كد پيہلے حضور علاقے نے سورنے كى انجو بخى بنو فى اور اس كو صرف تنين ابن تك پہلا اس سكے تحميد كوا بى جنيلى ك

1. " كى الدى بار 7. الح 604

حرف كيدنو كورائے بھى ايتے ہى كى الكداكرتے ہوئے سونے كى الكو لىميال بنوائي ۔ ايك روز سر ورعالم علی منبریر تشریف قرما نے، حضور عبی نے محوضی انگل سے نکال لی اور س کو پھینک دیااور فر ہیا بخدایس اے ہر گزشیں بہنوں گار جے حضور علطہ نے انکو سی تھا كر يكيكي تو محاب في ية تاك انتداك اس ك بعد حضور عطي في عدى كى الكشرى بوائی اور تھم دیا کہ اس م محمد رسول القد کندہ کر دیا جائے۔ حضور علی کے آخری و ن تک بى الكوشى بينى .. پر صديق كبر رضى الله عند في أخر وم تك يبى الكوشى بينى .. پر هنرے قاروتی اعظم رعنی اللہ عنہ نے آخر دم بھے میں انگونٹی پہنی۔ بھر معزے عثان رمنی الله عندنے والی انگو منی مہنی۔ جیوسال تک آپ مینے رہے۔ جب خطو کتا ہے کا سلسد وراز ہوااور ہر خط پر مبرلگانا خلیفہ وقت معرت علمان کیلئے مشکل ہو کیا تو آپ نے برانکو شی ایک انعدر کی کے سیرو کی اور اے تھے دیا کہ جانے خطوط تھیجے جائی ال پرتم یہ مہر لگا دیا کرو۔ ا یک روز دوانساری ایک کو کی بر گئے جو معترت عثان کی ملیت تعاور سوئے تسمت دہ الكوسشى اس كنو عير هي كرسمي باس كانام بئر اريس قنديزي تلاش كي تني، سارا ياني أكلوليا كميا، ماری مٹی نظوائی گئے۔ لیکن رحمت عالم علیہ کی انگو شی دستماب نہ ہوئی۔ حصر ت عثال نے اس جیسی ایب اور انگوشی بنانے کا تھم دیا پر فرملیا س پر بھی محمد رسول اللہ کے کلمات كنده کے جا کی-(۴)

اگر چہ بھی روایات بھی ہے کہ انگی بھی چہنی لیکن اکا ہر می ہے گا تھو انگو تھی اپنے وائی ہا تھو کی نگل میں چہنی اور پھر ہو تیں ہاتھ کی انگلی بھی چہنی لیکن اکا ہر می ہے کی ایک کثیر تعداد نے بید روایت بیان کی ہے کہ حضور سرور کا تبات ملک نے سخر دم تک انگشتری کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگل جس چہنے رکھا اور وہ گئینہ جس پر محمد رسول اللہ لکھ ہواتی وہ جھیلی کی طرف ہوا کر تا تھد ادر وہ مجی جاندی کا تقا۔ حضور ملک جب قف نے عاجت کہتے ہیت اقل وہ میں انگو تھی بنوانے کی اجازت تو دیدی لیکن اس بات سے منع کیا کہ کسی کی انگو تھی کے محمید پر انگو تھی بنوانے کی اجازت تو دیدی لیکن اس بات سے منع کیا کہ کسی کی انگو تھی کے محمید پر

وَلَا يُنَوِّشُ إَحَدُ لَعَشَهُ

ابن ماجہ نے حضر مت انس سے دوایت کیا ہے۔

" مر كار دوعام عليه كى تكو شى جا ندى كى بنى بدوكى تقى كيكن اس كالتميند

اليے پھر كا تماج حبث شي إلا جاتا ہے۔"(1)

العض علاء نے فرہ یہ ہے کہ بی عکر م علی ہے کہ اس مبارک تکشتری میں ایک مرافی تھا۔
جس طرح حضرت سیمان علیہ اسلام کی گوشی میں سر النی تفد جب حضرت سیمان علیہ اسلام کی اگوشی میں سر النی تفد جب حضرت سیمان علیہ اسلام کی اگوشی میں مر النی تفد جب حضرت سیمان علیہ اسلام کی اگوشی کی باہر کمت انگوشی حضرت صدیق اکبرہ فاروق اعظم اور خمانی حلافت کے چو سالوں علیہ برکت انگوشی دی مملکت اسلام یہ کے تمام اکتاف و هر اف میں اس و سکون رہا۔ کسی فقد و میں یہ برک و جال کے تام کی خوارث علی خلافت کے چیفے سال جب یہ مبارک فندو کی وہال چنگاری میں خبیس چنی ، لیکن حلی فافشت کے چیفے سال جب یہ مبارک انگوشی امر بس کے کنو کی جس میں گری اور خل قر بسیار کے باوجود دستیاب نہ ہو کی تواس وقت کے شرک انداز کی انگوشی اور بھی کہ الن فلٹول کی آگ سنگ رہی ہو گی اور کہی بھی اور کہی بھی اور کہی بھی اور کہی بھی کہا کہ ان فلٹول کی آگ سنگ رہی ہو اور کہی بھی کری افتول کی آگ سنگ رہی ہو اور کہی بھی اور کہی بھی کری افتول کی آگ سنگ رہی ہو اور کہی بھی کری افتول کی آگ سنگ رہی ہو اور کہی بھی کہا کہ کو خاصر کرد بتی ہے۔

عداء کرام کے صراحت کی ہے کہ اگر انگو تھی جا تدی کی بی ہو تو اس کا زیادہ سے زیادہ دوزان ایک مثقال ہو اگر اس انگو تھی کا وزیرا ایک مثقال سے زائد ہو گا تو اس کا پہنرا مائز نہ ہو گا

### خو شبواوراس كااستعال

حبیب، بال میں علیہ کامزاح طیف ای بات کواز حدی پند کر تاتھا کہ حضور علیہ کے جمد اطہریا میاس سے ہد ہو آئے۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنبا فرائی بین کہ اللہ تعالی کے بیارے رسول علی سیات کواز حدنا پیند فرمایا کرتے کہ جبوہ ہے محابہ کرام کے پاس تخریف نے جاکمی تولیاس سے بداد آئے۔

حضور علی اللہ کے آخر کی حصد میں میں سادتی کے وقت فی شبوا سنتعال فر مال کرتے۔ حضرت الس رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ سرور عالم علی جب سحری کے وقت بعد ار ہوتے تواستی کرتے ، وضو فرمائے ادرانی از وائع طاہر اس بیس سے جس کے ہال خوشبو ہوتی وہ متکواتے اور استعمال فرمائے۔

حطرت ابو بوب انعمادی دخی الله عند فرات بیل کدر حمت کا مُنات عَلَیْ کے ارشاد فر ملیا کہ جار چیزیں نبیاء کر ہم کی سنتول میں ہے ہیں، ختنہ کروانا۔ مسواک کرنا۔ خوشبولگانا اور نکار آ۔

حصرت ابوخیند اسپے والد کی ہے اور وہ اپنے والد حیداللہ انسیاری سے وہ اپنے واو اسے روایت کرتے ہیں۔

تَالَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْ عَبِينَ مِسَنِي مَسَنِي مَسَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ و

إِنْ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ كَانَ لَا يُرُدُّ العِيْب

"كر حضور عَلَيْنَا فَو شبوكا تَحَدَّر ونه كرتَ بلكه تبول فرماتَ" حضرت الإ يعلى مند حسن مدوايت كرتَ بين كه مَنَارُ أَيْنَ دَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّوْعَهُ مِنَ عَلَيْهِ عِلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهُ عَ تَعَلَّمُ فَي مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عِلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عِلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

میں نے کہمی سر ورانیو ، عقافہ کو نیس ویک کے حضور عقافہ کی خد مت میں خو شہو ہی کی ہواور صفور عقافہ نے اس کو مستر دکر دیا ہو۔ امام مسلم اور ن کی حضرت الدہر میرور منی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں۔ بات دستی اللہ حکی اللہ عکی اللہ عکی اللہ علیہ وسکی کی عیاب میں عکیہ وسکی اللہ علیہ الربیہ الربیہ الربیہ ۔ "حضور علی نے فرانی جس کو ہول پیش کیا جائے دواسے رونہ کرے
کو نکہ اس کاوزن پر المکا ہو تاہے اور اس کی خوشبو برئی گیرہ ہوئی ہے۔"
معفر ت این عمر رصی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ سر کار دوعالم علی نے تمن چیزوں کو مسترد
کرنے ہے متح فر ملی۔ تکہیہ تھی، خوشبو

خو شبوؤل اور پھولول سے حضور کی محبت

حضرت انس رمنی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رحمت کا نتات علیہ نے فرملیا جھے تہاری ونیا ہے تین چزیں محبوب ہیں۔ اور تیں وخوشبوادر میری آگھ کی شنڈک نماز بھی ہے۔ جو خوشبو عیں حضور کو پہند تھیں

محد بن علی رصی الله عنها کہتے ہیں کہ یس نے ام المو منین عائشہ صد ابتہ سے وریافت کیا کہ کیامر ورعالم خوشبواستعمال کی کرتے تھے؟ آپ نے فر بلایال اعلی ورجہ کی خوشبو؟ ذکاوہ اللیب۔ بس نے بوجھا۔ ذکاوہ اللیب ہے کیامر الاہے؟ فردیا کشوری اور عبر۔

حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ احرام سے پہنے میں ایچ آتا کو بہترین فوشبولگائی تھی، جو میری مقدرت مدیقہ فرماتی ہیں کہ احرام سے پہنے میں ایچ آتا کو بہترین فوشبولگائی تھی، جو میری مقدرت میں ہوتی ہوتی مقالہ کے اور مفود ملک ہیں کہ حضور ملک جاتا ہیں کہ حضور ملک جاتا ہیں کا جو بھی بہت پند فرمات ہے۔ (1)

حضرت سیدنا الم حسن بن علی دخی الله عنها فراحے بیں حضور ملط کے دولول مبارک باتھوں بیل گاب کے بول سے اور حضور ملط میں کے بعول تے اور حضور ملط میرے یا ت سے آئے۔جب بیل فران بھوول کو سوجھنے کیلے اپنی ناک کے قریب کیا تو صفور ملط کے فر المیا کہ جنت کے مجاول کار مر دارے۔

#### نضاب

الم بخار ی اور الم احمد عثمان بن عبد الله سے روایت کرتے ہیں کہ جبرے الل خند نے بھے ایک جند نے بھے ایک جند نے بھے ایک بیالہ میں پائی ڈار کرام المو منین ام سفہ رستی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ

چاندی کا ایک چھوٹا ساہر تن ہے آئی جس بھی اللہ کے ہیارے دسول علیہ کا آیک موئے مبارک تھا۔ یک موئے مبارک تھا۔ جب کی فخص کو نظر ہر گئی یا اور کوئی عاد ضد پیش ہو تا تو ایک بر تن آپ کی خد مت بھی ہمیجا جاتا۔ وواس موئے مبارک کواس میں بھا کراس پائی میں ڈاکٹیں اور اس بھارک کواس میں بھا کراس پائی میں ڈاکٹیں اور اس بھارک کو بھی بھا کراس پائی میں ڈاکٹیں اور اس بھارک کو بھی جاتا۔

یس نے اس بر تن یس جی نگا تواس یس کی بال نظر آئے جن کی رحمت سر خ سخی (1)

حضرت عبد الله بن زید افسار کی رہنی الله عندے مر وی ہے کہتے ہیں کہ بیس نے منحر (جہاں قربانی کے جائور ذرح کئے جاتے ہیں) کے پاس سر وری لم عبد الله کو دیکھا۔ وہاں ایک قربانی شخص بھی تقاور صنور علقہ قربانی کے جائوروں کا کوشت تقییم فرمارے تھے لیکن اس قربی شخص بھی تقاور صنور علقہ قربانی کے جائوروں کا کوشت تقییم فرمارے تھے لیکن اس قربی اور اس کے ساختی کو بچھے مندملا۔ اس انتخاص موسے میار ک اس کے کہڑے میں ڈال و ہے۔ سر مبارک کے جال منڈا نے اور وہ سارے موسے مبارک اس کے کہڑے میں ڈال و ہے۔ اس نے ان موہائے مبارک کو چند او گول میں تقییم کیا۔ اس میں نا فنول کے تراہے بھی حام اس نے اس میں نا فنول کے تراہے بھی حتاجہ اس میں نا فنول کے تراہے بھی حتاجہ اس نے یہ ہوئے ہیں۔ وہ موہائے مبارک ہمارے پاس ہیں ، انہیں حتاجہ اور تم ہے در نگا گیا تھا۔

امام بخاری اور مسلم بن سیرین سے روایت کرتے ہیں ، نہوں نے کہا کہ ہم نے مصرت انس سے ہو چھ سے گائ دھوں اندان کے بیارے رسول نصاب استعال فرماتے ہے ؟ آپ نے کہا بیٹک، حتاء اور ہم کا خضاب ستعال فرمانی کرتے ہے اور حضور علی کے کہا بیٹک، حتاء اور ہم کا خضاب ستعال فرمانی کرتے ہے اور حضور علی کے چند بال سفید ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر اور ممر رصی اللہ عنمانے ہی حتاور آم سے بنایا ہو افضاب استعال فرمایا۔

حضرت عبداللہ ہمام نے معزرت ابوالدر داءر منی اللہ عنب ہے جہائی کریم علی کی مقابقہ کس چنے سے خند ب لگار کرتے تھے؟ آپ سے فر ملیا حضور علیہ کے بال اسے سفید نہیں ہو مسے مقابقہ مہندی اور ت ہوتی، حضور علیہ کے صرف چند بال ایسے تھے جس کو حضور مثابتہ مہندی اور پیر کی کے جو رہے وجو تے۔ (2)

> 1- كل البدل جاد 7- سو 540 2- اينية مستو 543

# ني كريم كالتنكهي، سرمه ادر آئينه كااستعال

ام الموسين معزت عائشہ مديقة رض الله عنها ہے مرول ہے كه سركار دوعالم علي الله عنها مرول ہے كه سركار دوعالم علي ا منر اور معز ميں ان يائي چيزوں كو نظراند از نہيں فريد كرتے تھے "آئية، سر مددانی، تعلی، تل اور مسواك...

حضرت ام المومنين فرماتی ہيں كہ جب حضور علاق سر كاارادہ فريد كرتے تو جن يہ چزيں تيار كر كے حضور علاق كے سامان ہيں ركھواتی خوشبودار تيل، تنگھی، آئينہ، تينی، مرمدوانی اور مسواك۔ مرمدوانی اور مسواك۔

حضرت الس رضی اللہ عند قرماتے ہیں رسول اللہ علاقے جب رات کے وقت بستری استر احت فرماتے تواس سے پہلے مسواک کرتے ،وضو فرماتے اور بالوں بش تشکی کرتے۔ حضور علیت کی تشمی ہاتھی دانت کی تھی جس سے حضور علیت اپنے بالوں کو درست کی

حضرت این عباس د منی الله عنماے مروک ہے کہ رحمت عالم علی جب آ مَینہ میں این دل پذرے چبرے کود کیمنے تو بارگاہ الی میں عرض کرتے۔

حصرت سبل بن سعدرودے کرتے ہیں کہ ایک مختص نے ٹی کر یم علی کے جرے بیل مورد سبل بنا ایک بیان کے جرے بیل مورد علی کے دست مبادک میں کتھی تھی جس سے اپنے سر مرادک کو محوال ہے جو رہ اللہ کے دست مبادک میں کتھی تھی جس سے اپنے سر مرادک کو محوال ہے ہے دہ ہو تو میں مرادک کو محوال ہے ہے دہ ہو تو میں اس کے دہ ہو تا کہ اس کے دہ ہو تا میں اس کے دہ تم الل خانہ کو اپنی آ مدے ہو نے ہو اور کر سے اون طلب کرنے کا عظم اس نے دیا گیا ہے کہ تم الل خانہ کو اپنی آ مدے ہم واد کر سے دو اور کر سے نے دو کی ہو ۔

حضرت الس رمنی الله عند سے مروی ہے کہ نی کریم علی کے پاس کالا سرمہ تھا۔

آب ہے بستر پر آرام فردی تودونوں آ تھوں میں تین سما تیاں ڈالتے۔ محامت کرانا

رسوں اللہ علی اللہ علی اس بات کو مستحب سیجھتے کہ جنوبہ کے دان ناخن اور مو جی بول کے بار کٹوائے جا کیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے بیارے رسوں کو دیکھا کہ تجام حضور علی کے سر کے بال موغر ربا تھا اور صیبہ کرام حضور علی کے ادو کر د کھڑے ہے اور ان کا متعمد یہ تق کہ حضور علیت کا کوئی موئے مبارک زمین پر ندگرے بلکہ کمی ند کمی مختص کے باتھ مرکرے۔

علامہ این تیم رادالمعاد بی حضور طلاعی کی سنت کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور علاقے یا تو سارامر منڈلیا کرتے ہیں کہ حضور علاقے یا تو سارامر منڈلیا کرتے یا مر کے سارے بالوں کو سلامت رکھے۔ابیا کمی نہیں ہوا کہ مر کے بعض بالوں کو تو حضور علاقے نے موتڈ ابوادر بعض کو رہنے دیا ہو۔ اور رحمت عام علاقہ نے صرف عمر اور تح کے موقع پر اسپ مر مبارک کے بال منڈ دائے الن کے علادومر کے بال منڈ دائے حضور علاقہ کا طریقہ نہ تھا۔

جن جہا مول کو حضور علی کے سر مہاد کے بال مونڈ نے کی سعادت نصیب ہوئی ان کے اساء کتب احاد ہے و سیر ت کی موجود این ۔ غزود صدیب کے موقع پر حضرت خواش بن امید نے، عمرة انقصاء میں مردہ کے پاس این سکن نے، غزود بحر اللہ کے موقع پر اللہ الا این سکن نے، غزود بحر اللہ کے موقع پر مقمر بن ابوا بہندا مجام ، جو تی بیاض کا آزاد کردہ غلام تھا، اس نے اور جمتہ الووائ کے موقع پر مقمر بن عبداللہ بن فعند نے حضور علی کے موش مہارک مونڈ نے کی سعادت حاصل کی۔ امام مسلم اور بھاری حضور علی کے موش میں اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علی جانب امام مسلم اور بھاری حصد کے بال حضرت ابوطی کو عطافر مائے ور پھر ہائی جانب نے بناس مددولیا اور بہنے حصد کے بال حضرت ابوطی کو عطافر مائے اور اخیس تھم کے جب موہائے مبادک مونڈ ہے گئے تو وہ بھی حضرت ابوطی کو عطافر مائے اور اخیس تھم فرمایا اُقتی ہے اُن اُنتیاب ان کولوگوں میں اختی ہے تر تیب رقم کی ہے۔ اور علی ہم بنام پر خصر اس امام غزاں نے احیاج العلوم میں ناخس کا انتیاب تھی ہم دور کی جانے کی ہر دسلی پھر بنام پھر خصر اس

کے بعد یا تیں ہاتھ کی فنصر۔ پھر بنسر۔ پھر وسطنی پھر انگشت شیخ پھر کوٹھ اس کے بعد وائیں ہاتھ کے انگویٹھے کے ناخن کائے جائی پھر دائیں پاؤں کی فنصر۔ پھر بنصر پھر وسطنی الخ پھر یا تیں یاؤں کی خنصرے شروع کر کے فتم کرے۔(1)

الم اجر بور طبر انی روایت کرتے ہیں کہ حضور سنے جب میں کے سیدان میں قربانی کے جانور وزئے کئے تو معمر کو تھم دیا کہ وہ حضور علیہ کے بال مونڈے۔ معمر کہتے ہیں کہ بی استر ایکڑ کر حضور علیہ کے مر کے قریب کھڑا ہو گی۔ اس وقت رحمت عالم علیہ کے اپنی چیشم مباد ک سے میرے چیزے کی طرف ویکھا اور فریدا ہے معمر اللہ کے بیارے رسول نے تھے اپنی مرک قریب کھڑا ہونے کی اجازت وی ہے ، اس حال بیل کہ تیرے ہو تھ میں استر اے بی مرش کی بخد ایاد سول اللہ ۔ اللہ تی تی کا بجھ پر بڑا الحام ہے۔ حضور علیہ اب و کیمیں کے کہ بیل کی بخد ایاد سول اللہ ۔ اللہ تی تی کا بجھ پر بڑا الحام ہے۔ حضور علیہ اب و کیمیس کے کہ بیل کی مورث ایاد سے موت مبادک مونڈ تا ہوں۔ ہم بیل کے مشر مبادک کو مونڈ ا

### تحريلوساهات

امام بخاری اوب مفروجی حفرت النی رضی اللہ عندے روایت کرتے ہیں آپ نے کہا کہ جس ایک روز بارگاہ رسمالت عن واضر ہوا۔ حضور علیہ کی جوریائی پر تشریف فر، اسے جس کو کھر ورے بال سے بتا کیا تھا۔ حضور علیہ کے سر مبادک کے بیچ ہرہ کا تکیہ تھ جس کو کھر ورے بال سے بتا کیا تھا۔ حضور علیہ کے سر مبادک کے بیچ ہرہ کا تکیہ تھ جس کی مر مبادک کے بیوں بال سے براگیا تھا۔ صفور علیہ کے حسم اطبیر اور چاریائی کے ور میال ایک می تھی۔ کی جی تھی۔

حضرت ما تنہ رمنی اللہ عنب فرماتی ہیں کہ حضور کریم علی کے کاشانداقدی میں کی۔
چار پائی تھی جوہڑی کھاس کے پیٹھے نے ٹی گئی تھی۔ اس پر ایک سیادر تک کی چاور بھی تھی۔
حضرت قاروتی اعظم رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ال کے پاس حسن عالم ملاکھ کے مشرت قاروتی اعظم رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ال کے پاس حسن عالم ملاکھ کے مشرک تنہ کی اس کے باس اللہ علیہ جس کو مجود شرکات میں سے ایک چار پائی، حضور ملاکھ کا عصاء حضور ملاکھ کا جالا ، ایک تھے جس کو مجود کے بنول سے بھرا ہوا تھ، ایک جارہ واور اور کہاوہ تھ۔جب قریش کے بچھے لوگ حضرت فاروق

1۔ انگورٹیے کے ساتھ وانوا آگل انگشت کہتے ہے ہور میان وانوا آگل کو سٹی اس کے ساتھ والی آگل کو است اور سب سے جوئی آگل کو میٹسٹر کہتے ہیں۔ اعظم کا قات کینے واضر ہوئے آوا پا انہیں ان چیزوں کا طرف اشارہ کر کے فرماتے۔ حالاً اِمِیْرَاتُ مَنْ اَکْرَمَکُو الله تَعَالَیٰ بِهِ وَاَعَرَّلُو بِهِ وَمَعَلَ وَ

قَعْلَ - (1)

"بان عظیم المرتبت متی کی میراث ہے جس کی یہ کمع سے اللہ تعلی اللہ فاقد میں کی یہ کمع سے اللہ تعلی اللہ فی تقریبی اللہ فی تقریبی اللہ میں ا

حطرت ابور قامد العدوى رضى الله عند فرمات بيل كه حضور منطقة كى فد مت عن ابك كرى وثيل كى كل مير افغال ميك كدال كيات او به ك تف المام الحركى دائه كها تنظيم كون في مير افغال بيل المربي بيان المربي المربي كا معلى المربي بيان المربي بيان المربي المربي

چانچہ معزرت صدیق اکبر اور قاروق اعظم کو بھی اس چاریائی پر نے جایا کیا تاکہ اس کی برکت سے میت بھی متمنع ہو۔

كمكنبًا لِلَاكِيمِ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسُلَّوَ

حصور علی کا سارا کمریوسامال دعفرت عمر بن عیداندن ی محرانی ش تھا۔ آپ نے اے یک کمرہ میں رکھ ہوا تھ۔ ہر روز اس کی زیارت کرتے تے اور جب بیر وان ملک ہے

المنافظة تقداس كے بعد محاب كرام الني مروول كواس جارياتى يراف كروفن كين لے جاتے

1. كل الديل، جد 7 مل 563

2راينة مؤ 584

ولد آپ کی خدمت نئل حاضر ہوتے تو آپ انہیں لے کر اس کر ہیں جائے ماک حضور متالیق کے تبر کات کودود کیمیس۔ آپ ان و کوس کویہ فرماتے۔

هْنَامِيْرَاتُ مِنْ أَكْرَمُكُواللَّهُ تَعَلَىٰ وَاعْتُرُكُولِهِ -

اس مير اث بش درن زيل چزي متين

وا چرپائی جو کھر ورے پڑھے ہے بنی ہو اُل تھی : پھڑے کی گدی جو کھور کے پھول ہے جو کی اور کی تھی اسے جو کی اور کی تھی اسے جو کی اور کی تھی اس موال کے گار کے جو کی اس جی جی ہے اور کیا ایک کھڑنے اس صوف کے کاڑے جس حضور علاقے کے مر مبارک سے جو پہینہ بہتا اس کے نشانات تھے۔ ایک آ دی بھار ہو گہا انہوں نے ظیفہ سے درخواست کی کہ اس پہینہ کو دعو کر اپ مر یش کیلئے دیں تاکہ اس کی ناک سے درخواست کی کہ اس پہینہ کو دعو کر اپ مر یش کیلئے دیں تاکہ اس کی ناک میں پھائی کی اور دو خواست میں چاہا گئی فد مت بھی چیش کی گئے۔ چنانچہ آپ نے اجازت دی اس دعوران کو مر ایش کے تاک جس شیا گیا گیا گیا اور دو شفیا ہے ہو گیا۔ (1)

اس چار پائی کو حضرت عبد الله بین اسحال ال شجائی نے چار ہز ار در ہم تیت او کر کے خرید اقداد محضرت عائشہ رمنی الله عنها فرماتی جیں کہ نبی کریم علیظ کی آیک جٹائی تھی جو رات کو البیث وی جائی تھی۔ سیالت کو البیث وی جائی تھی۔ سیالت کی ایک جٹائی تھی۔ سیالت کی جائی تھی۔ اس پر حضور علیظ کے لئے گئی دون کے وقت حضور علیظ کے لئے گئی دی جائی تعدور علیظ کے ایک گئی دی جائی تعدور علیک کے لئے ۔ ایک جائی حصور علیک اس پر ترام فرماتے۔

چڻائي، بستر، لحاف، تکيه،رومال، بستر کي جإور

حضرت این عمال رضی الله عنهاے مروی ہے انہوں نے حضرت عائشہ ہے روایت کیاہے آپ نے بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی خمیں حضور طلقطی جس بستر پر استر احت فرمایا کرتے تھے وہ چڑنے کا تھا اس کو مجود کے بتول سے مجرا آگیا تھا۔ حضرت ام الموسنين رضى الله عنها مد وى بكد حضور عليه كا تحيد مبحى چرف كاينا بوا تماس كو كجور كے بتول مد جراكي تفا

حضرت انس سے مروی ہے وہ کیاوہ جس پر صفور علیہ نے بچ ادا کیا وہ پرانا تھا۔ اوروہ ایک ایک گلوی سے بنایا میا تھا جس کی تیس جار درہم بھی نہ تھی۔ حصور علیہ جب اس پر سوار ہوئے توبار گاادب اسٹرت شن التجاک۔

اللغوجية لايتآميها ولاستعة

"ائے اللہ اس ج کو ایساج بناجس میں کوئی ریااور شہرت کی طلب نہ ہو گئے۔ اللہ اس محض تیری رضا کیلئے ہو۔"

سر کار وو عالم طلقہ ہڑے کی تی ہوئی ایک جادر پر آرام فرما ہوئے۔ حضور ملکھ کو بیت بھیا۔ اس سیم التی اور اس بیند ہوگا۔ اس سیم التی اور اس بیند کو جمع کرناشروں کی اور ایک شیش میں ڈالتی رہی۔ نی رحمت علی نے اس کو ایسا کرتے دیکھا تو فرملی ما طاق الذی تی تصفیر بین کی آگر شکی ہو اس کو ایسا کرتے دیکھا تو فرملی ما طاق الذی تعضور علی کے اس بیند کو الی سیم یہ کی کر رہی ہو؟ انہوں نے عرص کی یارسول اللہ حضور علی کے اس بیند کو الی خوشیوں میں کر حضور علی ہم بیس برے۔

كَامَلْمَنَانُ مَامِنُ لَمُمُولِهِ كَامُ خُلُ عَلَى آخِيْهِ الْمُسُلِهِ وَيُكُونِيُ لَهُ وسُادَةً وَكُرَامُنَا لَهُ إِلَّا غَغَرَ اللهُ لَهُ - (1)

" حسور مل المان الله مسلمان الله معلى كوئى مسلمان الله مسلمان المسلمان الله مسلمان الله مسلمان الله مسلمان الله مسلمان الله مس

ب توالله تعالى ال كے كتاه معاف فرمادي بهد"

ایک وز دسترت فاروق اعظم نے اپنی تور نظر حسرت ام امو میس دھے۔ وہ اللہ عنب یو چھاکہ بھے یہ بتاؤک مب سے نرم اور مائم کون سااستر تو نے اپنے آقاعیہ اسمام کے لئے بچھایا۔ آپ نے موال نخیمت سے کی جھایا۔ آپ نے موال نخیمت سے کی ہمارے پاس ایک باور تھی جو ہمیں جبر کے موال نخیمت سے کی ہی ہم ہم شب اپنے آقا کے بستری وہ جو در نجھا ویا کرتی اور اس پر حضور مقالیج آرام فرستے۔ ایک وات میں نے آل کو ہم اکر کے بچھایا جب صبح ہوئی توسم کارنے بھے ہے ہو جو ہم آئی میں نے عرض کی یاد سول اللہ وہی استر جو ہم شب میں حضور کر کے ایک اس بستر تم نے بچھایا تھا۔ میں نے عرض کی یاد سول اللہ وہی استر جو ہم شب میں حضور کر کے ایک اور کو دو ہم ، آئی میں نے صرف یہ کیا کہ اس جو در کو دو ہم ، کر کے شب میں حضور کر بم مقالیہ نے بچھائی ہوں ، آئی میں ضرت تم پہلے یہ جو در بچھایا کرتی تھی اس طرت تم پہلے یہ جو در بچھایا کرتی تھی اس طرت تم پہلے یہ جو در بچھایا کرتی تھی اس طرت تم پہلے یہ جو در بچھایا کرتی تھی اس طرت تم پہلے یہ جو در بچھایا کرتی تھی اس طرت تم پہلے یہ جو در بچھایا کرتی تھی اس طرت تم پہلے یہ جو در بچھایا کرتی تھی اس طرت تم پہلے یہ جو در بچھایا کرتی تھی اس طرت تم پہلے یہ جو در بچھایا کرتی تھی اس طرت تم پہلے یہ جو در بھی تم کی تھی اس طرت تم پہلے یہ جو در بھی تم کی ایک میں تم کی بیاد میں کئی بھی اس کی دور دو ہو دو ہر کی جوادر میر کی شب بیوادری بھی تحق ہوئی ہے۔ یہ بین کر حضرت قاروق ا

حضور علی نے دیواروں پر بردہ چڑھانے ادر تصویروں وال پردہ انکانے کونالیٹند فرمایا

الم احمد اور و بحراکا بر محد غین نے اپنی صحاح عیل لکھناہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنب نے بتایا کہ ایک وقعہ سر کار دوعالم علی الله عنب دائیں تشریف لائے۔ عمل نے الله عنب دروازے پر ایک پر دو لاگایا ہوا تھا، اس علی پرول والے محوثرول کی تصویری تھی۔ جب حضور علی تشریف لے اور اس کردے کو ویکھ تو حضور علی تہ کے رخ اثور پر تاکواری کے آثار عی نے ہمانی لئے۔ حضور علی تاکواری کو کلوے کلاے تاکواری کو کلوے کلاے کردیا۔ ارشاد فرطیا۔

 ك بنول م جرويدان بات كوحنور علي عاليند شيل كيا-

حعزت اوبان قرمائے ہیں، حمت دو عالم علیہ کانے معمول تھا کہ جب سنر پر تشریف الے جاتے تو سب سے مل قات کرتے لیکن سب سے آخر میں اپنی صاحبزادی حفزت قاطمت الربرا کوالودائ فرماتے اور جب سفر سے و لیس آتے تو سب سے پہلے حضرت سیدہ کو البتے دیداد کاشر ف بخشے۔

حضور علی می جزادی کے کمر

تر ایف ہے گئے۔ اچاک دیکھاکہ ان کے دروازے یہ ایک اوئی یہ وہ انکا ہوا ہے۔ حضور

علی ان دروازے یہ ایک وہ کھاکہ ان کے دروازے یہ ایک اوئی یہ وہ انکا ہوا ہے۔ حضور

علی ان در ان کے دروازے یہ ایک علی مرتفیٰ ان کے جب ان ان کے دروازے یہ ان کے اس علی مرتفیٰ ان دروازے یہ ان دروازے کی اور المردوازی کی اور المردوازی کی اور سالت میں حاضر ہو کے جب اپنی دفیقہ دبت کو اس طرح معنور علی کے اور دختور اللہ کی کی اور المردوازی کی اور دنیا کا کیا لی کی اور المردوازی کی اور دنیا کا کیا تعلق ہے۔

اس علی مرتفی معنرت فاطمہ کیاس کے اور حضور اللہ کے اور حضور اللہ کے دو فر میا تھادہ سایا۔ انہوں نے معنور علی کے درخواست کی کہ حضور علی کے بیس حاضر ہو کر میری طرف سے جرض کر میری طرف سے جرض کر ہیں جو حضور علی کے دور اور کی کی دور اور کی کی دور کی اس کی تھیل کروں گی۔ حضور علی کے ذروالے کی طرف کی جو اس کی دور فالان کم دوالوں کی طرف کی بھیج دے۔

حضرت المام حسن سے ہو ہم آگیا وہ کیں پر دہ قدا؟ فربلادہ نک حرفی پر دہ قدا جس کی قیست چار درہم تھی۔ ان کی کیست چار کو بھی ان آئی کو بھی ان الموسنین حضور علاقے ندد کی سے اس الموسنین حضرت عائشہ سے ہو جھا۔ آپ کے گھر میں سر درے کم کا بستر کس طرح کا بوج تھا؟ الموسنین حضرت عائشہ سے ہو جھا۔ آپ کے گھر میں سر درے کم کا بستر کس طرح کا بوج تھا؟ فرمایا ، چڑا جس میں مجور کے ہے ہو جھا۔ آپ کے گھر میں سے ام الموسنین حصرت بوج جھا آپ کے گھر میں جس الموسنین حصرت بوج جھا آپ کے گھر میں ان الموسنین حصرت بوج جھا آپ کے گھر میں جس استر پر حضور آرام فر، تے وہ کی تھی اور حصور علیہ اس پر موبا کر تے۔ ایک وال سے کی بول ہو کہ اس بر موبا کر تے۔ کہا یا کہ وال سے کا در تھی جس کو میں وہر اگر کے بچھا یا کرتی تھی اور حصور علیہ کو مزید آرام سے گا۔ میں ایک درات خیال آیا کہ اگر میں اس کوجو ہر اگر ول کو حصور علیہ کو مزید آرام سے گا۔ میں نے درات خیال آیا کہ اگر میں اس کوجو ہر اگر ول کو حصور علیہ کو میں سے آب اس کی درات خیال آیا کہ اگر میں اس کوجو ہر اگر ول کو حصور علیہ کی بیدار ہوئے ہو تھی سے برائی ہوں البت میں نے است کوئن سائستر جوروزاند بھیاتی ہوں البت میں نے عرف کی وی حضور علیہ کی ایپرائستر جوروزاند بھیاتی ہوں البت میں نے عرف کی وی حضور علیہ کی کا بہرائستر جوروزاند بھیاتی ہوں البت میں نے عرف کی وی حضور علیہ کی کی بیدار ہوئے کہا کہ کی البتا ہیں۔ نے عرف کی وی حضور علیہ کی کی بیدار ہوئے کی بیدار ہوئے کی کی البتار میں البتار میں نے عرف کی وی حضور علیہ کی کی دی حضور علیہ کی ایک حضور علیہ کی ایک حضور علیہ کی دی حضور علیہ کی ان حضور علیہ کی ان حضور علیہ کی دی حضور علیہ کی دی حضور علیہ کی دی حضور علیہ کی ان حضور علیہ کی دی حضور علیہ ک

1- ئىلىدى بىر 7، سۇ 572

جج اس کوچو ہر اکروں تھا تاکہ حضور ملک کو زیادہ آرام لے۔ حضور علی نے فرمایا اے میں کی طرح دوہر اکر دو، آج یہ بستر میری شب بیداری میں مخل ہوا ہے۔ جھنور کے بر تن

امام بخاری معترت ام المو منین ما نشر صدیقہ ہے روایت کرتے ہیں۔
جس آخری دنول جس ایک روز صنور علی کو اپنے سنے ہے رکائی جیٹی تھی۔ حضور علی ہے ہے ۔
علیہ نے ایک طشت منگوایا اور ای حاست جس حضور علیہ کی روح پر فتوں رفیق علی ہے جا علی ہے جا لی ہے جا اور دوسرے کو است میں حضور علیہ کی روح پر فتوں رفیق علی ہے جا لی ہم کار دو عالم علیہ کے کاشاند اقدی شن ایک پر لے تھا ہے ریان کہ جا تا اور دوسرے کو مفیت کی جاتا تھ اور ایور ہور تھا جس پر زنجر جاندی کی چڑھائی گئی تھی اور بوز فجیر مفیت کی جاتا تھ اور ایور اور پر و فقی جس پر زنجر جاندی کی چڑھائی گئی تھی اور بوز فجیر مفیت اس نے چڑھائی تھی۔ (1)

ایک حضور علی کا بڑا ہیاں تھا جس کے چار کٹرے تھے۔اس کا نام غراء تھا۔اس کو چار آدمی افود سکتے متھے۔ایک ڈول چھر کا تی جے مخصب کہا جاتا تھا۔ اور ایک چڑے کا بچو گل تھا جے سادرہ کہاجاتا تھا۔ اور ایک شخشے کا پیالہ تھا۔

صحرت ابن عباس سے مر دی ہے حضور علی کے پاس ایک شیشہ کا پیال تھا ہو معر کے بادشاہ مقو تس نے بلور ہدیے قد مت اقد س میں ہمجا تھا۔ حضور علی اس میں بانی وغیر ، بیا کرتے۔ ایک اور بیالہ تقاجو من کا تھا۔ ایک چو کور برتن تھا حس میں شیشہ مسلم کی رئی رہتی ہمجا ہے۔ حضور علی کی ایک ہاتھی دائی ہو کہ درست محل ۔ حضور علی کی ایک ہاتھی دائی دائت کی کشمی تھی جس سے کیسوئے عزری کو درست فراتے۔ یک مر مدوائی تھی اور ایک آئیٹی ، ایک مسواک اس کے علاوہ تو لئے کہنے ایک صارع اور درکا بیانہ تھا۔

حضور كاسامان جنك

سر ورعالم علی کے پاس چھ کرنیں تھیں ان کے نام در نے ذیل ہیں۔ الروحاء، شوحط، انسٹر او، (احد کی جنگ میں ثوث کی تھی یہ بھے کہ کنٹری کی بنی ہوئی تھی پھر حضرت قادہ بن نعمان نے صنور سے لے ٹی تھی) المدائی، الروراء، التحوم (اس کی آواڈ بہت در حم تھی)

1- ش ميري، بيد 7- 2 574

سیدنا علی عربتنی ہے مروی ہے کہ رسول کر یم علی کے وست مبارک بیل عربی علی کا من متنی ۔ حضور کران متنی ۔ حضور علی ہے ایک آوی کو دیک جس کے ہاتھ بیں فاری کس نتی مضور علی ہے ایک آوی کو دیک جس کے ہاتھ بیں فاری کس نتی مضور علی ہے ایک آوی کی طرف اشارہ کر کے قربایا علی ہے ایک اس فر استارہ کر کے قربایا اس فتم کی کمانیں حاصل کر واور متی کے نیزے بناؤ۔ اس طرح لفد تعالی تمبارے وراجہ سے دین کی تا تمد فریائے گااور حمیں ال ملکوں کا الک بنتاوے گا۔

مر ود عالم علی الله الناس خطب ار شاد فرمات توائی کرن پر فیک نگیا کرتے۔
حضرت بن الی شعبہ نے رسوں الله علی کے محالی سے دوایت کیا ہے کہ اپنے آقا کی معیت میں فروہ میں شریک ہوتا پڑا۔ ہم معیت میں فروہ میں شریک ہول اس وقت فاقد کشی کی قومت سے ہمیں دوجیار ہوتا پڑا۔ ہم نے وشمن کی بحریاں پڑ لیس وران کی تقسیم سے پہلے ہم نے ان کو و شک کر ڈال ادان کا کوشت شاد کر کے بنڈ یول میں ڈال کر چولیول پر کھ دیا۔ ہم نے دیکھا کہ رحمت مام علی ہماری طرف آرہ ہو اور کمان پر فیک لگا کر چل والے کا کر چل اور میل رہی تھیں، حضور میں اور کمان پر فیک لگا کر چل دیں اور کمان پر فیک لگا کر جل دیے اور کا مین پرد سے مار الدرار شاوفر ایا

کیست النَّه بنی بِاَحَلَ مِنَ الْمَیْتُ وَ (۱) "اونی بوئی چیز ای طرح حرام ب جس طرح مرده حرام ب-

حضور کی تلواریں

حضور علی کی تلواروں کی دو تشمیں تھیں ایک دہ جن کے دستوں اور میلوں پر جاند گ کے جزاد کاکام کیا گیا تھ۔ (ج کم کے روز سرور عالم علیہ کے پائی جو تکوار تھی اس پر سونے اور جائد گی کاکام کیا گیا تھا۔

حضرت جعفر بن محر سے روایت ہے فرائے ہیں کہ حضور علیہ کی موار کا لیمل اور قینہ جائد گا تھا۔

> حسّور علیہ کی حمیارہ مکواریں حمیں جن کے نام سے ہیں۔ 3ساز آئی میں اب کے وابد ماحد کی شوار تنمی جو حضور علیہ

\$ سني الدي بلد 7. سني 360.5°

2- خُوالْیْفَارِ بے بدر کی جنگ میں حضور علیہ کو بطور مال عنیمت می تھی۔ اس کا دستہ بائدگا تھا۔

حضرت این عباس سے مروک ہے کہ تجاج بن علاط نے اسے بارگاہ رسالت میں بغور جہیہ جیش کیا تھ۔

5-4-3- بیر مکواری بی توخاع کے اسمد کے اس ذخیرہ سے فی کی تھیں جو مسمانوں کو بطور مال نخیمت مانقد تلعیہ ، البطار ، الحقف۔

8-7 بے تکواریں بنی طے قبیلہ کے مال خانہ سے حضور علیقظہ کو بلی تھیں۔ مخذ ام او سوب۔ 8۔ حکشت ، جب رحمت دو عالم علیظ غزوہ بدر کینئے روانہ ہو گے تو حضرت سعد بن عمادہ

رضى الله عندن معنور ما الله كخدمت على فيش كيد

ف كونيب ي بحل بو تدعائ \_ لى

10 مستنسکافی کے برب کے نامور بہلوان عمرو بن معدیکرب الذہیدی کی تلوار تھی۔ خالد بن سعید اسوی نے حضور بڑھی کی فد مت میں پیش کی تھی۔ موور عالم بڑھی اس کو استعال فرالا کرتے تھاور عرب کی مشہور ترین تکواروں سے ایک بیہ بھی تھی۔ 11۔ اَلْکُتُمْنَیُ :

آپ کے نیزوں کی تعدادیا کی تحلیہ(1)

المعتبري المنت في 3-4-3 صنور عليه كوني قيقاع قبيله ك بتعيد وساس سے تقد

مجوئے نیزے

حنور علي كالمحورة نيز بيا في تقد

اَلْنَبِعَةَ اَلْبَيْمِنَاءُ (يد بهد سے براتی) جب حضور علیہ نم زعید برحائے مدید طیب سے باہر تشریف کے دید طیب سے باہر تشریف کے جائے توب بیز وبطور متر وگازاج تا۔

الله تورج میں جموع نیزہ تھا۔ عید کے دن حضور علیہ کے سامنے چنے دالااس کواپنے ہاتھ میں گئر تا۔ یہ نیزہ مجی عام طور پر سترہ کے طور پر استعمال ہوتا۔

الهذ العمالة

حضور کی زر ہیں

ان كى تعداد سات بنائى كى ي

1۔ آلک منوباتیک سے دوزرو ہے جو حضرت داؤو علیہ اسل م نے پہنی تھی جب آپ نے جالوت کو حض کیا۔

2- رفطنیہ اور کیلی زروسر کارور عام علیہ کو بنو تیفاع کے اسلم کے و فیروے کی اسلم کے و فیروے کی تھیں۔ تھیں۔

3۔ قال الفضائول بیا ایک لمی زرہ تی اور جب رحمت عالم علی فروہ بدر بی شرکت کیلئے دواند ہوئے آور بی شرکت کیلئے رواند ہوئے تو معد بن عباد در منی اللہ عند نے حضور علیہ کی خدمت بیل فیش کر۔ بیل دوازر مے جو شینشاد کو نین نے الی تھم میودی کے پاک تھی صال کے بدلے رائن رائمی تھی۔

4- ذَاتُ الْوِشَاجِ

5- ذَانُ الْحُوّارِشِي

8- آنیت وکھ یہ کو کے چھوٹی تھی اس لئے اے اس نام ے موسوم کیا گیا۔

7- الْجُورِيِّيُّ

ائمہ حدیث نے حضرت سائب بن بزیدے دوابیت کیاہے کہ سر ورعالم میافی نے غزوۃ احد جی دوزر این زیب تن فروائی تھیں۔

احد کے عداوہ جنگ حین بس مجی حضور طلقہ نے دور رہیں دات المصور اور سعدیہ زیب تن قرما کی۔

معفرت اساء بنت پرید رضی الله عنی فرماتی جی که جس روز سر ورانهاء علی نے اس وار فانی سے انتقال فرمایہ س روز حضور علی کی زرہ تمیں مدع جو کے ہدلے ایک بمبود ی کے یاس رسمی تھی۔ حضور علی کا بک خود مبارک تفاحس کا تام السوع تھا۔

انام ،الک اور دیگر انک حدیث نے حضرت الس سے روایت کی ہے کہ جس دن فات کے اعظم میں انک اور دیگر انک حدیث نے حضرت الس سے روایت کی ہے کہ جس دن فات اعظم میں فاتی تعد شان و شوکت سے داخل ہوئے اس دل رہند عالم نے اسپینے سریر خود بہت ہوا تھا۔ انام ش فی اور لنام احمد اور دیگر محد ثین سے مروی ہے کہ جنگ احد شی سرورعالم میں ہو گئے نے دوزر ہیں ہوئی جمیں اور حضور علیہ کا یک کریند تھا جس کے شی سرورعالم میں ہوگا کے کریند تھا جس کے

م تھ نی کرم اپنی کم یانده کرتے ہے اور بدچڑے کا بنا ہو اتفداس میں بیاد طلعے تھے۔ (1) حضور کر مے کی ڈھالیس بر کش، تیم

حضور ملفظة كي تمن دُهاليس تحيير۔

الذُّونَةُ الْغَنَّةُ تَيرى وودُهال جس من ميندُ معاور عقاب كي تمثال تمي

حضور کے جمنڈے، خیمے اور تیم

صنور عليظة كالكاور جيند تحادات تيسيصه كباجاتا تاتف

حضور علی ایک کمبل کا نگوانگا، اس کی رکمت کالی کی، اے نیزے ہا ہم ایک اور اس نیزے کو حرکت دی۔ فر بلا کون ہے جو اس نیزے کو اس شرط پر لے کہ اس کا حق اوا کرے گا۔ اس شرط کے باحث مسلمانوں پر خوف طاری ہوا، کوئی آگے نہ برحا۔ آخر ایک ترقی برحاء آخر ایک ترقی برحاء آخر ایک ترقی برحاء کوئی آگے نہ برحاء آخر ایک ترقی برحاء کوئی آگے نہ برحاء آخر ایک ترقی برحاء کوئی آگے نہ برحاء ہے فرہ نے ترقی برحاء کی برحاء ہونے گا والا تحقی میں اس کا حق اور کروں گا۔ یہ فرہ نے اسکا حق کی ہے ؟ فرمال تحقیق میں اسکا حق کی ہے ؟ فرمال تحقیق مقی میں اور کروں گا ہے ہو تروی کی جو جو اور کے برحاء ہونے گا اور کری کا فر کی طرف چنے کر کے بہائی ختیار خریس کی حداء کے برحاء ہونے گا اور کس کا فر کی طرف چنے کر کے بہائی ختیار خریس کی حداء کے گا۔ (2)

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور عظمہ کا جسٹر انعاجو سیرتا علی کرم نشر وجہد کے پاس ہوتا تھا۔ جب مسال کی کے پاس ہوتا تھا۔ جب مسال کی

592 Jr. 7 Jr. 16 1

595-96 £ 2

لزائی شروع ہوتی تورحت عام انسار کے جنٹ کے بیچے تشریف فرماہوئے۔ نافع بن جبیر کہتے جیں کہ حضرت عباس کو یہ کہتے سنا کہ جس نے ررد رنگ کا جمنڈا ویکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کالی جودر جس پر کجاووں کی تصویریں ہی تھیں، احد عمل یہ جمنڈ اتھا۔ انسار کے جمنڈے کانام عقاب تھ۔

غزوہ حین کے بعد جب صنور علیہ جعرانہ کے مقام پر نشریف فرما ہوئے تو حضور علیہ کے مقام پر نشریف فرما ہوئے تو حضور علیہ کے لئے ایک تبد نصب کی گیا۔ حضور اس میں تشریف فرماتے ای اثناء میں وحی نازل ہو گی۔ این مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں میں صنور علیہ کی خد مت میں عاضر ہوا جبکہ صفور علیہ مرت میں عاضر ہوا جبکہ تا میں میں تشریف فرماتے۔ میرے سرت می جالیس آدی مید و تشور علیہ میں تشریف فرماتے۔ میرے سرت می جالیس آدی مدد آدی سے صنور علیہ نے فرمایاں تیمہ کے در دانے تم میں ہے جو میں اور مین میں میں میں اور مین کی جائے گئے ہیں۔ تبہادی مدد کی جائے گئے ہیں۔ تبہادی مدد اس میں جو میں اور مین کرے۔ کے متام پر بہنچ تو اسے جائے گئے گئی کا تھم کرے ، برائی ہے رو کے اور صند رحمی کرے۔

خفرت ابو جینہ سے مروی ہے ہے کہا می حضور ملکتے کی خد سے جی ماضر ہوا۔
میرے ساتھ بنی عام کے دو شخص تھے۔ اس کے مقام پر حضور علیہ کیا مر قریک کا خیمہ
العب قد حضور علیہ نے بوچھاتم کون ہو؟ عرش کی ہم نی عامر قبید کے بیں۔ فرمایا
موری اللہ اللہ المبدئ میں تم جھے ہو۔

نی اگرم علی کے خفین، تعلین

حضرت الوال مدے مروی ہے کہ حضور کریم علی نے اپنے دو موزے بنوائے تاکہ
انسی پہنیں۔ایک موزہ حضور سی کے کی ایا مجرکوا آیادوسرے موزے کوائی کرلے گیاجب
ال نے اوپرے پینکا توال میں ایک سانپ نکا۔ رحمت عالم علی نے یہ کر فر لیا۔
اس نے اوپرے پینکا توال میں ایک سانپ نکا۔ رحمت عالم علی نے یہ وکی کر فر لیا۔
میٹی کان کی تو یون با ملی قالی تو اللا نیز و لکا بیکست خصفی ہے

"جوالله اور يوم آخرت برانمان ركمتا بسال برلازم ب كه جب تك وه دولوں موزول كو جماز شهر الحالجين شهيف"

حعرت عبد للدبن مسعودر من الله عنه كاب معمول تق كه جب حضور علي مجل بين

تشریف فرہ ہو جاتے توصفرت مید ملہ حضور علیہ کے دونول مبادک قدموں سے تعلین شریفین کواتار لیتے اور اقبیں اپنی قبیص کی آسٹین میں رکھ لیتے۔جب معنور علیہ اٹھ کر حانے لکتے تو معر سے عبر اللہ خود حضور علیہ کور بہناتے۔ اور عصالے کر مضور علیہ کے آ کے آ کے چلے بہال تک کہ نی کرم اے جمرہ شریف میں زول اوان ل فرہ تے۔ سر ور عالم عليه جب تعلين شريفين مينت توييد واعي اوراس كے بعد يا عيل فدم مبارك من جوتے منتے اور جب الائے تو ملے بایاں اقدم باہر ركھتے۔ اس طرح جب تنكمي كرت اوروضوكرت توداكي جانب كے اعض ء كويہيے د موت. بڑے بڑے فضارہ نے تعلیم شریفین کے نتش کی برکتوں کے بارے میں مستقل تا بیعات کی جی۔ ابر جعفر احمد بن عبد الجید جو کہ اینے زماند کے بڑے لیک بزرگ تے فرات میں میں نے ایک طالب کو تعلین شریغین کا نقشہ دیا۔ ایک دن وہ آیا اس نے متلا کہ

یسنے کل رات اس فقش کی ہر کت کو خود ملاحظہ کیا۔ میسر کی بیو کی کو شدیم در د ہوا قریب تھا کہ وہ جانادے ویے ہیں نے ای نعل شریف کا نکش اس جگہ رکھ جہال اسے در د جورہاتھ۔ والے کی بر کتیں عط فرملہ جب یں نے اس کا تعلق درد والی جگہ پر رکھ تو می وقت وہ

تحدرمت ہوگی۔

بڑے بڑے اکا یرئے اس تمثال شریف کی برکول کے بدے میں مستعل رسائل تا بیف کئے ہیں جیسے ابوا سحال سلمی اما عمر سی جو ابن الی ج کے نام سے معروف ہیں وہ فریائے میں کد ابوالقائم بن محرے بتایا کداس کی برکت تجربات سے یابہ جُوت کو پیچی ہوئی ہے۔ جو فض اس سے تمرک عاصل کرنے کیلئے اسے بکڑ تاہے تو باغیوں کی بغادت اور وشنوں کے غلبہ یا ہے اس کولیان مل جاتی ہے۔ ہر سر کش شیطان کے شرے اور ہر چٹم بد کے اثرے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور وہ عورت سے زیجی کی تکلیف ہو آگر وہ اس کوا یے دائیں ہاتھ میں پکڑے تواس کی مد تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اور بحد بحول الشد تعالی آسانی ہے پیدا

ا ہو بھر قر طبی رحمتہ اللہ علیہ نے اس تمثال کی برکات کے بارے میں ہورا قصیدہ مقل کی ہاں تھیدد کے دو تیل شعر سے بھی ساعت فرما تیں۔ فَضَعْهَا عَنَى آعَلَ الْمُعَارِقِهِ اللهُ مَنِيعَتْهَا تَعَاجُ وَمُسَوَدَتُهَا لَكُنَّ "اس كوايين سرك چو ثول پرركو حقيقت من به تاج سلطال ب اكر چه اس كي مورت جوت كى ب-"

بِنْ فَلَوْلِينَ مُنَعَبِ إِجَالِيمًا أَلَّمَا أَنْ إِنْ فَ فَوْلِي كُذَا أَيْسَمُ الْفَعَلُ (1)
"ب تاركيك شفاكا بينام ب، وايوس كيك اميدك كرسب، خو فزده كيك المان كا بينام ب اوراى طرح اس تعلين شريقين كو نقش كو فضائل كا اندازه لكا باسكا باسكا ب-"

ایر الحسن بین شخاک، تربیر بین محدے روایت کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ سکائیں کے جمنڈے کانام عقبا، ووسری کا مطاق کے جمنڈے کانام عقبا، ووسری کا مطاق کے جمنڈے کانام عقبا، ووسری کانام مواد تیسری کا الجدی تھا۔ حضور کے کدھے کانام یفقور تھا۔ کوار کانام ووالفقار تھ رود کا نام ذات العمول جادر کانام النم اور بیالہ کانام الغمر تھا۔

حضور کی زین، خو گیر در بنیج بچهائے والی گدی آپ کی زین کانام الدائ الموجز تھا۔ گدی ایک بکری کے پچڑے کی تھی۔ محموڑے پر سوار کی کا طریقہ

حضرت حبراللہ بن جعفر سے مردی ہے حضور علی جب سفر سے والی تشریف لائے توالی بیت نبوت کے بیچے استقبال کیلئے حاضر ہوتے۔ ایک دفعہ حضور علی تشریف مائے میں ان بیوں شریعت نبوت کے بیچے استقبال کیلئے حاضر ہوتے۔ ایک دفعہ حضور علی تشریف انتظار اور جملے آگے بھال سب سے آگے تھا۔ حضور علی شرید وفاطر کے ما جزادے آئے ان کو جیسے بھانی۔ ایک محوثے بہتی سوار ہوکر مدید میں واقل ہوئے۔

1 ـ عنار يوسف فيال، " حاية ارسول وهذا كله"، جلد 1 ، سل 336

ایک دفعہ حضور علی سے سفر سے تشریف لاے تو دھٹرت جھٹر کے صاحبز ادے عبد لللہ اور سیدیا علی کے صاحبز اوے عبد لللہ اور سیدیا علی کے صاحبز اوے امام حسین استقبال کیلئے حاضر نقے۔ ان بھی بڑے کو بیٹے کے بیٹی استقبال کیلئے حاضر نقے۔ ان بھی بڑے کو بیٹے کے بیٹی اور میں اور

پچاس آدی وہ نتے جن کو حضور علاقے کے ساتھ سوار ہونے کی سعادت نصیب ہو گی۔ ان تر م کے اس توکر ای سبل البدی جلد 7 سنچہ 617 تا 617 کر ورج ہیں۔

حضور کے جاتور

حعنور میالیت من م بانوروں سے زیادہ گوڑوں سے بوی مجت کرتے تھے۔ ال کی عزبت کرتے ال کی عزبت کرتے ال کی عزبت کرتے ان کی تعزبت اور ان کے بارہ شکس وصیت فرہ ہے۔ حضور علی نے ان کرتے اور ان کے بارہ شکس وصیت فرہ ہے۔ حضور علی نے اور ند موم کے بیشانی اور دم کے بال کا نے سے متع فر ملیا۔ ان کی انجھی مفات بیان کیس اور ند موم مفات بیان کیس۔

لعیم بن انی ہند کہتے ہیں میں نے ویک حضور میں جاتھ اپنی چادر سے محوڑے کے منہ کو صاف کر رہے تھے۔ عرض کی گئیار سول اللہ علاقے حضور ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ قرمایا آئ رات محوڑوں کے بارے میں جمعے حماب قرمایا کیا ہے۔ اور ایک وفعہ اپنی قبیص کی آسٹین سے محوڑے کے منہ کوصاف کیا۔

ایک دفعہ حضور ملک کے پاس کھوڈا بڑٹ کیا گیا۔ حضور ملک نے ناس کے چہے کو،
اس کی دونول آ تھول کو اور نفنوں کو اپنی قبیص کی آسٹین سے معاف کیا۔ عرض کی گئی
محوثہ کو قیص کی آسٹین سے معاف کر سے جیل۔ فرمایا جبر کیل نے جھے اِن کے ہادے
میں عماب کیا ہے۔

ائد مدیث نے منزت این عمرے دوایت کیاکہ رحمت ملے منظافہ نے فرملی آلیکیل منفر د می ترامیلها المقرر الی برم النباسة محور دل بیٹانوں میں اللہ تول نے خمر د برکت دکا دل ہے قیامت تکسد

حضرت اساء بعت يزيد كمبى بين رسول الله عَلَيْنَة في ارشاد فرماياً كمورُون كى بيرُانون من تي مت حك كيلي قير وبركت باعده دى تى ب- جو قفس اس جهاد فى سبيل الله كاور بعد سمجے کر تھریائد متاہے اور اس پر محبت سے خرج کر تاہے ، اس کا بھو کا رہنا اور پیٹ بھر کر کھانا پیاسار ہنا حق کہ اس کی لید اور اس کا چیٹاب قیامت کے دان اس کی نیکیوں کے جاڑے میں رکھا مائے گا۔

وَجِنَ تُهُ مَفَالُونًا فَأَعِنُهُ م

" مینی حضور عظی نے فربایا بحریوں میں برکت ہے، او تول میں مالکول کستے عزت ہے، او تول میں مالکول کستے عزت ہے، او تول میں مالکول کستے عزت ہے، محدوثر وال کی چیشا میول میں خیر و برکت ہا تدھ وی کئی ہے۔ تیم اغلام تیم ایس کی ساتھ اچھ سلوک کر اگر تود کیمے کہ اس کے ماتھ اچھ سلوک کر اگر تود کیمے کہ اس کے دمہ جرکام ہے بناو شوار ہے تواس کی انداد کر۔"

سر کار دورمالم ملائے کا ایک محور اللہ حضور ملک ہے۔ اے یک انساری کو دیدیا۔ حصور علیہ اس کے ہنہانے کی آواز سنے تھے۔ پھر بھی دان اس کی آواز آبابھ ہوگئے۔ نبی رحمت علیہ اس کے ہنہانے کی آواز سنے تھے۔ پھر بھی دان اس کی آواز آبابھ ہوگئے۔ نبی رحمت نے اسے ضمی کر نے اس سے بوج ہا تنہار آکوز آکد حر ہے؟ عرص کی پارسوں اللہ علیہ تھے۔ ہن نے اسے ضمی کر دیا ہے۔ حضور علیہ نے فروی محمور اللہ علیہ نہ فروی کر کہت ہے۔ یہ مال نفیمت ہے۔ قروی کی بینٹانوں میں خبر وہر کرت ہے۔ یہ مال نفیمت ہے۔ قروی کہت ہے۔ یہ مال نفیمت ہے۔ تب مال نفیمت ہے۔ کہ منت تک۔

الام الك في موطاء لدم احمد في التي مسير على شيخين في التي معيمين على أي كرم منطقة كي بر عديث روايت كي بيد حضور عليه في في فرايا.

المَّنَيْنَ التَّلَاثَيْنَ لِرَجِلِ الْجُوْدُ لِوَجُلِ سِنْدُ دَعَلَى دَجُلِ رَدُدُدُ "محورُول كى تمن تسميل إلى الك كيلين الا بوتا الك كيلين الربوتا بوتا كورُول الك كيلين الإجواد الك محورُول الك كيلن الاجواد ال

مجروس ارشاد کی تشریخ اس طرح فرائی۔

پہلا مخص ددے جو محور کو دیکھائی کی سیل اللہ اللہ کے رائے میں جہاد کیلے یا

1. سل بدي بدي مرا 1 - 23 - 23 622

ہے۔ چراگادیش یا وخ بھی اس کی رکی در ادکر دیتا ہے۔ اس کمی دی سے جہال جہال وہ چرے
گار باغیج سے گھاس کھائے گاہ میاس کی نیکیول بھی شار ہو گا۔ آگر وہ کمی رکی کو کاف دے
اور وہ اور یہ نیچے جائے تو جہال قدم رکھ گاس کے نشانات بحد بھی بھی نیکیول کے ہڑے
میں دکھے جائیں گے۔ اس طرح وہ اس کے سے اجر ہو گا۔

دوسر المختص جواہتے ہیں محموث ار کھتا ہے تا کہ اے رور مرہ کے کام میں استعمال کرے اور اس پر خرج کر تاہے لیکن اس محموث میں اللہ کاجو حق ہے اس کو فراموش نہیں کر تاہیہ اس کے لئے بردو ہے۔

تمام کام نیت پر مو تونہ ہے۔ حصور علاقت کے گھوڑے

حضور مرور عالم علی کے گوڑوں سے جوانس و محبت تھی اس کا بیان ہو چکا۔ اب عاء کرام
نے حضور علی کے گوڑوں کی جو تنصیل بیان کی ہے اس کا پچھ حصہ قار کمن کی خد مت بیل
بیش کر تا ہوں۔ جن خوش نعیب گوڑوں کو حضور علیت کی ملیت کا شرف حاصل ہواان
کی کل تعداد چھیس ہے۔ الن جی سے سات گوڑے وہ بیں جن بیل کوئی ڈیک نمیں کہ وہ
مرکار وہ عالم علی کی ملیت تھے اور سرور عالم علی الن کواپی سوار کی سے مشرف قربایا
کرتے اور انیس گوڑے وہ ہیں جن کے بارے بیل علی جی اختار ف ہے۔ وہ سات گوڑ و
کی بیس بی عاء کا افال ہے الن جی سے بھی گوڑے ایسے تھے جو مختلف رؤساء قبائل اور
ریاستوں کے اس ام اور بادش ہول نے اطور ہریہ بارگاہ رساست میں بھیج تھے اور بھن ایسے
میں جن کور حت عالم علی ہے ان کی ملیت میں تھے ان کے ماکوں سے خرید اخور

(1) اَلْمَتَكُنَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(3) مُورِیَّجِیزِید محور تی کریم می ایک نے ایک اعرابی ہے خرید اید نقرہ تھا۔ (ابن کیر) اس کے بہنانے کی آواز بری دکش تھی۔ اس لئے اس کانام مر تجزر کھا گیا۔

(4) بِلْزَازَ بِهِ مُحوزَامِتُو مِّس ثناه معرفِ بِارگاه رسالت شی بطور بدید بیش کیا تقد سر کار دو عالم علیه کوید از حد پیند تقاد حضور علیه اکثر غروات میں س کو اپنی سواری کا شرف بخشا کرتے تنظید

(5) اکفظرت سے تمام کھوڑوں سے اعلیٰ ترین اور نفیس ترین کھوڑا تھا۔ فروہ بن مرو الجند ای نے بطور تحفہ بارگاور سالت میں بیش کیا۔

(8) لَجِينَا الله كادم يرى بى حقى يهال تك كدوه زين كودْ عانب لياكر تى دالك النا باب ساوران كرباب الناباب عاروايت كرتے بيل كرد

كَانَ لِلنَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ فِي صَالِيْكِنَا فَرَثَ يُقَالُ كَنَا اللِّهِيُّنُ

" ہمار کے بارغ میں جو حو یلی تھی اس میں سر کار دوعالم علقے گاا یک تھوڑا تھاجس کانام لیعت تھا ہم اس کے جارے کا اہتمام کی کرتے تھے۔" دوسر کی روایت میں ہے حضور علقے کے تین تھوڑے ال کی حویلی میں ہوا کرتے تھے جن ے نام لزاز۔ الظر ب اور لحیف ہے۔ لزازشاہ معرمقو قس نے اور لحیف رہیں ، ہی الی براہ نے اور الظر ب قروہ بن عمر وائیذائی نے بعور ہدیہ چیش کے تھے۔

(7) الورد اليد مرح رقد مك كالحوز القاس في است الوروس موسوم كيا كيا - اور مبل بن سعد عمر وى ب كرد اليد مرور عالم علية الله عمر وى ب كريد محوز التيم الدارى في باد كار سالت على في كيا تقد مرور عالم علية في بيا موزا حضرت عاروق الحقم كو عطافر الميا- آپ في يد محوز احدة الله تعالى اليك مجابد كو بيش كردي تأكد اس يرسواد الوكر جهادين حصد في ...

آواب سفر

سفرير جانے كيليے حضور كالپنديد دون

ر صت عالم علی جب سفر پر جائے کیلئے ورث پر سوار ہوتے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اس کی تعلق بیان فرماتے۔ تعلق بیان فرماتے۔ تھیر کہتے ، تمی تیس بار۔ پھر یہ آیت تلاوت فرماتے۔

سُبُعْنَ الَّذِنْ فَي سَخَرَلْنَا هَذَا وَمَاكُنَا لَهُ مُعْدِنِينَ وَالنَّالِالْ رَبِّنَا نَدُنُقَدِبُونَ -

يمريه وعابار كاوالى عن عرض كرتيه

اَللَّهُ مَا تَوْمَنُ اَللَّهُ مَا مَنَ اللَّهُ مَا الْهُ وَالتَّعْوَى وَمِنَ الْمُكِلِ مَا تَوْمَنَى اللَّهُ وَهِوَنَ عَلَيْنَا مِنَ سَغَيْ تَاهِلَ ا وَاطْوِعَنَا بُعْلَ مَا تَوْمَنِى اللَّهُ وَالْمَا الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ السَّفِي وَالْمُؤلِيفَةُ فِي الْمُعْلِلِ الْاَدَوْمِ اللَّهُ وَالْمَالِ مِنْ اللَّهُ وَالْمَالِمِ مِن اللَّهُ وَالْمُعَلِلِ مَن اللَّهُ وَالْمُعَلِلِ مَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللْمُولِي اللللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللَّهُ الللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُلِلَ عمل تخیے پہند ہواس کی درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ! تو ہمارا میہ سفر
ہم مر آسمان کر دے۔ اور اس کی دور وراز کی سب فت کو سطے کر دے۔
اے نشد! تو ہی سفر ہیں جمارار فیق ہے اور گھریار ہیں ہمارا قائم مقد م ہے۔
اے اللہ! جی سفر کی تختیوں ہے ، سفر کے تکلیف دہ منظر ہے ور ہوی اے اللہ! جی سفر کی تختیوں ہے ، سفر کے تکلیف دہ منظر ہے ور ہوی ہو جب کی ساور مال و مثال ہی تکلیف دہ دو ایک ہے تیم کی ہا مہ تگا ہوں۔ "
جب سفر ہے والی تشریف قر ایمو تے اس و قت پہلے ہے دے دیر جراتے اور اس جس ان قلمات کا ایشا فی فریائے۔

ٱلْمِيُّوْنُ عَايِدُ وَنَ لِدُينَا سَاجِدُوْنَ

ال کے علاوہ سفر کیمنے اور وعالمیں جمی کتب سیر ت بی ف کور ہیں۔

حضور سر دری لم علی اور صفور کے تشکر جب کسی او نیچ ٹینے پی چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے۔ گر بھیٹر ہوتی تو حضور علی اپنی سواری کے جانور کو آہت۔ چلاتے اور جب کھلی مگہ آتی تو نص کی جار چلتے جو پہلے ہے بچھ تیز ہموتی۔(1)

حضور علیہ جان ہو جھ کر چھپے رہ جاتے تاکہ اگر کوئی کنرور آدی ہو تواس کو اپنے ساتھ سوار قرمابیں اور اس کے لئے د عافر ماتے۔

حضرت ابو سعید قدری رشی الله عند ہے مروی ہے کہ ہم سفر میں رسوں الله علقت کے ہم سفر میں رسوں الله علقت کے ہم کاب تھے۔ ایک سوار اپنے اونٹ پر آیا۔ وہ اپنے اونٹ کو کمجی دائیں کر تا کہی ہا کی کر تا کہی ہا کی کر تا۔ حضور علقت نے فروی حس سے پاس ہی ضرور سے فریدہ سواری کا جانور ہو تو وہ اس محض کو دیدے جس کے پاس سواری کیلئے کوئی جانور شیس، جس کے پاس مرورت سے اس محض کو دیدے جس کے پاس سواری کیلئے کوئی جانور شیس، جس کے پاس مرورت سے زیادہ متر محمل کے پاس محض کو دیدے جس کے پاس مازاد سفر حمل ہے۔

حضرت ابو معید فرماتے ہیں حضور علی نے بال کی گی امناف کاذکر کیے جس ہے ہمیں یہ نظر آ نے لگا۔ اُنکہ لاحقی لاحقی لاحقی المحقی المارے بال مرورت ہے دیادہ جو چیز اس ہوائی و فقی ہوائی ہوائی میں ہوائی ہورت مند کودے دیتا جا ہے۔
محمرت اس و منی اللہ عندے مروی ہے کہ اثنائے سفر جب حضور علی ہے کی نماز دوا کرتے تو اس کے بعد بدل جینے۔ اثنائے سفر اگر دات آ جاتی تو حضور علی ہے کے کامات اپنی

1. كل البديل، جد 7. سنر 680

زبن فیل رجمان سے اوا کرتے۔

مَّا اَرْمَنُ ، رَقِي وَرَبُلِي اللهُ اعْوُدُ بِاللهِ مِنْ شَوِلِ وَشَوْ مَا فِيْكِ وَتَنَيِّمَا خُرِنَ فِيْكِ وَشَيْرِمَا دَبَّ عَلَيْكِ اعْوُدُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكُلِ اسْهِ وَاسْوَهُ وَعَيْبَةٍ وَعَمَّمَ بِ وَمِنْ شَيْرِمَا لَكِ

الْبَلْدِوَيِنَ كَالِدٍ قَمَا حَلَهُ- (1)

"اے زین! میر ارب اور تیم ارب اللہ تو لی ہے۔ یمی تیم ہے شر سے خدا کی بناہ، نگرا ہوں اور جو چیز تیم ہے انکدرہ اس کے شر سے بناہ، نگرا ہوں اور ہر ہول اور دو چیز جو تھے ہور یکٹی ہے اس کے شر سے بناہ، نگرا ہوں اور ہر شیر سے ، ہر سیاہ رنگ والی چیز ہے ، سانپ سے اور بچھو سے اللہ کی باہ ، نگر ہوں ۔ اور ہر والد اور اس کی شر سے اور ہر والد اور اس کی اول کے شر سے اور ہر والد اور اس کی اول دے شدول کے شر سے اور ہر والد اور اس کی اول دے شر سے اور ہر والد اور اس کی اول دے شر سے اور ہر والد اور اس کی اول دے شر سے اور ہر والد اور اس کی سالہ کی بناہ ، نگرا ہوئے۔"

منالة المسالة المسالة

یہ فرمائے۔

ٱللَّهُ مَّ بَارِكَ لَنَاقِهُمَا ٱللَّهُ الْرَبُّ فَنَاجَنَا بِهَا وَحَيِّبُ لَنَا اللهِ اللهُ مَا اللهُ ال

"اے اللہ!اس گاؤل میں ہمیں پر کت عطاقر ما۔اے اللہ! ہمیں اس کے بافور کے جو سی ہمیں اس کے بافور کے جو سی ہمیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کی مطافر ما۔ بیبال سیکہ باشد دل کے دول میں ہماری محبت ہید افر ماادران کے نیک لوگوں کو توانی محبت کی دوست ہے مالہ مال کر۔"

حضور ملی جب کی گاؤل میں داخل ہوتے تواس دنت تک د خل نہ ہوتے جب تک ہے دعا ندانگ لیتے۔ یہ دعا حضرت صهیب سے مروی ہے۔

ٱللَّهُ وَكَا السَّمُونِ السَّيْعِرِ وَمَا اَظْلَانَ وَرَبَ الْاَرْمِنِيْنَ المَسَيْعِرِ وَمَا اَقْلَانَ وَرَبَ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَانَ وَرَبَ الْاَرْمِنِيْنَ البَيْءَ وَمَا اَذْرَيْنَ إِنِي الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَانَ وَرَبَ ٱصُّبِهَا وَخَيْرُمَافِيهُا وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَيْرِهَا وَشَيِّرِا هَلِهَا وَشَيْرِمَافِيهَا -

"اے سات آسانوں کے اور جن پر ہے آسان سابہ کل بین ال کے پر وردگارااے سات رہیوں کے اور جن پر ہے آسان سابہ کل بیار کھا ہے ال پر وردگارااے سات رہیوں کے اور جو کچھ رہیوں نے فعار کھا ہے ال کے پر وردگار الے شیطانول کے رہ اور جن کو وہ اگر آئی بین ال کے پر وردگار کے پر وردگار سے بواڈل کے اور جن کو وہ اڑائی بین ال کے پر وردگار میں تجھ سے اس گاؤل کی تیمر است کا سوال کرتا ہول اور جو بھائی اس میں ہے اس کا سوال کرتا ہول اور جو بھائی اس میں ہے اس کا سوال کرتا ہول اور جو بھی ان اس میں ہے اس کا سوال کرتا ہول۔ اور اس طرح اس شہر میں جو چیزیں بین ان ہے اور ای طرح اس شہر میں جو چیزیں بین ان سے اور این کے شرے بناوہ آئی ہول۔"

ال دع كے بعد حضور عليه ملكم وسيت. اقد موا بيت الله الله كانام لے كر آ كے برحو

اور جب اس گاؤل بیس تشریف ہے جاتے بااپ کمریس داخل ہوتے تو پہلے دور کعتیں او کرتے پھر جلوس فرمائے۔

#### سفر میں انداز خواب (۱)

مر ورع لم علی ایم اور آگر نماز میں ہوت اور رات کے دفت وہال قیام کرنا چاہے تود کی پہنو سوتے۔ اور آگر نماز مین کادفت قریب ہو تا تو حضور علی اپنے دونوں بازو کھڑے کر دیتے اور اگر نماز میں کادفت قریب ہو تا تو حضور علی اپنے دونوں بازو کھڑے کہ دیتے اور سر مبادک اپنے ہاتھول کی ہتھیا ہول پر دکتے۔ جب حضور علی کی جہاداتی یا عمرہ سے دواہی تخر یف لاتے توراسے پر جب بیڑھا عمول پر چڑھے تو تین بار تجمیر فراتے۔ پھر یہ دعا ہ تھے۔

كَالِلْمُ إِلَا اللهُ وَحُدَاءُ لَاشَيْرُ اللهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَا الْمُلَكُ وَمُوسَى وَمُوسَى اللهُ وَعَدَاهُ وَعَمَاهُ وَنَصَرُ مَا اللهُ وَعَدَاهُ وَمُصَرَّ مَا اللهُ وَعَدَاهُ وَمُعَدَّ اللهُ وَعَدَاهُ وَاللهُ وَعَدَاهُ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ وَعَدَاهُ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ

## حضور کریم کی مراجعت فرمائی سفر کی شان

حضرت عبدالقد بن جعفرے مروک ہے کہ رحمت عام علی جب سفرے وہاں تشریف بنے جمع بو استقبال کینے جمع بو تشریف نائے ان قو صفور علی کے خاندان کے بیچ حضور علی کے استقبال کینے جمع بو جائے۔ ایک سفرے حضور علی و میں اس کے بات ایک سفرے حضور علی وہ اس نے ایک سفرے جمع میں کر بھین کے باک بین میں ہے جمع میں کر بھین کر ب

اس طرح حضور علی الیک عرب وائی سے الی سے تو عبداللہ بن جعفر، سید تا حسین بن اللہ علی ہے تو عبداللہ بن جعفر، سید تا حسین بن علی نے آپ کا استغیال کیا۔ حضور علی ہے ووثوں ہیں سے عمر ہیں جو بڑا تھا اس کو بیچے بٹھایا ور جو چھوٹا تھا اس کو سرے بٹھیا۔ اس طرح حصور عنا تھا اس کے دولوں مساجر ادول ہیں سے تاتم کو اینے سے میں اسے تاتم کو اینے سے میں اسے میں اسے تاتم کو اینے سے میں اسے بٹھیا۔

وہ خوش قسمت بیج جن کو سر ور عالم علیہ کے ساتھ سواری کی سعادت میسر آئی ان کی تعداد پہال ہا ان سب کے اساء سل بدی اورد میر کب سیر من بیل موجود ہیں۔

میال ماناء سیر من نے سر ور عالم علیہ کے محوزول انچر وں ،او شول اور او سنجوں حق کد میر خوں کے موزول اور او سنجوں حق کد مر خوں کے بارے بیل ماناء سیر من میں گفتیوں میں میں ان سواری کے جانورول کی خوبول اور میر خوب کا بھی جن احاد بیل کی جیل ۔ ان سواری کے جانورول کی خوبول اور میں جو بیل ماناد بیل جیل میں اور کی کی جیل ۔ ان کو مجی اپنے اسفار جلید جیل د تم کیا ہے گئا کفتین وہال مطاند کر سکتے ہیں۔

حضرت الس سے مروی ہے حضور علی است کے وقت ای تک کا شانہ اقد س بل تشریف نہیں سے جاتے ہے اور استوں کو بھی فرہ یا جائے گھرنہ جاؤ بلکہ اپنی آ مدے اہل خانہ کو سکاہ کرو تاکہ وہ تمہدرے استقبال کیلئے تیار ہو جہ تیں۔ اس کی سکمت بیہ ہے کہ خاو تد جب سفر پر ہو تاکہ وہ تاہ ہو تاہ ہو جاتی ہے۔ اگر تم اچا تک کھر جاؤ گے۔ ہوتا ہے تو بیوی اپنی آرائش کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتی ہے۔ اگر تم اچا تک کھر جاؤ گے۔ میں مکن ہے کہ تمہاری اس کی مل قات اس حالت میں ہو جبکہ اس کے بال بھرے ہوں ہیں اس نے مواک نہ کیا ہو، کپڑے میلے کہنے ہوں ، کبیں اسانہ ہواس کو ایک حاست میں و کپکے کر قات اس حاست میں دو کپکے کہ سے بین ایسانہ ہواس کو ایک حاست میں و کپکے کہا ہو۔ کپلی اس نے مواک نہ کیا ہو جاؤ۔

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْدِرُ مَا لَيْ إِذَا وَلَيْ عَرِينَ سَقَيْمٍ

"جب حضور كريم ملك من سن والى تشريف لات والحديف ك مجب حضور كريم ملك من من الله الله الله المحديف ك مجد من دات قيام فرمات يهال تك كد من موجاني -"

ؤدائدیقہ ایک آبادی ہے جو مدینہ طیب سے چھ میل کے فاصلہ پر ہے اور وہال جو مجدہے اس کانام معرس ہے۔

سغر پر جائے والول کوالوداع کہنے کا نداز

مسددروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ایک فض کو الوداع کیااور اے الن دعاؤل سے نواز ا۔

ذُوْدُفَ اللّهُ التَّقُولِي وَهُمُ كَلَكَ وَيَهُمَ لَكَ الْمُعَارِحِينَ النّهُ التَّقُولِي وَهُمُ كَلَكَ وَيَهُم لَكَ الْمُعَارِحِينَ النّهُ التَّقُولِي وَيَر ازاوراه بنائے، جبرے من جول كو من ف فرائ اور جر چيز تيرے لئے آسال كردے جہال كيلي تم ہو۔"
حضرت ابن عمر د ضى الله عنها است مروك ہے كہ حضور سرور كو نين عليت في انہيں كرك من كام كينتے دوات كيااورال كام آتھ ہے دست مبادك شي دياور اس دعا سے نواز د الك كام كينتے دوات كيااورال كام آتھ ہے ہے دست مبادك شي دياور اس دعا سے نواز د الك كام كينتے دوات كيااورال كام آتھ ہے ہيں كو الله كي ہيں لمانت ركھتا ہوں، تيرى المانت كو اور " بيل كو اور الله كي ہيں لمانت ركھتا ہوں، تيرى المانت كو اور " بيل كو الله كي ہيں لمانت ركھتا ہوں، تيرى المانت كو اور " بيل كو الله كي ہيں لمان شي ديتا ہوں۔ "

حضرت قبادہ رمنی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ جب حضور علی نے میری قوم پر جس منور علی نے میری قوم پر جس منور علی نے میری قوم پر جسے سر دارینایا تو میں نے حضور علی کادست مبارک تھ م لیاور حضور علی کو الودائ کہا۔ رحمت عام علی نے میرے کلمات ودائ کے جواب میں جسے اپنی الن عمایات عالیہ سے مشرف فرملی۔

چَعَلَ اللهُ النَّفَوٰى رِدَاءَكَ وَعَمَّ ذَنْبَكَ وَجَهَكَ لِلْعَالِمُ اللَّهُ النَّفَوْرِي رِدَاءَكَ وَعَمَّ ذَنْبَكَ وَجَهَكَ لِلْعَلَيْرِ حَيَّاتُمَا تَوَجَّهَتَ م

حعرت این عرد منی اللہ عنہ مار دایت کرتے ہیں ایک نوجوان بارگاہ رسانت میں حاضر جوااور عرض کی بارسوں اللہ بیل جی کے ارادہ ہے اس سب میں جارہا ہوں۔ نبی کریم علیہ لصورۃ واسلام اس نوجوان کے سرتھ ہجے قدم ہلے پھر اپناسر مبارک اس کی طرف اٹھایا اور اس دعا ہے سر فراز فر ملیا۔

يَاعَٰكُمُ! زُوَّدَكَ اللَّهُ الثَّقُوٰى وَدَجَّهَكَ فِي الْحَثَيْرِةُ لَعَاكَ الْهَمَّةِ

" ہے توجوان اللہ تعالیٰ تقویٰ کو تیم زادہ راہ بنائے اور تیجے جیشہ خیر کی طرف ہے جائے۔"

طرف ہے جائے اور ہر تم والد دوسے حمہیں بچائے۔"

حصرت الوہر میرہ ہے مروک ہے حضور علاقے نے جھے الود الح کہتے ہوئے فررویہ المانتیں اللہ تعالیٰ کے پاک ود بیت کرتا ہوئی، دوذات جس کی امانتیں ضائح نہیں ہو تیمی۔

مضائح نہیں ہو تیمی۔

"

سفرے آنےوالے کو حضور کس طرح خوش آمدید کہتے

حضرت ام المومنين عائش صديقه وضى الله عنها في فرماياز يدبن حارث مغر سه واليس آئ اور الله كه بيارت وموس ميرت تجرب بن تشريف فرا تهداريد آئ اور انهوال فرود وازه كانكونايا و حضور كريم عليه كثر به او محك اور ابني جادر تخمينة بوسة ورواز به كل طرف بزهد مناور المنافئة كورت عند و منافقة كورت المنافقة كورت كورت المنافقة كورت المنافق دیکھااور ندیعد ہیں۔ حضور علی ہے حضرت رید کو گلے لگایا اوران کو ہوسہ دیا۔ (سنن تریدی)
اس طرح رسول الله علی ہے حضرت جعفر بن الی طالب کو اپنے بینے ہے مگا لیا، جب وہ
صیفہ کے سفر ہے وائی آئے وران کی دونول آئے کھول کے ور میان ہوسہ دیا۔

حضرت دین عمر منی اللہ عنی سے مردی ہے یک نوجوان کے کی سعادت ما صل کر کے دائیں آیا۔ سی آر منی اللہ عنی سال مرحل اللہ اللہ اللہ علی مامری دی اور حضور علیہ کے کی درگاہ بی سلام عرض کیا تو سرکار دوعام علیہ ہے ہے مر مبارک اللہ کر اس کی طرف دیکھااور اسے الن پاکیزہ دے وال سے سر فراز کیا۔

یکا آجی آشیر کُنا فِی صَالِح دُعَا َو لَا تَنْسَلَ الله مَعَلَمُ وَ لَا تَنْسَنَا .
"اے بھائی بی بہتر کن دعاؤن میں بھی شر یک کر ناادر بھیں بھی ندو بنلہ "
حضرت تو بال روایت کرتے ہیں کہ ہمارے " قامر ور انجیاء علیہ کا یہ معمول تل کہ جب سفر پر دولنہ ہوتے تو سب کو بہنے کے بعد افر میں حضرت میدہ فاطمہ سے ملہ قات کرتے اور جب سفر سے واہی تشریف لیتے تو سب سے پہنے حضرت میدہ فاطمہ کو اپنے ہمال جبال آ راء کی تیارت سے بہرہ ور فرماتے۔

حسن بن خارجدال فجی فرائے بیل کریں مران تجارت کے مرتحد مدید طیبہ یاتا کہ میں اے فرو فقت کروں۔ حضور علیہ میں میں تشریف لاے فرملیا کرتم میرے محابہ کو نیبر کارستد بناؤ تو میں تنہیں ہیں حس کے مجوری دوں گا۔ چنا نچہ میں نے محابہ کی راہنمائی کی۔ جسب سمر درعام علیہ نے فیر پر چڑھائی کی اور اسے نئے کی تو میں خد مت اللہ کی ہیں عاصر ہوا۔ جمعور علیہ نے حسب وعدہ ہیں صاح مجوری عطافر ما عی ای کید ہیں ہے اسلام قبول کیا۔

حضرت بن عمر رمنی اللہ علماے مردی ہے کہ حضور ملکتے تھی نمازیں پٹی او نمنی کی فیات پر بیٹ کر اوا کرتے تھے خواداد نمنی کارخ کی طرف ہواور حضور علیہ مر کے ساتھ اشارہ کرتے تھے اور حضرت عمر کا بھی بھی معمور تھا۔ (1)



بنير للقراد والمن وارسم

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِينٍ مِنَا مُزَلِنًا عَلَى فَأْتُوا لِلْيُورَةِ مِزْمِينَ لِي اوراً رضیں شک ہوائی میں ہو ہم نے نازل کیا اینے (برگزیرہ) بندسے پُر توسے آؤ ایک مورت اس جیسی اور بلالو اپنے حالیتیوں کو اندرتعالی کے بهوا، اگرتم سیتے مور اشدہ ابترہ ۱۲۱

# المعجزات

الله تعالی جب این کسی مقبول بندے کو دعوت تن کیلیے منتی فرماتا ہے تواس کی ذات کو گوتا گوں فریزوں کا مرتع ریبا بھا کہ جمیجتا ہے۔ اس بھی کوئی جسمانی عیب نہیں ہوتا جس کی وجہ ہے لوگ اس ہے نفرت کریں۔ ای فریزاس کا کر دار بھی اثنا ہے داخ اور دلر با ہوتا ہے کہ سلیم اسلیع لوگ اس و عوت کو قبول کرنے بیں ذرا جج کی محسوس نہیں کرتے۔ یہ حسیم اسلیع لوگ اسکی دعوت کو قبول کرنے بیں ذرا جج کی محسوس نہیں کرتے۔ لیکن در حقیقت اس استی کا قول و فعل بی اس کی صد فت کی سب سے ہندی و اس ہوتی ہے۔ لیکن و مسلم ہوتی ہے۔ لیکن محسوب اور بہت و سر م ہوتے ہیں کہ دور عوت حق کو کسی طرح تبول ہوتا کو کرنے کیلئے آبادہ نہیں ہوتے۔ حق بگر چہ ال کے سامنے آئی ہاتا جاتا ہے کی طرح عمیال ہوتا ہے لیکن الن کے قال ماری تبول اور اس کی عدوات کی سامنے مر شاہیم اور نری ترسی کی صدالت کا الکار کرنے تبیس دیتیں کہ وہ اس دعوت کے سامنے سر شاہیم خم کر دیس جس کی صدالت کا الکار کرنے کی انہیں ہمت نہیں ہوتی۔

مر ور عالم ہاوی ہر کی علیقہ جب اجرت کر کے مدینہ طیب تشریب فرما ہوئے تو یہودیوں کے علیاء المجھی طرح جانے تھے کہ آپ وہی تبی موعود اور رسول ختظر ہیں جن کا ان کی آسانی کتب ہیں بار بار دعدہ فرمیے گیاہے لیکن ان کی ہث دھر گ ان کو اجازت نہیں دیتی تھی کہ دہ س نبی کرم پر ایمان سے آئی حس کے نام کا داسطہ دے کر دہ انشہ تو الی سے د شمنوں پر غیبہ کی دع کی مانگا کرتے تھے۔

ام اللوسين حضرت صفيد ومنى القد تعالى عنها ابنا چشم ويد واقعه بيان كرتى بيل جس سے يبود يول كي ائد على صعبيت اور سر مش انا نبيت كا آپ باسانى ائداز والا سكيس كے ، ووفر واتى بيل ميں ميں اپنے باب ختى اور چي بويسر كى سادى او ما دست زياد و لا ذكى اور ان كى آئمول كا تارا محل سنے بنى تو وود دو سر سے بجوں كو جيمو ثر كر ججے اضا بينے . بعب رسول الله عليات مر سے ان كے سائے تشر يف مائے اور تب بي س كو جيمو ثر كر ججے اضا بينے . بعب رسول الله عليات كر كے تشر يف مائے اور تب بي ميں تيام پذر بروك تو ايك روز مير ا

باپ حجی اور بھیا ابو اسر مندا ند ہیرے قبہ کے مسرداد ن و بیل گراد الور شام خروب آفاب کے بعد و پال آئے۔ یس نے دیکھا کہ وہ از صد افسر دہ اور ور مدہ بیل۔ با کی مشکل ہے آہت آہت قدم افسا کہ جا کہ جل رہے ہیں۔ بن کی مشکل ہے آہت آہت قدم افسا کہ جا کہ جل رہے ہیں۔ یس حسب د سور الن کو خوش آ مدید کہنے کہنے آ کے برطی لیکس آن ال دو قول میں ہے کس نے منا کہ میرا پی بویاس میرے ہی کہ در باتھ آ مگو کھو آ کہ افسا کہ ندد یکھا۔ اس دفت میں نے منا کہ میرا پی بویاس میرے باپ کی کہدر باتھ آ مگو کھو آ کیا ہے دہی ہے۔ میرے باپ حی نے کہا بال وہ ق ہے۔ ابویاس نے جر با بویاس نے بال وہ ق ہے۔ میرے باب خور بو میجا کیا تم نے الن کو الن صفات و علمات کے ذریعہ بھیال بیا کہا ہی نے تم درا کیا خیال میا ہے کہا ہال خد کی ضم الب تم را کیا خیال کے بارے میں اب تم درا کیا خیال نے بال کے بارے میں اب تم درا کیا خیال نے بیان پر ایس ن ل کی یا نہیں ؟ تھال عک اور ت پر لانار ہول گا۔

سپ نے اندازہ فروی کہ النادونوں کو نی کر ہم عظامی کی مد افت اور خفا نہت پر پور ایقین تی کو نکد ان کی آسانی کا ب تورات ہیں جو مثانیاں آنے والے نی کے متعلق مر قوم تھیں ووسب کی سب اس والدی کی سے اندی ہی موجود تھیں اور انہوں نے بنی کھول سے اس امر کا مثابدہ می کر لیا تفاد کیکن ال کے بادجود وہ انہاں و نے کیے تیار نہ تھے۔ بلکہ خبول نے مصم ارادہ کر لیا تفاکہ جب تف وہ رتد ور بیل کے مضور کی گالفت پر کم بست رہیں ہے۔ علی مدائی جریہ نے وہ کا کی تول تفل کے سے مشاور کی گالفت پر کم بست رہیں ہے۔

وَاللّهِ عَنَى أَعْرَفُ بِرَسُولِ اللهِ مِنَا بِأَبْنَا ثِنَا مِنَ آجُلِ المِعْفَةِ وَالْمَعْتِ وَالْكِنِي عَيْمِهُ وَفَا كِتَابِنَا . أَمَّا أَبْنَا مُنَا فَلَا لَدُونَ مَا آخَدَ فَ الرِّسَاءُ

یہ تو اہل کی ب کا طرر ممل تھاجو انہوں نے حضور علیہ انسلوۃ والسوم کے بارے میں اپنالے تھا اور حضور سے بہتے جو انہاء کرام تبلغ کیلئے تھر بیف و سے من کے ساتھ بھی کم و بیش

تیفیر سل م اور فرز ندان اسمام کے خلاف ان کے داول بیل ایفض و عناد کے جو آتش کھ مے جو کس دہے جے وہ ان کو اجازت نیل دیتے تھے کہ ال کو صاد ق اور این جائے کے بوت کی اور جوت بوجودان کو حوت کو جو کس ایسے خمدی اور بہٹ دھر م دشمنان دین وا بمال کو و عوت حق کے سامنے سر مشام خم کرنے پر کاود کرنے کیئے اللہ تعالی کے سامنے سر مشام خم کرنے پر کاود کرنے کیئے اللہ تعالی کے ایسے حویب کو جمی مجزد کا بتھیار مطافر مایا۔

۔ اس کی تفصیل بٹس جانے سے پہلے ہم قار نمین کی خدمت میں معجزہ کا مقبوم بیان کرتے جیں تاکہ معجزات کے بارے میں وہ تمکی غلط فہمی کاشکار نہ ہوں۔ معجزہ کی تعریف کرتے ہوئے علماء اسمام نے تحریر فر میاہے۔

المنتيزة وي الأمرالمتاري بلكا دي المدهم المتاري المسادي المدهم المتاري المتعدد المعرد المسادي المتعدد المسام كو كهة إلى جو عادت كي خلاف و قول بدر موادر مجود المحاسف والد متحرد المعاسف والد متحر من كواس مجره كي قرريد المائي كرك كد اكرتم بحص الله كاسيار سول نبيس مجمعة لومير من جين كو قبول كرود"

اس تعریف میں آپ نے دیکے میا کہ علی عاسمام کے فردیک مجردہ اس کو کہا جاتا ہے جو عادت کے خلاف ہو۔ مجردہ کی یہ تعریف خبیل کی گئی جو عقل کے خلاف ہو۔ جو وگ مادت کے خلاف ہو۔ جو دیگ مجرزات کا افکار کرنے ہیں وہ بغیر سمجھے قرآن کر میم کی س فتم کی آیات سے استعمالال کرتے ہیں وہ بغیر سمجھے قرآن کر میم کی س فتم کی آیات سے استعمالال کرتے ہیں وہ بغیر تبین کرتے ہیں کوئی شہدیل رہنے ہیں دیڈر میں تبین

10-11 / GA 1

ہو عن ۔ وَلَنَ تَعِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَعْيِرِيْلًا (١) اور تم الله تعالى كے طريقه كار مِن كوئى تعير ميس و كي د كے ۔

اس فتم کے معجزات اللہ تق لی نے اپنے تمام انبیء ورسل کو عطافر مائے۔ ان معجزات کود کیو کروولوگ جن کے دلوں پس حق قبول کرنے کی ادفیٰ کی دمتی مجسی ہوتی وہ کفرو ممناد ہے باز آگر حق کے سمانے سر تسلیم خم کردیے۔ شخ سعید حوی معجز وکے بارے میں لکھتے ہیں

الله تق فی فی ان ال کو اشر ف الفاو قات بنایا ہے اور اس کو ایک دما فی صد حیتیں عطا فرمائی جو ایک دمائی صد جرت می فرمائی جی اور اس کو ایک دمائی جو است کار لہ کر دو حیر ال کن ایجاد ات بنا کر دیکھنے والے کو در طرح برت میں جنا کر دیکھنے والے کو در طرح برت میں جنا کر مکن ہے لیکن السان کی جو قو تیس اور صداحیتیں مبداء تی من نے عطا فرمائی وہ غیر محدد دیس بلکہ دو محدود جی اور جی دہ ان من اس مدیر بہنے ہوتا ہے تواس ہے آگے قدم برحان کی دائی میں برات ہوتی ہوتا ہے تواس ہے آگے قدم برحان کی شدائی میں برات ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کر سکتا ہے۔

مثال کے طور پر ایک سائند ال ہائیڈروجن اور آسیجن کی مناسب مقدار کو لمادے تو پنی معرض وجود شر آجا تاہے۔ لیکن ہائیڈروجن اور آسیجن کے بغیر کی بڑے ہے بڑے سائند ال کو کوئی آوی کے کہ ایک گھونٹ پائی بتادے تاکہ ایٹے خشک ہو نول کو تر کر سکے تو دہ سائند ال جو کا قرار کرنے پر ججود ہو گا۔ القد کی دی ہوئی قدرت سے دہ آبیک حد تک بڑھ سکنا تقالیکن جب حد ترجائے تو آگے قدم افعاناس کے لئے ممکن نہیں

عقل انسانی نے بھاری بھر کم طیارے ایجاد کے جن میں جارچ ہے ہوئے مو کے قریب مسافر سوار ہو سکتے جی کہ دہ جہاز محتوں میں طے ہوئے والی مسافت کو گھنٹوں میں طے کرتے ہوئے ان مسافر ان میں فروس کو بیک براعظم سے دوسر سے براعظم میں پہنچادیتا ہے بیتی انسانی کے بوت ان مسافر انسانی کے سوجد ان اسباب کو یہ حیرت انگیز اخر اعامت جیں لیکن اس کو ہروئے کار رائے کیلئے ان کے موجد ان اسباب کو استعمال میں رہتے ہیں جن ان جرت انگیز ایجادات کو دہ بنانے بھی کا میاب ہوئے ہیں ان اسباب کو اسباب کی دو کے بین جن ان جرت انگیز ایجادات کو دہ بنانے بھی کا میاب ہوئے ہیں ان ہیں اسباب کی دو کے بغیر دہ ہو ہے کا نصف کلووڑ ن کا کو نصف میل کی مسافت تک میمی نہیں اسباب کی دو کے بغیر دہ ہو ہے کا نصف کلووڑ ن کا کو نصف میل کی مسافت تک بھی نہیں اسباب کی دو کے بغیر دہ ہوئے کی جائے تو دوا بی ہے اس کی میانت تک بھی نہیں۔

ان چند مثالوں سے بیہ حقیقت واسم ہو گئ کہ اللہ تعالی نے کرو رش پر ہسنے والے اسے خلیفہ حضرت انسان کو بہت سی قو تول ہے نواز اے لیمن ال کی صدود مقرر قر مائی ہیں جن ے آ کے دوسر مو تجاوز قبیل کر سکتا۔ قادر مطلق علی کل شیء فدید ک شان مرف الله مق لى كردات من ياكى جاتى بوه جو جو مناب كرتاب اس كرك كن كين كي وير موتى ب ك اس كى خشا كے مطابق ہر چيز معرض وجود ش آجاتی ہے۔ اے كوئى چيز منانے كے لئے ند مام مواد کی منر ورت ہے اور شاس کو سمی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کیسے ان اسباب وغیرہ کی ماجند موتی ہے اس لئے اس نے اپنی قدرت کے بارے میں فرمایا کہ می تحاطمة الشَّهُون وَالْدَوْمِي مول سُ ف آسانول اور رمينوں كو بغير كى سان كے يداكيا ہے۔ میں نے ال کا کوئی تموندو کھ کر جیس جیس بناید نیز اس کی قوت وقد رت کا یہ عالم ہے ك اگر كوئي انسان ايماكام كرتا ہے جواس كي طافت ميں نبيس تواس كام ف مطلب بير سات ك یہ قوت اے قادر مطلق نے عل فرمائی ہے ادر ای قوت کو کام میں ما کریہ حیرت انگیز چیز یا تاہے ای کو مجز ہ کہا جاتا ہے۔ وہ کام جوان ن کے حیطہ امکال بیں نہ تھا جوابیا کام کر د کھاتا ے اس کا مطلب ہے کہ اس آلادر مطلق کی دی ہوئی قوت سے اس نے رکام کیا ہے۔ معر کے ایک فاضل اجل شیخ عبد الكريم خديب نے اپني تعديف عليف لنبي محمد الله على مجزوت كم موضوع ير منتكو كرت بوعة تقريباً وعلى جز بيال كى ب جو آب في سعید حوی کے حوالہ ہے انبھی پڑھ کیے این لیکن شیخ خطیب کی بیہ تحریر بڑی و منح اور ول نشین ہے ایک عام ذہنی سطح کا آدمی بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور آپ مجی اس کے مطالعة سے لعاف الدوز ہول مے اور مستفید مجی دہ فرماتے ہیں۔ الله تغالى جس البان كومنصب نبوت كيليج منخب كر تاسيد وه فخص نفسه قي دروحاني اور

لیکن جب دورید دعوی کر ۱۳ ہے کہ میں اللہ تھ لی کا بھیجا ہوار سول ہوں اس نے جھے تی بنا کر مبعوث فرمایاہے تاکہ میں حمہیں مم ایک کی عمیق مرحوں سے نکال کر صراط مستقیم پر

كامزت كردول اور جمع وه وين عطافر الياب جو تمبارے النے دولوں جبالول على مر خرولى كا ضامن ہے تو الوگ اس سے ہو جھتے ہیں کہ ہمیں کی خبر کہ تم اللہ تعالی کے فرستادہ ہو۔ جمعی ایس کوئی علامت و کھاؤجس کو و کھ کر جمعی یقیں آ جائے کہ واقعی تم اس پر در دگار عالم کے فرستادہ ہواور جس دین کو تیوں کرنے کی تم جمعی دعوت دے دے ہوہ تمہاراخو وساخت منیں بلکہ دا تعی اللہ تعالی نے اسے تازی قربلیا ہے۔ اللہ تعالی اسبے تی کو وہ توست اور طاقت مر حست فرماتا ہے جس سے ووالی قوم کے اس تم کے مطالبات کو بورا کر سکے۔ انبیاء سابقیں کو بھی اللہ تعالی نے اس متم کے معجزات کو نکا ہر کرنے کیلئے تو۔ امرزانی فرہ کی حتی جن كود كي كروه الى نيوت ورساست كے وعوىٰ كوسيا تابت كرتے يہال تك كران كى كردئين ال معجزه كي عقمت كے سامنے جمك جاياكر تيل اور دوائے ني كے دعوي كو تعليم كرنے م مجود موجود كرتے تھے حلاالة تعالى نے مائے عليه السلام كو قوم ثمودكى طرف اينا نی سنا کر بھیجا۔ آپ نے ان کو متدالت و مگر ای سے باز آنے کی دعوت دی۔ نیکن انہوں نے اسینے تخلص کی کی مخلصاند و عوت کوائ رعونت کے ساتھ محکر ادیا جس طرح مکل تو مول ئے اپنے انہیاء کی دعومت کو ممکر لیا قلہ معرمت صائح علیہ سلام بھی پہلے اپنی قوم کو بی دیات، باکبازی اور خیر اندیش کا یعنین دارت میں اور اخیس عاتے میں کہ میں تم ہے کس ادی منفعت کا خواستگار نہیں۔ میرے بیٹ نظر حمیاری فیر خواتی ہے۔ میری دلی آرزوہے كدتم رشد وبدايت كي راه يرجيو- تمهار ادر نور ايدن سے منور بوء تمبار تران فس و فور، علم طغیان اور بے جانمود کے امر اس ہے یاک ہو۔ تم نیکی اور تفویٰ کی زندگی ہر کرو۔ تہاری تو تیں، تہارے مادی اس کل اور فنی مہارت اس طرح استعال ہوں جس سے خت حالال اور آشفتہ دیوں کو سکول نعبیب ہور۔ توم کے کمز ور افراد کو سہارا ہے۔ لیکن جو توم عرصد در از سے برابر وی کی خو کر ہو چی تھی اے ایسے مواعظ سے کیاد میں ہوسکتی تھی چنانید انہوں نے آپ پر طرح طرح کے الزانات کا ہے۔ تکلفیں پہنیائیں اور اللہ تو ٹی کی شانوں كانداق از اياران كرس كشيول كاوى تتيجه فكاجوا يسے افعال كا فكاركر تاہے۔ ان کی قوم نے البیس کیا آپ ہاری طرح بشری تو ہیں ہم آپ کورسول کیسے مان ہیں کو کی معجزہ رکھاؤ جس ہے تمہیری صدرت کا ہمیں یقین سے۔ حضرت ابن عماس ہے

مروی ہے کہ تمود ہے رائے آپ سے یہ مظاہد کیا کہ اس چٹان سے سر رائے گی و تنی نظلے جودس اول ہے۔ جودس اول ہی مال ہے۔ جودس اول ہی رائے گا بھن ہواور دواری آ محمول کے سامنے بچے جنے توجم جہیں رسوں ال ہیں گے۔ صاف کے علیہ السلام نے باذان البی چٹاں کو تھم دیا دہ میٹی اور اس کے در میان سے ال کی مطاور او تنی نظاہر ہوئی اور فلام ہوتے بی اس نے بچے جنا۔

ای طرح موی کلیم اللہ کے معما کا اور معاین جاتا، جیٹی علیہ اسل م کا مردوں کو زیمہ کر تا با در زاد اند حوب کوان کی آنجھول پر باتھ کا بھیر کر پیٹا کر ویٹایا ماعل ہے مریشول کا حضر ہے عین کے پہونک مارے سے چھم زوان میں صحت باب ہوجانا ، یہ امور ایسے تے جن کا مشہرہ انہوں نے وال کے اب لے ش ایل آ تھوں سے کیاتھ۔ وہ ان کا اٹکار کرتے تو کو تکر؟ جب ان سے ان واقام کی وجہ ور یافت کی جاتی کہ کس طرح پھر کی ایک چٹان کو چر کر ا کے او نتنی نکل ، اور اس نے فور آ ہے جنام کیے کنٹری کا ڈیڈ اکس طرح او دھا بن عمیار کس هرح عینی علیہ السلام نے مردوں کوزندہ کردیا و غیرہ و غیرہ۔ تووہ اس کی توجیہ بنانے میں اہے آپ کو سید بس بائے بجزاس کے کہ وہ ختلیم کریں کہ یہ امور کی بشر کی قدرت کا كرشم فيس بلك اس خدادى قدوس كى بياليان قدرت كا اعجاز ہے جو كايلوالتكمون والاجران ك شن كالك بهاورجس كاعم كاكات كيرجيز كاحاط كتي بوئ بير حس لدرت بيال إس ك ماخ كولى ييزا مكن جير اورجس كى مكت كالمرح مظاهر چھ بینا کو کا نئات کے ذرہ فرروش حیکتے دیکتے دیکھائی دیتے ہیں۔ جب دواجی عقل سلیم کی . جنمائی ش اس متید م وقت واب ال کوس می ک صداقت کو تسیم کے بغیر کوئی ماروند ہو تا کیو کلہ اللہ تعالی کی فقدت کا تلبور کی جمولے کے باتھ بر جیس ہو سکتا بلکہ فقدت خداد تدی کا مظیم ویل ہو سکتا ہے جو ایسا سیا ہو جس کی روائے عصمت پر کذب بیانی کا کوئی ادنی مادال بھی تہ ہو۔

اس سے معلوم ہواکہ اللہ تق لی کی قدرت کا مدکا تلبور کی ہے کے ہاتھ ہے تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی جمونا اس قابل شیل کہ وہ قدرت خداد ندی کے ظہور کے مظہر ہے۔ اب یہ سچا آدی جس کی سچائی کاوہ کی طری الکار نہیں کر بچتے جب یہ دعوی کر تاہے کہ غی اللہ وحدد لدشر یک کا بھیجا ہوا نہی یارسول ہول تو دہ لوگ ہی کو سچا تسلیم کرتے ہیں اور جس جستی کی صدافت ان کے ہزدیک ہر شک وشہ سے ہا ماتر ہو کر تابت ہو جائے تو بان کینے ممکن نہیں رہتاکہ وہ اس کی کسی ہت کا انکار کریں بجز ان ہو گوں کے جن کے دل کی آئیمیں اندھی ہوں اور جن کے کانوں پر پردے ڈال دیے گئے ہول۔ جب کسی قوم کے قلوب اس حقیقت کو تعلیم کرلیں کہ یہ خض سیاہے توزبان کو یہ اعلان کرنے میں ذراتا ال نہیں ہوتا۔

> ٱشْهَدُ آنَ إِبْلِهِ مُعَ خَلِيْكُ اللهِ الشَّهَدُ آنَّ مُوْسَى كَلِيمُ اللهِ اَشْهَدُ آنَ مِيْسَلِى رُوْحُ اللهِ وَاَشْهَدُ آنَ سَيِدَ كَا وَهُوْلِاكَا مُحْمَدًا اَنْسُوْلُ اللهِ -

> > من موصوف لكهية مي

ڔٙڸؚٵۮۜٵڲٵؽۜؾؙ؞ؙڛؙۘڶٵۺؗۅؗ؆ڒٙۊۘڋڎۜٳۧؿٵ۫ٵ۪ڵڝٛۼڿڒٙٳۑٵڵڡٚٵڝٚڴ ٵڵؿؙ؆ڿٷٞڔڬٵڬٵڛۼ؈ۼؽؠ؆ٵۯڡٚۯٵۅۺؙۼ۫ڔڿۘ؞ۼڸێڽۿۄڽ؆ڶڎ ؽۺۘٮٚڟؚؽۼڒؙؽۼٛٵڎڲڿؚڎڒڽڰڎؿڰڎؿۺڲٵۦٳڵڎٵڽؙؿؙۺۺٳڶڰٵؽڶؿ ؿۜڛؙٛۼؙڟؿۼڒؽۼٛٵڎڲڿؚڎڒڽڰڎؿڰڎۺؙ۫ؽٵۦٳڵڎٵؿؙؿؙۺۺٳڶڰٵۺڰ

" یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کورہ قوت عط فرمال ہے جس ہے وہ اپنی قوم کے مطابات کو پورا کر کھتے ہیں اور اپنی سی کی کی دلیل کے طور پر الن کے مامنے ایسے امور کو چیش کرنا ان کے مامنے ایسے امور کو چیش کرنا ان کے مامنے ایسے امور کو چیش کرنا ان کے میں کی بات نبیش ہوتی اور نہ دو اس کی کوئی توجیہ چیش کر سکتے ہیں گراس کے جمر کو وہ یہ کبیس کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدر ت کا نامبور ہے جمر اس کے کہ وہ یہ کبیس کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدر ت کا نامبور ہے جمر اس کے اس کے ہتھ پر ظاہر اس کے اس کے ہتھ پر ظاہر اس سے ایک ہتھ پر ظاہر

"مجزواں امر کو کہتے ہیں جو عادت کے خلاف و فوع پذیر ہواور اس کے مجزواں اللے کہا جاتا ہے کہ اسال اس کے کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔"
مجزواں لئے کہا جاتا ہے کہ اسال اس کے کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔"
مام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تابید المباحث الشرقیہ جلد دوم کا اختیام نبوت کی خصوصیات بیال کرنے پر کیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے بڑے شرح و انتقام نبوت کی خصوصیات بیال کرنے پر کیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے بڑے اور آخر مسائر ہائی اصلی اور ترقی کیئے نور نبوت کا محتاج ہو آخر کے اللہ میں انہوں نے ان ہستیوں کے خواص بیان کئے ہیں جن کو مرتبہ نبوت پر فائز کرکے اللہ میں انہوں نے ان ہستیوں کے خواص بیان کئے ہیں جن کو مرتبہ نبوت پر فائز کرکے اللہ تی گلوت کی ہدایت اور ابنمائی کیلئے مبدورے نرو تے ہیں۔

ہم ان کی اس اہم بحث کا خد صد قار عین کی خدمت میں شہیں کے افغاظ میں چیش کرتے

فرہ نے ہیں انسان کے علاوہ رنگر حیوانات اپنی اپنی منسر دریات کیسے خود کفیل ہوتے ہیں لیکن ان کے بر عکس انسال اپنی ضر وربیت کی چھیل کیلئے دومرے انسانی فراد کے تعاول کا مخاج ہوتا ہے۔ ایک انسان خواہ وہ عقل و حم می اعلی مراحب مے فائز ہو، تہا اپنی تمام ضروریت کو مجم خیس بہنچ سکنا۔ ایک رز ٹی بکا نے کیسے بیسیون افراد کے تعاول کی ضرورت ہے۔ وہ مختص جوز من میں بل حلاتا ہے وہ مختص جو بچ ہوتا ہے ، وہ مختص جو مکیت کی آمیاری كرتاب، وو فخص كه جب فعل يك جائ تواب كالناب، دو فخص جون كو كابتاب، و تخص جوان دانول کو پینتا ہے ۔ وہ مخص جو اس آئے کو حیماسا ہے ، وہ مخص جو س کو کو ند متنا ہے ، اور وہ مخض جواس کو یکا تاہے اتنے کثیر التحد ، دائب نوب کا تعاون ما ممل ہو تب جا کر ایک روٹی پکتے ہے۔ای طرح انسان کی دیکر ضروریات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔اس لتے تھاء نے کہاانیان دیکر حیوانوں کی طرح انفرادی زندگی بسر نہیں کر سکتا بکہ وہ مدنی الطبع ہے۔ بہت ہے لوگ اکٹے ہو کر کام کرتے ہیں اور سب کے تعادن سے سب کو ان کی ضروریات مهم مينځي جير د جب انسان مدن الطبع مو گانوال سيدور ميان لين د ين مو گا-اس لين د ين هي سی فریق کی طرف سے اپنے دوسرے سائٹی پر زیادتی ودھوکہ بازی اور علم وتعدی کا ار تکاب فارخ از امکان تمیں۔اور اگر ان بے راور دیول کے سامنے بندنہ باند حاجائے گا تو سارے معاشر و کا اس و سکوب بر باد ہو جائے گا سک ب عمّادی کی فعہ پیدا ہو جائے گی ک

كونى تحسى يراعماد نبيس كرين كريك كاله جب اعماد تحتم بوكا تو جريابي تعادن كالمكال باتي فيس رے گا۔ س لئے ضرور ی ہے کہ اس معاشر د کو ہر قسم کے جور وستم، علم وربادتی، یا ہی معاملات میں خیانت اور دھو کے باری ہے محفوظ رکھ جائے اور وہ ای وقت ہو سکتا ہے جب ایسے تواعد و ضوابط مقرر سے جائیں جن برہر فرو ہے اجما کی مقاد کے بیش نظر ممل کرنا خروری سمجے۔ معاشرے کی املاح کے لئے ایسے تواعد و ضو بیا متعارف کرائے کے لئے سن ایک فخصیت کی شرورت ہوتی ہے جو ایک خصوصیات کی حال ہو جن سے عام انسان ب بہرہ ہول د وہ کوئی لیم شخصیت ہو مکتی ہے جوائے سعاشر ہ کے سامنے اپنے سیر تء كردار ك ملاوه ايس مجزات كو فل بركر، جو معاشره ك كى فروك امكان بيل شهول منيز دو شخصیت اسی جونی مائے میں تو ہر کوئی اٹی آئموں سے دیکھ سکے اور اس کی بات کو سن تھے۔ نیز اس کے لئے مازی ہے کہ وہ ٹوع ان ٹی کا فرد ہو۔ جب میں محص ایے تواعد و فو بد مقرر کر کے ایے معاشرہ کے سامنے اس نداز می چیش کرے گاک اس کے سامنے سمسی کوبارائے نکار نے ہوتپ معاشر و کے سکول کے بارے میں اطمینان ہو گااور بی نبوت کا متعمدے اور البیں مدود کو قائم کرنے کیئے للہ تعالی اپنے کی اور رسول مبحوث فرماتا ہے تاکہ انسانی معاشرہ کے اسمن و سکون، اس ک خوشحالی اور بہیودی کی مناخت دی جا سکے۔ 🗀 ب دامری چیز که جس انسان کوالله تعالی اس مرجبه نبوت بر قائز کرے گااس بیس کون کون ی خصوصیات یا فی خروری بین اس سے بارے می علامد فد کور تحریر قرماتے بین۔ خَرَاصُ النَّبِي ثَلَاثٌ ، إَحَدُ مَا إِنَّ قُرْيَهِ الْعَاقِلَةِ وَهُوَانَ يُكُونَ كَينَيْرَ الْمُعَلَ مَاتِ سَي يْعَر الْإِنْيَقَالِي مِنْهَا إِلَى الْمَطَالِب وِنْ غَيْرِعَلُوا دَخْطَأَ يُنَعُرُكُمْ لِهُ فِيهًا. "لين ئي ك خواص تمن بين (١) اس كي توت ما ظلم ليني المجرير وكيفي کیلے و جن مقدمات کومر تب کرنے کی ضرور ت ہودہ بن ک سر عند کے ما تعد ال كومر تب كرتاج الكاوركي غلطي اور خطاكار الكاب كے بليروه

ثَالِيَهَا، فِي تُوَرِّرِ الْمُنْتَخِيلَةِ وَهُوَانَ يَرِى فِي حَالِ يَعْظَيْهِ

كى تتجديم لكي جائية."

مَلَا كِلَدُ اللهِ تَعَالَى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ وَيُكُونَ عُنْ إِلَا عَزِ الْعَفِيبَ \* اَلْكَالِنَةَ وَالْمَا ضِيَةَ وَالَّذِي مُسْتَكُونَ -

" نی کی دوسری خصوصیت سے ہے کہ عاست بیداری میں فرشتوں کو دیکھائے، اللہ کے کلام کو سنتااور فیب کی خبریں جن کا تعلق زماند، منی حال بازمانہ مستقبل سے ہال کی خبر دیتا ہے۔ "

تُلَاثِنُهَا: أَنْ تَكُونَ نَشَبُهُ مُنْصَرِفَةً فِي مَا دُوَّ هِذَا الْعَالَوِوَ يُعَيِّبُ الْعَصَاءُ تُعَبَاكًا وَالْمَلَاءَ دَعًا .

ائی کی تیسری خصوصیت بے ہے کہ اس کی ذات اس جہال کے مادہ میں ہر متم کا تعرف کرنے کی قدرت رکھتی ہے بیٹن وہ چیٹم زول میں کلای کے ایک ڈیٹرے کواڈو ھابناد بتاہے اور پانی کو خوان میں تنبد ایل کر تاہے و فیرہ

شبى

جس ظرح ہمارا تغی اور ہماری دوئے ہمارے جسم کی پراسر ار مخلی توت ہمارے قالب ضک کی خاصر ان ہے اس فی ہے مارے مالم جس فی ہے ضک کی حکم ان ان اللی سے سادے عالم جس فی ہے حکم ان ہوتی ہوئی ہے۔ اور روحائی دنیا کے سنن واصول عالم جس ٹی کے تو نیمین پر عالب آجائے ہیں۔ اس کے وہ خیٹم زون میں فرش زمین سے عرش ہریں تک عروق کر جاتی ہے۔ سب سے برا المجور فری کی قالت ہے۔

تین شم کے نوگ ہوتے ہیں (اعلیٰ) البیس مجزات کی ضرورت تہیں۔ (اوٹی ٹرین)
میں مجزات کا کمہ نہیں ویٹے۔ ابوجہل نے مجزوطلب کیا شق قررے بعد بھی مسلمانات
ہول (متوسط) در میائی طقہ جس کے سکتے۔ بعیرت پر زنگ خفلت ہوتا ہے جب نورشید
حقیقت طلوع ہوتا ہے تووہ زنگ دور ہوج تا ہے۔

سنخسرے میں کا اس کوال تمام میٹر اُت کا مجدومہ بنادیا جو ہر طبقہ ہر فرقہ او ہر گروہ کینے ضروری تھے۔ آپ کے اخلاق و عادات مجرد تھے۔ آپ کی شریعت مجرہ متی۔ آپ پرجو کتاب نازل ہو کی اس سے بڑ کوئی معجز و قبین۔ ان کے علاوہ آپ کی روحانی طاقت بے جہم و روح ووٹول کی کا نتاہ بھی بہت اثر ڈالا۔ اس نے مجھی طونی کے سامیے بھی بستر لگایا، مجھی سدر قائشتی کی حدود جس رفرف کی مواری کھڑی کی، مجھی اکنرب الفود کے نورے قلب میارک کو منور کیااور مجھی مکازار خی بھی سے آپ کی آئیکھول کوروشن کی۔

حضور کے واقعات رندگی کاسب سے برا بڑو غزوات ہیں۔ میدان جہاد میں جو فتو ھات حاصل ہو کی ان جی انسانوں کے لفکر اور سپ بیوں کے نتنے و سنان، فرشتوں کے برے، دعاؤل کے تیم، توکل علی انڈ کی میر اور اعتیاد علی، لئن کی تموار کام کری نظر آتی ہیں۔ حضور کا برا افر ش اش عت اسلام ہے اور روے افور نے نگاہ کیمیا ہے، تقریر دل یڈ برے، اخلاق کابرا فرش اش عت اسلام ہے اور روے اوگول کو مشرف باسلام کیا۔

و نیا ہیں ممثل و نفق اور فلفہ و فہ بہ کا جنب ہے وجود ہے ان مہ حث پر معرک آراہ محضی ہوتی جن آئی جن جدید و قد کے فلفہ و فیر وکا وہ محل بہت سے کہ اگر پکر فرق آئی جل جدید و قد کے فلفہ و فیر وکا وہ محل بہت سے کہ اگر پکر فرق محل بہا کہ مکن بلکہ اس کو دافع سی جو بہت ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ اپنی محتل و حسوس ہے کہ اپنی محتل و حواس ہے ما فوق لفظر ہے حقاق کو جم ہے دریافت کردو معتوم و محسوس قواعد کے مطابق منا کے جی دریافت کردو معتوم و محسوس و قواعد کے مطابق منا کے جی دریافت کردو معتوم و محسوس و شیاد و اور ایک علی وی مقام بر بالل رہی جی ۔ ایک عالم کے قیاس خمشی ہے ہم دو سرے عالم کے قیاس خمشی ہے ہم دو سرے عالم کے جو جانا خوس ہو سکتا س کو ہم جانا جائے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو جانا خوس ہو سکتا س کو ہم جانا جائے ہوت پر ولد کل سے انہار لگانا جا ہے جیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو جانا خوس ہو سکتا ہی گھروسات کے میدان جی صاف نظر آئی ہے تو دو ہاور اسے محسوسات جیں۔ حقی و تبری کی نگر ہوگی ہمیں کہاں کے میدان جی صاف نظر آئی ہے تو دو ہاور اسے محسوسات جیں۔ سے کی کئے پائی جمیں کہاں کا کہاں کا کہاں کے میدان جی صاف نظر آئی ہے تو دو ہاور اسے محسوسات جیں۔ سے کا کہاں کا کہاں کی سے کہاں

نسفہ لڈیم

الل بوناں کی شریعت اللی ہے مشرف نہ نے ، اس لئے نبوت، خواص نبوت، و کی، الس اللے نبوت، خواص نبوت، و کی، البام، مجزہ و خیر دے واقف نہ نے ، ن کی کتب ہیں ال مباحث کا وجود شیس۔ فارالی نے

مب سے بہلے اس حم کے مسائل کے متعلق اپنے فاص نظریے قائم کئے۔ اس نے اپنے درال تقص الحکم بیں بوت اور خواص نوت کے متعلق حسب ذیل خیال مد کا ہر کئے ہیں۔
فقرہ نبر 28 ساحب نیات کی روح میں ایک قوت قدسیہ ہوتی ہے جس طرح تمہاری روئ عالم اصغر میں تعرف کرتی ہے تہا راجہم اس کا تائع ہوتا ہے ای طرح وہ دور ت قدسی عالم اکبر میں تعرف کرتی ہے سازاں لم جسانی اس کا تائع وزیے ہوتا ہے اس منا ہراس سے مجزات ٹابت ہوتے ہیں۔

چونکداس کا آئینہ آئینہ باطن صاف اور رنگ د غبارے پاک ہو تاہے اس لئے لوح مخوط کا تکس اس کے آئینہ پر براتا ہے۔

فقرہ تبر 29 (ادواج انبیہ ع)امر رہی ہے فیغی عاصل کرتے ہیں۔ عام روح بشری تو حواس خاہری کے خطل ہے امر النی ہے لگاؤ کرتی ہے لیکن روح نبوی بیداری ہی جس اے تخاھب کرتی ہے۔

فقرہ نبر 40ء مروح بشر کا ماں بہت کہ جب حواس فاہر کی مشخوں ہوتے ہیں تو حواس فاہر کی مشخوں ہوتے ہیں تو حواس باطنی معطل ہوئے ہیں جب حواس باطنی کام کرتے ہیں تو حواس فاہر کی بیکار ہوجاتے ہیں۔ مگر ارداح قد سید کا مید حال ہے کہ حواس باطنی کی مشخوصت حواس فاہر کی کو معطل نہیں کرتی اس خرج پر تھیں۔

عام روحول کی درماندگی بیمان تک ہے کہ اگر ایک حس معروف ہو تو دومری حس معطل ہو جاتی ہے۔ جب ہم قر کرتے ہیں تو اکرے خفلت ہو جاتی ہے اور جب ذکر کرئے ہیں تو تشکر سے خالی ہو جاتے ہیں لیکن درواح قد سید کی بے حالت خیس ہوتی ان کے تمام فاہر ک دیاطنی حوال ایک ماتھ کام کرتے ہیں۔

تمام حیوانات اور نباتات شر مخلف خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ بیٹی کا بچہ بیدا ہوتے ہی تم نے لگا ہے۔ بیدا ہوتے ہی تم نے لگا ہے۔ چو ہے اور بلی کا بچہ جسب میلی دفعہ ایک دوسرے کے آئے سانے ہوتے ہیں۔ بیلی دفعہ ایک دوسرے کے آئے سانے ہوتے ہیں۔ بیلی حیثتی ہے چہابھا گھنا شروع کر دیا ہے۔ بید بیں ان سے خاص تنم کے عمل صاور ہوتے ہیں۔ بلی حیثتی ہے چہابھا گھنا شروع کر دیا ہے۔ بید

الناف ما درج استعدادی کمیان سے البیل طیس؟ من مب باتوں کا جواب یہ ہے کہ معلم فطرت نے نشت دجود کے ما تھ یہ طبعی شعبوصیات اور اب مات بھی البیل در بعت کے جیر۔
اس طرح ممکن ہے کہ عالم ازل انسانوں کے ایک طبقہ اور سنف (انبیاء) کو علوم و می رف اور حقائق دامر ارکے وہ البرمات عطا کردے جن ہے ویکر اصاف انسانی محروم اور انتخاج ،۔

## حضور عليت كالمجزه" قر آن حكيم"

الله تعالى في بس طرح اسية حبيب مكر م عليه كور يكر جمله انبياء درسل ير نسيات عطا فرما لی تھی اور اعلی ترین مراتب بر فائز کیا تفادور حضور کی وعوت عامد کوزمانی مد مکانی مد بندیوں کایابند شیر کی تھ اسی طرح سر ور عالم علاقہ کے معرات بھی ہے صدویتار ہیں اور ان میں سے کثیر تعداد حد تواٹر کو مینی ہوئی ہے، کیونکہ انہیں ایک جماعت نے یک جماعت ے لقل کیا ہے، حضور کے ارشادات مجمع سامیں ہوا کرتے بتنے ورا بک جم غفیران کو بزی توجد ور خورے ستاتھا۔ اور سے ذہن میں ہوری کوسٹش سے جذب کیا کرتا تھا۔ مخلف غزوات می جب اسمای نظر کیا ہو تا تی تو حضوراس وقت ہے ارشاء ت طیب ہے اشیس خور مند فریاتے نتھے۔ جس کے اجماع میں عبیرین کے اجماع اور دیگر ایسے اجماع سے جوہ قا فو تنامنعقد ہوتے رہے تھے ال على حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے.. انہیں سادے محاب كرام يورى توجد سے سنتے اور بردى محنت سے بناكوائے مافظ على محفوظ كريتے۔ توج مجز ت الناجماعات من وقوع يذير بهو يح جن من سامعين كي تعداد ببت زياده بوركي ان معجزات کے متوائز ہونے بیس کسی کو کوئی شید فہیس ہو سکتا۔ نیز حضور کے پکھے معجزات ایسے جیس جوچند آدمیوں کے سامنے ظہور ید میر جوتے تھے لیکن ان کا بھی روایت کاسلسد ایسے لا گول پر مشتل موتانهاجوی ال، ع قل اور و بندار مواكرتے تھے۔ مسلمانوں نے قوى ورضعیف، مرفوع اور موضوع رومیات کو لگ الگ کرنے کیلتے ایسے تو عد و ضوابط مرتب کے تھے جن پر جو ردایت یر می حاتی می اس بے بارے اس سے اس کے دالے کو شک و شبہ کی مخواکش نہیں رہتی۔ سرور عالم علائظة كے وہ معجز ات جو كثير التحداد صىب في اور الن سے بجر تا العين مے اور الن

ے تی تابین نے ای طری رو بت کے بیں ان کے قطعی ہوئے یہ کو شک و شبہ بین ان کے قطعی ہوئے یہ کسی کو شک و شبہ بین راور وہ مجر ات بواخبار آجادے ہم تک بینے بین، علاء صدیت نے تحقیق کے جو قواعد و ضوابط مقرر کئے بین ان پر جس مجرد کی روایت سے تابیت ہوتی ہے اس کے مانے بین کسی سے موشن کو اٹنار فیش ہذیس کم اے بین سکھی کے موشن کو اٹنار فیش ہذیس کم اے بین سکھیا۔

اس کے جارے سامنے الن وایات کا ایک ہزاز فیرہ ہے جن میں محابہ کرام نے اور الن کے شاکردوں نے اپنے آقاو مولا ملک کے ایسے مجزات بیان کے بیل جن کا صدق دل ہے مطالعہ کیا جائے تو سرور کا نتات فر موجودات علیہ کی عظمت کا نقش در ہر عبت ہوجاتا ہے۔ بہم اب اللہ کے مجبوب کریم فی تم النہین شفی اللہ میں رحت للی میں علیہ کے بی شار ادال محت مجزات میں ہے حسب مقد دت چند مجرات مستد کتب نقل کرے آپ ادال محت مجزات میں ہے حسب مقد دت چند مجرات مستد کتب نقل کرے آپ کا مراجر کی مناسخ بیش کر تے بیں اللہ اللہ کے مناسخ بیش کرتے بیں اللہ تھ کی دن مجرات کے مناسخ بیش کرتے بیں اللہ تھ کی در ابہر کا مناسخ بیش کرتے بیں اللہ تھ کی دن مجرات کے آپینے میں جمیں اپنے بادی پر حق در ابہر کا مناسخ بیش کرتے بیں اللہ تھ کی دن مجرات کے آپینے میں جمیں اپنے بادی پر حق در ابہر کا مناسخ بیش کرتے بیں اللہ تھ کی دن مجرات کے آپینے میں جمیں اپنے بادی پر حق در ابہر

الله تعالى كى يہ ست رہى ہے كہ ہر زائد ہى اور ہر عاقد ہى وہاں رہے وا اے انسانوں كى بدایت وراجنما كى كيكا ہے انبياء ورسل مبعوث فرانا ہے جو ن لوگوں كو قستى و جوركى ولد ل اور شرك و كفرك اند جروب سے نكال دیتے ہيں اور شاہر او مستقیم پر كامز ن كر د ہے ہيں۔ ہار گاہ عظمت و كبري كى ہے ہر نى كو خصوصى قو تى عظا ہوتى ہيں۔ اس كو ہم اپنى ربان ميں مجزہ كہتے ہيں۔ اس ميں زمانے كے نقاضول كو چيش نظر ركھا جاتا ہے۔ اور اس نى ئے مند جس باطل سے حكرانا ہوتا ہے اس باس باس كى باس بنى ما غوتى كري كى كو ير قرار ركھے كيا جو من ہوتا ہے۔ اور اس ميں دور ہو جاتا ہے۔ اور اس مي دور ہو جاتا ہے۔ اور اس مي تو اس كے پاس الى ما غوتى كريا كى كو ير قرار ركھے كيا جو مؤرث تر ين بنھيار ہو تا ہے وہ جو تا ہے۔ اس باس كار عب و جيت دلول ہے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہوكوں كو تو تا ہے۔ مؤرث كر تا اس ن ہو جاتا ہے۔

طرح بي سجه يخ يخ يخ اور پورى طرح دواس كى تدرو قيمت كا اندازه لكا يخ ي مراح الله تق فى الله تق فى الله الله كوده مجرات عطافره ي جن كه باعث محر اور ساخرول كا يرجيم سر محول عديد السلام كوده مجرات عطافره ي جن كه باعث محر اور ساخرول كا يرجيم سر محول بوك السلام في كرد كهايا به الدرك جاود منحراس كا مقابله شبيل كر يكت اس ك سب بي يهي فرعون ك مرورات موى عليد موى عليد السلام يريمان ذائ كالعلدن كردياً۔

ای طرح جس زمانے میں مصرت میسی علیہ سلام کومبعوث کیا گیااس وقت طب اور مسكست كاجار سوؤ فكائج ربا تعلد ال زمائے كے طبيب اور محكيم لاعلان يماريول كا اليا علاج كرتے تے كه مريض بالكل تكررست بوجاتا تفداللہ تعالى نے اپنے تى ميسى عليد السلام كو و ومعجز و عطا فرمایا جس کی عظمت کو د کید کراس رمائے کے جن م اطباء اور تنکماء وم بخو د ہو کررہ محك وه تولا على م يعنون كاعلى ح كرتے تے جوز غده بوتے مجوسانس لے رہ ہوتے عقد جن كے احد بے رئيسہ اپنے اپنے فرائض او كر رہے ہوتے تھے ليكن اللہ تو تى نے اسين يغير كووه مجزه عطا قربلاجس ب مردب رعموم جديكرت اور أب ال بهاريول كا علیٰ کرتے جو الناہر اهباء کی دستری ہے بھی باہر حص ۔ "شوب چٹم کے ال کے پاس زوواڑ کتے تھے لیکن جو مال کے ملکم ہے الد صابید اہوااس کو بینائی کانور بخش و بناان کے تفورے میں بارائر تھا۔ زخوں کا علیج کرنے کے سے ال کے یاس بدی زود اثر مر ہمیں مجی تھیں اور دیکر نے بھی تھے۔ ووال مبلک زخمول کا بھی برزی کا میانی سے علیج کرتے تھے جن ے سریف کانے تکنا تحال سمجا جاتا تھ لیکن ماعلات اسرامی علی مہارت تامہ اور طویل تجريد ركتے كے يا وجود كو رُحد كى بيارى كا على تال كے حيات امكان على تد تھے۔ اللہ تعالى نے اس زمانہ میں اپنے ہی تھیسی علیہ السل م کومبعوث فرمایا اور انہیں میہ قوت مطافر مائی کہ مر دہ کو كُونَى دواديَّ بغير، كُونَى مالش كَ بغير، كُونَى إِدَدْر سَكُماتَ بغير، كُونَى كُلُوكُورَ كَا يُمكُ لِكَاحَ بغير مرف تا فرمات شف كه فم بادر الله الوده مرده فور آلكميل كول دينا في اوركفن جمازتے ہوئے اٹھ کھڑ اہو تا تھا۔ آپ کے ان مجرات کود کھے کر عوم توجیر ان وسٹسٹدر ہو على جاتے ہے۔ ليكس جنب ماہر اطباء اور تجرب كار حك وال كم لات كو ديكھتے تو ان سك قلوب و اذبان بہ صلیم کرنے ہر مجبور ہو جائے کہ اس ش کسی شانی علم ، کسی انسانی تیجر بدء کسی انسانی قومت کا وخل فیش بلکہ بیہ فیضات اللہ تھائی کا عطافر مودہ ہے اور جسب افیش ہے یعیّن ہو جا تا تو

ان کیلے اس ٹی پر ایمالت دا تا اور اس کے احکام کو بی لانا قعداً مشکل شر ہتا۔

جب محبوب رب العالمين علق کي بعث كارماته آيا اور اس كے ہے نگاہ قدرت نے جزيرہ عرب كو خت فرميا تو و بال كے بينے والول كو فعاحت وبل فت ميں جو ملكہ عطام مايا كيا تقاكوكى توم ال كى جمسرى كا دعوى نبيس كرسكتى تقى د كى اپنائى توم ال كى جمسرى كا دعوى نبيس كرسكتى تقى د اپنائى جو ہر فصاحت پر تاذكر تے جو الل عرب اپنے سوائل مما توام عالم كو مجمى بينى كونكا كي كرتے ہے۔ اس فطرى فصاحت وبلا خت كے باعث جب وہ حضب دو حضبه ديا كرتے ہے تواس كے لئے البيس بہلے جارى كى ضرور ت شروق تقى بلك فرائد ميں بلك جارى كى ضرور ت شروق تا مكى كو كال البدر بہد ايسا خطبه ديا كرتے كه مها معين پر سكتہ طارى ہو جو تا مكى كو كال الكار شدر جتى تھى .

ای طرح ان کے تصاکہ ان میں الفاظ کی بندش، جملوں کی تر تیب، عبارت کی دوائی اور مشتکی کار حال تھا کہ کار کی وجر آت نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کے سرتھ معاد ضد کرے۔ حالت جنگ میں جبکہ چاروں طرف کی ہورش ہوری ہوتی تھی ہنزوں کے سنان ان کے سینوں کے قریب اور تکواروں کی دھاریں ان کی گردن کے بالکل قریب ہوتی تھی ، اس وقت سے دزمیہ اضعار ال کی زبان سے تکتے تھے جود شمن کے دلوں پر بیب بھا دریتے شاور سننے دالوں بیل شی عت و بہا سے کی ایک روح پاونک وسینے تھے کہ دشمن کے دلوں بر بیب بھی انگر کی کوئی بیغار شہیں جھی خیس ہٹا سکتی تھی۔ ان شی سے ایک جنگو معرک کاردارش اسٹی آب کو تخاطب کرتے ہوئے گہتا ہے۔

قصبان میان میان الدون میرا می این الخادی بستطاع "اے میرے در! میدان کارزار میں مت گیراز۔ میر کا دامن منبوطی سے بکڑے رکھو کیونک یہاں سے بھاگ کر اگر تم نے جان عمالی تو تم ہمیشہ زیرہ تو لیس رہو ہے۔"

سیرنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ جب تیبر کے بے نظیر شجاع اور بہادر مرحب سے مصروف پرید برد کے اور بہادر مرحب سے مصروف پرید برد کے اور بہادر کی فضا کو شعروف پرید برد کے اور بہادر کی فضا کو شعروف برادر کی کی مہادیا۔ آپ مرحب کو کا طب کرتے ہوئے فہائے ہیں۔ ان الّیافی شعری اللہ تعلق اللہ تعلق کا اللہ تعلق اللہ تعلق

کے ٹیروں کی طرح ولوں میں وہشت بیدا کرنے وال ہوں۔ جی بہب تم کو ناپ کر دول کا تو کسی چھوٹے ہوئے سے تبیل بلکہ سندرہ کے بیائے سے دول گا۔"

انبیاء سابقین کی بعث ایک محد در تومی قبیل کی اصلاح کیا در محدود دفت تک ہواکرتی محمد انبیا ہے اور محدود دفت تک ہواکرتی محمد اس لئے انبیل جو مجزات عطافر، نے گئے دور قتی تنے جو خابر ہوئے تے اور جو ہوگ وہال موجود ہوتے وہ اپنی آنکھوں سے الن کا مشہدہ کرتے لیکن پکے دم کے بعد دور آنکھوں سے او محمل ہو جانے ان کے بعد آئے و لے وگ ان کاد کر تو بنے لیکن ان کے مشامہ مسامہ ا

ان کے برطش اللہ تقالی نے فاتم الانہ و جمد مصطفیٰ علیہ کو کسی ایک قوم یا قبیل ک راہتی کی کیلئے یا محدود وقت کیلئے مبعوث نہیں فرایا بلکہ سر ورعالم علیہ کو لوئے اندانی کے تمام افر او کیلئے، خواہ وہ کر وَار ش کے کسی کوشہ بھی "باد ہول سب کیلئے تا تیام قیامت بادی ادر راہتما بناکر بھیجا کی قواء ارشاد فداو تدی ہے۔

وَمَا الْسَلْنَافَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ يَشِيًّا وَتَنِايَلُ وَلَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ (١)

"اور خبیں بھیجاہم نے آپ کو مگر تمام انسانول کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر لیکن (اس حقیقت کو) اکثر لوگ خبیس جانتے۔"

وی سادہ توں بید سے لہ ان و ول ویہ سی دیا ہیادہ ان طید سل وسل میں ایک واقعہ بی اس ملط من میں کر گئے تھے۔ ہم آپ کو عرب کی اس ملط من کی اس ملط من کی گاری کی اس ملط من کی کاری کی اس ملط من کی کاری کی کاری کے ایک کاری کے ایک کاری کے ایک کاری کی سور کی محال میں میں میں کی مناوع ہوئے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ سور کی محال میں عرب کے تمام

آ قیآب اسدام کے طلوع ہونے سے پہلے کا داقد ہے کہ سوق عکا فاش عرب کے تمام شعد ہیال اور قادر الکلام شعر اوبور فصی واور خطب موجود سے اس دفت حضرت حسان بن ابنا بت نے اپنی مدح میں دوشعر پڑھے۔ اس محفل عی ضماء ناگی ایک عرب خاتون موجود تھی جو مر ثید کوئی جی اپنا جواب خیش رکھتی تھی۔ بسب اس نے حضرت حسان کے بید دوشعر شخی جو مر ثید کوئی جی اپنا جواب خیش رکھتی تھی۔ بسب اس نے حضرت حسان کے بید دوشعر سے تو تکل کی طرح کڑی اور کہنے گئی اے حسان آ تیر سے ان دوشعر وال بھی آ تی غطیال بین ہیں۔ کی تحصیل بید زیب دیتا تھا کہ جو شعر غلطیوں سے پر جی ان دوشعر وال جی عام بھی تم ہزا ہو کہا گیا میر سے دوشعر وال جی عام بھی تم ہزا ہو کہا گیا میر سے دوشعر وال جی عام بھی تم ہزا ہو گئی ال

چٹانچہ عرب ک اس ف تون شاحرہ نے ٹی الیدیہ۔ کھڑے کھڑے ال آٹھ فلطیوں ک

نٹائدی کردی۔ سی وفقت نظر کا اندازہ سیجے کہ اس ہے جن غلطیوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں میں سے جو د غلطیال پہلے مصریہ میں تھیں اور تین فعطیال دوسر سے معرب میں تھیں۔ اور آ شوس کی قلطی بٹائی جس کے باعث دوسر الپر راشعر ہے متی ہو کررہ گیا اب دوشعر سے دوسر الپر راشعر ہے متی ہو کررہ گیا اب دوشعر سے دوراس کی غلطی بٹائی جس کے باعث دوسر الپر راشعر ہے متی ہو کررہ گیا اب

مَّ الْحَكَمَّاتُ الْعُرُّ يَلْمُعُنَّ فِي الصَّحْقِ وَأَلَيْنَا فَمَّا يُعْطُونُ مِنْ مَعْلَمُ وَالْمَا وَالْمُومُ اللهُ وَالْمُومُ اللهُ اللهُ وَالْمُومُ اللهُ وَالْمُومُ اللهُ اللهُ وَالْمُومُ اللهُ وَالْمُومُ اللهُ اللهُ وَالْمُومُ اللهُ وَالْمُومُ اللهُ وَالْمُومُ اللهُ وَالْمُومُ اللهُ وَالْمُومُ اللهُ وَالْمُومُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

خساء في سيع معرى من جار تنطيال نكاليس-

مہمل یہ کہ تم ہے جفتات کا لفظ استعمال کیا ہے جو جمع قلت کا صیفہ ہے اور وس سے کم ویکوں پر ولالت کر تاہے اگر تم جفتات کے بجائے جفان کا لفظ ستعمال کرتے تو وہ جمع کثر ت تھااور دس سے زیاد ودیکوں پر ولالت کر تا۔

دوسری ہے کہ تم نے الفر کا لفظ استعال کی ہے۔ اس کا معنی ہے وہ سفیدی جو بیٹائی پر
ہوئی ہے۔ اگر اس کی جگہ تم بیش کا غظ استعال کرتے تو اس بھی ڈیا دہ وسعت ہوئی صرف پیٹائی نہ چکتی سار اچرہ چکتے گئے۔ تیسری ہے کہ تم نے بلک تا افظ ستعال کیا ہے۔ استعمال جی ہے۔ استعمال کو کہتے جی جو محد بجر کیلے ظاہر ہوئی ہے بھر جیسے جائی ہے بھر ظاہر ہوئی ہے اور چیسے جائی ہے بھر ظاہر ہوئی ہے اور چیسے جائی ہے۔ اگر تم طعن کے بجائے بیٹر قن کا افظ استعال کرتے تو اس بھی نیادہ مبالف فی کو تکہ اثر ان اس و شنی کو گئے اثر ان اس و شنی کو گئے جی جو بر قرار رہتی ہے۔ چو تھی خلطی تم نہ ہے کہ تم سے کے منی کا افظ استعمال کرتے ہیں۔ جو بر قرار رہتی ہے۔ چو تھی خلطی تم نہ ہے کہ تم بھی کے منی کا افظ استعمال کرتے ہیں۔ بہتر یہ تی تعداد بہت محدود ہوئی ہے ، تحدیدی میں کہنا گئے استعمال کرتے ہیں۔ بہتر یہ تھی کہ گئے ہوئے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بہتر یہ تھی کہ تم کی جگہ ہوئے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بہتر یہ تھی کہ تم کی جگہ ہوئے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بہتر یہ تھی کہ تم کی جگہ ہوئے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بہتر یہ تھی تھی نفطیاں ہیں۔ کہنی غلطیاں ہیں۔ کہنی غلطیاں ہیں۔ کہنی غلطیاں ہیں۔ کہنی غلطی سے کہ تم نے اسیانا کہا ہے۔ یہ بھن قلت کا صیفہ ہے جو دی سے کہ گوار دوں یہ دلاست کرتا ہے۔ اس کے بھائے آگر سیون کی کئے قواس میں میادہ میں بادہ میں افتار سے کہ میں بادہ میں بادہ میں بادہ میں بادہ میں بادہ میں افتار سے کہ تا ہوئی کہا ہے۔ اس کی جائے آگر سیون کی گئے تو اس میں بادہ میادہ ہوتا۔ ب

1۔ معیواد مول

الله كثر منه كاميف ، وس من زا كدير ولالت كرتاب.

ووسری فلعی ہے ہے کہ تونے یکظر بکالفظ استعال کیا ہے۔ تکواروں ہے فظرہ فلمرہ خوان شیکتا ہے جو تلت پر دانالت کر تاہے۔ اگر تم میکرین کا مفظ استعال کرتے تواس میں حوثر یری کی کارت کا مفظ استعال کرتے تواس میں حوثر یری کی کارت کا معتی پایا جاتا۔ پھر تم نے دم کا سفظ استعال کیا ہے اگر تم دماء کہتے جو جن کا صیفہ ہے اور کارت سے خونر یزی پر دانالت کر تاہے تواس طرح تمہاری شی عت کے بیان میں کئی گنااشا فہ ہو جاتا۔

آخری شعر پی فساء نے اس کے ساد سے مغہوم کو مسترد کر دیاددر کہا تھے نے اپلی اول د

پر افر کیاہ کہ دوائی ایسے ہیں تم نے پنے والدین پر فخر شہیں کیا جنہوں نے جہیں جناہ مول خکہ دوائی ہوت کے دیادہ مستق بنے کہ ان کی خو بول کاذکر کرکے تم بخام افتار بائد کرئے ہوں جہ باک سے جب ایک صحر انشین ف تون، حرب کے نابغہ روزگار شور کے کلام پر اس ب باک سے اس بلاد پنے والی تنقید کرتی ہے توجو لوگ فسیح و بینے شور کرار قادر الکلام فطیب بھی شخوان کے فہم دزگاگاکو ن اندازہ لگا سکتا ہے۔ قرآل کر کم بھی انہیں برائے نام بھی کوئی ستم نظر آٹا تو یہ آزاد منش لوگ بھی سکوت افتیار نہ کرتے بلکہ بھی کی طرح کو ندتے اور ، بنی تقید سے آئر اور فول کے حوال ہا خت کر دیتے۔ سامد مجم المثال فصاحت اور معتمیٰ النظیم جسادت کے ما منے مہر اوجود اگر دو قرآن کر ہم کے تئیس سال بھی بار بار دہر استے جانے والے چینئے کے سامنے مہر باوجود اگر دو قرآن کا ماف مطلب سے ہے کہ انہیں اس کلام مقدس ش انخشت ٹی کی کیلئے کوئی جیس میں۔ بھی خبین میں۔

رحمت عالم علی ہے۔ جب قر آن کریم کی آیات انہیں پرھ کر سائی اور مستھ انہیں ہے۔ بھی بتادیا کہ ہے گاہ رمطاق کا کلام ہے بلکہ اس وجدہ لاشر یک قادر مطاق کا کلام ہے اور اگر کسی کے وہ بن جس ہے شک ہو کہ بید کلام لی نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام ہے تواہے الل عرب کے فعماء و بعفاء! آواور اس جبیا کلام بنا کر دکھاؤ۔ گر اکیے اکیے تم اس چین کو تیوں نہیں کر سکتے تو جزیرہ عرب کے جملہ فصیح اللمان ہوگوں کو اکتھا کر داور سب ل کر کو مشش کرواور اس جیس کلام بیش کرو۔ آگر ممارے قر آن جیس نہیں بیش کر کئے تو اس جیسی دس مور تیس بی چیش کر کے دکھاؤ۔

" - 31 <u>F</u>

دومرى جكه ارشاد رباني ب

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِّسِو مِمَّا مَرْلُهَ عَلَى عَبْدِيا فَأَنُوا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْنِهِ وَاذْعُوا شَهِداءً كُمْ مِن دُوَدَ اللهِ إِنْ كُشْمُ

صنارقین الموراگر جہیں شک ہواس شروہم نے نازل کی ہے اپ ارکزیدہ بندے پر قولے آوائی طرف ہے ایک مورت اس جسی دور بالاوا ہے جہ کتون کواللہ کے موااگر تم سے ہو۔"

یہ ہوشر ہاور و شع چیلنے دینے کے بعد انہیں یہ بھی بتادیا کہ تم ہزار جتن کرو، کو ششول کی انتہاکر دو تم ایسا ہر کر نہیں کر سکو مے۔ ہرشاد الٰہی ہے۔

> فَانَ لَمْ تُمْعَلُوا وَلَنَ تَمْعَلُوا فَالْتُغُو الْمَارَ الْبَيْ وَلَمُو فَمَا النَّاسُ وَمُغِيمًارَةُ أَعَدُّتْ يِلْكَامِرِيْنَ (3)

> > 13 section 1

23. 17.18.14.2

3. ايناً، 24

"پر اگر تم این نہ کو سکواور تم ہر گزنہ کر سکو سے قوارواس سکل ہے۔"
جس کا بند هن انسان اور پھر جی اچو تیار کی گئے ہے افرول کیلئے۔"
اان چیننجوں بھی جو زور اور جوش و فروش ہے وہ کسی پر تخفی نہیں۔ پھر یہ کہ یہ چینج مرف ایک و فعہ بی فیس میں ایک و فعہ بی ایک وال کی میں ایک سورت بی چین کر دو، اسلام کو، مکرین قر آن کو، هینجو فرجینچو فرکر کہا گیا کہ اس جیس ایک سورت بی چیش کر دو، ایک کی موجود ہے، کفر و شرک کے ایک کین کسی کو جمت نہ ہوئی۔ اور قر سن کر یم کا چینج آج بھی موجود ہے، کفر و شرک کے سر خنوں کو دعوت مقابلہ دے رہا ہے۔ چروہ صدیاں گزرگی ہیں کسی کو جرائت نہ ہوئی اور قر میں کی کو جرائت نہ ہوئی اور قیامت تک یقینا کی کو جرائت نہ ہوئی اور

قر آن کریم کی تھا نہہ اور صاحب قر آن کی بچی آباد مدامت ہاہد کرنے کے لئے

اس کے بعد کیا کسی اور ولیل کی بھی ضرورت ہے ؟ مشر کین عرب نے اسلام کا مقابد کرنے کیلئے، تیفیر سلام کوناکام کرنے کیلئے کون سائر ہے جوانہوں نے استعمال جیس کیا۔

مسلمانوں کے سرقید مسلس جنگیں کرتے رہے۔ جن میں ان کے بور بورے مر دار، عزیز، رشتہ دار، بھائی اور فرر قد موت کی جیٹ چڑھے۔ انہوں نے اپنی دوست قریج کرنے میں ایک دوست قریج کرنے اور عام اوگوں کو اسمام اور قر آن سے بخت کر تے کہ میں نے میں اور قر آن سے بخت کر کے اور عام اوگوں ان کے بمی جو تا تو بوی آسائی سے تین تیول کی ایک فقم سورت قیش کر دیے اور عام ان کی ایک فقم سورت قیش کر دیے اور عام ان میں ایک میں میں میں شاغداد کامیائی ما صل ان کے بھی دائیں ، لیک شاغداد کامیائی ما صل بوتی کہ اسلام کی بیٹر آئی کی درائے ، مام ساز شوں اور اپنی تکرت عمیوں کو بروسے کار لد رہے ہیں تاکہ وسائل، قام ذرائع ، مام ساز شوں اور اپنی تکرت عمیوں کو بروسے کار لد رہے ہیں تاکہ وسائل، قام ذرائع ، مام ساز شوں اور اپنی تاکہ عمیوں کو بروسے کار لد رہے ہیں تاکہ اسلام کے برقیم کوس کردیل گیس اس میدان میں اسلام کے برقیم کو تاکائی اور تام اور کی کام مناکر تا برتا ہے۔ اور آنی مت تک اس سلسہ میں دو مائے۔ وضام تی دی مت تک اس سلسہ میں دو انہ و مائی۔ وضام تی دی مت تک اس سلسہ میں دو مائی۔ وضام تی دی ہیں دو انہ دھام دی ہیں ہیں ہیں ہیں۔

قر آن کریم کے کلام الی ہونے کی کوئی اس سے بڑی دلیل بھی ہوسکتی ہے۔ پہلے مرف عرب کے قام الی ہو سکتی ہے۔ پہلے مرف عرب کے قصوری بلخاء کو مقابد کی دعوت دل جاری شخی اب سادے بن فرح انسان مکہ جنات کو جسی چینے دبا جارہ ہے اور ساتھ ہی ۔ فیٹ گوئی تھی کی جاری ہے کہ تم سادے

انیان اور جن آکشے ہو کر مجی اس چینے کا جواب شیس و سے تکتے قربایا۔ قُلُ لَّسَ احْمَمُتُ الْوَسُ وَالْحَلُ عَلَى انْ بَانُوا بِعِثْلِ هٰذَا المُرآلِ لاَ يَأْتُونَ بِيثِيمِ وَمُو كَانَ مَعْصَهُمُ لِحُصِ حَدِيثًا

-1634

الل مکر ، اور دیگر مشرکین جزیره عرب آگر چه اس چین کا جواب نه دے سکے ان کی نارسانی میں کوئی شبہ یاتی نہ رہا، پھر بھی دہ اپنی ضد اور عناد پر اثرے رہے اور املام قبوں کرنے ہے صاف افکار کرویا لیکن مقیقت اور وہ حقیقت جور در زروشن کی طرح عیاں ہواس کا انکار کیمے کیا جا سکتا ہے۔

كِنْكُ فَصِلَتُ الْمُهُ قُرْانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ لَّهُمُونَ ٥ كَيْمُ مَّا

وَّ نَوْبَيْلَ مَا عُرَضَ الْكُرُهُمُ وَهُمُ لَلَا يَسْمَعُوْنَ ۞ وَثَالُوا فُلُوْبُنَا فِي الْكَهَ مِنَا تَلُا عُوْنَا إِلَيْهِ وَفَيْ الدَالِنَا وَقُرُونَهِ فَا مُنْوَبِنَا وَبَيْنِكَ حِبَابٌ كَاعْمَلُ إِنَّنَا عَبِلُونَ۞ بَيْنِينَا وَبَيْنِكَ حِبَابٌ كَاعْمَلُ إِنَّنَا عَبِلُونَ۞

 "آب فره يئے ش انسان جي جو س (بطام ) تمہاري اند (البت) و تي كي جاتی ہے میری طرف کہ تمہارامعبود خداد ندیکآئی ہے۔ پس متوجہ مو جاؤاس کی ظرف اور مففرت طلب کرواس ہے۔ اور بلاکت ہے مشر کول کیلئے جو ز کوہ نہیں دیے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ مینک دولوگ جو ایمان لے آئے اور جنبوں نے نیک اعمال سے ان کیلے اليا اجر ب جو منتظم نه ہو گا۔ آپ ان سے يو جيئے كه كيا تم لوگ انكار كرتے مواس ذات كا جس نے پيدا فرمايا رشن كو دو دل يس اور مخمراتے ہواس کے لئے مدمقابل، وہ ترب انعامین ہے (اس کے د مقائل کون مو سکاے )اس عدی بناہے ہیں زمین میں گڑے موت بہاڑ، جو اس کے اور اٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس نے بڑی پر کتی رسمی میں اس میں۔ اور اندازہ سے مقرر کردی ہیں اس میں غذا کی (ہر نوع كيية) ورداول عميد ن كا حمول يكسال ب طنب كارول كيئ - كر اس نے توجہ فرمائی آسان کی طرف، وہ اس وقت دموں تھا۔ پس فرمایا اس کواور زمین کو کہ آجاؤ تھیل تھم اور ادائے فرا کن کیئے فوش سے یہ مجور آ۔ دوول نے عرض کی ہم خوشی خوشی دست بت حاضر ہیں۔ ہی بنادیا انتیل هاست آسان دو د تول میں۔ اور وحی قربائی ہر آسان میں اس کے حسب حال اور ہم نے مزین کر دیا سمان دنیا کوجے افول سے۔ اور اے خوب محفوظ کر ویا۔ یہ سارا نظام سب سے مالب اور سب کھے واشتروالي فدأكا عيا

حضور ہے آیات محات تلاوت فرمات رہے۔ وہ جسم حرت بنا ہواان آیات کو فاموشی

سنتار مد جب حضور نے اس سے اگل آیت تلاوت فرمائی جس شی عاد و تمود پر نزوں
عذاب کا ذکر تھا تواسے بارا کے مبعد ندر ہا۔ اس نے اٹنا ہا تھے حصور کے مند مبارک پر رکھ دیا
اور بڑے بھر والحال سے کہنے لگا ہمارے لئے بدد عانہ فرمائے۔ کیو فکہ اسے یقین تھا کہ جو
بات زبال مستقی سے تکلی ہے وہ ہو کر رہی ہے۔ وہال سے اٹھ کر قریش کے ہاں آ ہے تہ ہیں۔
فیج چھا مناؤ کیا کر آئے ہوائی نے کہا۔

دَ اللهِ لَقَدُ سَمِعَتُ قُولًا مَّاسَمِعَتُ بِمِثَلِهِ تَطُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ا تنا کھ سفنے اور جاننے کے باوجود اس بر نعیب کواسلام قبول کرنے کی سعاد مت میسرند آئی۔ اس نو عیت کا ایک اور واقعہ سنتے۔

(2) الم مسلم نے پی مسلح میں رویت کیاہے کہ ایو ڈر کو جب بیاطواع فی کہ کہ میں کیے تی مسلوث ہوائے اور جس مختص نے نبوت کا مسلوث ہوائے اور جس مختص نے نبوت کا و حوی کیا ہے اور وائیں ایک کہ کہ جائے اور جس مختص نے نبوت کا و حوی کیا ہے اس کے جانا ہے کا جائزہ ہے اور وائی ایک کیجھے بتاتے۔

ابوذرائے بھائی انہیں کے بادے میں کہتے ہیں کہ میں نے ہے بھائی انہیں سے بزور کر
کون قادر الکلام شاعر نہیں سنا۔ اس نے عبد جابیت میں بارہ نفز کو شعراء کا مقابلہ کیااور
سب میں اس کا بلہ یوں ری رہا۔ آئیں اپنے بھائی کے کہنے کے مطابق کہ حمیہ: بال سر کاردوعالم
سب میں اس کا بلہ یوں ری رہا۔ آئیں اپنے بھائی کے کہنے کے مطابق کہ حمیہ: بال سر کاردوعالم
سب میں اس کا بلہ یوں ری رہا تھا کی معنوبات جا من کیں پھر نوٹ کر اپنے بھائی کے پاس آیااور
اسے جایا۔

اَنْ اللهُ اَرْسَلَهُ قُلْتُ مَا يَعُولُونَ اللهُ اَرْسَلَهُ قُلْتُ مَا يَعُولُ اللهُ اَرْسَلَهُ قُلْتُ مَا يَعُولُ اللهُ الرَّسَلَهُ قُلْتُ مَا يَعُولُ النَّاسُ فِيهُ قَالَ يَعُولُونَ شَاعِرُ كَاهِنَ سَاعِمُ وَلَعَنَا سَيَعِعُتُ ثَوْلُ اللّهُ مَنْ وَمَا هُوَيَعَوْبُ كَاهِنَ وَلَكُ مُولِقًا لَكُونُ اللّهُ مَنْ وَمَا هُوَيَعَوْبُ كَاهِنَ وَلَكُ مُولِقًا لَهُ اللّهُ مَنْ فَعُلُولُ اللّهُ مُولُولُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللّهُ ا

"على في كرين ايك فخص كود كلها بهدوه يدوي والون كرتاب كدالله

1.1 في د طاك "المبر والترر" اجد 3 مثر 87-98

2.ايا 97

ر کو ساکاان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اس نے بتایا کہ وال ہے ہیں مشاعر مکا بھن اور سر ترکیج ہیں لیکن ہیں نے کا بنوں کے اقوال سے ہیں اور شرک نے ان ان کے کاؤم کو مختلف اصناف کے شعار سے مقابلہ کرکے وکی سے ان کے کاؤم کو ان جس سے کسی صنف کے سرتھ کوئی مناسبت نہیں ہے گام کو ان جس سے کسی صنف کے سرتھ کوئی مناسبت نہیں ہے گام کو ان جس سے کسی صنف کے سرتھ کوئی مناسبت نہیں ہے گام کو ان جس اور ان کے کا تفین جسوٹے ہیں۔"

ولید بن مغیرہ، جو فصاحت و بڑا غت میں قریش کامر دار تھ، ایک روز رحمت عالمیان علی فد مت عالمیان علی فد مت شرع ماضر ہوااور عرض کی کہ آپ یکھ پڑھ کرستا سینے تاکہ ہیں اس میں غور و فکر کرسکول، رحمت عالم منتیجہ نے یہ آ ہے۔ پڑھ کرستائی۔

إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدَّيْلِ وَالْإِحْمَانِ وَالْبَالَةِ فِي الْفُرُ فِي الْمُرْفِي وَيَنْفِى عَنِ الْفَصَّاءِ وَالْمُنْكَدِ وَالْبَهْ فِي يَعِظُكُو لَعَلَّكُو لَعَلَّكُو لَعَلَّكُو الْمَاكَةُ وَالْمُنْكَدِ وَالْبَهْ فِي يَعِظُكُو لَعَلَّكُو لَعَلَّكُو الْمَاكَةُ وَالْمُنْكَدِ وَالْمُنْكَدِ وَالْمُنْكَدِ وَالْمُنْكَدِ وَالْمُنْكَدِ وَالْمُنْكَدِ وَالْمُنْكَدِ وَالْمُنْكِي يَعِظُكُو لَعَلَّكُو لَعَلَّكُو الْمُنْكَالِقُولُ الْمُنْكِيدِ وَالْمُنْكَدِ وَالْمُنْكَدِ وَالْمُنْكِي وَالْمُنْكِي وَالْمُنْكِي وَالْمُنْكِي وَالْمُنْكِي وَالْمُنْكِي وَالْمُنْكِي وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكِينِ وَالْمُنْكِي وَالْمُنْكِيلُ وَالْمُنْكِيدِ وَالْمُنْكِيلُولُونَا وَالْمُنْكِيلُ وَالْمُنْكِيلُونُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْكِيلُولُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْكِيلُولُونَا لَا اللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ فَي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فِي اللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ فَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّ

" بینک اللہ تعالی محم و تاہے کہ ہر معالمہ علی انساف کر و (ہر ایک کے ساتھ اور منع ساتھ ہوں کے ساتھ اور منع فرہ تاہے ہے حالی سے اور برسے کا مول سے اور سر کشی سے ۔اللہ تعالی نصیحت کر تاہے حمیس تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔"

ہے ان کر وہید پر سنانا طاری ہو گی اور عرض کی دوبارہ پڑھتے حضور نے اس آ سے کو دوبارہ حلاوت فرمایادہ کہنے نگا۔

> \$\_مود 10 گل 90 2. در في د حالته "السير 10 يئي به " دجلو 3 د مولو 97

پھر دہ اور کر اپنی قوم کے پاس آیا دران کو کہا خداکی قتم اہم میں کوئی آدمی ایما نہیں جو اطعار کے بارے میں جھے سے زیادہ عالم ہویا جنات کے اقول کے بارے میں جھے سے زیادہ یا جہر ہوائلہ کی حتم اجورہ قرماتے ہیں کوئی قور اس کے مشابہ فیل فداکی حتم اس کا قول ہوا مسلم شریع ہے دور اس کا فاہر چمکد ارہے اس کا اور وال حصہ مجلول سے لدا ہے اور نجلا حصہ شاداب ہور اس کے کہنے لگا۔

إِنَّهُ نَيْعَكُوْ وَلَا يُعَلَّىٰ مَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيُعَلِّمُ مَا تَعَلَّىٰ (1) "يه بميشه مربلند ده گا-اس پر كول بلند نبيس بو سكا اورجواس كه ينج آئة دالت چير كرد كه دينائيه"

(4) عمرو بن جموح الواهيم ابن اسحاق كرحوار سروايت كرتے إلى

انسار کے فی ندانوں نے ایک فی ندان کا تام ہو سیم تھا۔ جب اس فی ندان کے بہت ہے تو جو الن مشرف باسلام ہو گئے تو عمرو بن جو آجو اس عائد ان کاسر دار تھا، اس نے اپنے بینے معاذ کو کہا ہے مخض جو گلام سنا تاہے ، جو تم نے سناہ ، جیھے جمی سناؤہ معانہ پنے ہیں ہے کہنا طفتہ بگوش میں انہوں نے مورہ فاتحہ کی ابتدال آیات المقدم اللہ ویت الله ویت المقدم باللہ ویت المقدم میں باللہ میں المقدم میں باللہ میں کر المقدم المستقبل میں میں میں المقدم کے ایک میں اور میں المقال کا استان کو استان کا سارا لگام کی طرح ہے اسے جینے کو کہنے لگا گام کا میں کو ایک میں کا میارا لگام کی طرح ہے اسے جینے کو کہنے لگا گام کا میں میں میں فریادہ حسین ویسل کہنا گام اس سے بھی زیادہ حسین ویسل کہنا گام اس سے بھی زیادہ حسین ویسل ہے۔ الموا ہب اللہ نے جس کری بزرگ کا یہ تول منقول ہے۔

وجوه اعجاز قر آك

J(C.J)(1)

وہ وجو بات جن کے باعث قر آن کر مم مجرہ ہے اور اس نے تمام کا نقین کو اس بات

1- وإقال مون، جلد 1 ، من 352

ے عاہر کر دیا ہے کہ وہ اس کے مقابلہ بٹل زیادہ نیس تو کم از کم اس جیس ایک ہی سورت چیش کریں ، انہیں مخلف اعراف سے چیلنج پار بار دیا کمیا لیکن کس کو لب کشائی کی جرائت نہ ہوئی۔ فعاحت وبلا خت کے بلند بانگ دعوؤں کے باوجود وہ یوں ساکت و معامت ہو گئے جیسے انہیں سانپ نے سوگھ لی ہو

ہم ان بے شار دجوہ اعجازے مرف چند دجوہات پیش کرنے پر اکتفاکریں گے، گر آپ توجہ سے ان دجوہات کا مطاحد کریں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ قر آن کریم لفد کا کلام ہے کسی انسان یا کسی بشر کا متیجہ فکر مہیں ہے۔

قر آن کرمیم کے معجز و ہونے کی ایک وجہ ایجاز ہے اور ایجاز کا منہوم علاء معالی نے بیا بیان کیا ہے۔

ٱلإيُجَازُ ، قِلْهُ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

"الغاظ كى تحداد بهت كم جواس كے بادجود اس كے دامن بي لطأ تف و است كے جوار ہوں اس كے دامن بي لطأ تف و استم كے جوسمندر نفی شخص مار درہ جول اور بيكر ال جول "

لعنی چند افاظ علی کثیر التعداد معانی کوسمودیا گیا ہو مثار کے طور پر اس آیت قر آنی کا

مطالعه فرائي - وَلَكُمْ فِي الْفِصَاصِ حَيْوةً (1)

اس عمل صرف تلی گفتا ہیں لیکن یہائی اس پیل جو معافی د معارف بیان کے مجھے ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں۔ ان دو کلمات میں قاتل کی مزا بھی بیان کر دی اور اس میں جو تھکستیں مضمر ہیں ان کو بھی داشتے اندازے ہیان کردیا گیا۔

اس آیت کریر شن قانون تھامی کی طب اور حکمت بیان کی جارتی ہے۔ لیخی اگر ہے گناہ فلی کرنے والے کی تو اس کا حوصلہ فلی کرنے والے کی تو اس کا حوصلہ بیٹر سے گااور بھر ہند فرہنیت کے دوسر ہے لوگ بھی نڈر ہو کر قبل و غارت کا بازار گرم کردیں سے گااور بھر ہند فرہنیت کے دوسر ہے لوگ بھی نڈر ہو کر قبل و غارت کا بازار گرم کردیں سے ۔ نیکن اگر قاتل کو قاتل کو قبل کر دیا گیا تو دوسر ہے بھر م بھی ابنا میں گئے۔ نیکن اگر قاتل کو قبل کرنے ہے جارہ شار میں ایک قاتل کو قبل کرنے ہے ہے شار معصوم جو نیس فتل و غارت ہے فی جائیں گے جائیں گے۔

آج بعض عکول میں تمثل کی سزامرت منسوخ کر دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سز

ظالمانہ اور بہریانہ ہے ، متعنول تو آئل ہو چکااب اس کے عوض ایک و دسرے آوی کو تختہ وار مع افکا دینا ہے رحمی خبیس تو کیا ہے۔

آپ خوفاک تھائی کو دکھی عبار تول ہے جسین بنا کتے ہیں لیکن نہ آپ ان کی حیث ہو اسے جسین بنا کتے ہیں لیکن نہ آپ ان کی حیث کو بدل کتے ہیں۔ جس حیث کو بدل کتے ہیں۔ اور نہ ان کے برے نتائج کو ردینہ یہ ہونے ہور کے کتے ہیں۔ جس ملک کے قانون کی سمجھیں خالم قاش کے کلے جس پی نسی کا بہنداد کھے کر پر نم ہوجا کی ، اس ملک میں مظلوم دے کس کا مدائل ما فقے ہے۔ وہ معاشر دائی آخوش ہی ایسے مجر مول کو مان ملک میں مظلوم دے کس کا مدائل ما فقے ہے۔ وہ معاشر دائی آخوش ہی ایسے مجر مول کو مان ہو دین آخر سے اللہ مان کہ دیں گئے۔ وہ وین جو دین ففر ت ہے جو ہر قیمت پر عدر، وانسان کا تراز و برابر در کھنے کا علم رداد ہے ، اس سے الی نے جابک نازیہ داری کی توقع حیث ہے۔

اس منہوم کو بیان کرنے کیلئے بڑے بڑے باف وین کو حش کی ہے لیکن قران کریم کے ایک جملہ میں جو اسعت اور جامعیت ہے وہ اس کی گر دراہ کو بھی خیس پہنچ سکے۔ کلام اس کے اس بجاز کور کو کر بڑے بڑے خصا ماور شعر اور م بخود ہو جار کرتے ہتے۔

ادب وافقت سے امام ہو عبید بیان کرتے ہیں ایک بدوئے ایک فض کویہ آسے پڑھتے سالہ فائندہ می ایک ہوں ہے۔
سالہ فائندہ می بینا نیو میں (1) مو آپ اعلان کرد ہے اس کا جس کا آپ کو تھم دیا کیا ہے۔
وہ اس کی فعد حت دیوا فت سے ایوں متاثر ہوا کہ غیر عراد کی طور پر سر ہمجود ہو گیا۔ اور کیا۔
میں ہے اس آیت کی فعد حت کیلے اس کو مجدہ کیا ہے۔

ایک دوسرے اعرافی نے کی شخص کوسور دیوسٹ کی سے آیت پڑھے ہوئے سالہ فَلَقَاً استعماد استُه خَلَقَمُوا جَمَّاً (2) دو پارافعا۔

آشهر آق قفاؤقا لا يَعْدِد عَلَى هِذَا الْكَلَاهِ

"هن يه مُواى ويتاجون كه كوئى انسان الدحملة زبان ير حبي لا سكله"

ال كربنا فت شن اعجاز ہے است جو سنتاہ و تگ روجا تا ہے۔"

اسمى، اوب عربی اور نحو جی یکانہ عمر تھے۔ وو بیان کرتے ہیں کہ جس نے ایک کسن انگری جس کی عمرونی جے سال تشی ایر جس کے عمرونی جے سال تشی ایر جس کے عمرونی جے سال تشی ایر کی جس نا۔

علی کو ایس کی عمرونی جے سال تشی ایر کیجے سنا۔

84 Envr-1

2 سررتع سند 80

آستَعَقِقُ اللَّهُ مِنْ دُوْدِي كُلِهَا "مِن اللهِ تمام كنابول كي وارك في الله تعالى سه مفقرت طلب كرتى مول."

اصمی کہتے ہیں میں نے سے کہااے بگی اہم توا بھی کمن ہو بالغ نہیں ہو تم کن گنا ہول سے مغفرت طلب کرری ہو؟اس نے حجث جواب دیا۔

> ٱسْتَعْفِرُ اللهُ إِنْ نَهِى كُلِّم فَتَلْتُ اِلْمَالَا اِلْعَارِجِلِهِ مِثْلَ غَزَالِ ثَامِعِ فِي دَلِم اِنْتَصَعَ الْيَالُ وَلَوْ أَصَلِهِ

" من اپنے تمام محماہ وی سے اللہ تعالیٰ سے منفرت طلب کرتی ہوں۔ میں نے ایک بے عناہ مختص کو محل کر دیاہے جو اپنے ناز و نخرہ میں ایک نازک اندام ہمران کی طرح تھا۔ رات او حمی کزر مخی ہے اور انجمی تک میں نے نماز عشاہ اوالمبیل کی۔"

اصمی کہتے ہیں ہی نے بباس کے بروشعر سے تو ہی ہر کا افد علی فات کہا۔ گا تُلکٹ اللّٰہ مَا اَفْصَعَافِ " بِی تم سر بناکی نصح و لِنے ہو۔" (1)

وو كينے كل، ثم قرآن كريم كي يہ آيت برصنے كے بعد بھى ال كلام كو تعلق كيتے ہو۔اس نے قرآن كريم كى بير أيت برد كر شائى۔

> وَأَوْمَيْنَا ۚ إِنِّى الْمِرْمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَلِفَالِوَفَتِ عَلَيْفَالْفِيْدِ فِي الْمِيْوَ وَلَا تَعْنَا فِي وَلَا شَوْرَ فِي إِنَّا ذَا لَا تُوكُولُوا النَّالِي وَجَاعِلُونُهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنِ ٥٠ ( عَنَ الْمُرْسَلِيْنِ ٥٠ ( عَنْ الْمُرْسَلِيْنِ) ٥

"اور ہم نے اب م کیا موک علیہ السلام کی والدہ کی ظرف کہ بیجے کو بے خوف و خطر دورہ پلائی رہ بہر جبراس کے متعلق جمہیں الدیشہ لاحق ہو تو ڈوال دیا اس کو دریا بیں اور ہر کرنہ ہر اسمال ہوتا اور نہ مملیون ہوتا اللہ یہ تانے والے جی اللہ علیا ہم اوج دیں گے اس سے کو تھری طرف اور ہم بتائے والے جی اسے رسولول میں ہے۔"

1\_1 في د طالق " إلى جائير جائير " ، يند3 من 99-99 2. موري للنعل 7 
> مَنَّ يَّطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَعَوَّ وَلَيْكَ مُعُدُ اللهَ وَيَتَعَدُّ وَلُولِيكَ مُعُد الْفَالْيِزُونَ ٥٠

یں عربی ذبان الم میں طرح جات ہوں۔ یس نے جب ہے آیت کی اور اس بی فورو لکر کی او میں اس نتیج پر چہنچا کہ حضرت عینی علیہ السام پر اللہ تعالی نے جو کتاب تازل کی او نیا و آخرت کے بارے یس جو بدنیات اس میں بیان کی گئی جی ان تمام امور کا خلاصہ اس آیت میں موجود ہے۔ یہ آیت س کر اس کی عماحت و بد عت اور جامعیت سے متاثر ہو کر جس طقہ مجوش امل م ہو کمی ہوں اور آپ کی زیارت کیلئے داخر ہو اجوں۔ (2)

52. 1 Tr. 1

2-ري ملاله "الريمة المنور"، ولد 3. مو 99

عرب کے بعض ضماء جن کو اپنی فصاحت و بلا خت پر براناز تقاانہوں نے کو مشتیں بھی کیس کے قر آن کر یم کے چیلنے کو قبل کریں اور اس کے مقابلے میں ایک مور ہوئی کر ویں نیس کو تاکای کامامتا کرتا پڑااور وواز خوداس اراوہ سے باز آئے۔

ان ہو گوں کے بارے جمل دو تین مٹالیس من ایس تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں " چہ نسبت خاک دابہ عالم پیاک سکے خاک کے الن ذروں کو عالم بار کی رفعقوں سے کوئی نسبت نہیں۔

ا خیل ہے ایک مسیلہ کذاب ہے۔ جس نے جُوت کا جموناد مول کیااور اپنی چرب ذبانی اور اپنی چرب ذبانی اور اپنی چرب ذبانی اور طبع سازی ہے اپنی قوم کے بے شار لوگوں کو ابنا کر ویدہ بنامیا۔ اس نے بھی کو مشش کی کہ وہ چند آیات لکے کو قر آن کر یم ہے الناکا موازنہ کر سے لیکن اس سے بڑی سوری بجار اور محنت و جا نکائی ہے جو تقرے مرتب کے افہیں اخت عرب کا ایک ابتد اتی طالب علم بھی مشتاب تو ہے جلی آجاتی ہے۔

آپ قر آنی آیات کو نابش تظرر تھیں بھر اس کذاب اور عمیار کی و ضع کی ہوئی عمیارت کامطانعہ کریں حقیقت خود بخود آشکار ابو جائے گی۔ وہ کہتاہے۔

بَامِنفُنَ مُ كُونَنفَيْنَ أَعْلاَكِ فِي الْمَاءِ وَاَسْفَلْكِ فِي الْمَاءِ وَاَسْفَلْكِ فِي الْمَاءَ الْمَاءَ وَالْمَاءُ وَلَا الشَّرْبَ تَمْنَعِيْنَ الْمَاءُ وَلَا الشَّرْبَ تَمْنَعِيْنَ الْمَاءُ وَلَا الشَّرْبَ لَا الشَّرْبَ لَا الشَّرْبَ وَالا المُعَمِيلِ شَلْبَ اللهِ وَالا المُعَمِيلِ شَلْبَ اللهِ وَالا المُعْمِيلِ شَلْبَ اللهِ وَالا المُعْمِيلِ فَي اللهِ مِن اللهِ اللهِ وَالا المُعْمَ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

مسیمہ گذاب کی یہ عبارت آپ نے طاحظہ فرمائی۔ معلوم فیم ان بے بوڑ، بے مخر اور مہمل فقرات کو بجیا کرنے کی اور تر جانے اس نے الفاظ کی تلاش میں گزارے ہوں گراور تر جانے اس نے الفاظ کی تلاش میں گزارے ہوں کے جن سے وہ اپنے چھ فقرے بنائے اور قرآن کر بم کا مقابد کرنے کا دھوئی کرے، لیکن آپ ان الفاظ کو دیکھیں، فقرے بنائے اور قرآن کر بم کا مقابد کرنے کا دھوئی کرے، لیکن آپ ان الفاظ کو دیکھیں، ان کے معافی میں فور کریں وہاں انسان کی روحانیت اور کلام الیمی کی افاد بہت کانام و نشان تک فیل، آپ گاراس کی بدیاوہ کو کیاں قرآن کر بم کی فصاحت و بلا فت کا کی بحر مقابلہ کر سکتی ہیں بلکہ ان بے جوڑ جمول اور مغوالفاظ کو قرآن کر بم کی فصاحت و بلا فت کا کیو بھی کرما فصاحت و بلا فت کی کی کی تورہ الناز مات می قونگر اس کی بلکہ ان کے جوڑ جمول اور مغوالفاظ کو قرآن کر بم سے مقابد کرنے کیلئے بیش کرنا فصاحت و بلا فت کی تو بین ہے۔ ایک بار مسیمہ نے قرآن کر بم کی مورہ الناز مات می قونگر اس کی بار فصت کی تو بین ہے۔ ایک بار مسیمہ نے قرآن کر بم کی مورہ الناز مات می قونگر اس کی

بای کرسی بین ایال آیا اور اس موروی کامق بلد کرنے کیسے اس نے ایٹازور تلم آزمانے ک دوبارہ حماقت کی۔

سورہ النازعات کی مہلی چند آیات اور اس کا ترجمہ آپ ذبن تشین کرلیں ہم مسیمہ کداب کی اس ہر زومر الی کا مطاعہ کریں قرآپ کو انکا کیاں آے لکیس کی۔ رب العرش العظیم کا کلام ہے۔

کلام لئی کی ان آیات میں آپ نے آیات کی شان جازاور ان میں جل رہمال خداد عربی کی استان خداد عربی کی استان خداد عربی کی مطالب کا مثابد دکیا۔

اب اس کذاب و وجال مسلمہ کا کلام سنیں جواس نے قرآن کریم کی اس مورت کا مقابلہ کرنے کیلئے بیش کیاوہ کہتاہے۔

وَالزَّارِعَاتِ زَرْعًا - وَالْمَاصِدَاتِ حَمَّقًا - وَالْزَارِيَاتِ وَالْزَارِيَاتِ وَالْزَارِيَاتِ وَالْمَا وَالْمَاتِ حَمَّقًا - وَالْمَا فِرَاتِ حَمْرًا - وَ الْمَا فِرَاتِ حَمْرًا - وَ الْمَانِ الْمِلْمِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمَانِ الْمَانِي الْمَانِ الْمَانِي الْمِنْ الْمَانِي الْمَانِي الْمِلْمِي الْمِيْرِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمِلْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمِي الْمَانِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمَانِي الْمِي الْمِي الْ

ازراہ انسان خود بی قیملہ میجیے کہ بہاں فصاحت وبلہ خت نام کی کوئی چیز ہے۔ وہوائے کی اس بوکو کام اللی کی سر لیادانش و تھت آیات ہے کوئی دور کی نسبت بھی ہے ؟ای زمر ہ

کے آیک اور احمق ہے مور قالنیل کا مقابلہ کرنے کے لئے بڑی مغز باری کے بھر چند جملے لئے جن میں معنویت اور ہا معنی ہونے کاش نبہ تک نبیل وہ ایک چیل ہیں۔
اس نے مور قالنیل کے ساتھ مقابلہ کرنے کیسے اپنی طرف سے جمک ماری ہے۔ اس پر مجک ایک نظر ڈالیس دہ کہتا ہے۔

اَلَوْ تَرَكَيْفَ فَيَلَ رَبِّكَ بِالْمُبَالَ. خَرَجَ وَنَ بَعْنِهَا لَهُمَّ اللهُ عَلَيْهَا لَهُمَّ أَ

ای طرح اس کے ایک دو سرے بھائی نے سور تغیل کے مقابد کیلئے کام افو جی کیا۔ اَلْمِینُ مَا الْمِنْ لُکُ مَا الْمِنْ لُک کوٹین کے دُولا کے دولان فالاک میں حَالِی کی تیکا لَکَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ (1)

(2) قر سن كريم كے مجز ہونے كى دوسر ك دجه

قر آن کر یم کی دوسر گافیازی شان جس نے اس کو بے نظیر اور بے مثال برادیا ہے اور میران فعہ حت کے شہرواروں کو اس کے سے کہ کینے نگلے پر مجور کر دیا ہے دو بید ہے کہ قر آن کر کم اگر چہ اس ع بی زبان میں ہے جس ریان کے بید ہو گا۔ اہر شار کئے جاتے تھے لیکن ان کی تمام اصناف کلام میں ہے کمی کے ما تھ اس کی دور کی بھی میں شمت شمی ان کا کلام بنز میں مجی تھا۔ ان کا کلام بنز میں مجی تھا۔ ان کا کلام بنز میں مجی تھا۔ اور ان کر یم کی سور اور ان کو نے کہ کر الل عرب کی مقتصر جران و مشتدر ہو گئی تھیں اور ان پر تر آن کر یم کی سور آن کو یہ گئی ہو گئی تھیں اور ان پر تر آن کر یم کی ان کر یم کی ایک بیبت و دوشت طاری ہو گئی تھی۔ انہیں یہ ہمت ندر تی کہ دوائی گلام بلاغت نظام کا مقابلہ کرنے کا خیال تک ہی در بین ہے تی کہ سوجی ہو جن بد نصیبوں نے اس کھاڈہ شرائر نے کی سعی بد موم کی ان کو قر آن کر یم کی فصاحت نے یوں ذہین ہر چاک کے گھر کھنے کی ان بھی کہ موم کی ان کو قر آن کر یم کی فصاحت نے یوں ذہین ہر چاک کے گھر

جن و محوں نے قرآل کر یم کامق بلد کرنے کا فرم کیاان ش سے اندلس کا ایک مشہور مکیم اور اور یہ تھا، جس کانام کی بن تھیم تی جو اپنے زمانے ش سارے اندلس ش پٹاکوئی مشہور محص فوج سے تھا، جس کانام کی بن تھیم تی جو اپنے زمانے ش سارے اندلس ش پٹاکوئی مشرک شرح میں ماس کی عمریا کی اور اس کی وفات وہ مد بھیمی جبری میں

£. زخ د منانه "المعير المانوي" ، المدد. من 98-99

ہوئی۔ اس نے سورہ اخلاص جیسی نیک سورت تھنے کا ارادہ کی لیکن اس پر کلام اٹھی کی اسکی جیبت اور ابیار عب طاری ہواک اس نے اس مقاہد کے میدان سے بہت جانے جس بی اپنی ملامتی کچی آخر کاراس کو بیا احتراف کرنا پڑا کہ بید دہ کلام ہے کہ کوئی حض اس جیسا کلام میٹ کرنے کی جرات تہیں کر سکتا۔ چٹا نچ اسپناس حماد عظیم سے صدق دل سے توب کی اور ساری عمر قرآن کریم کی رفعتوں اور عظمتول کے سر منے سر الٹیندہ دربالہ

المنت ، تای ایک مخص جواہے ذرائے می حمر فی زبان کے ضحاء و بنا مکا سر تاج تصور کیا جاتا تھا، اس کا رہانہ تا بعین کا زہانہ تھا، اس نے ارادہ کیا کہ قر آن کر بھاکا مقابلہ کرنے کیلئے ایک صورت لکھے گا۔ چنا نچہ اس نے کی اواس مقصد کیلئے شیانہ روز محنت کی اور جب اس نے اسے خیال کے مطابق ایک سورت کا صورہ مرجب کر لیا تو اقعال سے اس کا گز را یک کتب سے مواجبال نے قر آن کر بھاکی تلاوت کر رہے تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب وہ اس کتب کی س کے بی سے کو را توال سے معموم بچہ یہ تے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب وہ اس کتب کی سے کر را تواس نے سنا ایک معموم بچہ یہ تی تا وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب وہ اس کتب کی س سے کو را تواس نے سنا ایک معموم بچہ یہ تی تا وہ تعلیم حاصل کر رہے ہے۔ جب وہ

مَرْقِيْلَ يَا أَرْضُ الْبَلِقِي مَا أَوْكِ وَلِيَسَاكُوا أَنْهِي وَعِيْمَ الْمَاكَةُ وَفُوْنِيَ الْآمُرُ وَاسْتُرَتَّ عَلَى الْمُؤْدِيِّ وَقِيْلَ بُسْاً الْلَقَوْمِ الْعُلْمِيْنَ (1) الظّلِمِيْنَ ()

" تعلم دیا گیا اے زین نگل نے اپنے یائی کو اے آسان مقم جاور انز کیا پائی اور علم لین تافذ ہو کی اور علم کئی کشتی جودی پہاڑے اور کہا گیا ہلا کت وہر بادی مو خالم قوم کیسے۔"

ستع نے اچا تک جب یہ آیت کی تورہشت کے باعث اس پر سرزوطاری ہو گیااور کنے لگا۔ اَسْتُهَا اَنْ هَا اَنْ اَلَا اُعْدَا اَلَا اُعْدَا اَلَا اُعْدَا اَلَا اُعْدَا اَلَا اُعْدَا اَلَا اُعْدَا اَل اُسْتُعَادِ مِنْ اَلَّا اَعْدَا اِلْمُعَادِ مِنْ اَلَّا اَعْدَا اِلْمُعَادِ مِنْ الْمُعَادِ مِنْ اللّهِ اللّه

" بیس گوای دیتا بول که بیر سمی انسان کا کلام قبیس اور بیس گوای دیتا بول که اس کلام کا مقابله کرنانا ممکن ہے۔"

ویں سے دوایے کرلوث آیاج کے اس نے تکما تمانے منادیا درجس کا غذیر تکما تماس کو

44 min-1

2 . ﴿ إِنَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَالِقِيلُولِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُلَّالِيلُولِيلُولِيلُولِيلِيلُولِيلُولِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُول

يرزه يرزه كرديا

جو فخض بھی ظومی نہیں ہے آیات آر آئی پیل فورو نوش کر تاہے وواس نتیجہ پر پہنچتا
ہے کہ اس کام الی کے ہر کلہ بیل ہم و حکمت کے دریا موہزان ہیں، عوم و معارف کے سندر فعا خیس مار دہے ہیں اور مفاظ کی تعد اور کا ہے لین معانی کی نیکرانی جرت الحیز ہے۔
اس کی عبارت بطا تف و حکم ہے لبریز ہے، اس ہیں بیک وقت اللہ تعانی پر ایمان لانے اور اس کے ہر حکم کو ہی لانے کیا ہے۔ اثر انگیز اور شاوات ہیں جن ہے ایک وانشمند آدمی کو اس کے ہر حکم کو ہی لانے کیا ہے۔ اثر انگیز اور شاوات ہیں جن ہے ایک وانشمند آدمی کو ایس سابیلے موجود اس کے ہر حال اس لیلے موجود اس کی ہر حال اس ایلے موجود اس کی اس طاق کو اپنانے کی ترخیب ہے۔ اور کاموں سے دور در ہے کہ تنقین ہے۔
اس نی زندگی کو نوع بخش اور فیض رسال منانے کہنے ، ہر انسان کے دل جی نشنیت و کرامت کے اعلی وادفع ور جات پر فائز اور غیر ت کیا جو شوق ہے اس عمر ک شوق کو تازیات کرامت کے اعلی وادفع ور جات پر فائز اور عبر ت پذیری کہنے گزشتہ توا سے عبر ت آسود لگا تھے۔ اس کا کو اور کی جبرت آسود کے خلاف نفرت بیدا کرنے کیلئے وقت اس دلول کا رہنا ہے۔ کہ مطالعہ کے جو ت اس دلا کے اور میں افرال صالح کی عبت اور اعمال شنیو کے فلاف نفرت بیدا کرنے کیلئے گزشتہ توا سے عبر ت آسود کی جبرت آسود کی اور میں مشغق کی ضرورت نوس فیل ہوتی۔
و قدت اس دلنشین اور دلولی بیند و نسان کے گئے جس کہ ان آیات کے مطالعہ کے بعد کی اور میں مشغق کی ضرورت نوس فیل ہوتی۔

بیه جامعیت بیه وسعت میدانر انگیزی به ولنشک، بیر تنوع، قیام کی قیام خوبیال اس محیفه مقدسه شرایکجا کرد کی گئی تیرا-

قر آن کریم کے معجز ہونے کی تیسری وجہ

امور غيب پر آگاه كرنا

قر آن کریم کے صفی سان آیات سے معمور جی جن جی آئندہ رویڈ یہ ہو نے والے و قصت کی اطهار ویدی کی ہے اور وہ واقعات الدید ای خرب رویڈ یہ ہوئے جی اور وہ واقعات الدید ای خرب رویڈ یہ ہوئے جی اور وہ واقعات الدید ای خرب رقب اور تیاست تک رویڈ یہ ہوئے ہوئے جی خرب خرب اور آن کر جم نے ال کالا کر فربیا ہے۔ ال واقعات کے وقوع پذیر ہونے سے سالہا سال پہلے اپنے محبوب کو جگاہ کر ویا اور سے اس اس حقیقت کی تا قافی تر دید و لیل ہے کہ مید اس ذات اقد س کا کلام ہے جو عالم الغیب و الشہادة ہے۔ اس کی چند مثالیس آپ کی خدمت میں جی کی جاتی جی سالہ المال کے اللہ اس الدید اس کی چند مثالیس آپ کی خدمت میں جی کی جاتی جی سالہ

المَّتَ مُنْكُنَّ الْمَسْمِ الْمُعَوَّامَرَانَ شَاءَ اللَّهُ المِدِينَ (1) "تم يقيناً واعل مو مح مهر حرام ش امن وسكون مح سرتموجس وقت الله تعالى جائب گا-"

یہ آیت اس دفت نازل ہو گی جب ٹی کرم ملکتے اپنے جودوسو جان شار مجاجہ اِن کو امران ا کے حراداد کرنے کیلئے عاذم کہ کرمہ ہوئے تے لیکن کفار کہ نے حدیبہ کے مقام پر آ ہونے کی اجازت خیں دی جائے گی۔ مسلمانوں کو اپنے احرام کھونے پڑے ، قربانی کے جو ہونے کی اجازت خیں دی جائے گی۔ مسلمانوں کو اپنے احرام کھونے پڑے ، قربانی کے جو جانور وہ مستحد لے گئے تھے وہ والیس لانا پڑے اور بیت اللہ شریف کی زیارت کی حسر تیں ولول میں دیائے ہوئے والیس جانا پڑا۔ لیکن چند سال بعد ساری و نیائے دیکھا کہ اللہ تو لی کا حسیب علیہ اپنے دی بڑار مجاج بن کے ساتحد مکہ کی طرف بڑھ دہا ہے۔ آج کی میں یہ جرات خیر کہ دھکراسل م کا داست روئے اور سروہ عالم حقیقہ کو کہ کر مہ میں واضی ہوئے میں کونچتے ہیں ، بیت اللہ شریف کی زیارت سے کہ کر مہ میں وافل ہوئے میں ، طواف کرتے ہیں ، ہیت اللہ شریف کی زیارت سے اپنی آ کھوں کو خوشر اگر تے ہیں ، طواف کرتے ہیں ، ہمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں ، اپنی آ کھوں کو خوشر اگر تے ہیں ، طواف اس والمان سے سارے ارکان اوا کرتے ہیں ، اپنی تر بنے سے اپنی آ تھوں کو جو تے ہیں ۔ اپنوں اور اور اپنوں اور اور اپنوں اور کی کہ اند تھا اُل نے جو فر ایا دو جو راہو کر دہا۔ اپنوں اور ا

> وَهُوَ فِي اللَّهِ مِنْ لَيْهِ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مَنْ مِنْ "اور دویقیناً بار جانے کے بعد ضرور غالب آئی گے۔"

رومیوں اور اہرانیوں کے درمیون بری ربروست بنگ ہو گی۔ کفار کر کی اعدردیوں ایرانیوں کے ماتھ تھیں کو کلہ دو تول توجی بت پر ست تھیں اور مسلمانوں کی بھر دیال رومیوں کے ماتھ تھیں کو کلہ دو تول توجی معند اسلام اور انجیل پر ایمان لاتے رومیوں کے ماتھ تھیں کو گلہ وہ مجمی معنزت جیسی علیہ اسلام اور انجیل پر ایمان لاتے سے ان کے ماتین بنگ مولی جس میں ایرانیوں کو انج ماس ہو کی اور رومیوں کو ملک سے کا منہ ویکھتا یا۔ جس سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہو گی۔ اللہ تعانی نے ان کی افر دگی فاطر اور

27 Erse-1

3 cottor 2

حزان وطال کو دور کرنے کیسے انہیں اس توشخری سے خور سند کی۔ وقع وی تقید عَلَیْهِ مَا اَسْتِ مِنْ اَلَّهِ مَا مَع سَیْعَوْلِبُولْنَا اِسْ فَرْزَهُ النااسنام تم رومیول کی فکست پر رنجیدہ فاطر نہ ہو، عقریب تم دیکھو سے کہ انہیں غیب نعیب ہوگا ورابرانیوں کو فکست فاش ہوگ۔

جن مالات على بد آیت نارلی ہو فی ان حالات علی بد ممکن نظر خون آتا تھا کہ ایساہوگا
کو نکہ ایرانیوں نے خسروکی قیادت علی بیت المقدی پر حملہ کر کے اس کی ایمنیف ایمنیف
بود کی تھی۔ انہوں سے جیسائیوں کو فکست فاش سے دو چار کی تھا۔ ان کے ہز ارول سپاہیوں
کو لفتہ اجمل بینویا تھا تی کہ رومیوں کی مقد س ترین صلیب بھی ایرانی اف کرا ہے ما تھہ لے
کے تھے۔ ان حالات علی بید خوش جنی نہ ہو سکتی تھی کہ اتی جلدی حالات ہوں بالا کھا کی
گے تھے۔ ان حالات ہی بید خوش جنی اور روی شخی ہوں کے لیکن بڑے قلیل عرصہ کے بعد
گے کہ ایرانیوں کو فکست ہوگی اور روی شخی ہوں کے لیکن بڑے قلیل عرصہ کے بعد
ماللہ تی تی کا ارشاد ہورا ہو کر رہااور نبی مکر م رؤف ورجم نے ، پنے رب کر می کی طرف سے جو
مرد وسنایاتی، مملی طود پر اس کی مخیل ہوگئے۔

ان مالات میں روموں کی فتح کی فیر دینا کسی انسان کے ہیں گی ہت تین محی۔ بلکہ یہ انقد تعالیٰ کی ذات اقدی تھی جو مال و معتقبل کو جاتا ہے ، جو کلست کو فتح اور فلا کو کلست میں تندیل کرنے کی قوت رکھا ہے۔ اس آیت میں جو چیش کوئی کی گئی تھی اس ہے مہی واضح طور پر معنوم ہو تاہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں بلکہ اس خداوند قدوس کا ہے جو عالم الفیب والشہادة کی شان کا مالکہ ہے۔

هُوَ الَّذِي مِنْ الْمَعْقِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْدَى وَمِنْ الْمَعْقِ لِيُعْلَمِهُ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُثْنِي الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

"ونی قادر مطس ہے جس نے بھیجائے رسول کو (کتاب) بدایت اور دمین حق دے کر تاکہ عالب کردے اے تمام ویوں پر اگرچہ تا گوار گزرے بہ غنبہ مشر کوئ ہے"

اس سیت کریر میں بھی دیں اسلام کے فلید اور پیفیر اسلام کی شاندار کامیالی کی خوشفر کا دی گئی جبکہ بقاہر مسلمانول کی کامیالی خوشفر کی ان حالات میں دی گئی جبکہ بقاہر مسلمانول کی کامیالی کے امکانات مغر کے برابر مینے ایکن اللہ تھائی نے نہتے ، کمز وراور تھیل التحداد مسلمانوں کو

عنب صدا قرما کرائے قول کی صدافت پر میر نفسدیق ثبت کروی۔ سور قالنور کی آیت 55 میں انڈ تن کی فرزندان اسلام کوخلہ فٹ راشدہ کے معرض وجود میں ''نے کی بٹاریت وے رہاہے ارشاد ہاری نوائی ہے۔

وَعَلَا اللّهُ الّذِي إِنَّ المَنوا مِنْكُو دَعَيلُوا الضّرائِ النَّرِيلُ النَّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

مسلمان اس وقت مشركين كے ظلموستم كى چى جى الى ہے ہم سلمان اس وقت مسلمان اس وقت مسلمان اس وقت مسلمان اس كے ہم ستار اس كالكر جرار كے ساتھ ان ہوں ہوں كے اور اس كونيست دا او و كر كے ركد و كے ہے ہم وہ جا نفرا ان والات جى سن يا كيا جكد الى كے وقوع بذر بوت كا بقام كو كى امكان تهي تى ليكن سادے عائم نے ديكھا كہ محد عربی علیق كے خداد تد عزد جل نے جو فرمايا تھاوہ پور ابو كر د باله مسلمانوں كى خلافت تا تم جو كى جس كا پر جم تمن براعظموں جى لہرار ما تعد اور جہاں ہى يہ برجم لہرايا والى عدل و خص فرايا اور جہاں ہى يہ برجم لہرايا والى عدل و خص فرايا تعاد و جہاں ہى يہ برجم لہرايا والى عدل و خص فرايا تعاد و جہاں ہى يہ برجم لہرايا والى عدل و خص فرايا تعاد و جہاں ہى يہ برجم لہرايا والى عدل و خص فرايا تعاد و آلفت م و معرفت كے دريا بہتے كے۔

منر وریدل دے گاان کی جانت خوف کوا <sup>م</sup>ن ہے۔"

یدین الله اکنواکیان (2)

"جب الله کیدو آینے اور فتی نمیب ہو جاسے اور آپ دیکسیں و گون کو اجب الله کیدو آپ کے اور فتی الله کے دور افل ہو دے اس الله کے دیں میں فوج در فوج ، تواس وقت الله کے دیں میں فوج در فوج ، تواس وقت الله دیسے کے دیں میں فوج در فوج ، تواس وقت الله دیسے کے دیں میں کان فرمائے اور الحق امت کیلئے اس

55 777.7.1

2-بريائم 1-2

ے مغفرت طلب سیجئے۔ بیشک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔" جس مدد ادر نفتی لوید سنالی سخی دہ اجرت سے دس ساں بعد و توح پذیر ہو گی۔ وہ بدی برحل جو چند سال تبل فظ این یار غار صدیق اکبر کی معیت بی مک سے نکل تعاد وہ سرف وس سال معد محاہدین اسلام کا ایک لشکر جرار لے کر مکہ کی طرف چیش قدمی کر رہا ہے۔ افکر اسل م کی دیت سے زیمن کانے رہی ہے، پہاڑوں پر لرزہ طاری ہے، آج کس کو مر احمت کی جر اُت نہیں۔ مکہ کے سارے باشتدے سر د مور تیں، جوان ہوڑھے سیجے بالے ال تي يرخل كي أبك جملك ويجين كين مراكوب ير ، كليول شر ، فيحتوب ير ، محتول شر قطاري ونده كر كمزے يتے اور اس جمال جهال آراك ايك جملك ديكينے يونى ب تالى اے چھم براو تھے۔ دولوگ جواسلام کے مستقبل ہے ایوس تھے دواس فتے کے و قوع پذیر ہونے کے بارے میں قدم میر تیس رکھے تھے۔ آج سب نے دیکھ لیاکہ اللہ کا مجوب کمہ میں داخل ہولداور اسلام کے وق و شمن جواب تک اس شع بدیت کو بچھائے سیلے سر کرم عمل منے وہ آج بروانوں کی طرح اس سٹنع برایت بر قربان ہو ، ہے ہیں۔ جوق در جوق بعد شوق الله تعالیٰ کے محبوب کریم کے دست ہدایت بخش پر ایناہ تھ رکھ کر دولت ایمان سے مالامال ہو من إير" اشهد ال الله لا الله واشهد ال محمد رسول الله" ك قلك فكاف نع ولياست كم ك ورود لوار كون رسب إلى-

اِنَا خَنَ نَرَانَا اللَّهُ كُوكَانًا لَهُ لَعُولُونَ ٥ "بِيَكُ بَمِ نَ تَارَابِ آپِ رِدَكُر كُو (قَرْ آن كُر يُم) اور يقينا تَم بَى اس كِ مُحافظ سِ-"

چودہ مدیال گزر بھی ہیں اس عرصہ ہیں سیکڑوں خو ہیں اتعدابات ہم ہوئے۔ کی فائدان عزت کے آسان پر بھکے اور غروب ہو گئے۔ کی بستیاں آبو ہو کی اور الز محکی اور الزم کی بستیاں آباد ہو کی اور الزم کی اور الزم کی اور الزم کی اور الزم کی مطابق کا ب مقدی کی حفاظت اس کے بادجود الله تی ٹی نے جو وعدہ فریا تھ اس کے مطابق کا بادجود اس کے ایک فرمائی میں اور کوشش کے بادجود اس کے ایک فرمائی میں اور کوشش کے بادجود اس کے ایک نقطہ کو بھی نہ بدل کیس کی ایر بات اس دعوی کی روشن دین فرین ہے کہ جس نے یہ تو وعدہ آبان کی دہ کو گی اسان میں بلکہ ساری کا نبات کا خابق ومالک ہے ور اس سے جو وعدہ

فرمید دنیا کی کوئی ما فوتی ما فت اس کے خداف نبیس کر سکتی۔ اِنَّالَهَا کَمُنْفِقُلُونَ حس نے اس کتاب کو اتار اوری اس کی ہر تخریف ادر ہر تغیرہ تبدل سے حفاظت کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے کلام الی ہونے کی اس سے بڑی ولیل ادر کیا ہو سکتی ہے۔

سَيُهُوَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّيْرِ (1)

" منقریب بہاہو کی ہے۔ جما مت اور پہنے پھیر کر بھاگ جا کیل گے۔"

یہ آیت کر ہر خروہ بررے سات سال پہلے نادل ہوئی، جبکہ مسمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی اور کھ کے دوساء ان پر تھا وستم کے پہاڑ توڑ رہے ہے۔ اس وقت قرآن کر یم بیل افتہ تی لئے نے اپ جبیب کرم ملکا تھ کہ اگاہ فرہ یا کہ مثتر بیب یہ وگ ہیں ہو جا میں گے اور چینہ بچیر کر بی گ جا کہ جا میں گے۔ ان حالات بھی کیا کی فیض یہ تصور کر سکا تھ کہ قرایش کھر جن کی سلوت و شوکت کے سامنے تمام حرب قبائل اپنے سر جمالایا کرتے تھے، جن کے فرجوان شیاصت اور جنگی مہادت میں اپنا جائی تہیں رکھتے تھے، جن کے پر اسلو کے البار سے اور خوردونوش کے سامان ہے گودام جرے ہو گئے ہیں کہ میں اور خینہ اور میں مدووے چھ مسلمانوں ہے جر تناک گلست کی گر میدان جگ ہے ، کیا تھ کہ ان قرار اختیار کریں معدووے چھ مسلمانوں ہے جو طاری گئیت کی کرم کوری تھی ، جو بشارت اختہ تعانی سنہ اپنا کہ میں تر کہ اور ان بیک ہے میان نے دیکھا کہ حبیب کے عدا مول کو ارزانی فرمائی تھی وہ اور ی ہو کر رہ تی اور سارے جہان نے دیکھا کہ معرور قریش کہ ایپ سر براوروں کے لاشے میدان جگ ش چھوڑ کر ہورستر سر بر آوردہ مشرور قریش کہ ایپ سر براوروں کے لاشے میدان جگ ش چھوڑ کر ہورستر سر بر آوردہ افراد کو اسیر ان جگ کی خورد کھانے کے قائل شدر ہے۔

قَتِلُوْهُمْ لُعَدِّرْ بُهُمُ اللهُ بِأَنْدِيلَكُمْ وَيُغْزِهِمْ وَيَغْرُهُمْ لَكُمْ لَكُونَا فِهُ وَيَشْفِ سُدُومَ تَوْهِرُمُ وَمِينَانَ ٥

" بیگ کرد ان سے۔ عذاب دے گا البیل اللہ تعالی تمہارے ہاتھوں سے در سواکرے گا کیں اور بدوکرے گا تہاری ان کے مقابلے بیل ہے۔ " بیل محت مند کروے گا اس جما حت کے میند کوجو اہل ایمان ہیں۔ " انشہ تعالیٰ نے اہل ایمان کوجو اب تک مشر کین کہ سے پنج بستیداد بیل طرح طرح کی

14 Par. 2 .45 Par. 1

تکلیفیں پرداشت کررہے تھے اور مبر کادائمی بکڑے ہوئے تھے ، ان کو کافروں سے جنگ کرنے کی جازت مرحمت فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی ہے خوشخبری بھی سنادی کہ اللہ تعالی تہارے ، تمول سے اختیاں عذاب وے گا، ہر میدان جنگ شی وہ ذکیل ور سوا ہوں کے اور اللہ تعالی کی مددان کے مقابلہ میں تمہارے شرارے اللہ حال ہوگے۔

سادے جہان نے یہ منظر ویک کہ بدرے ہے کر آخری غزوہ غروہ تو وکہ تھ جب مادے جہان نے یہ منظر ویک تک جب میں کفار ومشر کین کی قشول قاہر و نے مسلمانوں کے سر تھو توت آزمائی کی اللہ تعالی نے ان کو فائب و فاسر کیااور اپنے حبیب کے غلاموں کے سر پر (فحد دکا میائی کا تاج سجایا۔

كَنْ يَعَنُرُ وَكُمْ إِلَّا اَذَّى ثَوَاتَ يُقَائِلُوَكُمْ يُولُوَكُو أُولُوكُمُ الْاَدْبَادَ ثُمَّ لِلاَيْنَفِيرُونَ ٥

(1)

" کھے نہ بگاڑ سکیں کے تمہار اسوائے زبان سے ستانے کے۔ اور اگر الزیں کے وہ تمہارے س تھ تو چھیر دیں کے تمہاری طرف اپنی پیشمی (اور بھاک مائے گے۔"

یڑے کے یہو۔ گی بڑے اڑو نفوذ کے مالک بھے۔ ان کے پی دوروں کی تھی اور نہ مامان جنگ کی۔ ان بھی بڑے ہو ۔ ان بھی بڑے ہو ہو مااور بہادر تھے۔ انہوں نے بیڑ ہاوراس کے کروو نواح بھی دوروور کل قلعے اور گڑ ھیال نقیر کرر کمی تھیں۔ یہال تک کہ نیبر کی دوروراز آباد ہول بی ان کے کی منتجام قلعے نئے۔ ان کی زندگی کی مب سے بولی آرزویہ تھی کہ وہ فریب اوطن ہے ہم وسامان معلی بجر مسمانوں کو مناکر رکھ ویں۔ فدر تی آرزویہ تھی کہ وہ کرم علیات اور حضور کے سی۔ کرام کو دافتی طور پر بتارہ ہیں کہ ربود کی بای بھر قوت و سطوت بھی کہ ربان ورازی، فند مطوت بھی کہ ربان ورازی، فند مطرازی اور بہتاں تر تی ہے تہارے وول کو دکو پہنیا کتے ہیں بور اگر انہوں نے بی برا مطرازی اور بہتاں تر تی ہے تہارے وول کو دکو پہنیا کتے ہیں بور اگر انہوں نے بی برا کر کے میدان بھی تی ہور گر انہوں نے بی برا کر کے میدان بھی بی آئے ہی ہوائی جا کی ہو گئی تھی دولوری ہو کر دی جا لیت مسلمانوں کے ناموافق تھے لیکن قر آن کر ہم کے دینے ویکی کی تھی دولوری ہو کر دی جا کر ہوائی۔

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّارِ (1) "الله تعالى تمام لو كول كے شرے آب كى تكبيانى فرمائے گا۔"

آپ کو علم ہے کہ اعدات نبوت ہے پہلے حضور تی کر یم علیہ اٹی قوم کی آ تھوں کا تارا سے ان کی ذبہ نیں حضور کو افساد تی اور ال بین کہنے ہے نہیں تھی تھیں۔ لیکن جس روز نبی دون سے ان کی ذبہ نبی حضور علیہ اور ال بین کہنے ہے نہیں تھی تھیں۔ بنو ہوگ حضور علیہ ان کی فرو اس خور علیہ کے قد موں بی آ تجمیس بچھاتا ہی سعاد ہ سیجھتے تھے وہ اب خون کے بیاہ ہوگے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ کسی طرح تو حید کے اس علیہ وار کو موت کی نیند سلائے کا شرف وہ ماسک کی خواہش تھی کہ کسی طرح تو حید کے اس علیہ وار کو موت کی نیند سلائے کا شرف وہ ماسک کرے۔ کی زیرگی جس بھی حضور ایسے حیار و شہنوں جس گر رہے تھے جو حضور کے ماسک کرے۔ تھے اور بھرت کے بعد جب حضور یہ یہ طیب تھر ایف فرما ہوئے تو وہ ال معوب خون کے بیاہ منان اسلام جن جس منانقین اور بیود کی چیش چیش تھے ان کی سرتہ شیس اور منعوب بندیاں مرف اس فقد پر مرکوز تھیں کہ جس طرح ہو سکے اس کی سرتہ شیس اور منعوب بندیاں مرف اس فقد پر مرکوز تھیں کہ جس طرح ہو سکے اس آواز کو چیش کیلئے خاموش کر

ویا بے جو تہیں ہر گف الله و صدولا شر یک پر ایمان اے کی دعوت دیتی رہتی ہے۔
جنگوں کا سلسلہ بھی شر درج ہو چکا تھ۔ مر کار دوعالم علیہ جب استر احت فر ماہوتے تو
جاس شار اور وفادار غلاموں کا یک وست رات ہر حضور کا ہمرہ دیا کرتا لیکس جب ہے آیت
بندل ہوئی اس دن سے حضور نے ہمرہ دارول کو اپنے گھر بھی دیا۔ فرملی فدانے میری
خاشت کی دمہ واری افحال ہے ،اب جھے کی ہدا تدلی سے کوئی خطرہ میں رہد چہ نچہ آپ
نے دیکھا کہ بڑے برے خطرناک کے جمی آئے لیکن مجوب رہ اس ایمان مالیہ نے درا
بر داور کی اللہ تو لی کی حفاظت پر کا الل اعتاد کرتے ہوئے کی حفاظتی مداہیر کی طرف توجہ
نددی۔ اللہ تو لی نے اپنے اس و مدہ کو ہور افر مایا اور بعد شر کوئی دشن مجوب رہ المالیمن کو

وَ كَالُوا لَنَ يَهِ خُلَ الْجَنَّةُ إِلَا مَن كَانَ هُودًا الْوَتَعَارَى يَهْكَ اَمَانَ مُهُودُ قُلْ هَا قُوا بُرْهَا كَلُهُ إِنْ كُفْتُهُ مِنْ وَيَن (2) "انبور، عد كما نبير واضل مو كاجنت من كوئى بحى بغير ان كے جو

67 a/Unin-1

111.7/hr-2

یہدوی جی یا جیس آل ہوں گے ہو۔ " فرمائے او کو کی دلیل آگر تم ہے ہو۔ " یہود کو آپ دین پر بیزا غرور تعاوہ ہے ڈکنے کی چوٹ پر کہتے کہ جنت بیں ان یہود و نسار کی کے بغیر کو کی داخل خیس ہو گا۔ اللہ تعالی انہیں شر مساد کرنے کے لئے فرماتے جیں۔ تعدر کو کی داخل خیس ہو گا۔ اللہ تعالی انہیں شر مساد کرنے کے لئے فرماتے جیں۔ تعدر کو کی داخل خیس ہوگا۔ اللہ تعالی انہیں شر مساد کرنے کے لئے فرماتے جیں۔ دُونِ النکاری فَلَنَّ کُلُواْ اللّٰ اوْ اللّٰ اللّٰ

"آپ قرما ہے الر حبارے کے دار آخرت لی سمیں اللہ تغانی کے بال مخصوص میں تمام تو کوس کو چوڑ کر تو بھل آرزو کرد موت کی۔ اگر تم

-31 <u>F</u>

وہ ہڑی تمکنت اور وٹول کے ساتھ ہے وجوئی کرتے تھے کہ دار آخرت کی ساری
راحیں، آسا کمیں اور عزت افزائی سرف ان کے لئے مخصوص ہیں۔ ان کے اس جوئی
کی افویت کو ٹابت کرنے کے لئے انہیں کہ جیا کہ اس آلام و مصائب سے ہجری ہوگی دنیا
میں دہتے کے بچائے تم کیوں یہ تمنا نہیں کرتے کہ جمہیں موت آت اور تم جنت کی ابدی
بہاروں کے موے وٹے لگور لیکن کیا بجال کہ وہ اس کی تمناکر ہے۔ و نیا کے سرتھ ان کا تھ

اس كي بعدوال آيت شراكيد اعلان كياكيا.

وَلَنْ يَتَنَعَنُّوكُا أَبُلُّ أَبِمَا قَدَّهَ مَتَ آيْدٍيْهِمْ (2)

"جر گز ہر گزوہ مجی اس کی جمنا جس کے بسبب ہے کر تو توں کے۔"
ان کی کار ستانیاں ہر وقت الن کے سامنے ہیں اور النیس معلوم ہے کہ صرف بلکس بند

ہونے کی دیر ہے ، دوان کار ستانیوں کی سز البھننے کے لئے دوزخ بس چینک دیے جائیں

ہوے گی دیر ہے ، دوان کار ستانیوں کی سز البھننے کے لئے دوزخ بس چینک دیے جائیں

ہوے قر ان کر یم نے اعلان کر دیا کہ وہ ہر گز ہر گزیہ تمنا جس کریں گے۔ جائے تویہ تھا کہ

وہ تمنا کرتے اور جمنع عام میں اپنے مر نے کی وعاد تھے اور قر آن کر یم کی اس چین کو کی کو

باطل جاہت کر کے وگوں کو دین اسلام اور توقیم اسلام سے ہر گشتہ کرتے جوان کی ذید کی کی

مزیر ترین آرزو تھی لیکن ان کو ہست نہ ہوئی کہ وہ یہ تمنا کریں۔اب مک دہ ایسا جیس کر سے

قیامت تک دوایدا نمیں کر سیس کے۔اللہ تو ٹی ہے اس چین کو قبول کرنے کی ہمت ند آج کک انہیں لعیب ہو گینہ قیامت تک نعیب ہوگی۔

تعنور سرکار دوعالم علاقے کا برار شاد کرائی ہے اگر دہ ضدین آکر مرنے کی تمناکرتے تو جو بھی یہ تمناکر تااس کو قور آموت کی فیند سلادیا جا تااور الن میں ہے کوئی بھی ڈیدونہ بچتا۔ مندرجہ ہانا آیات کے علادہ قرآن کر بم کی ہے شار آیات بیں جن میں الن واقعات اور حالات کی نشاندی کی نشاندی کی گئے ہو خوزول قرآن کے مدیوں بعدر دیڈی یہ و نے والے شے۔ الن حالات کی نشاندی کی گئے ہے جو نزول قرآن کے مدیوں بعدر دیڈی یہ و بھے ہیں دو بعید ای طرح میں ہے جو واقعات الن جو دہ صدیوں کے دوران و قوع پذیر ہو بھے ہیں دو بعید ای طرح و قرق پذیر ہو ہے جس اطلاع دی تھی اور جو اقدام تال جو دہ میں بینے وہ کہی بینے این کریم نے الن کے بارے میں اطلاع دی تھی اور جو الشہاد تانے بی کرا ہم مقدی این طرح و قوع پذیر ہوں کے جس طرح ہی بینے اس طرح و قوع پذیر ہوں کے جس طرح ہا القیب والشہاد تانے بی کتاب مقدی میں الن کاؤ کر فر ایا ہے۔

وَمَنْ اَصَّدَى مِنَ اللهِ قِيلَانِ وَمَنْ اَصَّدَ فَصُرِي فَي اللهِ حَدِيدًا عَلَانَ

ا عِارِ قر آن کی جو تھی د جہ

بعث نبری سے پہلے آدم علیہ اسلام سے پہلی علیہ اسلام تک ہزارہا انہاء در سل انشریف لائے انہوں نے جن مشکلات میں فریضہ نبلیج اس مریاز دران کی قو موں نے ان کے ساتھ جو غیر انس فی اور بہین دسلوک کیا قر آئن کر کم نے بیٹ مؤثر انداز میں ان واقعات کا ذکرہ کیا ہے۔ قر آن کر بم سے بہلے جو آسانی کتب نازل ہو کم ان میں بھی ہے واقعات اور ہے ما مات بیزی تنصیل سے بیان کے گئے ہیں، فرق صرف انتا ہے کہ جب ہم ال واقعات کو قر آن کر بم میں پڑھتے ہیں تو پڑھنے والے کے دل میں اللہ تق لی کی مجت، اپ نبی کی قر آن کر بم میں پڑھتے ہیں تو پڑھنے والے کے دل میں اللہ تق لی کی مجت، اپ نبی کی اطاعت کا جذب اور جادۂ حیات پر اس کے مقوش پاکوا بنا خضر راہ بنائے کا شوق پیدا ہو جانا ہے۔ اس سے پر عکس جب الن واقعات کو سابقہ کتب میں پڑھا جا تا ہے تو الن جذبات کا توق پیدا ہو جانا ہو دوانا کو پڑھنے والے والے والے کہ کیا ہے۔ اس سے پر عکس جب الن واقعات کو سابقہ کتب میں پڑھا جا گیا۔ آگر چہ ایسے واقعات کی ہو دوان کر بے آئی واقعات کی بیان پر اکھا کر ہیں گے۔ اور ان کے تعداد و بہت نیان ہم صرف چند واقعات کے بیان پر اکھا کر ہیں گے۔ اور ان کے تعداد کے بیان پر اکھا کر ہیں گے۔ اور ان کے تعداد کہ بیان پر اکھا کر ہیں گے۔ اور ان کے تعداد بھی جادہ و مقولات کے بیان پر اکھا کر ہیں گے۔ اور ان کے تعداد بھی جادہ و موقعات کے بیان پر اکھا کر ہیں گے۔ اور ان کے تعداد بھی جادہ و میں جادہ و مقولات کے بیان پر اکھا کر ہیں گے۔ اور ان کے تعداد بھی جادہ و مقولات کے بیان پر اکھا کر ہیں گے۔ اور ان کے تعداد بھی جادہ و میں جدور ان کے تعداد کی بیان پر اکھا کر ہیں گے۔ اور ان کے اور ان کے تعداد کی بھی جادہ میں جو بھی تعداد کی بھی جادہ و ان کر بھی جادہ میں جو بھی گھی ہوں کی بھی تعداد کی بھی تعداد کی ہو تعداد کی بھی تعداد کر بھی تعداد کی تعداد کی بھی تعداد کی تعداد کی بھی تعداد کی تعداد کی بھی ت

مطالعہ سے قاری پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ قر آن کر یم بی انبیاء سہ بھی اور بان
کی اقرام کے بارے بیں جو پکو لکما گیا ہے وہ سابقہ آسانی کتب سے فرشہ چینی نہیں کی گئی۔
جس طرح مستشر قبن کاخیال ہے ، بلکہ براور است القد تعالیٰ نے قر آن کر یم بی الن حامات
وواقعات کو بیان کر کے اپ محبوب کے قلب منیر پر نازل فر میں ہے۔ اس بی کی انسان ک
کاوش کا سر مود عل نہیں اور یہ حقیقت مجی واضح ہو جائے گی کہ قر آن کر یم کی مؤر ٹیا
کی فراسٹو کی کاوشوں کا ثمر نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کاناز سکر دو کل مے جواس نے اپ
محبوب پر ہازل فر ایا۔ اور آگر یہ واقعات تورات و نجیل سے استفادہ کرتے ہوئے قر آن بی فراس نے اپ
فر کر کے جائے تو ان بیں مجی وہ عزام کی گئرشوں اور کو تا بیوں سے داغد ار نظر آتا ہے۔
نظر نبوت کا مقد مر نع مختلف مم کی گئرشوں اور کو تا بیوں سے داغد ار نظر آتا ہے۔

یہے آپ کرنے ہوائش کے باب 19 کی آیات 30 تا 36 کا مطالعہ کریں فس بیں افتہ کے ایک نی حفر میں افتہ کے ایک نی حفر ت اولا علیہ السل مے یارے بی برزومر الی کی گئی ہے۔ اور موط مغر سے لک کر پہاڑ پر جا بسااور اس کی وولوں بیٹیال اس کے ساتھ تھیں کیو تکہ اسے منتر میں بنے ڈر لگاور وواور اس کی دونوں بیٹیال ایک غار بی رہنے گئے۔ تب پہلو تھی نے منتر میں بنے ڈر لگاور وواور اس کی دونوں بیٹیال ایک غار بی رہنے گئے۔ تب پہلو تھی نے

جہونی ہے کیا کہ ہمار باپ بوزھاہ اور زین پر کوئی مرد نیس جود نیا کے دستور کے مطابق ممارے پس آئے۔ آؤ ہم اپنے باپ کوست بالائی اور اس سے ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باق رکھیں۔(32)

مو اُنہوں نے اس رات اپنے باپ کوے پلائی اور پہلو تھی اندر کی اور اپنے ہاپ سے ہم آغوش ہوئی پر اس نے تہ جاتا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ (33)

دوسرے روزیوں ہواکہ پہلوظمی نے جموٹی ہے کہا کہ دیکھ اکل رات ش اپنے ہاپ ہے ہم آخوش ہوئی اور آؤ آئ رات بھی اس کو ہے پاریکی اور تو بھی جاکر سے ہم آخوش ہو تاکہ ہم این باپ ہے نسل بقی رکھیں۔(34)

مواس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو سے پار کی۔ چھوٹی کی اور اس سے ہم آفوش ہو کی اور اس نے نہ جاتا کہ ووکب لیٹی اور کب اٹھی (35) مولوظ کی دولوں رشیال اپنے باپ سے جالمہ ہو کی (36) ہوگی سے ایک میٹا ہوائی نے اس کانام مو آب رکھاوی مو آبول کا باپ ہے جواب تک موجود ہیں۔ چوٹی ہے بھی ایک بینا ہوا\_\_\_ادراس نے اس کانام بن میں کی وہی بی عون کا باب ہے جو اب تک موجود ہیں۔

حضرت لوط عدید السلام کے بارے میں جس دریدہ وجنی کا مظاہرہ تورات کے باب پیدائش کے مر شیس نے کیاہے وہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب اس ٹی تحرم کے بارے بس قر آن کریم کے ادشادات سنے۔

(1)

" ہراہت وی ساتھیل، بیخ ، یو آس اور دوط کو۔ ان سب کو ہم نے نظیات د کاسارے جمال والوں ہے۔"

اس آیت علی موظ علیہ السلام کا عنورہ ذکر خیس کی گیا گئی الفائیدین القدر انہاء کے عاموں کے ماتھ الن کاؤکر کیا گیا ہم فراید کرکھا فیصلا الفائیدین اوران سب کو جن عمر معدر ساوط میں شال جی ، ہم نے تمام جہانوں پر تشییت ول۔
مورہ انہیاء علی تجر اللہ تعالی اوط علیہ السلام کا یول : حرّام سے ذکر فرما تاہے۔
دُلُوطاً النّہ فَا اللّهِ عَلَيْهَا وَعِلْمَا وَجَهَيْنَا وَمِنَ الْعَرْبَةِ وَمِنَ الْعَرْبَةِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ہے جس کے باشناہ بہت رؤیل کام کیا کرتے تھے۔ بیٹک وہ لوگ

<sup>87</sup> puritur\_1

<sup>74-5 - - - - 2</sup> 

ہڑے نا جُہار اور نا فرمان تھے۔ بور جم ہے اسے (لوط) کو داخل کر لیا ہی ۔
حریم رحمت میں بینک وہ نیکو کاروں میں ہے گا۔"
ان دو آخوں میں اللہ تعالٰ نے ہے توفیر حصر ت لوط کو جن اعز از ات سے نواز اے وہ پڑھے اور اس کے ساتھ تو راب میں اللہ کی عصمت پر جو یہ بودار دائے نگا ہے گئے ہیں ال کو دیکھتے آپ حقیقت تک بین جا کی ہے۔ سورہ العماقات میں اللہ تعفر ت اوط علیہ السلام کے بارے می فرماتے ہیں۔

آپ کے باپ کانام آلک تھد جب ان کے باپ کی عمر 182 ہری تھی تو آپ کی والات ہوئی۔ آب مطلبہ السوام کی دسویں پشت سے تھے۔ (آساب پیدائش باب 5 آب 28)

ای کتاب کے چھٹے باب کی سے ویس صفرت تو ح علیہ اسلام کے متعلق مرقوم ہے۔

نوج مر دراست ہازادرا ہے رہانہ کے لوگوں جس ہے عیب تھا۔ (باب 6 آب 6)

لیکس ای راست ہازادر ہے عیب بستی کے متعلق تورات کی یہ آبیش نظرے گزرتی ہیں تو انسان جران ویر بیٹان ہو کررہ جاتا ہے۔

(طوفان سے بخیر وعافیت نے کلنے کے بعد) اور کاشکاری کرنے لگاادراس نے ایک انگورکا
ہاٹ رگایاہ اس نے اس کی ہے فی اور اسے نشر آیااور وہ اپنے ڈیرے ش یر ہند ہو گیا۔
کیالوگوں کو پاکیا کی اور تقوی کی راود کھانے والد اور نبوت کے شرف سے مشرف ہو
کر آئے وال ایس نے موم اور گھنیا حرکت کا اور نکلب کر سکتا ہے؟ کیاا غلاق لی اواقات وہ اتجا پست
ہو سکتا ہے کہ وہ شراب سے برمست ہو کر اپنے ڈیرہ بیس پر بند ہو گیا جہاں اس کی بہویٹیال
موجود ہول گی۔ معاف اللہ شم معاف اللہ

"اور دیکی جس ون تک ب با تمی واقع ند ہو کی تو دیکا دے گااور بول ند سکے گااس لئے کہ تر نے میر کی باتول کا جواسیے وقت پر بوری ہول کی بیٹیں ند کیا۔"

تورات کے برعکس قر آن کر ہم میں جن پاکیزہ کلمات سے حضرت کی علیہ السلام کی مخصیت اللہ میں محصیت اللہ میں محصیت اللہ میں محصیت اللہ میں محصیت کا پورا احساس دل جس فقش جو جا تا ہے۔

الله تع تى معرت ميكى عليه السلام كے بارے على ارشاد فرمائے ہيں۔

يْهَ عَنِي غُنِ الْكِنْبُ بِغُرَّةٍ وَالْكِنْهُ الْمُكَلِّمُ مَيْهِ الْكَلْمُ مَيْهِ الْمُكَلِّمُ مَيْهِ الْمُكَلِّمُ مَيْهِ الْمُكَلِّمُ مَيْهِ الْمُكَلِّمُ مَيْهِ وَلَمُو مِنْ لَكُنْ عَبِينًا وَوَكُو فَا وَكُانَ كُمْ يَكُنْ مَرَدُلِكَ وَيُومَ مِنْكُونُ مَنْ يَكُنْ عَبِينًا وَاعْمِدِينًا ٥ وَسَلَا عَلَيْهِ مَرْدُلِكَ وَيُومَ مِنْكُونُ وَيَوْمَ يُبِعَثُ عَبِينًا ٥ وَسَلَا عَلَيْهِ مَرْدُلِكَ وَيُومَ مِنْكُونُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَرْدُلِكَ وَيَوْمَ مِنْكُونُ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ

" ہے بچی پکڑ ہواس کتاب کو مضبوطی ہے اور ہم نے مطافر اوی ان کو دانا کی جہتے ہے۔ نیز عل فرانی دل کی فری اپنی جتاب ہے اور نفس کی پاکیزگی۔ اور وہ بنج ہے۔ نیز عل فرانی دل کی فری اپنی جتاب ہے اور نفس کی پاکیزگی۔ اور وہ بڑے پر ہیزگار تے اور وہ خد مت گزار تے اپنے والدین کے اور وہ جابر اور سر کش شد تے اور سمنا متی ہوال پر جس روز وہ بیرا ہو کے اور جس روز دہ انتخال کریں کے اور جس روز خبیں اشعا

حصرت ابوب عليه السلام كے قصد على اللہ تعالى كى عبادت كرنے والول وراس كى رف

کے طلب کارول کیلئے بڑی روش اور واشح تھیجت ہے۔ وہ یاور کیس کہ آگر آئر انشان کی کی داری سے ان کا بھی گزر ہو جہال قدم قدم پر معینہول کے اثادہ منہ کو لے بیٹے ہوں جہال برباد ہو سااور و مرافول کے روح فرس سائے ہول تواہد دیس کر بھی کاشکوہ ندشر و ح کر دیں ، اس کی رحمت سے ماہری ند ہو جا کی بلکہ سیرے ایوب کو سائے رکھیں مبر و استفامت کاد من تھائے ہوئے قدم آگے بڑھائے جا کی تھا شائے بیت الله فکسفٹ کی توجہ استفامت کاد من تھائے ہوئے قدم آگے بڑھائے جا کی تھا شائے بیت الله فکسفٹ کی توجہ المجمل میں بھی سائی جائے گی۔

اس واقد کو گر ہا تیل میں پڑھیں کے تو وکھڑی بالنہ بدین کی او فی سی محکل مجل آپ کو نظر خیس آئے گی۔ وہال آپ کو ایوب نامی آیک ایسے آدمی سے واسط پڑے گاجو اپنی پیدائش کے دن پر لعنت بھیج رہا ہے چنا ٹیجہ صحیحہ ابوب باب 3 شک ہے۔

اس کے بعد ابوب نے بٹامند کھوں کر اپنے بنتم دن پر سنت کی اور ابوب کئے لگا، ٹابود ہو وہ دن جس دن بس پیدا ہوااور وہ رات مجی جس بنس کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہوا۔

وہ دینا اند جیرا ہو جائے دورات ہا تھے ہو جائے۔ اس جس خوشی کی کوئی صدانہ آئے \_\_اس کی ثنام کے تارے تاریک ہو جائی۔ (آیات 1 تا4-7-9)

مجرودا پلی پیدائش پر نفرین جیجاے چنانچدای باب سے۔

یں رحم بیں بی کیول ند مر گیا۔ ہیں نے پیٹ سے نگلتے ہیں جان کیول ندوے دی یابی شیدہ اسقاط حمل کی، تندیش وجود میں ند آ تایا ان بجول کی مانند جنہوں نے روشنی ندد کیمی ۔ (باب 3 آیت 11-11)

ای پر بس نہیں بلکہ وہ اپنے خدا ہے فیکوہ کرتا ہوا نہیں بلکہ الجنتا ہو اور جھڑتا ہوا سائی دیتا ہے، کہتا ہے۔

اے بنی آدم کے ناظر ایگریش نے گناہ کیا ہے تو تیر اکیا بگاڑ تا ہوں تو نے کیوں جھے اپنا نشانہ متالیہ ہے بیمال تک کہ بھی اپنے آپ پر ہو جو ہو جاؤل تو میر آگناہ کیوں شین میں ف کر تا اور میر کی بد کار کی کیوں شین دور کر تا۔ (باب7 آیت 20-21)

آ کے بڑھنے باب 10 میں وی ایوب جمیں اپنے رب سے یہ کہتے ہوئے سن کی دیتا ہے میر کی روح میر کی ذائد کی سے بیز ارہے۔ بیس اپنا فشکو و خوب دل کھول کر کروں گا۔ بیس اپنے "اوا كروايوب كو جب بهار انبول في البياب كو اور عرض كى كه يجمع المنافي كار الميل كار ا

## حضرت يوسف عليه السلام

حضرت بوسف عدیہ اسل م کاذکر یا تبل میں بھی موجود ہے لیکن قر آن تھیم نے ان کی داستان حیات کو جس انداز بیل بیان کیا ہے، اس کی شن ای برانی ہے۔ یوں تو قر آن تھیم میں سابقہ انجیاء کرام کی پر نور اور ور خشال رند گیوں کے جمیوں قصے ندکور ہیں۔ جن کام میں سابقہ انجیاء کرام کی پر نور اور ور خشال رند گیوں کے جمیوں قصے ندکور ہیں۔ جن کام میلوز شدوم ایت کے الوار پر سارہ ہے۔ لیکن "احسن انقصص" کے لقب سے صرف یوسف صدیق عدیہ اسلام کی داستان حیات کوئی نواز آگیا ہے۔ اس کی وجہ ۱۳ س کی وجہ نی ہر

ہے۔ کیمل انسانیت کی مزل رفع کی طرف جوراستہ جاتاہ اس کے سادے جا و خماء نظیب و فرازہ پیش آنے والی د شوادیاں، منزل ہے دس برواشتہ کر دینے والے تھین مربطے، حزل ہے ما فل کر دینے والے حسیں و جیل مناظر، اور دل موہ لینے والی د چیسیاں، ان سب کو اتنی دخا حت ہے بیان کر دیا گیہ کہ کمی ابہام والتہا می گرخپائش خہیں رہتی۔ پھر اس جا کھران کو جس مبر، خبیں رہتی۔ پھر اس جا نگھران کھن اور میر چیشی کی ضرورت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی اتنے ولئشین اور موثر بھر نے کہ ہے مسافر کو جس مبر، ولئشین اور موثر بھر نے کئی حوالا ہے کہ اگر انسان فطرت سعید اور قلب سلیم کی تعت ہے کروم نہ ہوتو وال موثر بھر ہے کئی کیا گیا ہے کہ اگر انسان فطرت سعید اور قلب سلیم کی تعت ہے کو والا ہے۔ وہ طوفانوں ہے کمیان بھر می ہوئی ہروں ہے آنکہ پھول کر ن، ہدا کہت آئیز کر دابوں کا مذہ چاتا، چنانوں ہے کہی اگر انسان میں والی طرف پڑ حتا چاہ جاتا ہے۔ آپ چنانوں ہے کہی اگر انسان کی اس اس کرنے کے لئے بو حتا چاہ جاتا ہے۔ آپ خوانسان فی فرمائے جس ذات اقد میں واطبہ کی واستان حیات کا دائمین ایسے انمول تو گئی ہے گہر ان ایسان کی اس ایسے انہول تو گئی ہے گہر ان اس انتصاف کر ایسان میں ایسان کی اس ایسے انہول تو گئی ہے گہر ان ایسان کے جس القصی کی جائے تو کیا کہا جائے اور آگر قر آن اس اس انسان کے اس انسان کی تو اور گول کی گئی ہیں اس انتصاف کر اس کی کول کر تا ہوں کہ کول کر تا ہوں کول تو گئی ہیا کہ تو اور گول کے ج

حضرت اسحان عليہ السلام کے فرزند حضرت يعقوب عليہ السلام كا فالواده كنعان كے على قرروء وراز على قروم شروع شروع شروع شروع شروع شروع شروع فرووء وراز كامت، تو مند اور بڑے جفائش ہیں۔ آخری عمر شن حضرت يعقوب کے ہاں ایک فرزئد تو مد و تاہے جو حسن ورعنائی كااميا حسين و جميل پنگرہ حس سے حسيس تر پنگر چشم فلک نے اس وقت تک و بكف عی فرار بھال صوری كو حسن معنوی نے چارچا ند لگا ديتے ہیں۔ نے اس وقت تک و بكف عی فرار بھال صوری كو حسن معنوی نے چارچا ند لگا ديتے ہیں۔ حضرت يعقوب اس مرقع و فہری و زیبائی كود كھ و كھ كر پھوے فيل ساتے۔ يہ فغن جليل جھے جسے رئدگی کے مرحلے لئے کر تاجادہ ہے ہو تهدری اورار بھندی کے سال فی ہر ہوئے جلے جارہ ہوئے وار بھندی کے سال فی ہر ہوئے جارہ ہوئے جارہ ہوئے ہیں۔ نیارہ مال کاس ہے کہ ایک وات ہوست علیہ اسلام فی حسل کی چھارہ ہوئے ہیں۔ آپ اس خواب کے دیارہ سوری اور چاندا قبیل مجدہ کر رہے ہیں۔ میں کاد کرانے پر رہزد گواد ہے کر وہے ہیں۔ آپ اس خواب کے شینہ میں اپنے نیس سے کہ ایک واب کے شینہ میں اپنے تر ہے۔ میں کاد کرانے پر رہزد گواد ہے کہ وہند ہوئی کار دیے ہیں۔ آپ اس خواب کے شینہ میں اپنے تیں۔ آپ اس خواب کے شینہ میں اپنے تر ہے۔ میں کاد کرانے پر رہزد گواد ہوئی کامٹ بدہ فریاتے ہیں۔ آپ اس خواب کے شینہ میں اپنے تر ہیں۔ آپ اس خواب کے شینہ میں اپنے تر ہیں۔ آپ اس خواب کے شینہ میں اپنے تر ہیں۔ آپ اس خواب کے شینہ میں اپنے تر ہیں۔ آپ اس خواب کے شینہ میں اپنے ہیں۔ آپ اس خواب کے شینہ میں اپنے ہیں۔ آپ اس خواب کے شینہ میں اپنے ہیں۔

محویاس خواب نے معفرت ہوسف علیہ السلام کی منزل کا تعین کر دیاہے۔ پہنے ہی بنادیا مراکہ محکثن خلیل کا یہ نالہ رینگین آبا، شرف انس نیت کی جاوداں اور ہر دم جوال عظمتوں کو اینے دامن بیس سمیٹنے والا ہے۔

کین کیاان جادوانی عظمتوں کو پلے کاراستہ ہموار اور خوطگوارہے؟ کیاس پر گانب کی فرم ونازک چیاں ہوئی ہیں جن پر خرامال خرامال گزرتے جاتا ہے؟ یادہ راستہ تیز کا نوں اور کھرور کی چیان ہے کہ وہ پنے خوشلاب کے اور اس کھرور کی چیانوں سے اٹا پڑا ہے اور اس پر جینے والے کا فرض ہے کہ وہ پنے خوشلاب سے ان کا نوں اور چیانوں کو لالے کی سرخی اور گلاب کی مبلہ بخشے۔ اپنی جوال امتی اور اولوالعزمی سے ویر انوں کو فردوس برامال بناتا ہوا آگے ہوئے۔

قدرت البی کے سامنے تو بچھ مشکل نیس کہ آن واحد بٹی کمنای کی ہتیوں سے نکال کر کی عزت اور حققی نامور کی کی بند ہوں تک پہنچا دے اور کسی کی پیشانی پر بسینہ کا قضرہ بھی نود ارنہ ہولیکن سنت البی ہوں نہیں۔نوائیس فطرت کے تقاضے اس کے پر تکس ہیں۔

> عام مر ب و عزم بلند بيرا كر يهال فقط مر شايل ك واسط ب كاره

مقام ہے منی کی باند ہوں پر بی کی ہوتی گاہ ؤ لئے والے یور کیس کہ اس راہ کا پہلام حلہ ہی مبر آزبااور حوصد شکن ہے۔ کوال ہے تھے، تاریک اور گہراکوال یہ ہوئی کے ہاتھ کے میں دمد ڈال رہے ہیں گرائی کو میں میں رہے ہیں۔ جب کو نیں کی گہرائی نصف رہ جب تی ہے ہیں۔ جب کو نیں کی گہرائی نصف رہ جب تی ہے تازہ و نے کی ہمت اور حوصل ہے تو آئے ہو اگر مت کرو۔ جہیں رحمت خداو عری ضائع جیس ہونے دے کی جب تم گرو کے تو جب می روان کے دور فن پر حمیس تھام لینے کے سے بچے ہوں سے لیکن وہال تک وجب تم گرو کے تو جبر میل کے تو جبر میل کے فور فن پر حمیس تھام لینے کے سے بچے ہوں سے لیکن وہال تک ویت کے ایک ویت کے کہ کہال تک میں وہ اس کے قاد ہو ہے میں ورد کھاج سے گا۔

پھر معرکا بازارے اور فائدان رم ات کا یہ گل مر سید غلام کی حیثیت سے دہال بیجے
کے لیے لایا جا تا ہے۔ حربیرار اولیال ویے لیے جیل جو سف جو کل تک این مال باپ کی
جمول کا تارابتا ہوا تھا گی اس ترسیل ور موائی کو دیکھ رہا ہے اور فاموش ہے کہ کو اس راز
سے آگاہ جیل کر تا کہ وہ کون ہے ۔ لیول پر مہر فاموش ہے۔ آگھ قدرت لی کے کرشے
دیکھنے جی محوب اور دل ہے کہ مہر کا دامن معنبوطی ہے قام ہوئے ہوئے ہاور زبال اسے

رب کے فیصلہ پر فیکوہ سے کہال شکر کنال ہے۔ آخر کار باد شاہ کا دار المبام عریز معرسیہ اسے دیادہ بوئی دیتا ہے اور یہ یاری اس کے حق میں قتم ہوتی ہے۔

اب نہ تاریک کوال ہے نہ بھی ٹیول کی سر وہری اور سر زنتیں ہیں نہ کاروال والول کی در شق ہے اور نہ ہوار کی رسوال ۔ اب آز ہائش ایک نیار وہ اصفیاد کرتی ہے مصرے رکیس اعظم اور سعطنت کے بدار امہام کا تقیم الثال قصر ہے جہال ہر سمت ڈندگی اپنی ساری رتگینیوں کے ساتھ می قرام ہے۔ آرام و آسائش اور فررونوش کا شاہند اہتی م ہے۔ گل سال بیش وطر ہے جی وہ دیا اس، حول میں ہر ہوتے ہیں۔ اب کمن اوسف جوان ہو گئی ہے۔ حسن کی جلووسا انہال محشر بہا کرتے گلی ہیں۔ کل کی جس روش پر جال نظام ہیں کو گئے ہیں الی قد مول میں بجی جی جے جے جے جے جی جی جو و عزیز مصر کی جو کی ہزار جان سے نار ہے لیکن اگر تھیں اپنی انتہا کو ہوئی گئی۔ جب عریز مصر کی جو کی ہزار جان سے نار ہے لیکن اور سارے آخر کار اس استحان در وازے بند کر در ان ہو گئی اور سارے کی علی انتہا کو ہوئی گئی۔ جب عریز مصر کی جو کی اپنی اس کی جیش کش کو بات استحان در وازے بین اور سازے فوت کو والوائی اور سازے دو گئی ہو سے نار کی بیش کش کو بات استحان در وازے بین کی لیکن اور سازے بین کی بیش کش کو بات استحقار دو گئی ہو کہ کو گئی اور سازے بین کو گئی اور سازے بین کو گئی اور سازے میں کی بیش کش کو بات اس کی جیش کش کو بات استحقار دو رہ دو تھی لیکن کو سازے بر خطر دو تھی ایکن دو بین کی بیش کش کو بات ایس کی جیش کش کو بات اس کی جیش کش کو بات استحقار دو تو تھی ہو تھی کہ کہ کہ اس کی جیش کش کو بات تھیں دی جو خطر دو تھی اس کو بات کھی دو تھی دو تھی اس کو بات کھی دو تھی دو

اس کتا وی بداش میں کہ تم نے مفت و صحت کے و من کو واغد او ہونے ہے کیا اس کتا و جل کی واغد او ہونے ہے کیا جیسے آپ کو جل کی کو افری میں آید کر دیا جا تا ہے۔ تو و س میل ای میری میں گر و جا تے ہیں لیکن شدول میں شکوہ ہے اور فد و بان پر شکاے ۔ دل اپنے رب کر یم کی محبت ہے مرشا د کے اور زباس اس کی تو حید و کبر ای کے گیت گا ہی ہے اور کی بینے ہوؤں کو راہ ہدایت و کھ ربی ہے۔ یہال کک کہ بادشاہ مصر ایک ہمیا کہ فواب و کو کر بے چین ہو جا ہے۔ اس کی تعبیر معلوم کر نے کے اپنے وزیرول اور پر کے دانشوروں اور کا ہنول کو طلب کر تا تعبیر معلوم کر نے کے لیے اپنے وزیرول اور پر کے دانشوروں اور کا ہنول کو طلب کر تا ہے۔ مب سے بس بیل اور اسے خواب پریشان کہنے پر معر ہیں۔ آخر دہ فضی جس سے قید خواب پریشان کہنے پر معر ہیں۔ آخر دہ فضی جس سے قید خواب کی تا جازت کی خد مت میں حاضر ہوتا ہے اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تجبیر ہتانے کی درخواست کرتا ہے۔ یہاں دعرت یو سف معد بی کی حال المر نی اور بلند حوصیق کا ایک پہلو

ے نقاب ہو تا ہے۔ نہ تو آپ نے اس شمص کود عدد فراموشی کا طعمہ دیانہ تعبیر بتائے کے لئے اپنی رہائی کا مطالبہ کی بلکہ خواب کی تعبیر بھی بتاہ کی اور ال سطین حالات سے عہدہ یہ آ ہوئے کی تم میر بھی بیاں فر اور کے گویا آپ نے ٹابت کر دیا کہ آپ آ فالب ہیں، آ فالب بن مانے نور برساتا ہے اور ہر چشم بینا کوروشن کر دیتا ہے۔

بادشاہ جب سے کی عظمت کا معتم ف ہو کراز خود آپ کورہ کرنے کا تھم صادر کرتا ہے کہ خوت کا معتم صادر کرتا ہے کہ پہلے اس الزام کی تعقیق کروجس کی ہوائی جسے انکار کر دیتا ہے اور مطابہ کرتا ہے کہ پہلے اس الزام کی تعقیق کروجس کی ہوائی جس جھے انفاظر سے پیند سما سمل رکھا گیا اس کے بعد تمہارے اس تھم کو مائے یارد کرنے پر خور ہوگا۔ ہادشاہ نے رنان معرے شخصی اتوال کے سے جب بذ پرس کی تونہ صرف زنان معرے کیا ذبان ہو کر آپ کی ہی واس کی شہادت دی بلکہ عزید ممرک نیکم نے جو بہتان ترشے اور قید کرانے ہیں جی بی واس کی شہادت دی بلکہ حزید معمر کی نیکم نے جو بہتان ترشے اور قید کرانے ہیں جی بی جس کا محراف کرتی معرف تحقیق اللہ تھی اس محرک نیکم سے جو بہتان ترشے اور قید کرانے ہیں جی جس اپنے جرم کا محراف کرتی مول دور معموم ہے۔ اس کی چیئم یوریا کی تعمر اس کا دامن قصمت ہر دائے ہی ہوں۔ دو معموم ہے۔ اس کی چیئم یوریا کی تعمر اس کا دامن قصمت ہر دائے ہی ہوں۔ دو معموم ہے۔ اس کی چیئم یوریا کی صفحت ہر دائے ہی ہوں۔ دو معموم ہے۔ اس کی چیئم یوریا کی صفحت ہر دائے ہی میں مند کر سے۔

الا ما وہ نی جمس نے ہے رب کریم کوراضی کرنے کے ہے معم کے کو چہ و ہزار شی این آپ کو ہد ہام کرنے کا جرات مندانہ اقد ام کی تق آج جب زندان معمرے قدم باہر رکھتا ہے تو و و ست و شمن اس کی میر ست کی ہی اس کے افلاق کی بلندی اور اس کے کر دار کہ بات کی بات کے کر دار کی بات کی با

وَمَا اَبْرَىٰ مُنْسِى إِنَّ النَّفْسَ لَامَارَةً بِالشَّوْمِ الْا مَارَجِهُ مِنْ الْأَوْمَ وَعِمْ مِنْ اللهُ إِنَّ رَقِيْ عَفُرْرُ بَعِيْدُهُ ()

" بجھے ہی پاک داشی کادعونی شیس تنس کا کام بی برائی کا تھم دیتا ہے تھر جس پر میر ارب رحم فرمائے۔ بیشک میر ایر درد گار خقورر جیم ہے" سجان اند کیاشان ہے۔ اس تو منبع کی اور تمکنت اور و قارہے اس تھسار ہیں! مور نیمن کے بیال کے مطابق معر پر اس وقت پندر ہو یں فائدان کی مکو مت حتی جو جو ترخی کے بیال کے مطابق معر پر اس وقت پندر ہو یں فائدان کی مکو مت حتی جو جو ترخی ہے اس کا نام اپو فس (Shepherd Kings or Hyksos Kings) بتایا مشہور ہیں اور حضرت ہو سف کے ذبات ہی جو باد شاہ تھا اس کا نام اپو فس (Apophus) بتایا جاتا ہے۔ اس کے عہد ہی معرائی تاریخ کے طویل اور بدتریں قبلاے وہ موا باد شاہ نے اس کا محمل افتیار ات ان بحث کو محمل افتیار ات سے در سے والات سے نبر د آز، ہونے کے لیے حضرت ہو سف کو محمل افتیار ات سے در سے اور آپ نے کئی باہت اور تذبیر ہے بخیر اس علیمین ذمہ داری کو تجوں فر بلیا۔

كَالَ الْمِعَلَّمِينَ عَلَى حَزَ إِنْنِ الْآدَفِ إِنِّي حَفِينَظُ عَلِيدُ

جب قلايرًا لو آب نے اپنے غذائی زخروں كے مند كور، ي مرف الل معرى آپ کی حسن تدییر سے قط کی ہار کت انجیزی سے محفوظ نیس دے بلکہ کر دونواح کے ضرورت مند مجی جب حاضر موتے توانسی محروم واپس ندلو ہا جاتا یہال تک کہ آپ کے جود و سخا کاچ میا کنعان تک جا پنجااور فرزندان بعقوب علیه السلام طلب خوراک کے لئے حاضر ہوئے۔ آپ نے اقبیل مجیان سے الکین جملائک فیس۔ ان کے او نوں کو مجی ماود یاور جو قیت انہوں نے او کی دہ بھی جیکے سے ان کی خرجیول میں رک وی اور فر ماکش کی کہ دو بارہ آئي تواية محوية إلى كو يحل لية - عيدودوره آئة إلراشيل عيدادووس ولا مال کرویالیکن رازے مے دونہ اٹھیا۔ تیسری مرتبہ جب آئے تواب وہ کھڑی آئیٹی متنی کہ آپ اپنا قدرف کراویں۔ جس اندازے آپ نے اپنا تعدرف کرایاوہ صرف آپ کو بل زیوے اور یکی واقعی آپ کی شان موسق کو جور جاند لگائے کا واحث بنتی ہیں۔ فردیا مل عُلِمُ مَا تَعَلَيْهِ وَوَ مِن كَلِينِهِ كَما حَسِن إدب جوسوك تم في يسف اوراس ك بمانی کے ساتھ کیا (مباداوہ حقیقت سے یردواشنے کے باعث شر مند کی محسوس کریں)اس الن فور افراديا إذ المنت خيد في الن وت تم ناواتف اور ب فيريق ما ته علان ے اس خاماندرویے کی خود عی معذرت وش کردی در انہیں یقین بھی دلیا کہ دوسطمئن ریں ان سے کوئی باز ہے س تھل کی جائے گے۔ ہمائی جرت سے مند تک دے ہیں اس وقت مجی آپ کے ول علی نفوت کا کوئی جذب بیداد تھیں جوالک فرمادیا۔ تک من الله علیمنا وتلك الم يرافد تعالى في بالعف واحسال فريد بهال المانيا وركهال مجياد بالتكن اين بجيبرانه نظاخوں کو يورا کرتے ہوئے اس حقیقت کو مجی عیاں کر دیا کہ ایسے لطف واحسان

ے ہر دور اونے کا لمریقہ کیاہے قرطا مانکہ مَن یَشِق وَیَصْارِ فَانْ اللّٰهَ لَا یُصِیدُ مُراَ اللّٰهُ کَانِی اللّٰهِ لَا یُصِیدُ مُراَ اللّٰهُ عَینین

" مینک جو محض تفوی النتی رکر تاہے اور میر کر تاہے تو اللہ تعالی ایسے تیکو کارون کا اجر ضارکع منیس کر تا۔ "

کی بات ہے قدم قدم پر خوائن کے موتی ناتے ہوئے معادف کے گلتان اگاتے ہوئے معادف کے گلتان اگاتے ہوئے مزل مقسود کی فرف بردھ رہے ہیں۔ یہ نہیں فربایا کہ شی نے تفوی اور مبر اختیار کیا اس نے ان احسانات کا مستحق قرارین کیونکہ اس شی غرور ووں کی آبیزش بھی ہو سکتی ہے اور یہ غلط فہی بھی پید ہو سکتی تھی کہ یہ مرف آپ کی ڈات والا مغات کے ساتھ مخصوص ہے فالد فہر کی بیٹی ڈیونکی کہ یہ مرف آپ کی ڈات والا مغات کے ساتھ مخصوص ہے فالد قربایا تھی تیکئی ڈیونکی کہ یہ مرف آپ کی ڈات والا مغات کے ساتھ کے کھو سے فالد قربایا تھی تیکئی کہ تھی تھو کی کا ب س کمن کر صبر کی قدر بل روش کر کے آگے برجے گار حمت خداو تھی اس کی خلصانہ جدو جبد پراپی تجد لیت کے پاول ڈار کر کے آگے برجے گار حمت خداو تھی اس کی خلصانہ جدو جبد پراپی تجد لیت کے پاول ڈار

صلائے عام باران تکته دال کیے

"مے بنانے ویلے میں اور رشن کے اور کی میر اکار سازے و میاش اور آخرت میں جھے وفات دے در آنجالیجد ش مسلمان ہوں اور طا وے جھے تیک بندول کے ساتھ ۔"

کویے شع ایمان کو فروز ال کر کے اس دار فنا ہے دار بنتاک طرف کوئی کر نااور اللہ تعالی کے نیک بندول کی شاعد اللہ تعالی کے نیک بندول کی شاعدی میں شامل ہو جانا کی منزل ہو سف ہے۔

جوخواب آپ ہے بھین ہیں دیکھاوہ سیاخواب تھاسے ضرور پور ہونا تھاور وہ پوراہوا لیکن تواب دیکھنے والے کو شکیل کی منزل تک چینچنے کے لیے جس مر عنوں سے گزر ہا پڑاوہ آپ کی افتدا کرنے والول کی نگاہ ہے او مجل نہیں ہونے جا بھیں۔ ہمت، مبر ، توکل ہور رحت خداد ندی کی دیکھیری سے ہی نسان اس رفع منزل تک چینج سکتا ہے۔

یورپ کے مستشر قین قرآن کریم پر جہال دومرے ہے مر وہ اعتر ضات کرتے ہیں وہال بڑی شد و عد نے یہ الزام بھی مگائے ہیں کہ قرآن تھیم بھی انہیں ما اور پھر واقعات ند کور ہیں وہ وہ تی رہائی نہیں بلکہ بینجبر سلام نے طاع اللی گئیب ہے انہیں سااور پھر قرآن شکی درن کر دیا۔ اس الزام کی افویت ٹابت کرنے کے ہمیں کمی مار بی دلی کی مفرورت نہیں آئر آپ تو رات و جیل ہیں بیان کردہ تھیم کا موارز قرآن کریم ہیں مفرورت نہیں آئر آپ تو رات و جیل ہیں بیان کردہ تھیم کا موارز قرآن کریم ہیں المناس کا واقعات کریں گئے تو حقیقت خود بخود ظہر می المناس ہو جائے گی۔ یوسف علیہ المنام کا واقعہ می لیجنے قرآن کریم نے اس واقعہ کو جس المزازے بیان فرمی ہو وہ کی قدر میں المناس کو دہ وہ کی تیارے جس کی المنان ہو ہو ہے گی۔ یوسف علیہ سبق موز ، بھیرت افروز اور عبرت انگیز ہے۔ ہر آبت روشی کا ایک بعد بینارے جس کی تابان ہے ہیں المنان کے مقارت یا توقی ہو اور حظرت یوسف کی جل نست شان کے آثار دکھائی دیتے ہیں الے پڑھ کر کامیاب و کامران زیرگی وہ سب کرارے کا شوق دل ہیں گزاریاں لینے لگتا ہے لیکن بھی قصد جب ہم تو رات ہی کی ہو تھی ہی خوا بیت اور تھی کی دو تھی ہی کہاں دیا ہے معلوم ہوتی ہے جو ہر قسم کی جاذبیت اور تشری سے بھر شان کے می کی دو تیت اور تی کی دو تھی گئی داستان دیا ہے معلوم ہوتی ہے جو ہر قسم کی جاذبیت اور مشری ہی تو میں ہوتی ہے جو ہر قسم کی جاذبیت اور مشری ہی تو میں ہوتی ہے جو ہر قسم کی جاذبیت اور مشری ہے گئی داستان دیا ہے معلوم ہوتی ہے جو ہر قسم کی جاذبیت اور مشری ہی کھی ہوتی ہے جو ہر قسم کی جاذبیت اور مشری ہیں گئی داستان دیا ہے معلوم ہوتی ہے جو ہر قسم کی جاذبیت اور مشری سے بھر خان ہیں۔

احتمار کور نظر منکھے ہوئے تورات کی کنب پیدائش کے چند حوالے پیش کر تاہوں۔ ال کا مقابلہ آپ آیات فر سنی سے بیٹ آپ بیٹینا اس تیجہ پر پیٹیس کے کہ اس و قعہ کا، فذ تورات نہیں بلکہ وحی النی ہے۔ اس سے اس کاہر جمعہ حکمت ودائش کاوہ آئینہ ہے جس میں

زندگی کر حنیتین بے نتاب نظر آر بی ہیں۔

حضرت بوسف كانعادف يول كرايا جاريا -:-

یہ الز کا بنے باپ کی بیوان بلید اور زمقہ کے بیواں کے ساتھ رہتا تھااور ووان کے برے کا مول کی خبر باپ تک بہتی و بتا تھا۔ ( کتاب بید اکش باب 37۔ آ مت 2) یعنی یو سف کا کام چنی کھانا تھا۔

آپ نے جب اپنا خواب اپنے والد محترم کو بتایا تواشیوں نے من کر جو جو اب دیاوہ ملاحظہ مور۔

"تب اس کے باپ نے اے ڈاٹ اور کہا کہ یہ خو مب کیا ہے جو تونے ویکھ ہے۔ کیا بیس اور جیمر گال الدور جیم ہے جو اگی گئی گئی تیم ہے آگے ذبین پر جھک کر بچنے مجدو کریں گے۔ " (باب37 آیت 11)

اس کے بعد سورویوسف کی آیات جارہ پانٹی چو بھی تلاوت فرہ ہے۔ یوسف کے بھائی آپ کو ٹھکانے نگا کر جب بھرے کے خوان سے آپ کی قبا کو آلودہ کر کے ہے آئے تو حضرت بیقوب کارو عمل کیا تھا۔

" پھر انہوں نے یوسف کی قباے کر اور کیک بھراؤی کر کے اے اس کے فون بیس مرکبا
سووہ اے ال کے باپ کے بال لے آئے اور کہا کہ ہم کور چیزیزی کی۔ اب تو پہچان کہ یہ
تیرے بیے کی قباع یہ نہیں اور اس نے سے پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو بیر ہے بیٹے کی قباع ہے۔
کوئی بڑا در تھ واسے کھا گی ہے۔ یوسف بیگل میاڑا گید تب یعقوب نے اپنا بیر اس میاک کیا
اور ٹاٹ ای کمرے لینا اور بہت و نول تک اے بیٹے کے لئے اتم کر تارہا۔"

(بب 37 آيت 34-32-32)

اس کے بعد سورہ پوسٹ کی آبات مور ، سمتر و، اٹھارہ مل تھے قربائیے۔
جب بع سف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی ہے دامن تھٹر کر بھی کے اور راستہ بیل عزیز
مسر سے سفی بھیٹر ہو کی تو زلخائے جو الزام لگایا اور اس کے فائد ان کے ایک گواہ نے جس
مسر سے سفی بھیٹر ہو کی تو زلخائے جو الزام لگایا اور اس کے فائد ان کے ایک گواہ نے جس
طرح آپ کی برات تابت کی بہال تک کہ عزیر کو بھی چی بو کی سے یہ کہنا پڑ ، اِلَّائِی گُنْتُیّ فوت اللّٰہ ہے ،
وی آپ بڑا ہو بھی نیول کارہے) قرآن تھیم نے اس کو جس انداز میں بیان کیا ہے،
وہ آپ بڑا ہو بھی ہیں۔ اس واقد کو تورات کی زیان سے سفے۔

"جباس کے آتا ہے اپنی دوی کی دوہ تھی جواس نے اس سے کہیں س لیس کہ تیرے افام نے جمہ س ایسا کیا تو اس کا خضب میڑ کا۔

اور پوسف کے آتا نے اس کوے کر قیر خانہ بیس جہاں باد شاہ کے قیدی بند تھے۔ ڈال دیا۔ سود دوبال قید خانہ بیس رہا۔" (باب 39 آیا ہے 20-20)

قید فانہ میں آپ کے نظر بھر کیے جانے اور باوشاہ کے ساتی اور باور پی کے خواب بیال ا کرنے کا لاؤ کر ہے لیکن اس وعوت توحید کی طرف اشار و تک میمی نہیں جس سے زندان مصر کی تاریک فضانور توحید سے جکمگا انشی تقی۔

جب بادش مصرف دو بعینک خوب دیکهاجس کی تعییر کابن اورد انشور ندیتا کے اوال فی اس بیجا اس وقت آپ نے جس سیر فی این ماتی کو قید خارہ بیل میں مسید السلام کے پاس بیجا اس وقت آپ نے جس سیر چشمی اور فیر ت کا مظاہر و کیا اس کی تفصیل آپ سارہ یو سف کی آیات 45 تا 52 تا 6 شل مظر ما کیے ہوئے۔ فرق خود می واسی جو جائے گا۔

"تب فرعون نے یوسف کو یوا بھی سوانہوں نے جلد ہے اسے تیدشاتہ سے باہر نکالا اور اسے فرعون نے میں سے آیہ "سے 14 اسے 1

مجر آپان بر جاسوی کافلدا از ام لگاتے ہیں۔

" ہے سف نے تو ہے بھائیوں کو بھیان میں تھاپر امہوں نے اسے ند پھیٹا اور ہوسف. ان سے کہنے نگا کہ تم جاموس ہو کے آئے جو کہ اس ملک کی بری ماست دریافت کرو۔

(إب42- آيت8-9)

بی فیاس از ام ہے اپنی برات البت کرتے ہیں لیکن آپ پھر انہیں کہتے ہیں۔
ان میں بوسٹ سے ان میں کہا تھی تو تم ہے کہ پکاکہ تم جاسوس ہو سو تمہاری آزمائش ہی طرح کی جائے گی کہ قر مون کی حیات کی حم تم بہال ہے جائے نہاؤ کے جب تک تمہاد اسب سے جیوٹا بی تی بہال نہ جائے ۔ ورز فرعون کی حیات کی حم ، تم ضرور تی جاسوس ہو۔ اور اس نے ان سب کو تین ون تک اکٹے نظر بندر کھا۔ (بب 42۔ آب 17-18-18-14)

حضرت الع سف کے ویرا بن سیجنے اور حضرت یعقوب کے اوسف کی خوشبوسو تھے گا آورات میں ڈکر بھی جسی تبیل۔

جب معرقط میں جال ہوگیا، زر خیز زمینیں بخرین کیکی، جہال بھی سر سبز وشاداب کیے۔ لبلہا کرتے ہے وہاں خاک اڑنے کی اور معری قط کی وجہ سے بجو کوں مر نے گئے تو اور ات کے بیون کے مطابق حظرت بوسف نے جو سنوک اپنی رعایا سے کیا وہ منصب تبوت فورات کے بیون کے مطابق حظرت بوسف نے جو سنوک اپنی رعایا سے کیا وہ منصب تبوت فو کہا کی رحم ول نمان کے شایان شان می تبییں بلکہ وہ ایک سنگدل اور بر مم فی کا مطاب سلوک ہے۔ جنانچہ بہلے سال ہی غدا تی گرال قیمت پر فرو خت کیا گیا کہ قوم کی سادی ہو تی سادے منتم ہوگئی۔ دوسرے سال جب وہ غلہ کا مطاب کرنے کے سئے آئے تو ان کے سادے سو تی نے کے ان آئے تو ان کے سادے سو تی نے کے ان آئے تو ان کے سادے سو تی ان قرار ہو کر یوسف کے ہیں آئے سال جی سال جب وہ غلہ کا مطاب کرنے کے بیا ہوگئی۔ دوس کے ہی آئے سادی خیر منا مند ہوتا ہے کہ وہ اپنی آئے واور پنی ماری زمینوں کو فرعون کے نام پر فرو خت کردی قورات کا بیان ملہ حظہ ہو۔

"ادراس مرادے ملک علی کے کہ در دہد کی تک کال ایدا ہے۔ تھا کہ ملک معرادر ملک معرادر ملک معرادر ملک کتاب معرادر ملک کتاب کا ن دور کال کے سب سے تباہ ہو گئے تے اور ہات روپیہ ملک معرادر ملک کتاب عمر اور ملک کتاب علی تقد دوسب بوسف ہے اس خل کے بدلے تنے ہوگ خریدتے تے لے لے کر جمع کر لیا اور سب روپ کواس نے فرعون کے محل جس جہنے دیا۔" (باب 47۔ آیت 13-14) دوس سے سال جب غلہ لینے سے توانہوں سنے کیا۔

" تو معری ہوسف کے پاس آگر کہتے لگے۔ ہم کو انان دے کیو تک روپیہ تو ہمارے پاس رہا نہیں۔ ہم تیمرے ہوتے ہوئے کیوں مرین۔ یو مف نے کہا آگر روپیہ ٹریس ہے تو اپنے چوپا کے دولور شن تمہارے چوپایول کے بدلے تم کو انان دو نگا۔ ( آیت 15-16) مان مان مان سال مان کرشن سے مان انسان میں کا مان اس مان کا اس کا مان مان کا مان مان کردہ مان

چنانچا انہوں ہے مارے مولی ہوست کودے کر فلہ لیا اور سال گزارا۔ تیسرے سال دہ چکر غدد کی طلب میں ماضر ہوئے تو ن کی ہے بی اور خت ماں کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے فلہ لیے کے معاد خد میں اپنے آپ کو اور اپنی زر کی زمینوں کو فر و شت کرنے کی چیش کش کر دی اور کر کی در اور کی خوشی سے ال کی چیش کش کو تیول کی اور کر دی اور ہوست کو در اور حم نہ آیا اس نے بڑی خوشی سے ال کی چیش کش کو تیول کی اور فر مون کے نام پر افریس مجی اور ال کی زمینوں کو بھی خرید ہیں۔ تور ات بیس ہے ۔

اسو اتر ہم کو اور جمار کی ذھین کو اتاج کے بدے خرید نے کہ ہم فر مون کے غلام بن

ب غیں! اور جاری زین کا الک بھی وہی ہو جائے اور ہم کو ج دے تاکہ ہم ہا ک نہ ہول بلکہ زیرہ رہاں کے نام پر زیرہ دیاں نہ ہو اور ہو سف نے مصری ساری زین فرعون کے نام پر خرید لی۔ کیونکہ کا لیے تک آگر معربول میں ہے ہم حض نے ابنا کھیت نے ڈیا۔ سوسادی رہن فرعون کی ہو گئے۔''

"تب ہوسف نے دہال کے ہوگوں ہے کہا کہ دیکھویش نے آج کے دن تم کو اور تمہاری "فرین کو فر عول سکے نام پر خرید لیاہے سوتم اپنے سے بہال سے چلواور کھیت ہوڈالوں" (یاہ۔ 13۔ آ ہے۔ 23)

میں ہیں ہے ہیر مت ہوسی کا وہ فاکہ جو تورات ہل بیال کیا گیا ہے۔ اس کا موازنہ قر آن کر یم سے سیجے۔ آپ اکر انعماف اور حق جلی کے جذبہ سے میسر محروم جیس کر وئے گئے تو مستشر تھین کے اس اختراض کی تفویت اور جیود گی آپ کے مماضے عیاں ہوجائے گی اور آپ یہ سائٹر تھین کے اس اختراض کی تفویت اور جیود گی آپ کے مماضے عیاں ہوجائے گی اور آپ یہ سائٹر سائل منایہ الحقیتہ واز کی آپ یہ سائل کر بیان خیس کی دہاو راست اللہ دب اللہ ما اور است اللہ دب اللہ میں اور است اللہ دب اللہ میں اور است اللہ دب

ويكروجوها عجاز

ان بنیادی جار وجرہ کے علاوہ اور مجھی بہت ہے امور میں جن کے باعث قر آن کریم مجر مے اور کو کی دوسر الکام اس کے ساتھ النا مورش جمسر کی کادم جیس بھر سکتا۔ان میں سے چند ہے ہیں۔

قر آن کریم کی ہیبت وجلال

جو سننے والے اور پڑھنے والے ہر طاری ہو جاتا ہے۔ اس کلام شرجو جہت و جارال ہے وہ دیا کے کسی اور کلام بش خیس پیاجا تا۔ ارشاد شد او عمد ک ہے۔

تَعْتَمُورُ مِنْهُ جُلُودُ الْمَانِينَ عَنْشُونَ رَبِّهُ مُعَلَّمُ لَلْهِ اللهِ جُلُودُ هُمُ وَ قُلُونِهِ هُولِلْ ذِكْوِاللهِ

" رہ ہوگ جن کے دلوں میں خوف خداہے وہ جب اس کارم مقدس ک

آیات کو بنتے ہیں توال پر سرزہ طاری ہو جاتا ہے پھر ان کے ول سوڑہ گداڑ سے معمور بوج بات میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف بعمد شوق ماکل بوجائے ہیں۔"

ہے۔ نے یہ ایمان افروز منظر کی ہار دیکھ ہوگا کہ جب سمی محفل میں تر آن کریم کی ادوت کی جاتی ہے۔ آن کریم کی ادوت کی جاتی ہے تو گئی ہوگ ۔ زار و تظارر دوئے لگتے ہیں اور بعض پر وجد کی کیفیت طار لی ہو جاتی ہے۔ اس جاتی ہے۔ اس جیت و جال کا اثر ہے جو اس کی معتد س کا خاصہ ہے۔

معترت جمیر بن معلم رضی اللہ عند بدر کے میر النا جنگ کے بارے میں گفتگو کرنے کیلئے مدینہ طلیب حاضر بھوئے معفرب کی نماد پڑھی جار ای تھی۔ مصن دوی فم علیہ اللہ است کررے منے اور مورقا مفود کی تفاوت فرہارے تھے۔ معفرت جمیر جانے جیں۔

كدجبين عي آيتن شي-

وَالظُّوْرِ وَكِيْنِ مَّسُطُورٍ فِي رَقِي مَّسُطُورٍ

" فتم ہے کو اطور کی اور کتاب کی جو لکمی تی ہے کھے ور آپ "

ميه سيتي سن كر جهر برجير ساور عشت طار ي او كل-

اور جب میں سے سر ور خیاء کویہ آیٹی پڑھتے ہوئے سالہ

إِنَّ عَنْ بَرَيِّكَ لَوَاتِمْ مَالَهُ مِنْ دَالِغِير

" یقینا آب کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اور اے کوئی ٹالنے وارا نہیں۔"

تو جھے ہیں کھڑا رہنے کی تاب ندر ہی۔ بن جن جن عمیا اور بھے ہیں محموس ہونے لگا کہ اہمی عذب لئی کی بکل کو عدے گی اور بھے جلا کر ف مشر کروے گی۔

مجر حصور نے بیہ آیات بر حیس۔

كَوْمَرَكُنُوْ زُالسَّمَا وَمَوْدُانَ وَتَسِيدُ الْجِبَالُ سَيْرًا ٥ فَوَيْكُ تَوْمَهِينِ لِلْمُكَذِيثِينَ ٥

"جس رور آسان بری طرح تھر تھر رہ ہوگا۔ ادر بہاڑ اپی جکہ چھوڑ کر تیزی سے جلنے لکیں مے ، ہی بربادی ہوگی اس روز جمالانے والول کیلئے۔" یہ من کر بھے پر شدید فوف ور بشت ماری ہو گی اور جب حصور نے یہ آیات الدوت کیں۔
اُم یعند اُس کے تعدد کر این کہانے اُم اُم اُلم کا اُستان کے اُس کے اُس

یہ آیات سے کے ایول محمول ہونے گاکہ میر ادل میرے بینے کو چر کر ہاہر اللہ جاتا ہے۔ چانچ ترکہ اور اللہ میں اللہ

قر آن کریم کے مجز و بونے کی یک دروجہ بیہ ہے کہ اس کی جشنی ہور تا دوت کی جائے،
ایک ایک آیت کو بار بار وجرایا جائے، قاری اس ہے اکا تیس جاتا۔ بعنی باراس کی علاوت کی جائے پڑھنے دالے کو تیاس ور اور نیا لطف محسوس ہوتا ہے۔ نداس کا پڑھنے و لدا کہ آتا ہے نداس کا بڑھنے و لدا کہ آتا ہے نداس کا خفے و لد آکہ آتا ہے دولوگ جو فصاحت رجا غت شی عالی شہر ت کے حال جی ان شرک کے کلام کو جب بھی بار عاجاتا ہے تو خاص کیف و سر ورحاصل ہوتا ہے لیکن جب سے کھڑت ہے دچر ایاجاتا ہے تو قاص کیف و سر ورحاصل ہوتا ہے لیکن جب سے کھڑت ہے دچر ایاجاتا ہے تو قاص کیف و سر ورحاصل ہوتا ہے لیکن اس خر قال جو لا ایک وقت دو آتا ہے کہ اس ناس کے پڑھنے اور شننے ہے آلیاجاتا ہے لیکن اس فر قال حمید کی یہ خصوصیت ہے کہ تب سینظر و ن بڑ روں براس کی تیات کی تلاوت کر میں ہر ہر کیف و نشاط کی ایک تیات کی تلاوت کر میں ہر ہر کیف و نشاط کی ایک تی گئی گئیست طار ای ہوجائے گی۔

سرکار در عالم علیہ نے اپن زبال قدی ہے قرآل کریم کی نادر خصوصیات ہے ہول پردہ انھایے ، فرمایا۔

اَلْفُرْانُ لَا يَعْنُلُنُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِ وَلَا تَسْفَضِى عِبْرُهُ وَلَا تَسْفَضَى عِبْرُهُ وَلَا تَسْفَضَى عِبْرُهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ تَعْمُ مُنْهُ الْمُلْمَاءُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْمُلْمَاءُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْمُلْمَاءُ وَلَا يَشْبَعُ مِهِ الْآلِمِنَةُ الْمُلْمَاءُ وَلَا تَلْبَعِسُ بِهِ الْآلِمِنَةُ وَلَا تَلْبَعُسُ بِهِ الْآلِمِنَةُ وَلَا تَلْبَعُ مِنْ مَعِسَتَهُ أَنْ النَّامِينَ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُولِ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْفُولُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

1 ـ رُزِيَّة مثنان، "بِشَهِم وَالْبَيْرِ"، جِلد 3، سنّو 111 2 ـ الثناء، جِلْد 1، سنّو 390

الله قراس كو بفتى بار ردها جائے يد برام فيس موما۔ اس كے جدو موعظ محتم نیس ہوتے اس کے عائب فائنس ہوتے حق و باطل جن بدائيك فيصله كرف والى كتاب ب، يدخدات جين ب- ١١٥١س ے میر نش ہوتے اور اس کی برکت ہے خواہشات نفسانی میں مجی بید الہیں ہوتی۔ زبان سے تلفظ کرتے وقت کسی اور کلام کے ساتھ النباس بيدانيس بوناريه واكتاب كرجب جنات في الما ووا یہ کہنے ہر مجور ہوگئے کہ آج ہم نے ایک عجیب وغریب قر آن شاہے۔ جوبدایت کی طرف دابنمائی کرتا ہے۔"

ا کی دو مرے اور شادی مرکار دو عالم علیہ نے اس کتاب کی فحوض و برکات میال کرتے

الاست فرميا . مَنْ كَالَ بِهِ مَدَّقَ مَنْ حَكْمَ بِهِ عَدَلَ مَنْ خَاصَمُ بِهِ فَلَيْمَ مِنْ قَنْتُمَيِمُ ٱقْسَطُ مَنْ عَيلَ بِهِ أَجِدَ مَنْ كمسكفيه غيرى إلى ورايط مسكقيه من طلب الهذاى وِنْ غَيْرِعِ آصَٰلُهُ اللهُ - وَمَنْ حُكُمَ يِغَيْرِعِ تَفْحَهُ اللهُ. هُوَالِنَ كُوا لَحَيْدِهُ وَالنَّوْرُ النَّهِ وَالنَّوْرُ النَّهِ وَالنَّهِ وَرَحَيْلُ اللَّهِ الْمُوَيِّينُ وَالشِّهَ لِمَاءُ النَّافِعُ عَجَانَّةً لِمَنِ النَّبَعَ لَا يَعْوَجُ فَيْقُوْمُ وَلاَ يَزِلْغُ نَيُسْتَعَنَّبُ لاَ تَنْفُونَي عَبَايْهُ وَلاَ يَعْلَيُ عَلَى كَثُونَ الرَّوْ

جواس کے ساتھ منتظو کر تاہے دہ سجا ہے۔جواس کے مطابق فیصلہ کر تا ے دو عادل ہے۔ جو اس کے ساتھ کا صن کر تا ہے دو کا میاب ہے۔ جوال کے مطابق مختیم کرتاہے وہ انساف کرتاہے۔ جو اس کے مطابق ممل كرتاب سے اجرديا جاتا ہے۔جواس كادامن بكر ايتا ہے اے صراط متنقم پر ملنے کی بدایت نصیب ہوتی ہے جو مخص قرسن کے بغیر کسی اور جگ ہے ہدایت هدب کرتا ہے اللہ تعالی اے ممراہ کر ویا ہے۔جو محص احکام قرآنی کے بلیر کسی اور سم کونافد کر اے نشہ تعالی اس کی گرون توز ویتا ہے۔ قر آس کر یم بی ذکر تھیم ہے، یک تور

سین ہے۔ بی راہ راست ہے اور اللہ تی تی کی مغیوط رک ہے۔ تفع
دین ہے۔ اس اور اللہ تی گر لین ہے اسے وہ گناہوں اور
اندین والی صحت ہے۔ جو اس کا دامن پکر لین ہے اسے وہ گناہوں اور
اندین و اسے بحالین ہے۔ جو اس کی ہیروی کر تا ہے سے نجات مل جاتی
ہے۔ اس میں مجی تین ہے تاکہ اس کو درست کرنے کی ضرورت
محسوس ہو۔ وہ حق سے بحظی نہیں اس لئے اسے مل مت کرنے اور
اندین ہوتی ہے بحکی نہیں۔ اس کے معانی کے عجائی و الحاکف
ختم نہیں ہوتے اور بار بار ہر ہے ہے مہ براتا فہیں ہوتا۔

صدیت قدی ملاحظہ فرہ ہے، اللہ تعالٰ اپنے حبیب تمرم محد مصطفی علی کو ارشاد فرماتے بیں۔

> إِنِّى مُنْزِلٌ عَلَيْكَ نَوْرًا فَ حَدِيثَةَ تَفَنَّمُ بِهَا آعَيُنَا عُمْنًا وَاهْ اَنَا صُمَّنًا دَعُلُونًا غُلُفًا وَيُهَا يَنَابِيمُ الْعِلْمِ وَ وَهُمُ الْحَالُا صُمَّنًا دَعُلُونًا غُلُفًا وَيُهَا يَنَابِيمُ الْعِلْمِ وَ

" ہلی آپ پر یک جدید تورات تازں کرنے والا جوں۔ اس کے ذریعہ آپ اند سی آپ پر یک جدید تورات تازں کرنے والا جوں۔ اس کے ذریعہ آپ اند سی آپ اند سی آگئوں کو شوا کر دیں گے ۔ اور مفلت کے غلاقوں میں لیٹے ہوئے دیوں کو بیدار کردیں گے اس میں علم کے جیٹے اٹل رہے جیں۔ اور بید حکمت کا مفہوم تاتی ہے۔ اس کی وجہ سے دلوں کی بہار ہے۔ ا

الله تعالى ال محيفه مقدمه كے بارے يش فرماتے بيل،

هٰذَ ابْنَاتُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى قَرَمَوْعِظَةً لِلْمُتَوَّيْنَ (2) "به قر آن ایک بیان به لوگورا کے سمجانے کیلئے اور سرایا جارت ہے

اور تعیدے بر بیزگارول کے داسلے۔"

3) قرآن کر بم کے وجوہ الخاذین کی بداس ہے کہ اس میں دلیل اور بدلوں بیک وقت جمع اوتے میں۔ اس کی عبارت، بیزی و ککش ہے۔ س کے ساتھ اس میں بجاز ور بدا فت ہے۔

1. الثناء، جلد 1. معر 393

138 J.J. Tirr. 2

یک وقت اس می امر بھی ہے ٹی بھی۔ و مسکی بھی ہے اور وعدہ بھی۔ جوہس کی تاروت کر تاہے دہ ان تمام امور کو جاتا ہے۔ اس کا انداز یمال بردامنفر دے ندا سے نثر کہا جا سکتا ہے اور نداس کو لقم کہا جا سکتا ہے۔

(4) قرآس كى وجوه ا فازيس كي الم وجديد محى ب كداس كواد كرنا سمان بد

ارشاد خداد ندی ہے۔

## وَلَقَنْ يَسَرِّمُ الْفُرُاكَ لِلذِّكْرِ

" " م نے یو کرنے کیلے اس قر "ن کریم کو آسان بنادیا ہے۔"

(5) اس کی جامعیت کارے مالم ہے کہ اس کی ایک سورت میں مخلف سم کے احکام اور امور کو جمع کے دیام اور امور کو جمع کردیا گیا ہے۔ اس میں امر مجمی ہے اور نمی مجمی خبر مجمی ہے واحدہ مجمی ہے واحد کو جمید خداو ندی کو جا بہت کرنے کیلئے مختل اور سکو تی پر اجین موجود جی ۔ اس مختل کا بت کر ہے ہے تر بیب مجمی ۔ ان مختلف مضایات کو بیان کرنے کے باوجود اس کلام میں کوئی انتہا علی مجمی ۔ (1)

قرآن کریم کے وجرہ عبار میں سے متعدد وجوہات آپ کی خدمت میں جیٹ کی جا چکی

قر آن کریم کی آیات طیبت میں ایسے ایسے عوم و معارف جمع کرویتے گئے ہیں کہ قر آن کریم کی زول سے میلے کئی ہیں کہ قر آن کریم کے زول سے میلے کسی عالم یا کسی تعلیم، کسی سائنس دال اور کسی قلسفی کوان کی خبر تک ند تھی۔ سائنسی تحقیقات، ایجادات اور انکٹر فات کا کار دائن چووہ صدیال روال دوال درال رہنے کے بعد آج بھٹل ان قر آئی صوم و معارف کو تجھنے کے قابل ہوا ہے۔

ہم آپ کے سامنے قرآن کر ہم کی چھر آیات فیش کریں مے اور کو مشش کریں سے کہ جو سائنسی علوم ان آیات بینات میں ہیں ان سے آپ کو ہا کا مکریں۔

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْاَفْتَامِ لُولُولًا أَنْسُونِيَّا أَنْسُونِيَّا فِي يُطُونِهِ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَمُنَّا فِي يُطُونِهِ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَمُنَّا فِي يُطُونِهِ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَمُنَّا فِي يُطُونِهِ فِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِ

آئین قریق قرد پر گہٹ خالصا سالیفا بلنٹے بین 0 (1) "ور بینک تمہارے سے مویشوں میں یک عبرت ہے۔ ویکھو ہم تمہیں با تے ہیں، جوان کے شکموں میں گور اور خوان ہے، ان کے در میان سے نکال کرف میں دودہ جو بہت خوش ذا گفہ ہے ہے دالول کیلئے۔"

وودھ دینے واسے موسی ، بیٹس ، کا کمی ، بحریال و فیر ہ جو حوراک کھاتی ہیں آخر کار
انیس سے دود مد جفاہے لیکن جب وہ دود ہ جفاہے آواس شرائ خوراک کی رمحت ہوتی
ہے شد ڈاکھ ہو تاہے اور شہر ہوں ہے۔ یہ محل کس طرح روپذیر ہوتا ہے قرآل کر یم نے
اس آیت میں بوی و ضاحت کے ساتھ اس کو بیان کی ہے۔ اور جس حقیقت ہے قرآل
کر یم نے پردوافی ہے نزوں قرآن سے پہلے کوئی عالم ، کوئی طبیب ، کوئی عیماس ہے سکاونہ
افر ہم آپ کو بناتے ہیں کہ قرآن کر یم نے دود ہ کوان غذاؤل ہے کس طرح نکال کر
ان ان کیلئے ایک لذید مشروب بنادیا ہے۔

اس آیت بی دود یو فلٹر کرنے کے سادے مرسلے بیان کئے سکتے ہیں۔ ایک مرصلہ

1. - را الل 68

اس وقت شرد رخ ہوتا ہے جب فوراً کی معدوی جاتی ہے۔ اس کے ہمنم ہونے کے بعدائل کا رکع تھے جس ہو وہ بہتے ہو وہ آنول کی طرب ختل ہو جاتا ہے۔ دومر امر عدد الن آئوں میں تحکمت الی ہے چہوٹے چھوٹے بال اگے ہوئے ہیں وہ اس غذائی مول کو چ ہے ہیں اور چوس کر خون میں طاوسیتے ہیں۔ فضلات کا حصد آنوں میں رہ جاتا ہے ہیں دہ ہہر کہ خون میں طاوسیتے ہیں۔ فضلات کا حصد آنوں میں رہ جاتا ہے ہیں دہ ہہر کہ خون میں لدیا تھا اس کی صفائی کے کہنے کہ دیتی ہیں۔ ہم مواد اس میں ہے جو خون کے ذرات ہیں الن کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ ہم کا حصد ہیں جاتا ہے اور ایقیہ مواد کو ان فلٹروں ہے۔ اس میں بھر مواد کو ان فلٹروں ہے۔ ہماتا جاتا ہے۔ اس کے بعد خالص دود ہو ہیں کر اس مولی کی کھیری میں چل جاتا ہے۔ سے جمانا جاتا ہے۔ اس کے بعد خالص دود ہو ہیں کر اس مولی کی کھیری میں چل جاتا ہے۔ اس کے بعد خالص دود ہو ہیں کر اس مولی کی کھیری میں چل جاتا ہے۔ اس کے بعد خالص دود ہو ہیں کر اس مولی کی کھیری میں چل جاتا ہے۔ اس کے بعد خالص دود ہو ہیں کر اس مولی کی کھیری میں چل جاتا ہے۔ اس کے بعد خالص دود ہو ہیں کر اس مولی کی کھیری میں جاتا ہے۔ اس کے بعد خالص دود ہو ہیں کر اس مولی کی کھیری ہیں جاتا ہے۔ اس کے بعد خالص دور ہو ہیں گا بنانے دوایا ہے اور اس کی خال کی ہو جاتا ہے کہ ہے کہ اس کا بات کی ہر چھوٹی بردی چیز کا بنانے دوایا ہے اور اس کی دور اس کا تنات کی ہر چھوٹی بردی چیز کا بنانے دوایا ہے اور اس کے خوال ہے اور اس کی خوال ہے۔ اس کے دور اس کی کور کردی کو ل ہے۔ گاہ ہو ہوں کا معد عور دول کی کار کردیکوں ہے جو اس کا تنات کی ہر چھوٹی بردی چیز کا بنانے دوایا ہے اور اس کا تنات کی ہر چھوٹی بردی چیز کا بنانے دوایا ہے اور اس کا تنات کی ہر چھوٹی بردی چیز کا بنانے دوایا ہے اور اس کا تنات کی ہر چھوٹی بردی چیز کا بنانے دوایا ہے اور اس کا تنات کی ہر چھوٹی بردی چیز کا بنانے دوایا ہے اور اس کی کا تنات کی ہر چھوٹی بردی چیز کا بنانے دور اس کی کار کردیکوں ہے تکا ہو ہو کی کار کردیکوں ہے۔ اس کے دور وال کی کار کردیکوں ہے۔ تکار ہو ہو کی کی خوالی کی کر کردیکوں ہے تکار کی کردیکوں ہو کی کی کی کی کردی کردیکوں ہے۔

هَمَنُ ثُودِ اللَّهُ أَنَّ يَنْهُونِهِ آيَةً مَّنَ أَنْ اللَّهِ وَمَنْ ثُيرِدُ أَنَّ ثَيْضِلُهُ بَعَبْعَلُ صَلَّدَةُ خَيْقًا حَرَبًا كَأَنَّهَا يَصَعَّدُهُ

فی النته آبو "اور جس (خوش نعیب) کیئے ارادہ فرمانا ہے اللہ تو الی کہ ہدایت دے اے لوکٹادہ کر دیتا ہے اس کا میند اسلام کیئے ادر جس (بد نعیب) کیلئے ارادہ فرمانا ہے کہ اے گر او کر دے تو منادیتا ہے اس کے بیند کو تھے، جس طرح دوز برد تن چ درہے آسان کی طرف۔"

ال آیت کریمہ بی ہے بتایہ جارہا ہے کہ ہر مخض کیسے ورشہ بی سلے ہوئے مشرکانہ علقا کد کورک کرے دین جن کی د موت کو تبول کرنا سمان کام نہیں۔ مرف وہ فض جن کو فوق کی تبول کرنا سمان کام نہیں۔ مرف وہ فض جن کو فوق کی تبول کرنا سمان کام نہیں۔ مرف وہ فض جن کو فوق ہی تبول کرنے کیلئے منظر ح کر دیتا ہے۔ اور جس کے بینے کوانڈ تق کی منظر ح نہ کرے ، جب اے د عوت جن دئی جاتی ہے تو وہ اپنے دل جس ایک مخشن اور افتہا فل محسوس کرتا ہے جسے اسے آسان کی بلند یون کی طرف پڑھنے دل جس کہ بینے مجبور کیا جارہا ہو۔ اس کا سمانس مجموس کرتا ہے۔ وہ سمالس لینے بیل بیزی و قت محسوس کرتا

ختم ہو جائے وہاں سائس لینا محال ہو جاتا ہے۔ جب یہ حقیقین مششف ہو چک ہیں قواس وقت اس آیت کو سکھا آسان ہو گیا ہے اور س تمثیل کی موز و سیت و اشتی ہو ممنی ہے۔ جو نسال آسان کی طرف عووج کرے گا بلند کی جتنی ہیڑ منی جائے گئی ہوا میں آئے ہی کی مقد ار کم ہوتی جائے گی اور جس وقت وواس بعند کی پر پنچے گا جہاں ہوا میں آئے ہی ہوائی وقت سائس پھوٹے ہے جس تھن اور انقب ش سے دود و جارہو گااس کی شدت کا اندازہ وہ تی کر سکتا ہے جواس مصببت سے دوج جارہو اہو۔ کو نکہ اس موقع ہو اسان کی حالت تا گفتہ۔ ہو جاتی مصببت سے دوج جارہ ہواہو۔

کو نکراس موقع پر سال کی والت تا گفتہ ہدو جاتی ہے، مرنس اکر جاتی ہے، اوسال خطاہ وجاتے ہیں اوراس برب بی کی کیعیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس بی حاس سر نعیب کا ہوگا جے اللہ تعالی کی متایات نے نظر اندار کر دیا ہو اور ووا ہے موروثی عقا کو سے چنے میٹر وقت معر ہوجب کہ مخالف ہو اول کے تجویز سے اس ان سے وستبر دار ہونے مطلح مجبور کررہے ہوں۔

قر آن کریم کی جس آیت کو چودہ معدیال گزرنے پر اب سمج طور پر سمجھا جاسکا ہے، جس ذات اقدی نے اس کونازل کیادہ اس دقت بھی ان حق کی سے پوری طرح، خبر تھی۔ کر کسی انسان کا یہ مایا ہوا صحیفہ ہو تا تو دو بھی س تمثیل کو دکر نہ کر سکنا۔ یہ آ بہ بھی اس بت کی شہادت دے رہی ہے کہ مید کل مان نی عقل و خرد کی کاوشوں کا ٹمر خبیں بلکداس علیم و خبیر خداد ند قدوس کا کلام ہے جس کے سامنے کوئی راز، راز نبیس، تمام حقیقتیں عیاباور آفتارایس۔

سور والذاریات کی میر آیت ایک حقیقت کا نکشاف کر رای ہے جس پر مثل انسانی اس وفت تک آگاہ شیں ہوسکی تھی۔فرمایا

رِمِنْ كُلِّ شَى إِخَلَقَنَا زُوْجَائِنِ

«لعنی ہراک چیز کو ہم نے جو ڈاجو ڈاپیراک ہے۔"

اس انكشاف كومزيدوا منح فرمائ كيلة سوره يسين كى مدا يت ازل او كى ـ

سُيِّهُ فِي الَّذِي مُ خَلَقَ الْاَذْوَابِعَ كُلَّهَا مِثَمَا تُنْظِيتُ الْاَرْفِينَ وَ

عِنْ أَنْفُرِ بِهُ مَ وَعَمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٥٠

"ہر عیب ہے پاک ہے وود ت جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑ پیدا فرمایا حنہیں رین اگائی ہے اور خودان کے نضوں کو بھی۔ اور ان چیز وں کو بھی جن کودوا بھی تک جیس جائے۔"

يَا يُهَا النَّاسُ إِنْ كُنْ أُو فِي رَبِّي مِنَ الْبِعُثِ وَإِنَّا فَلَقُتُكُ

35 Fir 2 49 - 17-1

مِنَ ثَرَابِ ثُمَّةَ مِنْ تُطْعَةٍ ثُمَّةٍ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّمِن عَلَقَةٍ ثُمَّمِن عُمَّةً فَعَلَقَةٍ وَعَيْمِ مُعَلَقَةٍ لِنَهِ مِن لَكُمْ وَنُعِرُ فِي الْاَرْحَامِ مَا لَتَنَاءُ إِلَى اَجَلِي مُسَمَّقَى ثُمَّ مُعْرِجُ لَمْ طِغَلَا

آن او کو اگر حمین کوئی شک ہوروز محشر بی اشخے بیں، توزر تم اس امر بیں فورو فکر کروکہ ہم نے بی تم کو پیدا کیا تھا مٹی ہے چر نظفہ ہے پیر خون کے لو تمزے ہے پیر گوشت کے مکڑے ہے۔ بیش کی تخلیق مکمل ہوتی ہے اور بعض کی مخلیق ٹا مکمل ہوتی ہے اور بعض کی المجلیق ٹا مکمل ہوتی ہے اور بعض کی مخلیق ٹا مکمل سے آکہ ہم خلاجر فرما میں تمیارے لئے (اپنی قدرت کا کمال) کہ اور ہم قرار بخشتے ہیں مرحوں میں جے ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ میعاد تک پیر ہم تکالے ہیں مرحوں میں جے ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ میعاد تک پیر ہم تکالے ہیں

مرسورة المرسلات على اس مغيوم كويول بيال كياب

اَلَهُ عَنْلُقَ كُوْمِنَ مَا إِمْ مَهِدِي جَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ عَكِيْنِ إِلَّا مَلَادِ مَعَلُومِ فَقَدَ ثَنَا فَيْعَمَ الْقُدِيدُونَ ٥

"كيا ہم نے تهہيں حقير إلى سے پيدا حيس قر لما يجر ہم نے ركھ دياا سے
ايک محفوظ جگہ (رحم مادر) ہن ايک معين مدت تک پھر ہم نے ايک
اندازہ تخبر ايا پس ہم كننے بہتر اندازہ تغبر انے دالے ہيں۔"
تخليق انسانی کے مختلف مدادن كو سجھے كہنے قر آن كريم كراس آبت طبيبہ كا ہدفت نظر

مطالعہ فرمایجے۔

وَلَقَدَّا خَنَفُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ طِيْنِ الْفَحَدَةُ عَلَيْهُ الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ طِيْنِ الْفَحَةُ فَعَلَيْنَا الْأَطْفَةُ عَلَيْهُ فَعَلَيْنَا الْأَطْفَةُ عَلَيْهُ فَعَلَيْنَا الْأَطْفَةُ عَلَيْهُ فَعَلَيْنَا الْمُعْفَةُ عِطَامًا كُلْسُونَا الْوَظْهَ الْمُعَلِّمَةُ عَطَامًا كُلْسُونَا الْوَظْهَ الْمُعْفَةُ عِطَامًا كُلُسُونَا الْوَظْهَ الْمُعْفَةُ عَطَامًا كُلُسُونَا الْوَظْهِ الْمُعْفَةُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْفَةُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْفِقُ الْمُعْفِقُ الْمُعْفِقُ الْمُعْفِقُ الْمُعْفِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْفِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْفَقُ الْمُعْفِقُ الْمُعْفِقِيلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْفِقُ اللّهُ اللّه

1. سريال 5 - استام علت 23-20

3 - مريتالو خوال 12-14

پائی کی ہو تد بنا کر آیک محفوظ مقام میں پھر ہم نے بنادی سلفہ کو خون کا

ہو تھڑ پھر ہم نے بنادیا اس ہو تھڑے کو گوشت کی ہوئی ۔ پھر ہم نے

پیدا کر دیں اس ہوئی ہے بڈیال۔ پھر ہم نے پہنا دیا بڈیول کو گوشت (کا

لباس) پھر (روح پھونک کر) ہم نے اے ایک و دسر کی مخلوق بنادیا ہیں

بڑا پایر کت ہے لفد تعالی جو سب ہے ہمتر بنانے والہ ہے۔"

اس آیت کی تشر سے کیلئے ہم تقیر ضیاء التر آن کا ایک اطنباس قار کمن کی خد مت میں چیش

کرتے ہیں۔

" مٹی کے خبیرے جوجو ہر نگلذاس ہے آدم علیہ السلام کا جسم یاک تیار ہوا۔ پھر آب ے جوانسانی نسل میل اس کے لئے نطف اصل قرار باید ہوال غذاؤل ہے بدا ہوتاہے جور من ہے اکتی ہیں۔ اس کے من انسانی کی تخلیق کے متعلق ب فرديك است منى سے بيداكيا كيا ہے۔ يہ الكف تبديريال جو شكم مردس مرد با رونم ہوتی ہیں ان ہے کسی صد تک عرب کے بادیہ نشیں بھی باخیر نے لیکن علم و انکشاف کاسلسلہ جور اجول بڑھ رہاہے ان تطورات ( تغیر ت) کے بردول ش قدرت کے مواللم کی اعاز آفرینی اور فلنش آرائیاں، جو آج تک نکا اول سے او جمل تھیں، ٹمبیر مو کر اللہ تعاتی کے علم اور حکمت کی نا قابل تردیم کوری دے دہی جیں۔ دویانی کی یوندر حم مادر علی قرار پکڑنے کے بعد مختلف تطورات اور تغیرات کے مرحوں سے گزرتی ہے جن کا دکر تنعیل سے ہوا ہے لیکن ، مجی تک انسان اور دیگر حیوانات کے جنین بکسال متم کے تھے۔ جو تبدیلیان کے بعد مکرے اسانی تفقہ میں بہال و قوع یذ رہو کی ہیں بعید ہی تبدیبال و مگر حیوانات کے نعلوں میں خاہر ہوتی ہیں۔ لیکن ایک حول پر کافی کر ایکا یک مصور قطرت نے اینے مو تھم ہے کوئی ایک رنگ آمیز ک کروگ کہ اے دیگر حيواني جيهوب سے بالكل محاركر كرك رك ديا۔ يہنے ووب جان تقدا اب اس على زندگ کی ہر دوڑ می ہے۔ لیکن انسانی جنین میں روح حیوانی کی آفرینش سے حات ان فی کا " فاز جیس ہوا بلکہ انس ناطقہ نے اسے بالکل کی جدید حتم ک مخلوق کاروپ بخش دیا ہے۔ عمل و کہم کی قوتیں، خور و گلر کی مسامیتیں، تسخیر

کا کات کے حوصے اور حکر الی کی استئیں مب پچھ اس عمد کی ہے بہاں کہا کر دیا گیا ہے جے ویکے کر انس ن دیگ روجاتا ہے اور یہ راز سجھ نہیں مکنا کہ ابتدائی مر طول جی بالکل بکسال ہونے کے باوجود کس طرح کیے گارخ ایک طرف اور دوسر ہے گارخ ایک بالکل بکسال ہونے کے باوجود کس طرح کیے گارخ ایک طرف اور دوسر ہے گارخ ایک بالکل نئی سزل کی طرف موردیا کیا ہے۔ پھر اس سزل کو پالیے کیا ہے کہ بالک نئی سزل کی طرف موردیا کیا ہے۔ پھر اس سزل کو پالیے کیا ہے کہ بالک فرورت حمی دو سب مہیا کر دیئے گئے ان حقائق کو دیکھ کر زبان ہے سے ختہ یہ کہنے پر مجبور ہو باتی ہے۔ گئی انگار کے اندہ استفار اندہ استفرار کا کہنے جی آئی کے لگھ اندہ اس مرازی آئے گئی کا مرازی آئے کہنے جیں آئی کے لگھ اندہ اور بہت میا کہ دیا ہے بالکل مرازی آئے کہنے جیں۔

علانے اور بہت محلف ہوئی ہے پھر ان مرازی آئے کھے جیں۔

قالدہ اور بہت محلف ہوئی ہے پھر ان مرازی آئے کھے جیں۔

قالدہ اور بہت محلف ہوئی ہے پھر ان مرازی آئے کھے جیں۔

قالدہ اور بہت محلف ہوئی ہے پھر ان مرازی آئے کھے جیں۔

قالدہ اور بہت موجود ہوں ہے بھر ان مرازی آئے کھے جیں۔

قالدہ دوسر مراد میں مرازی آئے کھے جیں۔

اس آیت کے آخر میں اکھنٹ اللہ ایونی کا فقط توجہ طلب ہے۔
خاہر اس تفت بیر پہند چا ہے کہ بیر کر نے والے تو بہت سے ہیں البتہ سب سے
بہتر پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے عال نکہ صرف وہی خاتی ہے۔ اور تخلیق کا کنات
میں کوئی اس کا حصد وار نہیں اور کسی کو حصہ وار بنانا توجید کے قعما منافی ہے۔
علاء کرام نے اس شبہ کا از الد اس طری قربایا ہے کہ خلق کا لفظ وہ معنوں میں
استعال او تا ہے کسی چنے کو کسی موجود مادے اور سابقہ نمونے کے بغیر پیدا کر تا
باید نائے المنتی بین عقر اصلیٰ و فلا الحقیق او استعال اس سن کے لی غلا اللہ اس میں او تا ہے کہ مراف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو کسی میں توزی پائی جا کتی۔
اس کا و وسر معنی بیرے کہ سابقہ مادہ سے کسی چنے کو کسی موجود نمونہ کے مطابق بات کا والد تعالیٰ بات کی اللہ تا ہو تا ہے۔

اے دوسرے محل میں استعال مواہے۔"(1)

یہال ہم معر کے یک نابغہ روزگاری کم سعید حوی کی تعنیف "ارسول" ہے ان کی تحقیقات ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ آپ اگر توجہ محقیقات ہدیہ ناظرین کرتے ہیں اور ان کی عبرت کا ترجمہ ہیں کرتے ہیں۔ آپ اگر توجہ ہے اس فاضل عالم کا ہے افتہا کہ پڑھیں ہے تو آپ کے ایمان اور یقین ہیں مزیداف فہ ہو گا۔ اگر چہ فاضل مؤلف کے اس بیان ہیں بعض اسک چیزیں ہی آئی ہیں جن کا تذکرہ ہم ضیاء الغرآل کے حوالے سے بیش کر بھے ہیں لیکن ہیر اخیال ہے کہ یہ تحرار قار مین کی طبع فیا الکر کہ ہو جو تبین ہوگا۔ یک سے تعرار قار مین کی طبع فیا ان کے حوالے سے بیش کر بھے ہیں لیکن ہیر اخیال ہے کہ یہ تحرار قار مین کی طبع فیا دور معاون ہوگا۔

موصوف سورة العالى ك آيت خَسَنَ الْاشْتان مِنْ عَلَيْ ك تشر سَ كرت موت كهي برار

مرد کے مادہ تو ہید ہیں جو ہر تو سہ ہادر عورت کے مادہ تو لید ہیں جو ہو ہے۔
ان کا باہم ملہ ہائی مال میں ہوتا ہے جو رقم نور جیش کو آئیں میں ماتی ہے۔
دہاں، شانی حمل کا پہلے ظیہ معرض وجود ہیں آتا ہے۔ یہ ظیر آگر چہ مقدار ہیں
بہت چھوٹا سا ہوتا ہے لیمن پورا انسان ہے جملہ عناصر اور خصوصیات کے
ساتھ اس ایک ظیر ہیں سمویہ و عوتا ہے۔ پھر یہ خیر دہاں ہے۔ مم کی طرف
سفر شروع کر تاہے اور تقریباًا یک بختہ ہیں ووا پنی حزل (رحم) کے چنجا ہے۔
اس سفر شروع کی تاہے اس کے ساتھ مل ووا پنی حزل (رحم) کے چنجا ہے۔
اس سفر ہیں بہت سے خیرات اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ ایک چھاکی
اس سفر ہیں بہت سے خیرات اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ ایک چھاک
جفس جراشیم کھاتا شروع کر دیتے ہیں بہائی تک کہ وہ کیک جاریک ساتھ دو جاتا
جسل جراشیم کھاتا شروع کر دیتے ہیں بہائی تک کہ وہ کیک جاریک ساتھ دو جاتا
کو "عقد میں جاتے ہیں کا معتی ہے لئا ہوا ہ آو ہے۔ اور اس سے بہتر اس کی اور کوئی
تجبیر تھیں ہو سکتی۔

گر یہ طقد نمو پذیر ہو تا ہے (بر صف لگن ہے) اور اس کے فیبات تناف ہوتے ہوتے ہیں۔ بغیر کسی تر تیب کے دو گول شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چند تفتے اس صاحت میں رہتا ہے اس کے وسو شرا کیک جھونا ساتا دا ب تر گز ہا ہوتا ہے اور وہ س خون

1- ي كد كرم ثاه. تغير فيه القرآن (مياه القرآن يل كيشن) وجد 3 مل 48-247

ے غذا حاصل کر تاہے اور وہ گوشت کے ایک چیائے ہوئے گئزے کی شکل
افتیار کر لیتاہے آگر چہ اس کی میائی صرف چند لی میٹر سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اس
مرصلہ کے بعد اس میں نرم اور شفاف ہڈیاں امجر نے گئی ہیں۔ اس علقہ میں جتنے
طیات ہوئے ہیں وہ سرگرم عمل ہوجائے ہیں اور ایک ایسا عصاب کا جال بنے
منتے ہیں جو ہڈیوں کو ڈھانپ لیزاہے۔ اور مجر ان ہڈیوں کو گوشت کا نباس ہینا دیا
ہوتا ہے۔

انسان اس انکشاف، کود کی کر جیران دمبوت بوجاتا ہے کہ اس معند بیل سب سے پہنے بھیال نمودار بوتی ہیں اور اس کے بعد گوشت کی جادر ظاہر بوتی ہے جس سے ان بذیوں کے ذھائے کو لیاس پہنایا جاتا ہے۔ یہ حقیقت جس کئے آج علم انسانی کی دسائی بوئی ہے ، دھ جودہ صدیان وشتر اس جیت قر آئی نے منکشف کردی تھی۔ اس حقیقت تک علم تشریح دہ صدیان مختل اب بیٹیے ہیں۔

عَنْدَمُنَا الْمُضَعَّةَ عِظَامًا كَكَسَوْنَا الْوَظَامَ فَهُمَّا (1) "معند سے ہم بنیاں پیرا کرتے ہیں اور بنیوں کے اس وصابیح کو

گوشت کانباس پہناتے ہیں۔" " سے ترین کے جس ورث

ارشادر بالى ب

اب بہاں ہم آپ کی توجہ ایک خاص بات کی طرف مبدول کرنا چاہتے ہیں ہے قر آن کریم نے ان کلم ت طیبات سے بیان کیا ہے۔

" پھر روئ بھونک کر ہم نے اسے دو سرئ محکوق بنادیا ہے۔ "
یہاں تک انسانی اور حیوانی جنین میں بالکل بکسانیت پائی جاتی ہے۔ وہی باوہ سنویہ کا
اختلاط وہی ان کار تم کی طرف سفر ، پھر رحم میں پہنے کر ان کار حم کی دیوارے چیٹ جانا ، پھر
اس طلیہ کے ساتھ بہت سے ضیوں کا تمح موجانا ، پھر ان ضیوں میں بڈیوں کا ٹمودار مونا اور
اس طلیہ کے ساتھ بہت سے ضیوں کا تمح موجانا ، پھر ان ضیوں میں بڈیوں کا ٹمودار مونا اور
اس بڈیوں کے ڈھلنے کو گوشت کا لیاک بہنانا ، یہاں تک انسانی اور حیوائی جنین میں بالکل
کیسانیت پائی جاتی ہے لیکن اس موقع پرایک جیران کن تبدیل رونما ہوتی ہے۔ جب حسل کا

دومر المہیند افقائم پذیر ہونے لگتا ہے تواللہ تعالی کا حصوصی طلف وکرم اس جنین پر ہوتا ہے جس نے آگے وال کر نسانیت کی خصصہ فاخرہ پہنی ہے۔ اس وقت اس انسانی جنین میں بائل مختلف سے اس مصور نظرت بائل مختلف سے اس خصوصیات نمودار ہوئے گئی ہیں۔ اس منزل پر یکا بک مصور نظرت اپنے موقع ہے اس جنین میں ایک رنگ آمیزی کرتا ہے ہوا ہے دیگر موائی جنیوں سے بائل منٹاز کرد تی ہے۔ پہلے وہ بے جان تھا اب تا عمر کی ہر اس کے رگ وہ ہے میں دوڑنے بائل منٹاز کرد تی ہے۔ پہلے وہ بے جان تھا اب تا عمر کی ہر اس کے رگ وہ ہے میں دوڑنے میں تی ہے۔ کہا دو تی میں اس تور و فکر کی صلاحیتیں، تنجر کا نات کے حوصلے اور حکر ان کل منٹان دیگ رہائے ہیں جے و کی کر انسان دیگ رہائے۔ بائل منٹان سے دیکر انسان دیگ رہائے۔ بائل منٹان سے کہ اس میں اس تور کی صلاحیتیں، تنجر کا نات کے حوصلے اور حکر انسان دیگ رہائے۔ بائل میٹان سے جمہ اس میں اس تور کی ہے تھا کرد سے جاتے ہیں جے و کی کر انسان دیگ رہائے۔

یہ راز سجے خیس آتا کہ ایتدائی مرحوں میں بانکل کیساں ہونے کے باوجود کس طرح
حیوائی جنین کادر خاکیہ طرق اور انسائی جنین کارخ دوسر کی طرف موڑدیا جاتا ہے۔ پھراس
حنول کو پالینے کیلئے جن قابلیتوں، ملاحیتوں اور اعدی ورس کل کی مفرور سے ہوئی ہے دوسب
مہیا کردیے جاتے ہیں توزباب ہے ساختہ پکارٹے گئی ہے۔ فیشا دلگ ادالہ اسکن المفائلیتین کم مہیا کردیے جاتے ہیں توزباب ہے ساختہ پکارٹے کی مہاتھ چست جاتا ہے ،جو جران کن تغیرات
مہیا کردیے ہوئے ہیں، عام طور پر ہم اس کی طرف کم توجہ دیتے ہیں لیکن یہ خصوصیتیں
اس میں رویڈ یر ہوتے ہیں، عام طور پر ہم اس کی طرف کم توجہ دیتے ہیں لیکن یہ خصوصیتیں
آ ہتہ آ ہت نمویڈ میر ہوئی رہتی ہیں بہال تک کہ وہ اسٹ کمال کو بھی جائی ہیں اور مساف نظر
آ ہت آ ہت نمویڈ میر ہوئی یار یک فظر آ یک انسانی بچہ کی صورت میں خانج ہوتا ہے اور جو
خوبیاں اور کمالات اللہ تی ٹی نے اس میں وربیت کتے جھے آ ہتہ آ ہت وہ مہور پذریہ ہوتا

یہ جمران کن تغیرات بڑے اہم نائے کے حاف ہوتے ہیں۔ یہ اس وہم میں وقوع پڑر یہ جم میں وقوع پڑر یہ جوتے رہے ہیں جس کو قر آن کریم نے میں فرار مکیں کے لفظ سے بیان کیا ہے بینی ایک ایک قرار گاہ جو بڑی پختہ اور مغیوط ہوتی ہے۔ علم تشر سے الا بدان کے اہر جب وحم کے بارے میں فور کرتے ہیں تو جران ہوجاتے ہیں کہ مس طرح اسے پیٹ کے نہا حصہ میں رکھا کیا ہے اور پھراسے مختلف دعموں کے ساتھ جو ست کر وایا ہے اور پھراسے مختلف دعموں کے ساتھ جو ست کر وایا ہے کہ وریشوں سے مختلف دعموں کے ساتھ جو ست کر ویا ہے کہ وہ نہاں بڑا میں ایک طرف جھک جائے ہیں ہو متنا رہتا ہے اس کے مطابق رحم جھیل ہوار حم مکڑنے اس کے مطابق رحم جھیلا ہوار حم مکڑنے اس کے مطابق رحم جھیلا ہوار حم مکڑنے اس کے مطابق رحم جھیلا ہوار حم مکڑنے اس

لگاہ بہاں تک کہ بچھ عرصہ بعدوہ اپنی اصل طبعی حاست پر لوٹ آتا ہے۔
جو مختص اس ایک جر توسہ کے مجر العقرب اور نازک ترین تغیر سن کا مل حظہ کر تا ہے تو
اس وقت اے اس میت کا محم مغہوم مجھ آتا ہے۔ تفقہ جھکنے مطاقات فی تقرار کھرکائوں اب اس وقت اے اس میں کا محم مغہوم مجھ آتا ہے۔ تفقہ جھکنے مطاقات فی تقرار کھرکائوں اب اب آپ کے سامنے قر آن کر بھرکی وو آئیس فیش کی جاتی ہیں جن میں اللہ بعالی نے
ایک ایس سر مکنون سے پر دوافی ایس میں ناز انسانی ان آیات کے نزول سے پہنے ب
خبر تھی۔ پہنی آیت مور قانجر کی ہے اللہ تو ٹی فراتے ہیں۔

وَارْسَلْمَنَا الرَّيْخِ الْوَاقِ وَفَالْوَلْمَا وَنَ الشَّمَا وَمَا الْمُعَالَّةِ مَا وَفَا الْمُعَيْفَلُمُونَا وَمَا آنْتُورُ لَهَا بِخُنِي فَيْنِ فَا إِن اللهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى ا " يس بهم بيجة بين به واول كوبار والريناكر بهم الارت تي الله الله عن الله عن

دوسری میسورة النور کی ہے اللہ تعالی ارشاد فرما تاہے۔

اَلَهُ مَرَانَ اللهُ يُغِرِّفُ سَمَانًا ثُمَّ يُؤَلِفُ بَيْنَهُ تُمَ يَخِعُلُهُ وَكُامًا فَكَرَى الْوَدُقَ يَغِرُجُ مِنْ خِلْلِهِ وَيُنْزَلُ مِنَ التَهَلُومِنُ حِبَالِهِ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَمَيُ فَاهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُسَنَا بَرَوِهِ يَدُ هَبُ بِالْاَبْعَدُونَ يَكَادُسَنَا بَرَوِهِ يَدُ هَبُ بِالْلَابْعَدُونَ

الله من من فور نیس کیا کہ اللہ دولی مستہ آہند لے جاتا ہے بادل کو گر جو ڈٹا ہے اس کے مکرے ہوئے گلزوں کو گر اسے ترب تد کر دیتا ہے گر جو ڈٹا ہے اس کے در میان ہے۔ اٹارٹا ہے اللہ تعالی آمان سے برق جو پراڑوں کی طرح ہوتی ہے۔ اہر ہے اللہ تعالی آمان سے برق جو پراڑوں کی طرح ہوتی ہے۔ اہر تعمال ہیں تاہے اس کو جس تعمال ہیں تاہے اس کو جس سے عاملات اور پھیر دیتا ہے اس کو جس سے عاملات کی تاہد اس کو جس سے عاملات کی تاہد ہور کھیر دیتا ہے اس کو جس سے عاملات کی تاہد ہور کھیر دیتا ہے اس کو جس سے عاملات کی تاہد ہور کھیر دیتا ہے اس کو جس سے عاملات کی تاہد ہور کھیر دیتا ہے اس کو جس سے عاملات کی تاہد ہور کھیر دیتا ہے اس کو جس

ان دو میخول میں دو حقیقیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تؤید کہ جب نباتات، جمادات تمام چنے ہیں جوڑا جوڑا (ٹراور مادہ) ہیں توعالم بہتات میں بھی جب سارے پودے باخر ہیں یا مادہ تو ان میں تنافع کاعمل کیو محرد و پذیر جو تاہیں۔

ہتادیا کہ جم نے عمل علی کور انجام دیے کیلئے ہواؤل کو مقرد کر ویا ہے۔ اگر بہذمہ واری حقرت انسان کی ہوتی توری ساری معمر وفیتول کو بالاے فاق رکھ کر جمی کی ایک جنس پر کھیتوں ہیں عمل تلقی کو ہردے کار باتا اس کے لئے حکس نہ ہو تا۔ اللہ تعد آلی نے اپنے بندوں پر بیہ احسان فر بایا کہ بید ذمہ داری ہواؤں کو تفریض کر دی اور حضرت انسان کو دیگر انجام دی کر بیا کہ ہواؤں کے ذمہ انجام فر تعن کی انجام دی کیا ہے مکلف تخبر ہیا۔ دوسر کی تیت عمل یہ بتایا گیا کہ ہواؤں کے ذمہ صرف تلقی تو تات کا عمل میں بلکہ ایک اور ایم دمدداری بھی نبیس تفویش کی گئے ہے کہ وہ بول کے بکھرے ہو ہے گئروں کو بھی ایک جگہ اکنی کردی ہی تیں۔ برتی لیری جو فضر شل وہ بول کی ایک جگہ اکنی کردی ہی تیں۔ برتی لیری جو فضر شل وہ بول ہی اور بھن بول ایسے ہیں جن کی برتی میری اور جن بیں اور بول کو دا کر آئیں عمل طاقی ہیں تو شبت اور متنی برتی ہو اور متنی برتی بروں کو دا کر آئیں عمل طاقی ہیں تو شبت اور متنی برتی لیروں کو دا کر آئیں عمل طاقی ہیں تو شبت اور متنی برتی بروں کو دا کر آئیں عمل طاقی ہیں تو شبت اور متنی برتی بروں کو دا کر آئیں عمل طاقی ہیں تو شبت اور متنی برتی بین ہو تا ہے تو اور متنی برتی بروں کو دا کر آئیں عمل طاقی ہیں تو شبت اور متنی برتی بروں کو دا کر آئیں عمل طاقی ہیں تو شبت اور متنی برتی بروں کو دا کر آئیں عمل طاقی ہیں تو شبت اور متنی برتی بردی ہو تی ہو تا ہے تو اور خی مختلف بودوں کو دا کر آئیں عمل طاقی ہیں تو شبت اور متنی برتی ہو تا ہے جو ہو خی مختلف بودوں کو دا کرائی انجام دیا ہیں۔

ے نتاب کردیے گئے ہیں جونزول قرآس کے وقت اندان کے علم کی رسائی سے مادراتے تو معلوم ہوا کہ بیاس عاطر السموات والارص کانازں کی ہو، محقد ہرایت ہے جوال تمام امراد کو جاتا ہے۔جواندان کی دسائی سے بلندیں۔

اَوَلَةُ مِرَالِيَنِ مِن كَفَرُوْا اَنَّ السَّمَوْتِ وَالْآدُّصُ كَانْتَارَتُمَّا وَلَا مِن الْمَالِمُ الْمَالُونِ وَالْآدُّصُ كَانْتَارَتُمَّا وَحَمَّلَنَا مِن الْمَالُونُ وَالوس فَى مَا آمان اور زين الممال من عمل عن الله الله كرديا الميس اور الممن عن الله الله كرديا الميس اور الممن عيد المرافي إلى عد مرز نده جيز - كيااب محى وه الجمال في لا قد "

اپی و حید کے دار کل عقب و نظیہ بیان کر نے کے بعد اپنی قدرت کا ملہ کا و کر ہوست ہے۔ الترقی یہ اکستی کی جز کا باہم و کر ہوست ہوتا اور ایک و و سرے سے ملا ہوا ہوتا۔ الفتن الفتن المنتقب التی المنتقب این و جزی ہوئی جو تا اور ایک و و سرے سے ملا ہوا ہوتا۔ الفتن الفتن المنتقب المنتقب التی و وجزی ہوئی جزول کو الگ الگ کریا۔ ارشاد ربائی ہے۔ کہ زشن و آسان سوجود و صورت التی رکرنے سے پہلے ایک دوسرے میں ہوست تھ چر ہم نے وہی قدرت سے ذہان کو الگ کر دیا اور آگا کر دیا اور آسان کو الگ کر دیا ہو

حضرت ابن عباس اور دیگر علاء تغییرے اس آیت کا بھی مفہوم منقول ہے۔ قَالَ ابْنُ عَنَّانِ وَصَعَاكُ وَعَطَانُو قَتَّادَةً ثَالَةً ثَالَةً اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَعَطَانُو قَتَّادَةً ثَالَةً اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

'' زیبن و اسمان نئے واحد می طرح سے مان کے ایزاا بیک دوسر سے سے جڑے ہوئے نئے بھر ہوا کے ڈریعہ ''فیس علیحد و علید و کر دیا گیا۔'' (قرطبی)

سینکاروں صدیوں کی جمعیات، تجربات اور غور و قلر کے بعد علیاء طبعین جس جمید پر آج مہنچ ہیں۔ قر آن کر ہم نے پہلے ہی اس حقیقت کو چند الفاظ میں بیان کر دیا تھا۔ ر تق اور فتق کا کیک اور منہوم مجی بیان کیا تم ہے۔

ر كن ست مراد. آسان كامند يهل بند تها، كوئى بارش تيس موتى حتى رشن كامند محى بند

تی، کو کی چیز اس میں جی خبیر متنی، اللہ تھ لی سے علم ہے آ سمان کا مند کھل اور بارش برے کئے۔ زمین کی میر ٹوٹی اور اس میں سے ضرور بات زندگی کی مخلف متم کی اشیاء خور دونوش دغير واسخ لكيس-والله تعالى علم بالصواب

قرآن كريم كے كلام البي مونے كا ايك اور پہلو

عادوتمود

قر سن کر میم میں لوع ان فی کے مامنی و حال اور مستقبل کے بارے میں بہت سے واقعات درج ہیں۔بہت می ڈیٹر کو ئیال نہ کور ہیں لیکن جن چیز ول کو قر آن کر بم نے اپنے منات میں بیان کیا ہے ان کا تعلق ، منی سے ہویاں و مستقبل ہے، مجی ان کو جمثان فیمیں و سکتار و شمنان اسلام نے چندو تعات کو جنکا تعلق زمانہ مامنی ہے ہے، ان کے بارے میں زباں طعن وراز کرنے کی کومشش کی ہے۔

مثل برب کے مستشر قین، عاد و تمود، جن کا لذکر و قرآن کریم میں کی بار تفصیل سے آیا ہے ان کے وجود کائی انکار کرتے ہیں اور ایل فرضی تحقیقات پر عمّاد کرتے ہوئے قر آن کر ہم کے بارے میں زیان طعن ور از کرتے ہیں کہ قر آن کر ہم میں عاد و ثمود کا کئی بار ذکر آیا ہے لیکن ارج بیل کوئی شوت نیس مالک اس مام کی توش مجمی سفیہ است یر آبادرای تعین۔ لکین انہیں مستشر قیمن کی ولاد اور انہیں ماہرین کے شاگر دوں ہے ہے ہوگ مجی ہید ا ہوئے جی جبور نے ال قوموں کے رجود کو تنکیم کیا ہے اور اس کے بارے میں ہے

درا كل يش كے ير جونا قائل الكارين.

ان کی اتبام طرازی پر زیده وقت نه گزرا تفاکه خارج بطیموس کا ایک تسخه وریافت ہوا، جس میں قبیلہ عاد کاؤ کر ہے اور ای کے ساتھ قبیلہ ارم کا بھی تذکرہ ہے۔ بوتان کے مؤر تعین نے میں ای کابول یں "ادر میت" کا تذکرو کیا ہے۔ اور بتاوہے کہ بے وی قبیلہ ہے جس کا ذکر قر آن کر میم میں عاوار م و ت العماد کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔ بیز آثار قد مر کے ماہر "الموزیل انتشکل"جس نے حیاز کے شاق علاقہ کے آثار کے بارے میں مستقل ایک کتاب تھی ہے اس نے تعر تاک ہے کہ مرین کے قریب ایک بیکل پس ایک سل الی ہے جس پر میطی اور ہوتائی زبان میں تح میر کندہ ہے اور اس میں تب کل ثموہ کا قد کرہ ہے۔
ان جدید تحقیقات اور آثار قدیمہ کے ماہرین نے قر آن کریم کی تقدیق کرتے ہوئے
ایسے ول کل و شواہد وی کے جیل جس سے بید ٹابت ہو تاہے کہ عاد و ثمود دو قبیلے تنے جو اپنے
اپنے عل قول میں آباد ہوئے ورائی بدا تمالول کے باعث عذاب الی کا نشانہ ہے۔
ایر جہہ

ال معتر منین کے سر حیوں نے ابر ہداور اس کے لفکر کی بتاہی و بر ودی کا مجی انگار کیا ہے اور ککھ ہے کہ شاہر ہد نے منعام میں کوئی کلید بتایا اور نہ س سے اہل عرب کو، کھید کو ا نظر انداز کر کے واس کنیں۔ کے طواف پر مجبور کیا۔ اس سے انہوں نے بڑے طمعفرال سے سے كياكداس بارے بيس قر آن كر يم بيس جو لكھا كيے ہار كاحقيقت ، وركا بھى واسط ميس. لیکن قدرت البی کا کر شمہ ماحظہ ہو کہ سدہ رب کے کھنڈرات کی کھند تی کے وقت ایسے نقوش اور تحریریں کی ہیں جن میں ایر ہد کانام بھی درج ہے اوریہ بھی تحریر ہے کہ وہ حبشہ کے بادشاہ کا ایک جز نیل تھ اور اس کو حبشہ ، سباہ وید ان اور حصر موت کے حبثی بادشاہ نے اس مہم کیسے روانہ کی تھا۔ بروس کے ایک سیاح نے، جس نے اٹھاروی صدی بس حیث كى سياحت كى اور اينا مغر نامد تكعد اين سفر نام يس اس نے تحرير كيا ہے كد الل مبشد الى تاریخوں میں اہر ہد کاذ کر کرتے ہیں اور مکہ تحرمہ براس کی چڑھائی کے بارے میں سر احت ہے لکھتے میں نیزاں کے نظر کی بریائی عبر تاک واستان قلمبند کرتے ہیں اور ان تمام داد کل سے زیادہ تاری کی یہ سند معترب کہ سر کار دوعالم علیہ کی ول دت باسعادت ہے ایک سال تمبل امھاب لیل کا واقعہ تلہوریڈ سے جوا۔ اعفرض قرآن کریم میں ماضی کے بارے علی جو واقعات بیان کے محتے ہیں، اور جن کو دشمنان اسلام، اسلام کی صدافت اور حقاتیت کو جملائے کیا اب تک استعمال کرتے رہے ہیں میرانی تاریخوں، کھنڈرات مآرب، اہر بن آٹار قد مید کی شخفیقات اور ایعن پنفروں پر کندہ تحریروں نے ان الزارات کی اللہ کی كر كے ركادى باور قر آن كريم على بيان كروه حقائق ير مهر تعديق ثبت كردى بـ ارشاداللي ہے۔

لَا يَأْتِيُّو الْبَاطِلُ وَيُ بَائِنِ يَدَ يُوكَلَّمِنَ خَلْفِهِ (1)

"(بد وه كَان ب ب )، اس يم كن جانب سے باظل داخل نهيں بوسكي۔"

بوسكي۔"

ا کید اور چیز طاحظہ فرہ ئے ، قر اس کر یم نے جب اسان کی سواریوں کاد کر کیا ہے الن میں گھوڑے ، فیجر گدھے وغیر دسب کو ڈکر کیا ہے لیکن سما تھ سے بھی بیاں قربلیا کہ لور گائی اُن اُن کی سواری کیلئے صرف سے چند چیزیں ہی نہیں ہوں گی بلکہ حضرت انسان اُن جی سوار کی کیلئے ایک ایک نوبواور سے زر فناد سواریوں بینا لے گا جن کا نہ اس زمانہ میں وجود ہے اور نہ ایک سواریوں کا تصور کیا جا اسکن ہے۔ فور قربا ہے ہے گاری، ہیس ایس تا ہوائی جاز ، آیک کا پیر و غیر دو غیر دو غیر دو غیر و آئ جن سواریوں پر لوگ سنر کرتے ہیں کیائی وقت ان کا دجود تھا؟ چنانچہ ان چیزول کی ایجاد جن سواریوں پر لوگ سنر کرتے ہیں کیائی وقت ان کا دجود تھا؟ چنانچہ ان چیزول کی ایجاد نے اللہ تفائی کے ایس ارشاد کی صدافت پر مہر تفید ہیں جب کردی و یہ تھی میں اور کی صدافت پر مہر تفید ہیں جب کردی و یہ تھی میں اور کی سواریوں پر لوگ سنر کرتے ہیں کیائی جن کو تم نہیں جائے۔ (2)

1-سورة تماميد 42

Jr11-2

مجزه شق القمر

بِسُواللَّوالرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ وَاللَّوالرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ وَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْلِمُ الْم

الدے مام سے مرون مرب ہون ہو جات میں مربان استدر است مربان استدر است والا ہے۔ قیامت قریب آئی ہے اور جاند شق مو کیا۔ اور اگر وو کوئی نشانی و کھتے ہیں تومد مجھر سے ہیں کئے لگتے ہیں۔ یہ براز برد ست جادوہ ہے۔ "

علامہ تر طبی نے حضرت بن عباس رمنی اللہ عنجہ سے انقل کیا ہے کہ ایک وقعہ سٹر کون کا ایک و فد جس بھی و مید بن مغیرہ ابو جبل، عاص بن واکل، امود بن مطلب، اعتر بن حارث ورائ کے و گر رؤس ء قریش تھے ، حضور کی خد مت اقد ال بی حاضر بو نے اور کہنے اگر آگر آپ ہے جی بی قو چاند کو دو گزشہ کر اکل ہے ۔ حضور نے فرین ہائی تعملت الدی بیان تعملت الدی ہے۔ حضور نے فرین ہائی تعملت الدی بیان میں اور اس کو جاند کی جو دھویں تاریخ میں ایس کر دول تو کیا ایمان لے ، و کے ؟ "وہ بوے ضرور اس وات کو جاند کی جو دھویں تاریخ میں دول آئی بی تشریف فرہ تھے۔ اللہ کے بیادے رسوں نے اپنے رب جو دھویں تاریخ میں کہ کفار نے جو مطالبہ کی ہے اس بور کرنے کی قومت دی جانے جانچہ جو نکہ دو مگڑے ہو گارے ہوگی۔ حضور نبی کرنم مطالبہ کی ہے اس بور کرنے کی قومت دی جانے جانچہ جو نکہ دو مگڑے ہو گارے ہو گار ہے تھے کیا فکر گئی گارہ ہے کہ کیا دی ہو گارہ ہے تھے کیا فکر گئی گئی گئی گئی انتہاں کی انتہاں کی اس بور کی اور اس بوت پر گواا رہنا، تنہاری کی فرائش ہور کی ہو گئی۔

حضرت این مسعود کہتے ہیں کفار نے جب اس عظیم میجزو کو دیکھا تو ایمان دانے کے بیائے انہوں نے کہا ہوں ہے جو کا اُ بیائے انہوں کے ایمان دانے کے سرکا اُ بیائے انہوں نے کہا ہوں کہ جینے کے سرکا اُ بیائے ہوں کے ایمان دانے کے سرکا اُ بیائے ہوں کے ایمان دانے کے سرکا اُ بیان کے ایمان دانے کے ایمان دانے کے ایمان دانے کے بیان ہو اور کی حقیقت خود بخود کمل جائے گی۔ جب وہ تا لیائے کم بیان ہو جو ایمان کے بیان کو جانے کی ایمان دان کے جان ہو جو دیکھا ہے تو سب نے اس کی تعدد اِن کی کی میں اس کے باوجود کھا رکھ کو ایمان لا نے کی تو تین نمیر سند ہوئی۔ اس کی تعدد اِن کی کی اس کے باوجود کھا رکھ کو ایمان لا نے کی تو تین نمیر سند ہوئی۔ اس کی تعدد اِن کی کی سال قبل و تو تا یہ ہوئے۔ یہ اماد یہ میجو سے خابت ہے۔

<sup>1-2 75,4-1</sup> 

بڑے جلیل القدر محابہ نے اے روایت کیا ہے جن میں سے بیش کے آساء کر ای میہ ایل سے بیش کے آساء کر ای میہ ایل سیدیا تھی مر نظمی وائن ماین مسعود ، حذاید ، جبیر بن مطعم ، ایک عمر وابن عباس وغیر ہم رضی الله عنهم اجھین۔

شارح مواقت کی ہمی ہی رائے ہے۔ امام تان الدیں کی ابن عادب کی ''الختر''ک شرح میں لکھتے ہیں۔

"ميرے مرديك انتقال قمرك احاديث متوافر بير اور يه معجز و قر آن كريم كى نفس سے تابت ہے۔"

معیمین کے طاوہ دیگر کت احادیث میں مجی یہ دانقد اتنی سندوں سے مروی ہے کہ اس کے توانز میں شک کی محنی کش خیس ہے۔

کیر التحداد سے حاویت کے باوجود ایمن ہوگا۔ "افض" اگر چہ ماضی کا میخد ہے لیکن کہ بید واقعہ و قور میں قیامت کے وقت ظہور پذیر ہوگا۔ "افض "اگر چہ ماضی کا میخد ہے لیکن ہیال بید منتقبل پر درمافت کرتا ہے۔ افت عرب بیل بکٹر ت ایک مثابیل موجود ہیں۔ مگرین اپنے انکار کی کئی وجوہت ہیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ابیا واقعہ ہیں آیا ہو تا تو ساری و نیا بیل اس کی و حوم ہی ہوتی۔ اس زمانہ کے مؤرخ اپنی تاریخوں بیل اس کا دکر ساری و نیا بیل اس کی و حوم ہی ہوتی۔ اس زمانہ کے مؤرخ اپنی تاریخوں بیل اس کا دکر ساری و نیا بیل اور تے۔ ظم نجوم کے ماہرین اپنی تصنیف ت بیل اس کو بطوریاد گار واقعہ نقل کرتے۔ اس کے مغرب بیل جو معلق گزارش ہے چو نکہ یہ واقعہ مرشام ہوا تی اس لئے جزیرہ عرب کے مغرب بیل جو ممانک ہورپ امریکہ و غیرہ ایں ، وہال اس وقت وال تھا لیڈ وہال جا ند کے بھٹے اور و کھے جو نے اور و کھے کا موال پید نہیں ہو تا تیز یہ واقعہ سے کو نیش آیا ، اور اویانک پیش آیا ہوگول کو کیا خبر جو کول کو کیا خبر

تھی کہ ایہاواقد رویہ ہے ہونے والاہ تاکہ وہ ب تابی ہے اس کا انظار کرتے۔ رہ تو اللہ سوری ہوگی۔ اگر کوئی اس وقت جاگ سوری ہوگی۔ اگر کوئی اس وقت جاگ ہی رہا ہو تو حمکن ہے وہ کسی اور کام بیل مشغول ہو اور اس نے اس کی طرف توجہ بی نہ کی ہو ایا اس نے اس کی طرف توجہ بی نہ کی ہو وہ ال اس نے اگر دیکھا بھی ہو توان پڑھ ہونے کی وجہ سے لکھ سکا ہویا ہے تو جمی کی وجہ سے وہ تحر من نئے ہو گئی ہو۔ خر ضیکہ جمیول احتمال ت ہو سکتے ہیں۔ استے احتمال ت کی موجود گی موجود گی ہم میں ہم میں دونیات کے موجود گی ہیں۔

علامہ سلیمان مدوی نے اپنی کتاب "خطیات مدراس" میں لکھ ہے کہ مجی الیمی سنگرت کی ایک پرانی کتاب فی ہے جس میں لکھاہے کہ مال بار کے راجہ نے اپنی آ محمول سے جا مرکودو کارسہ ہوتے دیکھا۔

علامدا بن كيرائي كماب " أكل الرمول" بين لكحة إلى .

قَدُّ ذُكْرَ عَنَيْرُ وَاحِبِ مِنْ الْمُسَانِوْتِ النَّهُ مُشَاعَدُهُ الْمُسَادُا هَيْكَلَّا بِالْهِمُنِدِ مَكُنُونًا عَلَيْهِ اللَّهُ بُنِي فِي الْيُلَاقِ الَّتِي الْمُسَلَّقِ الْمَالِمَةِ الْمَالِمَةِ رِيْهَا

"بہت کے باہر سے آنے و سے مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے ہمندر ستان میں ایک مندر دیکھاہے جس کے اوپر ایک کنید ہے جس میں کھھاہے کہ اس مندر کی بنیاداس رات کور کئی گئی جس رات کوچا ندشق ہوا تھا۔"

یہ مجڑہ را حت عالم علقے کے عظیم انشان مجڑات میں سے ایک ہے، کسی ووسرے جلیل القدر نی ادر اونوالعزم رسول کریہ مجڑہ عطا نہیں کی گیا۔

علامہ ذینی و صال نے اپنی میر مت طب میں ایک بجیب مناظر و قامید کیا ہے۔ آپ لکھتے ایس سطان وقت نے ابو بکر بن طب کو قیصر روم کے پاس اپنا سفیر بنا کر جبی ۔ قیصر روم کو بتایا کیا کہ یہ فضی مسلمانوں کے جیس القدر علی ہیں ہے ۔ اس سے اپنے نتخب یا وربول کو این کہ یہ مسلمانوں کا یک جیس القدری کم ہے اس کے اس کے مناظرہ کر ورباور ہوں کے ایک مناظر نے علامہ ابو بکر یہ اعتراض کیا۔

144 3 John 144 3 F-1

تم مسلمان بید خیال کرتے ہوکہ تمیر رے نی (علقہ) کے سے جاعدو کلزے ہو گیا، کیا جاعد کی تمید سے ساتھ دشتہ واد کی تھی کہ تم نے تواس کو دیکھ اور تمیارے علاوہ کسی اور کووہ نظر ند آیا۔

علامہ ابو بکر بن طیب نے نی میر بہدائ ہے کہا کہ کی تمہارے در میان اور جو اکدہ آسان ہے اتارا آئی بخت اس کے در میان کوئی برادری دال رشتہ تھا کہ تم نے اسے دیکھا لیکن تمہارے قرب وجوار میں جو بہودی ، بونانی ، جو ک شے جنہول نے اس کا انکار کیا انہوں نے اس کونہ دیکھا جالا تکہ دہ بالکل قرب دجوار میں آباد شے۔

وميدرى ميهوت يوكرره كيااوركوني جواب شددے سكا۔(1)

## غروب کے بعد طلوع آفاب کا معجزہ

مر ورعالم ملا کے مجرات بینات میں ہے ایک مجروب کے مورج فروب ہونے کے بعد حضور کی دے کی بر کت ہے مجروائی اوٹ آیا۔

حصرت اساء ست عميل الشعبيه رمنی الله عنها جو جعفر بن الي طالب رمنی الله عنه ک رفيعته حيات تخييل ده دوآييت فرماتی بين که

> ٱللَّهُمَّدِنَّة كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُوُلِكَ فَالْمُدُعَّلِيُّرِ الشَّيْسَ

"اے میرے اللہ! علی مرتفی تیری اطاعت اور تیرے رسول کی طاعت بی تھا میریائی فرم کر سورج کو وائی لوٹا دے تاکہ تیراب بنده

مازععراداكريتيب"

حضرت اساء فرباتی ہیں کہ ہیں نے سورج کو دیکھا کہ دوغردب ہو گیا تھ پھر ہیں نے دیکھاغروب ہونے کے بعد پھر طلوع ہو گیا۔

حضرت على كرم القدوجهد النهي، آپ نے وشو كيا، عصر كى ثماز اداكى بھر سورج غروب مول بيدواقد اللوفت روپذم بواجبكه سر كارووى لم عليات خيبر الح كرنے كے بعد صبب ء كے مقام ير تشريف فرمانت (1)

> اس حدیث کوامام ابو جعفر الطی دی نے بھی روایت کی ہے وہ فریاتے ہیں۔ احمد بن صالح معری کی کرتے تھے۔

ڵڒۺٚڮؿؽؠڡۜڽ۫ڛؠڽ۫ڋ؋ٵڷڡۣڵۄؙٵۺۜڂڷؙڡؙٚٷۜؽڿڣٞۊڵػۅؿؾ ٱۺۜٲڎٙٳڒؾۜ؋؈ٚۼڵڒڡؙٲؾٵڶڵٞڹڗؖۊ

" جو مجنم علم كامثلاثى بوال كو معزت اساء كاس مديث كوياد كرنے سے ويجھے نبيل رہنا جاہئے كونكر به مديث نبوت كى آيات بينات ہے۔"

الام طحاد كا الحدين صاح كي بار عدي لكمة ين-

آخُسُدُونَ صَالِمِ مِنَ كِبَادِ الْحَدِينِينِ البَّقَاتِ وَحَسَيْهُ آتَ

"احدین مائع علم حدیث کے اثر کیارے شے جو تُقد جیں اور ال ک فتابت کیلئے یہ بات بی کائی ہے کہ لام بخاری نے اپنی صحیح میں ال سے حدیث دوایت کی ہے۔"

بعض وگ اس مدیث پر بیدا عمر اض کرتے ہیں کہ ابن جوری نے اس مدیث کو اپنی موضوعات میں نقل کیا ہے۔ حس روایت کو این جوزی موضوع کہیں، اس پر کیز تکر، علماد کیا جا سکتاہے۔

اس کاعلیء کرام نے یہ جواب دیاہے کہ ابن جوری نے اپنی اس کتاب بیس بڑے تسامل سے کام لیاہے اور بعنی وہ تھادیت جن کے سمجے ہونے میں کسی کوا خنگ ف شیس ان کو بھی

ا يزيد مان السروان يساد والدي ملا 118 ما

کہ اہم طحاوی اور قامنی عیاض نے اس مدین کو میچ کہا ہے۔ ہام زر قائی کہتے ہیں کہ انکہ امادیث کے ان دوسر تاجول کی تھی کے بعد کسی اور دلیل کی خرورت خیس۔ نیز این مندہ اور این شاچن نے اساء بنت میں رضی اللہ عنہا کی حدیث کو اساد حسن سے روایت کیا ہے۔ ائن مر دوب نے معفرت ابوہر میں کے واسطہ سے میہ صدیث روایت کی ہے اور اس کی سند کے بارے بیل کی شد کے بارے بیل کی تین میں استاد حسن۔

ای طرح طبرانی نے اپنی میلم کرسر سے اسناد حسن کے ساتھ اس دوایت کو نقل کیا ہے۔ ای طرح شخ الاسلام قامنی لقطاۃ وق الدین عراقی نے التحریب کی شرح میں حضرت اساء سے تو الدو بہت کیا، دوایت کے الفاظ رید ہیں۔

> إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ أَلَّهُ الْعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَّى الظَّهْرَ إِلَا مَنْ مُنِلَ اللهِ عَنْ أَرْسُلَ عِنْ الْمُؤْفِق اللهُ عَنْهُ فِي حَاجَةٍ فَرْجَعَ وَقَلْ مَنْ لَى اللّهِ مِنْ لَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْمَعْمُ أَوْمَعَمُ وَسُولُ اللهِ مِنْ لَى اللّهُ مَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْطَى فَيْ يَجْدِعِيْ عَنَاهَ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنَالَ اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ السَّمْسُ فَالسَّيْعَ الْمُعَمَّ اللهُ مَنَا الشَّمْسُ فَالسَّيْعِ عَلَى اللّهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن الشَّمْسُ فَالسَّيْعِ فَرَدِ عَلَى اللّهُ مَنْ الْمُعَمِّلُ اللّهُ مَنْ الْمُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ الْمُعَمِّلُ اللّهُ مَنْ الْمُعَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ الْمُعَلّمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ الْمُ مَنْ الْمُعَلّمُ اللّهُ مَنْ الْمُعَلّمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ الْمُعَلّمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ الْمُعَلّمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ الْمُعَلّمُ اللّهُ مَنْ الْمُعَلّمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ الْمُعَلّمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَ

(1)

سر کار دو عالم ملک کے لئے بیجا۔ حضرت علی جب دائیں آئے تو نی مرتفی کو کسی کام کے لئے بیجا۔ حضرت علی جب دائیں آئے تو نی مرتفی کو کسی کام کے لئے بیجا۔ حضرت علی جب دائیں آئے تو نی مرحب مورج غروب ہو گی سر مبارک سیرنا علی کی گود میں رکی اور مو گئے۔ مورج غروب ہو گی لیکن حضرت علی مرتفی نے حضور بیدار ہوئے تو علی مرتفی سے او چینا کی خروب آئی اس خروب آئی ہی او گا الی میں در حضور بیدار ہوئے تو علی مرتفی سے او چینا کی تی در حست عالم نے باد گا الی میں در حست دعادراز کیاور عرض کی جیس۔ رحمت عالم نے باد گا الی میں درست دعادراز کیاور عرض کی۔ اے اللہ اللہ تی سوری قروب ہو گیا اب مورج کو دائیں ہونا تاکہ دہ نماز ادا کرے حضرت شروب ہو گیا اب مورج کو دائیں ہونا تاکہ دہ نماز ادا کرے حضرت میں مورج مورج مورج مورج مورج کی دعارت کی دھوپ بیاڑ دوں کی چو شول اور زمین پر خابر ہو گئی۔ علی مرتفی اللے وہ صوفر یا معرف کی از ادا کی گار مورج غروب ہو گی۔ علی مرتفی اللے وہ صوفر یا معرب عرک نماز ادا کی گار مورج غروب ہو گی۔ علی مرتفی اللے وہ صوفر یا جس میں آئی۔ ا

عدامہ ذرقائی نے شرع مواہب ش ایک بجیب واقد کھے کے لئے ہیں۔
ابد مظفر الواظ نے غروب آفیاب سے تحوثی دیر کی فضائل سیدنا علی بیان

کے دریں اٹناء سوری کے دید آن کا واقعہ بھی داگوں کو شاید اس اشاہ ش

آسان پر مجہرے مادر ہی گئے۔ اس تاریکی میں داگوں نے یہ گمان کیا کہ سوری فرد یہ ہو گیالوگ میں اور کو سانے معلق صاف ہو کی اور سوری فرد یہ ہو گیالوگ میں اور کی اور سوری فرد یہ ہو گیالوگ میں اور کی اور سوری فرد یہ ہو گیالوگ میں اور کی اور سوری فرد یہ ہو گیالوگ میں اور کی اور سوری فرد یہ ہو گیالوگ میں اور کی اور سوری فرد کی اور کی اور کی کی کہ کھرول کو جائیں اور فرد فرد کی اور میں اور کی کی کہ کھرول کو جائیں کی کہ میں اور فرد کی اور میں اور میں کی کہ میں کی کھروں کو کروں کی کہ کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کھروں کو کھروں کو کھروں کھرو

إِنْ كَانَ لِلْمُولِي وَكُرْفِلُنَا فَكُولُونَ مِنَ الْوَقُونَ لِمَعْلِمِ وَلِوَقِيلِمُ (1)

"اگر بہلے ایک مرتبہ میرے آ قاکیئے تونے وقوف کیا تھااب ان کے عُلا مول كيني جو سوارين اوريدل بين وال كيلية و قوف كر"

لمعجز ومعراج

يشم الله الرحمين الرجيوه

سُبُعْنَ الَّذِي كَاسَّوْى بِعَبِّيهِ لَيَكَّرُونَ الْمُسَجِّدِ الْحَوَامِر إِلَى الْمَسْتِيدِ الْاَتَّصْنَا الَّذِي يُرَكِّنَا حَوَّلَهُ لِلْرِيَةِ مِنَ اللِّمَاء

إِنَّهُ هُوَالسِّمِيْعُ الْبَصِيْرُ (1)

"ہر عیب ہے یاک ہے وہ ذات جس نے سپر کرائی اپنے بندے کورات کے قلیل دھد میں مجدح ام سے مجد اتھی تک، بایر کت بنادیا ہے ہم نے حس کے گردونواح کو تاکہ ہم و کس میں اسینے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیال بینک و بی ہے سب پکی شنے وار سب پکے و کھنے دارا۔"

اس آیت کریمہ بی حضور لخر موجودات سید کا نکات ملاقطة کے ایک حظیم انشال مجزہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق عقل کو تاہ اندیش پر قبم حقیقت ناشناس نے پہلے بھی روو قدل کاور آج می داویدا محار کو ہے اسے اس عال مقام کا تفاضار ہے کہ تنظیم للے کا ایدل ے دامن بچاتے ہوئے شروری امور کا قد کرہ کر دیا جائے تاکہ حل کی جبتو کرنے والول کے لئے حق کی بیجان آسان ہو جائے اور شکوک و شہرات کا جو غیار حس حقیقت کو مستور

كرنے كے سے الحديد جار ہاہے ، اس كاسد باب ہو جائے۔

جس روز مناک چوٹی ہے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اور بر گزیدہ رسول نے قریش مکہ کو و حوت توحید دی متی، ای روز سے عداویت و عزاد کے شعلے بجز کئے لگے تصرير طرف سے معائب و آلام كاسيا، ب الدكر اللي تعاريخ و غم كا الد عير اون بدل كرا ہو تاجد جا تاتھ۔لیکن اس تاریکی میں حضرت ابو طالب اور ام المومتین حضرت خدیجہ رمنی الله عنهاكا وجود مسعود برنازك مرحله يرتسكين وهمانيت كاسبب بناكرتا تحا.. بعثت نوى ك ومویں سال مہربان وشنیق چھائے وفاست الک اس جا تکاه صدمہ کار تم ایکی مندیل نہ ہوئے

پایا تھ کے مونس وہدم ، دانش دراورعالی حوصد ریند حیات معفرت فدیجہ میں دائے مفارات دے کئی ۔ کفار کے مفارات دے کئی۔ کفار کے کواب ان کی افرائیت موز کار متاغوں سے روکنے والد اور ان کی سفاکانہ روش پر طامت کرنے والا مجی کوئی نہ رہا جس کے باحث ان کی ایڈا رسائیاں نا قابل برداشت حد تک بردھ کئیں۔

اس مقدس سنر کا تفصیلی تذکرہ تو تنب حدیث وسیرت میں سفے گا۔ یہال اجہ لی طور پر ان اسور کا دکر کیا جاتا ہے جو احادیث سیجہ میں قد کور ہیں۔

صور علی ایک دات ماند کو یک یاس حطیم جمی آرام فرمار بہتے کہ چر کل اجن ماضر خدمت ہوئے ایک دات ماند کو یاس حطیم جمی آرام فرمار بہتی ۔ حضور حلیہ ماضر خدمت ہوئے و قواب سے بیداد کیا اور اور خداو ندی سے آگائی بجتی ۔ حضور حلیہ الشح ، چارا ہو طشت اعمر بل دیا گیا ہور کیر سینہ مبادک کو چاک کیا گیا، مکب اطهر جمی ایمال دیا گئیت سے بجرا ہو طشت اعمر بل دیا گیا اور پھر سینہ مبادک دو ست کر دیا گیا۔ حرم سے بہر تشر یف لا سے تو سواری کے لئے آیک جانور فیش کیا گیا جو براق کے ہم سے موسوم ہے۔ تشر یف لا سے تو سواری کے لئے آیک جان تکاویر فی وہال قد مرکمہ تھے۔ حضور علیہ اس بے براق کر بیت گھدی آئی کیا گیا وگی سواریاں ہوتھ میں جانوں بیا تھی میں اس سے براق کو بھی باشرہ دیا گیا۔ حضور علیہ مہد انھیا ہو ساتھ کی سواریاں ہوتھ میں باتی ہو اور ایک اس طرح کو بھی باشرہ دیا گیا۔ اس طرح انھی میں تشر بیف سے گئے جہاں جمل انھیا ہو سی میں تشر بیف سے گئے جہاں جمل انھیا ہو سی میں تشر بیف سے گئے جہاں جمل انھیا ہو سی میں تشر بیف سے گئے جہاں جمل انھیا ہو سی میں تشر بیف سے گئے جہاں جمل انھیا ہو سی میں تشر بیف سے گئے جہاں جمل انھیا ہو گئے۔ ان اداری میں میں تھی میں تشر بیف سے گئے جہاں جمل انھیا ہو گئے۔ ان اداری میں مورد میں بینا ہوں گئے تھیں اور گئے۔ اذان بعد مو کمی بینا ہوں گئے تھی کی خرف ہوں کو کھی بادی کی خرف ہوں کی خرف ہوں کی خرف ہوں کی خرف کیا تھی ان ان ان ان ان کی سیمیں اور گئے۔ اذان بعد مو کمی بینا ہوں گئے تو کی کی خرف ہوں کی خرف ہوں کی خرف ہوں کیا تھی کیا ہو گئے۔ اذان بعد مو کمی بینا ہوں گئے تھی کی خرف ہوں کی خرف ہوں کیا تھی کیا ہو گئے۔ اذان بعد مو کمی بینا ہوں گئے تو کیا گئے۔

طبقات آسانی پر مختف انبیاوست ما قاتی ہو کیں۔ ساقی آسان پر اپنے جد کر کی بوال نمیاه عضرت خلیل نے مرحبا بالسی صفرت خلیل نے مرحبا بالسی الصاح والایں الصاح والایں الصاح والای الصاح کی سات کیا۔ صفرت ابراہیم بیت العور سے پشت نگائے بیشے حیت میرے کی ست سے استقبال کیا۔ صفرت ابراہیم بیت العور سے پشت نگائے بیشے سے حضور مقاط آگے بوصے اور سورہ السمی کل پنچ بواتوار دبانی کی جی گاہ تھی، جس کی کیفیت الفاظ کے بیاتوں میں سانبیں سکتی۔ عقاب ہمت بہال بھی آشیال بند نہیں ہوااور السکی کی کیفیت الفاظ کے بیاتوں میں سانبیں سکتی۔ عقاب ہمت بہال بھی آشیال بند نہیں ہوااور السکی کی بیاج کی انتہال ہو الماری کی الفاظ کی الفاظ کی الفاظ کا حقہ ہوں۔ آد آد آد آد آد آد تھی الی عقیق بالی عقیق بالی عقیق بالی عقیق بالی عقیق کی رس کی ۔ وال تر ہے۔ قر آن نے بتایا ہے کہ گاد تھی الی عقیق بالی عقیق کی رس کی ۔ وال تر ہے۔ قر آن نے بتایا ہے کہ گاد تھی الی عقیق بالی عقیق کی مسری الدر آپ کی عقل کی رس کی ۔ وال تر ہے۔ قر آن نے بتایا ہے کہ گاد تھی الی عقیق بالی عقیق کی عقامہ سید سلیمال تو وی کے الفاظ طاحظہ ہوں۔

" پھر شاہر مستور ازل نے چیرہ سے پر دو شہبالور خلوت گاہ راز میں تازو نیاز کے دو پیغام عط ہوئے جن کی لط خت و نزاکت ہار الغاظ کی متحسل نیس ہوسکتی کھاڑ کی رانی عید ہو سکتا اُڈٹی 0 (میر ت النبی جند س)

ای مقام قرب اور کوشہ خلوت میں دیمر اندہ اس بیسے علاوہ پہائی تمازی ادا کرنے کا تھم فار حصرت موکی علیہ اسلام کی عرضداشت پر حضور علیہ ہے گئی بار بارگاہ رب العزب میں تخفیف کے لئے التجا کی۔ چنانچہ تمازوں کی تعداد یا تھے کر دی تھے۔ اور تو اب بہتا ہی کا بی دہا۔ فراز عرش سے محبوب دب العالمین عرب جعت فرمائے خاکدان ارضی موسات کی تاریکی پیسلی ہوئی تھی۔ بیدو سحر کا کہیں ہوئے تام ونشال نائے تھی۔ بیدو سحر کا کہیں تام ونشال نائے تھا۔

واقد معراج کو انہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ویش کر دیا گیا۔ یہ مسافت ویش کر دیا گیا۔ یہ مسافت ویش کر دیا گیا۔ یہ مسافت ویش ہوئی ہوئی ہے۔ اس مغر جی ویش آنے والا ہم واقعہ بلاش بجیب وغریب ہے، اس لیے دود رس جو نور ایمان سے خال ہے انہوں نے اسے اسلام اور دا کی اسلام کے خلاف سب سے براا عمر انس قرار دیا۔ کی ضعیف الدیمان او کول کے یاد ل ڈ گا گئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کے جن کے داور میں یقین کا چرائے ضو فشان تھ انہوں قطعاً کوئی پر بٹائی اور تذبذ بنس

لیکن آج صورت حال قدرے مختف ہے۔ آیک گروہ انووی منکرین کا ہے دوسر اگروہ وی منگرین کا ہے دوسر اگروہ وی منگرین کا ہے دوسر اگروہ وی ملے والول کا ہے لیکن اب تیسر محروہ میں امودار ہو گیا ہے۔ یہ وہ اوگ بیل جن کے افران اس منگر گردہ کی صلی اور مادی بر تی کے طلقہ بگوش بیل اور او حر اسلام ہے مجمی ان کا رشتہ ہے۔ نہ وہ سلام ہے رشتہ اور نے پر رض مند ہیں اور نہ اپنے ذہنی مر بیول کے سر عومات و نظریات دو کرنے کی جست رکھتے ہیں۔

ناچار وہ اس واقعہ کی ایک ایک تاویس کرتے ہیں کہ واقعہ کانام روج ناہے کین اس کے سارے حسن وجمال پریائی بار جاتاہ اور اس کی معتویت کا معرم ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے اس طریقۃ کار پر ہوے مطبئ نظر آتے ہیں۔ وہوں ہی ہے۔ اس اس طریقۃ کار پر ہوے مطبئ نظر آتے ہیں۔ وہوں ہی ہے۔ اس کے جمیس فقر آتینوں کر وہوں کو وار وہون کو امان کی جمیس فقر آتینوں کر وہوں کو ار وہوں کو ایسے ول کی فران کے وال آئی کر وہوں کو ایسے ول کی فران کے فائد وافعان جاتی ہیں تو اللہ کی اگر وہ تعمیب کو بال سے طاق دکھ کر الن سے فائد وافعان جاتی تو

جو نوگ اند تعالی کی قدرت و عظمت اور اس کی شال کریائی پر ایمان رکھتے ہیں اور صور فخر موجو وانت باعث تخلیق کا خات سیدتا و موارنا محد مصطفی خلیق کو اللہ تعالی کا بچا رسول اے ایس آیت کر بر کے بعد مرید کی صدافت پر اس آیت کر بر کے بعد مرید کسی و لیل کی ضرورت فہیں۔ اس موقعہ پر اس آیت جلید کی مختر تھر آئی جا آیت کا ولیل کی ضرورت فہیں۔ اس موقعہ پر اس آیت جلید کی مختر تھر آئی کی جاتی ہے۔ آیت کا آغاز اسجال " کے قلم ہے کیا گیا۔ سیجہ کی مختر تھر تھر تھر اور حروہ ہے۔ عدم اللہ معنی ہے کہ اللہ تعالی کے معدر کا علم کے عدب اللہ تعالی کے میر الور حروہ ہے۔ علامہ زعم کی کھیے ہیں۔

عَلَّمُ لِلشَّيْدِيْءِ كَعَمَّمَانَ لِلزَّجُلِ وَالْيَعْمَالَهُ بِنِيْلِ مُعَمَّرُوَ وَكَ عَلَى الشَّيْرِيْدِ الْبَرِيْدِ مِنْ كَرِيْدِ الْفَتَاجُ وَالَّذِي يَعِيْدِتُ وَلَيْهِ اَعْلَيْا مَا اللهِ م

یعی میہ تنہیج مصدر کا مغم ہے۔ جس طرح عثمان (اس کا ہم وزن) کسی مختص کا علم ہوتا ہے وریبال نعل مضم ہے جواس کو تصب دیتا ہے۔ اس کا معتی ہے ہے کہ اللہ تع لی تن مالن کم وراول، عیبول اور کو تا ہیوسا سے بالکل پاک اور منز ہے جن سے کفار اللہ تع فی کو متبم کرتے ہے۔

علامہ آلوی نے معرب طلح رضی للد تھ تی تی عندے حضور اکرم علیہ کاجو ارشاد لقل کیاہے وہ بھی اس معنی کی تائید کر تاہے۔

عَنْ طَلْمَةَ عَالَ مَا لَتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ طَلْمَةَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

سیان کے گفہ سے سے وعویٰ کیا گیا کہ اللہ تعالی ہر حمیب و نقص، کرور کااور ہے ہی ہے پاک
ہواکر جا۔ اس کے لئے ولیل کی ضرورت تھی کیو نکد کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر قائل قبول خیں
ہواکر جا۔ بطور دلیل ارشاد فروی اگی تھی آسٹوی چھیٹو کا کیو نکہ اللہ تعالی وہ ہے جس نے بہت محبوب بندے کورات کے تھوڑے سے حمد شل انتاظویل سفر طے کرایاور اپنی قدرت کی
ہوئی بڑی بڑی نشانیال اور آیات وہات دکھ تیں۔ جو ذات استے طویل سفر کو استے قلیل وقت بیل
یوٹی بڑی بڑی نشانیال اور آیات وہات کی تدریت ہے بیال ہے اس کی عظمت بیکرال ہے ور اس کی
کے کرا کتی ہے واقعی س کی قدرت ہے بیال ہے اس کی عظمت بیکرال ہے ور اس کی

سجا سیت کی ولیس سے طور پر دکر فر میاہے وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہو سکتا بلکہ کوئی بڑا اہم، عظیم اسٹان اور محیر المعلول واقعہ ہوگا۔ اس لئے معران کا انکار کرنا کویا اقد تھ لی کی قدرت اور سیو حیت کی ایک قرانی ولیل کو منہدم کرنا ہے۔

اسرای

رات کومیر کرانے کو کہتے ہیں۔ دیکہ بر تؤین تفکیل کی ہے۔ یہ سفر دات سکہ وقت ہونہ لیکن اس سفر جس ساری رات محتم نہیں ہوئی بلکہ رات کے ایک قلیل حصہ جس بزے الميان اور عانيت سے مع اله - إلى كا داعل الله تعالى ب- حضور عليه العمارة والسلام كا ذكر يعتبين المائي فق ع فرالام - جس كى متعدد مكتس بين - ان بن عن الك توبيب كد حضور علی کے مش رفعت شان اور علوم تبت کود کید کر امت اس غلد منبی میں جملانہ ہو جائے جس جس بیسائی، کمالات عیسوی کو دیکھ کر، جلکہ ہو محکے تنصہ اس کے علاوہ منسر س نے لکھا ہے کہ جب حضور علی او کا وصدیت على مقام قاب فوستيں أو أدلى بر فائز موے تواللہ تعالی نے دریافت قرمایا بھر التیرفکائ كا محمد الد بر ايا حدو سائش! آج من تھے کس لقب سے سر فراز کروں؟ تو حصور نے جوایا عرض کی بانشتیتی الکیات بالكينية بي مجه إنا بنده كين كر تبعت من مشرف فرا-اس سر الله تعالى في ذكر معراج ك وت اى لتب كوذ كر فريدا جواس ك مبيب في اسية التي خود بهند فريايا تعاد الربة بن البا ال كل ت عاس مفرك فرض وغايت بيال قره كدك بيد مفرول تبيل كه بھا کم بھاک کرتے ہوئے حضور کئے ہو ہاوراک گلت سے دائی آھے ہول۔ نہ پچے دیکھا۔ سنا، بلک محینہ کا کات کے ہر ہر منفر ہے ، مکشن ستی کی ہر ہر تی ہر اللہ تعالی کی عظمت، علم اور حكمت كے جنے كرشے تھے امب بے نقاب كر كے اپنے محبوب كود كھاؤ ہے.. اب آپ خود فرما ہے کہ جو معران کو عالم خواب کا ایک والعد کتے ہیں ،ال کے نزد یک " ہے واقعہ اللہ تعالی کی سیوحیت اور یا کی کی ویل کو تھر بن سکتا ہے۔ قر آن کا یہ اتداز بیان صاف بنار باے کہ بے واقعہ خواب کا نہیں بلکہ عالم بیداری کا ہے۔ اس بربے شبہ کیا جا سکتا ہے کے قرآل کر یم کی دومری آیت میں دوشتے طور پر کہا گیا ہے کہ یہ محقیما تھا۔ لیمی خواب تقد

ارشاد بارى ب مَنجَعَلْنَا الرُّوْيِّ الْمِينَ أَرْيُنَاكَ إِلَّا فِتْنَاسِ بِهِ الرُّوْيَا كَالنَّ بِ-ال

کامٹی خواب ہے۔ آیت کا مطلب میہ ہوگا کہ ہم نے یہ خواب آپ کو صرف اس سے و کھایا، تاکہ لوگول کی آزمائش کی جاسکے۔ جب خود قر آن پاک نے تصریح کردی کہ میہ خواب تھ تو پھراس کا فکار کیے کیاجا سکتاہے۔

جوابا فرض ہے کہ اکثر مفرین کی یہ رائے ہے کہ اس آب کا تعلق واقعہ معراج سے
ہوابا فرض ہے کہ اکثر مفرین کی یہ رائے ہے کہ اس آب کا اس ہو کہ اس ہمت میں
ہوان کا بی ذکر ہے تو بھر حضرت این عباس کی نعر شکے بعد کوئی التباس شیں رہتا۔
آپ نے فر ملیا بہال دکیا ہے مراد عالم بیداد کی شر سیکھوں ہے ویکنا ہے۔ قال این عباس کا تعقیق اللہ میں معلق علیا مہان عربی کے احکام القرآن میں معرف کے احکام القرآن میں معرف کی معرف کی احتاج مال کی معرف کی معرف کی احتاج اللہ اللہ اللہ میں معرف کی احتاج اللہ اللہ اللہ میں معرف کا دیا ہے اللہ اللہ مالے اللہ میں معرف کی احتاج کی اللہ اللہ اللہ میں معرف کیا ہے۔

ۅۘڷٷۜڬٳؽۜؾڎڎؖؽٳڝٛٵڝٵٵڡ۫ؾڰؾ؞ٟۼٳٵڝۜڎڎڒ؞ؙؖڎڴۯڝٵڣٳڽؙ؋ڵڎ ؽؙۺؾؚ۫ڝڎۼڵڵڞ؞ٳڹٵٞڲڒؽڵڡٛ؊؋ۼڣۼۜڕڰؙٳڶۺۜٷؾٷۼؖؠۣڰ ۼ؈ؙٲڎڴۯڿؿٷٛڲڸؚؖۮۿٵڒٙؿؿ

م یعنی اگر معر، ن عالم خواب کا واقعہ ہوت آو کوئی اس سے فتنہ بیل جتل نہ او تا۔ اور کوئی اس سے فتنہ بیل جتل نہ ا او تا۔ اور کوئی اس کا فکارنہ کر تا۔ کیو تحد کر کوئی جمعی خواب ش اپنے آپ کو و کھے کہ وہ آبال چر تا ہوا اور جار اب سے کو گئے وہ کری ر جار باہے ہے کہ اور اللہ تعالی نے اس سے کفتگو فر الی تو ایسے خواب کو کہی مستہدد اور خلاف مقتل قراروے کراس کا تکار کھیں کیا ج جد

یہ او کی معزے الس کی اس مدیث ہے جمی استدلال کرتے ہیں کہ واقعہ معراج بیان کرنے کے بعد صفور نے فرمایا میں استیقادت واکنا کی المستجد المتوارد فیرش نیند ہے بیدار ابوااور اپنے آپ کو معجد حرام میں بالا اس دوایت کے متعلق فن حدیث کے ماہرین کی تقریح کی مقر سے فود بخود بخود شہد دور ہوجائے گا۔

ملامد آلوى فرداح بين كرب بيد الفاظ حفرت الس سے شريك في لقل كے بين اور شريك في الله عديث ك مريك من الله حديث ك مريك من الله حديث كريك الله حديث كريك مريك الله حديث كريك مريك من الله حديث من الله عديث من الله عديث من الله عديث الله ع

دوسرى دوايت سنة احكام القرآن ش اين حربي فرمات بير

إِنَّ حِنْ اللَّهَ لَطُ رَوَا هُ شَيِ لِكُ عَنَ ٱلْمِس وَكَانَ قَدَ لَعَ يُرَبِأَ خِرِكِ فَيُعَوَّلُ عَلَى يِوَايَّاتِ الْجَمِيْعِ

كريد الفاظ عفرت انس سے صرف شركيك في روايت كتے جيل۔ ان كام فقد آخر يش كزور بوحميا تعا-اس كنة ان كي روايت كي بجائة ان ر وليت ير بھروسه كياجائ گاجو ۽ تي تمام راويول نے بيال كي بير... مجیب بات یہ ہے کہ معزت الس سے میہ صدیث شریک کے علاورد مگر انکہ حدیث ابن شہاب، چاہت البرنائی، اور قرونے مجی روایت کی ہے لیکس ال کی روایات میں ہے الفاظ فورل وَقَدُ لَوْى حَدِيثَ الْإِبْرَاءِ مِنْ الْمِيحَاعَةُ مِنَ الْعَلَى إِلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُتَلِينِينَ وَالْآيْدَةِ الْمُثُهُورِينَ كَابْنِ شَهَابٍ وَتَهِ

إِلْهُنَافِي وَتَتَادَةً كَنَوْيَاتِ أَعَدُ مِنْهُمُ مِنَا أَلَى مِهِ شَيْدِكُ

علامدا بن كثير لكيتة جرب

وَتُولُهُ إِنْ حَدِيثِ شَيْرِيكِ عَن أَلِي كُواسْيَعَظَت فَإِذَّا أَنَّا فِ الْحَجْمَعُهُ دُدُّ فِي غَلَطَاتِ مُعْمَلِكِ

لعنی ان الفاتل کا شار شریک کی فلطیول میں ہو تا ہے۔ اس عدیث کے عدوہ حضرت عائشہ ر منی اللہ عنب اور تعزید امیر معاویہ رمنی اللہ عند کے قول سے محی استشہاد کیا جاتا ہے کہ ان معرت كالمجمى يمى خيال تعاكم بيه خواب كا والله هم ليكن محدثين يبلي تواس قول ك سیت ان معرات کی طرف کرنے کوی ملکوک سیجھتے ہیں۔ اور اگر روایت ثابت ہو میں جائے آوان کے قول پر جمہور محابہ کے ارشادات کوئی ترجے دی جائے گے۔ کیو تھے اس دقت حضرت مدیقه توبالکل تمسن بحی تعین اور امیر معادیه امی تک مشرف به اسلام می نه ہوئے تھے۔ نیز بال ساحبال کی ٹی وائی رائے ہے۔ حضور کاار شاد منیں۔ علامداین حالناس کے متعلق لکھتے ہیں۔

وَمَا لَهِي عَنْ عَالِيَّةَ وَمُعَادِيةً أَنَّهُ كَانَ مُنَامًا فَلَعَلَّهُ لَا يَعِيجُ وَلَوْمَتُ لَوْيَكُنَ فِي وَلِكَ عَبَّهُ لِا تَهُمَالَوُ يُتَاعِمَا وَلِكَ الصِعْمِ عَائِسَتَةَ وَكُفْرِهُ عَادِيَةَ وَلِا نَهُمُنَا لَوْيُسِينَ اذْ لِلتَّ إِلَى رَسُولِ

## اللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ وَلَا حَدَاثًا بِمِ عَنْهُ . (1)

اس سنسلہ میں مقالات مرسیدے مطالعہ کا بھی اتفاق ہوا۔ انہوں نے بھی یوی شدود ے معراج کو خواب فابت کیا ہے اور اس حمن میں طول طویل بحث کی ہے۔ان کا مقالہ یز صفے سے معلوم ہوتاہے کہ مستشر قیم اور عیمالی مؤر نھین کے اعتراضات سے تھمرائے ہوتے ہیں اور ان کے زہر ہیں بچے ہوئے طعن و تشنیع کے تیر وساے اسل م کوہر قیمت یر بجانا جائے جیں، خواواس کو مشش میں اسلام کا صلیہ ہی کیوں نہ جڑ جائے، مظمت مصلوی کا عقیرہ بی کیوں نہ متر ازل ہو جائے دوراللہ تعالی کے قادر مطلق ہونے کے دیا کل و براجین کو بی کیوں منہدم نہ کرنا پڑے۔ آپ س جذبہ کے خلاص کی تعریف کرسکتے ہیں لیکن مواتب ومنائج کے لحاظے آب اس کی مخسین نہیں کر بھے۔ کیامعراج کا افکار کرے آب نے کمی کو صلقہ مجوش اسلام بنالیا ہے۔ کیا آپ کی معذرت خوابی کو انہوں نے قبول کر کے آپ کے پیش کروہ ماڈر ن اسلام پر اظہار تارا منگی جیسوڑ دیا ہے؟ ہر کز نہیں۔ تو پھر اس محنت کا کی حاصل بجزائ کے کہ ان میچے ووقعات کا انکار کر کے اپنے تمام علمی ورث کو مکتلوک اور مشتبہ کردیا جائے۔ اس میں اس طویل مقار کاذکر کردم تھا۔ اس میں حضرت سیدے تکھاہے کہ واقعہ معراج کے متعلق جواحادیث مروی ہیں۔"ایک دوسرے ہے اس قدر متعناد ادر مّنا قَصْ بِنِ ﴿ كُمَّ "صراحة" أيك دوسرے كى ترويد كرتى بيں اور اپنى صحت واغتبار كو كھو

الکی قاتف د شناد کے جو نمونے انہوں نے ذکر کے جیں وہ جمرت انگیتر جیں۔ مثال دیت ہوئے فرمائے جیں۔ ایک حدیث جی ہے کہ حضوراس دقت حطیم جی شے۔ دوسری میں ہے کہ جنوراس دقت حطیم جی شے۔ دوسری میں ہے کہ جم حرام جی شے۔ فرمانخور فرمائے کیان روایات جی تضادنام کی کوئی چیز ہے۔ حلیم اور جم توایک ہی جگہ کے دونام جی ۔ بینی دوجگہ جو اصل جی کھیہ شریف کا حصد تھی، لیک جب سیاب کی وجہ سے ضائے کعبہ کر میااور قریش میں کھیہ شریف کا حصد تھی، لیک جب سیاب کی وجہ سے ضائے کعبہ کر میااور قریش نے اسے وارو تغیر کرنا جا اور سیار میں تناو کی دجہ سے اسے باہر جموز دیا۔ بید صد (حطیم یہ جمر) مہر حرام جی ہے توان دولیات جی تھھاکوئی تغیر کرنا جا بات جی توان دولیات جی تھھاکوئی تغیر کی دید سے اسے باہر جموز دیا۔ بید صد (حطیم یہ جمر) مہر حرام جی ہے توان دولیات جی تھھاکوئی تغیر کرنا ہے۔

1-الحرافية

2-مثالات مرسير، مخ 762

تعناد کی ایک دوسر ی مثال مختف آسانوں کے حادات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چھنے آسان کے متعلق ایک حدیث میں ہے۔ جھنے آسان کے متعلق ایک حدیث میں ہے۔ اُنگا میں کہ اِنگاءِ السّادِ سَتَعَ اَلْوَا اُنگاءِ السّادِ سَتَعَ اَلْوَا اُنگاءِ السّادِ مَلَا اللّهُ اللّه مَوْمِدِ اللّه مَوْمِدِ " ہمر جھے جھنے آسان کی طرف ہے جایا گیا تودیاں موسی علیہ السلام کوید "

دومر ي مديث شي-

تُعَوَّرُجَ إِنَّا إِلَى السَّمَا إِلَى السَّمَا وَالسَّادِ سَاتُو فُواذَ النَّا بِمُوسَى فَوَجَّبَ إِلَى السَّمَا وَسَاتُو فُواذَ النَّا بِمُوسَى فَوَجَّبَ إِلَى السَّمَا وَسَاتُو فُواذَ النَّا بِمُوسَى فَوَجَّبَ إِلَى السَّمَا وَسَاتُهُ فَوَاذَ النَّا بِمُوسَى فَوَجَّبَ إِلَى السَّمَا وَالسَّادِ سَاتُهُ فُواذَ النَّا بِمُوسَى فَوَجَّبَ إِلَى السَّمَا وَالسَّادِ السَّادِ السَّادِ

" ہر ہمیں تیف آسال کی طرف او پر لایا گیا۔ وہال میں نے موک علیہ لسل م کوبیا۔ انہوں نے محص مرحباً کہااور میرے لئے وہ کی۔"

تير ك مديث يل ب-

كَتُاحَادُنْتُ فَكُلُّ

"جب ش آ مے بروحاتو موئ علیہ السلام روپڑے۔" آپ خود فرہ ہے کیااحادیث کے ان کلمات ش کوئی تضادہے۔

ہم انتے ہیں کہ بعض روایات ایک ہیں جن میں ، ابھ اختراف یو جاتا ہے لیکن اس کے متعلق خود علاء نے تھی اس کو خود تر نئے دے متعلق خود علاء نے تقریح کی ہے اور جو حدیدے زیاد و مسیح ہور قوی تھی اس کو خود تر نئے دے رکھے۔ برو انعاد مسئع ہے ، دہ تو بیہ ہے کہ دو تول اردایتی ایک می پاید کی ہول ، کسی کو کسی پر جے بھی ندوی جا سکتی ہو اور الن کو تھی ہمی نہ کی جا سکتی ہو۔ اور الن کو تھی ہمی نہ کی جا سکتی ہو اور الن کو تھی ہمی نہ کی جا سکتی ہو اور الن کو تھی ہمی نہ کی جا سکتی ہو۔ اس میں اس کے حکوک و شہرات کا جمل تذکرہ ہے جو کسی نہ کسی طرح ولد کل تھید کا میں رائے کر جسمانی معران کا الکار کر سے ہیں۔

اب ذران معرات کے ارشادات کی طرف توجہ فرا ہے جو معران اور دیگر مجرات کا بیا اس لئے انکار کرتے ہیں کہ یہ خلاف عقل ہیں۔ ان وگوں کا دعویٰ بیہ کہ کا نکات کا بیا نظام ، اس میں یہ ہے عدیل ارتباط اور موزو نہیں ، یے مثل تر تب اور بک نہیں ، اس اس می مثابہ عادل ہے کہ یہ نظام پیند توانی اور موابط کے مطابق عمل میرا ہے ، جنہیں توانین فوانین فطرت کے مطابق عمل میرا ہے ، جنہیں توانین فطرت کے قانون ، کی جی ۔ ان میں روویدل فطرت کے قانون ، کی جی ۔ ان میں روویدل

ممکن خہیں ورنہ کا نبلت کا سار نظام درہم پر ہم ہو جائے۔اس لئے معل معجزات کو حبلیم لیس کرتی۔ کیونکہ معراج بھی ایک معجز ہے اس لئے یہ بھی مقلاً محال ہے۔ اس کے متعلق كزارش بيب كه علائ اسلام نے معجزہ ك جو تعريف كى ہودى جودى كم معجزہ ووہ والب ی قوانین قطرت کے خلاقب ہواور توامیس فقدرت سے برس میکار ہو بلکہ مجزوکی تعریف ہ

> الْاتْيَانُ بِأُمْرِكَادِ قِ لِلْعَادَةَ يَعْسُدُ بِهِ بَيَانُ وَمُدِّيِّهِ أَيُّنَا رَسُولُ اللَّهِ وَالْمُسَامِرَةُ وَعَيْرِهَا مِنْ كُنِّبِ الْمَعَاوِلِ " ليجنى مد كار سالت كى سواكى تابت كرف كے لئے كى ايسے اس كا ظهور یذ رہوتاجو عادت کے خلاف ہواہے مجز اکہتے جل۔"

ر تغریف نہیں کی گئی کہ میجز ووں ہے جو قالون فطرت اور نوائیس فقدرت کے خلاف ہو۔ ان نو کول کا احتراض تو تب قابل الفات ہو تا جب مجزء کو نوامیس قدرت کے فلاف مانا حاتا۔ ہو سکتا ہے کہ ر میج است قانون فطرت کے مطابق تک روید سر ہوئے ہوں لیکن . میمی مك وه قانون قطرت الاراك كاس حديد الارام جوريد دع ي كرناك فطرت ك تمام قوانین ہے نقاب ہو میکے ہیں اور ذہمن اسانی نے ان کا احالمہ کر لیا ہے انتہائی معلیکہ خیز ادر فیر معتول ہے۔ سیج تک کسی فلسفی یاساعور الن نے اس بات کاد حوی ٹیس کیا۔

نیز قوانین فطرت کے متعلق بدخیال کرناکہ دوائل اور فیر متغیر میں، یہ مجی نا قاتل حلیم بے۔ یہ خیال تب قابل حسیم ہو سکتے ،جبان قوائمن کوہر حتم کے تعص اور عیب ے مبرا مجھ بوجائے اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ اختیار کیا جائے کہ اس کا تنات کی آرائش وزیائش کے لئے بھی قوانین کفایت کرتے ہیں لیکن الل خرو کے زویک یہ خیال محل تظریب چناجی نما تکلویڈ یا بنا کا کے مقالہ نگار نے مجز ( (Minecle) یر بحث کرتے يوئے لکھاہے۔

an unwarranted Ideasam and optimism which finds the course of Nature so wise and so good that any change in it must be Regarded as incredible, Ency br1 v-15 p.586.

کینی یہ ایک فیر محقول تصوراور خوش فہی ہے جو یہ خیال کرتی ہے کہ قطرت کا طریق

کار اتنادا کشمندانہ اور بہترین ہے کہ اس میں سم کی تبدیل جائز نیں۔اس کے علاوہ ب مر می فور طلب ہے کہ کیا آب اللہ تعالیٰ کے وجود کومائے بیں یا نہیں۔ اگر آب محر ہیں تو آپ ہے مجزات کے متعلق بحث عبث اور قبل تروقت ہے۔ پہنے آپ کو وجود خداو تدی کا تا کس کرنا پڑے گاس کے بعد معجز ویکے اثبات کا مناسب وقت آئے گا۔ اور اگر آپ وجود خداو تدی کے قائل تو بیں لیکن آپ کا تصور ہے کہ خدااور فطرت (Nature) ایک تی چنے کے دونام میں یا آپ خداکو خالق کا کتاب تومائے میں لیکن یہ بھی سیجھتے ہیں کہ اس کا اب اپنی بيدا كرده دنيا عن كول عمل دغل فيس اور وه س ش كسي طرح كا تصرف فهيس كرسكما بلكه لگ تعلک بینے کراکے بی تماش کی طرح کا نات کے بنگار بائے خیر وشر کو فاموشی ے ویکے رواہے اور پچھ کر تہیں سک تو ہم مجزوے انکار ک وجہ سجھ اسکت ہے، لیکن اگر آپ ذات خداو عربی کے خاکل ہیں اور سے خالق ماننے کے ساتھ سرتھ قاور مطلق اور مد بریاا تقیار مجی شنم کرتے میں اور یہ مجی انھال پر کھتے میں کہ کوئی پرد: اس کے اوّل کے بغیر جنبش تک نیس کرسکا تر بھر آپ کا نوامیس فیفرید کو فیر متغیر یقین کرنا اور اس بنا ہے معزات کا نکار کرناهاری محدش فیل آسکیک زیادہ سے ریادہ کیا ہے کہ سکتے میں کہ اللہ تن فی کاعام معمول یہ ہے کہ ووعلت و معلول اور سب ومسبب کے تنگسل کو قائم رکھتا ہے ، اور تھیور مجزو کے وقت اس نے اپی قدرت اور عکمت کے چیش نظم خلاف معمول اس تسلس کو تھراند از کر دیا۔ کیو تکہ وہ ایک بااختیار ہستی ہے، وہ بہب میں ہا ہے معمول کو بدل رے۔ ایک مخفل کی سالہا سال کی عادت ہے ہے کہ وہ رات کو دس بجے روز لند سوتا ہے اور من جارے بیدار ہوتا ہے۔ اگر کس روز آپ اے ساری داے جاکتے ہوئے دیکسیں تو آپ اس مشاہرہ کا افکار جیل کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ بھی کبد سکتے ہیں ، کہ آج خلاف معمول فلال صاحب رات مجر جاميح رسير اي طرح ال توانين فعرت كو مادت خداوندي اور معموں ربانی سجمنا ماہے اور کی چنز کا طاف معمول و توع بذرے ہونا تطعاس کے نامکن ہونے کی دلیل جیس بن سکتک

The Laws of Nature may be Regarded as Habits of the Divine Activity, and intractes as unusual acts, which, While consistent with divine character. Mark a new stage in the fulfilment of the purpose of God,. Ency bri v-15 p.588

لین تو تین فطرت کو ہم عادات خداوند کی کہد سکتے ہیں۔ مجزات کے بارے می زیادہ سے نیادہ سے نیادہ سے ایک اللہ تعالی ہے۔ نیادہ سے نیادہ سے نیادہ سے نیادہ سے نیادہ سے ایک سے نیادہ سے نیادہ اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے۔ اور یہ تعنداً ناروا نہیں۔

مغرنی نداسفہ میں ہے ہیوم (David Hume) نے مجرات یہ بحث کی ہے اور برد کی شدومہ ے اس کا اٹار کی ہے۔ اپنے موقف کو ٹابت کرنے کے لئے جو طریقہ اس نے تقیار کیا ہے و الوجه طلب ہے۔ وہ کہنا ہے کہ ہمار الحجرب اور مشاہرہ یہ ہے کہ عالم نیک مخصوص کی اور منصی انداز کے مطابق جل رہا ہے اور معجزات ہمارے تجربہ اور مشایدہ کے خلاف رویذ مے اوتے ہیں۔ اس سے اگر مجزہ کو تابت کرنے کے سے مورے یا ک جو دلا کل ہیں، وہ تجرب اور مشاہرہ کے دل کل دیرایس سے جب تک زیادہ تول اور مغیرط نہ ہول اس وقت تک ہم معجز و کو تشلیم نہیں کر کیجے۔ کیو تک ثبوت معجزہ کے لئے ایسے در ٹی ولا کل موجود تہیں ،اس سے عقلاً مغرو کا امکان تسلیم کرنے کے باوجود ہم ال کے وقوع کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ان تکلوینڈیا کامقالہ نگار ہوم کے اس نظریہ پر بحث کرتے ہوئے لکمتا ہے کہ ہم تمیار اپ و عده مانے کے لئے تیار نہیں کہ معجرات تج یہ اور مشاہرہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ کیونک تجربات سے تہاری مراد کیا ہے۔ کی تم یہ کتے ہو کہ مجز و تمام تجربات کے خلاف ہو تاہے الوائب كاب فاصره كليد مختاع دليل ب، يبل آب يداتو فابت كرليس كرات عنام تجریات کا اماظ کر لیے۔ چر آپ کو یہ تابت کرنا ہوگا کہ یہ مجزوال تمام تجریات کے فلاف ہے۔ جب تک آپ اٹی دلیل کی کلیت تا بت جبیں کر عظے اس وقت تک آپ کی ویل قابل قبول میں۔ اور اگر آپ ہے کیں کہ تج بات سے مراد تج بات عامہ ایل لیمن مجوہ تجربات عامد کے خلاف ہے تو چراس ہے تو نظا اتنائی تابت ہو کہ متجز وعام تجربات اور معمولات کے خلاف ہے ، تمام تجریات و مشاہدات کے مخالف ہونا تو ، زم ند آید ہو سکتا ے کہ بیہ مبارہ کمی تج بدے مطابق ہو، لیکن وہ تجربہ "ب کے قام کی رسائی ہے جمی بلند بوړ(انيا ئيگويژباجله نمبر5مل588)

This Phrase Itself (That Mirecele is contrary to Experience) is, as paley pointed out). Ambiguous, if it means all Experience, it Assumes the point to be proved, if it means only common exper-

rence, then it simply Asserts that the Miracle is unususet a truism. (Ency Bri v-15 p. 586)

استاذ احمد این معری ہیوم کے فلند یر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بیوم نے اسے یک مقالہ (Of Miracle) علی مجزات ہے بحث کی ہے اور بڑی کو مشش سے ان کا بطال نابت كي باس شراس في الى الله الكواب كركيو فك معرزات الارك تج بدك خلاف جي ال لے نا قابل تعلیم میں۔استاد موصوف لکھتے میں کہ جمیں بیر حق پنجاہے کہ ہم میوم سے بوجیس کہ ایک طرف تو تہار یہ دعویٰ کہ علیدہ دمعلول اور سب ومسب کا حقیقت الامر ے کوئی تعلق نیس۔ کو تکہ ہم بارہ مشاہدہ کرتے ہے ہیں کہ ابیا ہو تو ہوں ہو جاتا ہے، اس لئے ہم نے ایک چیز کو دوسری چیز کی صد فرض کر لیا حالا نکہ حقیقت ہیں اس کا علمہ ہونا منروری تبین اور دوسر ی طرف تم معجزہ کا انکار اس اس س کرتے ہو کہ یہ مشاہرہ اور تجرید کے خلاف ہے۔ جب تمہارے نزدیک علیت اور معلولت کا کوئی قانون ہی جبس۔ ہر چے بغیر محقیق علمہ و توسی یز م ہو رہی ہے اور اس کا کسی چے کے ساتھ ربط جیس تو پھر اگر مجزہ و توع یذ رہوا، جس کی ہم تعمیل کرنے سے قاصر ہیں تو کو نسی تب حت ہوگئے۔ پہلے مجی جتنی چری معرض وجود ش آئی او علم حقیقیہ کے بغیر موجود حمی اور یہ اس میکی بغیر علمت کے ظاہر ہول پھر اس کی کیاد جہ ہے کہ ایک کو تو تم تسلیم کرتے ہو اور دوسرے کے انکار میں تم اتنا تماؤ کرتے ہو کہ حمہیں اپنے فلسفہ کی بنیاد مجی سرے سے فراموش ہوگئی ے (المر القلفة الحديث الجلد اول م 245)

اور بعض صاحبان نے اپنے جذبہ جمش کویہ تھی دے کہ سادیا کہ ان داتھات کی کوئی حقیقت میں بلکہ یہ مجزات محض حقیقت مندوں کے جوش حقیدت کی کرشمہ سازیاں جی کہ انہوں نے معمولی اور عاد کی دا تھات کو مبالغہ آمیزی سے اس طرح بیان کیا کہ انہیں فرآ مادوں نے معمولی اور عاد کی دا تھات کو مبالغہ آمیزی سے اس طرح بیان کیا کہ انہیں فرآ ماد ت بنا کر رکھ دیا۔ جو ہوگ حمیق و جبتو کی خار زار وادیوں جس آبلہ پائی کی زحمت برداشت نہ کر تا چاہج ہوں ان کے لئے محفوظ اور آسال ترین بھی طریقہ کا رہے۔ لیکن کی برداشت نہ کرتا چاہے ہوں ان کے لئے محفوظ اور آسال ترین بھی طریقہ کا رہے۔ لیکن کی ہرکسی مشکل کا حل ہے۔ کیا اس سے کوئی عقد والا بیل کھل مکتاہے ، یہ فور طلب ہے۔ آخر جس ایک ایم مقالہ کی طریقہ اشارہ کرنے کی اجاز سے طلب کرتا ہوں۔ مجزات کے ہارے شریع جانب محترم مرسید احمد خال نے ایک مفصل مقالہ کی مارے۔ اس کا خدا صد یہ

ے کہ مجز وال وقت تک مجز و تین ہو سکا جب تک وہ قوانین قدرت کے خلاف نہ ہو۔

کو کہ اگر وہ کی قانون قدرت کے مطابق ہوگا توال کا ظہور نی کے علاوہ کی اور ہفض سے

بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے مجز وکا خلاف قانون ہونا ضروری ہے۔ قوانین قدرت اگل ہیں،

ان میں کسی تئم کی تید بلی یارد و بدل کارو تما ہونا قطعاً ہا طبل ہے۔ کیو تک نصوص قرآ ہے میں

یار ہے تھر تک کی گئے ہے کہ قانون تقدرت میں تغیر و تبدل تہیں ہو سکتا۔ اس لئے ٹابت ہوا

کہ مجز وکاد قوق یا طل ہے۔

آپ نے سید محترم کا متعدل لملاحظہ فرالیا۔ انہوں نے مجزہ کی من گھڑت تو یق کر کے مجزہ کا بطلان کیا ہے۔ حالا تکہ ہم پہنے بتا آئے ہیں کہ علاء اسلام نے مجزء کی سہ تم یقید نہیں کی کہ دہ قوانین فطرت کے فلاف ہو بلکہ مجزہوں ہے جو خارق عادت اور نیز مجزوں ہو کہ مجزوں ہوں ہے جو خارق عادت اور نیز آم یقید مجزوں ہوں کہ جو خارق عادت اور نیز آم مجزوات کو قوائین فطرت کے خلاف کینے کا دعوی تو تب درست ہو سکتا ہو کہ پہنے تمام قوائین فطرت اور سنن البید کا احاظہ کرنے کے دعوی کو کوئی ٹابت کر لے اور جب تک یہ فاہت تدرو جو تھی تام اسر اخو ہے۔ فاہت تربیل اور جب کے بیان رکھتا ہے داس کے قادر مطلق ہونے کو تسم کرتا بہر حال ہو محتم لات تعالی ہر بھان رکھتا ہے داس کے قادر مطلق ہونے کو تسم کرتا ہے اور یہ بات کہ داند تعالی ہے اس تماش کی طرح اس ہے قادر مطلق ہونے کو تسم کرتا ہے اور یہ بات کہ اور تا تا کی حکم اس کی حکم کی

قرآل کریم میں حضور سرور کا کنات منطقہ کے اس حظیم تزین مجزا معراج کو جس مخصوص اسوب سے بیان کیا گیا ہے اس میں غور کرنے کے بعد معنل سیم کو بلاچون وجرا ما ٹنا پڑتا ہے کہ بید دانعہ جس طرح آبات قرشنی اور اسادید صحیحہ میں ند کورہے ، ووقی ہے۔ اس میں شک دشید کی کوئی منجوں نیوں۔(۱)

معجز ومعراج كى تضيرات ضياء النبي جلد بجم كے يہنے باب "آيات طبيات ور تنائے مسطنى عديد الحقية والديناء "من سورة النجم كے حوالے سے درج بين وہال ملاحظه كى حائيں۔

1- و مركزم ثارة " تكيرمياه الزال " (مياه الزال الدي الدي كيشن) ويد2، من 32-623

## نزول باران رحمت كالمعجزه

اس سے پہلے فاتم التعین رحمت للعالمین علیہ کے ان جبیل القدر اور عدیم الثال معرات كاذكر بواجر كا تعلق عالم علوى سے تعارب بم حضور كے ال معرات كادكر كرت یں جن کا تعلق عائم سفلی سے ہے سکن مید بارال رحت کے فزول کا تذکرہ کرتے بن۔ جزيرة حرب جمرز مينول اور خلك محر اؤل سے عمارت ب\_ومال كو كى درياند سے جن ب نہری نکال کر کھیتوں اور باغات کو سر اب کیا جاتا جن کے یائی کو صاف کر سے بیاس محمائی جا سکتی۔ برونت بارشیں نازل ہو تھی تو دہ تالاب بھر جاتے جن کوہ اپنی بیاس بھانے کیلئے استغلال کرتے تھے۔ تی م کھیت اور باغات میر اب ہوتے جن کے میلوں اور و بگراجیاس سے وہ اپنی فاقد مشی کا درمال کرتے ہتے۔ اگر مجھی بارش کے نزول میں تاخیر ہو جاتی توان کی جان یر بن سن ۔ کمیت فنک ہو کر بھور بن جائے۔ مجدد اردر خور کے تمام ہے اور مجل منظی کے باعث کر کرجاہ موجاتے، کھانے ک کوئی چیز میسرت ہوتی، ندائے پیاس کا دربال کرنے كيلية كولى تعور الانى ميسر جوتار عهدر ساست على جب بحى ال كوال عالات سے واسطه يوتا أو اس وقت وہ اللہ کے محبوب کر ہم علی کے بارگاہ رحمت بناہ میں ما سر ہو کر اپنی قراد کرتے۔ سر ورعام ملا الله ال كراورى كرت بوئ بار كاورب الداليين من دست سوال بعيل ت الوفورا بادل المركر آجاتے اور موسل وحاربارش يرسنا شروع موجولى۔اس مم كے چند واقعات جو سي سندے كتب محاج ميں فركور جي ال كاذكر كرتے جي جاك الله الل كى كے محبوب كريم عليه كل شال وحمت سعالين كاآب مشابده كرعيل-

خسال اور قط مد موسل مول كروج مالاك او كي يور راسة معقطع

ہو محتے ہیں۔ بینی ان پر آمدور شت یند ہوگئ ہے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں وعا قربا کیں تاکہ مولا کر مم باران رحت قربائے۔ رحمت ووعالم علاقے نے اپنے ووٹور باتھ وعاکملے اللہ سے اور عرض کی۔

المُعَدَّا الْعَمَّا الْعَمَّا الْعَمَّا الْعَمَّا الْعَمَّا الْعَمَّا الْعَمَّا الْعَمَّا الْعَمَّا

"اے اللہ! ہم پر رحمت کی بادش فریا۔ نے اللہ! ہم پر رحمت کی بادش فریاد الے اللہ! ہم پر رحمت کی بارش فریا۔"

حضرت انس فرماتے جین کہ ای دفت آسان بالکل صاف تھااور بادل کا تھوٹا سا لکل انجی اسلام کی جاہرا گا انجی اول کا آسان پر کہیں نظر نہیں آتا تھد اوپانک مکانوں کے جائیے سے ڈھال کے جاہرا یک بادل کا گلز نمووار جوارج بود آسان کے وسد جین پہنچ او جاروں طرف کیمیل آبیا۔ پھر بارش پر خاشر دراع ہوئی۔ حضرت الس فرماتے ہیں کہ اس قات کی حمیا جس کے دست قدرت بیل میری جالت ہے حضور سنے جب و ماکیتے ہاتھ اللہ نے اان کو نیچا کرتے سے پہنچ باول پہاڑوں کی طرح کر جاہرا آگئی اور آس کے قطرے دھت کی طرح کر فیگا تار آئی وان آسکت و جست کی دراس ہو تھا ہوں کہا کہ وان آسانہ وان آسکت و جست کہ بارش کے قطرے دھت مالم کی رئیش مبارک پر آسکر شیخے گے اور اس جمد سے لے کرفگا تار آئی وان آسکت و جس سامر خد مت ہوا دان رات بارش پر سی رہی رہی۔ پھر آسکت و دی قصی یا کوئی اور شخص حاضر خد مت ہوا میں گری رہی ہیں۔

تَهَدَّ عَبَ الْبَيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السَّبِكُ وَهُلَّكَتِ الْمَوَاءُ فَ فَادْعُ اللَّهُ آنُ يُنْزِيكُهَا

"مكانات كر مح إلى رائة بند موسح بي مولى كمرش بند بيل مولى كمرش بند بيل مولى كمرش بند بيل مولى كمرش بند بيل موك بير ما الله تعالى عدد ما الله تعالى عدد ما الله تعالى مددك دريد"

اس کی عرضد اشت من کر حضور علی مسترادید اوربار گاه الی پی عرض ک ۔

الله تو متراکیتا وَلاَ عَلَیْتا اَللهُ تَوَعَیٰ اللّهٔ کَابِرِ وَالنِّظِرَابِ وَالْاَوْدِیَةِ

وَمُمْنَا بِنِهِ النَّهُ مَعِیْ اللّهٔ مُعَالِمَ اللّهُ مُعَالِمٌ اللّهُ مُعَالِمٌ اللّهُ مُعَمِّدُ اللّهُ مُعَالِمٌ اللّهُ مُعَالِمٌ اللّهُ مُعَالِمٌ اللّهُ مُعَالِمٌ اللّهُ اللّهُ مُعَالِمٌ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

 مدیند کے آئی پائی برسماجم پر ند برسا۔" چنانچہ جس طرف حضور کی انگی کا اشارہ ہوتا بادل پھٹما جاتا ہور چند کھول بیس مطلع معاف ہو گیا۔

اس دفعہ اتنی بارش ہو لی کہ وادی قاط ایک او تک جہتی ری ہی عرصہ میں وور دراز علاقوں کے جنے لوگ بھی آئے انہول نے بھی بھی اطلاع دی کہ ہر جگہ موسلاد حاربارش ہو کی ہے۔ (1)

علامه ابن کثیر لکھتے ہیں۔

هٰذِهِ مُلُونٌ مُتَوَاتِرَةً عَنْ آنَي بِنِ مَالِكِ تُعَيْدُ ٱلْعَطْمَ

"بے تمام طرق روایت حد تواز کو پہنچ ہوئے جی اور یعین کا فاکدودیے ہیں۔ لینی یہ ایسام مجروب جس کے بارے میں فک کی مختی تش قیس۔" امام یہی ایک و دسرے والے کے بارے میں حضرت الس بن مالک سے روایت کو تے ہیں کہ آیک اعرابی برگاہ رسمالت میں حاضر ہوا عرش کی۔

1- شاكر الرسول، منو 159

معیبت کے دلول بیں اللہ کے رسولوں کے بطیر اور کیال بناہ طی ہے۔"

<sup>2۔</sup> عمر ایک کھاتا ہے جو قوان اور بال سے طاکر ہنائے ہیں۔ خورنا کو ادمث کے ہالول علی طاکر آگ پر جوان نیتے ہیں اور آفادے وقول عمر ہے لوگ سے کھاتے ہیں۔

ان کی اس در و بھری قریاد کو من کر حضور علیہ الصورة والسلام بیزی ہے اشھے اور اپنی عیادر مبارک کو کھینچتے ہوئے منبر شریق ہے تھر لیف سے گئے۔اللہ تعالیٰ کی تھر و شاء کے بعد المبین مبارک ہاتھ آسان کی طرف اٹھا ہے اور الن کلمت طیبات سے اپنی النجاء بار گاہ د ب العالمین جس بیش کی۔ العالمین جس بیش کی۔

الله ما المراجمة الم

حزت الن فرات بن.

قُوَاللَّهِ مَا رُوْيَدَا إِلَى عَكُوبِا حَنَى النَّتَ التَّكَاءُ وَوَدَاقِهَا (1) "خداك تم صنورت اب وست سبارك ببسائ بيرے پر جيرے تو اسان سے گھڑول بياتى يرسنے لگا۔"

ا یک روز دریند طیبہ سے باہر کمی گاؤل کے چندلوگ خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور فریاد کی یار سول اللہ العرق -العرق اے اللہ کے بیارے رسول ہم تو غرق ہوگئے۔ غرق ہو گئے۔ سر کار دو عالم علقے نے دونوں دست مبارک آسان کی طرف بلند کے اور حرض کی۔

> اَلَلْہُ اُمْ مَوَالِیْتَ وَلَا عَلِیْتَا "الی ایم یہ بارش شدیر میار بلکہ ہمارے بردگر دیے علاقہ ٹی بر میار"

> > 1- يمكن الرسون. من 170

ای وقت مرید طبیرے ول بحث کیا مطلع صاف ہو گی۔

ر حمت عالم علی است علی کی بیال تک کد دعران مبارک نمان موصلے۔ پھر فرویو ایو طاسب فی کتا چھا کہ تھا، اگر آئ زیرہ ہوتے توان کا وہ سے کتا چھا کہ تھا، اگر آئ زیرہ ہوتے توان کا وہ شعر پڑھ کر سنے۔ سیدہ علی مر نقلی کھڑے ہوئے، مر مش کی شاید حضور کا مدعا الن اشعاد

-4-

وَأَبْيَقَ يُسْتَمْقَ الْفَارْبَجِجِم رَمَالُ الْيَثْنَى عِمْمَ لِلْآرَامِلِ

"ودروش چیرددالا، حس کے چیرے کے صد قے بارش طنب کرتے

ين - ده فيهول كافريادرس اور بيواؤل كانكم بالنب-"

يُلُودُ إِبِ الْهُلَاكُ مِنَ الْ حَالِيْمِ وَجُمْ عِنْكَةَ فِي إِنْهُمَ وَتَوَامِنَا

" فائدان بنی ہاشم کے فاقد زدہ لوگ ان کے دسمن میں پناہ کیتے ہیں اور جب ووالن کی بناہ میں آجاتے ہیں تو انہیں طرح طرح کی تعمیں اور فضیلتیں تعبیب ہو جاتی ہیں۔"

گل بالد و بیت الله بالدی تعدال در الله الله بالدی تعدال در الله بالدی تعدال در الله بالدی تعدال در الله بالدی تعدال در الله بالدی تعدال مستقل کو الله کار کر مستقل کو جهر در الله سے در الله می تاریخ می ال کیلئے تم سے جنگ کریں اور

مقابيه كرين."

نی کتانہ کے ایک مختص نے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی جمد کی اور اس کے محبوب کی مدح میں چند المعار چین مد مت کے اس کے دوآخری شعر آپ بھی ساحت فرما تیں۔ چند المعار چین مد مت کے اس کے دوآخری شعر آپ بھی ساحت فرما تیں۔ چائٹ الله کیسٹری النقام سے دوآخری منظم النقام میں منظم کا الکیمیات کی الگے المحترم

"الله تعالی ال کے طعیل بادلون سے بارش برس تاہے اور بید ہمارا چیم وید واقعہ ہے اور اسی طرح ہمیں اس کی اطعاعیں کی جیں۔ "

ايك ووسر اواقعه

ر حمت علی علی جب فرادہ تہو کے ۔ بخترے و اول تشریف دائے تو کی تشریف دائے تو کی فرادہ کا ایک و فد آیا جو چدرہ بنین افراد پر مشمل تھا ہ جن شی خارجہ بن افسین ، حربین تیس جو سب ہے کسن تعاادہ جین تعاادہ کی ایک خالوان دیلہ بنت حارث کسی تعاادہ کے کورش اور کی ایک خالوان دیلہ بنت حارث کے کورش اور کے خوالوان ہو کر آئے تے وہ قطا کی وجہ ہے از حدل غرور کر ور تھے۔ وہ بارگاہ رحمت عالم حلاقے نے الن سے دریافت فردیا تمہزارے علی فر ہوئے اور اسمام تجوں کیا رحمت عالم حلاقے نے الن سے دریافت فردیا تمہزارے علی نے کا کیا حال ہے ؟ عرض کی پار سوں اللہ ہمارے علی فی شن مر دہ شدید قطا ہے۔ ہمارے اللہ علی و جائے شن شدید قطا ہے۔ ہمارے اللہ علی مارے کے دور قرما کی وجہ ہے ہم ہمند جیں۔ ہمادے موثیق مر دہ جیں۔ حضور ہارگاہ اللی جی ہمارے کے دور قرما کی وجہ ہے ہم ہمند جیں۔ ہمادے کی پارش فرما ہے ہیں۔ حضور ہارگاہ اللی جی ہمارے کے دور قرما کی دور اس شفاعت کی یارش فرما ہے اللہ بارسوں اللہ حضور ہمارے کے اپنے دب کی جناب جی شفاعت قرم کی ہم کی ہم انہوں ہے ما تحری جملہ می شفاعت قرم کی ہم کی ہمارے کی جملہ می مارک ہمارے الن کا بے آخری جملہ می مسلم سے اور فرمائی۔

سُجُمَانَ اللهِ وَيُلِكَ هٰذَا الشَّكَوْتُ اللهِ وَيَلْكَ هٰذَا اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَيَعَلَى اللَّهُ وَسِعَ لَمُ مِنْ فَمَنَ ذَا اللَّهُ وَسِعَ لَمُ مِنْ اللَّهُ وَسِعَ لَمُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَسِعَ لَمُ مُنَا يَرِيَكُ الْمُؤْمِلُ الْمُحْدِيدَ وَحَلَالِهِ كَمَا يَرَيَّظُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُحْدِيدَ وَحَلَالِهِ كَمَا يَرَيِّظُ الْمُؤْمِلُ الْمُحْدِيدَ وَحَلَالِهِ كَمَا يَرَيِّظُ الْمُؤْمِلُ الْمُحْدِيدَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

اللهُوَسُونَيْ وَلَاسُمُنِهَ وَلَاسُمُنِهَ وَلَاسُمُنَا عَنَابٍ وَلَا هَدَهِ وَلَا عَرَقِ وَلَا عَرَقِ وَلَا

> یلزگاریج ۔ "اللی ہم پر پائی برساء اتنابر ساکہ ابو لبابہ کھڑا ہو کراہے کھلیان کا سور خ النی ازادے بند کرے۔"

ایو وہز ، فریائے ہیں کہ بخدا آسان میں باول کانام و نشان تک نہ تھد معید بوی اور جبل سلع کے در میان سمار امیدان خالی تھا۔ کوئی عمادت اور گھر وہاں نہ تھا۔ جبل سکتے کے چیچے سے بادل کا ایک چیونا سا کلوا نمو دار ہواجب وہ آسان کے وسط میں پہنچا تو جارول طرف

173 June 1 8-1

مجیل کیا پھر موسادھار بارش برسناٹم وج ہوگی بہال تک کہ چددن موری نظرند آیا۔ جب چددن کی اے ابو مہد بے بارش چددن تک بارش کے باس آے اور کہنے گئے اے ابو مہد بے بارش برگز بند نہیں ہوگی جب تک تم جادر اتار کر اپنے کھیان کے سوراخ کو بند فہیں کرو کے برگز بند نہیں ہوگی جب کے ساتھ پائی جس طرح رسول اللہ علی نے فردیا۔ ابو نہا بہ اٹھ اپنی جادراتاری اور اس کے ساتھ پائی کے سوراخ کو بند کیا آوای دفت مطلع صاف ہوگی۔

جب یہ تکلیف، انہ کو پیٹی کی تو حضرت صدیق کررضی اللہ عند نے بارگاہ رسالت بھی ما منر ہو کر گزارش کی بارسول اللہ اللہ تعالی نے آپ کواس بات کا خوگر بنا دیا ہے کہ جب من آپ دست سوال اس کی بارگاہ میں اف تے این تو وہ خالی واٹس جیس آ تا واللہ تعالی آپ کہ وست سوال اس کی بارگاہ میں اف تے این تو وہ خالی واٹس جیس آ تا واللہ تعالی آپ کی و عا کو شرف تیول بخشا ہے۔ بارسول اللہ افر راہ نوازش ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ افرائے۔

حضور نے اپنے صدیق کو کہا او غب دلك اے صدیق حمیس پر بات بہت ہندہ کہ شرا اپنے رب كى بادگاہ بحل التجاكروں؟ صدیق اكبر نے عرض كی جمیس پر بات بہت ہندہ ہے۔ رصت مائم طلقہ نے آسان كی طرف اپنے باتحد بائد سكا ادراس سے بیشتر كہ دینے ہوئے باتحد وائیں آتے مدرا آسان ایر آلود ہوگیں۔ نور آبادش بر سنے کل یہال تک كہ جہتے برتن کی کے باس بھے نبول نے سب ہر سے اور جب باہر نظے او ہم نے دیکھا كہ صرف وہال کے بارش ہوئی ہے جہاں بک مجاہدین اسلام کے نبے نصب بھی اس سے باہر ایک قطرہ

مجی تهیں نبیں ٹیکا۔

علامہ این کیرائی روایت کے بارے یل کیے ہیں وہاں الکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اس الکھر ہیں مدیث کی سند جیراور قول ہے۔ علامہ واقد کی اس کے بارے یس لکھتے ہیں کہ اس الکھر ہیں بارہ ہر اراونٹ، بارہ ہر ارکھوڑے اور تمی ہر ارتجابہ بن سے اور اس بارہ ہر ارتحال ہوئی کہ ان مشیع جگہیں ہریز ہو گئیں۔ اور یک تالاب کا بائی اس سے نکل کر دومر سے تالاب شل جائے گا فصلوا کی ادائی وسکر کا اند تعالی کے دروواور اللہ تعالی کے سام نازل ہول اس مرابا میں وہ کے دروواور اللہ تعالی کے دروواور اللہ تعالی کے سام نازل ہول اس مرابا میں وہ کے دروواور اللہ تعالی کے داند تعالی کی در ہوتی تھی کہ اند تعالی کی مدر ہوتی تھی کہ اند تعالی کی در مول ایک مند کھل جائے ہے۔

اور ایسے بے شار واقعات ہیں جن کی سندیں سمجے ہیں کہ ادھر حضور علی و ماکسے اب کشاہو نے دھر بادل کمر کر آجائے اور موساد ھار بر سناشر و تا ہو جاتی۔

# يانى كاكثير جونا

اس سے پہلے ہی رؤف ورجم علاقے کے ان مخرات جدید کاذکر کیا گیا جن کا تعلق عالم علوی (آسان) سے ہدات ہم رہت عالم علاقے کے ایسے مغرات کا ڈکار جمیل کرتے ہیں جن کا تعلق جن کا تعلق بین کا تعلق جن کا تعلق جن کا تعلق جن کا تعلق جن کا تعلق جمادات سے ہے۔ وہ مرسے وہ ہیں جن کا تعلق جمادات سے ہے۔ وہ مرسے وہ ہیں جن کا تعلق جمادات سے ہے۔ وہ مرسے اوہ ہیں جن کا تعلق جمادات سے ہے۔ وہ مرسے الله جمارات سے ہے۔ وہ مرسے الله جمارات سے ہوئی ایک ہمت تعلیل تحالور جمادات سے ہوئی ہمت تعلیل تحالور مرکار دوعام مقبطے کی ہرکت سے اس جن کورت اور فراوائی ہیر جوگی۔ تکشہائے مبارک سے پائی کا باری ہوتا صفور کے مغرات جی سے ایک ہے۔ اس کے بارے جس عدم قرطی سے پائی عرف ایک وہ جاری نیش ہو بلکہ بہت سے مقامت ہر ہے مغرا اس کی دوایت ایک وفحہ جاری نیش ہو بلکہ بہت سے مقامت ہر ہے مغرات ہو تا سے کو تکہ ہو دوایت کی دوایت ایک واری مقبل خری ہو تا ہے کو تکہ ہو دوایت کی ہوائی میں دوایت کی ہو تا ہے اور ہے سملہ فراتے ہیں کہ اس واقعہ کو گیر التحداد داویوں اور جم غفیر نے دوایت کی ہے اور ہے سملہ دوایت کی ہے اور اور ہی منور ایک محص بھی تخریف نیف فراتے ہوں کی اس واقعہ ہوئے دیا ہوئی کے داویوں کی میں تا ہوئی ہوئی ہیں۔ اس دولت ہوئے دیا ہوئی لیک دوایوں کی میں تا ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ اس دولت ہوئے جو دوایت کی ہوئی دولی ہیں۔ دوایت کی ہوئی دولی ہیں۔ دوایت ہوئی دولی ہیں۔ دوایت کی ہوئی اس داتھ کے داویوں کی میں میں تخریف فریف فروایت کی ہوئی اس داتھ کے داویوں کی ہوئی کی اس داتھ کی داویوں کی ہوئی کی اس داتھ کے داویوں کی ہوئی کی اس داتھ کے داویوں کی ہوئی کی اس داتھ کے داویوں کی ہوئی کی دو توایت کی دو توایت کی ہوئی کی دو توایت کی دو توایت کی دو توایت کی دو توایت کی دو توای کی دو توایت کی دو توایت کی دو توایت کی دو تواید کی دو توایت کی دو توایت کی دو تواید کی دو توایت کی دو تواید کی

کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر فرائے ہیں۔ فَلَادَ النَّوْءُ مُلَّمِینَ بِالْقَطَارِيَّ مِنْ مُعَلِّجِزَالِيّهِ "کہ یہ معجزات کی قتم قطعی النبوت ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی معجائش جھیزیہ"

ا تکشتہ کے مبارک سے پانی جاری ہونے کی رویت کو کثیر طرق سے اجد محد ٹین نے بڑک کتابوں میں انتقل کی ہے۔ حضرت آس کی رویت کو شیخین اور امام احمد بن حنبل اور دیم مرکز کی میں محد ٹین سے بائج طریقول سے روایت کیا ہے۔

ان کی حضر ت نے حضرت جاہد کی صدیت کو چاد طریقوں سے نقل کی ہے۔ جب بید روایت اسے کیٹر طرق سے مردی ہے تواہل بطال کا بید کہنا کہ بید صرف حضرت انس سے مردی ہے، مردود ہے۔ بید حضور مردور عالم علیقہ کا حظیم مجروب ہو کسی دومرے تی کو مردانی سیس فریایا گیا۔ حضرت موک علید السلام نے اپنے عصاکی ضرب ہے بارہ جشتے جارک کے لیکن دو پھر سے جاری ہوئے اور چھرول سے بالی کا جادی ہوتا ہے ایک عام بات ہے لیکن الکیوں سے باتی کے کیشول کا بلتا ہے اللہ کے محبوب کر مر علیقہ کا مجروب سے ایک عام بات ہے لیکن الکیوں سے باتی کے جشمول کا بلتا ہے اللہ کے محبوب کر مر علیقہ کا مجروب۔

ماحب امواہب اللد نیہ فرماتے ہیں کہ الکیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہوتا بہت سے معاب سے مردی ہوتا بہت سے معاب سے مردی ہے جن میں سے بعض کے اساء کر آئی ہے ہیں حضر سے انس، جابرہ ابن مسعود دابن عباس ادر ابولائی رفتی اللہ عنہم

حضر کے بدار میں زوراء کے مقام پر تنے۔ عصر کی تماز کا وقت ہو گیا۔ اوگ و ضو کرنے کیلئے پائی

اللہ شرکر نے گئے لیکن آس پاس پائی نے طار چنانچہ ہورگاور سالت میں تعوز اسا پائی جو دستیاب
ہو تقا چیش کر دیا گیا۔ حضور نے آس پر تن جی اپناد ست مبارک و کھا اور ہو گول کو تھم دیا کہ
وضو کر لیس۔ جس نے دیکھا کہ حضور کی مبارک انگلول سے پائی کے خشے بینے لگے بہال
وضو کر لیس۔ جس نے دیکھا کہ حضور کی مبارک انگلول سے پائی کے خشے بینے لگے بہال
میں کے سب لوگول نے بوی تملی سے وضو کیا اور الن کی تعداد سنز باای تخید اور یک
دوایت میں یہ ہوگا کہ ہم نے حضرت انس سے ہو تھا تہاری تعداد سنز باای تخید اور یک

المام نودی فرمائے ہیں کہ الکیوں سے پائی النے کا وقعہ ایک مرتبہ نہیں ہو دو مرتبہ

ہول ایک بارجن لوگول نے وضو کی الن کی تعداد سریائی حمی اور دوسری مر تبہجب لوگوں فران کی تعداد میں میں میں جب لوگوں فران کی تعداد تین سو کے قریب حمی۔

دومری دوایت این شایین نے حضرت الی ہے دوایت کی کہ آپ فرماتے ہیں۔
غزدہ جوک بی جے اپنے آتا کی امرائی کاشرف نعیب ہول ایک منول یہ ہم پہنے
مسلمانوں نے هرض کی بارسول اللہ ہورے چاریائے اور اونٹ بیاس سے بڑھال ہو دہ
ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا کوئی بچا کھچایائی ہے توایک فنص ایک پر انامشکیز و لے کر آیا۔ اس کی
جیر۔ حضور نے فرمایا کیا کوئی بچا کھچایائی ہے توایک فنص ایک پر انامشکیز و لے کر آیا۔ اس کی
تہد میں دو تین گھونٹ یائی کے بھے۔ حضور نے چوٹائی منکولااور اس میں وہ پائی ایٹر بڑا گیا
گھر رحت یائم من اپنی ہتھیلی مبادک اس میں رکھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے
گھر رحت یائم من اپنی ہتھیلی مبادک اس میں رکھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے
اس نب کو دیکھا کہ حضور کی الکیوں سے پائی کے چھے ایس رہے ہے۔ ہم نے اپناوروں کو پائی اور اپنی مشکیر ول میں ڈ تیر و کر لیا۔ حضور
اور اپنے دومر سے جانوروں کو پائی سے میر اپ کیااور اپنی مشکیر ول میں ڈ تیر و کر لیا۔ حضور نے اس

الم جینی نے دھرت انس ہے ایک اور حدیث روایت کی ہے وہ کتے ہیں۔

ہم اپنے آقاطیہ العسلوۃ والسلام کے ساتھ قار وائد ہوئے۔ جب آبا کی سبتی بھی پہنچ تو

ایک گھر بھی ہے ایک چیوٹاسا پیالہ لایا گیا۔ وہ اتنا چیوٹا تھا کہ بمشکل ٹی رحمت کی جار انگلیاں

اس بھی داخل ہو مکیں۔ پھر حضور نے ہوگوں کو کہا آؤ پانی پیو۔ حضرت انس فرماتے ہیں

میری آکھوں نے دیکھا کہ حضور کی انگیوں کے در میان سے پانی اٹل دہا تھا۔ ہوگ کے بھر

ویکرے اس بیالہ کے پاس آتے رہے اور پانی فی کروائی او نے رہے یہاں تک کہ تمام لوگ

ال واقعہ کوام بخاری اور مسلم نے دھنرت جارے بھی نقل کیا ہے۔
حضرت جارہ فروستے ہیں کہ جب ہم حدید جس بہنچ اور جس کہ کرمہ جن و خل ہونے
سے مشر کین نے روک دیا تو دہاں پائی کی قلت کا مسئلہ چیں آیا۔ حضور ہی کریم قلط کے
سامنے چڑے کا ایک چیونا ساڈول رکھا تی جس میں ہے حضور وضو فرمارہ نے ۔ لوگ بڑی

تیزی سے دہاں ہینچ۔ حضور نے ہو چھا تم نے یہ محکمدڑ کیوں بچار کھی ہے ؟ عرض کی یار سول
اللہ ا جمادے یاس تویانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جس سے ہم ہے ہی بجما کھیں یا وضو کر سکیں۔

مر ورعالم علی فی نابادست مبارک اس پڑے کے ول میں زال دیااور فرر آس می آپ ک، لکیوں سے پانی کے خشے جاری ہوگئے۔ ہم مب نے اس سے خوب میر ہو کر بیااور بڑی تل سے وضو کیار سالم کہتے ہیں کہ میں نے جابرے پوچما تمہاری تعداد کتی تھی؟ آپ نے فرمایا۔

كَوْكُنْكَ مِمَا ثُمَةَ اللَّهِ لَكُمُنَا فَا كَنَا لَمُسْلَكُ مَنَا مَا ثُمَةً اللَّهِ لَكُمُنَا فَا كَنَا لَعَمْ مَنَا مَا تَكِينَ اللهِ وقت "أكر الله الكيد للا كو الله موسلة تب بحي ووياني كاني او تاليكن الله وقت الل

حضرت جابر فروائے جیں ای حم کا ایک واقعہ جمیں غزوہ بولا کے ووران بیش آیا۔ بولا ئی جید قبلے کے ایک بھال کانام ہے جو سائ کے قریب ہے۔ معرت جائد روایت کرتے میں رسول اللہ علی فی فی فر الواعدال كروكسى كے ياس وضو كے لئے يالى ب على في تحن مرحبه به اعلان کید چرچی حنورک ندمت ش حاضر بوااور عرض کی پارسول انتد! اس کاروان بمی یافی کا ایک قطره مجی جھے وستیاب نہیں ایک انسادی کا یہ معمول تھ کہ وہ ائن مفکول میں بنی ڈال کر کھوٹی سے تھا دیا کر تا تاکہ ہوا تھنے سے بانی شفرارے اوروواس خندے بن کوائے آتاک خدمت علی بیش کرے محمد حضورے فرمایا عال انساری کے یاس باد اور دیکموکہ اس کی برانی محکول میں یائی ہے۔ میں اس انساری کے یہ س حمیااور اس کی محکول کو چیمی طرح دیکھا۔ چند محمونث یانی سے دستیاب ہوئے۔ پی اوٹ کر آیا مرض كى يارسول النداحمنور كے اس قلام كے ياس يانى كے چتر كمونث بير - حضور نے جي تعم ديا جاؤوه يانى لاك ش ف آكر فين خد مت كيال حضور يك تلاوت فرمات رب يمر مح يال مطافر ملا يحم ويااطان كروكس كياس يزايانديا لكن بهد چناني چند آدمي آيك لكن كوافها كر لاے اور حضور کے ماسنے رکے دیا۔ حضور نے اپنادست مبادک اس تکن بیس رکھااور جھے تھم دیا ك چند كمونت بالى كم ما تعدير الغرال وواور كويسم الشديس في اي كياهي في ويكماكم حضور ك الكشترة مرادك سے بال الل كر فكل رہاہے يهال تك كدود فكن جر حميا الم حضورت قرايا منات مایر اعلان کرو جایر اعلان کروجس کویانی کی ضرورت ہو سے اور ایل ضرورت ہوری كسيد چناني لوگ ووژي جوت وبال بيني اور خوب سير جو كرياني يا اور مويشيول كو

<sup>1.</sup> رقيد طال: "الميم الله به" وجاد 3 مثر 143

جمی پائی جایا۔ پھر تضور نے کہا کوئی آدی رہ تو نہیں کیا۔ جب معلوم ہوا کہ سب سے اپنی ضرورت کے مطابق پائی بی میا ہے تو حضور نے اس نکن سے وست مبارک انھا لیا اور ہڑارول نے محرجہ اس سے پائی بیا تھا لیکن دواب بھی لباب بھر انھا۔

سر کار دوعالم ملک نے فقرت معاذ کو فرمایا اے معاذ ااگر تیم می رندگی نے وفاکی تو تو دیکھے گاکہ اس چینیل میدان میں ہر طرف باغات بی باغات ہوں کے اس کا چید چید آباد ہو گا۔ جو حضور نے اس وقت فرمایا چند سال ہور حضور کی چیشین کوئی ہو ری ہو گئی دوسار اخطہ باغات سے لیلیائے لگا۔

المام بخاری براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملطی نے د ضوفر ملیا، کلی کی جم ملطی نے د ضوفر ملیا، کلی کی جم دعایا کی چر وضو کے بالی کو حدید یہ کے کویں جس انڈیل دیا اور اس کی برکت سے کو کئی کی شد سے بالی جوش مار کرا یکنے لگا۔ حضور نے اپنے ترکش سے تیم نکال کر بھی اس کو جس کی شد سے بالی جوش مار کرا یکنے لگا۔ حضور نے اپنے ترکش سے تیم نکال کر بھی اس کویں جس ذالہ اور بارگاہ رہ العزب جس التجا کی۔ مختمر وقت جس وہ کنوال پائی سے لیالب بھر گیا یہال تک کہ اس کی منڈیر پر بیٹھ کر چلوؤل کے ذریعہ لوگ پائی نکال کریا کرتے تھے۔

یہ خیال رہے کہ یہ ورقعہ ، خصر ت جائد کے وقعہ کے علاوہ ہے۔ الام بخاری و مسلم نے مسجعین میں حضرت عمران بن حصین خز کی ہے یہ واقعہ روایت کیا ہے۔ حضرت عمران کہتے جی ہم ایک سفر میں سم ورعالم علیجے کے ہمراہ تنے ۔ پچھ ہوگوب

نے بارگاہد ساست بھی عاشر ہو کرشدت بیاس ک دکارت کی۔ سرور عالم علی او نتی او نتی در سے بیٹے اترے ، معز سے رہر اور علی رہتی اللہ عنہ کو یاد فریا ہے۔ جب دہ عاضر ہوئے سم دیا۔ کہ جاذبانی تل کرو۔ تعیل علم بھی وہ دونوں صاحبان بانی کی تا ان ش ادھر ادھر چکر لگانے کے جاذبانی تا تھ بھی اور سے اللے کہ حضود لگانے کے بیال تک کر انہیں ایک فورت اللی ۔ قاضی عیاض نے شفاعی نکھا ہے کہ حضود علیہ نے جب انہیں بانی کی تلاش میں بھیجا تو بتایا۔ سما محدال امراہ سمکال کدا معین بھیج عدیہ مردونال حمود کو اور اس

ر بی تھی کہ ممس طرح او گے۔ وحراد حر آرہ جی اور اس کے ملکیر ول سے پانی لے لے کر مارے جیں۔ وویزی دور سے پانی ہے کر آئی تھی۔ پھر حضور علیہ السلام نے سحابہ کو تھم دیا

کے حسب تو فق سب لوگ اس فاتول کی اعداد کریں تاکہ اس کو جاری وجہ سے جو تکلیف

مینی ہے اس کا از لہ ہو سکے۔ بعض نے روایت کیا ہے کہ پاٹی لینے سے پہلے اس سے اجازت میں سرمیں جنہ

الملب ک<sup>ی گ</sup>ئی حتی۔

ی کرم علی کے ارشاد کے مطابق تمام مسلمان حسب توفق اس کی امداد کرنے میں مشغول ہو گئے۔ کوئی تھجوری ارباتھ کوئی آٹا کوئی ستو، کوئی کیڑے لار ہاتھا۔ ان سب چیز ول کوا یک عموری میں وائد م کراس کے اونٹ پر لاد دیا گیا۔ حضور سر در عالم علی نے فرمایا تم جائتی ہوکہ ہم نے تیرے یانی ہے ایک قطرہ مجی نہیں لیا۔ تیری دونوں محکیس حس طرح تم اور کر مائی تھی اب بھی وہ لبال بھری ہوئی ہیں۔ ہم نے تیرے یانی ایک تطرہ بھی اليس ليابك جمين الشات في في في إلى بالاي بيدين فيه الدروان بوكن بسباي مرجي تواس کے الل خارے اسے تاخیر کی وجہ ہے جھی تواس نے کیا تھے نہ ہے جو میرے ساتھ حمرت ، تھیز واقعہ وی آیا ہے۔ اور اس نے سار اواقعہ ان او گول کے سامنے میان کیا کہ ہول یا لی بحر كر لارى تحى وو آدى جھے فے جو جھے ال فقص كے ياس في حرك جمر كو تم صافي كتے ہو\_ س نے تمام تصیلات کھول کران کے مائے بیال کیس آخر بی اس نے کہا یہ مختص یا تو بہت بڑا جاد و کر ہے باید اللہ کا سجار سوں ہے۔ اس کے بعد مسلمان کا فی عرصہ وہال معبرے رے اور کوار و مشر کین کے جور او ٹریااو ٹرل کے گلے اٹیمل وسٹیاب موتے وہ الن پر قبضہ کر سے لیکن س خالون کے قبیلہ کی جمیر کریاں یا ادث جر رہے ہوتے توان ہے تعرض نہ كرتے۔اس حورت نے وجیس كہائے ميرى قوم إسلمان آپ ك او نول اور بكروں ي بعند نبیل کرتے وہ جان ہو جد کران ہے صرف نظر کردے ہیں، کی تماہے ول می اسلام تبول کرے کی ر غبت محموس کرتے ہو تو آؤاس نبی تحرم کی خدمت بی حاضر ہو کراس کے وست بدایت بخش براسلام تول کرلیں۔ چنانچه اس فاتول کی بات انہیں پیند آ کی۔ ووسب لوگ بار گادر سالت میں سامنر ہو کر حلقہ بگوش اسفام ہو سے۔

 على بانى الااور يحي تحم ديا اسابر قاد ميانى بور على في مرض كيار سول الله جب كله حضور بإنى الداور تيل بيكن سر من كيار الداور الله المراد الله المرد الله المرد المرد المرد المرد الله المرد المر

ان م ابن اسحاق ابنی مغازی ش عمر و بن شعیب سے روایت کرتے ہیں وہ اپنی سے اور وہ ان کے وارائے روایت کرتے ہیں کہ حضر سے ابو طالب نے کہا کہ بش ایک وار سوق ذی الجاز میں تھا۔ یہ برداد عرف کے قریب تھ اور زبانہ جا جیت میں الل عرب وہاں جمع ہو کر لیس و این کی آئی الل عرب وہاں جمع ہو کر لیس و این کیا کرتے۔ حضر سے ابو طالب کہتے ہیں کہ جمعے بیاس کی میں نے اپنے کو بتایا کہ بھے سخت بیان کی ہے وال نکہ جمعے الحجی طرح معلوم تھا کہ حضور کے ہاس کو کی ایک پنز بھے سخت بیان کی ہے وہ الک ایک پنز بھی سے میر کی بیاس کا مداوا کر شمیل سید من کر سواری سے حضور نے اترے اور تمین ہوائی ایک جنوب کو بیان کی ایک کو بیان کی ایک کو بیان کی ایک کا مداوا کر شمیل سید منہ فر ابن ہی جان کی جان کی جان کی کہ بیان کی ایک کو بیان کی ایک کی ایک معد کو این سعد اور این حساکر نے میک روایت کی ہے۔ واللہ میں نے تو الی بان ہی جو اس واقعہ کو این سعد اور این حساکر نے میک روایت کی ہے۔ واللہ میں نے وتو الی اعلم

زیاد بن وارث العدائی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیار سول اللہ ہمارا ایک کوال میں۔ جب سروی کا موسم آتا ہے تو اس علی پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم سب اس کے افراک ہو کا موسم آتا ہے تو اس علی پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم سب اس کے افراک کا موسم آتا ہے تو اس کا پائی کم ہو جاتا ہے اس لئے پائی کے حصول کیسے او حر او حر کنوؤں پر جاتا پڑتا ہے۔ ہم نے اسلام تحول کر سیاسے ہمادے ارد کر دیائے وال کر سیاسے ہمادے ارد کر دیائے دالے ہمارے و شمن ہیں جن سے ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ یا رسول اللہ ہمادے کنویں کے بارے شی بارگاہ گئی میں التجاکریں تا کہ اس کا پی وافر ہو اور ہم سب تھیلے والے کر میوں مرد یوں میں ایک جگہ خیر زن دی ہیں۔

حضور نے تھم دیا کہ سات کظریاں جن کر لاؤ۔ ہم نے سات کظریاں چیں فد مت کیں۔ حضور نے ان کوایتے ہاتھ مبارک سے مسلا اور دعا لم مائی اور اس بیں دم کیا چر ہمیں

1. د في د طالت "المبير والمبير"، جلد 3. مثل 147

تھم دیا کہ بیر سات تکریال ہے او، جب تم اپنے کویں پر مہنچ تو ایک کر کے اس کویں میں ڈالنے جاؤاور اللہ تعالی کاذکر کرتے دہو۔

صدائی کہتے ہیں ہم نے تعین ارشاد کی جب کنگریال حسب علم اس کو عمل میں وال دی کئیں تواس میں اٹناکشر مقد رہی یانی جمع ہو حمیاکہ ہمیں اس کی در نظرت آتی تھی۔

ابو بكر بزاز رحمته الله عليه الى سندے حضرت نس مد روايت كرتے بين كه سركار و وعائم عليظة نے ہورے فريپ فاند على قدم رخم فر مليد برارے كمر من كنوال تفاجس كو عالم عليدت كے زمات من فرور كي جا تا تفاد اس كنويں سے يائى تكال كر ہم نے حضور كى خد مت على فيل تين كيار من فرور نے ہمارے اس كنويں على مدار و اس كار من اس كار كيا كار من فرور نے ہمارے اس كنويں على مدار و اس كار اس كى اسكا يركت ہو كى كه بحر اسكان محى ختم نہ ہو تا تھا۔

حضور اكرم عبيه العلاة واسلام كى يركت سے قليل وودھ كاكثير موجانا

المام احمد، عمر و بن زرے اور دو حضرت می بدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت الوہر میں اللہ عند المجامی کے حضرت الوہر میں رفتی اللہ عند المبین بریتھ کے بختر المبین کے بختر یا ندھا کرتا تھا۔ اللہ عند المبین بریتھ کی دوجہ سے بھی ایٹے ہیں پر بھر یا ندھا کرتا تھا۔ ایک دوز تھک سکر اس راست ہر آگر بیٹھ کی جس راستے پر ہوگوں کی آمدور فت ہوا کرتی تھی کہ شاید کوئی میر احال دریافت کرتے میرے فاقے کا دریال کروے۔

چنا نچ ابو بگر مدیق بیرے پاسے گزرے۔ یس نے ان کو اپنی طرف موجہ کرنے
کیلئے قر اس کر ہم کی لیک آ ہے کے بارے میں پاچھا۔ میرا مقعد یہ تھا کہ وہ اس اشاہی
میرے چیزے کی ڈرد کی کو دیکھیں کے اور میر حال دریافت کریں کے جین انہوں نے بھی
سے کوئی استفدار نہ کیا اور چلے گئے۔ پھر حفزت محرد منی اللہ عند میرے پاسے گزرے۔
میں نے ان کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کیلئے کیک آ بہت کے بارے بی دریافت کیا جین
آپ نے بھی میرے مقصد کونہ بھانیا اور تخریف نے گئے۔ تھوڑی دیم گزری میرے آ قاد
موٹی سید تا ابو القائم مجدر سوں اللہ میرے پاس سے گزرے۔ میراچرہ وہ کھی کر حضورے
میری ہونت کو بھیان لیا اور میرے دل میں جوخواہش مقی اس پر آگائی ما حسل کرئی۔ حضور
نے فر مایا اے ابو ہر یہ مجوک گئی ہے ؟ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ حضورے فر مایا ہے اون طعب کی۔ اول

دیا گیا۔ اس اعر جا اگیا۔ اس نے ویکھا کہ ایک ہالہ اس دوور کما ہے۔ حضور نے اہل خاند ے ہو بھی تمہارے یاس بدوودہ کہال سے آیا ؟ انہول نے عرض کی فلال صاحب نے حضور کے سے بطور جربے بھیجا ہے۔ حضور نے فرای ابو ہر برہ ایس نے عرض کی دبیات بارسول انة فريها ماؤ محاب صغه كو كهوكم حميس حضورياد فرمات بير-ابوبرسي مستح بين الل صغه اسلام کے مہمان تھے نہ ان کے پاس سرچمیائے کو کوئی جیمو نیزا تفائد مال واسباب حضور سرور عالم ملائف كياس جب بدير آنا توليد حضور تناول فرائ اور بقيد امتناب صفدك طرف بھیج دیتے اور آئر معدقہ حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو سارے کا ساراامحاب صفہ کو بیجو تے اور خود اس ہے بچھ تناول نے فریاتے۔ جب حضور نے بچھے الل صفہ کویل نے كا تكم دياتو مير \_ حزان وهال كي كوكي حديث دي ميري توقع يد تحي كريب دوره كايول ين كيئ جھے ديا جاتے گا۔ هل مير جو كريون كاس طرح مير اد نارات مكون ہے گزر جاكي ے۔ میں نے دل عل کہ میں توسرف بیغام رسال ہوں جبوہ ہوگ آئی سے تو حضور مجھے فرہ کی مے کہ ان کورووں بیش کرول اور اگر ایا ہوا تو میرے لئے کیا ہے گا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر میرے لئے کوئی جارہ کارنہ تھ چنانچہ میں چل دیااور ان كو اطلاع دى سب آمك انبور ني بر كور ادان طلب كيد چاني اندر باف ك اجازت ل كل .. مب الدر داخل او كنه اورا في، في جكه ير بين مكنه ..

پھر فرمیا "ابو ہر ہرہ ایہ یہ لہ اور اشیں جاکر دور حسب ارشادی نے بیالہ پھڑا اور ان کے یہ کر فرمیا "ابو ہر ہرہ ایک کو وی اس نے ہیر ہو کر ہیا پھر پیالہ جھے و لیس کر دیا ش لے کر ووسرے کی طرف چہتھا اس نے بھی ہیر بیالہ جھے و لیس کر دیا ہیں سب کے پاک وارس سے کی طرف چہتھا اس نے بھی ہیر بیا پھر اور اور اس بھی ہور و بھر و گرے سب کے پاک دورہ ہے یا اور بھے وائی کر دیا۔ ان بھی ہے وہ ان بھی ہے اور کی تفور دورہ بیا اور بھے بیار کا در سالت بھی ہی دورہ بیا تا اس بھی ہی دورہ بیا تھا ہے حضور اللہ نے دوبیالہ پکڑلیا، وست مبارک پر رکی دائی اس ش ایس ہی ہی دورہ بیا تھا۔ پر حضور نے اپنا سر مبارک افسال ہی بھی ہی دورہ کے کہا ابو ہر ہرہ انسان نے وہ بیار سے رسول حضور کا غدا سرحاضر ہے۔ حضور اپنا سر مبارک اللہ سے اللہ سے اللہ ہے اللہ کے بیاد سے رسول حضور کا غدا سرحاضر ہے۔ حضور کے قرمیا۔ فرمیا اب بھی اور تو بی تی دورہ کے جیں۔ ش سے عرض کی یار مول اللہ حضور نے کی قرمیا۔ فرمیا اب بھی اور بینا شروع کیا۔ جب کے گرمیا ابور بینا شروع کیا۔ جب کی گرمیا اور بینا شروع کیا۔ جب کی گرمیا ابور بینا شروع کیا۔ جب کرمیا کیا کی کی کرمیا کی کرمیا کیا۔ جب کی گرمیا کیا کرمیا کیا کرمیا کیا کرمیا کیا کرمیا کیا۔ جب کرمیا کیا کرمیا کیا کرمیا کرمیا کیا کرمیا کرمیا کیا کرمیا کرمیا کرمیا کیا کرمیا کیا کرمیا کرمیا

می نے سیر ہو کر پی بیاور پیارالگ کیا تو تھم دیا کہ چو پھر میں نے بہت ہر سے اندر ساسکا تھا

ہوا۔ پھر پیالے کو بول سے جدا کیا۔ تھم جوااور پور یار بار حضور کے تھم سے بھی بیتارہا۔

آخری بار رصت عالم حلکتے ہے فرویو ابوہر سے واور پو تو میں نے عرض ک قاروکی بھٹنگ کے

ہالگھی میا آجو کہ لکھ فی مسلکی بارسول اللہ اب تو میرے اندر ایک تطروکی بھی مخبائش فیص رہی۔ حضور نے جو سب کا بس انداز فیص رہی دیدو۔ میں نے چیش کیا۔ حضور نے جو سب کا بس انداز فیص رہی ویدو۔ میں نے چیش کیا۔ حضور نے جو سب کا بس انداز فیص رہی ہوں میں انداز

للم ترندى ئے اس مديث كو منج كيا ہے۔

دوسر کیاروایت بیل ہے ۔ تو دو توجوان ہے جس کو عالم بنادیا گیاہے چنانچہ بیل نے حضور سے ستر مور تیل آدکیں۔

ام معبد کی بکری کاواقعہ آپ سفر اجرت کے ذکر کے دوران پڑھ ہے جی اس کے اعادہ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔

حافظ الولیلی التی سندے معزے الس منی الله عندے روایت کرتے ہیں اور معزت الس منی الله عندے روایت کرتے ہیں اور معزت الس التی والدہ نے ایک بحری بال ہو کی تقی اور اس کا جو

1- 1 كى الرسول ، جاز 3 ، من 192 ، تر في د حلاك ، " يتميع كالمني بي" ، جاز 3 - من قد 155

سن موتا تعاده اليك كي على تيم كرتى ربتى تحى يهال تك كدود كي تحى بهركل ميرى والدد نے دو کے رہید کودے کراہے تھم دیا کہ وہ یہ کی سالے کر جائے اور رسول اکر م علیقے کی خدمت عی چیش کرے تاکہ وہ اسے بطور سرکن استعال کرئے۔ رہید وہ کی لے کر حضور کی خدمت عی حاضر ہو تی اور عرض کی بار سول اللہ ہے تھی کی کی ام سیم نے حضور کی خد مت میں بھیجی ہے۔ حضورتے وہ کی لے لی اور سے الل خاند کو عظم دیا کہ اس کو خال کر کے ویں۔ رہید کہتی میں علی خال کی اے کرو اس عل بڑی۔جب میں آئی توام سلیم کر بر شیں تھیں۔ می نے وہ كى كيك تخ كے ساتھ لاكادى۔ يكى وى بعدام سليم جب دائيں أئيس توانبوں نے ديكھاك وہ كى بحرى بوكى ب اور كلى ينج لك ربا ب-ام سيم نے ديد سے يو چھ كو يس نے حمير من كى تعدك اس كى كول عاداور حضورى مدمت اقدى بن بن وي كرو-اس عد كى بن صنور کی خدمت میں دا کی چیش کر آئی ہوں اور اگر سے کو صبح نہ ہو تو سے میرے ساتھ چیس، حضورے یوجے لیں۔ حضرت ائس کہتے جی میری والدہ رہید کے ساتھ جل پڑی۔ حنور سے ہو جمایار سول اللہ جس نے صنور کی طرف تھی کی ایک کی جمیری تھی تاکہ حضور اسے بطور سران استعمال کریں۔ حضور نے ارسارسید نے دو کی مجھے پہنچادی ہے۔ اس سلیم نے عرض كى يارسول القداس ذات يك كي حتم بس في حضور كوحل كي مرته مبعوث قرباياده تو بحرى ولك باوراك مع كى ك تعرب في كليدب بيل رحمت عالم عليه في الى حال نثار خادمه كوارشاد فرمليا

المام میسی نے اوس بن خالدے روایت کیاہے کہ ان کی والد وام اوس البیزیہ نے کہا کہ ش نے تھی کرم کرکے صاف کی واکیک کی ش ڈال اور بطور بدیہ بار گاہ ر سالت بیس اوسال

186-96 أعلى الرسول موري 186-96 أ

کید حصورے اے تبول فرایا اور اس کی ہے باتی تھی نکال لیا اور تھوڑا سارہ ویا اور ہو۔

پڑھ کردم کیدائی پر کت کیلئے وعام گی۔ ہر تھم دیا کہ ہے کی ام اوس کو واپس بہنچاد و۔ جب وہ کی اس کے پاس بہنچی تو وہ یہ دکھ کر جبران روگی کہ وہ پوری ہر گی ہوئی ہے۔ دہ کہتی جی جی ہے ہے ہد فتر فہی ہوئی ہے۔ دہ کہتی جس جی ہے ہے ہد فتد فہی ہوئی کہ میرے آتا نے اے تبول نیس فرمایا بلکہ مستر و کر دیا ہے۔ جس جین پل تعمور کی فد مت جس بہنچی اور عوض کی یار مول للد جس نے ہے تم صاف کر کے حضور کی فد مت جس بہنچا تھا کہ حضور اسے تناوں فرمائیں۔ حضور نے اسے بتایا کہ جس نے تبدارا جر بی فد مت جس بہنچا تھا کہ حضور اسے تناوں فرمائیں۔ حضور نے اسے تبایا کہ جس نے تبدارا جر یہ تھول کر لیا ہے اور جو تھوڑا می تھی واپس کی واپس کی ہو ہے اسے تم کھاؤاورا کی جس پر کت کیلئے دعا کر وہ اللہ تو الل کے اس تھوڑے تھی جر مہداس کہ وہ اللہ تعمور کے اس تھوڑے تھی جس اس کی یہ کہ مر ورعائم میں کہ تا اور جمد فادوتی اور حمد اس حدیثی نے نا اس تعمور کے اسے اس کی دیا ہی دیا۔ پار عبد صدیثی مجد فادوتی اور حمد دیا جب دیا تی ہی نال نکال کر استعمال کرتی رہی۔ پھر عبد صدیثی مجد فادوتی اور حمد عبد نا اور جمد فادوتی اور حمد عبد نا تھی ہے کہ نی کی کئی گئی ہے دیا کہ کی دیا ہی کھی سے نکال نکال کر استعمال کرتی رہی۔

المام بیمل حاکم سے روایت کرتے ہیں وہ اپنی سند سے حضرت ابوہر برہ سے روایت كرتي ميل اوس كالك فالوس متى جي امشركك كهاجا تات وو مضال الهارك مي مسمان بولی۔ وہ يملي ايك يبودى كى زوج تھى۔اسے جب معنوم بواك اس فے اسلام قبول کرسیے توال نے اے بانی دے سے نظار کر دیلہ جب س کو شدید ہا سے تھے کی تو يبود ك في كها بعب تك تم يبود ك تبيل بوكى س وقت تك يانى كا يك كمونث تبيل في تھے۔اس ما تون نے اس کی فر، نش کو مستر د کر دیا۔ رات کو سوئی تواس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مخص اسے یانی بلار ہاہے۔ جب بیرار موئی تواسے تعلی کا حس س تک نہ تواسے ہوں معدم ہوتا تھ کہ وہ سراب ہو چک ہے۔ وہ ہجرت کرے مدینہ طبیہ بارگاہ رسانت ش ماضر ہوئی اور اپنی داستان عرص کی۔ حضور نے اس کو ایسے شرف ز د جیت میں لینے کاار اوہ نلا ہر کیالیکن اس نے سمجھ کہ میں شہنشاہ کو نیمن کی زوجیت کے قابل نہیں ہو ۔۔ اس نے عرض کی جس غلام کے ساتھ حضور کی مرضی ہو میری شادی فراد و بیجے۔ چنانج سر ور عالم فے حصرت زید کے ساتھ اس کا نکاح کر دیاور تھی صاح اے دینے کا تھم دیا۔ فرمایاس ش ے لکال ٹکال کر کھاتی رہو حکن اس کوڑیا تبیں۔اس کے یاس تھی کی کیے کی تھی۔اس نے الى كنز كو كهاكدات لے جائے اور صنور كى خدمت ش والى كرے۔ اس کی کوخال کر دیا میااور سر در عائم نے اس لوغری کو کہا کہ جب اسے داہی مالکہ کو

پہنچائے تواسے کہنا اس کو کسی کھونٹی کے ساتھ لاٹا دے اور اس کا مند بند نہ کرے۔ ام شریک جب گر آئی اس نے دیکھا کہ دہ کی گئی ہے جمری ہے۔ اس نے اپنی ویڈی سے بوچھا کیاش نے جہیں علم کیس دیا تھا کہ اس کی کو لیکر صفور کی خد ست بیس ڈی کر واس نے کہا جس نے جم کی تعمیل کی تھی۔ چنا نچہ رسول اللہ علاقے کو بتایا گیا کہ جو خال کی حضور نے دالیس کی تھی اس کی ، گئن نے اسے دیکھا کہ وہ مجری ہوئی تھی۔ حضور نے تھم دیا اس کی کا مند بتد نہ کرنا۔ وہ بوس کی مجری رہی بہال تک کہ ام شریک سے ایک روز اس کا منہ با کہ ھ دیا۔ پھر جو غدر حضور نے اسے دیا تھا اس نے اسے توں لیا۔ تنا عرصہ تک وہ اس سے کھائی دیا۔ پھر جو غدر حضور نے اسے دیا تھا اس نے اسے توں لیا۔ تنا عرصہ تک وہ اس سے کھائی

قليل كمائے كازيده جو جانا

# حضرت ابوطلحه انصاري کی میز بانی

المام بخاری پنی سند کے من تحد حضرت انس بن مامک سے دواہت کرتے ہیں ابوطلو (والد انس) نے اپنی سند کے من تحد حضرت انس بن مامک سے دواہت کر ور عالم مطابع کی آواز سنی ہے، جھے اس میں نقابت اور کرور کی محسوس بوئی ہے۔ میر اخیال ہے فاقد کی وجہ ہے یہ کرور کی ہے۔ کیا جہ ہے۔ کیا جہ ہیں نقابت اور کرور گیاں کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا جارت اس نے چند جوگی دو ثیال تکالیس پھر اوڑھنی تکان اس میں ال دو ٹیوں کو لیونا اور میر سے ہاتھوں میں خم دیا۔ پھر جھے کہا کہ جاؤ برگاہ در سالت میں مام دیا۔ پھر جھے کہا کہ جاؤ میں صافر بور حضور کی فد مت اقد س مام و خریاں نیکر حضور کی فد مت اقد س مام میر بور حضور اس وقت مجد بھی رو نق افروز تھے اور بہت سے لوگ فد مت اقد س میں حاضر ہوں حضور اس وقت مجد بھی رو نق افروز تھے اور بہت سے لوگ فد مت اقد س میں حاضر ہو۔ جس وہاں جا کر کھر ابو گیا، حصور نے میر کی طرف د کھے کہ کہا کہ جو خریا اشواور نے بھی ہی ہوئی کی ہی کھاناد بکر بھیجا ہے جو ش

حضرت الس كتب بين بين آئے آئے جارہات سب سے بيلے بين ابوطنح كو طااور سارا ماجرابيان كي جضرت ابوطنح كو جب بين جلاك سرور عالم جم غفير كے ساتھ تشريف لا دب

127 チリットレデュー1

حفرت الوطلق گرے روانہ ہوئے راستہ ہی حضورے طاقات کی۔ اب سب لوگ حضور کی معیت ہیں ابوطلی کے گریل قدم رنج منظور کی معیت ہیں ابوطلی کے گریارے ہیں جینوں نے جب ان کے گریل قدم رنج فرمایا تور شاد فرمایا حلم با ام سلیم میں حداث اے اس سلیم جو تہارے ہاں ہودہ انداز کی جو ان کے ہاں تھی وہ لیکر آئیں اور فد مت اقدی ہیں چین کردی۔ مر در انجیاء نے تھم دیا کہ اے گلاے گلاے گلاے گلاے کر وہ اس سلیم نے تھے کا کہا اس دوئی پر ایڈیل دیا ان کو ساور دم کرویا پھر تھم دیا کہ دی آدمیوں کو اندر آنے کا اقال سائے دکھ کر رحمت عالم ہے بھی پر حمالور دم کرویا پھر تھم دیا کہ دی آدمیوں کو اندر آنے کا اقال ہوا جو ان دو آئے انہوں نے بیٹ ہر کر کھایا اور باہر سے گئے۔ اس طرح ویں دی آدمی آئے گاؤن میں اور کو اندر آنے کا اقال میں میں اور ہوئے گئے اس طرح ویں دی آدمی آئے دی آئے میں اور ہوئے گئے اس میں دوئی کو کھایا در باہر سے گئے۔ اس طرح ویں دی آدمی آئے دوئی کو کھایا در باہر سے گئے۔ اس طرح ویں دی آدمی آئے دوئی کو کھایا کہ میں وہ کی قول یا تی رہی ہوئے گئے۔ اس طرح ویں دی آئی دوئی کو کھایا کہ میکن وہ جول کی قول یا تی رہی ہوئے گئے۔ اس طرح وی کی آئے دی آئی دوئی کو کھایا کہ میکن وہ جول کی قول یا تی رہی ہوئی کی کھایا کہ بیکن کی قول یا تی رہی ہوئی کی تول یا تی رہیں گئی دوئی کی کھی وہ جول کی گول یا تی رہی ہوئی کی کھی وہ جول کی قول یا تی رہی ہیں۔

ایک دومری دوایت ہے کہ جب تعفرت ابر طور کو صور کی آرکا علم ہوا تواس مومی صادق کو ذرات ویش نہ ہوا تواس مومی صادق کو ذرات ویش نہ ہوئی کہ جم فیمر آرہا ہے اور میرے گریس مرف ایک روئی ہے ،کیا ہے گائی ہی آرٹا ہی آرٹا ہی آرٹی ہی تھا ہے گائی ہی آرٹی ہی تھا ہو ہے اس کے بعد بھے گار کی کیا ضرور درست معفرت ابو طویت آگے بود کر ایس کردی کہ امارے باس مرف طویت آگے بود کر ایس کردی کہ امارے باس مرف ایک دوئی ہے۔ جس نے صفور کو دیکھا کہ حضور کا شکم مبارک کرے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جس نے امارک کرے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جس نے امارک کرے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جس نے امارک کر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جس ان خوال اللہ نے امارک کی تھا ہوں اور ایس کی جسال ہی تھا ہوں ہوگا گی ہے۔ ابو طلی دولوں اس کو تھی تر ہے ہے۔ اس اس کی جس بھی ہو گا۔ دولے آس نے سر در عالم اور ابو طلی دولوں اس کو تھی ڈر ہے تھے۔ اس سے بھیل چند قطرے نگلے۔ اس سے آپ کی انگشت شہادت تر ہوئی۔ حضور نے دوا تھشت

اس روٹی پر ملی تو ایک روٹی پھول کر بیزی ہوگی۔ پھر حضور نے وس دس آدمیوں کو اندار

سے کی اجازت دی بہال تک کہ ای آدمی میر ہو کر کھ کرچلے گئے لیکن روٹی کا در میائی
حصر جس کو حضور نے اپنی انگشت شہادت سے چھوا تھادہ دیسے کا ویسا موجود رہا۔
علامہ بین کیٹر کہتے ہیں ملٹ آرائے گئی تشکیط آصفی الشہ تین اسحاب سنن نے
جن اساد سے بھاد یہ روایت کی ہیں اس مدیث کی سند بھی انہیں شر الکا کے مطابق ہے۔
حضرت ابوطور کی ضیافت کے بارے میں جوروایت ہے اس کے بارے میں طاحد این
کیٹر کہتے ہیں کہ بدرجہ تو از کو کیٹی ہوئی ہے۔

لَكِنَ أَمِّلُ الْقِتَمَةِ مُنْتَوَا يَرَةً لَا فَكَالَةً كَمَا تَرَى وَيَتِو الْمُنْدُو وَالْبِنَةُ

حضرت جابرین عبداملند کی بوم خندق وعوت

الم بخاری و مسلم اور دیگر محد ثین نے حضرت جابر بن حبد الله رضی الله عنها الله عنها الله عنها کود نے کا واقعہ روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بن نے بی کرم منافیۃ کود کھا کہ حضور کا شکم مبارک کمر کے ساتھ چہا ہواتھا اور ہوک کی اجہ ہے کر پیلی ہو گئی تنی۔ ای اثنایش ایک سخت پنان خدق بن فل مر ہوگی۔ تمام صحابہ نے اس کو لوڑنے کی سر لوڑ کو مشش کی بیان کا میاب نہ ہوئے۔ میں مارات بیل فریاد کی بارسول الله اخدق کود تے ہوئے ایک فیان فلام ہوگی۔ بن اس کو لوڑنے کی کو مشش کی لیمن وہ نہیں ٹو آل۔ حضور نے بنان فلام ہوگی ہے، سب سنے اس کو لوڑنے کی کو مشش کی لیمن وہ نہیں ٹو آل۔ حضور نے فرمایا بیلی آرہا ہوں۔ پھر حضور کھڑے ہوئے۔ حضور کے حکم مبارک پر پھر بندھا تھ۔ فرمایا بیلی آرہا ہوں۔ پھر حضور کھڑے ہوئے۔ حضور کے حکم مبارک پر پھر بندھا تھ۔ فرمایا کہتے ہیں کہ ہم تین دن وہ اس کی سرت ہا اور ایک وہ نہ نہی ہمارے منہ بیلی گیا۔ چنا نچہ رحمت عالم منان کی ہم شام کی سمت ہا گرا۔ حضور نے فرمایا انتخبیات منانیخ بھرانی النظام کے فرانوں کی تنہا میں معالم دی گئی ہیں۔

دوسری شرب لگائی اس کا تبیر اکتواایران کے ملک کی طرف جاکرا۔ حضور نے فرمایااس ضرب سے مجھے کسری کے خزاتوں کی جابیال عطافرہ وی گئی ہیں۔

1- 1 كَالرس، من 206

تیسری بارجب ضرب لکائی تواس پٹان کا بقیہ حصہ یمن کی طرف جاگرا۔ حضور نے فرطا بیجھے یمن کے مکن کی جاسول الله اجازت ہو تو فرطا کھر تک ہو آوک میں کے مکن کی جاسول الله اجازت ہو تو کھر تک ہو آوک میں نے مرس کی بیرسول الله اجازت ہو تو کھر تک ہو آوک میں نے کھر جا کر اپنی ہو گ سے کہ میں نے کی کریم الله کے وحت فاقد کی حالت میں و کھا ہے۔ کیا تیرے ہاں حصور کو چیش کرنے کیا کو کی چیز ہے ؟ اس نیک بخت میں اور آیک جمونا سالیا ہے۔ میں نے اس بحری کے بیچ کو ڈن کے کیا اور میری ری رفیع ہو جی اور آیک جمونا سالیا ہے۔ میں خاص بحری کے بیچ کو ڈن کے کیا اور میری ری رفیع ہو جی ہو جی ہو جی ہو اور ایک جمونا سالیا ہے۔ میں خاص بھری ہو ہی ہو ہیں اور آیک جمونا سالیا ہے۔ میں واپس آمی ہو ہے ہو کہ کا دور میری کی خد میں ہونے کہ میدان دنگ میں واپس آمی۔

جب می جانے لگا تو میری زوجدنے کہ مجے حضور کے محابد کے سامنے شر مندون كرنا\_ يل في جب حضور كى خد مت يل ماضر بوكر مر كوشى كرت بوت وفى كى ي رسول الله ا مارے بال مكرى كا جموناس يخ ب اور ايك من جو كا آنا بم سف كونده ب حضور حود مجي تشريف لا مي اوروس تك اسيخ سيء كوس تحد لا مي رومري روايت جي ب انہوں نے عرض کی بارسول اللہ ہم نے حضور کینے تھوڑاس کھانا بکایا ہے، حضور خود ایک دومى بدكوس تھ نيكر تشريف الا تي د زبان سے توكي تف كد يك دو آوميول كوس تھو ل كي لكن ميرى خوابيش محى كه سب اكبي تشريف لات- حضور في مي تم في كنا كمانا يكاد ہے؟ میں نے عرض کی تعوز اس اے حضور نے فرمایا تحنیر اللیا بہت زیادہ اور یا کردستے واپی میوی کو کموجے تک مس تر پہنچوں جو اسے سے باغری تدا تار بااور شدورے رونی۔ تکالنا۔ ب كيدكر حطرت جابركو كمررواندكيا بجرتمام فتكريس منادى كرادى الصالل خندق جابرنے تمبارے لئے کھانا پکا ہے۔ فحیثہلا بکٹے آؤس کوملائے عام ہے۔ ہی مدیری انصار سب حضور کے ہمراہ حضرت جابر سے محرک طرف دوانہ ہو گئے۔ حضرت جابرا پی زوجه كياس كن اور بتل خداتي الملاكرے حضور تواہينے تمام التكريوں كو ہمراہ ليكر آرب ہیں۔ اس موحد صادقہ نے یو جما کیا حضور نے تم سے یو جماکہ تم نے کتا کھانا پکایا ہے۔ ہیں نے جواب دیا کہ میں نے عرض کر دی تھی۔ لیکن ول میں مجھے بودی شر مند کی محسوس ہو ری تھی کہ ایک صلع جوادر ایک چھوٹا سا بکری کا بجہ اور سار الشکر اسلام تواس مومند مساد قد ف كها الله ورسولة اعلوف الغيراناة بماعد ما الدوراس كارسول بجرجائ الیں۔ ہم نے توجو ہمارے یوس تھا اس کے بارے ش اطاع ہے وی۔

گار صنور تشریف ال کے حضور کے سہ منے گوند حیا ہوا آنا پیش کیا گیا حضور نے اس میں العاب و بمن ڈالا اور بر کت کی دعا کی۔ پھر باغری کی طرف ستوجہ ہو ہے اس میں مجی معاب و بمن ڈالا اور بر کت کی دعا کی پھر حضرت جابر کو تھم دیاروٹی پکانے وال عورت کو بار دیجو تیر کی بول و تھے دیاروٹی پکانے وال عورت کو بار دیجو تیر کی بول کے بر تالا میر سے س تھے ایک بزار آدک آیا ہے۔ ہم تالا میر سے سالن ڈلے جاند سب لوگ باری باری آت رہے اور سب سیر ہو کر سے گئا اور بھتا کا پہلے تھا اتنا ہی باقی رہا۔ اور باغری تھی بھری ہوگی و تھی تیسے اس سے کس نے ایک ہجی سالن تیس نگالہ ہے۔ پھر صفور نے فر مایا خود کھا داور بر و سیور، دیر شند داروں کو بطور بر یہ جمیجے۔ حضرت جابر فرہ نے ہیں ہم مارادان کو تے دہے کھا تا تارہ ہو تھیں۔ سے باشند سے باشند داروں کو بطور بر یہ جمیجے۔ حضرت جابر فرہ نے ہیں ہم مارادان کو تے دہے گئا تا تارہ باشند سے باشند سے۔

ا کیک روایت بیں ہے ہم خود مجھی گھاتے رہے اور اتمام پڑوسیول کو ہرہے کے طور پر محرول بیل مجھی میچوللہ(1)

مرون ہیں جولا۔ (1) ام ہفاری و مسلم ودیگر محد تمین حضرت انس ہے روایت کرتے ہیں۔ جس زہنہ میں حضور کا حقد حضرت زہنپ بنت فشش ہو تھا انہیں دنوں میری والدہ ام سلیم نے کہا کیا ہم حضور کی بارگاہ میں کوئی جربیدنہ چیش کریں۔ میں نے کہا ضرور کریں انہوں نے محدورین تھی اور پنم لیکھ ایک طور ویشا اور پینٹر کریں۔ میں نے کہا ضرور کریں

انہوں نے مجوری، تھی اور پنیر لیکر ایک طوہ برایا اور پھر کے ایک طشت ہیں رکھا اور قربایا
اے النی اسے لے جاؤ حضور کی خدمت ہیں جیش کرو۔ عرض کرنا میر کی والدہ نے بید جدید
حضور کی خدمت ہی جمیجا ہے اور سلام عرض کرتی ہیں۔ ہیں نے جب بدیہ جیش کیا اور والدہ
کا پیغام بھی عرض کی تورحمت عالم نے فربایاس طشت کور کھ دواور فلاں فدر آول کو جزا لاک
اور جو آدی حمیمیں داستہ ہی ہے اس کو دائوت وو۔ ہی نے حسب ارشاد سب کو دعوت وی
واپس آیا تو حضور کا کاشانہ اقد س مجمالول سے کھیا گئی بھر اتھا۔ حضرت الس سے ہوچھا گیا کہ
ان کی تعداد کتنی تھی تو انہول نے کہا تقریباً تمن صدر حست عالم علی نے اس کھ نے پر اپنا
دست مبادک درکھا اور پھے وم پر جھا بھر وس دی آدموں کو باا کر بھیا ہو تا مال کے سامنے
وست مبادک درکھا اور پھے وم پر جھا بھر وس دی آدموں کو باا کر بھیا ہوتا اس کے سامنے
وست مبادک درکھا تو حضور ادشاد فرمائے۔
گھر دوسری فول آ ج تی ہو جب لوگ

1\_ز في: طال "بنسيم قاليمبر"، جند 3، مخ. 50-148

يكنين الله كانام ليكرشر وع كرنااور بر مخص بين سائ س كمانا كمائي

حضرت انس من فرملیا تمام مجانول نے اس تموزے سے کھانے سے ہو کر کھلیا۔ جب سب کھا کر چلے کے تو کھانا فی کیے۔ جب نے ہوئے کھانے کی طرف فورے دیکھا تو جس یہ فیصد نے کر ساکہ جب مجانول کو کھانا کھل ناشر دی کیا تھا اس وقت زیادہ مقدار تھی یہ اب، جبکہ مینکاروں مجان پہید ہر کر کھانے تیں اب کھانے کی مقدار نیادہ ہے۔

طیر انی اور جیمل حضرت ایو ایج ب انصاری ہے روایت کرتے ہیں کہ جب رحت عالم اجرت كرك مدين طبيب تشريف لائة توسم في حصوراور حصور كيارغار كيك دو آدميول كا كمانا تيار كيا. جب كمان كاونت آيا ورحت عالم منافق نه صفرت ابوابوب كو تمم دو انعمار کے سر دارول سے ال تی آدمیوں کو بلاؤک ہمارے ساتھ کھانا تناول کریں۔ ش نے البيس بلايار دوسب آئے البول نے خوب بين بم كر كمانا كمايا۔ كار بحى كمانا في كيار رحت عالم نے بھر فرمایا فلاں فلاں ساٹھ آ و میوں کو بلاؤ کہ وہ جورے ساتھ کھانا تناول کریں۔ بھی ان كوجا لايد سب في خوب سبر موكر كمايا ورود آدميول كا يكايا موا كمانا جمر من في حميا جمر تحكم دياكه المال فلدن متر آوميون كوبله لاؤ، ووجاريه ساتحه ما تحد متاول كريسة بين النيس بل لایا۔ بہال مک کہ ان سے بھی کھانا نے کیااور جننے لوگ اس د فوت علی شریک ہوئے جب وہ محمر واپس لوٹے تو طنقہ مجوش اسلام ہو تھے تھے اور حضور کے دست مبادک پر جہاد کرنے اور ہر حامت میں حصور کی مدد کرنے کی بیعت کرنچے تھے۔ اس معجزہ کی وجہ سے اور حضور ك للف دكرم كى وجد البول في الملام قول كيار مر كار دوع لم المالة في الى و عوت كيلية انساركو مخصوص كيا تاكران كي تايف قلوب موج الداس مجرد كوالي المحمول ي و پھیں اور اسلام مائی اور حادی اسلام کی در کریں اور ایب ای مول سر کار دو مالم نے ال کو انصار (عدد گار) کے تقب سے استے نواز اتعاک حضور جانے تھے کہ بدلوگ دین احلام کی مدد كريس كاور جان كى بازى لكانے سے بھىدر ين شك كريں كے۔

ابن معد طبقات شی روایت کرتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق نے اپنے والد ماجد الام عجد ہا قرب انہوں نے اپنے والد ماجد الم محد ہا قرب انہوں نے اپنے والد ماجد علی زیں العابدیں سے روایت کیا ہیک روز سید ہالتہاء فاطمۃ الزحر ارمنی اللہ عنہائے ہینے صبح کے کھائے کیلئے ہاغری بکائی پھر حضرت علی مرتعنی کو حضور کی خدمت میں جیجا تاکہ سے حرض کریں کہ آج مبح کا کھانا ہمارے ہاں تناول فرما تیں۔ حضور تشریف لائے اٹی نور نظر کو تھم دیا کہ تمام امہات المومنین کیلئے ایک ایک بڑا پیالہ سائن سے جرا ہوا جیجیں۔ چنانچ حضرت سیدہ نے تمام امہات الموسین کیلئے ایک ایک پیالہ سائن کا جرویہ جرائیک پیالہ حضور کیلئے ایک علی مرتض اور ایک اپنے لئے بجرا پھر باخری کا ڈھٹن اٹھا کر دیکھا تو وہ باخری لبائب جری تھی جیے کسی نے اس میں سے ایک چج سائن۔ ایابو۔

<sup>1- (</sup> في وطال: "المهر االلاب". بيندن. سؤ. 164

قرض خواہوں کو دی گئی تھیں اتی مقد اریش مجوری نے گئیں۔ یہ قرض خواہ یہودی ہے۔
اس چیز کو دکھے کر کہ حضور کی دی کی ہر کت ہے مجوروں کے پہل یس کتی ہر کت ہوئی ہے
دومر اپا چیرت بن گئے۔ نی کر ہم علی ہے خطرت جا ہر کو تھم دیا کہ جا دَالا بحر، عمر کو یہ اطفاع او تا کہ وہ بھی شاداں فرحاں ہوں کہ ان کے نی کر ہم کے قد سوں کی ہر کت ہے مجوروں کے مجاوروں کے مجاوران فرحان ہوئی کہ سارا قرض ادا ہو گہا ہے۔ (1)

المام بیکی اور ترخدی ابوہر یہ ہے روایت کرتے ہیں۔ کہ غزوہ ترک ہیں کی دفعہ سامان خور دو توش کی اتر حد تطب ہوگئی۔ رسول آکرم مطبعہ نے فر میا کیا کوئی چیز ہے؟ ہی اللہ نے حرض کی توشہ خامیں کچے مجوری ہیں۔ حضور نے فر میا ان مجوروں سے معلی ابر کر الاقد میں لیکر حاضر ہوا تو میرئی شمی ہیں وس پندرہ مجوری تھیں۔ حضور نے ان کو دستر فوان پر کچ دیا در یہ کت کی دعا قربائی ۔ پھر فر میا وس آدمیوں کو بلہ تے جاؤ۔ وہ کھا تے جاتے اور المحتے جاتے بہال کے کہ سارا النگر کھا کر میر ہوگی۔ حضور سے جھے فر میں کہ جشنی جاتے اور المحتے جاتے بہال کے کہ سارا النگر کھا کر میر ہوگی۔ حضور سے جھے فر میں کہ جشنی ان شمی بھر کی اور تھی کھیا یہ اللہ وعیاں کو جس کھلایا اور جو میں ن آتے تھے ال کو بھی کھلا تا تھا۔ ان بھی معلی تو دیکھی کھیا ہائی و حضرت صدیتی ان بھی میں معلی بھر کھی دوس سے سرکارو دعا نے کھا تا تھا۔ انہیں معلی بھر کھی دوس سے سرکارو دعا نے کھا تا تھا۔ انہیں معلی بھر کھی دوس سے سرکارو دعا نے کہا تا تھا۔ انہیں معلی بھر کھی دوس سے سرکارو دعا نے کہا تا تھا۔ انہیں معلی بھر کھی دوس سے سرکارو دعا نے کہا تا تھا۔ ان بھی میں دو تو شہروان چھین میا گیا۔ اس افرا تھر کی جس میں تو تھی دوس کو تھی میں دو تو شہروان چھین میا گیا۔

قاضی عیاض شفاء شریف می لکھتے ہیں کہ ان تین فعنوں (1) انگشتہ کے مبارک سے
پانی کا جاری ہونا۔ (2) حضور کی۔ عاسے کوول کا پانی فلنا۔ (3) تعوارے طعام کا کثیر تعداد کیلئے
کوایت کرنا، ان کی اکثر روایا سال احاد ہے ہے جی جن کو محد ثین نے میج تسلیم کیا ہے اور
معرف محابہ سے ہندوہ محابہ نے ان کو رویت کی ہے۔ تا بھی کی تحداد اس تعداد سے کئی
مرف محابہ سے ہندوہ محابہ نے ان کو رویت کی ہے۔ تا بھی کی تحداد اس تعداد سے کئی

ارافتناه بهداءمل 418

<sup>156-56</sup> أمر الملي "بالمدى من 156-56

### مر دوں کوڑندہ کرنے کے معجزات

مجوب رب العالمين طابع كے مغرات كا ثار جي ہو سكا۔ حضوركا ہر مغروا تى شان ميں ہو سكا۔ حضوركا ہر مغروا تى شان ميں ہو سكا۔ حضوركا ہر مغروا ہو ہيں اور ميں ہو مثال ہے۔ ہر مغرو حضور كے وعوى نوت كى نقط بي كر رہاہے اور الله تعالى كى وحدا نيت اور اس كى قدرت كا لمہ ير كوائى دے رہا ہے۔ الل مغرات ميں سے الله الله مغرور نے متعدد مر دول كوزندگى كى نعت سے مالا الل فر مايا۔ اس سلسلہ ميں چند مغروات قاد كين كى خدمت ميں چي ہيں۔

المام يحقىدولاكل التوة عن روايت كرتي بير.

ایک روز مرشد برخی می ایک وز مرشد برخی می ایک فض کواسلام آبوں کرنے کی وجوت دی۔ اس نے کہا کہ بین اس وقت تک آپ برای ن خیس ماؤں گاجب تک آپ بیری بٹی کوز تد منہ کردیں۔ تب حب رحمت عالم میں ایک آب برد کھاؤں دہ محض حضور کولے گیا اور اس کی قبر رحماؤں دہ محض حضور کولے گیا اور اس کی قبر پر کھڑ کر دیا۔ اللہ کے محبوب رسول نے اس کا نام لیکر اس کو بلایا۔ فردی یا دلانۃ اس نے بینکڑوں میں مٹی کے نے سے جواب دیا آبیدی و سعور کی ایک آب وال انداز حضور کی بید فاد مد حاضر ہے ہماری سعاد تیں آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص یارسول اللہ! حضور کی بید فاد مد حاضر ہے ہماری سعاد تیں آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص بیں۔ حضور نے فردیا کیا تو یہ بہند کرتی ہے کہ تو واہی دنیا بی آب کی ذات کے ساتھ مرش کیا رسول اللہ! بخد بین اس بات کو لیند خیس کرتی ہو گئہ بیس آبا جائے آباس نے عرش کیا رسول اللہ بخد بین اس بات کو لیند خیس کرتی ہو گئہ بیس نے للہ تو اٹی کو اسے خال باپ سے زیادہ رحمت و شفقت کرتے والایا ہے اور آخر سے کو دنیا ہے کہیں بہتر ہیں سیا۔

مل مد قاضی عمیض شفاء شریف شن دوایت کرتے ہیں۔

حضرت حسن بھر کی ہے مروی ہے کہ ایک مخص بارگاہ بوت میں حاضر ہوااور عرض کی یار سول انتدا میں ہے اپنی بنی کو (زمانہ جا بلیت کے دستور کے مطابق) اہماں وادی میں بھینک دیا حضور اس کو زندہ فرمادی۔ حضور اس کے سرحمہ اس وادی میں تشریف لے کے بھینک دیا حضور اس کو زندہ فرمادی۔ حضور اس کے سرحمہ اس وادی میں تشریف لے کے اور اس کانام لیکر جایا یہ حلاقہ اللہ کے اول نے جھے جواب دے تو وہ تبرے باہر نکل آئی اور کہدری حتی کی لین و سعدیت حضور حکی ہے فرمایہ تیم سے اللہ وول سلمال ہو

کے ہیں ، اگر سی پہند ہو تو ہی ان کے پاس بھی دول اس نے کہا تھے مال باپ کی ضرورت نیس ، عرب نے اپند ب کوان سے زیادہ کر یم دشنی پایا ہے۔ این عربی ، این انی الد نیا، الم بیلی ، ابر نیم تمام جمیل القدر محد ثین نے مطرت الس

ائن عدی وائن انی الدیناولام جیمی وابد تھیم قمام جیمل القدر محد تین نے مطرت الس رضی الله عند سے رویت کیاہے کہ

ہم اوگ رسول اللہ ملک ہو کہا ہو گا تھا کے پاس سفہ ہیں رہا کرتے ہے۔ ایک وزایک بوڑ می فاتون اور ناجوا محلی وہ بھرت کرکے مرور عالم ملک ہے کے قد موں میں حاضر بوئی۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا مجی تھا جس کا حقوال شاب قد یک دن گزرے کہ دید کی وہائے اس کو بستر ملالت پر ڈال دیا۔ چند دن تارر ہا گھر اس کی روح تبض کرلی گئے۔ حضور نے اس کی وفات کے بعد اس کی جمعیں بند کیس اور جس محکم دیا کہ ہم اس کی جمعین و تعقین کا اجتمام کر ہی ۔ بعد اس کی جمعیں بند کیس اور جس محکم دیا کہ ہم اس کی جمینے و تعقین کا اجتمام کر ہی ۔ بعب ہم نے اس کو حسل دینے گا اور اس کو تی کر بھانے فر بلیا اے انس! س کی مال کے پاس جب ہم نے اس کو حسل دینے گا اور اس کو اس کے پاس کو اس کے باس کے وہ ان اور اس کو اس کے باس کے باس کے دور ان بینے گی اور اس کے ڈیر بیا بیٹر ایٹا واقی وفات پاکے ہے۔ اس کی حوال ہے جب جب کی دونات پاکھ وفات پاکھ ہے۔ اس کی طرف کیا دور می کی اور اس کی بیا ہوں می کیا دور اس کی بادر موش کی۔ اس کی بادر موش کی۔ اس کی بادر موش کی۔ اس کی بیادر موش کی۔ اس کی بین کو اس کے بادر کیا بیٹل اب اس می ایٹارٹ اندر ب العزات کی طرف کیا دور می کی۔ اس کی بیا ہوں ہوگی اور میں کی بیا ہوں میں کیا بیٹل اب اس می ایٹارٹ اندر ب العزات کی طرف کیا دور میں کی۔

ٱللَّهُ الْمُنْ أَنْكَ تَعُنُوا إِنَّى اسْلَبْتُ مَلَئِكَ طَوْعًا وَحَلَمْتُ الْآوُتُانَ زُهْنَ اوَخَرَجُتُ وَلَيْكَ رَغْبَةُ اللَّهُ وَلا تَشْمِتُ فِي عَبْقًا الْأَوْلَانَانِ وَلَا عَبِلْنِي فِي عَنِي الْمُعِيْبَةِ مَا لَا طَاعَةً فِي مِنْ

الے اللہ او جاتا ہے کہ میں فوشی ہے اسلام ال فی ہون اور بول سے
افر ت کرتے ہوئے میں نے ان کی بھر کی کا بٹا اپنے کلے ہے اتار پہنکا
ہے اور شی تیرے ور بار می ماضر ہوئی ہوں تاکہ تو جھے اپنی رحمت
ہے اور شی تیرے اربار می ماضر ہوئی ہوں تاکہ تو جھے اپنی رحمت
ہو ان ہونے کا موقد ند دے اور جھ پر اس معیبت کا ہو جو ند ذال جس

جون ی اس نے اپنی النجافتم کی تو ہے نے اپنے پاؤن بلائے اور اپنے چروے جاور بٹا دی۔ اس کے بعد وہ کائی مرصہ زید در بلہ بہال تک کر صفور ملکتے نے وصال فریا اور اس

كى والمدورات كمك بقابو كني . (1)

مشہور محدث الا نہم حضرت حمزہ عدوہ دو ابتال کا ایک ویک گفت کا دارہ دو دو ابتال کا ایک ویک کی ایک محض کاربوڈ تھا اور اس کا ایک بٹر تھی۔ جب دوائی بحر بول کا دورہ دو دو ابتال کا ایک بیالہ بحر کر بارگاور سائٹ شی بیش کر تا۔ یک دفعہ محت عالم حقیقہ نے گی دن تک اے ندر بجھا۔ اس کا باپ آبال نے فرض کی بارسول اللہ میر ابٹا دفات یا گیا ہے۔ رحمت عالم حقیقہ نے اس بوڑھ باپ کو کہا اگر تم جا ہو قوش اللہ کی جناب بھی دعا کردل اور دو سے زعرہ کرکے جیرے یاس پہنچاوے اور اگر تیزی مرضی ہو قواس معدمہ پر مبر کرے اور اس کا اجر تی مت کے دن اللہ توائی تھے عطافر بائے اس مرس کہ جرابیٹا تیرے یاس آتے ویرا ابا تھ بجڑے اور جند کی طرف عطافر بائے اس مرس کہ جرابیٹا تیرے یاس آتے ویرا ابا تھ بجڑے اور جند کی بہت سے درواز دول سے جس درواز سے کو پہند کرے اس بیس تھے میکر داخل ہو جائے اس آدی نے کہا میٹی بیٹی بیٹ جیرے سے اور ہر موس کی کیلئے ہے کوئ قدر دارے کا فرمیا ہے صرف تیرے کیا تھی بیٹی بلکہ جیرے سے اور ہر موس کی کیلئے ہے کوئ قدر دارے کا فرمیا ہے صرف تیرے کے نہیں بلکہ جیرے سے اور ہر موس کی کیلئے ہے کوئ قدر دارے کا فرمیا ہے صرف تیرے کے نہیں بلکہ جیرے سے اور ہر موس کی کیلئے ہے کوئ قدر دارے کا فرمیا ہے صرف تیرے کیا تھی بیٹی بلکہ جیرے سے اور ہر موس کی کیلئے ہے کوئ قدر دارے کا فرمیا ہے صرف تیرے کیا تھی بیٹی بلکہ جیرے سے اور ہر موس کی کیلئے ہے کہا کی کی کی دین کی کا کی میں مدے دو جار کر دیا جائے۔

1\_" حال مول" إدراء على 470 ما لاقاء مولداء على 449-50

نے نہیں سالہ ہم نے ویکھا کہ چہم ردان بن وہ بنیوں ایک ساتھ فل گئیں، گوشت نے ال کو وہ ان کی ساتھ فل گئیں، گوشت نے ال کو وہانپ لیااوروہ بکری فور آزیرہ ہو کی اور کان بلانے گی۔ حضرت جایر اس بکری کو دیکھا تو کو لیکر اپنے گھر گئے ال کی رقیقہ حیات نے جب حضرت جایر کے ہاتھ میں بکری کو دیکھا تو اوچھا ہے گیا ہے گئے گئے گئے دیا تھا ہے گئے ہیں کو دئے کر کے ہم نے حضور کی وعوت کی تھی۔ بیس خد اس نیک بخت کی زیان سے نگلا آٹھا کہ الگھا کہ دول التھا

طبری، خطیب بغدادی، این عسائر، این شاہین، ان جلیل القدر محد شین ہے ام المؤسنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنیہ سے روایت کیا ہے ایک روز نی کریم علیہ اللہ عنیہ یخرد اور الخرد و فاظر تے۔ آپ جون کی وادی ہی تشریف لے گئے اور کی ویر وہال مخمرے و ہے۔ وہ وہال تشریف الخرد و فاظر تے۔ آپ جون کی وادی ہی تشریف لے گئے اور کی ویر وہال تشہرے و ب بدب وائیس تشریف ل عقر قربال کے تو چرہ مہارک پر فر حت و شاد مائی کے آثار نمایال مشہرے و مدریقہ نے وجر ہو جی تو فربال ہی تو ایٹ و ب تاریف کی آثار نمایال تھے۔ حضرت صدیقہ نے وجر ہو جی تو فربال ہی نے این دب سے آئے یہ سوال کی تو الله تو کی نے میری والدہ کو زندہ کیا، وہ قبرے والے آئی وہ اور بھی اور بھی وہ بی جا گئی گئیں۔

ا بیک دوم می دوایت میں دو بھی حضرت ام المومنین یا نشر صدیقہ ہے مروی ہے ہیں۔ شن صرف والدہ ماجدہ کا دکر نہیں بلکہ والدین کر بمین کا دکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوتوں کو زندہ کیاوہ بچھ مے ایمال ل نے ناجر سینے مزارات میں واپس جلے سینے۔

خارج بن زید نصار کے روسایس سے تھے۔ ایک روز ظہر اور عمر کے در میان مدید میب کی ایک گلی سے کمر آرہ ہے۔ انصار کو جب اس کی تا کہا آیا میب کی ایک گلی سے کمر آرہ ہے کہ گریز سے اور انتخال کر کے۔ انصار کو جب اس کی تا کہا آیا موت کی طلاع کی تو وہ آئے اور ان کی میت کو اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔ چار پائی پر کمیل ڈا ما کیا اور دو ج ور بی ڈائی تنکی ۔ کھریش مستور است تھیں جو اپنے سر دارک و قات پر دور بی ڈاما کیا اور دو ج ور بی ڈائی تنکی ۔ کھریش مستور است تھیں جو اپنے سر دارک و قات پر دور بی تقیمیں۔ انسان کے گھریڈ کی دین تھیں۔ انسان کے گھریڈ کی دین

کو تکہ ان کی وفات اچا تک ہوئی تھی اس لئے او گوں کے ولوں بی طرح طرح کے بھلوک پیدا ہوگئے کہ ان کا قاتل کورن ہے اس وجہ سے ان کی تہ فین بی کافی تاخیر ہوگئی بہال تک کہ مخرب کا وقت ہوگئی وراچ تک ایک آواز بعند ہوئی۔ آنفیسٹو ا آنفیسٹو ا فاموش ہو ہوا ۔ ان چاوروں لوگول نے اس اچا تک آواز پر میت کی طرف خور سے ویک تو معلوم ہوا کہ ان چاوروں اور کمبل کے نیچے سے یہ آواز آئی ہے چنا چہ آب کے چیرو سے کیٹر اہٹا یا کیا تو بہت جنا کہ حضرت فارجہ بن ربید کی ربان سے یہ بوت فل رہی تھی۔

مُحَمَّدُ رَسُونُ اللهِ اللهِ الأُمِنَ حامَع النَّبِيْنَ لا أَسِيَّ بَعْدَهُ كَانَ فَلِكَ فِي الْكِتْبِ
الدَّوْلَ "سيدنا محد الله كرسول بين وه في الى اورخاتم النجين بين صفود كے بعد كوئى في
الدَّوْلَ "سيدنا محد الله كرسول بين وه في الى اورخاتم النجين بين صفود كے بعد كوئى في
النبي آسكان "كار" بيلى كتاب بين يح رسيم

ا آواد آئی صدق صدق کر اس نے کہا حان الشول الله استدار مُرعَلَیْكَ کَا اللهِ اَلمَثَلَامُرعَلَیْكَ اللهِ وَدَرَحْمَدُنَا وَبَرَكَا لَنَا مُرامُ اللهِ وَدَرَحْمَدُنَا وَبَرَكَا لَنَا مُحَرِفًا مُنَا مُرامُ مُنَا اللهِ وَدَرَحْمَدُنَا وَبَرَكَا لَنَا مُحَرِفًا مُنَا اللهِ وَدَرَحْمَدُنَا وَبَرَكَا لَنَا مُحَرِفًا مُنَا اللهِ وَدَرَحْمَدُنَا وَبَرَكَا لَنَا مُعْرَفًا مُنَا اللهِ وَدَرَحْمَدُنَا وَبَرَكَا لَنَا مُعْرَفًا مُنَا اللهِ وَدَرَحْمَدُنَا وَبَرَكُمُ اللهِ عَلَى اللهِ وَدَرَحْمَدُنَا وَاللّهِ وَدَرَحْمَدُنَا وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَدَرَحْمَدُنَا وَاللّهُ اللّهِ وَدَرَحْمَدُنَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ایسے معنوم ہو تا تھا کہ رحمت دوعالم علیہ کی روح مبارک تشریف ل کی تشی اور اس روح مبارک کودیکیو کر آپ نے حضور کی سچ کی کی گوالی دی تشی۔(1)

### بجول كالتفتكوكرنا

<sup>1 - .</sup> يُخاد طالن " المسيم المنتوح" جلد 3 ، صلى 158 ، الثناء وجد 1 ، صلى 450

ہوا تب اس نے تنظوشر ورا کی۔ ہم اسے مبارک بمامد کہا کرتے تھے کیو تکدر حمت عالم منابقہ نے اس کے لئے ہر کت کی دعافر مائی تھی۔

امام ایکی بیدرودیت نقل کرتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ قدی بھی ایک نوجوان ہیں کیا گیا ۔ جو بالکل گو نگا تھا، آج تک ای نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ رحت بعام نے اس سے پوچھا میں آتا ہے نوجوان ہتاؤ ہیں کون ہوں۔ اس کو تلے سے جو شکم مادر سے ہی گو نگا پیدا ہوا تھا اس نے جمت کہا آسٹ دسوں ہیں۔ اس نے جمت کہا آسٹ دسوں ہیں۔ اس می جو سے رسوں ہیں۔ ایک گو تھے کو چھم زون میں کو یک رااللہ کے مجوب کا حقیم الشان مجز ہ تھا۔

الم حمد اور مناقی این افی شیبہ سے اور وہ حضرت این عمیری سے دوایت کرتے ہیں۔
ایک روز ایک عورت اپنے کے کولے کر حضور کی خدمت میں عاضر ہو کی اور عرض کی

یا آرسول اللہ اللہ این ایری ہوئے ہوئے کے اور مول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کو جنون کا عرض کے

یہ ہمارے من و شام کی نے کا وقت ہوتا ہے تو اے دور ویز جاتا ہے۔ مرکار دوی م علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ مواد نے اس کے مر پر اپنے دست مبارک کو تھیرا الها تک اے آئی اور اس سے کھ مواد نگا۔ اس کے بعد وہ ہیش کیا شفایا ہے ہو گیا۔

ائن انی شیبہ ام جندب سے دوایت کرتے ہیں کہ قبیلہ کشم کی ایک حالق ناسینے بیچ کو

ایک کر بادگاہ رس لت میں حاضر ہوئی۔ عرض کی یاد سول اللہ! یہ بیاد ہے بات نول کر سکا۔

رحت عالم علی ہے پائی منگویا، کلی کی اور اپنے وست مبارک کو دھویا اور وہ وہ وہ ناس نیچ کی مال کو دیا اور فرماییہ پائی سیچ کو پار دو۔ اور حضور نے بناد ست مبارک اس کے اور پیمیر وہ

بید فور اشغایا ہے ہو کیا اور اپنے زمانہ کے دانشورل اور عظمندوں ہی اس کا شمار ہو تا تھا۔ (1)

#### بيهرون كاشفاياب جونا

سر ور انبیاء علیہ التینہ والشاء کو اللہ فن لی نے روحانی اور جس فی ہر متم کی لا علائ بھاریوں
کا معائ و جنبیب حادق بنا کر مبعوث فرمایہ کفر و شرک اور فسق و فجور کی بھاریوں بھی جولوگ بنتی سے در حمت عام نے اپنی نگاہ کرم سے ان کے گندے دیول کو پاک کر کے ال کو صحت کا مدے تراستہ کر دیا۔ ای طرح برا حضور کی کا مدے آراستہ کر دیا۔ ای طرح برا کو برسالے جس جو لا علی مو یض مو ضر برا حضور کی

توجہ سے اللہ تعالی نے اس کو بھی شفایاب اربید بیشارا یہے بار میں جو ساخر خدمت مو نے اور تندر ست ہو کر لوٹے ۔ الن سب کا حاطہ ہمارے لئے ممکن خیص البت چندوا قعات جو سیح روایات سے مردی بین وہ قار کین کی خدمت بھی جیش کرتا ہوئی تاکہ دوا ہے آتا کی شان مسجائی کا انداز والگا سکیل۔

حضرت قادہ بن نعمان رضی اللہ عند بنگ احد کی شرکی ہوئے۔ بنگ بی آئے گا اللہ عند بنگ شرکی ہوئے۔ بنگ ش آپ کو اینے ہا تھول سے پکڑا، این اللہ حس سے آپ کی آگے کاؤسیل به لکتا۔ آپ نے اس ڈھیلے کو اپنے ہا تھول سے پکڑا، بارگاہ نبوت میں جا شر ہو کہ عرض کی میر کی آگے پر نظر کرم فرائے۔ حضور نے فرالمیا آگر تم جا ہے ہو تو میں اس آگھ جا جے ہو تو میں اس آگھ جا جے ہو تو میں اس آگھ جا ہو تو میں اس آگھ کو رست کر و بتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی اور اللہ دیگ جنت ہوئی فو بصورت جرائے اللہ تعالی کا کر ال قدر عظیم سے لیمن جھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میری جا کی جس سے جھے ہوئی اور اللہ توائی سے جھے ہوئی سے جھے ہوئی اور اللہ توائی سے جھے ہوئی اور اللہ توائی اس سے جھے جنت ہی لے و تیجے ہوئی اور اللہ توائی سے جھے جنت ہی لے و تیجے۔

صفور عَلِيْنَا فَيْ فِي الروْسِلِيم وَلِي اور آكِه بِس اس كِهِ مقام پر اس ركه ويا مجر وعادى.. اَلْذُهُ هَذَا كُذِهِ سِينَا لَهُ اللهُ اس كَهُ جِهر م كوحسين و جميل بناد سد"

حضور کی برکت سے ان کی وہ ضائع شرہ آنکہ ووسری آنکہ سے بھی زیادہ حسین ہوگئ اور اس کی بینائی درست آنکہ سے مجمی تیز تر ہوگئی ہے آنکہ جس کو حضور نے اپنے دست مبارک سے صحت باب کی تھااہے مجمی آشوب چٹم کاعار ضہ خبیں ہو تا تقد

حارث بن رہی الانساری المسمی ، جن کی کئیت ، یو قبادہ تھی ایک جنگ میں انہیں تیر لگا ر مت عالم علی و کاوافدس میں حاضر ہوئے صنور نے اپنالعاب و بمن الن کے زخوں پر انگلیاب ندوبال ور د تھانداس زخم میں خورندا پریپ تھی۔ زخم بالکل ور سمت ہو گیا۔

کروراس کے بعد دو نظل پڑھو پھر النا افوظ ہے و عام گو۔ وہ گیا، حسب ارشاد و شو کیا اور نظل پڑھے پھر وہ وہ وہ اس نے فارغ ہو کر حضور کی فر محت بھر وہ اس نے فارغ ہو کر حضور کی فد مت بھی ماضر ہو اتو جو محاب وہ الن موجود تھے سب نے دیکھا کہ اس کی اندھی آئیسیں بیٹا ہو گئی ہیں، اب اے کسی ہم کی تکلیف تمیں۔ اب نی رحمت کا یہ او نی غلام تاریخی کی فد مت بھی وہ دی تیش کر تاہے جس نے چٹم زدن ہیں اس ندھے کو بیٹا کر دیا۔"

ٱللهُ عَلَيْ النَّالِكَ وَا مَرَجَهُ إِلَيْكَ مِنْ بِيكَ مُحَمَّدٍ بَيِ الرَّحْهُ اللهُ عَلَيْ الرَّحْهُ اللهُ عَلَيْ الرَّحْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ

"اب الله! بل تھے ہوال کر تا ہوں اور تیرے نی کریم کے واسطہ سے جن کانام تا کی تھرے جو نی رحمت ہیں، تیم کی جناب بل متوجہ ہوتا ہول سے اللہ سے اللہ کے دسلے سے متوجہ ہوتا ہول سے اللہ کے دسلے سے آپ کے دب کی جناب بل متوجہ ہوتا ہول کہ وہ میر کی آ تھوں کو بیما کر دے داے مولا کر یم! حضور کی شعاعت کو میرے تی ہی قبول فر للہ"

حضرت عثمان بن حنیف رمنی اند عند ہے رعا ہے بچول کو مھی سکھاتے ہے اور عام مو گوں کو بھی اور جنب بھی حمیس کوئی مشکل بیش سٹی ترود ان کلیات طیبات سے اپنے مروروگار کی بارگادیش التجاکرتے تھے اور ان کی وہ مشکل عل ہوجاتی تھی۔

سکی ہے ہوئے کل ہے گور اور ایس اواکرتے ہیں توہم مشرک کے تکر ہو کتے ہیں۔

ایر تعیم مشہور محدث روایت کرتے ہیں کہ عام بن مالک جو طاعب الدسنہ کے لقب سے مشہور تھے انہیں استہقاء کاعار ضہ یا تق ہوگیں۔ بہت عمان کی لیکن کوئی فا کدونہ بولہ آفر کار مجبور ہو کر اس نے تبی منظم مطابقہ کی ہرگاہ میں اپنا قاصد بجیجا کہ حضور کی خد مت بن وعالی جنوں ہو کہ ایک فاضور کی خد مت بن وعالی جاتا ہی کرے سے است شقاوید ہے۔ جب وہ المصد حضور کی خد مت جی چہجا ہو اللہ تعالی حضور کی ہر کت سے است شقاوید ہے۔ جب وہ المصد حضور کی خد مت جی چہجا ہو کا حال ذار بیان کیا تور حمت عالم خلصے نے زمین سے کہا مثن افوار میں اپنالواب و بمن ڈالہ پھر اس قاصد کو دے وی اور فر بلیا ہے لے جاڈ اور عام کو جا کر دیے دے دہ قاصد جیران رہ گیا۔ اس نے سمجھ شایع حضور نے میرے ساتھ نہ ات کیا ہے۔ لیکن دہ مثن کو جا کر دیے دے دہ قاصر کے پاس جی شایع حضور نے میرے ساتھ نہ ات کیا ہے۔ لیکن دہ مثن کو بائی شیل طایا کہ اس کو ایا ہے۔ مشور کی برکت سے انشہ تعالی دے رہی تھی۔ اس نے اس مثن کو پائی شیل طایا جب تھا اور موت اس کے در واذرے پر دستگ دے رہی تھی۔ اس نے اس مثن کو پائی شیل طایا جیس تھی اس کو لیا ہے۔ حضور کی ہرکت سے انشہ تعالی نے اس مثن کو پائی شیل طایا کی دیت اسے شقالے ہی کر دیا۔

ائن الی شیر این آلی اور دیگر محد شین نے دوایت کیا ہے کہ فدیک بن عرالسل انی کو بارگاور سرست میں لیا گیا۔ اس وقت موقعے کی وجہ ہے اس کی دونوں آ جھیں سفیہ ہو چکی افرار سے کو و کی فی شہیں کی ہوا محمی اور اے کو و کی فی شہیں کی ہوا ہم محمی اور اے کو و کی فی شہیں کی ہوا ہے ؟ حرض کی یور سول اللہ ایش این این این این این کو کی کرنے ہوے آگے جس رہا تھا، میر ایا کا سمانی کے افرے پر چارا ای وقت میر کی بینائی فتم ہو کی جھے کوئی چیز نظر فہیں سی لے باوں سانی کے افرا بینا ہو گیا اور حضور کی اس طبیب رہن فی نے اس کی سکھول پر پھونک ماری تو وہ فوراً بینا ہو گیا اور حضور کی میں کی مریس مجی دوسوئی بین دھاگا الل لیا کر تاقیہ

غروہ خیبر کا مشہور واقعہ آپ پڑھ آئے ہیں، جب بار بار کی کوسٹش کے بادجود ایک قلعہ منے نہو تواللہ کے محبوب رسول نے قربایا۔

لَاَّعُطِلِنَّ دَأَيَةٌ عَدَّ الدِّسَلِ عَيِنَ اللهَ وَسَوْلَةُ وَعُيْبَهُ اللهُ وَسَوْلَةُ وَعُيْبَهُ اللهُ وَسَوْلَةً وَعُيْبَهُ اللهُ وَسَوْلَةً وَعُيْبَهُ اللهُ وَسَوْلَةً وَعُيْبَهُ اللهُ وَسَوْلَةً وَعُيْبَهُ اللهُ

"کل بن ایے مختم کو جمند ادون گاجواللہ اور اس کے رسول ہے محبت کر جے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول میں محبت کرتے ہیں۔اس کے اتھ پر اللہ تعالی الکراسلام کو فتے عطافر ماکیں ہے۔"

پر سر کار دوعالم علی ہے نے علی مر نعنی کو بلا بھیجا۔ دو آشوب جٹم کی بھاری بھی جھا سے ۔ آپ کا ہاتھ پر کڑ کر آپ کو حضور کی خدمت بھی لایا گیا۔ رحمت عالم نے علی مر نعنی کے سر کو اپنی گود مبارک بیس رکھا پھر آپ کی دونول آ کھول بھی معاب د آئ ڈالد ورد کا عمر وشان تک ندرہ آ کھول کی سر فی خائب ہو گئی اور ہول معلوم ہو تا تھاکہ آپ کو آشوب عرفی کی بھی ہو گئی ہو تا تھاکہ آپ کو آشوب چھم کی بھی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی

امام بخاری نے اپنی میچے علی بزیر بن الی عبیدے روایت کی ہے وہ کہتے آیں۔
ایک روز بی نے سلم بن اکور رضی اللہ عند کی پھڑی میں تکوار کی ضرب کا نشان دیکھد میں نے بوجیاں اور مسلم ایہ ضرب تہمیں کب گئی ہے ؟ انہوں نے بتایا کہ غزوہ خیبر میں بچھے یہ ضرب کی تھے کہ سلمہ اس ضرب سے جانبر نہ میں بچھے یہ ضرب کی تھی ہو اور کول کو جب پر بی بار وہ سچھے کہ سلمہ اس ضرب سے جانبر نہ بوت بی گار میں نور آاسے آ قاکی خد مت میں جانبر نہ بول اپنی پنڈلی جس پر تکوار کا کہرار خم تھ بی بوت کی گئر میں بر تکوار کا کہرار خم تھ بیش کی رہت مال میں نور آاسے آ قاکی خد مت میں جانبر نہ میرے اس زغم پر پھونک مادی۔ میر از خم ای بیش کی رہت مال میں گئی۔

قامنی عیاض کھتے ہیں کہ کلائم میں حصین رصی اللہ عند فریاتے ہیں میری کرون پر تکوار کی ضرب کئی۔ میں حاضر خد مت ہوا۔ رحمت عالم علی نے بن معاب وجن مبادک میر سال کیرے رفع پر بار آوای وقت میر از خم درست ہو کیا اور میں صحت یاب ہو کیا۔ ایک غروہ میں حضرت عبراللہ بن انہیں کو سر پر تکوار کا زخم آیا، این آقاکی خد مت میں حاصر ہوئے اور اینا از خمرد کھایا۔ حصور نے اینا لعاب و این اس پر ڈال دیا۔ سارا کہراز خم مند مل ہو گیا۔ اور اینا از خمرد کھایا۔ حصور نے اینا لعاب و این اس پر ڈال دیا۔ سارا کہراز خم مند مل ہو گیا۔ اور اینا از خمرد کھایا۔ حصور نے اینا لعاب و این اس پر ڈال دیا۔ سارا کہراز خم مند مل ہو گیا۔ اور اینا از خمرہ کھایا۔

ایں اسحاق دوایت کرتے ہیں معافرین عفر اعرضی اللہ عند ، حنبول نے جنگ بردیں دیر جبل کو واصل جہنم کیا تھا، دعمن نے اللہ کے بازو پر وہ رکیا۔ بازد کس کر ساتھ لٹکنے لگا۔ وہ فوراً ووڈ تے ہوئے اپنے آتا علیہ السام کی خذمت ہیں ماضر ہوئے۔ اپنا کٹا ہوا بازو تی فرراً ووڈ تے ہوئے اپنا کٹا ہوا بازو تی کیا۔ حضور نے نگاہ النفات فرمائی۔ جبال سے وہ کٹا ہوا تھا وہاں احاب دہمن ڈال ویا اور اس کو کندھے کے ساتھ جو ڈ دیا۔ اس و شت وہ چیٹ کیا حضور کے لعاب دیمن کی برکت سے وہ

ہ تھ ایے چٹ کی سے وہ کنائ د تحد

این اسحاق اور دیگر سیرت نگار روایت کرتے بین کہ خیب بن اسمان رمنی اللہ عنہ کو خود در بسی اللہ عنہ کو خود در بسی گردن پر مکوار کاز خم نگا بہال تک کہ الن کی وہ جانب جمک گئے۔ وہ بسی بھا گے اپنا کے اپنے مسحاکی خد مت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے پھونک اری زخم بھی مند ال ہو کیا اور لا حکی ہوئی کرون بھی اپنے متعام پر در ست ہوگئے۔ (1)

المام جینی، نبال طیالسی وغیره سند میچ سے روایت کرتے ہیں ، محر بن حاطب المحی جو المحت کستے ہے۔ ان کے بازو پر ابلتی ہو کی بائٹری الٹ کئی جس سے آپ کا دہ بازو جل گید دہ است سے کے حضور کی خد مت میں جی ہے۔ حضور نے دست مبادک اس بزو پر پھیرا میں روب ہو گئے۔ حضور نے دست مبادک اس بزو پر پھیرا میں روب ہو میں دوبازود درست ہوگی۔

حضور کے مس کرنے سے امر اض کاکافور ہوجانا صفات ذمیمہ کا صفات حمیدہ سے بدل جانا اور چیز ول کی مہیت کا تبدیل ہو جانا

سرور مائم جس چیز کو دست مبارک سے چھو لیتے تے اس کی مالت بدل جاتی تھی۔
یاریال اور لاعلاج مراض دور ہو جاتے تے بلکہ صفات ذہیمہ اور اخلاقی سیم بی انتقاب بر روثم ہو جاتا تھا اور صفات ذہیمہ صفات حمیدہ سے بدل جایا کرتی تھیں اور ان اشیء میں حضور کے چھونے کی بر کت سے اسک تبدیلی رو نما ہوتی تھی کہ دیکھنے والے مششدرہ جایا کرتے تھے۔اور اس چیز کی حقیقت تی جرب جاتی۔

مدید طیبہ میں ایک فالون تھی۔ دوین زبان دراز اور تڈر تھی۔ بنجک تام کی کوئی چیر
اس میں نہیں تھی۔ ایک روز بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ حضور کھانا تناول فر، رہے تھے۔ عرفی کرنے کی جمعے بھی چھے دیجے۔ حضور کے سامنے جو کھانا تھائی میں ہے لے کر
حضور نے اے دیا۔ وہ کہنے گئی کہ میں نے وہ لفر بازگاہے جو اس وقت آپ کے متد میں ہے۔
حضور عظی کے نے اپنے دہمن مبادک ہے وہ مقمد نکال کر اس کو دیدیا کیو تکہ حضور کی عادت
مبادک تھی کہ کمی کے سوال کو مستر د نہیں کرتے ہے۔

1\_1 في وطالته "بهمير الله بد" ، جلد 3 ، مثى 161

جب وہ اتھہ اس نے کھیا تو افد تھائی نے س کوشرم وحیا کی تھت سے ہوں مالا مال کر دیا کدھ بند طیب میں کوئی فورت اس سے زیادہ شر میلی اور باحیانہ تھی۔ ایک نقے کی ہر کت سے اش کی کایا لیٹ گئی۔

امام بخاری، حضرت الس بن مانک ہے وہ بت کرتے ہیں کیک وات مدینہ طیبہ شی امپانک شور ہوا، اوگ گھر اکر تھ بیٹے۔ مر دوی ام متلاق سید ہے پہلے باہر تشریف اسف ابد طاق کا گھوڑا ہو ست رفآر تھا تی ہر سوار ہوئے اور بید معلوم کرنے کیلئے کہ بید شور کہال ہے آیہ ہم حضور اس طرف گئے ہواں اور کی بارول طرف چکر لگانے کے بعد حضور والی تشریف مائے سے آیا ہے حضور اس طرف گئے ہے بند طیب ہے باہر مائے است بھی الل مدید تیاں ہوکراس شور کامر ان معلوم کرنے کیلئے مدید طیب ہے باہر لگ رہ ہے۔ اور کی معلوم کرنے کیلئے مدید طیب ہے باہر لگ رہ ہوں اس موجود ہے، حضور ان فرای ہی وہاں موجود ہے، حضور ان فرای ہی وہاں موجود ہے، حضور ان اور طبحہ کی وہاں موجود ہے، حضور ان اور طبحہ کی وہاں موجود ہے، حضور رہ اور طبحہ کی وہاں موجود ہے، حضور رہ اور ان وہاں ہوجود ہے، حضور رہ ان اور ال وہ ال بیا ہے۔ حضور کے موار ہونے کی ہر کہت ہے اس گھوڑے کی جم نے سمندر کی طرح روال وہ ال بیا ہے۔ حضور کے موار ہونے کی ہر کہت ہے اس گھوڑے بی میں وہ سر حت رفآر رہا ہوگی دوس انگوڑا تیز رفآری ہی اس کا مقابلہ نیس کر سکتا تھا۔

الام بخاری اور مسلم رو بہت کرتے ہیں کہ حصر ت جاہر رسی مند عند نے قربایا کہ شل ایک غزوہ میں مند کے رسول کے ساتھ شر کیے سفر تعلد یہ غزوہ دات الرقارا کے ہم سے مشہور ہے۔ بہرا الونٹ تھک کیا۔ بری مشکل سے قدم اغی دیا تھا۔ سروری می بیرے ہی ک سے گزرے قربایا جاہر جرے اورٹ کو کیا ہو گیا ؟ عرض کی بیار سول مند بچارا تھک کی ہے تیزی سے گزرے جاہر کے تیزی سے جارک سے بیار تیزی سے الرے بیار کی سوار کی سوار کی سوار کی سوار کے بیار کو سوار ہوئے کا عم دیا۔ اب جو سوار ہوئے تو اس نے تیزی سے چانا شروع کیا اور تمام سوار دل کو اس نے بیچھے چھوڑویا۔ اب وہ حضور سے بھی تیزی سے چانا شروع کیا اور تمام سوار دل کو اس نے بیچھے چھوڑویا۔ اب وہ حضور سے بھی تیزی سے چانا شروع کیا اور تمام سوار دل کو اس نے بیچھے چھوڑویا۔ اب دو کول کہ وہ آگند آگر کی بیٹھے۔ پھر حضور نے معرد سے بھی مقرد آگر میں کی کہ اب دو کول کہ وہ آگر نے بیٹھی اور پھر دو اورٹ بھی بیٹھے، جو تیست مقرد کرتے ہو گی اس سے ذیود تھرت جاہر کو وہ سے بھر بیر لیا۔ جب مدید طبیب بیٹھی، جو تیست مقرد کول کہ وہ اورٹ بھی دور کے معرد سے بھر اس سے ذیود تھرت جاہر کو وہ سے بھر بیر لیا۔ جب مدید طبیب بھر بھر وہ اورٹ بھی دور کو ایست مقرد سے بھر اس سے ذیود تھرت جاہر کو وہ ایک کی دیا۔

ای فتم کا کیدواقد امام بیمی روایت کرتے ہیں۔

ای طرح کی رور سر ور انجیاء علیہ انسلوۃ واسنام سعد بن عبادہ کے گھوڑے پر سوار بوئے ، وہ بڑائی سست رفن رفتی لیکن حضور کی سوار کی کی بر کت سے انتا برق رفبار بن کمیا کہ کوئی ور جانوراس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتاتھ۔۔

امام بہی آرو ہے کرتے ہیں کہ سیف للہ حضرت خالد بن ولیدر منی اللہ عند کی ٹوپل میں سر ور کا مُنات علی کے چند موتے میاد ک تھے۔ دوجب میں بید ٹوپی پھن کر کسی جنگ میں شرکت کرتے تو بمیشہ مظفر و مصور ہو کرتے ہتھے۔

امام مسلم اليوداؤد، قب في اور بن ماجه في حضرت اساء بنت الي بكر رضى الله عنها عند دوايت كياك ايك دول آپ في ميز الله عنها بيخ موايت كياك ايك دول آپ في ميز الله عنها بيخ موايت كياك ايك دول آپ في ميز الله اس ميز الله بيخ موايت كياك ايك دول آپ في اور به اس كودهوت بول بينا كرتا تفاور بهم اس كودهوت بين الار الله تقد تي الدو الله تقد في ال كوهن على فرمات بين -

ابو تیم روایت کرتے ہیں ایک دفیہ ہی کریم علیہ کا گرر ایک کو کی یاک ہے اس کا پائی کا مرر ایک کو کی سے پاک ہے ہوا۔ حضور نے ہو جمال کا چام کیا ہے۔ عرض کی گئی اس کا تام جیسان ہے لیکن اس کا پائی مسکس ہے۔ عرض کی گئی اس کا تام جیسان ہیں گئی تھیں جہد حضور نے قربایائی کا تام جیسان جیس بلکہ تعمان ہے اور اس کا پائی شکین جس کی کو کی جس مرور عالم حقافہ کے ان کلمان ہے ہی کنو کی جس ایسا انتقاب رو تماہوا کہ اس ہے زیادہ چشمایا نی کوئی جس کھیں تھا۔

حضرت ابوہر رہ رمنی اللہ عند ہے مروی ہے ایک روز حصور پر تور کے دونوں شہراوے حضرت ابوہر رہ و منی اللہ عند ہے موری ہے ایک روز حصور نے اپنی زبان مبارک ان دونوں شہراوے حسن و حسین شد میں ڈال دی۔ وہ فاموش ہو گئے اب یا ان کانام و شال باتی ندر ہا۔ مر در انبیاء علی کے مند میں ڈال دی۔ وہ فاموش ہو گئے اب یا ان کانام و شال باتی ندر ہاں ان کے مند میں نیکا دیے۔ پھر رات تک انہیں کی چیز کی ضرورت ندر جی ۔

حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند کے ذمہ جالیں اوقیہ سونا قرض تھا۔ سرور عام ملائے نے آیک سونے کا انٹراائیس مرحمت فرمایا کہ اسپنے قرض فواہول کا قرض اور کرو۔
ملفظہ نے آیک سونے کا انٹراائیس مرحمت فرمایا کہ اسپنے قرض فواہول کا قرض اور کر قرص کی کر کر ایس نے عرض کی ارسول اللہ اس مجمونے سے انٹرے سے میرا جالیں اوقیہ کا قرض کیو کر اور انٹر تق ٹی اوا ہوگا۔ سرور عالم نے وہ سونے کا نٹرا کی کر اپنی رہان مبدک پر رکھا، فرمایا نے اور انٹر تق ٹی اس سے تبیار، قرض اوا کرے گا۔ حضرت سلمان فراتے ہیں کہ میں نے اپنے قرض اس سے تبیار، قرض اوا کرے گا۔ حضرت سلمان فراتے ہیں کہ میں نے اپنے قرض خواہوں کو بلایا اور جتنا جتنا قرضہ میرے ذمہ تھائی کے برابر سونا اس انٹرے کا شاک کا ان کا دوریا ہیں اوقیہ قرض اوا ہو گیا اور ای مقدار میں سونا ہاتی نے گیا۔

حعرت قرادہ اس شب دیجورش حضور کے پاس سے نظے۔ وہ ش خ ال کے ہاتھ میں محمر میں محمد میں اس سے دوشن اللی رہی تھی۔ جب کمر میں

واخل ہوئے تو حضور کے ادشاد کے مطابق ایک تاریک حیول نظر آید نہوں نے اسے ار ادکراہے کرسے ہاہر نکال دیا۔

المام یک روایت کرتے ہیں کہ حضور کے ایک محافی عکاشہ بن محصن رضی انشہ عنہ فروہ بور بٹل داد ہجا حت دے دے دے اور کفار وسٹر کین کے کشتوں کے پہنتے لگارہ بے کے کہ اچا کہ اچا کہ اچا کہ اچا کہ اچا کہ اچا کہ ایک آپ کی محادر فوٹ گی۔ بڑے تیران ہوئے۔ حضور کی فد مت جی عرض کی۔ حضور نے انہیں ایک لکڑی پڑڑاو کی کہ جاؤاس کے میں تھو و شمن کے میا تھ جگ کرو۔ جب انہوں نے اسے اپنے ہم میں بڑڑاتو وہ لکڑی محوار میں تبدیل ہوگئی۔ محوار دائی جریئی تیز دھار والی اور بہت کمی تقویر میں میریل ہوگئی۔ محوار دائی جریئی تیز دھار والی اور بہت کمی تقویر میں گراور ہو برا اسخت تھ۔ وہ محوار کے میا تھ دعموں بر برا بخت تھ۔ وہ محوار کے میا تھ دعموں بر برا بخت تھ۔ وہ محوالو آپ کے دعموں بر برا بخت تھ۔ وہ محوالو آپ کے دعموں بر برا بھی محوار ہوتی تھی۔ آپ کی خلاف جب جہاو کا سلسمہ شر درج ہوا تو آپ یاس کہی محوار ہوتی تھی۔ آپ کی خلاف جب جہاو کا سلسمہ شر درج ہوا تو آپ اس وقت شرف شہاور سے مشرف ہو ہے۔ آپ کی خوار کو العون کی جاتا تھا۔

المام بیس اور و میمرسیرت نگار حضرات لکھتے ہیں کہ فرز و کا احدیث عبد اللہ بن عش کو میں واقعہ بیش آیا کہ تھوار ٹوٹ گئے۔ بار گاہ رسمالت بیس عاضر ہو کر عرض کی بارسول اللہ میری موار ٹوٹ گئے ہے کی کرون در حمت عائم علاقے نے مجور کی شاخ البیس عطافر مائی اور فرمیو بید موال کے من تھے دشمنان اسمام ہے جگ کرو جو تھی آپ نے دہ شاخ بکڑی وہ فور آ تکوار بن کی ساتھ دشمنان اسمام ہے خلاف معروف پریکار دہ ہاور ان پر قیامت بن کر فرائے دے۔ اور ان پر قیامت بن کر فرائے دے۔

سنر ایجرت بی جب ام معید کے خیر کے پال سے گزر ہو، آوال سے حضور نے کھانے کی کوئی چیز ، گل۔ اس نے معفورت کی اور کہا تھ سال کی دجہ سے ہمارے پال کوئی چیز ، گل۔ اس نے معفورت کی اور کہا تھ سال کی دجہ سے ہمارے پال کوئی چیل خیس ورنہ بی حضور کی شرور میز بانی کا شرف حاصل کرتی۔ ہیرے گھر میں ایک دیلی پلی فافر بھر کی ہم جو دیو اور سنگ ساتھ چیز نے نہیں جاسکتی۔ حضور نے فر مایا گر، جازت او آوا سے دو الس کا اس اس کی دوا ہے کا فطر ہے آو میر کی طرف دورہ لیں کا اس اس میں دوا ہے کا فطر ہے آو میر کی طرف سے اجازت ہے۔ سر در عالم ملکت نے جس اس کے ختک تھنوں پر ایناد مت میارک پھیرا آوود دود ہو ہے لباب بھر سے جس کا مفصل تو کرہ آپ پہنے پڑھ کے ہیں۔
آوود دود ہو ہے لباب بھر سے جس کا مفصل تو کرہ آپ پہنے پڑھ کے ہیں۔
اس طرح حضرت حلیمہ سعد ہیں جس حضور کو لے کر اپنے فیمہ جس پہنچیں آوان کے

جتے شیر دار جانور سے ان سب کی کھیریال دودہ سے بحر سیس کوی صیمہ کے کمر میں دودہ کی خبر سے شیر دار جانور سے آئیں اور دہال حضور کے قدم رنجافر مانے سے اس کے کمر کے خزال زومین خبس بہار آئی۔

ا ی طرح قامنی عیاض نے شفاء شریف بھی تکھاہے۔

نی اکرم علی نے عمیر بن سعید کے مر پر اپناد ست شفقت بھیر ااور اس کی عمر ش بر کت کیلئے دعا فرمائی۔ آپ نے اس مال کی عمر میں وفات پائی لیکن آپ کے سر میں کوئی سفید بال ند تھااور ند ہن سا ہے کے آثار آپ پر گماہر ہوئے تھے۔

طبر انی اور بیسی نے لکھاکہ علیہ بن فرقدر منی للدعنہ سے بری حوشیو آتی تھی۔اس ک تین بیویال مسی ہر بیوی کی خواہش شی کہ جو عطر وہ استعال کرے وہ دوسر کی دوسو کنوں ے زمادہ خوشبودار ہو۔ ہر بوی بہتر ہے بہتر خوشبولگانے بیس کوشاں رہتی تھی لیکن ان ے فاوند علی نے خوشبولگائے کا مجمی تکفف شیل کی تھا اس کے باوجود الناسے جوخوشبو آتی اس کے سامے اس کی جو ہوں کی خوشہو کی کوئی حقیقت۔ حقیدال کی بیک زوجہ اس ما محم حمی، اس نے ان سے ہو جماکہ آپ خوشہو بھی نہیں لگاتے لیکن آپ کے جسم سے جو مہک ا محتی ہے اس کے سامنے سادے عطر اور کستوری لیج بیں یہ کیاراز ہے ہمیں بھی بتائے۔ آپ نے بتایا کہ بھین میں مجھے جھوٹی پہنسیاں لگل تھیں۔ میں عاضر فد مت ہوا حضور نے مجھے اپنے سامنے بیٹنے کا علم دیا، میرے کیڑے الزوا دیتے، جھیلی پر لعاب دہن رکھ کر ووسر کے اور پھر اپنادست مبارک میری وی براور میرے بیٹ م بھیرال ای واتعدی برکت ہے کہ میرے جسم سے خوشہو تی سے اور کوئی خوشبواس کامقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایں کلی روایت کرتے ہیں۔ رحمت عالم علی کے تیس بن زید جذای کے سریر باتھ مبارک مجیرا ۔ قبس نے جب و فاصل الی اس وقت اس کی قرمو ساں تھی۔اس کے سر کے بال سغید ہو سے تھے لیکن جس میکہ رحمت عالم علقے نے ٹی جھنی مبارک رکمی حتی اس مجکہ کے بار یا لکل سیاد تھے۔ اس و ست مبارک کے باعث بوٹوران کے چرے سے چمو ٹا تحال كروج سے آب كو غر"روش جين "كياما تا تحل

ا يك روز حضرت بوبر يره في بركادر ساست بل شكايت كي مار مول الله جريز متابهون

جول جاتا ہوں کو گی چیز یاد تھیں رہتی۔ حضور علی فیٹ نے سم دیا کہ چادر ہے اس اور جارہ ہی وال بچھادی ہول جمسوس ہوتا تھ کہ حضور علیہ فیٹ کسی ہے کو گی چیز لے رہے جیں اور جارہ بی وال رہے جیں۔ جب محض شم ہوئی مضور نے فر ایا است او ہر برہا چود کو افعہ لو اور سینے سے
انگاؤ۔ ابوہر برہ کہتے ہیں کہ بی نے اس چادر کو اکنی کر کے ہیں ہے نگایہ اس چادر کی بر کت سے میر کی قومت حافظ ، تی قولی ہوگئی کہ جو حدیث اپنے آتا کی زبان سے سنتا تھادہ جمھے یاد ہو جاتی تھی۔ می ہر کرام جس سے کوئی ابیانہ تھ جو جمعے نیادہ حادیث طیب کا حافظ ہو۔

مواتے عبداللہ بن عمرہ کے دہ جمعے سیادہ احاد ہے طیب کے حافظ تھے۔ اس کی دجہ یہ تھی موقع ملا اور دو مرکی بات میں ہے کہ وہ احدیث کو لکی لیا کرتے تھے اور میں کیسنے سے قاصر تھا۔

اس حم کے صد باوا قفات کتب احاد ہے و میر سے بی طیح ہیں کہ رحمت وو عالم نے

اس حم کے صد باوا قفات کتب احاد ہے و میر سے بی طیح ہیں کہ رحمت وو عالم نے

میں چیز کو، جس دیوال کو، جس کیڑ ہے کو بیس کازی کو، بلکہ جس چیز کو بھی ہے دست
میاد ک سے چھوا اس کی کابا چٹ کرر کو دی۔ اس کی ساری خامیاں اور کر دریا سادور ہو تکئیں

ہم ال چند واقعات كاذكر كر بے يم اكتف كرتے ہيں۔اللہ تق لى الله تق لى الله يك رحت كى بركات بيم سب كو اور حضور كى ممار كى امت كے مردول، عور تول، بجول، بوڑ حو ، عالمور، النابر حوراكو مال مال كر ہے۔ آخن من آخن۔

## حضور کی دعاؤل کی شان قبولیت

اس سے پہنے جو ایمان افرور واقعات اور معجز ات آپ کے مطالعہ کیلئے زینت قرطاس سبتے ہیں ان بھی حضور کے معجز ات کی سنبر کی ذیجہ کا جو باب کھی دخل تھا لیکن اب حضور کے معجز ات کی سنبر کی ذیجہ کا جو باب کھی رہا ہے وہ اپنے اندر خصوصی اللی زر کھتا ہے۔ حضور سنے مرف پٹی زبان فیق ترجمان کا جنبش دی۔ چند کلی ت اپنے رب کر یم کی بارگاہ میں عرض کئے اور ہو گول کی مجڑی بنا دی۔ شقاوت کو سعادت میں بدر دیو مگر و شرک کے اند جیرون سے نکال کر شاہر او جدایت محبت سے لبریز کر دیا۔ اور د بول کو وہ بینائی بخش دی جو تی و باطل میں اس طرح باسانی اختیاز کر سکے جس طرح ضاہری آ تھی سفید و سیاد

على التياز كرسكتي بيرا-

یہ مجزات بھی اتن کشرت میں جو یہ ہو کا اور محد شہن کرام نے الن کو برف ذوق و شوق اور برای احتیاد کے ماتھ اپنے محف نیرہ شی قلمبند کید نہ الن کا تاری ہوا مکرا ہے نہ الن کی حدیثری کی جا مکرا ہے الن کی حدیثری کی جا مکرا ہے ہے اپنی ساری خامیوں، کز در بول اور بادا نیوں کے بادجور اس گلتان فضائل جوت ہے چند پھول بین کر چش کر تا ہوں، ش کداس گلدست کے کی پھول کی مرائد فضائل جوت ہے چند پھول کی سوئی ہوئی قدر پر بردار ہو جائے واللہ ولی التو نیق۔ مرائد میں اور مہلک کی کو بند آجا ہے اور اس کی سوئی ہوئی قدر پر بردار ہو جائے واللہ ولی التو نیق۔ ماشن مول حضر دینے میں در قبل الزجیں۔ کہ حضور علی ہوئی ہوئی تھی اس میں در قبل الن اسمام کیلئے جو بدر عالمی کیسے مورد داری کی سے حد قوات کو بدر عالمی کیسے جو مدرد ماکسی ہوئی ہوئی کا مرائد ہوں صورد دا۔

صرت مام احدر مندالله عليه حذيف بن عان عددات كرت بير. كان النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ إِذَا وَعَالِرَ مِهِ الْمَدَّةِ وَسَلَّعَ إِذَا وَعَالِرَ مِهِ ا وَلَدَا وَ وَلَدَا وَ وَلَا وَلَا مِ اللّهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَى وَسَلَ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وَلَدِهِا وَ دَلَهِ وَلَهِ كِا - (1) "حضور عَلَيْهَ بب كمى محض كينے وى فراتے تھے تواس وعاكا اثر اس فض كى ذات تك محدود فهيں رہتاتى بلكد اس كى بركات سے دہ فخص مجى اس كاميًا بسى اور س كايون بھى فيض بيب ہوتے تھے۔

ام مسلم معزت الس سے روایت کرتے ہیں ایک روز سر کار دو عالم علاقے نے اللہ مارے خریب خاند ہی قدم رنج فرماید اس وقت کمر ہی صرف ہی میری والدہ اور میری فالدہ مرح کو فنیست سیجے میری فالدہ نے موقع کو فنیست سیجے ہوئے التجا کی۔

خُونِي مُكَ أَنَّنَ أَدْ مُرَّالِقُهُ لَكُهُ "ير مول الدايب لس آپ كاحقير علام اس كے لئے ہے رب سے دعافر مانگي."

ر حمت عالم نے دست وی بند کے اور میرے لئے ہر محد ئی کی وی کی اور وعاکا آخری

1 ريل طاك "المبر اللور" الأودمل 168

جمله بي تقار

اَللَّهُ مَّا ٱلْبِرْمُالَةُ وَدَلَدَةُ وَبَارِكَ لَهُ مِيْدِهِ - آطِلُ عُمَّةٌ وَالْجَعَلَةُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ وَالْجَعَلَةُ اللَّهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْجَعَلَةُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْجَعَلَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْجَعَلَةُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْجَعَلَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّالِكُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَالَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّ

"اے اللہ!اس کے بال کوزیادہ کر۔اس کی اولاد جس مجی بر کمت وے اور پھر ان جس اس کے لئے بر کمت عطا قرما۔ اس کی عمر کو طویل کر۔ اور جنت جس اس کو میر ارتق بنا۔"

حضرت السر منی اللہ عند ، جب الن کی عمر مجی ہوگئی، مال کڑت سے جمع ہو گیرااور کیر تعداد میں الن کے بیچے ہو گئے تو حضرت الس فرما کرتے "وامل رحوا هده بعدی کو مه رحیفه منافظه می احدة " بیخی جب اللہ تعالی نے میرے حق میں ہے محبوب کی دی کو منظور فرمیا ہے بیجے امید ہے کہ وعاکا آخری حصہ مجی شرف تبول سے سر فراقد کیا جائے گااور بیجے اللہ تعالی الی جنت میں حضور کی رفاقت اور شکت عیب کرے گا۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف كيلئے بركت كى دعا

اب ہم آپ کو ہادی ہر حق ، فیاض دو جہال علقے کی ایک وروعا کے بارے میں عرض کرتے ہیں جس سے حضور سرور عالم علیے نے اپنے ایک علام ، ایٹار پیٹر صحافی معررت عبدالرحمٰن بن حوف کوسر فراز فر بیا تھا۔

جب آپ ہجرت کر کے مکہ طرحہ ہے مدید طید آئے توبالکل خالی ہا تھد تھے، آپ

کیاس کوئی چیز نیس تھی۔ سرور عالم علیت نے ان کے در میان اور حضرت سعدین رہج نے جب دیکھا کہ میر ااسلا کی بھائی افلاس میں جانے ہو جذبہ ای اران کے دل میں موجزان ہوا اور خین کہا میر کی دو جو ایک کو طمان دے دول تا اور خین کہا میر کی دوجوان ہیں میں جانا ہوں کہ جو آپ کو پہند ہوا کی کو طمان دے دول تا کہ آپ اس میں جانا ہوں کہ جو آپ کو پہند ہوا کے کہ شاور تا کہ آپ اس میں خواہش ہے کہ شاور آپ کا گھر آباد ہو دوسر کی میر کی یہ خواہش ہے کہ شاور آپ کا گھر آباد ہو دوسر کی میر کی یہ خواہش ہے کہ شاور آپ میر اس اور اس کے اس اور آپ کی شکد سی کا ازاد ہو جائے میں اور آپ کی شکد سی کا ازاد ہو جائے میں اور آپ کی شکرت و دوسر میں کرا تھی کہا کہ حضرت و دوالر حمٰن نے اسمال کی امائی کی یہ فیاضات بائیکش من کرا تھی کہا کہ خواہدن و مالین

سیرے بی فی جھے ان چیز وں کی شرورت شیں اللہ تق فی تہماری ووتوں یو یوں بیل برکت و بور تیرے اللہ تا دو چنانچہ و بوازار کا رستہ بتا دو چنانچہ آپ کو بازار کا راستہ بتا دو چنانچہ آپ کو بازار کا راستہ بتا دو چنانچہ آپ کو بازار کا راستہ بتا دیا گیر صد کر رات کا راستہ بتا دیا گیر صد کر رات کے بازار کا راستہ بتا دیا گیر صد کر رات کے مروری کم میں اللہ کی وعالی برکت سے آپ کے بال شیر مقدار بیں، ل جمع ہو گیا۔ آپ نر بایا کر برت میں میں کی اب یہ حضور کی وعالی برکت سے میر کی اب یہ حاست ہے کہ آگر بیل پھر اشا تا ہول تو جھے یہ تہ تھے ہو تی ہے صونا ہے ہول تو جھے یہ تہ تھے ہو تی ہے کہ حضور کی وعالی برکت سے جھے اس کے بینچ سے صونا ہے کا ہاور جب 1312 جبر کی تی آپ نے وفات پائی تو جو ترک جھوڑا اس کی ایک جھال آپ طلاح دی تھا گیا۔ ا

مونا کی جگہ جمع تی دوار تول میں اس کو تقسیم کرنے کینے کلہاڑوں سے اسے کا شاہرا اور جولوگ کلہاڑے اردار کر اس مونے کے گلزے کر رہے بتھ کئر ت کار کی وجہ ال کے ہاتھ زخی ہوگے۔ آپ کی جار بیویال تقیمی ، ہر کیک کو کی ای بڑار حصہ میں ہے۔ آپ جانے جی ذرواس کے جو یا تی بڑار حصہ میں ہے۔ آپ جانے جی کہ جب کو گی ای بڑار حصہ میں ہے۔ آپ جانے جی کہ جو یا تیا ہے ، ہا اوالہ و ہو تو اس کی بیونی ایک ہویا نبید واس کرکہ ہے اس محمد ملائے۔ آپ کی جانبیاد کا آٹھوال حصہ مل در آٹھوی حصہ کا چہار ماسی ہر ارہے۔ ایک روایس میں ہے کہ ان جاروں میں ہی ہی اس کی آپک روایس میں ہے کہ ان جاروں میں ہے ہر ایک کو ایک ل کو حصہ میں مار یک ہا تیک روایس میں ہے کہ ان جاروں میں ہی ہور کی آپک رفیقہ دیات نے وراشت ہیں سانے والے حصہ کو دس بڑار دیار میں فروفت کر دیاتھ۔

آپ نے دصال سے ملے یہ وصبت کا۔

ا یک ہر ار محورث بھاس ہر اور بنار اللہ کے راست میں و نے جا عیں۔

آپ كا يك باغ تماس كو آپ نے حضور علاقة كى اروج سعير ات، اعبات المومنين كيدے وصيت كيد بين عليہ باغ جوار ما كو يمن فرو خت بول

آپ نے قرمایا کام کن بدر میں ہے جو بدر کی زندہ ہوں ان میں ہے ہر کی کو جار سوائٹر نی وی جائے انس وقت ایک سو کیابدیں بدر ابقید صاحت تنف ہر ایک نے اپنا حصہ میا۔ ان میں حضرت عثمان ہی حفال مجمی شریک تنے۔

یہ سب صد قات ان صد قات کے علاوہ ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کے راست میں خرج کئے۔

آب نے یک روز تمیں غلام آزاد کے۔

اور کی قافلہ بینو سات سواو نول پر مشمل تی جن پر سان خورو نوش کے علادہ کی اشیاء لادی ہوئی تغییں ، ان اوسو کوان کے پر نوب اور سامان سمیت اللہ کی راوش معد قد کر دیا ۔ یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے یک دفعہ اپنا آوسامال اللہ کی راہ میں معدقہ کر دیا اور سے آوسا مار میز ادویتار تھے۔

مجرایک مرتبه آپ نے جاہیں برارور ہم راہ خداش معرق کے۔

ميجير عرصه بعد جاليس بزار وينار راوغد ش مدق كئ

پھریائج سو گھوڑے فی سیل اند صدقہ کئے۔

پھر پکھ مرصد بعديا في سواونت عبد بن كرسوادى كيليتر بيش كيتا۔

یہ بھی مروی ہے کہ ایک مرتبر رحمت عالم علی ہے۔ جب اپ جان فار سحابہ کوراہ خدایش صدقہ کی تر غیب وی تو آپ جار بزار وینار جمولی بی جمر کر لاتے ور حضور کے قد موں بی ڈھیر کر دیے۔ عرض کی ارسول اللہ جبرے یاس آٹھ بزار و بنار سے ٹیس سے جار بزارا ہے اللہ عیر ارد بنار سے ٹیس سے جار بزارا ہے کر بجر ب کو بطور قرض و نے اور چار ہزارا ہے اللہ وعیال کیلئے و کے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے جب اپنے قلام کی فی سنی اور بٹار کی بات کی توار شاد فرمایا ہورات اللہ سات مسکن اور جو تو نے سالہ علیہ اللہ وی ار جو تو نے اسے اللہ وی ان بھور کی بیان وونول کو اللہ تو تی تراہ خدایش دیا ہے اور جو تو نے اسے اللہ وی اللہ وی ان بھور کو اللہ تو تی ہورات کی بیار کھی ہورات کو اللہ تو تی ہورات کی بیار کھی ہورات کی اور جو تو نے اسے اللہ وی اللہ

حضرت معاويد بن ابوسفيان كييمة دعا

اب ہم آپ کو سر کار دو عالم ملائے کی ال دعاؤں سے آگاہ کرتے ہیں جو حضرت معاویہ کے حق میں انگیں ایک سر دنیہ حضور نے فرالیا۔

اَللَّهُمْ عَرِلْمُهُ الْكِتَابُ وَمُكِنَّ لَهُ فِي الْبِلَالِهِ وَقِي الْمُكَابُ وَمُكِنَّ لَهُ فِي الْبِلَا وَقَيْ الْمُكَابُ وَمُكِنَّ الْمُ الْمُلَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَا فَرِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

1 رر في و طابان " السمع فالنبوي" جلد 3 صفى 169

#### ٱللَّهُمَّ الْمُعَادِيًّا مُّهُوبًا

"الساللدان كوبادى ادر مبدى بنادى-" حضور سنة ان ك حل بن جود ما عي كيس ده تبول بو كي-

مب سے میں مدیق اکبر نے ، خین شام کاوالی بنایا۔ آپ کے بعد معرت عمر نے ان کو اس میں میں میں مال اس عہدہ پر بحال رکھا۔ پھر جیس مال کے زمانہ میں شام کے کور قررے پھر جیس مال آپ کوشام کی امارت تعییب دہی۔

جب سیر تاامام حسن رمنی اللہ عند نے آپ کے حق بیں خلافت ہے و سقبر وار ہونے کا اطان کیا آواس وقت ہے حضرت امیر معاویہ ساری مملکت اسلامیہ کے پارا تفاق فیف قراد پائے اور تمام لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔اب ہماس موضوع پر پچھ اظہار خیال کرتے ہیں۔
باتا کہ حضرت امیر معاویہ کیئے حضور نے بو وہ کی فرما کی وہ قبول ہو کی لیکن حضرت سیرنا علی مرتنئی کے ب تھ الناکا جنگ وجدال جو عدت وراز تک جاری رہا اس کے بارے میں ہمیں کیا نظریہ رکھتا ہا ہے؟

سب سے جیلی بات تو یہ ہے کہ جمیں اکا یہ صحابہ کے بارے یس اب کشائی کرنے ہے جی المحقد ور اجتزاب کرنا جائے کیو نکہ یہ جو پہنے ہوا میں بر بنائے اجتزاد تھا اور آپ جائے جی کہ جبتہ جب حسن نبیت سے حقیقت پر بینچنے کی کوشش کر تا اور اجتزاد کرتا ہے تو آگر وہ حقیقت تک ہوتھا ہے تو اس کے دو تو اب لمخے جی اور آگر اس نے خلوص نبیت سے حق بر رسائی حاصل کہ ہو کی ہوری سعی کی لیمن وہ حقیقت تک دس کی حاصل تہیں کر سکا بھر پر رسائی حاصل کہ ہی اس کو اس کے قال بھر حال ہم جس سے کسی کو زیب خوس دیتا کہ جس کا اس کو اس اجتزاد کا ایک تو اب لمے گلہ بھر حال ہم جس سے کسی کو زیب خوس در از کر سے کسی کو دو عالم حقیقة کے صحابہ کی اس بایر کت جی حت کے بارے جس ذبان طعن در از کر سے کی در آن کر بھی کہ بہت کی آیا ہے ایس جی جس جی جس کی گاز جا حت کی شات بیال کی گئی سے نافذہ تو آن کر بھی کی بہت کی آیا ہے ایس جی جس جی تی بارے جس کی شات بیال کی گئی سے نافذہ تو آئی سور ۃ تو ہے جس ارشاو فر استے ہیں۔

اَلَتُهُوَّوُنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهُوِيِّيَ وَالْاَلْفَارِ وَالَّذِيْنَ الْهُنُوْهُ وَيَهِمَّانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَرَهَ مُوَاعَنَهُ وَاعْدَ الْهُمُّ جَلْبِ تَعَبِّرِى مِنْ عَرْبَهَا الْآلَهُ مُنْفِرِينَ فِيهَا الْإِلَّا فَالْكَ الْهُمُّ وَالْمَوْلِيْنَ مَعْلِينَ عَرْبَهَا الْآلُهُ وَلَيْدِينَ فِيهَا الْإِلَّا فَالِكَ الْهُمُّ وَالْمَوْلِيْدُونَ "اور انسارے آئے آئے، مب پہلے پہلے ایمان لانے والے بہاجرین اور انسارے اور جبور ائے بردی کی ان کی عمد گی ہے، راصی ہو گیا اند نتی کی ان کی عمد گی ہے، راصی ہو گیا اند نتی کی ان کے عمد گی ہے، راصی ہو گیا جب اندر راضی ہو گئے وواس ہے۔ اور اس نے تیار کر رکھے جی ان کے لئے با قات بہتی ہیں ان کے لئے غمی سہدر ہیں گے ان میں ایم تک سے غمی ایم تک ہیں ہیں ہیں کا میائی ہے۔"

دومری جکدانند تعالی فرماتے ہیں۔

المفظر آلوالمه بعيرين الله بين أخير جواري ويادوه والموالية بينية وت وقت المفلكة المفلكة المعلمة المنظرة والمعلمة والمعل

الله تعالى نے ان وو آغول میں ایک توان کے ہے ہونے کی تقدیق کی اور انہیں ہے موجود موجود کی افرانہیں ہے موجود موجود کی افران سے رامنی ہو گیے۔ اس کے بعد کسی موجون کو بید از بہت ہوگئے۔ اس کے بعد کسی موجون کو بید فرات زیب فہت و آئے کہ ان معنوات کی ان معنوات سے معاطات کو اللہ تعالی کے حوالے کر دے جو دلول کے رازوں کو جانے وانا ہے اور اپنے مدوں کی بیتوں پر پور کی طرح آگاہ ہے اور بید عقیدہ دکھے کہ ان جس جو جنگ و تی ہوئے ہیں ان کی وجہ بدئی فیش بلکہ اجتہادے۔

الله تعانى كاليك اورار شاوين

لَا يَسْتَوِى مِنْكُونَا مِنْكُونَا أَمْنَ مِنْ مَيْلِ الْفَتْحِ وَقُلْكُ أُولِلِكَ أَعْظُورُ دَرَجَةً مِنَ الْمِنْ مِنْ أَنْفَعُوا مِنْ بَعْدُ وَقَلْكُوا وَكُلْآ وَعَدُوا مِنْ يَعْدُ اللّهِ الْحَدْقَ فَي الْمِنْ مِنْ الْفَعْوَ الْمِنْ بَعْدُ وَقَلْكُوا وَكُلْآ

(2)

"تم میں ہے کوئی برابری نہیں کر سکتاان کی جنہوں نے فتح کمہ سے پہلے

1\_موزيمالمطر : 8

2-مرزالدج:10

(راوضداش) ماں ترق کی اور جنگ کی۔ان کادر جہ بہت بڑا ہے ال سے جنیوں نے فقے کمہ کے بعد مال خرج کی ان کادر جہ بہت بڑا ہے ال سے جنیوں نے فقے کمہ کے بعد مال خرج کی اور جنگ کی۔ (دیسے)سب کے سیاتھ واللہ نے وعد دکیا ہے محل لُی کا۔" سیاتھ واللہ نے وعد دکیا ہے محل لُی کا۔"

مير مولاكر يم فرمات إلى-

اِنَّ الَّذِنَ فِي سَبِعَتَ لَهُ وَمِنَا الْمُسَانِيُ الْمُسَانِيُ الْمُسَادُونَ 0 (1) "باشبہ وہ تو کے جن کے لئے مقدر ہو چی ہے ہوری طرف سے جملائی توونی اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔"

ان آیات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضور کے تمام محابہ کر م جنت میں جی اور انہیں بخش دیا کیا ہے۔ ان کیا سے اور انہیں بخش دیا کیا ہے۔ ان کیا سے ان کی بعد ب فران ہوی ساعت فرا کی حضور نے فراید

اَللَهُ اَللَهُ فِي اَصْعَافِي لَا لَتَهَا لَهُ مَا مَعْرَضًا تَعْدِي وَمَنَّا لَهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا وَلَا مَا لَكُورُ وَالْمَا وَلَا مَا لَا مَا مُنْ اللّهُ وَالْمَا وَلَا مَا لَكُورُ وَالْمَا وَلَا مَا لَا مُعْلَى اللّهُ وَالْمَا وَلَا مَا لَا مُعْلَى اللّهُ وَالْمَا لَا مُعْلَى اللّهُ وَالْمَا وَلَا مَا لَا مُعْلَى اللّهُ وَالْمَا لَا مِنْ اللّهِ وَالْمَا لَا مُعْلَى اللّهُ وَالْمَا لَا لَا مُعْلِيدُ وَالْمَا لَا لَا مُعْلِيدًا وَلَا مَا لَا لَا مُعْلِيدًا وَلَا مَا لَا لَا لَهُ مُعْلَى اللّهُ وَالْمَا وَلَا مُعْلِيدًا وَلَا مَا لَا لَا لَا مُعْلِيدًا لَا لَا لَا لَا مُعْلَى اللّهُ وَالْمَا لَا لَهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْمَا لَا لَا لَمُعْلِقُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْمَا لَا لَا لَمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا مُعْلِقًا مُولِدُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلْمُعْلِقُولُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّا مُعْلِقًا لَا لَا مُعْلِقًا مُولِدُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلّا مُعْلِقًا لَا لَا مُعْلِقًا مُولِدُ مُعِلّا مُعْلِقًا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعُلِّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِقُ وَاللّهُ لِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُعْلِقُلْمُ الل

"مير ب محاب كے بارے على فدائے دُرود مير ب بعد ان كو شاند تد بتا ليئا۔ جس نے ان كو گاليادى اس پر القد تقالى اس كے فرشتول اور تمام لوگول كى طرف بے لعنت برہے۔"

اس کے علاوہ سمابہ کرام کی شان میں سر ور عالم عَلِی کے کیر انتھ اوار شاوات ہیں۔ فَسُالُ اللّٰهَ مَانَ مُعِیدِینَا وَمُعِیدُنَا عَلْ عَبْرَوْمُ وَاَنْ لَا يَعْبَعَلَ اللّٰهِ عَلَى عَبْرَوْمُ وَاَنْ لَا يَعْبَعَلَ اللّٰهِ مَانَ مُعَلِّمَةً وَاَنْ يَعْبِعَلَهُمْ اللّٰهُ عَلَامَةً وَاَنْ يَعْبِعَلَهُمْ اللّٰهُ عَلَامَةً وَاَنْ يَعْبِعَلَهُمْ اللّٰهُ عَلَامَةً وَاللّٰهُ عَلَامَةً وَاَنْ يَعْبِعَلَهُمْ اللّٰهُ عَلَامَةً وَاللّٰهِ مَانَ عَلَامَةً وَاَنْ يَعْبِعَلَهُمْ اللّٰهُ عَلَامَةً وَاللّٰهِ مَانَ اللّٰهُ مَا مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَانَ عَلَى اللّٰهُ مَانَا مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَانَا مَانِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَانَا مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَانِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَانَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

حضرت سعد بن الي و قاص رضي الله عنه كيليج، جابت دع كي عرض

حضرت مقداد رضی الله حدید مروی ب که حضرت معدد منی الله حدید عرض کی برسول الله احتماد منی الله حدید عرض کی برسول الله احضور میرے لئے وی فرمائی تاکہ الله تعالی میری دعاؤل کو قبوں فرمالیا کر سامی کر سے حضور نے فرمایا اے معد لله تعالی اس وقت تک سمی کی دعا قبول نہیں کر تاجس

وفت تک اس کاطعام یا گیزوند ہو۔ سط نے حرض کی حضور وی فرما نی اللہ تعالی میرے طعام کویا گیرہ کرے کو تک حضور کی وی کے بغیر میں اس کی تعدرت نبیس رکھتا۔ حضور نے دی کی

ٱللَّهُمَّ أَوْلِبُ طَعْمَةَ سَعْيِ وَاسْتَعِبُ دَعُومَهُ

" ہے، نند سعد کی غذا کو پا کیرہ کر دے اور اس کی دعا کو قبول فریا۔"

چانچہ کتب سی ح کے مصفین نے حضرت سعد کی بہت می اس دع میں مقل کی جی جو

کہ مستجاب مور عی سیدوی عی زیان زوع م جی ال میں سے چند میر جی ۔

آپ کی موجود گی میں کسی مختص نے سیدنا علی رصی اللہ عند و کرم اللہ وجید کی جناب میں گتا فی کی۔ آپ کو عند آبا آپ نے اس کے لئے ان الفاظ میں بدوجا کی

إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَأَرِنِ قِيْوِايَةً

"آگراس نے سیرنا علی کے ہارے بیس جموت یورا ہے تو بھے اس بیس الی نشانی دیکھ جس سے اس کا جموث عیاب ہو جائے۔"

اسی و فت یک اونٹ آیا جس نے اس کو پھڑ کر اسپنے پاؤل کے پیچے رکید یہاں تک کہ وہ

ملاك بو كيا-

لام بخاری نے روایت کی ہے کہ حضرت سعد نے بلسعد کی کیئے بدوعاک، عرض کی اَللّٰهُ مِرَّا اَطِلْ عُمَرًا کَا وَاُطِلْ خَفْراً اُوْعَرِضَا اِللّٰهِ مَرَّا اِللّٰهِ مَرَّا اِللّٰهِ مَرَّا

"اے نشاس کی عمر کو طویل کر اس کے فقر کو جمی طویل کر اور س کو

فتنول کی آه جنگاهیادے۔"

راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ چر فر توست بن گیاہے، او پر والی بھنویں مستحموں پر گری ہیں اور وہ وجوان لڑ کیول سے چھیٹر چھاڑ کر تاہے اور ہوگ اے دیکھ کر کہتے ہیں ہے وہ دیوائے جس کوسعد کی بدوی گئی ہے۔

الام ترفد كارواعت كرست يي

ر حمت عالم علی نے بار گاہ الی بیں التی کی۔ یااللہ اسل کو الدو آ د میول میں سے کی ایک سے کی ایک سے ڈر بچہ توت و طاقت عطا فرا۔ صنور نے پھر دونام لئے عمر بن خطاب اور ابو جہل۔ حضور کی مدوعا عمر بن خطاب کے یادے میں قبول ہوئی۔ مسلمان معزرت فاروق اعظم کے

اسل م لانے ہے تیل مشر کین کے فوف ہے جرم شریف کے صحن میں نمیز قبیل اداکر سکتے ہے ہیں۔ اسلام لانے ہیک میں نمیز قبیل مشرکین کے فوف ہے اندر پڑھتے تھے۔ اب جبکہ فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا تو پھر وہ بیت اللہ شریف کے پال میں صحن حرم میں نماز اوا کیا کرتے ہتے ، کمی کی مجال نہ متحی تران کی طرف میلی آگو کر کے دیکھ سکے۔

ملی دع می دو کے نام کے تھے پھر حضور نے معزت عمر کیلئے دع قرمائی۔(1) اجرت سے میں رحمت عالم علقہ نے معزت ابوائی دو کیلئے ہیں افد ظام عافرہ لی۔ مقدر مرد موجودی آلاف کی تناقبی اللہ کا اللہ می آلاف کی تناقبی کا دیکھیے۔

سر سال کی عمریش ان کا انتقال ہوا۔ ان کو دیکھنے سے بیر معدوم ہو تا تھا کہ وہ پندرہ سالہ توجو ان ہے ان کا چیرہ خلفت اور ترو تازہ تھا۔ ان کے جسم میں کوئی تید بی رو نما نہیں ہوئی تھی اور شان کے جسم میں کوئی تید بی رو نما نہیں ہوئی تھی اور شان کے بال سفید ہوئے تھے۔

قبی بن عبداللہ جو نابد الجعدی کے نام سے مشہور ہیں، نبول نے ٹی رحمت کی شاك یس تصیر ولکوں۔ دوایا تصیرو حضور کو پڑھ کر سادے تھے۔ جب اس شعر تک پہنے۔

وَلَا حَدِيرَ فِي مِعلَمِي الْمُؤَالِكُمُ الْمُؤَلِّلُولُكُمْ الْمُؤَلِّدُ اللّهِ الْمُعْتِمِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ولا حقوق جهد إذ التوليك أنه بيلود الما الارد الا مواصدة "اكى حصلت غضب من أولى بحل كي تهيل يحب تك اس من حلم نه بو جواے اس جزے ثكال سكے جس من وود اخل بواہے" حضور كورد دولوں شعر بہت يستد آئے اس و عاسے لواز ل

لَا يُعَوِّمُنُ اللهُ كَاكَ

"الله تن ل تير ، مد كوسلامت د كه."

چانچہ وفت رصت تک ان کا کو لَ دانت شیس کر افلد ان کی عمر کے بارے میں مخلف

1613-24-21-1

توں ہیں۔ کی نے کہاان کی عمر یک سوچا بیس سال متی کسی نے دوسواس سال بتائی۔واقد اسلم۔ حصر من عبد الله بن عب س كيلئے و عا

یہ دعا ہے لہ مقبوں ہوئی کہ دہ حمر اور ترجمان القر آن کے لقب سے شرق وغرب میں مشہور ہوئے۔ علم تنظیم اور ترجمان القر آن کے مشہور تاریخی دلول کو مشہور ہوئے۔ علم تنظیم اور نہیں تھا۔ برسب سر ورعالم علی کے مشہور کا تہجہ تھا۔ ان سے بہتر جانے والا کوئی اور نہیں تھا۔ برسب سر ورعالم علی کے کا تہجہ تھا۔ نی کریم مقالت نے جعفر بن الی طالب کے فرز مد معفر سے مبد لقد کیلئے وی فر مائی۔ اللی ایس کے ہر مودے میں برکت وینا۔ "

جننے مجی سودے عمر مجر انہول نے کئے بہیشہ انہیں تفع عاصل ہوا، بھی خسارہ کا سامنا نیس کرنا بڑا۔

ابو تعیم روایت کرتے ہیں کہ سر کار دوعام علاقہ نے مقداد کیلئے یہ کت کی دعا فرمائی۔ اس دعا کی برکت ہے، ن کے گھر جس نفتری کی بوریال بھری ہوئی تنعیس۔

آپ کی دفیقہ حیات کانام طہاعہ بنت رہیر افد وہ فراتی ہیں کہ مقداد کی رور قف نے عاجت کینے گئے۔ وریں اٹناء آپ بیٹھے تھے کہ ایک ہوبا کی بل سے مند میں ایک اشر فی سے بہر لکلا۔ اس نے وہ اشر فی آپ کے سف رکھ دی۔ پھر وہ بل میں داخل ہو تارہا بہر لگا رہا اور ہر بار ایک اشر فی آپ کے سف رکھ دی۔ پھر وہ بل میں داخل ہو تارہا بہال تک سف رکھ دی۔ پھر اور ہوبا واقعہ کید سالیا۔ دیں۔ حضرت مقداد حضور نی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہورا واقعہ کید سالیا۔ حضور نے ہوبا کی اس تھے مہوث فر الما جن کہ من کی اس داخل تھی اس کی ساتھ مہوث فر الما میں نے ہاتھ داخل شیں کیا۔ حضور نے فر الما پھر مید دیہ ہو تا ہو کی اس تھے مہوث فر الما میں نے ہاتھ داخل شیں کیا۔ حضور نے فر الما پھر مید دیہ ہو اللہ تعالی اس میں خمیس پر کے دیے۔ وہ دیار معد دیہ ہو اللہ تعالی اس میں خمیس پر کے دیار معد دیہ ہوریاں میں دیار معد دیہ ہوریاں میں دیار معد دیکھوں سے دیکھوں

#### عروه بن الي جعد البار <del>قي كيلئ</del>ه وعا

الم بخاری اور احمر قرماتے ہیں کہ حضور علاقے کے حضرت عروہ کو مجی اس دیا ہے توازا جودعا حضور نے مقداد کو دی بھی۔ عروہ کتے ہیں ہیں جب بھی کوف کے اس ہازار میں جاتا جول جو کناسہ کے نام سے موسوم ہے اور وہال جاکر کار دبار کر تا ہول تو ہیں اس دفت تک لوث کر شہیں آتا جب تک جھے جاہیں ہزار کا نشختہ ہو۔

ام ابو ہر ہے ہ کیلئے دے اور ان کا بمان ل 🖫

المام مسلم فے اپنی سیح میں روایت کی ہے کہ ایک روز حفرت بوہر مرہ روئے ہوئے بارگاہ رسائت میں عامر ہوئے۔ حضور نے رونے کی وجد یو میمی مرض کی بارسول اللہ ا میں عرصہ ہے اپنی ہاں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا تھی لیکن ہریار انگار کرن سمجی۔ آج میں نے پھر اسے اسل م را سنے کی و عوت دی تو وہ خصہ سے بھر گئی اور حضور کی شاك میں حمتا تی کرے تھے۔ بیار سول اللہ اللہ کر پیم ہے وعا فر یا گیں تا کہ وہ میری بال کو ہوایت دے۔ حضور من ال وقت وعاكست باتحد الله عادر عرض ك- الله قراهيد أقراف هورية ال میرے اللہ ابوطر سرہ کی مال کو ہوا بہت دے۔''انہیں یعین تھ کہ حضور کی وعایار گادالی ہیں پمیٹ مستیب ہوتی ہے۔ دہ خوشی ہے بھوے نہ سارہے تنے۔ دہ فر مال دشارال این مکر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وروازہ پر بینے کی کے یاؤل کی آجت کی آواز سی ما تھ بی بد آواز من آئی شکانات یا اب خزایه اے ابو ہر مره مین منبر جاد۔ آئے مت آنا۔ آپ کرے ہو گئے۔ مناجیسے ان کی والدہ نے اوپر بانی ذال رعی ہیں۔ چنانچہ مسل کیا، کیڑے بدلے اور وروازه كولاد جب اندر قدم ركما تورب يكهاب الإجرارة إلى أشهدات لآوالع إلا الله مر ورود و مراد و مرود و المنافع التيل قد مول پر حضرت ابو بر مره بارگاه ر سالت شي واپس آئے۔ ال کی خوشی کی حدید محمید عرض کی بارسوں اللہ مبارک ہو۔ اللہ تعالی نے حصور کی دے نبول قرباتی اور میری مال کو اسلام قبول کرنے کی مدایت دی ہے۔ سرور عالم علاقے نے اپنے رب کریم کی تھر کی۔ پھر حفزت ابوہر مے دینے عرض کی یار سول القداد عافر ما کس۔ أَنْ يُعَيِّبِينَ أَنَا وَ أَيِّى إِنْ عِبَادِي الْمُوَّمِينِ وَ وَحَيِبَهُ مُمَالِينًا

"الله تق تی ایے موسمی بندوں کے نزدیک جھے اور میری مال کو محبوب بناوے اور عارے ویوں میں اپنے ٹیک بندول کی محبت پیدا کر دے۔" صنور نے عرض کی۔

الكفور مين عين ك فن الأراق من إلى من إلى من المراك و كيب الما المراك و كيب الما المراك و كيب الما المراك و المن المراك و المراك

امام بیکی عمران بن حصین رمنی اللہ عند ہو وہت کرتے ہیں کہ بیلی صفور ک خد مت اللہ بیٹی عمران بن حصور کے خد مت اقدی ہیں حاصر تھ۔ حضور کی آخت جگر سیدہ فاطحہ تشریب لا بیل اور حضور کے سامنے بیٹر کئیں۔ حضور نے ان کی طرف دیکھا، ان کا چرہ مسلس فاقوں سے ذروج کی تھا۔ حضور نے پناوست میاد ک ان کے سید پر کھااور بادگاہ ای بیل عمر من ک ان ای اس بھ عت کوسیر کردے۔ اس کے سید پر کھااور بادگاہ ای بیل عمر من کو ابی بائد فرماوے۔ " کوسیر کردے۔ اس کے بعد پھر حفزت میدہ کا چرہ دیکھ او اس کی زردی کا فرہ ہوری سے مامنر ہوا آپ نے بتایا کہ عمر ان جو میں دن جو دو مر سے مامنر ہوا آپ نے بتایا کہ عمر ان اس میدہ کا چرہ دیکھ اور اب دہ مر سے را مائی تھی اس کے بعد بھے جمی فاقہ نہیں ہوا۔

انام بخاری و مسلم نے حضرت این مسعود اور این عباس سے دوایت کیا ہے کہ جب فہید معنر نے و موسلم نے حضرت این مسعود اور این عباس سے دوایت کیا ہے کہ جب فہید معنر نے و موسل مام کو قبوں کرنے ہیں دیر کی قرصنور نے ان کے بارے ہیں بدوعا کی۔ اللّٰ ہُمّ ہم خفلی علیہ میں گئی ہوئے ہیں گئیست اللّٰ ہم مارے بوسف علیہ اللّٰ مارے اللّٰہ کاروں پر ایسا قرد تا اللّٰ فرماجس طرح بوسف علیہ اللّٰ مے کے ملک ہیں تحقید میں اللّٰ مے کے ملک ہیں تحقید اللّٰ م کے ملک ہیں تحقید اللّٰ مے کے ملک ہیں تحقید اللّٰ میں تحقید اللّٰ مے کے ملک ہیں تحقید اللّٰ میں تحقید اللّٰ میں تحقید اللّٰ میں تحقید اللّٰہ میں تحقید اللّٰ میں تحقید اللّٰہ میں تحقید اللّٰہ میں تحقید اللّٰ میں تحقید اللّٰہ میں تحقید اللّٰ میں تحقید اللّٰ میں تحقید اللّٰ میں تحقید اللّٰہ میں تحقید اللّٰم کے ملک ہیں تحقید اللّٰ میں تحقید اللّٰم کے ملک ہیں تحقید اللّٰم کے ملّٰم کے

اس وقت سے ابر د حست کا بر ستابند ہو گیا۔ ہر چیز عباد بر باد ہو گئے۔ کھانے کیلئے کوئی ٹاخ د سنیاب شیل ہو تا تھ بہال تک کہ وہ مر دہ جانورول کی کھالیس، ان کے خو نادر ان کی بٹریال کھانے ہر مجود ہو گئے۔

ابوسفیان حاضر خد مت ہوااور عرض کی اِرسول اللہ اِحضور صد رحی کا عظم دیتے ہیں۔ آپ کی قوم محوک سے ہادک ہور ہی ہے اللہ کی جناب میں ان کے لئے دی قر، عیں، حضور نے وی کیلئے ما تھ اٹھ نے اور ال دینٹین کلمات سے دعاما کی۔ اللّٰمُ مَّ اَسْلَقِهَا عَبْدًا مُرِيْعًا طَبَقًا عَدْقَ عَاجِلاً عَيْرٌ اجس مَامِعًا عَبْرٌ صَمَّارً

"اب الندائم يربارش برس جو ترو تازه كرف والى موسارے مائے بر برائل برس جو ترو تازه كرف والى موسارے مائے بر برے برك كثير مو علدى مو تاخير سے مد مو النقع بخش مو انتصال دہ ند ہو۔"

جعد آئے ہے پہلے تک فوب موسلاو صاربینہ برمال

شیخان حضرت این عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں جب کسری شہنشاہ اسے ان بنے حضور کے کر ای تامہ کو پارہ پارہ کرویا تو حضور نے اس کے لئے بدعا کی۔
ان ٹیس فی الله مذکب

"اے اللہ ااس کی سلطنت کو تکڑیے تکڑے کر دیے"

حضور کی بدرهایے ال کانام و نشال تک منادیا گیا اور کرہ زمیں پر کسی جگہ بھی فار سیوں کی مکومت با آل نار نال ۔

امام مسلم نے سمہ بن اکوئے سے روایت کیا ہے تی رحمت نے بیک شخص کو دیکھاکہ دو و تجرب توریب کھار ہو تفاد حضور نے اسے تھم دیا دائیں ہاتھ سے کھاڈ۔ اس نے کہا کہ بیل دائیں ہوتھ سے تریس کی سکرکہ حضور نے فرمایا تو تجھی تھی نہ کھا سکے گار ہی ہے بعد اس کا دایاں ہاتھ بھی اس کے منہ تک جیس اٹھ۔

امام بینتی اور این جرمی معطرت این مرر منی الله عنها الله عنها کرتے ہیں کہ حضور نے محم بن جہامہ الکمانی اللی کیلئے بدد عاکی اور اس بدد عاکے ساتویں روز وہ ہلاک ہو کیو۔ جب اس کو زبین بیس و فن کیا گیا تو زبین نے اے باہر کھینک ویا۔ اے بھر و فس کیا گیا بھر سے ذیمن نے ہم چینک دید۔ کی بارات دفن کرتے دہ ہم بار ذیمن اسے ہم جر چینکی رہی۔
الا جارہ و کراسے اکے وادی میں بھینک دیا گیا۔ اس کے اویر پھر ول کاڈھر لگا دیا گیا۔ اس بدد عاکل وجہ یہ تھی کہ حضور سر ور نالم ملک ہے کے کی لگر بھی اور عام بن اصبط کو اس کا سامار بنایہ جب وادی کے وسط میں پہنچ تو تعلم نے اپنی پر انی عدادت کے یہ عث عام کو و موکہ سے مثنیہ جب وضور کو اس الیہ کی اطلاع دی گئی تو حضور نے اس کے لئے بدد والی۔ جب مر مس کی گئی و حضور نے اس کے لئے بدد والی۔ جب مر مس کی گئی و حضور نے اس کے لئے بدد والی۔ جب مر مس کی گئی و حضور نے اس کے لئے بدد والی۔ جب مر مس کی گئی در سول اللہ اس کو بار بار زمین میں و فن کیا گیا، ہم بار زمین سے باہر مجبئک رہی ہوئے۔ ہوئے جو کئم سے بدر جہا بدر جہا بدر جہا بدر جہا بدر جہا بدر تھیں اللہ توالی نے خمہیں سبق سکی نے کیلئے ایسا کیا ہے۔ (1)

علامدر فی دحلال اس وب سے آخرش لکے ہیں۔

رحت عالم علی کا کہ علی وعاد ل کی تبولیت کاب بہت وسیع ہے، جو ہم نے ذکر کیاہے وہ تو اس سمندر کا ایک قطرہ مجھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی نونش عطا فرما ہے سمین ثم ہمیں۔

حضرت على مر نفنى كرم الندوجيد كيليج دع تيل.

غزوہ خند آل ہیں جب عروبین حیروں ہے مسلمانوں کود عوت میارزت وی تو علی مرتفی شیر خدا اللے ، فرایا اُنا اُبور ، علی اس کا جیلئے تیوں کر تاہوں۔ سر کار اوی لم علی ہے اُنے کا کھوار حضرت علی کو عطافر مائی آپ کو عمامہ باشر صاور الن وعاؤل کے ساتھ رخصت کیا۔
اکٹیٹ آپ غیل عبی استداعل کی اس کے متابلہ بنی عدد کرنا۔ چتا تیجہ ووٹوں ایک ووسر سے کے مدمق بل نظے۔ سخت جنگ ہوئی مہاں تک کہ استی کرد و غیار اڑی کہ دوٹوں اس بنی حدمت کیا جیسے سے مدمق بل نظے۔ سخت جنگ ہوئی مہاں تک کہ استی کرد و غیار اڑی کہ دوٹوں اس بنی سے مدمق بنی سے مدمق بائی کے مدمق بائی کا مرق کی مدد کی اور آپ نے حمرو این عبدود کو چاروں شرائے جیت کرادیا اور اس کا مرق کی مدد کی اور آپ نے حمرو این عبدود کو چاروں شرائے جیت کرادیا اور اس کا مرق کی مدد کی اور آپ نے جدود کو جاروں

ما کم امام عیمی ابو هیم سیرنا علی کرم الله وجهد سے روایت کرتے ہیں کہ بیل ایک وقعہ شدید بیار او کیو۔ سر ورع لم میری میادت کیلئے تشریف مائے۔ اس وقت میری کونیال پر بید جملے جاری تھے۔ الله میری میری موت کا جملے جاری تھے۔ الله کم میری موت کا وقت ہیں گا تھی ہیں اے الله اگر میری موت کا وقت ہیں ہے تو بچھ پر وحم قرب باٹ کان مُنَا تَجُرُ عار علی اکر میری موت بیل ایمی و بر

<sup>1 .</sup> الثان م مول 1456 في مال والم 3 مول 188-74

ہے تواس علامت سے جھے افد اگریہ آرائش ہے تو مبرکی تو آئی دے۔ رحمت مالم تشریف لا۔ میرے سے دعاکی اُنٹیٹ اشاب و عاب اے القدائی کو شفادے اس کو محت مند کر دے اور جھے فر ایااے علی اٹھ۔ جس افحال عاری فائب ہو گن اور یہ تکلیف ہم مجمی نہیں ہوئی۔ (1) حکیم بن حزام کے لئے وعا

ایک وفد نی رحت مین نے سے ایک وینارے ایک وینار دیں، تھم دیا کہ حضور کیلے تر بانی کا جانور خریدا و ہی آرہ تر بانی کا جانور خریدا و ہی آرہ تھے تو وی جانور خرید او ہی آرہ جانور تھے تو وی جانور دورینارے فروشت کر دیا تھر منڈی میں واپس کے کی دینار کا اور جانور خرید لا لے کر حضور کی فد مت میں حاضر ہوئے۔ فد مت اقدی میں جانور بھی چڑی کیا اور دینار کیا دینار کی حضور نے اس کے سے برکت وینار بھی۔ حضور نے اس کے سے برکت کی دینار بھی۔ حضور نے اس کے سے برکت کی دعا فرما جانور میں کہ میں بڑا خوش کی دعا کی دعا کی۔ لی اس کو تجارت میں برکت عطا فرما جھرت میں گئے ہیں کہ میں بڑا خوش کی دعا کی دعا کی دیا کہ جس بڑا خوش کی دعا کی دیا کہ جس بڑا خوش کیا ہوں کہ میں کہ میں بڑا خوش کی دعا کی برکت خلی اس کو تجارت میں برکت عطا فرما جیشرت میں گئے ہوں یہ ماری حضور کی دعا کی برکت خلی ا

#### ابوسفیان کے کے دعا

عدامہ سیوطی روایت کرتے ہیں کہ ایک دلعہ ایندائے بعثت میں ابوجبل نے سیدہ فاطمہ زہراء کو ایک طمانچہ مارلہ آپ نے بارگاہ رساست میں شکایت کی۔ حضور نے فرایا ابوسفیان کے پاس جاؤاہورائے مناؤر آپ کئیں ابوسفیان نے سنا حضرت سیدہ کا ہاتھ پکڑ اور ابوجبل کے پاس جاؤاہورائے میدہ کو کہا جس طرح اس نے آپ کو طرانچ مارائے آپ بھی ابوجبل کے پاس میں۔ حضرت سیدہ کو کہا جس طرح اس نے آپ کو طرانچ مارائے آپ بھی حاضر اس طرانچہ ماری کے بعد حضرت سیدہ بارگاہ رسالت میں حاضر اس خوائی درسالت میں حاضر اس کو کی ابی یوسفیان کے اس افتال کو فراموش نہ کرتا۔

خباب بن ارت رض اندعنه

ان معادت مدون ہے ہیں جن کو ابتداء میں حلقہ بگوش اسلام ہو سفے کاشر ف نصیب

ہو۔ یہ غلام تے ان کی مالکہ کا نام ام عاد تھا۔ جب اے ان کے اسمنام مانے کی خبر ٹل تو دہ وہ کا کُلُوا آگ یکی خورت خباب وہ کا کُلُوا آگ یکی خورت خباب کو اس سے جو اؤیت ہوئی ہوگی اس کا باسمائی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کو اس سے جو اؤیت ہوئی ہوگی اس کا باسمائی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس تکلیف کی شکا ہے صفور مروری لم کی بارگاہ میں کی۔ حضور نے اللہ کی جناب میں عرض کی۔ اللہ تھے انہوں کے دو فرمل "

چنانچہ اس کی مالکہ کے مریش ورد شروع ہو گیا۔ شدمت درد سے دہ کتوبا کی طرح ا جو تحق۔ سے کھا گیا کہ تم مچنچ لگواؤ۔ وہ حضرت خباب کو کہتی جمعے مجنج نگاؤ۔ آپ اس موب کے مکڑے کو خوب گرم کر کے اس کے مریر رکھتے۔

#### لعبه بن حاطب كيلي حضور كي دعا

نی کریم نے اس کے سے دعافر، کی کویار زق کے وروازے اس کے لئے کھل سے۔ اس نے چند بھریال خریدیں ان بیل اتن برکت ہوئی کہ اس کے گھرے امحقہ حویق ان ہے بھر سمی اور مزید کی مخبائش ندر ہی۔ پھر وہ باہر کھلی جگہ پرا ہے ریوڑ سمیت شنقل ہو کیا۔ اب ون بیس تو جھور کی معیت بیس نماز اواکر تارات کووہال باہر جا تااور وجیں نماز پڑ حتا۔ پھر وور ہوڑ اور بردهذا اے اور دور جاتا برااب نہ وو دان کو حضور کے ساتھ الماز بر مثانہ رات کو۔ اب تضویں دان ٹماز جور کے لئے سجد ہیں ماضر ہو کر حضور کی اقتداء ہیں نماز جور اداکر تا پھر اور اس ربوز ہیں برکت ہو گئی۔ ریادہ دور جاکر اس نے سینے ربوز کیلئے جگہ بنائی اب جور ادر بنازہ ہیں بھی شرکت کرتے ہے معقد ور بوگیا۔

صفور نے فرمای و بعث نصبہ ہیں حاطب اے واطب کے بیٹے تقلبہ صد حیف! پھر اللہ نو تی ہے اپنے جیب کو سم دیا کہ مسلمانوں سے رکوۃ وصول کرے کیئے عالی بھیجین چنا نیداس کی طرف دو آدی بھیج وران کو ایک کردی اسے نکھ دیا حس بھی او نول اور کرول کے لئے تعدور تم کردی سمی۔

بر جب اس نے عد فر ایا انہیں اینے فنل ے لو مجوی کرنے کے

اس کے ساتھ اور روگر وائی کرلی اور وہ سے پھیم نے واسے ہیں۔'' نہر اس کا تنجہ ہے نکل کہ اللہ نے نفاق جمادیاان کے دبول میں۔ نقلبہ کو جنب ال آیات کا علم جو اتو وہ اپنے حصہ کا صدقہ لے کر حضور کی خدمت ہیں جا ضر ہوا حضور نے فربایا۔

رات الله منعنی آن اقبل منفق الد تول سن جمع منع فرادیا به کم من قر الله معدقد وسول کردلید چنانچ اب اس به زار و تفار روناشر درخ کیاروتا تعامر بر من و لا تعاد الله کے رسوں نے فرمایی ہے زار و تفار روناشر من کیاروتا تعامر بر من و لا تعاد الله کے رسوں نے فرمایی ہے ابناکی ہوا ہے جس نے نئے تھم دو تم نے اس کی طاعت نہ کی جنانچ نہ حضور انور نے اس کا صدقتہ تھول کیانہ صدیق اکبر نے انہ فاروق اعظم نے اور دو مبد جنانی بن بارک ہو گیا۔

## ضمره بن تعليه البهري كيلية وعا

طبر انی روایت کرتے ہیں ایک روز شمر ویار گاہ نبوت میں حاضر ہوا، عرض کی پارسول اللہ وعافر مامیں اللہ تعالیٰ مجھے شہادت تھیب کرے۔ حضور نے دعا قرمانی۔

ٱللَّهُ وَإِنَّ أَحْيَمُ دُمَ ابْنِ تَعَلَّبَ عَلَى الْمُنْفِيرِ كِيْنَ

"كسيدالله المل مشركوس كى تكوارول يرابن تطبه كاخون قرام كر تا وسد"

ید کانی مدت تک دیمرہ دہا اور جب جہادیش شریک ہوتا توہن کے جگری سے دشن کی مغول میں تھی ہوتا توہن کے مغول میں تھی اللہ مخول میں اللہ مخول میں تھی ہوتا کا دائے خراش میں شریک آئی۔ (1)

## میدان بدر میں ہادی برحق کی دعا تکی

ابن سعد اور جہنی، حضرت ابن عمر منی اللہ عنها سے دوایت کرتے ہیں ہی ،کرم میں اللہ عنہا سے دوایت کرتے ہیں ہی ،کرم علاقے دب فردو پر کیلئے دید طیب سے روانہ ہوئے تو مجاہدین کی تعداد تمن موہندرہ متی ۔ مرور یہ وی تعداد ہے جو حضرت طالوت علیہ السلام ہے کروشن کے مقابلہ میں نکلے تنے۔ سرور عالم نے اپنے رب کریم کے سامے و ست د صابحہ السلام ہے کروشن کی مقابلہ میں کی۔ عالم نے اپنے رب کریم کے سامے و ست د صابحہ اللہ تعداد اللہ تعداد

"اے اللہ! میرے مدی بربیدل ہیں البیل سواریان عط فرملہ اے اللہ! وہ بربتہ ہیں۔ البیل لباس بہنا۔ اے اللہ اید جو کے ہیں ان کو شکم میر کردے۔"

اسینے محبوب کر میم کی و ما کے طفیل اللہ تعالی نے میدان بدر بین کیا ہدین کو شاندار لئے عطافر مائی۔ جنب دہ والی مدینہ طیب سے تو ہر مجاہد کے پاک سوار کی کیلئے ایک یا دو اونٹ سے انہوں نے بہترین لیا ای زیب تن کیا تعال اور دہ خوب ہین بھرے ہوئے تھے۔ میر در دوی ام علی جسد دعا ما تیلئے تو جز و نیاز کی انتہافر بادیا کرتے تھے۔ آب بی التجا کو ہر برد جر اسے اور داللہ تعالی کو اس کے وعد و کا واسطہ دیتے تو شنے والے جران ہو جاتے۔ آپ برد جر انے اللہ تعالی کو اس کے وعد و کا واسطہ دیتے تو شنے والے جران ہو جاتے۔ آپ نے دائلہ تن کی کو جس کا داسطہ دیتے ہوئے عراض کی۔

ٱللَّهُمَّ إِنِي أَنْتُ لِكَ عَهْدَكَ وَرَعْدَكَ اللَّهُمَّلِكَ يَتَّ لَمُتَّعَدِدًا اللَّهُمَّلِكَ يَسْتُ لَمُتَّعَدًا اللَّهُمَّلِكَ يَسْتُ لَمُتَّعَدًا اللَّهُمَّ الْذَيْ الْمُتَّالِكُ الْمُتَّالِدُ الْمُتَّالِدُ الْمُتَّالِدُ الْمُتَّالِدُ الْمُتَّ الْمُتَّالِدُ الْمُتَّالِدُ الْمُتَّالِدُ اللَّهُمَ الْمُثَالِدُ اللهُ مُتَّالِكُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مُتَّالِكُ اللهُ مُتَّالِكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُتَّالِكُ اللهُ اللهُ مُتَّالِكُ اللهُ اللهُ مُتَّالِكُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

"اے اللہ اسلام کی آئے و ظفر کا جو عہد جھے سے با عد صااور جو وعدہ کیا ہے وہ باد دل تا ہوں۔ یاد دل تا ہوں۔ ے اللہ آگر تو جا بتا ہے کہ آئے کے بعد تیم کی عہادت ند کی جائے تو تیم کی مرمنی۔"

مدیق اکبر رمنی اللہ عمریاں کٹرے نے اور اپنے '' قاکی نیاز مندیوں اور یاو دہانیوں کو ملاحظہ کر رہے نتیجہ اپ آپ کویار ائے صبر ندر ہدعر من کی۔

حَسَيْكَ كَادَسُولَ اللَّهِ وَقَدَّ أَنْسُتُ عَلَى رَيِّكَ

" پارسول الله! حضور نے مجرو میاز اور التجادی عد کر دی ہے۔ پارسوں الله! اب بس کر دیں مجی کائی ہے۔"

والكفار كالشكر فكست كعاسة كادر بني مجير كريماك جاسة كالدا

امام مسلم۔ جیلی حضرت ابن عبائی ہے رو بہت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جھے ہے حضرت عمر بمن خطاب نے بیر حدیث بیان کی۔

1- يوراتا قر 45

بدر کے دس سر در عالم علی نے مشرکین کی طرف دیکا ال کی تعداد ایک بڑار تھی۔
اپنے محابہ کی طرف دیکی ال کی تعداد تیں سواور ستر ہ تھی۔ نی کر بم نے قبلہ کی طرف درخ فرہ یا اور دست دعاد دراز کید اپنے رب کر بیم کو پکارٹا شروع کیا بہال تک کہ حضور کے کند حوں پر جو جادر تھی وہ بیج گر گئے۔ حضرت ابو بکر دوڑ کر آنے چو درائٹائی اور حضور کے کند حوں پر ڈال دی بھر جیجے سے حضور کو بی لیسٹ میں لے لیااور عرض کی۔
کند حوں پر ڈال دی بھر جیجے سے حضور کو بی لیسٹ میں لے لیااور عرض کی۔

آیا بین الله کے بارے کی الک منا استان دیک قائد سیبی زلاف منا دعرات الله کے بارد وعدہ کی ادر الله کے بارد وعدہ کی ادر الله کے بارک کی مد کر دی ہے ، یہ کائی ہے للہ تو لی نے جو وعدہ آپ سے فرہ یہ ہے دہانت ضرور اور داکرے گا۔"

ی وقت چریل این الله تعالی کا پیغام کے کرے منر موسف

إِذْ تَسْتَغِيْتُوْنَ رَكِّكُوْ فَاسْتَجَابَ تَكُوْ أَنِّ مُبِلَّاكُو بَالْمِ مِنْكُ الْتَقَيِّكُةِ مُزْوِنِيْنَ ٥ الْتَقَيِّكَةِ مُزْوِنِيْنَ ٥

"یاد کروبی تم فرید کررے تھ این رب سے تو س باس نے تباری فرید (اور فر لیا) بیٹیا بیں مدو کروں گا تباری ایک ہزار فرشتول کے ساتھ جو ہے وربے آنے دائے ہیں۔"

چنانچ القد تق لی نے فرشتول کا افتار جینے کر اپنے جیب کے جاب تأرول اور اسلام کے کابدین کی مدو فرا کی۔ ایسے تک مواقع پر رحمت عالم حس نیاز مندی اور سجیدگی کے ساتھ وعا فر ملیا کرنے تھے اس کا ذکر سیدنا علی مرستن کرم القد وجہہ کی زبان سے سفے۔ اس کا ذکر سیدنا علی مرستن کرم القد وجہہ کی زبان سے سفے۔ اللہ میں ماکھ اور ابن سعد سیدنا علی مرتفنی سے دوایت کرتے ہیں۔

بدر کے روزش کی ورزش کے ماتھ جنگ کرتا کھر میں تیزی ہے اس عرایش میں ا آتا جہال نی اکرم علی ہے تیام فرمانے تاکہ میں اپ آقاکا طال دریافت کر وں۔ میں آیا میں فرو کھورد فرمارہ ہے۔ آپ سرف اتنا کے و کھواللہ کا محبوب مجدور بنے اور ماحی یہ غیرم کاورد فرمارہ ہے۔ آپ سرف اتنا کہتے رہے اور اس پراور کوئی اصافہ نہ کیا۔ پھر میں میدال جنگ کی طرف لونا۔ پکھ دار تک کھار ہے میں دریات جنگ کی طرف لونا۔ پکھ دار تک کھار ہے میں میدال جنگ کی طرف لونا۔ پکھ دار تک 
> "اے نشد اگر مشرکین مجاہدیں کے اس جھاپر ف ب آگے آوشر کے کا بور بالا ہو گاور تیر وین قائم نہیں رہے گا۔"

صدال آگیر ہے آتا کے تضرع اور نیاز مندی کود کیے بھی رہے تنے اور وروجی ڈوسیا اورے کلی من طبیبات من مجی رہے تنے، آپ کوبادائے میر شدرہ آگے بڑھے اور اپنے آتا کی خدمت میں عرض کی۔

وَاللَّهِ لَيُنْفُرُنُّكَ اللَّهُ وَلَيْنِهِمْنَ وَجُهُكَ

"میرے "قا فکرند فرہ تیں۔خدا کی حتم القد تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گاہور آپ کے رخ افور کو فتح وقعرت کی جنگ ہے رو ٹن کرے گا۔" التہ انتہ لا سند مرآمہ و شادل کے رائٹ انتہ لی انتہ اور کرنے کا رفت کا ساتھ کا ساتھ کے ساتھ کا ساتھ کے ساتھ کے س

مجر القد تعالى في وه آيت نازل كيد الله تعالى في ايك براد فر شقول كالتكريد وكيك

ٱلْبَيْرِ يَا أَيَا لِكُلِّ هَٰنَ اجِبُرِينَكُ مُعَالَّرُ لِمِامَةٍ صَفَّا الْخِدُ بِسَانِ فَرَسِهِ-

"نے ہو بکر حمیس مڑوہ ہو میں جبر نیل جی جنہوں نے ررور کے کا تمامہ یا عمر مدا ہوا ہے اور اپنے محوزے کی یاگ بکڑے ہوئے فضا جس تشریف

فرمايل\_"

اور فرمار ہے میں انالا مصر الله او دعوت آپ نے جود عاکی دو قبول بحو گی اب الششالی کی مدر میں گئے گئے۔

مدينه طيبه كيليج دعا

الدم بخاری اور مسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت کیا ہے جی کرم عظیمہ جب میں کرم عظیمہ جب کا کرم عظیمہ جب مکہ سے جب کہ اور طرق طرق کی دیاؤں کی ''ما جنگاہ تھا۔ در حست عام علاجے ہے درینہ طیبہ کیلئے دعا کی۔

الله عَرَبِينَ اللهُ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمُدَالِقَ الْمَدِينَ اللَّهُ عَرَبِينَ اللَّهُ الْمُلَالِقَ الْمُدَالِقَ الْمُلَالِقَ الْمُلَالِقِ الْمُلَالِقِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

ہشام بن عروہ فردے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی وباعبد جاہیت تلی معروب و مشہور تھی۔ جب سحابہ کرام اجرت کر کے بہاں پیٹے ٹویدینہ کے بخارے انہیں آونو جا۔

> 1. پيزاند الله المالين اجد2، مؤر183 2. ايدا. مؤر182 182

#### غزوه خيبريين حضور کي د عا

امام بینی روایت کرتے ہیں مر ور عالم علقہ ہے جان تاری ہدین کے ہمراہ عالم خیبر بوے اور اس کا محاصر و کر لیا۔ سامان خور و نوش کی قلت کے باعث مسمانوں کو فاق کشی کی اور سے اور اس کا محاصر و کر لیا۔ سامان خور و نوش کی قلت کے باعث مسمانوں کو فاق کشی کی اور سول فو بت آئی۔ قبیلہ اسلم کے چند مجام بین بارگاہ رسامات میں ماضر ہوئے و عرض کی بارسول الله ہم بری مشتق میں جنل جی ہمارے باس کو ل سامان نہیں کہ ہم اسپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکیں۔ اس و فت الله کے محبوب و سول نے و عاکمیلئے ہاتھ و فعائے اور بارگاہ محمد بت میں بول النتجاکی۔

اللَّهُ وَدَّ عَلِمْتَ حَالَهُمْ وَلَيْسَتَ لَهُمْ وَكَيْسَتَ لَهُمْ وَكُوْفَةٌ وَلَيْسَ بِمَياثُ هَا أُعْطِيْهِمُ إِلَيْهَا فَالْمُعُ عَيْهِمُ أَعْظُمُ حِصْبِي بِهَا غِنْ مَ ٱلْتَرَوْنُهُ طَعَامًا وَ وَدَقًا

"ا سے اللہ الوال مجامدی کے حامات کو جانتا ہے ال کے باس تو مسال خور ولوش مجی خور ولوش مجی خور ولوش مجی خور ولوش میں انہیں ور میرے پیس مجی مخوائش نہیں کہ میں انہیں ورسانہ میر انی قرما، اور خیبر کے تفعول میں سے اس قلعہ پر فتح عط فرما جس میں کھانے ہے کا سمان تمام قلعول سے ریاوہ ہو۔"

چنانچ ، ک ش م سعد بن معاد کا قلعد نتے ہوا اور مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر نیا۔ اس ش بیٹار خورونوش کا سہان دستیاب ہول اس قلعہ کو لتح کرنے کیلئے اسلام کا پرچم حضرت خباب بن منذر کو عطافر بلیا کی نہول نے حملہ کیا اور سورج غروب ہونے سے پہنے قلعہ والوں نے اپنے دروازے مسلمانول کیلئے تھول دیے۔

## ا بيك نوجوان كينيِّ وعا

حفرت ابن سعد افی سند کے واسلہ سے ابو محودیث سے نقل کرتے ہیں انہوں سے فرمایا قبیدہ تجیب کا یک و فد 9 ہجری شل بارگاور سالت ہیں حاضر ہون ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا۔ اس نے عرض کی بار سول اللہ میری حاجت بوری فرہ کی۔ حضور نے پوچھا تمہدی کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کی بار سول اللہ میرے کے اللہ تعالی کی بارگاہ میں سے تمہدی کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کی بارسول اللہ میرے کے اللہ تعالی کی بارگاہ میں سے

التجاكرين كه آن يَعْفِرَ إِلَى وَيَرْحَمَرِينَ وَيَجْعَلَ عِنَا إِنْ يَنْ فَلِينَ كَد الله جَمَع بَنْش دے جَمَد بررهم فرمائ اور ميرك عناميرے ول من ركھ - رضت عالم علقه ك بناس ظام كى عرض داشت كو تيول كرتے ہوئے عرض كي -

اَلَّهُ هَمَّ اِعَیْنَ لَهُ دَارِیمَهُ دَاجُعَلَ فِنَالاً فِیْ قَلْبِهِ "اے شداہے بخش دے اس پر رحم قربااور اس کی خزاس کے دل میں کردے۔"

آئندہ سائی جے کے موسم میں میدان می میں تجیب کاوفد پھر صفر ہو۔ حضور نے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ می کا کیا جاں ہے؟ عرض کی مجی یار سول اللہ اس سے زیادہ تناحت شعار ہم نے کوئی تعین دیکھند

عتبه بن ابي لهب كيليج بدوعا

ابو تیم اور این عساکر عروه ہے اور وہ جارین اسود ہے روایت کرتے ہیں اس نے کہا کہ ابو اہیں اور این کا بیٹا عتب ش م کے سفر کینے تیار ہوئے ہیں جی ان کے ماتھ جانے کیلئے تیار تھا۔ روات ہونے ہی گئے اور ان کا بیٹا عتب ابو بہب کے بیٹے عتب نے کہ بخد الایل محمد (فد اوالی وائی علیہ السن م) کے باس جاؤل گا واس کا ول و کھاؤل گا تب سفر پر روات ہول گار چنا تی وہ جن گیا۔ صفور کے باس جاؤل گا و تحد اللہ سے دو تا ہول کا تب سفر پر جو یہ آ بے تا ذائل کی ہے۔ ذوا معنور سے باس جائل قاب قوائل اور آ ادائی شی اس کا انکار کر تا ہول۔ معنور سر کارود عالم علی اور آدئی شی اس کا انکار کر تا ہول۔ صفور سر کارود عالم علی اس کے لئے بدوعائی۔

اللهُمَّا إِلَىكُ مُلْكِهِ كُلِّيًّا فِنْ وَكُلَّ إِنَّ

"اے اند! اپنے کول میں سے میک کاال گنائ کی طرف بھی دے۔"
عتب بوٹ آیاس کے بوپ نے اس سے پوچھال تونے کیا کہنااور انہوں نے کیا جواب دیالہ عتب نے سار ماجرا بمان کر دیا۔ ایو لیب لرز کیا کہنے نگا حضور کی جدوعا سے پیخااز حد مشکل سے۔ ہم سفر پر دوانہ ہو گئے۔ ہم جب وہال پنچ جہال شیر وں کا بحث تھا تو ہم نے وہال تیام کیا۔ ایو لیب نے ہم سب کو کہا کہ میری عمر کو تم جائے ہواور میر ہے جو حقوق تم پر ہیں ال سے جہ جہر شین ہو۔ یہ بھی حمید معلوم سے کہ اس نے (حضور کانام مبادک لے

کر کھیر ہے بیٹے کیلے بدا ہا کی ہے۔ اب اس طرح کر واپنا مارا سامان اس جروشی جمع کرو
اور اس پر میرے بیٹے کیلے بہتر بچھاڈ۔ گھراس کے اردگر والے بہتر بچھاڈ۔ وہ کہتاہے ہم نے
ایسا کیا۔ اوپا تک شیر آیا اس نے ہم سب کا منہ سو جھی لیکن جو اس کا مطعوب تھا وہ نہ طا۔ پھر اس
نے اپ آپ کو سکیٹر ااور کود کر سوران کے اوپر پہنے گیا۔ اس نے ابو لہب کے بیٹے کا منہ
سو تھیں، اے بہت چل گیا کہ یہ وہی گستان ہے جس کو میز اوسینے کیلئے بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ اس
نے اس کے جیزے اور مرکی بڑیوں کو گئرے کورے کرویا۔

جب شیر چلاگ تواہو دیب جاگا اس نے کہ دکھے یعین تما کہ حضور کی بدوں خط منیل ئے گیا۔

#### ابن قبيد كيلتے بدوعا

غزوہ احدیث عبداللہ بن تبید نے حضور کو تیم مارا اور سر تھ ای بلند آواز ہے کہا۔ عبد بھا داکا این گیمٹ کلاے لے اورور کوش تمید کا بیٹا ہوں۔

چنانچہ اللہ تق لی نے اس پر ایک بہاڑی بکر اصطط کر دیا جس نے پہنے اسے سینگ مار مار کر غر حال کیا اور پھر اس کے کھڑے کوئے کر دیجے۔

#### غزوهٔ خندق میں حضور کی دعا

اسمای غردوات می غردوات می غردوا خندتی کی اہمیت اظہر من انتشس ہے۔ اس سے پہنے جو جنگیس ہو کی ان میں کلہ کے مشر کین نے حصر لیا اور ہر میدان میں فکست کی ٹی۔ قریش کے قائد بن ان میں کلہ کے مشر کین نے حصر لیا اور ہر میدان میں فکست کی ٹی۔ قریش کے قائد بن اس بیچہ پر پہنچ کہ ہم نے حجاا ہے نوجوانوں پر اعتاد کرتے ہوئے مسمانوں سے جنگیں لایں لیکن ہر بار ناکا گی ہوئی ہمیں جائے کہ جزیرہ عرب کے جنے مشرک قبائل جیں ال سب کو اس حمد میں شرکت کی وجوت ویں شاکد اجنائی قوت کو بروے کار لاکر ہم جنگول کا بات ہیں ہے جانے انہول بڑے براے شعر او بور خطباء عرب کے تام مشرک تی مشرک کی خراف کی خدائی کو بچانا جاجے ہوتو تو ب

المام بخاری بور مسلم في معرب عيدانندين الى اولى هے جو بيلى دعاروايت كى بوده بر سخى-

> وَقَالَ اللَّهُ مَّ مُنَزِّلُ الكِيَّانِ سَرِلْهُ الْحِسَابِ إِهْنَ مِ الْحَوَابَ ٱللَّهُ مَّ الْمُرَمِّهُ هُ وَذَلْوِلْهُ هُ -

"اے كتاب مقدى كو نازل كرنے والے، سرعت سے حسب لينے والے، الى اقت سے حسب لينے والے، الى اقتى الى كلست دے۔ الى ان كو كلست دے۔ اور ان كو لرز اكر د كھ دے۔ "

عشرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ٹی کریم علیقہ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔

الْكُولْمُ إِلَّا اللهُ وَهُولَا أَعَنْ جَمْدُونَا وَنَعْرُ عَيْنَا وَهُوَمَ عَيْنَا وَهُوْمَ الْكُولُونَا وَهُوَمَ الْكُولُونَا وَهُونَا وَهُونَا وَهُونَا وَهُونَا وَهُونَا وَهُونَا وَهُونَا وَهُونَا وَكُلِّ مُعْدَا الْكُونُا وَلَا مُعْدَا وَلَا مُعْدَا اللهِ وَهُونَا وَالْمُعْدِينَا وَهُونَا وَالْمُعْدِينَا وَالْمُعْدِينِ وَالْمُعِلَّالِينَا وَالْمُعْدِينَا وَالْمُعْدِينَا وَالْمُعْدِينَا وَالْمُعْدِينَا وَالْمُعْدُونَا وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعِلَّالِ وَالْمُعْدِينَا وَالْمُعْدِينَا وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعِلَّالِكُونَا وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدِينَا وَالْمُعْدُونَا وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْم

"کوئی خدا نہیں موں نے انٹد وحدہ لا شمریک کے۔اس نے اپنے نظیر کو عزت دی اور اپنے بندے کی مدد قرمائی اور تن م مشرک قبائل کو قشست ہے وہ چار کی اور اس کے بعد اور کوئی چیز نہیں۔" حضرت جاہر بن عبد القدر منی القد عند رواہت کرتے ہیں رسول لٹد منظافہ نے مسجد الفتح میں سو موار کے دن ہے وہ ہ گی، منگل کو بھی دی ہا گی اور بدھ کے دن بھی دھا ما گی۔ بید دھا تول ہو گی۔ بید وعا بارے تھے۔ جب حضور ہمارے باس تشر لیف لائے توخو تی کے آثار درخ انور پر خاہر ہورہ بتھے۔ حضرت جابہ فرمایا کرتے ہیں تشر لیف لائے توخو تی کے آثار درخ انور پر خاہر ہورہ بتھے۔ حضرت جابہ فرمایا کرتے ہیں بھی کوئی مشکل ور چیش ہوتی تو بس مقبولیت کی اس گھڑی کا انتظار کر تا۔ بدھ کے ون کہم اور محمر کے در میان اللہ کی جناب بھی اپنی حاجت چیش کر تااور ہمیشہ دود عا قبول ہوتی۔ میر مت ہو بید میں ایک دعائی کر کم ملکھ کے منتول ہے۔

ؾٵۜڞڔؿؙڿٙٵڵؠۜػؙڋۯ۫ؠۣؿؽؾٳۼؙۣؽؠٵڷؠؙڞؙڟڔٚۺٛۜٳڴؙؿڬٙڰؚؾؽٙ ۼٙڿؽٙڎڴڗڣٛٷٳؿٙڮڗڮڡڗؙؽ؆ٵۼؙؽڔڵڮؽڎڽؚٳؖڞؙػٳؿٙ؞

"اے غزوول کی فرادری کرنے والے۔ اے پربیٹان مالوں کی دعا قول کرنے والے امیرے غم اور میرک تکلیف کودور فرما۔ بیٹک تود کھے رہاہے جو تکلیف بھے اور میرے اصحاب پرٹازل ہوئی ہے۔"

ایک موقع پر مسلمانوں نے بار گاہ رسالت میں عرض کی یارسول نقدا ہماری روضی فوف کے بارسول نقدا ہماری روضی فوف کے بارسے گئے تک پہنچ گئی ہیں (کیونکہ اس جگف میں مشر کیبن کی تقداد مسلمانوں سے کئ گنا ذیادہ تھی ) یارسول القد کوئی ایسا و تعیف تناہیے جو اس معیب میں ہم پڑھیں۔ مضور نے فر دیاہہ و تلفہ کی کروں

اَللَّهُ وَاسْتُرْعُورَاتِهَا وَاصِنَّ لَا عَلَيْنَا " ہے اللہ ہمارے عیبول کو ڈھامپ دے اور جہدے خوف وہر اس کو امن سے تبدیل فرمادے۔"

چٹانچہ جبر کئل این آئے اور انہوں نے بٹارت دی کہ اللہ تعالی مشر کین پر تیز ہواگا جنکڑ بینجے والاہے اور آ سالندے فرشتوں کے لشکر انزینے دائے ہیں۔

ر حمت عالم علی این میں ہے اپنے میں ہے کو بھی اس بشارت سے آگاہ کیا۔ حضور نے اس موقع پرا ہے دونول دست مبارک بلند کے ہوئے تھے اور زبال سے عرض کررہے تھے کی گرا گا است مبارک بلند کے ہوئے تھے اور زبال سے عرض کررہے تھے کی گرا گرا اس کے اللہ تعالی تیمری میریانی کا شی شکر او کر تا ہول۔ چنانچ اللہ تعالی نے اپنے میں میریانی کا شی شکر او کر تا ہول۔ چنانچ اللہ تعالی نے اپنے میں میریانی کرم کی دعاؤل اور التجاؤل کو شرف قبویت بشن اور الی تند و تیز آند می کہمی جس میں ہے مشرکین کے خیمول کو کھیڑ کر پھینک دیا۔ انہول نے جو آگ جونائی ہوئی تھی اس کو بجھایا،

ج لہوں پر سالن کی جود کیس رکھی تھیں، اس ہوائے تند جبو کول ہے ان کواسٹ کرر کھ دیا۔
اس کی کر واڑی کہ ان کی سکھیں اس غبار ہے ہجر کئیں اور انہیں کھے و کھی ٹی نیس دے رہا تھا۔
اس وقت انہوں نے ایک آواڈ کی جیسے مجاہدین اپنے ہتھیار وساکو کھنگھٹا دہے جیں ۔چتا نچہ ہر
جے جبوز کر مر پریاؤں رکھ کر ہوں ہی کے کہ پھر مز کر بھی نہیں دیکھا۔ اپنا قیمتی سامان بھی
لے جانا جوں گئے۔

اس موقع برالله قال في المي مبيب كرم عَلَقَ بريد آيت نازل فراكس يَا يَهُمَّ الْمُوبِينَ المَوْا الْأَكُرُو الْمُعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ سَاءَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ سَاءَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ سَاءَ اللهُ عَلَيْهُمْ الْمُعْمَا أَوْجُودُ الْمُوبَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ ال

## عامر بن طفيل كيليّے بدوعا

المام نیک این اسحاتی کے ذرایعہ سے دو بہت کرتے ہیں کہ بنی عام کاوفد یارگاہ رسالت علی حاضر ہو۔ الن علی دیگر ہوگوں کے علدہ عامر بن طفیل ، اربدین تیس اور خالد بن جعفر قوم کے سر دار عجداور پر ہے ورجے کے شیطان تھے۔ عامر سی نیت سے ہوگاہ رسالت میں ساخر ہواکہ موقع لئے ہر حضور کے ساتھ یہ حوکہ کرے گا اس نے اربد کے ساتھ یہ ساخر ہواکہ موقع لئے ہر حضور کے ساتھ یہ خوجہ کراول تو تم ان پر کھوار سے تھا۔ کرنااور حضور کو گااور جب میں افریش اپنی طرف متوجہ کراول تو تم ان پر کھوار سے تھا۔ کرنااور ان کا کام تمام کر ویا۔ جب وہ بارگاہ رسالت میں پہنچ تو عام نے حصور کو کہایا مائنگ تھا۔ ناشر کے پر ایمان راف جب حصور نے فرایا ہے اس وقت ہو مکتا ہے جب تم اللہ وحدہ ناشر کے پر ایمان رافہ جب حصور نے فرایا ہے این خلیل منانے سے انکار کی تو اس نے کہا ہم مر نے کھوڑوں کے شہموار ول اور پیدل لڑاکوں سے آپ کے اس علاستے کو بھر دیں گے۔ مر نے کھوڑول کے شہموار ول اور پیدل لڑاکوں سے آپ کے اس علاستے کو بھر دیں گے۔ مر نے کھوڑوں کے شہموار ول اور حضور نے بارگاہ رب اسمزات میں عمر ش کی۔ جب وہ مثل دیا تھور کو کھر دیں گے۔ بہروہ مثل کے۔ جب وہ مار ویا تو حضور نے بارگاہ رب اسمزات میں عمر ش کی۔ بروہ مثل کے۔ بروہ مثل کا جب وہ مثل کے۔ بروہ مثل کے بیاتھ کے دور کی گے۔ بروہ مثل کے۔ بروہ مثل کی کھرانے کو بروہ کو بروہ کی کو بروہ کی کھرانے کو بروہ کی کھرانے کا کھرانے کو بھر کی گھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی

ٱللَّهُ مُ الْعُنَّ عَالِمَ إِنَّ طُفَيْلٍ

"اے اللہ اعامر بن طفیل پراٹی پیشکار میں۔"

# عرمین کینے حضور کی برد عا

الم بہتی حضرت جاہر بن عبداللہ ہوائی کرتے ہیں کہ مکل اور حرید قبیلہ کے چھا اللہ بہتی حضرت جاہر بن عبداللہ ہوائی مواضر ہوئے، اسل م قبول کیااور حرض کی ارسول اللہ اہم مولئی پالنے والے لوگ ہیں اور ہم گاؤں ہیں دہنے والے نمیں ہیں۔ چانچہ دینہ طیبہ کی آب وجو الانہیں موافق نمیں آئی، بھار ہو گئے۔ حضور نے انہیں تھم دیا کہ جہال بہت المال کی ثیر خواد او نشیال چرتی ہیں وہاں جلے جا تیں، ان کا دود حد بھی ہیں اور ان کا ہمیثاب المال کی ثیر خواد او نشیال چرتی ہیں وہاں جلے جا تیں، ان کا دود حد بھی ہیں اور ان کا ہمیثاب ہمی ہیں، ان کی بھاری جاتی رہے گے۔ وو استنظام کی بھاری کا شکار ہوگئے جھے۔ وہ چنے گئے بعب وہ اہر پہنچ تو مر تہ ہو گئے۔ حضور کے چرواہ کو انہول نے تمل کر دیا اور او نول کو جب وہ ہمی گئی آوان کے تعا قب میں چند محابہ ہمی اور دھا گئی۔

ٱللهُ عَنِي عَلَيْهِمُ العَلِيْنَ وَالْجَعَلْهَا عَلَيْهِمُ الصَّافِينَ مِنْ

#### مشاك حكي

"اے اللہ ان کوراستہ الدھ کروے تاکہ انہیں کوئی چنے نظرنہ آئے۔ اوران پر راستہ تھے کروسے۔"

الند تعالی نے ان کی دینائی سلب کری۔ مسلمال البین کر قار کر کے حضور کی خد مت میں ان کے آئے۔ حضور کی خد مت میں ان کے آئے۔ حضور نے مختلف جرائم کے برلے میں ان کے باتھ پاؤں کاف د سیتے ور ان کی آئے مول میں گرم سلائی پھیردی۔(1)

وہ معجز ات جن کا تعلق عالم نیا تات ہے ہے

آپ بہلے پڑھ آئے ہیں کہ جن فصائص سے اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کو ممتاز کیا ہے ان میں سے ایک ہے ہے۔

آنَ تَكُونَ تَمْسُهُ مُكَمِّرِهُ وَيُ مَادَةٍ هَنَ الْعَالَمِ

"ك ال كذات ال جال ك ادويس بر هم كاتفرف كرعق ب-"

عالم ساتات میں سر ور انبیاء علیہ العسوۃ واسلام کے تقر ف کے واقعات بے صدو بے شار جیں۔ جنبیس محاب کرام کی کثیر تعداد نے دحت عالم ملی ہے خود سااور ان سے تابعیں کی کثیر تعداد نے دوایت کی منت ہے ہے علیء عدیث سے یہ تقریب کی ہے علامہ شہاب نفاتی لکھتے ہیں۔ علامہ شہاب نفاتی لکھتے ہیں۔

إِنْهَا نُعِلَتُ عَنْ كَيْنَارِقِنَ الصَّهَا لَهُ وَالتَّالِعِينَ حَتَى بَلَغَتِ التَّوَاتُوَالْمَعْنُوعَ وَصَالَاتُ فِي مُرْتَهِ قِيرَتِهِ لَا يَشُكُ فِيهَا اَحَدُّ وَمِنَ الْمُعَنَانَةِ

"صحابہ اور تابعین کی کثیر تعداد کی روایت کے باعث بے حد توار معنوی کو پہنچ ہوئے ہیں اور توت اس کا مرتبہ بلند ہے اور کوئی عظمند ان کی صحت میں انک نہیں کر سکتا۔"

جن محابہ نے ال میجز مت کوروہ ہے کیا ہے ال بھی سے چنداکا ہر کے اساء کر الی ہے جیل۔ عمر بن خطاب، علی بن الی طالب، عبد اللہ بن عباس ام اعمو منین عائشہ معد یقد ، عبد اللہ بن مسعود ، عبد اللہ بن عمر ، جا ہر بن عبد اللہ ، اس مد بن

1. كان الله على الما كين، جلد 2. معلى 194-87.

زید، نس بن الک بینی بن مره وغیر هم رمنی الله تعالی همهم جعین۔ سپ خود فیعله فرا کس که جس روایات کی رادی به برگزیده بستیال موس ان کی محت کے بارے شر کیا کس فشک کی تخوائش بقی رائتی ہے۔؟ ال بے شارو وقفات بیس سے چند ماد ظه فرما کیں..

المام بہتل، ہزاز اور واری نے حضر تا بین عمر رفنی اللہ عنبماے رودیت کی ہے۔
ہم ایک مغر جی دینے آ قاعدیہ الصافرة والسوام کے ہمر کاب بتھے۔ایک اعرائی حضور کے
نزدیک آید جمنور نے اس سے ہو جھا اعرائی کدھر جارہے ہو؟ اس نے کہااہ اللہ وعیال
کے بال۔ پھر حضور نے ہو جھ کیا تیم سے اس جی بھلائی حاصل کرنے کا شوق ہے؟ اس نے
ہو جھاکون کی جمل کی۔ آپ نے فرمایا تو یہ گوائی دے۔

آنَ لِآلِالْهُ وَالْاللهُ وَحَلَيْنَا لَا شَيْ الْكَالَةُ وَالَّا اللهُ وَحَلَيْنَا لَا شَيْ الْكَالَةُ وَأَنَّ عُلَيْنًا عَبِينًا وَمِعْدِلَةً -

اعرائی ہے ہو چھا کوئی کو او ہے جو آپ کی صدالت کی تقدیق کرے۔ حضور نے اسٹاد

زمایا دادئی کے کنارے پر بیری کا درخت نظر آرہ ہے یہ گوادسے۔ جب حضور نے اس

درخت کو اشارہ کی تووہ بنی بڑ دل سمیت دین کو چیر تا ہوا حضور کے ساخہ کا رسول ہو گیا۔
حضور نے اس درخت سے تیں یار ہو چھا کیا تم یہ گوائی دیتے ہو کہ جس اللہ کا رسول ہو ل ؟

اس موال کے جواب جس تین بار بی اس درخت نے حضور کے دعوی نجوت کی گوائی دی۔

بھر دودر خت اجازت لے کر اپنے پہلے مقام پر چاہ گیا۔ وہ اعرائی جس نے پی آ کھول سے

پر دودر خت اجازت لے کر اپنے تو م کے پاس دیک آیا اور چاتی دفعہ اس نے عراض کی

یارسول اللہ اعمل اپنی تو م کو معجرہ بناؤں گاہ انہیں آپ پر ایمال اونے کی دعوت دول گا۔ اگر

یارسول اللہ اعمل اپنی تو م کو معجرہ بناؤں گاہ انہیں آپ پر ایمال اونے کی دعوت دول گا۔ اگر

انہوں نے میری بات نہ بانی تو بی خود ماضر ہو جاذب گا اور غیر حضور کے مدا تھ دیموں

انہوں نے میری بات نہ بانی تو بی خود ماضر ہو جاذب گا اور شر مجر حضور کے ساتھ دیموں
گا۔ (1)

بزازئے حضرت بریدہ بن حصیب ہے دوایت کیاک کیا ۔ انگرائی ، ان کی کر میمائی ہے مطالبہ کیا کہ حضوراے کوئی ایک علامت دیکھا کی جواس بات کی شہادت دے کہ آپ اللہ

1. ترجي وطلان، "أسير (البويد"، ولدي صلح 121

کے رسوں ہیں۔ مفود نے سے قرباہ وہ مسے ورخت و کھے رہے ہو، اہال جاؤہ در خت سے کہا کہ اللہ کے رسول تنہیں یاد فرمارے ہیں۔ وہ اعربی اللہ کی رسول تنہیں یاد فرمارے ہیں۔ وہ اعربی کی اس ورخت کے یاس گیا اور یہ بیغام اسے سنایا۔ وہ سننے تی ایک مرتب داکیں طرف جھکا پھر یا کی طرف جھکا پھر سانے کی طرف جھکا پھر بیچے کی طرف جھکا اس طرت اس کی ہڑیں جو چاروں طرف وہن جس مرش کری تھیں دہ نوٹ کئی اور وہ ذیکن کو چیر ۱ ہوا حضور کی خد مت اللہ سی جا صافر کا دینے کیلئے رواند ہول وہ حضور کے سامنے مؤدب ہو کر کھڑ ا ہو گیا عمر من اللہ سیست بارسوں اللہ۔ وہ حضور کے سامنے مؤدب ہو کر کھڑ ا ہو گیا عمر من السلام عدیت بارسوں اللہ۔ اس اس عرائی کو پیر معمور کی رسامت کا بھی ہو گیا۔ اس نے عراض کی انب اس

اس احرانی کویہ مجز دو کی کر حضور کی رساست کا یقتی ہو گیا۔ اس نے عرض کی اب اس ور خت کو تھم و بیجے کہ اپنی مہلی جگہ پر چلا جائے۔ چنانچہ وولوث گیا اور اس کی جزیں زمین میں گر میں۔

مید مجنوه دیجی کر احرائی نے عرض کی یار سول اللہ جھے اجازت دیجئے تاکہ بیل آپ کو سیدہ کر ورب حضور نے فرمایا کر اللہ تقائی کے سواکسی اور کو مجدہ کرنے کا تھم دیتا تو جس بیوی کو تھم دیتا کہ دہ نے خود ند کو سجدہ کر سے بھر اس اعرائی نے عرض کی یار سول اللہ اگر سجدہ کی اجازت دیں تاکہ میں حضور کے دونول بایر کت با تھول اور کی اجازت دیں تاکہ میں حضور کے دونول بایر کت با تھول اور قد مین تر یغین کو بوسہ دول۔ حضورے اے دست ہوگ اور قدم ہوی کی اجازت مرحمت فرمائی۔ (1)

الم بخاری، مسلم حضرت عبدالله بن مسعودے روایت کرتے جی جس رہ جہات کو یا دگاہ نبوت جی جی جس رہ جہات کو یا دگاہ نبوت جی حالات بیل شان درگاہ نبوت جی حالات جی حالات کیا جمیں کوئی ایک شان در کھا ہے جس سے جمیل بھین ہوجائے کہ آپ اللہ کے ہے رموں جی ۔ حضور نے فرہ یا یہ در خت میر اگواہ ہے۔ حضور نے اس در خت کو حکم دیا کہ آگاہ اور میری نبوت کی گوائی در خت میر اگواہ ہے۔ حضور نے اس در خت کو حکم دیا کہ آگاہ در حضور کی ماست و نبوت کی گوائی در خت میں ہوجیااور حضور کی رساست و نبوت کی گوائی در در خت ای جو دی در خت و نبوت کی گوائی در خت کی گوائی در خت کی گوائی در خت کی کھیں کا در کا در خت کی کھیں ہوگیا اور حضور کی رساست و نبوت کی گوائی در کے در در خت کی کھیں کے کہ در کا در

آیک دور جنگل بی رکانہ کی حضور علی ہے طلاقات ہو گئی۔ حضور نے اسے کہا مسمان ہو جاؤ۔ اس نے کہ بیل اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گا جب تک آب اپلی مدافت کی دلیل چیش نہیں کریں گے۔ حضور نے اسے فرمایا اگر حمہیں نشانی دکھاؤں تو تم

<sup>1</sup>\_1 قيد مادن "المسيح الليوب"، وبلدك، صلى 122. اللفناء، وبدأ، صفير 421

ایمان نے آؤ کے ؟ اس نے کہا بیٹک وایل قریب ہی ہیری کادر خت تھ، حصور نے اس کا مرا الفتہ کے افزن سے آگے آز۔ وردو حصول ہیں تقسیم ہو گیا۔ اس کا یک نصف ایس کھڑا رہااور دوسر انصف وہال سے ہیل کر حضوراور رکانہ کے میں ہے آگر کھڑا ہو گیا۔ رکانہ نے کہا کہ بیٹک آپ سنے بہت زہر دست مجرہ و کھایا ہے، ب اس تھی و شیکے کہ یہ وائیل چلا جائے۔ حضور نے فرواوا کر میں سے تھی دون اور وور ایس چلا جائے تو کیا تم اسل م قبول کر و جائے۔ حضور نے فرواوا کی سے تھی دون اور وور ایس چلا جائے تو کیا تم اسل م قبول کر و کے ؟ اس نے کہا دیگ ۔ حضور نے اسے وائیل کا شارہ فروی۔ وووائیل کیا اور اسے نصف کے مات کے کا کہ ور خت بی گیا۔

حضور نے فرمایاب ایمان ماؤلیکن ہیں نے ایمان دائے سے انکار کر دیں۔ وہ اس وقت تک ایمان ہوں اس کی تک ایپنے کفر پر ڈٹا رہ جب تک کہ حضور نے مکہ ان کی سے اس وقت وہ مسلمان ہوں اس کی وفات 42 ہمر کی شرک دینہ طبیعہ میں ہوئی۔

الم احمد معترت جائد سنت روايت كرتے بين ايك روزي رؤف رجيم بزے مغموم بیٹے تھے۔ گفار مکہ میں ہے کمی نے حضور کو اذبیت دی تھی اور زخمول سے خوان ہم تھا۔ اس نے حضور کے جسم کور تلین کر دیا تھ۔ حضرت جبر ئیل نے حاضر ہو کر عرض کی حضور کیوں مغموم بینے بیں۔ حضور نے قربیا کہ میر ل قوم سے میر سے ساتھ سے سوک کیا ہے جمعے تنا زدد کوب کیاہے کہ میرے زخول ہے خون بہتے لگا ہے۔ جبر نیل نے عرض کی بار مول اللہ! میں آپ کواسک شانی شاور کھاؤن جس سے جب کا غم واندوہ دور ہو جائے؟ حضورتے فرايد مرور۔وادی کی دوسری طرف ایک در خت کمٹر اتھا جبر کیل نے اس کی طرف دیکھا، حضور كوعر من كى يار مول الله !اس در خت كو بلايئے .. حضور نے بل ياوه در خت تور أنيل كمثر ايون بہان تک کہ حضور کے سمنے سکر کمز ابو کمید جرتیل نے فرمایا اے سم دو کہ وہ موث جائے۔ووو ایس چاد کیا۔ تو حضور نے قربلیا حسبی حسبی میر اللہ مجھے کائی ہے۔اس سے ماتی جلتی ایک اور روایت امام مسلم نے اپنی مسیح میں حضرت جابرے روایت کی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک فروہ میں ہم اللہ کے رسول کی معیت میں سو مے کر ہے تے يهال تك كه جم ايك واوى بين مرّب جو بهت وسيح تقى سر كارودعالم منطقة تضاع وجت كيلئے تشريف لے كے يس (جابر) لونا يانى سے مجركرس تھ لے كيا۔ حضور في دور جاكر دیکمادہال کوئی در خت نہ تھاجس کی اوٹ ش و فع حاجت کی جاسکے۔اجا تک و یکماواوی کے

کنارے پر درور خت بین۔ سر ورعالم ایک ور خت کی طرف تشریف لے کے اس کی خبنی کو پکڑ اور اے فر ہلیا میرے سامنے سر جھکا دوباؤل الله ۔ چنانچہ اس نے سر جھکا دیا ایک ایسے اور فر کی طرح جس کی تاک میں تکیس ڈال دی گئی ہو۔ اور وہ اپنے مالک کے ساتھ مستیاں کرتا ہو۔ چر دوشرے کو تھم دیا وہ آپ کے ساتھ ہو دیا۔ پھر جب نصف داست پر پہنچ تو دونوں در خت آپی میں مل کے اور الن کی اوٹ میں صفور نے رفع حاجت فرمائی۔ اس کے وونوں در خت جداجدا ہو گئے اور الن کی اوٹ میں صفور نے رفع حاجت فرمائی۔ اس کے بعد دونوں در خت جداجدا ہو گئے اور الن کی اوٹ میں صفور نے رفع حاجت فرمائی۔ اس کے بعد دونوں در خت جداجدا ہو گئے اور الن کی اوٹ میں صفور نے رفع حاجت فرمائی۔ اس کے بعد دونوں در خت جداجدا ہو گئے اور الن کی اوٹ میں حضور نے رفع حاجت فرمائی۔ اس کے بعد دونوں در خت جداجدا ہو گئے اور الن کی اوٹ میں حضور نے رفع حاجت فرمائی۔ اس کے بعد دونوں در خت جداجدا ہو گئے اور النی الن جگہ بر میکٹی گئے۔

حضرت اسامہ کتے ہیں کہ علی نے مجور کے درختوں اور پھر وں کو حضور کا پیغام پہنچایا۔ اس ذرت کی حضور کا پیغام پہنچایا۔ اس ذرت کی تتم جس نے اپنے مجبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا جس نے دیکھا مجوری قریب ہو حکش بہال جس کہ ایک دوسرے سے ال حکش ۔ پھر ایک ذہر کی صورت جس جمع ہو گئے۔ حضور نے اان کی اوٹ جس رفع جا جت فرمائی۔

جھے اس دات کی تئم جس کے ہاتھوں ٹی میزی جانے بن نے مجور کے در حوّل کو دہاں ہے بن نے مجور کے در حوّل کو دہاں ہے۔ دہاں ہے جگہ ہا جاتے دیکھا ہمال تک کہ تمام اپنی جگہ پر چنج کے۔ (1) حطرت المام بومیری نے کیاخوب فرمانیا۔

جَنْهُ وَلَهُ مَ مُعَلِّمُ الْاَشْعُ وَالْسَاحِينَا فَلَمْ عَلَى الْكَرْمَ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الله (2)

"حضور ك بلان بردر خت مجده كرت بوت قد مول ك بغيرا بني ينذلون ك مبارك بلغيرا بني ينذلون ك مبارك بلغيرا بني ينذلون ك مبارك بلغ بوت صورك فدمت عن عاضر بوت "

1. الشفاء وجلد إن من في 422

2. ريف وطالق المسيرة الميور"، ولدي مني 124

#### حتين الجذع

سر ورکا کنات فخر موجودات علیہ العسوات والتی تب جب جر ت کر کے مدید طیب شل رو آتی افروز ہوئے تو سب سے پہلے رہت عالم عنیہ العسوٰۃ والسلام نے اللہ تقائل کے گھر کی تعمیر کا اجتمام فریایہ وہ مسجد اور اس کی تقییر سادگی کا کیک ہے مثال نمونہ تھی۔ مجورول کے سے بطور ستون استعال کئے گئے اور جیسے مجور کی شاخول سے بھائی گئے۔ جب بارش برتی تھی تھی تو جیسے کہا ہو جایا کر تا۔ حضور نی کر بم جعد کے روز ایک ستون کے ساتھ فیک لگا کر قطبہ اوشاو فر مایا کرتے۔ جب نمازیول کی تقداد بہت ذیورہ بو کئی تو می ہو گئی تو می ہو گئی تو می ہو گئی تو میں کیا کہ اس طرح دی ہو تک کھڑے وہ کر خطبہ دینے سے حضور کو بو کئی تو می ہی تر دور جیشے نمازیوں کو حضور کی آواز خبیں چیش تو ایک فا تون نے عرض کی یور مول اللہ امیر انداز میں اندازیوں کو حضور کی آواز خبیں چیش تو ایک فا تون نے عرض کی یور مول اللہ امیر انداز میں اندازیوں کو حضور کی آواز خبیں چیش تو ایک فا تون نے عرض کی یور مول اللہ امیر انداز میں بیش کر خطبہ او شاد فریا تھی۔ (1)

جب منبر تیاد ہو گیااور اس کو معجد علی رکھ دیا گیا تو آ محدہ جمعہ کو حضور نماز جمعہ کے معبر میں تھر بیف ان نے تواس مجور کے سے سے گزر کر جب منبر کی طرف تھر بیف ے سے گئر کر جب منبر کی طرف تھر بیف ے سے سکے تو وہ تنا بچوں کی طرح رونے لگا بہال تک کہ جمر کے صدمہ سے بھٹ گیا۔ رحمت عالم علی منبر پر حطبہ ارشاہ فرمارہ ہے ہے ، حضور نے اس سنون کے رونے کی آواز کی ، حضور نے اس سنون کے رونے کی آواز کی ، حضور نے اس سنون کے رونے کی آواز کی ، حضور نے اس سنون کے رونے کی آواز کی ، حضور نے فرمایا۔

كُوْلُكُو اَلْكَوْرَمَّهُ لَكُورُ مِنْ لَ هَلِّهُ اللهِ اللهِ يَوْمِ الْفِيكُةِ "الريس اس كوسيد ساند لكانا تو تياست تك مير سافراق يس اى

طرح در تاریتا۔"

حضرت بریده بن حصیب اسلی رضی الله عند فرات بین کدتی کرم علی نے جب اس سنون کی آورزار کی بی تو منبرے نیچ انز کرانے گئے لگایا اے فرایو۔ یان پیشڈت آن اُرڈ کے اِلی الْحَالَیْ فِل اَلْمَا کَانْ وَکُلُنْ مَالُور کُلُور کُلُونُ کُلُور کُلُور

2423-1-150-1

"الر تیری مرضی ہو توش تھے تیرے باغ بیں لونادوں۔ تیری بڑیں نئے سرے سے تازہ ہوں اور تیرے ہے اور شاخیس ترو تازہ ہوں اور تھ پر پھرے چھل لکے لکیں۔"

وَإِنْ شِئْتَ آغَرِمْكَ فِي الْمِنْكِ فَيَاكُلَ آدُلِيّاءُ اللهورِيُ تَكُم كَ ..

"اگر تیری مرضی ہو تو میں حمہیں جنت میں گاڑ دول تا کہ اور با واللہ تیر ا مین کھا ئیں۔"

حمنور ۔ فیدا بینے کان اس کی طرف نگائے کو یا اس کا جواب سنتا چاہتے ہیں۔ حنین جذع کی جوروایت ام انمو سنس عائشہ صدیقہ رسنی اللہ تق کی عنہا ہے مروی ہے اس میں نہ کورے کہ حضور منتیجہ نے اس کو دنیا و آخریت میں ایک چیز اختیار کرنے کا اختیار وہ الاس نے آخریت کو لیند کیا۔

اس نے کہاا

یَلْ کَنْیْ سُنِی فِی الْمِنْکُو فَیْآ کُلُ اکْرِلِیا الله الله کے مقبول "بارسول اللہ جھے جنت میں گاڑو تیجئے تاکہ میرا کیس اللہ کے مقبول بندے کھائمی۔"

اس سنزن کا جواب حضور کے عناوہ جوار ڈگر و نوگ جمع نتے انہوں نے مجمی سند حضور نے فر ملیا۔ نکٹ فضلت میں نے تیم کی پہند کے مطابق تنجے جست میں کا زدید پھر حضور نے فر مایاس بے جان تنے نے "وار الفتاء "کو چھوڑ کر وار البقاء لیمنی جنت کو افتیار کیا۔

کی شان ہے اس بدی ہر حق کی جس کے مس کرنے سے لکڑی کے سو کھے تول بیں الدی آئی۔ صرف زندگی شیس بلکہ جذب عشق و عجت نصیب ہو گی اور باتی و فائی میں جو فرق ہے وہ بھی سمجھ لیا۔ علامہ قامنی عیاض نے شفاء شریف میں حفزت حس بصری رحت اللہ علیہ کے بادے میں کھوہے۔

جب آپ ہے واقعہ سایا کرتے تھے توروئے لکتے تھے۔ فرمائے اے لغہ کے بندواسو کمی لکزی تواللہ کے محبوب کے قراق میں اور شوق وصال میں پھوٹ پھوٹ مررونے کی اور تم

1-رخي د طالق "المسيرة البيرية"، بلدو، من 132

اس بات کے ریادہ حل دار ہوکہ حضور کی طلاقات کے شوق پی تمہاری سیکمبیں مجی الممکلیار ہولیادردل بے قرار ہو۔(1)

عنامہ بن کیٹر ای عدمت کے بادے پیل لکھتے ہیں۔

قد درج مراس میدان سکے وشہوار اس کے خون المقام الذی المقام اللہ المساحة الله المساحة الله المساحة الله المساحة الله المساحة الله المساحة المسا

وہ معجزات جن کا تعلق عالم جمادات ہے ہے

المام مسلم في حطرت جايرين سمره عدوايت كيب-

تَالَ رَسُونَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا قَنْ لَا عَرِفْ عَجَدُا بِمَكُمَّةٌ كَانَ يُسَيِّم عَلَى تَبْهِ اللهُ عَلَى تَبْهِ وَسَلَمَ لَا قَنْ لَا عَرِفْ اللّانَ (3)

"حضور عَلَيْ فَي فَر مَلِ اللهُ مَر مَد عِل الله عِيْم بِ حَم كوش جانا مول
جو مير كي بعث من يهم جب عن اس كي اس من كزر كرا تقاء وه عُيه

سلام کرتاتھا۔"

بعض نے کیا یہ پھر مجر امود تھا۔ دوسر وں نے کہا یہ وہ پھر تھاجوز قاتی المجر میں نصب تھا۔ لوگ اس سے کس کرتے ہیں، تیرک حاصل کرتے ہیں دور کہتے ہیں ہید وہ پھر ہے کہ جب حضور اس کے پاس سے گزرتے تودہ سمنام عرض کر تا تھا۔

ا م ترقدی اور واری اور حاکم نے اس دوایت کی تنتیج کی ہے اور سیدیا علی بن الی طالب کرم الله وجہد سے روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں میں کمدکی گلیوں ہیں حضور کے ساتھ اللہ وجہد سے موایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں میں کمدکی گلیوں ہیں حضور کے ساتھ کیل دیا تھا، ہم بعض محلوں ہیں گئے اور جو در خت اور پھر سامنے آیا اس نے عرض کی۔

1۔ ٹاکرالرس مٹر 241 رقی دخان۔"اپسی بہلی ہے"، ملدہ مٹر 132 نیسائیڈا، مو 239

2. ترق و مثالث " أمير النبور" ، جلد 3 مثل 125

#### التَكَوْمُ عَلَيْكَ يَادَسُولُ اللهِ

علی مرتفنی فرونے ہیں ابتداء نبوت ہیں ایساا کٹر و قوع پذیر ہو آکر تا تا کہ حضور کے ول کواطمینان آئے اور ان ہے وربے شہاد تون سے حضور مسرور ہون۔

انواہب الديني شي اين رشد اور ائد نظ ماكل كى ايك بده حت تے ادم ابو حفق الى الى الله الله الله على الله وہ الله فقت ہوئى اس نے بھے بتایا كہ وہ الله فقت ہوئى اس نے بھے بتایا كہ وہ بھر جور حت عالم عليہ ہر سلام بھيتا تھاوہ صد الله اكبر كے مكال الله مائے جود ہوارہ اس مل نصب شدوے۔

حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبا فرماتی جی کہ رسول اکرم ملک نے بھے بتایا کہ جب بہر کی استعبال کیا اس سے بعد میں جس پھر اور کہ جب جبر کئل اشت کے بعد میں جس پھر اور ور حت کے باس سے گزر تاوہ یہ کہنا السیلام عدیث یار سوں اللہ۔

حضور بنب کمی دادی بی تشریف لے جاتے آوال وادی کے مارے ور خت اور پھر
عرض کرتے السلام عدیت بارسول اف پھر حضوراس کا بورب دینے عبکم السلام
الم نیم کی، این رہ بالک بن رہ تا الباعدی رہ می اللہ عندے روایت کرتے ہیں۔ ایک
دن نی مکر م فلائے نے حضرت عہاس بن عبد المطلب کو فرایا اے ابو الفض اہم اور تہارے
ہیے میرے آنے تک اپنے گھری مفہر تد جب چاشت کا وقت ہو کی قوسر کار ووعالم علیہ
شریف لائے، المیس السلام علیکم سے ٹواز الن سب نے بھی جوایا عرض کیا
وعلیکم السلام ورجمة الله و بر کاته یارسول الله آپ بر بھی سلامیاں، رحمیں اور
بر کتیں نازل ہوں۔ پھر حضور نے ہو تھا الکیات کی حد کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضورے قربایا۔
یہ مرض کی فیروے فیت سے۔ ہم اللہ توالی کی حد کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضورے قربایا۔
میرے نزدیک سورجب وہ آدام سے بیٹو گے اور حضور کے قریب ہوگ تو حضورے قربایا۔
عرب نزدیک سورجب وہ آدام سے بیٹو گے اور حضور کے قریب ہوگ تو حضورے آبی

 ي ڈالی مهداور ان کوچمياليا ہائى طرح آتش جہم سے النيس چميا لينك"

دروزوں اور کھڑ کیوں کے جتنے کواڑ تھے، مکال کی جتنی دیواری تھیں سب نے کہا
آبین سین آبین۔ حضرت عباس کے جو فرز نداس نورانی محفل میں حاضر تھے ان کے اساء
میار کہ یہ جیں۔ عیداللہ، عبیداللہ، تشم، معید، عبدالرحمٰن، سعیداوران کی بہن ام حبیب رصنی
اللہ عسم راس سے معلوم ہوا کہ کھڑ کی سے سبان اور سب حس کواڑ نے بھی حضور کی وعاکو
ستااور صرفی ان کی توت ساعت بی ظاہر شیس ہوں بلکہ یہ شعور میمی نعیب ہواکداس دعام
سب نے تین یار آبین آبین آبین آبین کہا۔

امام احمد و بخاری تریز کی اور این ماجه حضرت انسے روایت کرتے ہیں۔
ایک روز کو واحد پر حضور نبی کریم منافقہ، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور
حضرت حال و والنورین رضی اللہ تعالی عنبم تشریف لے محتے۔ جانال نبوت کے باحث کو واحد
پر مرز و طاری ہو گیا۔ سر کار دون کم علی کے اپنے قدم مبارکے اسے انسوکر لگائی اور فرویا۔

اُنَّهُ مَنَّ اَسُولَ وَانَّهُمَا عَلَيْكَ فَهِي قَرَصِدِ اِنِّى قَرَ مَنْ اِنِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله "الساحد تغير جار ثير ساور يك الله كانى من اليك اس كاصديق من الدود وشهيد إلى "

الم مسلم نے اس متم کی روایت معترت ابو ہر میروے کو ہ حرائے بارے میں نقل کی ہے۔ اس میں بچھ انسانے میں۔ اس روز حضور کے سرتھ ان حضرات کے علاوہ فلی مرتفعی، طلحہ ، زبیر اسعد بن الباد قاص رضی اللہ عنہم بھی تنے اور وہ پہاڑ بھی کاننے لگا حضور نے فروایا۔ اے پہاڑ تھی جا کی آئی آئی گائی آئی گائی گائی گائی گائی کا کہ تارے اور کو کی خالم نہیں) بلکہ تیرے اور یا تو اللہ کا تی ہے یا مدیق ہیں ہیں شہید ہے۔ (۱)

امام بخاری، مسلم اور دیم محد ثین نے حضرت چار بن عبداللہ اور دیے کیا ہے کہ اسلم اور دیمے کیا ہے کہ سے پہلے مسجد حرام میں تیل موس تھ بت تصب تے اور تعلق کے ساتھ انہیں پھر ول میں گاڑ دیا گیا تھ۔ سر درانبیاء علی جہد مجد حرام میں داخل ہوئے۔ حضور کے دست مبارک میں جہڑی تھی اس کے ساتھ سر ف ان بتوں کی طرف اشارہ کرتے گئے نہ ہا تھ دگایا اور نہ

1. ذر في وطان " أسير البيور" اجلد 3 صفي 129

ائیں دھکا دید اور حضور اثبارہ کرتے اور بر پڑھتے جاء انعق، ور مق الباطل حس کے مذکی طرف اثبارہ کرتے وہ مرکے بل کر پڑتا۔

بھین میں سیدی کم علاقہ اپ ہی حضرت ابوطالب کی معیت میں شام کے سفر پر دوانہ ابو ہال ایک براارامی رہتا تی۔ اس ابو ہے۔ راستہ میں راہبول کی فافقاء کے پاسے گزر ہول وہال ایک براارامی رہتا تی۔ اس کا تام بحیرہ تھا،دہ کس کی مذاقات کیلئے اپنی فافقاد سے باہر نہ نکانا تی جیس ال مکہ کار تا فالم ، جس میں مر کار دوعائم مجی ہے ، اس نے اس فافقاء کے پڑوس میں قیام کی تو وہ فود بی باہر آیا ، جس میں مر کار دوعائم مجی ہے ، اس نے اس فافقاء کے پڑوس میں قیام کی تو وہ فود بی باہر آیا ، قافے دالوں کو بوے فور سے دیکھار ہا پھر اس نے رسول کر سے جانوں کے بر دار ، کی سالہ تھ بھر الوں کے مر دار ، کی سالہ تھی کی انوں کے مر دار ، انہ میں انٹہ تھی کی رحمت لدی المین بنا کر میموٹ قربا نے گا۔

کسی نے اس راہب سے پوچھا اور بھی بہت سے فائدان قریش کے نوجواں موجود

ہیں، تم سے النیس کیے پہاتا کا اس نے جو بدیا جب ہی آپ کا گزار کسی در خت یہ تجر کے

ہاس سے ہو تا وہ ان کے سامنے مجدہ دین ہو جائے، نبی کے بغیر شجر و جر کسی کو مجدہ نہیں۔

کرتے۔ دوسر کی نشائی یہ و بھی کہ جب ان کا قافلہ آر ہاتی تو بادر کا ایک کو اال پر ساہد کے

ہوئے تھا۔ آپ جد حر جائے بادر کا گزا آپ کے ساتھ ساتھ جاتا۔ تیسر کی یہ نشائی دیکھی

کہ قافلہ والوں نے آئے بڑو کر در شت کے سامہ میں اپنی اپنی جگہ پر قبضہ کر میار جب یہ

تشر ایف دار دار خت کے سامہ میں جگہ نہ تھی، آپ جینے در خت کا سے ادھر جھک گیا۔

ملامہ شہاب نفاتی شارع شفا کھیے ہیں۔

کے حضور آگر سنگ فار اپر قدم مبارک رکھنے تو اس کا نشان اس بھر میں فاہر ہو جاتا تھا۔
اوگ ان پھر دل سے تبرک و مثل کرتے ہیں ، ان کی دیارت کیلئے جاتے ہیں ور ان کا حتر ام
کرتے ہیں۔ ایک پھر معر ہیں بھی تھ سلطان قائم کی نے جیس ہزار ہو تھ میں اس خرید ااور
وصیت کی کہ یہ پھر اس کی قبر کے فرد کیا جاسے ور دواب تک موجود ہے۔

سنگ فارا پر قدم رکھے تواس میں حضور کے باؤں کے فاش عبدہ ہو جائے، رہے ہو قدم رکھتے تو پچھ بیندنہ جانا۔(1)

<sup>1</sup>\_ر في د طالنه "السير قالني بي" ، جلد 3 مني 127

### تنكربول كالشبيج كهنا

جلیل القدر محد شین نے جن علی امام بیمی، بزاز طبرانی، این مساکر شال بیر، نے معفرت ابو ذر سے معفرت ابو ذر سے معفرت ابو ذر سے دوایت ہے۔ دوایت ہے۔

میں حضور منتہ کی تب کی کے او قاملہ کی جبتی میں رہنا تھا۔ میں نے ایک وفعہ راستہ کو مرور عالم علاقة كو تنها بينے ديكه إلى شيار جل نے اس موقع كو ننيمت سمجه، خدمت الكرس ميں حاضر ہو ،اس دنت سر ور عام علیہ کے یاس اور کوئی آدمی تبیل تعدیجے بول محسوس ہوا موانی کریم عظامی وی مزل مورای ہے۔ اس نے حضور کی خدمت میں ملام بیش کید حضور في الركاجواب ويدير حضور في ويم كيد آنا موا؟ من في من كالقد تعالى اور اس كرر سول ملك كي مبت محيى لا في بيد على ديا بيد جاؤر ايس عن حضور ك بيد يش بين كر اور بالكل خاموشي التي ركر ل كافي و يربينار باست بش ابر بكر صديق رمني الله تعالی عند آے جو تیزی ے قدم افغارے تے اور حضور کی ضدمت میں سلم فرض کید حضور نے انہیں بھی سلام کاجواب دیا،النے ہو چھا کیے آتا ہواا نہوں نے مجک وال جواب دید اللہ تعالی اور اس کے رسول مالیک کی محبت سمینی مائی ہے۔ حضور نے المیس مجی بیٹھنے کا اش روفر لما - مر كاردوعالم عليه كم سامن ايك جموناسانله في مديق اكبراس بين محت پھر کچھ ورم کے بعد حصرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند تھریف لائے ان کے ساتھ مجھ اس حتم کی یہ تیل ہو میں وہ بھی ابو بکر صدیق کے پہلو میں بینے سے فیر حضرت عثال فن ر منی اللہ تن تی منہ سامنر ہوئے دو قاروق اعظم کے پہلو میں بیٹر گئے۔ پھر رحت عالم سلالتے ن چند كريال افعا عي مات يالو ال كواية باتح هن ليا توود سبحان الله كاوروكر في لکیں۔ان کی تنبیح کی آواز اس طرح سائی دینے تھی جیسے شہد کی تھیوں کی بینجمتا ہث ہوتی ہے۔ پھر صنور علق نے ال کوزین پر رکھ دیا وہ ف موش ہو کئیں۔ پھر پھے دیر بعد اٹھایاادر صدنق اكركها تحديث الميل ركاديا-

معزمت سدین اکبرر منی الله تن فی مند کی منطق علی می می وه سیسان الله کاورد کر آن ریس اور شید کی تعیول کی مینستایت کی طرح ان کی آواز آئی ری بھر ان سے لے کر انیں ریمن پر رکو دیا پیر خاموش ہو گئی پیر اٹھیا اور صفرت فاروق اعظم رمنی اللہ تق فی عدد کو پکڑا دیا۔ ان کی ہفتی ہی بھی وہ سبحال افتہ کا ورد کرتی رہیں۔ پیر انہیں زمن پر رکھ تو خاصوش ہو گئی۔ پیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی مند کو عطافر ما بیر دہاں بھی اللہ تعالی مند کو عطافر ما بیر دہاں بھی اللہ تعالی مند کو عطافر ما بیر دہاں بھی اللہ تعالی مند کو عطافر ما بیر دہاں بھی دہائے گئے کہ بھی دہ سیر کی ان سے لے کر زمین پر رکھا تو وہیں خاصوش ہو گئیں۔ پھر حضور علی اللہ تعالی مند کو اللہ علی انہوں نے تنبیح نیس کی۔ سیر تا ملی رضی اللہ دو لی حدد کا بہاں ذکر تہیں آیا کہ کو کہ آپ وہاں موجود فیس خے۔ ارشاد نبوی کی تھیل میں کئیں تشریف سے کے ہوں گے۔ (1)

# وہ مجزات جن كا تعلق حيوانات ہے ہے

المام احمد اور نسائی نے استاد جیرے حضرت انس بن مالکسست روایت کیاہے کہ انساد ے ایک مرانے کا ایک اونٹ تی جس پر دویانی کے مشکیزے لاو کر مایا کرتے تھے۔اس نے ا یک د فعدم کشی شر وع کر دی۔ دوائی پشت پرند کسی کوسوار ہوئے دینانہ سامان او نے دیتا۔ اس كيوالك حضور كي خدمت بن حاضر جوئ، عرص كي يار مور الله ؟ جار ااونث بي حس ے ہم یائی کے مشکیزے لاد کر لتے ہیں، باس نے ہمارے ساتھ سر کشی شروع کر دی ے اندہمیں این اور سوار ہونے دیتا ہے نہ کوئی ہوجول دینے دیتا ہے ،اس کی اس سر کشی ہے الارے تخلیّان اور کیت شک ہو رہے ہیں۔ تی کریم طلقہ نے اسینے سحابہ کو فرمل اضو چیں۔اس اونٹ کے الک کے ڈیرے یہ تشریف لے ہے، حویلی عمل واقل ہوئے تودیکھا اونت ایک کونے میں کمراہے۔ وجست عام چل کراس کی طرف محت انصار نے عرض کی یار سول اللہ یہ تو ہاؤے کتے کی طرح ہو گیاہے ، حضور اس کے قریب تشریف نہ نے جا کی مباد اوہ تکلیف پہنچائے حضورتے قریبا مجھے وہ کوئی تکلیف توں پہنچاسکا۔اونٹ نے جب تی کریم کی طرف دیکھا تو دوڑ کر آیا اور حضور کے سدمنے سجدہ یس محر عمیا اور اپنے منہ کا حصہ حضور کے سمنے زین مرر کھ ویا۔ سر ور عالم علائے نے اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ میدوہ بانكل تالع فرمان بن عميار حضور في اس كو تحكم دياجوكام اسيئة مالك كاوه يہيے كمياكر تاتھا وہ اب مجی کیا کرے۔ می بہ کرام نے یہ منظر دیکھا تؤعرش پیراموے یار سول اللہ ایہ جانورہے

<sup>1</sup>\_ ( في منان "المير والعرب"، بلد 3، مخ 128

اے کوئی سمجھ خبیں ہے۔ اس نے آپ کو مجدہ کیا ہے۔ ہم تو عقل و فہم کے مالک ہیں ہوا ا زیادہ حق ہے کہ حضور کو مجدہ کریں۔ رضت عالم علقہ نے فرمایا کسی انسان کے سے درست خبیں کہ کسی انسان کو مجدہ کرے۔ اگریہ جائر ہو تا تو ہی عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے ضاوند کو مجدہ کرے کیونکہ جو ندکا حق عورت پرسب ہے میادہ ہے۔

ایام احمد اور بیتی صحیح سند سے بھٹی بن حر وا تھی رضی اللہ عند سے دوایت کرتے ہیں،
انہوں نے کہا، ہم نی کر یم بھلنے کے ہمراہ شر بیک سفر سے ۔ انارا گررا کی اونت کے پاک
سے ہوا جس براس کے الک پنی کے مظیر سے لدو کر رایا کرتے ہے۔ جب اس اونٹ نے پی
کر یم کو دیکھ تو یزین ایا اور گرون کا اگل حصر زیمن پر دکھ دیا۔ حضور رک کے پوچھااس کا الک
کوان ہے ؟ ووج ضر ہوگیا۔ حصور نے فربایا ہے اونٹ جھے فروخت کر دور اس نے عرض کی
یارسول اللہ بی بطور مدید حضور کی فد مت میں چیش کر تا ہوں۔ یہ اس ف ندان کا اونٹ ہے
بارسول اللہ بی بطور مدید حضور کی فد مت میں چیش کر تا ہوں۔ یہ اس ف ندان کا اونٹ ہے
بارسول اللہ بی بطور مدید حضور کی فد مت میں چیش کر تا ہوں۔ یہ اس ف ندان کا اونٹ ہے
بارسول اللہ بی علاوہ کب معاش کا کوئی ذر ہے۔ فیش۔ حضور نے فرمایا ایس آگریہ بات
ہوتا ہے باس سے قویت تمہار کی شکا ہے گی ہو وار جارہ اور جارہ دیا ہو اور جارہ
کم کھلاتے ہو۔ اس کے ساتھ اجماسلوک کر۔ کام قور اے اور جارہ ذیادہ ؤ

داری، برافراور میتی باستاد جید حضرت جابرے دوایت کرتے ہیں کہ یک اون حضور کی بارگاہ شکی حاصر ہوا، جب او حضورے قریب ہوا تو مجدہ شک کر پڑے ہیں کہ میتی ہے۔
فرمایا ہے او گوااس وخت کا الک کون ہے؟ چند العبار کی جوان گویا ہوئے یہ ہمار الونٹ ہے۔
حصور علی ہے نے پو چھااے کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے عرض کی یار سول اللہ جس سال بحک اس کو ذرائے کے مشکیزے لاد کر لاتے رہے جی اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے ، ہمار الداوہ ہے ہم اس کو ذرائ کر دیں۔ رحمت عالم نے قرمای کیا تم جھے یہ اونٹ فرو فت نیس کر دیے آالہوں ان کو درائ کر دیں۔ رحمت عالم نے قرمای کیا تم جھے یہ اونٹ فرو فت نیس کر دیے آالہوں کے ما تھے جماسلوک اللہ کے درائ کہ کہ اس کا مقررہ وفت آج ہے۔ العماری توجوانوں نے عرض کی یہ سول اللہ اللہ کا مقررہ وفت آج ہے۔ العماری توجوانوں نے عرض کی یہ سول اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کو تعجوہ کر ہیں کہ وہ کسی اللہ ن کو مجدہ کریں۔ مرشد جن وانس نے فرمایا کی اشان کو مجدہ کریں۔ مرشد جن وانس نے فرمایا کی اشان کو مجدہ کریں۔ مرشد جن وانس نے فرمایا کی اشان کو مجدہ کریں۔ مرشد جن وانس نے فرمایا کی اشان کو مجدہ کریں۔ مرشد جن وانس نے فرمایا کی اشان کی خیار الوث تہاری شکایت کول کر رہا ہے آلس کا حیار سے اس یہ بے تھار الوث تہاری شکایت کول کر رہا ہے آلس کا حیار سے اب بیا ہوں اللہ کی اللہ کو فرمایا کو فرکا کرنے کا ادادہ کھے ہوں لک نے عرض

کی حضور نے بچ فر مایاس خداکی حشم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فر ملاہ ہے جس ایسا نہیں کرول گا۔

طبران، حضرت ابن عباس من الله عبى الدولية المحب المائية الميك المعادين المعادين المعادين المحادية المحت المح

حضور نے صیبہ کرام کو فرمایا اٹھو میرے ساتھ چاور صفور تکریف لے سے ایجا ہور صفور اور ان کی تھا میاد الونٹ حصور اور ان کی تھا میانہ اور ان کی تھا میانہ الونٹ حصور کو تکلیف پہنچا کی۔ حضور نے تحق سے تھم دیا کہ دردازہ کھولو۔ اس نے دردازہ کھو ما ایک اورٹ دروازہ کی اس نے دردازہ کھو ما ایک اورٹ دروازہ کی اس نے دردازہ کی سے منہور نے اس کے دائک کو کی جو کر سے بیان بیٹیا تھا اس نے جب حضور کو دیکھ تو اور اس کو تیرے حوالے کر دروں ہوں ہوں کہ جو بیل کے آخری اس کے دائرہ بیدی سے رسی لے آبا سے جب حضور نے اس کو باعد ماہ فرایا ہے اور پھر حو بلی کے آخری کی اس کے دائرہ بیدی سے رسی لے آبا سے جب حضور کو دیکھا تو وہ بے چوان وج اس کے مالک کورسی ال نے کا تھم دیا۔ وہ لے آبا۔ حضور نے اس کے مالک کورسی ال نے کا تھم دیا۔ وہ لے آبا۔ حضور نے اس کے مالک کورسی اس کے مالک کے حوالے کردی۔ آخری ش فرمایا ادبعب او تی کام بیندہ دیا اور اس کی گیس اس کے مالک کے حوالے کردی۔ آخریش فرمایا ادبعب ماہم ماہم الا بعصیادی " سے جاذاب بید تیم می تا فرمانی فیس کریں گے۔"(1)

معرت الم حدوالوواؤد معرت عبدالله بن جعفر بدوایت کرتے ہیں ایک دوز سر کاردوی آل مطابق کی ہے گا۔ وز سر کاردوی آل مطابق نے ججے اپنے بیجے سوار کیااور میرے ساتھ ایک راز کی بات کی اور ججے بدایت کی کہ کسی فضی کو یہ بات شہاؤل د قضائے ماجت کیلئے جب حضور کو پروے کی مغرورت ہوئی تو حضور پہند قربائے کہ کوئی مٹی کا نبید ہو جس کی اوٹ میں بیٹے کر حضور قضائے حاجت کریں یا مجوروں کا جمند۔ حضور قضائے حاجت کیے ایک افساری کی حافی کی گا

<sup>1.</sup> زياد طان "السيرة الاسه " وجلد 3 من 133

کے اعرر تشریف نے سے دہاں ہیں اون کھڑاتھ۔ جب اون نے حضور کارخ افورد کھا تو شدت فیم ہے اس کی آ کھوں میں آ نسو آ سے سر کار دوعالم علیجہ چال کر فوداس کے پاس تشریف لاے اور سر کے قریب اس کی گرون پر اپناد ست مہارک چیر اچر حضور نے ہوچ اس کا مالک کون ہے ؟ آیک افسار کی حاضر ہوا عرض کی بار سول اللہ ہے بر ااونت ہے۔ حضور نے اس کا مالک کون ہے ؟ آیک افسار کی حاضر ہوا عرض کی بار سول اللہ ہے اال اونت ہے۔ حضور نے اس اونٹ کے اس کے بارے میں کچے اللہ تعالیٰ کا ڈر جیرس آتا جس نے کچے اس اونٹ کا مالک مناب ہوا کا کہ مناب ہے اس اونٹ کا مالک مناب ہوا کو اور دوایت میں ہے کہ قوات ہوگار کھتا ہے اور اس سے جو بلی میں داخل ہو تا تو اونٹ اس پر حملہ کرتا لیکن جب حضور نے اس کے اعرر قدم ر نجہ فرمیواور اس اونٹ کو بلایا تو وہ دوڑ کر آبیا ور آپ منہ زمین پر رکھ دیا اور گفتے کے مل بیٹ گیا۔ مرکار دوعائم علیجہ نے اس کے بایا تو وہ دوڑ کر آبیا ور آپ منہ زمین پر رکھ دیا اور گفتے کے مل بیٹ گیا۔ مرکار دوعائم علیجہ نے اس کے بایا تو وہ دوڑ کر آبیا ور آپ منہ زمین پر رکھ دیا اور گفتے کے مل بیٹ گیا۔ مرکار دوعائم علیجہ نے اس کے بایا تو وہ دوڑ کر آبیا ور آپ منہ زمین پر رکھ دیا اور گفتے کے مل بیٹ گیا۔ مرکار دوعائم علیہ نے آبی فیا اس فرمال ہر داری کو دیکھ کر صفور نے فرمایو۔

مَّا بَيْنَ التَّمَّلُو وَالْاَرْضِ شَى عَ إِلَّا بَيْعَلَمُ ٱلْفَارَسُولُ اللهِ إِلَّا عَلَمِى الْجَبْنَ وَالْإِلْمِي -

"ز بین و آسمان میں جو چیز ہے وہ جا تتی ہے کہ میں اللہ کا ر سول ہوں مواسئے سر سخس جنول کے اور سوائے تاقر مان انسانوں کے۔"

قاضی عیاض دحمتہ اللہ علیہ نے شفاع شریف ہیں حضرت عبد للہ بن قرط رضی اللہ عدر کے حوالے سے لکھا ہے۔

ایک دفعہ عیدالا منی کے موقع پر چے سات اون صفور کی خد مت میں چیش کے گئے گئے الکہ حضور ال کی قربانی دیں۔ جب حضور الن کے پاس تشریف لائے تو وہ ایک قفار میں کھڑے کئے گئے۔ال میں ہے ہر ایک ووڑ کر حضور کی خد مت میں چیش ہوتا اور اپنی گردن کھڑے کئے ۔ال میں ہے ہر ایک ووڑ کر حضور کی خد مت میں چیش ہوتا اور اپنی گردن فیش کرتا تاکہ حضورا ہے وست مبارک ہے اس کوذن کرنے کا شرف بخشیں۔اس طرح ایک سے بعد دوسر الی اپنی گردئیں حضور کے سامنے چیش کرتے رہے۔ حضرت امیر خسرہ نے کیا توب فرمایا ہے۔

مهمه مهوال صحر امر خود تهداد یکف بامیدای که روز می تارخوانی که " استار خوانی که مدور می این مدد استان کا میار می این می استان می استان می این می استان می این می ا

اس امید میں کد سمی روز حضور شکار کیدے تاثر بیف لا کی سے اور وہ اپنے سر حضور کی خدمت میں بطور نذراند پیش کریں۔"

امام طیر انی نے ذیر بن ثابت سے اور حاکم نے صفرت این عمر رضی الله عنہم سے روایت کیا ہے انہوں نے بتایہ کہ ایک مرتبہ ایک فراوہ میں مر ور عالم علی ہے جمر کاب شے جب ہم ایک چورا ہے ہے جہ کا یک اور میں مر ور عالم علی ہے جمر کاب شے جب ہم ایک چورا ہے ہے جب او من کی تیا ہوا ہ کھڑا ہو گیا اور عمر فی السلام علیک یا ہی الله ملیک یا ہی الله ملیک یا ہی الله ملیک یا ہی الله ملیک یا ہی الله مسلور نے اس کے سلام کا جواب ارش د فرمایو اسی اشاء جس کی اور آدی ہو ہو کی روایہ عضور نے اس کے سلام کا جواب ارش د فرمایو ہی اشاء جس کی اور آدی ہو کی کرویا۔ مضور نے اس کے جہانا تاشر وی کرویا۔ مضور نے اس کے جہانا نے کو شنے رہے گیراس مخص کو کہا ہو آ کھول سے دور ہو جا یہ اور نے اور یہ اعراض کا مالک ہے۔

قاضی عیام سر حمته الله عدیہ لکھتے میں سر در انبیاء علی کے کوڑے پر سوار تھے ، نماز کا دانت آہمیاء حسور مکوڑے ہے اترے ، مکوڑے کو کھلا جھوڑ دیا ور اے قرمایا۔

لا تیوج بارك الله فیك حتى نفوغ من صلاتنا "ك كوڑے يہ بك ہم ثمازے فارغ يول تم في ادحر اوحر كيل

ميس جاناسته-"

وه محور أنهاكت وصامت كحر اربا

بهيثرول اور بكربول كالحجده

الم احمد اور برزاز، حضرت انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں ایک دفعہ رسوں اللہ علیہ اللہ افعادی کے باغ میں تشریف ہے گئے۔ حضرت صدیق آکیر، فاروق عظم اور ایک انصاری میں حضور کے مرتحد ہے۔ اس باغ میں بکر ہول کا ربو ڈ تھا، انہوں نے جب انک انصاری میں حضور کے مرتحد ہے۔ اس باغ میں کر گئیں۔ اللہ تعالی نے ان ب زبان و اسمار کے بوت کے فور کا مشاہرہ کیا تو وہ مجمدہ میں کر گئیں۔ اللہ تعالی نے ان ب زبان و بازان بر این کر ہوں کے دل میں بزراجہ البنام حضور کی بھیان بید اکر دی۔ مد این کر ہوں کے دل میں بزراجہ البنام حضور کی بھیان بید اکر دی۔ مد این کر ہوں ہے در کو سے دیادہ قو ہمارات ہے کہ ہم حضور کو سے در در کر سے اور کا بر تی نے فرایلے کی انسان کو کردہ کر ہے۔

جہت حصرت جاہر رسنی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک وی حضوری خد مت جس حاضر ہوا اور انجان لایا۔ اس وقت حضور خیبر کے قلعول شرے ایک قلعہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ وہ آوی خیبر کے بہودیوں کا جہوا ہے۔ اس نے عرض کی یار سوں اللہ شر ان مجریوں کا کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اس یو ڈکا منہ ان کے مالک کی طرف کروے پھران کو گنگریال مار کر جمگادے اللہ تی لی تیم کی امائت ان کے مالکول تک ہنچادے گا۔ اس نے اب تی کیااور ہم مجری اینے مالک کے کھریطی گئی۔

ہر جانورانٹد وررسوں کا طاعت گزار تھے۔ حس جانور کوجو تھم ملیادہاس کی تھیل میں ذر تال نہ کرتا۔

بھیڑ نے کا گفتگو کرنا

امام احمد واستاد جید کے ساتھ وہ م تریزی اور م کم استاد مسج کے ساتھ ابوسعید خدری ہے روایت کرتے جیں، آپ نے کہا یک جھیٹر سیکے نے بکری پر حمد کیا اور اس کو چڑ سید اس کے چڑ سید اس کے چڑ والے کو پہند چلاوہ اس کے جھیٹر یا دو کھیٹر کھیٹر یا دو کھیٹر کھیٹر یا دو کھیٹر کھیٹر یا دو کھیٹر کھی

ٱلْاَتَّمَنَّتِي اللَّهُ مَّنَزِعَ مِنْ تِينَ فِي سَاقَهُ اللَّهُ إِلَىٰ "حمهيں عدا کاخوف نبيس، اللہ تن کی نے جور رق مير ی طرف جيج، وہ تم نے چيس ليا۔"

چروام کینےلگا۔

ی دنیا مقیر علی کائید ایکلام الرائی می می می می ایکلام الرائی می می می ایکلام الرائی می می می ایکلام الرائی ا ال او کود میموایک میمیزیا بی دم پر جیف بادر نمانول کی طرح تفتلو کرد ما ہے۔ " کیا ایسا تعجب انگیز داند تم نے بہلے دیکھ ہے۔

ی ایا جب اسیر واقعہ م سے چھے و بھوا ہے۔ بھیٹریا پھر ہولا۔اے ناوال میں اس سے بھی زیادہ تجب انگیزیات حمہیں منا ہا ہول۔ مقبقہ کا آریکو گیا اللہ ہے الفَّفَا کا یہ الفَّفَا کیت یکی اللَّحَادُ کیتیا "محمد اللہ کے رسول ہیں جوال کا کستانوں میں تشریف فرما ہیں۔" الْهُوَيِ فَالنَّالَى عَنَّ تَمَامَا مَا مَنْ مَبَالِكَ وَمَا يَكُونَ بَعْدَ وَإِلَّهُ الوكول كوكررى بولى يتم بتات بن اور آكنده جوجو فرو الاب ال

دومر كارو يهصه

اس کے بعد جے داہا سپنے ریوز کو ہانگ کر مدین طبید حاضر ہوا۔ پھر رسول آکر م کی خد ست یس حاضر ہوا ور سارا واقعہ سٹایل حضور عیاف نے علم دیں الصدوہ جامعة پھر حضور ہاہر تخریف لدے اور اعرائی کو قربایا جب مسلمان بہال سمیر توجوتم سے ویک ووا تبیس بٹانا تاکہ وہ قوش ہو جا میں آوران کے ایجان میں اضافہ ہو۔

جب مسمان محديس جمع بو كي تواعر الى في ماداواقد البيس سنيا(1)

ایک دوسری روایت بین ہے وہ پر داہا بہودی تھا۔ حصور کی خدمت بی جامار ہوا،
اسلام قبول کیا اور حضور کو س رے واقعہ کی اطلاع دی۔ حضورتے تصدیق کی مجر حضور نے
فر ماید تی مت کی سٹانیاں ہیں۔ قریب ہے کوئی شخص اپنے گرے نگل کر سفر پر جائے گا
جب واپس آئے گا تواس کے جوتے اور اس کی جیٹری اسے بتائے گی جو بجیر اس کے اہل خاند
خاس کی فیر حاضری ہیں کیا ہے۔

اليك دوسر كاروايت شي يه كم حصرت بوجر ميره فراست جيل.

بھیڑ نے نے جے والے کو کہا کہ تواہے دیوڑ کی حفاظت میں لگا ہو اے دراس ٹی مکر م کی خد مت میں ماضر نہیں ہوتا حس سے ہڑائی اللہ نقی لی نے مبعوث نہیں فر ایادوراس کے ور تیر سے در میان سرف ایک کھی ٹی ہے جو تو نے عبور کرتی ہے۔ کر تواسکی قد مت میں حاضر ہوگا تو تنہیں لللہ کے لشکروں میں داخل کر لیا جائے گا۔ اس ٹی دائے کہ میری بھیڑول کا کون محافظ ہوگا۔ بھیڑ ہے نے کہا تیم ے دائیل آنے تک میں ال کی حفاظت کرول گا۔ اس

چرواہے نے پناریوز بھیڑ ہے کے حواے کر دیا گھر حضور کی خدمت میں عاضر ہو کر ماد واقعہ سنایااور اس م قبول کیا حضور نے اے فردیا اب تم اپ ریوڑ کے باس ماؤ تم اسے محفوظ باؤ کے ، اس میں سے کوئی بھیڑ ضائع نہیں ہوگ۔ جب وائیس آیااس نے ریوڑ کو بحفاظت بایا۔ اس نے اپ ریوڑ سے ایک بحری فرائ کی اور بھیڑ ہے کے سامنے رکھ دی۔ ی منی عیاض شفاشر ایف میں ایک بھیڑ نے کی گفتگو کا واقعہ لکھتے ہیں۔

ابوسفیان نے مفوان کو کہالات دعزیٰ کی مشم!اگر بیہ قصد الل مکہ کو جا کر سناؤں تووہ ا بنا دین چیوڑ کر اسلام تبول کرلیں۔(1)

#### گدھے کا گفتگو کرنا

ابن مساکر نے ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے دواہت کیا ہے۔
جب حضور کریم علی نے نیپر کے قلعوں کوشے کر بیاتہ حضور نے ایک کالے رنگ کا گدھاہ یکھد مر کاردوعالم علی نے نیپر کے قلعوں کوشے کر بیاتہ حضور نے ایک کالے رنگ کا گدھاہ یکھد مر کاردوعالم علی نے اس کدھاہ یک اور اس نے حضورے گفتگو کی۔
رحمت عالم نے اس سے بوج یہ تیرانام کیا ہے؟ قال یربد بی شہاب پیراس نے کہا اللہ تی آئی نے بیراس نے کہا اللہ تی آئی ہے داداکی تسل سے ماشی گدھے پیدا کے ان جی سے ہر آئیک پر اللہ کے ہی تی سوادی کی گوئے ہیں تو تی تھی کہ حضور جمہ پر موادی قرم کیں سے ہر آئیک پر اللہ کے ہی

<sup>1.</sup> ترخي وطالاه "باسير والمبور" وجلد 3. صل 138

نسل سے میر سے بغیر کوئی اور خیس رہااور انہا ، بی سے حضور کے بغیر کوئی جیس رہا۔
حضور کی ملکیت میں آئے سے پہلے میں ایک یہودی کی ملکیت تھا، جان ہوجہ کر پھسلا
کرتا تھا۔ وہ جھے کو بھوکار کھا اور میر کی پیٹے پر ضریش نگا تا۔ سرکار دووعائم علیہ نے قرمایا
آئٹ تعمور تر تو یعنور ہرنی کے بینے کو کہتے ہیں۔ اس کی جیز دفران کی اجد سے
است اس نام ہے موسوم کیا گیا۔

نی کرم ملکت کوجب کی محالی کوبل تا ہوتا تو یعنور کو جیجے جاؤقال کوبل دکہ و سیر ما اس فض کے گھر کے دروازے پر محال کوبل تا ہوتا ہے مرساس کے دروازے پر کھر مارجہ جب صدب فانہ باہر آتا تواشارہ کرتا کہ حمیس حضور نے یاد فر مایہ ۔ جب صور کا وصال ہوا تو وہ ایک کو کی برا ہے ۔ خانہ باہر آتا تواشارہ کرتا کہ حمیس حضور نے یاد فر مایہ ۔ جب صور کا وصال ہوا تو وہ ایک کو کی براتان اور خزدہ کر دیا تھا، س نے اس کوئی ہیں چھ تک لگا کرائی ڈندگی کا فاتھ کردیا۔

#### كوه (سوسار) كاا يماك لانا

یہ خطی ش رہے والا جانورہے۔ این خالویہ کی تحقیق کے مطابق برپائی نہیں بیتا۔ اس کی عمر سرے سوسل سے زائد ہوتی ہے کہ جاتا ہے جالیں دن کے بعد سرف ایک قطرہ چیٹا ہے کر تاہے۔ اس کا کوئی وائٹ نہیں گر تا۔ اس کے دائٹ علیمدہ علیمدہ نہیں بلکہ ایک ہی کڑا ہو تاہے۔

ال حدیث کو جلیل القدر اثر حدیث نے حضرت این عمر الله حجمات روایت کی الله حجمات روایت کی است حدیث الله حجمات القدر عجد شین جی بیکی، طیر الی، حاکم، این عدی اور دار تعلق بیل سید حدیث سید تا عبد القدر عدر شین جی بیکی، طیر الی، حاکم، این عدی اور دار تعلق بیل سید تا عبد الله می روثق افر وز نظے بی سلیم قبیله کا ایک بدو حاضر خد مت بول اس نے ایک سوسار کا افکار کی تفاوراس کو شکار کے بعد الی آستان می چیپالی تفا اس کا اراده تفاکد اپ کا مربا کر اس کو خوب بجو نے گاور اے کو ایک آستان می چیپالی تفا اس کا اراده تفاکد اپ کا مربا کر اس کو خوب بجو نے گاور اے کو ایک قل جب اس نے سیار کرام کی جد عت کو دیکھا تو ہو جی ایک اور ای جد الله کے تی بیل وار تعلق کی روایت می ب جو دیکھا تو ہو جی اس می حوالاء اجماعات یہ کوان ساگروہ ہے اس کی جد وہ خوب جو بی اس می حوالاء اجماعات یہ کوان ساگروہ ہے اس کی جا آبیا کہ بدوہ شخص ہے جو یہ خیال کر تا ہے کہ وہ الله کا تی جو دو وہ دو حضور کی خد مت میں حاضر ہوا اپنی پیوائی اور

جہالت کے ہا حث یول کویا ہوا۔

يَامُحَمَّدُ مَا اشْتَمَلَتِ النِّسَاءُ عَلَى ذِي كَهُجَةِ أَكُنْ بَعِنْكَ وَنُوْلَا أَنْ تُسَمِّيَنِي الْعَرَبُ الْعَجُولُ لَعْتَلْتُكَ وَمَكَرَّمَ ثُالثَاسَ آجْمَعِيْنَ يَعَتَّلِنَدَ

"اس نے کھا۔ آئ تک مور توں نے جنے بچے جی آپ سے زیادہ کترب بیائی کر نے والا کوئی تیں۔ آگر بھے بیہ خطرہ نہ ہو تا کہ بھے انال مرب بیائی کر نے والا کوئی تیں۔ آگر بھے بیہ خطرہ نہ ہو تا کہ بھے انال مرب بھول (جند ان) کمیں کے تو عمل آپ کو الل کر دیتا اور آپ کو اللّ کر دیتا اور آپ کو اللّ کر کے تمام ہوگوں کو خوش کر دیتا۔"

دھرت فاروق اعظم طدست اقدی جی حاضر نے ،عرض کی۔ 'یکاڈسٹول الملیو دعین کا گھٹول الملیو دعین کا گھٹول الملیو دعین کا گھٹال کا اس تھ کردوں۔ اگھٹال کا اس کی بیادے رسول جھے جازت دیں کہ جی اس گستان کا سر تھ کردوں۔ اس کر بھی آت نے فرایا سے عمر الحمیس پینا فہیں کہ علیم کا کشا او نچا مقام ہے گا دائن گھٹون نیکن او کی استان ہے کو و نکال کر گھٹون نیکن اس کشکو کے بعد وہ یہ و حضور کی طرف متوجہ ہوااور اپنی شیان ہے کو و نکال کر کھٹے لگا۔

وَاللَّآتِ وَالْعَرِّى لَا الْعَنْتَ بِيكَ أَوْنَوْهِنَ هَلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ "جب تك بير كوه آپ برايمان شدار في الاحت وعزى كى حتم بش برگز آپ برايمان جيش اورک گاساس في اس كودكو صفور كے مناسخ چينك ديا۔" اس دا في حق حقظ في منابور مجمل يكفت اس كودا اس كوه في حربي ش اس كاجواب ميا جي تمام الل محقل في منابور مجمل بير اس في كول

لَبَيْنَكَ وَسَعَنَيْكَ يَا دَيْنَ مَنَ وَافَى الْقِيَامَةَ
"مِن عاشر مول تمام سعاد تم اور ارجنديال حمور ك قد مول بمل
بير المه قيامت ك قريب آن والول كى زينت."
پر صنور نے ہوج من تعید تو تو سک كي جاكر تاہد

ٱلَّذِي فِي التَّمَالَةِ عَرِّشُهُ وَفِي الْآرْضِ سُلَطَانُهُ وَفِي الْجَعْرِ سَيهِيْلُهُ وَفِي الْجَنَّةِ دَعْمَتُهُ وَفِي النَّادِعِقَائِهُ "شل اس کی عمادت کرتا ہوں جس کا حرش آسان میں ہے، جس کی رحمت یاوش تی نہیں ہے، جس کی رحمت یاوش تی نہیں ہے۔ جس کی رحمت جست میں ہے۔ جس کی رحمت جست میں ہے۔ اور جس کا عماب بھی ہیں ہے۔ "
چمر رحمت عالم نے اس سے بو جھا۔ وہمٹ آنا میں کون ہوں۔ اس نے جواب دیا۔

ڒڡؙٷڵڒؼٵڵۼڸٙؠڹؾڂٵڹۜڡؙٵڶۺۣٙؠٙؽؘٷڵٲڣٚڵڿۜڡؽٙڝێۜڗۘڡڬ ۅۘڂٵ۫ؼڡۜؖؽڴڒۜؠڰۦ

"آپرب العالمين كرسول بين خاتم النبين بين- بس في آپ كى تقديق كي ده دونول جمانول بين خاتم النبين جس في جبالاياده خائب دخريق كى ده دونول جمانول بين كامياب مول جس في جبالاياده خائب دخام جود"

ا پنی کوہ سے انقد تو لی کی توحید اور حضور کی رسالت کی کوائی سن کروہ برد حفقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ وار قطنی اور این عدی نے بیاف قد کیا ہے۔ کہ کوہ کی بیشہادت نئے کے بعد اس نے کید

> اَسَتُهَدُّ اَنَ لَكَ إِللهُ وَلَا اللهُ وَا تَلَكَ رَسُولُ اللهِ حَقَّ (1) "من كو عن دينا موس كه الله تعالى ك يغير كوكى عيادت ك له كل شيس اور أب الله تعالى ك سيح رسول بيس."

> > بكر كيا

لَقَدُ ٱلْيَتُنَاكَ وَمَاعَلَىٰ وَجَهِ الْالْمُرْيِّقِ ٱلْحَدُّ هُوَ ٱلْعَصَّ الْكَنَّ عِنْكَ "جب میں صفور کی خدمت میں عاضر جوا، روئے زمین پر کوئی مخض ایبانہ تن جو حضورے زیادہ مجھے ناپند جو۔"

میرای نے اوش کی۔

138 مان المريد المريد الم المديد الم المديد الم

قَنَّ الْمَنَ بِكَ شَعْرِي وَبَشِرِي وَبَشِرِي وَدَالِنِيلَ وَخَارِيقَ مَسِيَّةً فَ وَعَلَا بِنَيْقِيْ .

"اس وفت ميرے جم كا بريال، ميرے جم كا چرده مير اواخل اور خارج، باطن اور فلابر الله تعالى كى وحدائيت اور آپ كى رساست بر اليان لے آياہے۔"

رحت عالم عَلَيْكَ فَ اعرابي كيد تعلي وبين الآن من كرفره يا-اَلْحَمَّدُ يَتْهِ الْمَانِي هَمَاكَ إِلَىٰ هَمَا الْكَرِالِيٰ هَمَا الدِّي بَيْنِ الْكَذِي يَعْلُوْ وَلَا

يعلى عَلَيْهِ -

"ساری تعریفی الله تعالی کے لئے بیں جس نے کھیے اس دین حق کو قبول کرنے کی تو نیق عطافر الی، جو دین ہمیشہ عالب و سریلند ہو تا ہے اس کو مغلوب جیس کیا جاسکتا۔"

بمرفرلمل

نماز کے بغیر اللہ تق آلی دین کو تبول شیمی کر تا۔ قر آن کریم کی تلونت کے بغیر نماز تبول شیمی۔ پھر اس نے عرض کی دو قر آن سکھ ہے۔ معلم انسانیت رحت الم علیات نے اس سورہ قاتی اور سورہ افلاس کی تعلیم دی ہوہ قر آن کریم کی ان چھوٹی سور قوس کو س کر جران رہ گیا کہ بین سند حضور نے قرمالی ہید رب اسالیس کا کل م ہے شعر اس سے ریادہ خوبھورت نہیں سند حضور نے قرمالی ہید رب اسالیس کا کلام ہے شعر نہیں ہے اگر تو سورہ افلاس ایک مرتبہ پڑھے گاتو تھے قرآن کریم کی گر دوبار پڑھے گاتو تھے قرآن کی دو تبائی کریم کے تیسر سے حصد کی خلوت کا توب لے گاہ گر دوبار پڑھے گاتو قرآن کی دو تبائی دو تبائی دوجہ کا تواب سے گا۔

اِنْفُوَ الْآلِ لَا لُمُ إِلَّهُ كَا - يَقْبِلُ الْمِيسَةِ وَيُعْظِى الْكَيْتِيرَ "مارا فد كيتري فدا ب- تموزي چيز قول فرما تاب اس كے بدلے على يراال ويتا ہے۔"

می ہوئی برحق نے ہو جھا تمہارے ہیں۔ ودولت ہے؟ ای نکام میں قداری سم موسط محد میں زادہ

اس نے کہا میرے قبیلہ تی سیم میں مجھ سے زیادہ مفلس اور عظم سے کوئی تبس۔

حضور ملطی نے محابہ کو تھم دیا کہ اس کی بال انداد کریں۔ محابہ نے اس پر اپنے عطیات کی بارش کردی بہال تک کہ دود و انتقاد ہو حمیا۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضى الله عند بهى عاضر خدمت تنه ، انهوب نے عرض كى يارسول اللہ اس اس افران كى ايك اور فرادہ تبوك كى يارسول اللہ اللہ اس احرائي كواك او نتى ديتا ہول جو دس او كى اللہ عن ہے اور فرادہ تبوك ميں صفور نے جھے عطافر مائى تقى دواتنى تيز رفزار ہے كہ اگر آخر جس ہو توسب سے آگے تكل جاتى ہے كوئى اوراو نتى بيجے سے اس كوئل نيل سكتى۔

یہ اللہ کے راستہ میں چیش کر کے اس کا قرب ما صل کرتا جا ہتا ہوں۔ یہ بختی اونت سے کم ہے اور عربی اونٹ سے اس ہو اس کے اس کا دودعالم ملکتے نے حضرت عبدالرحمن کی بات من کر فر ملیا تم نے جو او بخن دی ہے اور اس کی فو میان بیان کی جین، کیا اب جی تجھے اس چیز کی خو میان نہ تناؤں جو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تھے عطافر مائے گا؟ عرض کی ضرور میریانی فرما کی۔ حضورتے قرمیں۔

الن تاقدة من درة جوئاء توانها من دره المندس المندس المندس المندس والمندس والم

حضرت اہل عمر جو اس مدید کے رادی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سر ورع کم کی حیات طیب عمل ایس مجمعی شیس ہو آکہ اہل عرب یا مجمع سے ایک ہز ار کے گروہ نے بیک بارگی رحمت عالم علاقے کے دست مبارک پر اسمام ابول کی ہو۔

علامد زین و حالال مديث كويال كرتے موسے فره سے يا ...

بعض ہو گوں ہے اس مدیت کو ضعیف کہاہے اور بعض نے تو یہ وعوی کیا ہے کہ بہ موضوع ہے لیکن دو اول ہو تیں مر دود ہیں۔ اس کو کیو تکر موضوع یا ضعیف کہا جا سکتا ہے جبکہ ان محد شین نے اس مدیث کی رویت کی ہے جو ہے رمانہ کے انکہ حدیث تھے ، جن کو تفاظ حدیث شار کیا جا تھ تھا ور جو جزی شان کے مامک تھے۔ جسے اس مدی ، جبکی میہ لوگ ہر گز کسی موشوع مدیث کی روایہ کرنے کے رواوار خیس اور دار تطفی و کار حقیق کی ہوا ور ہو جو گز کسی موشوع مدیث کی روایہ کرنے کے رواوار خیس اور دار تطفی و کار حقیق کی ہوا ور ہو جو معز ت این عمر میں موشوع مدیث کی موایت ہو ۔ اس مدیث کو ہو تھے مور ایک عمر ای ہے ۔ اس مدیث کو عمر سے این جو رک نے دان مور کسی ہو ایک ہے ۔ اس مدیث کو عمر ایک ہو ۔ اس مدیث کو عمر ایک ہو ۔ اس مدیث کو عمر ایک ہو ۔ اس مدیث کو ایک ہو ۔ اس مدیث کا میں انکی مدیث کی ہے ۔ این جو رک نے دان عبر ایک ہو ۔ اس مدیث کا میں انکی انکر اللہ میں انکر اللہ میں انکہ اور ایک ہو ۔ اس مدید کا میں انکہ از کر تے ہیں۔

عَايَةُ الْأَهْوِانَ بَعِمْ النظري صَعِيفَ لَكِرْهَا يَعَوِي بَعْطُهَا (1) لَعَظُما وَاللهُ اعْلَمُ (1) العَظْما وَاللهُ اعْلَمُ (1) "كو كله به كثير طرق ب مروى به بوسكنا به كه الى كوئى مند ضعف الولكان به كثير طرق الك دوسر ب كى تائيد كرت بن -"

<sup>1 ..</sup> د في د ملاب "السيم والناع يه"، جلد 3، مسل 38 137

### ہر نی کا گفتگو کرنا

اس مجرد کورہ میجی نے حضرت ابوسعید خدری دختی اخد عند سے دوایت کی ہے اور
الی دوایت کے متحد طرق بیل جوالی وومرے کی تقویت کر دہے بیل، جس سے پہتے چلالا
ہے کہ اس دوایت کا صل ہے، اس لئے سے حسن لغیرہ کہا جاتا ہے۔ قاصی عیاس دہت الله علیہ ہے اور س دوایت کی جا الله علیہ ہے اور س دوایت میں کوئی ایر میخہ استعال خیس کیا جواس کی سند کے ضعیف ہونے کی طرف مثارہ کر تاہو۔
یہ سادی چیزیں اس بات پر دلاست کرتی بیل کہ یہ سند توی ہے اور جن و گوب نے سے مند توی ہے اور جن و گوب نے سے مند توی ہے اور جن و گوب نے سے مند توی ہے اور جن و گوب نے سے مند توی ہے اور جن و گوب نے سے مند توی ہے اور جن و گوب نے سے مند توی ہے اور جن و گوب نے سے مند توی ہے اور جن و گوب نے سے مند توی ہے اور جن و گوب نے سے مند توی ہے اور جن میں کھا ہے کہ اسے صغر ت

حضرت ام الموسنين ام سوركي ميان كردومد بث آب كي سائن تي كر تا بورر آپ فرماتی میں ایک روز سر کارود عام علائے صحر ایس تشریف فر، تھے ، اپ تک یہ صدابت ہوئی بارسول الله يارسول النديار سول الله إحصورے آواز كي طرف توجه قربائي ديكھا كيك برنى ب جس کورس سے باتد عادیا گیا ہے اور ایک اعرابی س کے قریب کیڑا تال کر وطوب میں سور ہا ہے۔ نی رصت علی نے اس برنی ہے وریافت کی مناحاتی ماج حمیس کیا تکلیہ ہے؟ اس نے عراض کی اس اعراقی نے جمعے دکار کیا ہے اس بہاڑ على بيل- حضور آزاد فرما عي تاك ماكر دوده يا آدك مجرلوث آول كيد حضور في فرماي والتى تم لوت وكى ؟اس في عرض كى اكر بوث كريد آول توالله تعالى جمع إس عذاب س ود جار كرے جو لكان وصول كرنے والول كے لئے مقرر بر صفور نے س كى رى كھولى وو روڑتی ہو کی چلی گئی اور اینے بچول کو جا کر دووجہ پایا پھر تھوڑی دیر بعد حصور کی خدمت میں عاضر ہوئی۔ نی کریم علی ہے سیلے کی غرب اے بامدھ ویدائے میں افرائی بیدار ہوا حضور کو کھڑے دکھ کر عرض کرنے نگا اللّف سخاميّة على الله كر رسول كوئى تھم ہے ، فرما عمل مصورتے فرمایاس برنی کو آزاد کر دو۔ اس نے تھیل کی اوراے آزاد کر دیادہ دوڑتی مول صحر اکو لے کرنے کی۔دہ شدت مسرت سے اینے وار نشن پر داروی تھی اور كبدرى في الشُّهَدُ أَنْ تُكَالِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَا تَلْكَ رَسُولُ اللَّهِ یں روایت طبر الی نے اور حافظ منذری نے الر خیب والتر ہیب میں باب الر کوۃ کے عنوان کے تخت ورج کی ہے۔ خاوی نے اس مدیث کا انکار کیا ہے لیکس آخر میں لکھ ہے۔ کاوی نے اس مدیث کا انکار کیا ہے لیکس آخر میں لکھ ہے۔ کیوان کے تخت ورج کی آخر میں لکھ ہے۔ کیوان کی الجمالیة و اور دُن فِی عِد کی آسکا ویکٹ کی تعقیقاً میں معنوان کی منابقاً میں معنوان کی منابقاً میں معنوان کی منابقاً میں معنوان کی منابقاً میں معابد کی منابقاً میں منابقاً میں

الله ميد حديث بهت مي كتب بين مخلف طرق سے مروى ہے اور بيد طريق يك ووسرے كى تقويت كاباعث بنيں كے۔ شخ الاسلام ابن مجرنے الحقر معنف ابن حاجب كى احادیث كى تخ تن كرتے ہوئے اس حدیث كى تخ تن كى ہے۔ علام ابن مكى كہتے ہیں۔

حَدِيدُ مُنَ مَنْ بِنِيرِ الْحَدَى وَ ثُنَكِيدُ الْفَوْالَةِ وَإِنْ لَمُعَلَّكُونَا الْمَوْالَةِ وَإِنْ لَمُعَلَّكُونَا الْمَوْدُ وَالْفَالَوُ الْمُوالِدُ وَالْفَالَوُ الْمُؤَالَّوْلَ الْمُؤَالَّةُ الْفَ

" کے کنگریوں کی تشیخ کہنے اور ہرن کی گفتگو کرنے وال معادیث اگر چہ ممارے زمانہ میں متواتر نہیں لیکن پہلے وہ درجہ تواتر کو پینٹی ہوئی تھیں۔" اس حدیث کے بارے شن حافظ این تجرنے اپنا فیصلہ بایں الفاظ ذکر کیاہے۔

وَالَّذِي أَقُولُهُ إِنَّهَا كُلُّهَا مُشْتَمْ مِرَةً بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ مُبْحَالًا

"اس صفت کے بارے میں میر کارائے یہ ہے کہ اس کے سارے طرق لوگوں میں مشہور میں۔ حقیقت حال کو اند سجانہ تعالی بہتر جائے۔" جن محابہ سے میہ صدیث مر وی ہے ان میں سے بعض کے اساء کر اس مید ہیں۔ ام انمو منین ام سلمہ رضی اللہ عنہا الن سے طبر انی ہے الکبیر میں اور ابو تیم ہے اپ

دل کی ش بیر حدیث روایت کی ہے۔

ائس بن مالک ان سے اطهر الی فی الاوسط اور ابو تعیم نے مربی کے طریقہ سے گف کیا ۔ ۔ ۔ طامہ سیوطی فرمائے جی اس کی روایت شن انتہ بن حمیم راوی ہے یہ ضعیف ہے ۔ کین کید کے بید حدیث متعدد طرق ہے مروی ہے جواس بات کے گواہ جیں کہ اس واقعہ کی کوئی اصل ہے۔

1.1 في وطالنه "الميرة النول"، بلدة، صلى 40-139

ایوسعیدالخدری ان سے مام جہم نے دوایت کی ہے۔
زیر بن ارقم ان سے مام جہم اور ابوالد تعیم نے سے حدیث روہ بہت کی ہے۔
زیر بن ارقم ان سے مجمی امام جہم اور ابوالد تعیم نے سے حدیث روہ بہت کی ہے۔
زیام جہم آن اس حدیث کے بارے جس کتے ہیں اس کے متعدد استاد ہیں اور ایک دوسر سے
کی تا تید کرتے ہیں اس سے اس کا درجہ حس عیم ہے۔ (1)

شیر کی فرمانبر داری

حصرت الم متنافق کا آیک تاری اور جیل آئی سنن عی روایت کرتے ہیں۔
رحمت عالم متنافق کا آیک غلام تھا جس کانام سفینہ تھا۔ حضور سید عالم متنافق نے انہیں صفرت معالی کارٹ کی بیجاجواس وقت کی کے امیر نے۔ رامتہ ش شیر سائے آئیا۔ اس نے جب ان پر حمد کرنے کا ارادہ کی تو آپ نے اس شیر کو مخاصب کرتے ہوئے فرمید۔
نے جب ان پر حمد کرنے کا ارادہ کی تو آپ نے اس شیر کو مخاصب کرتے ہوئے فرمید۔
آنا سینیت تھ مولی رسول اللہ صلی الله عکی تروش کی آئا آ

"است شیر اخر دار میرانام سفینه ب اور ش حضور منافظه کا غلام اول-میرے یاس حضور کاکرای تامه مجی ہے۔"

الله تعالی نے اس شیر کوالبام کیا ، وہ سلیت کے کام کو سجھ کیااور راسے ہے ہے۔ گیا۔
الم جبی اور برازی ایک روایت ہے اس جے الن و فورا نے سیح قرار دیاہے اور امام سیوطی نے الن و و فورا کی روایت و کہ میں کہاہے ہے کہ سنینہ ایک کمنی میں سمندر کو عبور کر رہ قبلہ آئد حی الن و و فورا کی روایتول کو میح کہاہے ہے کہ سنینہ ایک کمنی میں سمندر کو عبور کر رہ قبلہ آئد حی کہ دید ہے کہ تی ہی ہی ہے۔ وہاں ایک شیر کمز الی وجہ ہے کہ خوال کی دید ہے کہ تی ہی جا بہتے۔ وہاں ایک شیر کمز الی تعالی کے ایک قبل کے قبلہ حضرت سنینہ کہتے ہیں میں سنے اے کہا گذاہ والی دور ایک میں دیا وہ این النہ حاجا جا جہ کر اشارہ بو میری منزل کی طرف جاتی تھی۔ (2)

حیوانوب کی امل عت اور قرمانبر داری کے بارے میں بیٹارر دایات بین لیکن ہم نے چند مشہور ردایات کوذکر کرنے پر آکفا کیاہے۔ کا اللہ انتخابات دُنگانی کا عُلْدُ

1. يواط المي الما لين . بلدي مو 20-20

2-اينا، مؤ. 34

## چیتم زون میں اجنبی زبانوں کا مہر بنادیا

بادى يرحق علي ان المسلم المين ذهاندى طرف اسدم كى دعوت دين كيه المين المادى يرحق المين المادى المين المادى المراف المراف

ہدر واست عنامہ واقدی نے بیان کی ہے۔ بھی عداہ جرح و تعدیل نے ان کی بڑی تعریف کی ہے اور بھن نے ان پر طرح طرح کے اعتراف ت کئے ہیں۔علامہ شہاب حالی ان کے بارے میں کلعے ہیں۔۔

عنامہ دالدی کے تُقد اور قابل اعتاد ہوئے کیلئے صرف بی بات کانی ہے کہ سام شافتی رحتہ اللہ علیہ ان سے روایب کرتے تے۔ الام شافعی کا رویت کرنائی ال کو تمام ایسے الزابات سے مبر اکر دیتاہے جو مختف لوگول نے الن پر لگائے ہیں۔

الدم ذیری، این سیر امناس ور ان کے علاوہ دیکر علاء جرح و تعدیل نے ان کے بارے میں جو تر اجم لکھے جیں ان میں ان کی جلہ ست شان کی ہوئی تعریف کی ہے۔

اخبار بالمغيبات

نی کرم علی کے جلیل تقدر مجترت میں سے ایک دفع الثان مجزہ ہے کہ حضور نے امور طبیبہ سے اپنے محاب کو ہالتعمیل آگاہ کیا۔ تاضی عیاض شفاء شریف میں لکھتے ہیں۔

> هلداً اَعِدُولَا يُدَارِكُ فَقَعْهَا لا دُلَا يَالْوَكُ عَلَمْهُ الْهُ "(اس موضوع ہے متعلق جو اعادید جس) دوا پنی کثرت بیس سمندر کی طرح میں جس کی تہ کو کوئی نہیں چنج سکتا، جس کے پانی کو کوئی نہیں

تكال سكتك."

یہ مجردہ ال مجرات سے ب جو صد تواٹر کو پہنچے ہوئے ایں اور اطلاع علے الخیب (امور المبدع) مرف کی وقت ہو سکتی ہے جب القدتی فی اپنے کسی بندہ کو امور ظیریہ یہ آگاہ کردے۔
کردے۔

ہم بہال ال بیٹاراور یہ شی سے چداہم اوادیت قار کن کی خدمت بی بی کرتے ہیں تاکہ عوم فیرال ال بیٹاراور یہ اس کی حضور کے علم فداداد کی و سعول پر آپ کو آگائی ہو اور محد کر بم بیٹائی کر بی حضور کے علم فداداد کی و سعول پر آپ کو آگائی ہو اور محد کر بم بیٹائی کے بیانہ تاکام و معارب پر کسی تشم کی اگشت نم کی سے بازر ہیں۔
می سے پہلے ہم آیک جلیل انقدر محانی حذیفہ بن محان دخی انشہ عند کی حدیث وی مول محل کرتے ہیں۔ یہ حذیفہ معمول محلی نہ تے بلکہ صحابہ کرام کے ور میان صاحب تر رسول انتد علی ہے کہ ایک سنن انتد علی ہے کہ ایک سنن انتد علی ہے کہ ایک سنن کی دور میان میں دوارے کی سنن انتد علیہ کے اور میں اور اور دے اپنی سنن انتد علیہ کی سنن کی ایک ہور کی ایک ہور میں ہور و معروف تھے۔ اس حدیث کو لیام ابوداؤد نے اپنی سنن ایک دوارے کیا ہے۔

مديث كامنن بدي-

قَامُونِيْنَارَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ثَمَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَعَامًا اَى خَطَبَ وَمَا تُوْكَ شَيْنًا مِمَّا يُكُونُ فِي مَعَامِهِ فَإِكْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ الاحْدَّ مَنَّ عَيْنَا مِهِ حَوْظَةً مَنْ حَوْظَةً وَلَيْبَةً مَنْ نَسِيةً . وَاللهِ مَا تَوْكَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى التَّهُ مَنَّ مَنْ نَسِيةً . وَاللهِ عَلْمَتَ إِلَى اللهِ مَا تَوْكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى التَّهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ا

" کے روز سر کار دوی کم علی خطب ارشاد کرنے کیلے ہمارے در میان کرنے ہوئے ہوئے والے کھڑے ہوئے والے کھڑے ہوئے والے آئی م واقع ت کا ذکر فرمایا یاد رکھ الن کو جس نے یاد رکھ اور بھلادیا الن کو جس نے یاد رکھ اور بھلادیا الن کو حس نے یاد میں میں جس نے بھل دیا۔ بخد ارسول اللہ علی نے قیامت کی بہا ہوئے دارے تمام فتنوں کے قائد کریں، جس کے بیر وکارول کی تحداد تمین صدیا

اس سے زائد تک بھی وہ اس کانام بھی بتلیاداس کے باپ اور قبیلہ کا عام بھی بتلیاداس کے باپ اور قبیلہ کا عام بھی بتلیادراس کی سک شناخت کرائی تاکہ اس کے بارے ش کس کس کو شہر شدر ہے۔"

عَالَ الْعُرْدُةِ دَعِنَى اللهُ عَنْهُ لَقَدُ تَرُكُنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰهُ عَنْهُ لَقَدُ تَرُكُنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَقَ وَهَا يُعَرِّكُ طَائِزٌ جَنَا حَيْهِ فِي النَّمَا وِالْآ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلَقَ وَهَا يُعَرِّكُ طَائِزٌ جَنَا حَيْهِ فِي النَّمَا وِالْآ ذُكُولُنَا مَنْهُ عِلْنَا -

"معفرت الوذرر منی الله عنه روایت کرتے ہیں ، حضور نے اس نیا ہے رصلت کرتے ہے پہلے ہر اس پر ندے سکہ بارے بی جمیں بتایا جو فضا بی اینے میروں کو حرکت دیتا ہے۔"

ام بخاری، مسلم ان کے طاوہ دیگر محد ثین نے روایت کیا ہے کہ نی اکرم علاقہ نے اپنی است کے ساتھ جو وعدے فرمان کے خاوہ دیگر محد ثین نے روایت کیا ہے کہ نی اکرم علاقہ نے اپنی است کے ساتھ جو وعدے فرمان نے تھے کہ ان کی حکومت مشرق و مغرب میں دوروراز کے اس کی حکومت مشرق و مغرب میں دوروراز کے گئا ، جو چزیں سر کار دو مالم میں جانے گا ، جو چزیں سر کار دو مالم میں گئے نے ایے محالہ کو بتائی تھیں دہ ہوری ہو کر رہیں۔

فی کمہ کے بارے بی حضور نے پہنے اپنے محاب کو بتادیا اور جب کمہ فی ہوا اور وہ امور و تو قرع فیڈ ہر ہوئے جن کے بارے بیل نی کر کم نے اطلاع دی تھی تو حضور فریاتے ہفتا الکین تی تھکٹ کی تو سنور فریاتے ہفتا الکین تی تھکٹ کی تو ہے جن کے بارے بیل بیل نے جہیں پہلے بتایا تھا۔ اس وقت کی کو مجال الکار نہ رق مصور نے بیت المقدس کے فی ہونے کی خوشجری اپنے محاب کو دی تھی اور جب جمیم المداری نے اسمام قبور کی تو حصور نے اس کو بھی بتایا کہ مختر بہت المقدس فی محد المقدس فی ہوئی بتایا کہ مختر بہت المقدس فی مور نے اس کو بھی بتایا کہ مختر بہت طفرت المقدس فی اور جب بہت المقدس فی بوات ہوئی بواتو المرکار وہ عالم کے وعدہ کو بورا کرنے کہنے حضرت فاروق المقدس فی بورا کرنے کہنے حضرت فاروق المقدم نے وہ تعلق زیمن خمیم المداری کو حط فر بایا۔ بیت المقدس 16 جبری بیل فی مور نے ہوئی ہوائی ہوگا اور وہاں اس وہان کی یہ کیفیت ہوگی کہ ہوائی ہوگا اور وہاں اس وہان کی یہ کیفیت ہوگی کہ باتھ کی اور دوران خور کی کو جنا اور وہاں اس وہان کی یہ کیفیت ہوگی کہ ایک فاتون فی کو جنا اور وہاں اس وہان کی یہ کیفیت ہوگی کہ باتھ کی کہنے وہ کی کی مور کرتی ہوئی کہ دور دوران شہرے دوران ہوگی اور رائے بھی و قبی تمام سم اول ، جنگوں ، کو جنا وہ کی کاخوف نیس ہوگا۔

حیرہ۔ ایک شہر ہے جو کوف کے قریب ہے۔ جے حضور نے فرمایا تھ بیہ سارے ممالک فاروق اعظم کے عہد خلافت میں مملکت اسلامیہ جی داخل ہوئے۔

حضور نے اس بات کی اطلاع دی تھی کہ مدینہ طعبہ پر چڑھائی کی جائے گی۔ چٹانچہ برنے

کے رمانہ میں حروے کو تل عام کا واقعہ بیٹی آیا۔ بدار بننے سی بہ شہید ہوئے، مسجہ نبوی میں
تین دان تک نہ اڈالن ہو کی نہ اقامت۔ جوالمن ک و قنات التالیام میں رویڈ پر ہو کے اور برزید
کے افتکر کی چڑھائی ہے جو ہے گزاہ مسلمانوں کے فران کے دریا ہے اور مصمنیں پایال ہو تیں
اان کے ذکر ہے دل بھی لرز تا ہے اور تلم بھی کا نیتا ہے۔

فتح نیبر کے بارے میں حضور نے سیدنا علی کے بارے میں بتلیا، چنانچہ آپ کی ذوالفقار کی پر کمت سے وہ قلعے سر ہوئے۔ حضور نے دیگر فق حات کے بارے میں است کو خبر دار کیا۔ انہیں بتایاکہ قیمر و کسر کی سکے خز نے تمہارے قد مول میں ڈال دیتے جا کیں گے تاکہ تم الن کو تعقیم کرو۔

امت مسلم کے در میال جو اختاد فات اور انتظار رو نم ہو گااس کو بھی تقصیل سے جا دمافر ایا۔

> إِنَّ اَمْتَهُ سَلَطْنَوْقَ عَلَى ثَلَافِ وَسَيْعِيْنَ فِرْقَةٌ وَلاَتَ النَّاجِيَةَ مِنْهَا وَاصِمَا أُو وَلاَنَ النَّاجِيَ مَنَ كَانَ عَلَى مَا آنَا عَلَيْهِ وَآصْمَا فِي -

"ميرى است تبتر فرقوں ميں بث جائے گی اور بہتر فرقے جہم كا ايند من بيس أورق جبم كا ايند من بيس كے مرف ايك فرقد كو نجات ہوگی۔ اور يہ بھی بتاد يا كہ وہ نجات پائے وال فرقد كون ہوگا تاكہ كوئى كى غلط مبتى بيس جلاند ہو۔ فرمايادہ فرقد نحات يائے گاجوال راستہ ير گامز ان ہے جو مير اراستہ مار ماراستہ مارا

ب اور مير ب مى به كاراسته

چنانچہ جو حضور علی نے فربلیادوو توعیذ ہے ہوااور یقینام فاس فرق کو نجات لے گ جو حضور کے نقش قدم کو اپنا تعزید او بنائے گااور اس راستہ پر چلے گاجس رائے ہمرور عالم کے صیبہ کرام نے سفر حیات ملے کیا ہوگا۔

المام بخارى نے حضرت جابر و منى الله عند سے روایت كياہے كه حضور نے ارشاد قر مالا

فقر و فاقد کی ہے ہمنیاں جس سے ہم آئ دو بہار ہو وہ قصد وضی بن جائیں گی اور القد تعالی ہمنی بین جائیں گی اور القد تعالی ہمنی بین اللہ و دولت کی ہی آوانی بخشے گا کہ آپ کی نشست گاہوں میں بہترین قالین کھیائے جائیں ہے۔ سیح کے وقت وہ یک لہاں ہیمیں کے اور شام کے وقت نیالہاں ذیب شن کریں گے۔ محالے کے وقت و متر خوال بھی نے جائیں گے۔ مخلف کھانوں کی کثرت ہوگی کہ یکبوری دود متر خوال پر سی نے بھی ہے جائیں گے۔ مخلف کھانوں کی کثرت ہوگی کہ یکبوری دود متر خوال پر سی نے بھی ہے بلکہ پہنے ایک کھانار کھاج سے گاجب اسے خارج ہوں اگے دومر ارکھ جائے گاس کے بعد تیمر ارچو تقد

تمبررے مکانوں کی دیوارول پر کیڑول کے غلاف لگائے جائیں گے ، انہیں اس طرح ڈھ نب ویاجائے گاجس طرح اَحبہ کاغلاف ہو تاہے۔

الَّن ثَمَّ مِ الموركَ بِيانَ كَرِينَ كَرِينَ كَرِينَ مَعَ بِعَدِ رحمت عالَم طَلِينَةً فِي بِينَ الْمَوْ فُوابِ سے بیزاد کُرٹے کے لئے قرمایہ۔

آند النواليو مُعَادِّة مُنكُور يَوْمَهِ فِي لِاَنَّ الْوَتْ الْوَقْ الْلِكَفَافَ عَلَيْكَ الْمَلَكَ الْمَلَكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَكِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُو

اس ، انف امر ار جبال علی نے مسلمانوں کی مجھول سے بردہ بٹانے کینے ان تلخ حقائق سے اسلام کردیا۔

> امام ترقہ می حضرت عبداللہ بن محرر منی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضور طابقہ نے ارشاد قرمایا۔

میری امت جب فخر و نخوت سے چے گی، جب شاہاں ایران وروم کی بیٹیں ان ک خدمت میں آئیں گی،اس وقت وہ ہی انتشار کا شکار ہو جائے گی اور ایک وومرے کے قبل وغارت میں مشغول ہو جائے گی۔اس وقت ان کے بدکار قیکوں پر مساع ہو جا کیں گے۔اور سے بھی بٹانی کہ رومیوں کی حکومت کی نہ کی شکل جی قائم رہے گی لیکن کسری کی حکومت کا نام و نشان من جائے گا۔ (کیونکہ جب، نبول نے صفور نبی کریم کے گرامی تامد ک بادنی کی توالقد تعالی کا غضب الن پر مجز کااور الن کو جلہ کر فاکستر کردیا۔) حضور نے یہ مجی بتایا وہ زبانہ سے گاکہ اجھے جھے لوگ اٹھتے جا نمیں کے اور بدکار ہاتی رئیں کے جس طرح عجمت ہاتی رہ جا تاہے، سے بدتی ش مو کو س کوالقد کی جناب ش کوئی قدر و منز است نہ ہوگی۔ صف میں المرت نے کی حض میں انس و منی مان میں سے مارہ میں کہ انہ ہو

حفرت الم ترندي حفرت انس رضي الله منه الدايت كرتے ہيں۔

جب تیامت قریب ہوگی تو ماہ دسال میں سے ہرکت شال جائے گ۔ سال کی مادی مرح ہو ما کی میں ایک مادی مرح ہو ما کی گری کی مرح ہوت کی طرح ہوت کی طرح ہوت کی طرح ہوت کی مرح ہوجائے گی۔ اس کا مطلب سے کہ سالول اور وقول سے ہرکت اٹھالی جائے گی۔ علم قعل کری جائے گی۔ اس کا مطلب سے کہ سالول اور وقول سے ہرکت اٹھالی جائے گی۔ علم قعل کری جائے گا۔ فقے رو فرہ ہوجائے گی۔ علم قعل کری جائے گا۔ فقے رو فرہ ہوجائے گی۔ علم قعل کری جائے گا۔ فقے رو فرہ ہوجائے گی۔

چنا نچر امیابی ہو مشرق سے مغرب تک ہر میکد اسلامی عقمت کا پر جم ہرائے لگا۔ مر وری کم علاقے نے بنی امید کے ہر سر افتدار آنے کی بھی اطلاع اپنی امت کو، کی اور پھر ان مظالم ور تباہ کاربوں سے بھی مطلع کیابوان کے باتھوں رویڈ پر جموں گی۔ ان مسلم نے سعد بمن الی و قاص سے روایت کیا ہے۔

إِنَّهُ مَنْ لَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْحَدِيرُ مِلْكِ يَنِي أُمَنِيةٌ وَ
وَلَا يَتِمُعُودِيةً نَصِى اللهُ عَنْهُ وَوَحَنَا لَهُ إِذَا لَمُكِنَّةً وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

"حضور نے خردی کہ بنی امید بادشاہ بنیں کے اور ہمیر معاویہ والی بنیں کے ۔ پھر حضور نے امیر معاویہ کو و میت فرا لی جب تم وال یو او کول کے ساتھ عدر اور نرمی ہے چین آنا۔ بھر ایک مرجبہ فرای جب تم

برسر انتقار آؤ تولوگوں کے ساتھ علم دیردہاری کاسلوک کرنا۔ امیر معادیہ کہا کرتے تھے جب سے ٹس نے اپنے یادے ٹس ہے تھم اپنے آ قامے سنا تو بچھے امید لگ گن کہ ایک دن ضرور آئے گاجب بش مند خلفت پر فائز ہول گل

> "جب ابوالعامل کی اولاد کی تعداد جا بس یا تنمی کو پہنچ گی تووود بن ش فننہ و فساد پیدا کر دیں کے اور اللہ کے مال کو آپس میں سیکے بعد دیگرے با شخر جی گے۔"

ایسی بیت الماں کی وہ حرمت اور تقد سیاتی تیس رہے گابلد اس بین اوٹ مارشر درج ہو اسے گا بلد اس بین اوٹ مارشر درج ہو اسے گا اور ہر فض اپنی قدرت کے مطابق اس کواکشاکرنے کے دریے ہوگا۔ حقوق تلف کر دیتے جا تیں گے۔ عیش و عشرت میں عمیاش کی اختیا کر دی جائے گی۔ اور مسل تول کے مال کوالنوں تللوں بیل من لُح کریں ہے اور تاریخ کے اور اق اس بات کے کواویس کہ تی اور اق اس بات کے کواویس کہ تی امید نے اسے نے ایک اور اق اس بات کے کواویس کہ تی گھا کیا۔

یو حہاس کے انتدار کے بارے میں حضور نے مطلع فر بایا کہ ال کی فوجیں سیاہ جمنف ہمراتے ہوئے فراس کے انتدار کے بارے جی حضوں سے ہرائے ہوئے فراس ال سے ہیں گی یہاں تک کہ شام میں پہنچیں گی اور ان کے ہم تھوں سے پڑے بنے مرکش اور مختبر فل کر دیئے جا میں گے۔ دوسر کی حدیث مبارک میں ہے کہ فراسان سے سیاہ جمنڈ نے لہراتے ہوئے لفکر آئیں کے یہال تک کہ بیت المقدی میں آگر السین جمنفے گاڑ دیں گے۔ حضور نے حضرت عہاس کو یہ فیر دی تھی کہ تمہاری اولاد کو اسین جمند خل دت پر قائز کیا جائے گاور افری ای بی سے کی قرق تھی۔ مردر عالم علیجہ نے ارشاد فرید میں سے حجابہ میں گئے و فسادر و قمانہ ہوگا جب تک عمر در عالم علیجہ نے ارشاد فرید میں سے حجابہ میں گئے و فسادر و قمانہ ہوگا جب تک عمر

ین خطاب رضی اللہ عند زیمرور ہیں گے۔

ایک روز حضرت فاروق اعظم کی طاقات حضرت ابوزر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ آپ ایدور کا پاتھ پکڑا اور اے خوب بھنچ رانہوں نے کہا حَدَعَ یَدِی کَیَا تُعْلَیٰ الْمُؤَمِّدُ ہُوَ اے فقت کے دروازے کے نقل میرے ہتھ کو چھوڑوے۔ آپ نے بوچھااے ابوؤر یہ کی کہا۔ آپ نے جو بدیا۔

ا کیے دفیہ آپ آئے اور ہم اپنے آتا طیہ الصافرۃ داسلام کے آرد کر دصلتہ پائد ہے ہیئے ہے۔
تھے۔ آپ نے اس بات کو پہند نہ کیا کہ ہوگوں کے سم وں کو پھلا نگتے ہوئے نزد کیا آج عمی ۔
آپ و ایل لو کول کے پیچے ہیئے گئے۔ رحمت عالم علقے نے ارشاد فرایا گلانٹیسٹی ڈوٹیٹنگ فرٹنٹگ میں اس وقت تک ذائد و نساد ہم اس ہوگاہ ہے۔ کے یہ فضل تم میں موجود رہے گا۔

امام بخدی و مسلم نے حرت فاروق اعظم سے روایت کیا۔ ایک دن آپ نے حاضرین سے پر مجماوہ مدیث تم بیل سے کا کویاد ہے جس بیل حضور نے اس فقد کاذکر کیا تفاجو سمندر کی لہرول کی طرح موجز ان ہوگا۔ مطرح مذیقہ داروان نبوت ملفظ ماضر تھ، آپ نے حضرت فاردق اعظم کے استضاریہ فربایا۔

ڵؽؖٮؽٙٷڲٷٵؠٲڴؾٵؙٳ۫ۄؙؿۯڵڞؙۊۧڝڹ۫ڹٵڗۜٵۜؠؽٮػٷؽؽڬ؋ڹٵڽٵ ؙڡؙۼٛڵۿ۠ٵۦ

"فے امیر الو منٹن آپ کو اس فقہ ہے کوئی گزند قبیم پہنچے گی کیو تکہ
" آپ کے درمیان اور اس فقہ کے در میان ایک درواز دے جو ہندہے۔"
حضرت عمر سنے مامر حذیقہ ہے ہو جماعہ آئیفٹ کو کا گیٹسٹی کیا دو درواز و کھول جائے گایا
توڑا جائے گائے آپ نے جو اب دیا توڑا جائے گا۔

معترت قاروق اعظم نے فرملا إِنَّا الاَيْقَاقَ آبَدُا اَ پُر لَوْوودروازه بَهِل بند نيس بوسکے گا۔(1)

کسی نے حضرت مذیفہ سے اوچ محملہ وروازہ کو ان ہے؟ آپ نے بتایا وہ عمر ہے۔ پامر آپ سے بوج محما کیا کیا حضرت مذیفہ نے کہ وشک وہ اس بات کو اس بات کا علم میں بات کو اس بات کا علم بات کو اس بات کا علم بات کو اس بات کو اس بات کا علم بات کو اس بات کا علم بات کو اس بات کو اس

اس طرح جائے تھے تیے کسی کو بیتین ہو تاہے کہ سن کے دان کے بعد رست ہوگی۔

ایک روز حضرت خالد بن ولید رسنی اللہ عند نے خطبہ ویا بجب ووٹ م ش تے۔ کسی

آجی نے کہا اے ایمارے سال راعظم مہر ہے کام لور نفتہ واسال کے ظہور کا آغاز ہو گی ہے۔

حضرت خالد نے جو اب ویا ہے جو سکتا ہے ، ایکی تو عمر بن خطاب زندہ جیں۔ فتول کا ظہور آب کے بعد ہوگا۔

المام بخاری و مسلم نے رویت کیا ہے کہ ٹی کریم علاقے نے حضرت عثان بن عقان رضی اللہ عند کے بارے میں اطاری ول کر یا آیکہ پلکتان کا مقو تقر آیی السمال کی آپ کو شہید کیا جائے گا جات کر ہے بول کے۔ شہید کیا جائے گا جب آپ تر آن کریم کی عذوت کر رہے بول کے۔

ممروبياى مواجي حضورت فرمايا تفا-

المام ترندي حضرت اين محرر مني الله هنهات روايت كرتے ييل۔

ایک روز حضور سر در عالم علاقے نے امت میں برپا ہونے دالے فتوں کا ذکر فر ایا۔
حضرت عثان بھی حاضر بھے، ان کی طرف اش را کرتے ہوئے فروی س کو گل کی جائے گا
جبکہ یہ مظلوم ہوگا۔ اللہ تق لی اے ایک قبیص بہنائے گااوراس کے خاطفین یہ جا جیں گے کہ
دواس قیص کو اتار دیں۔ پھر حیان کی طرف روئے تھی کرتے ہوئے فر مایا فکا تھنگھا تھا
۔ عیان! ہر گزاس کو نہ اتار بار حاکم نے حضرت این عباس سے روایت کیا، نبول نے نی
کر بھی علی ہے سنا حضور نے فرواں۔

حضرت عثان کے فون کے قطرے قرآن کریم کی اس آیت پر گریں گے فلک کی اس آیت پر گریں گے فلک کی ایک آپ پر حملہ آور ہوئے اس وقت آپ کی اسکی فلک کی ایک کریم کے اس وقت آپ کی اسکور میں قرآن کریم رکھی تھا، آپ اس کی تلاوت کررہے تھے۔ اس وقت و شمنول نے خملہ کیا در خون کے قطرے آیت کے ای حصہ پر گرے جس کے بارے میں سرور عالم منافظ نے نے اطلاع دی۔

حضرت حذیفہ وضی اللہ منہ سے منتول ہے آپ نے فرہایا۔ اُوَّلُ اللَّهِ مَیْنَ مَنْ اُلْ عَنْهَاتَ وَالْحِوْمَا خُودِیَّ اللَّهِ خَلْلِ ''سب سے پہنا فقنہ منتی علمان ہے اور سب سے آخری فقنہ فقنہ وجال ''سب سے پہنا فقنہ منتی علمان ہے اور سب سے آخری فقنہ فقنہ وجال

"-*←* 

اس دست کی متم جس کے وست تدرت میں میری جان ہے وہ محص جس کے ول میں معزت عثمان رستی اللہ تعدید اللہ کے حضرت عثمان رستی اللہ تعدید کی عند کے قامل کے معزوت عثمان رستی اللہ تعدید اللہ کا میں است نہا تو جب اسے لحد میں رکھا جا سے گااس وقت وہ وہ جال یہ انجان لا ہے گا۔

حضرت زہیر اور حضرت علی کے بارے بیل حضور کاار شاو گرامی

الم میں روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نی کرم میں فق نے حضرت علی مراتفی اور
حضرت زہیر رشی اللہ تو تی خبر کو ویک کہ آئی ہیں ایک دو مرے کے ساتھ مجت وہیار

صمردف گفتگو ہے۔ سر کار روعالم نے سید تا علی ہے ہو چھا آئی ہے ہو اس می ایل تم ذہیر

مردف گفتگو ہے۔ سر کار روعالم نے سید تا علی ہے ہو چھا آئی ہے ہو اس محبت نہ کر دل،

مرح میں کرتے ہو؟ انہوں نے عراض کی یارسول اللہ بی اس ہے کیوں محبت نہ کر دل،

ایک وہ میر کی بھو مجی حضر مد منیہ کا بیٹ ہے اور دو مر اہمار اوین کی ہے۔ پھر حضور نے محضرت زیر سے ہو چھا آئی ہے۔ پھر حضور نے مضرت زیر سے ہو چھا آئی ہے۔ پھر حضور نے ماسوں کالزکا ہے اور میر ااور اس کا دین ایک اللہ میں اس سے حضور نے فرمدیا ہے والے نہ کر دل ہو ہو گئی ہو گے۔

بے۔ حضور نے فرمدیا نے زبیر تم ان کے ساتھ لڑائی کر و سے اور اس دفت تم خالم ہو گے۔

بہ برک جمل و قوع پڑے ہوئی تو حضرت رہیر ، حضرت علی کے مقابلہ بیں آئے۔

بیب جگ جمل و قوع پڑے ہوئی تو حضرت رہیر ، حضرت علی کے مقابلہ بیں آئے۔

بیب جگ جمل و قوع پڑے ہوئی تو حضرت رہیر ، حضرت علی کے مقابلہ بیں آئے۔

بیب جگ جمل و قوع پڑے ہوئی تو حضرت رہیر ، حضرت علی کے مقابلہ بیں آئے۔

بیب جگ جمل و قوع پڑے ہوئی تو حضرت رہیں ، حضرت علی کے مقابلہ بیس آئے۔

سید ناعلی مرتفی نے ال سے ہو جما۔

حفرت زبیر کے بینے معرت محداللہ نے داستارہ ک لیابوجی آپ کیا کر دے ہیں۔ آپ

1. ر في د طال "المبير المنيور". جد 3، مثو 178

نے فریدا حضرت علی نے محے وہ مدید یاد کرائی ہے جوش نے صفورے کی تھی، صفور فردیا فردیا حضور کے در آل حالیت فردیا منظم میں گئے اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا ا

حضرت عبداللہ نے حضرت زیر کو کہا یا جان آب ان کے ساتھ بنگ کرنے نہیں آپ آب آن کے ساتھ بنگ کرنے نہیں آپ آب آئے آپ کو کہا یا جان آب نے کہ س نے تشم کھائی ہے جس آپ کے س تھ بنگ کروائے آئے جی اللہ نے کہا آپ سے میں کھارہ کیلئے قلام آراد کے س تھ بنگ نہیں کرول گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا آپ سم کے کفارہ کیلئے قلام آراد کردیں یہاں مشہری تاکہ صنح کا محاجہ کمل ہو۔

چنانچ آپ دک گئے جب معمالت کی کوششیں ناکام ہو گئیں اوس الفکرے لکل گئے۔ آپ داری سوشی ہنے وہاں الفکرے لکل گئے۔ آپ داری سوش ہنچ دہاں اوس کرنے کیے ایٹ گئے۔ این جر موز نے معفرت زبیر پر مکوار کا دار کر کے آپ کو اتن کر دیا۔ حضرت علی مر تفنی نے جب آپ کے محل کی اندو مناک خبر سی تو فرمالا۔

ٱشْهَدُ ٱلْنَّهُ مَنْ مَنْ أَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُولُ النَّامِ وَالنَّامِ -

"کہ ٹیں گو ، بی دیتا ہول ٹیں نے سر در عالم علیہ کوید فر اتے سنا کہ جو زبیر کو قبل کرے گاوہ جہنم کاابند ھن بہنے گا۔"

ودامور هیبید جن کے بارے شران کے وقوع سے بہت پہلے حضور نے خبر دی اور پھر ایسے می مواجیے حضور نے بتایا تھا، الناش سے ایک بیاب کہ سر کار دوعالم ملفظہ نے قزمان کے بارے ش فرمایا اِنْنَا مِنْ اَهْلِ النَّالِدِ وود وزخ ہے۔

سید بہت غراور بیادر فض تھا۔ اس نے بعض غروات میں شیاعت و بہادری کے ایسے کارنا ہے و کھائے کہ لوگ عش مش کرا تھے۔ یہ نصار شی ہے ایک شخص کا غدام تھا۔ سی ایک شخص کا غدام تھا۔ سی ایک شخص کا غدام تھا۔ سی این جر میدان جب اس کی بیادری کے عدیم اسطیر کارنا ہے و کھے تو انہوں نے بادگاہ رسالت میں اس کے بارے میں عرض کی بیارسول اللہ ہے بڑا بیادر شخص ہے او شمن براس طرح ٹو تنا ہے جس طرح ٹو تنا ہے جس طرح ٹی کو عمل ہے۔ سی ہوگا خیال یہ تھ کہ مرود عالم اس کے بارے طرح ٹو تنا ہے جس طرح ٹو تنا ہے جس طرح ٹی کو عمل ہے۔ سی ہوگا خیال یہ تھ کہ مرود عالم اس کے بارے میں کسی ایسی رائے کا ظہار فرما عمل کے لیکن رحمت عالم علی ہے اس کی بہادری اور شیاعت کے مادے تھے من کر فرمایا یا تھا ہے تی اگری انگانے میہ تو ووز ٹی ہے۔ حسب معمول شیاعت کے مادے تھے من کر فرمایا یا تھا ہے تی انگانے میہ تو ووز ٹی ہے۔ حسب معمول

یہ جنگوں میں شرکت کرتا رہا۔ ایک مرتبہ شدید زنی ہول درد کی کمک اس کی قوت برداشت سے بہت زیادہ تھی۔ جب درووالم کی شدت نے اسے ناچار کر دیا تواس نے اپی تکوار کی اٹی اپ سنے میں گھونپ دی اور اپ ترکش سے تیر نکال کر اس کی اٹی سے اپی شاہ رگ کاٹ دی بہال سک کہ وہ لقہ اجل بن گیا۔ سرور عالم علی کے وجب اس کی خود کئی کی اطلاع دی گئی قو حضور نے فر المیاس نے خود کئی کی ہے یہ جبتم کا سروادار ہے۔ اللہ تعالی بہا او قات کی فاتر دفاسق سے این دین کی تائید کرادی اے۔

اخبار مغیبات میں ہے ایک یہ ہے، الم بخاری و مسلم نے مضرت عائش صدیقد ہے روایت کیا ہے۔ حضورت کائش صدیقد ہے روایت کیا ہے۔ حضور ملک نے اپنے دصال سے پہلے فروی میرے الل خاند ہیں ہے سب سے پہلے میری بین خالم میں بین خالم ہے جو او بعد سے پہلے میری بین خالم میں خالم ہے جو او بعد آب نے الفال فر بلیا اور اس طرح سب سے پہلے اپنے والد وجد مید کا منات علیہ کی بار گاہ میں حاضری سے شرف بیا ہو تیں۔

حضور نے اپنے صحابہ کو خبر دار کیا تھ کہ بیرے بعد بہت سے الل عرب مر تہ ہو ہائی گار بہت کے ادر ان سے جنگ ہوگی۔ حضور کے بعد سیس کذاب کے فتنے نے بہت زور پکڑال بہت سے توگ اس کو نی انے گئے۔ حمد بی اکبر نے ان کے ساتھ شدید جنگین کیس اور آخر کار اللہ تعالی ہے تو گئی اس کو نی مانے گئے۔ حمد بی اکبر نے ان کے ساتھ شدید جنگین کیس اور آخر کار اللہ تعالی ہے نی کر بیم کے خلیفہ اول حضرت سیدنا حمد بی اکبر کو ان تمام شیطائی تو تو ل پر غامب کیا۔ دمیاں جنگ میں دحش کے ہاتھوں بری غامب کیا۔ مسیلہ کی نبوت کا طلعم نوٹ کیا، دوخو و میدان جنگ میں دحش کے ہاتھوں بری طرح کی ہواؤر حضرت صدیق اکبر کے دصال سے پہلے جنے لوگ مر تد ہوئے تھے، دہ پیمر مسلمان ہو گئے۔

الن اخبار مغیبات میں سے ایک وہ حدیث ہے جس میں رحمت عالم علی ہے اولین قرنی کا ذکر قربلی ہے۔ انہوں نے کا انہوں نے کا ذکر قربلی ہے۔ انہوں نے اگر چہ عبد رسمالت بایا تی لیکن اپنی والدوکی خدمت کو انہوں نے ترجی دی اور حضور کی زیادت ہے اپنے آپ کو محروم رکھا۔

تحضرت قاروق اعظم رسنی اللہ عندے مروی ہے آپ نے فرمیا۔ شل نے رسول اکرم ملاقت کویہ فرمایہ شل نے رسول اکرم ملاقت کویہ فرماتے ساتھ کی ساتھ کی کا در کئی ملاقت کویہ فرماتے کا اس کے ساتھ کی ساتھ کی اور کئی لوگ جیں۔ اس کا تعلق قبید مراد سے ہے۔ اس کا وطن قران ہے ، جو جس کا یک علاقہ ہے۔ اس کا سارا جسم بر مس کی وجہ ہے سفید ہو کہا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دی یا تھی یا اللہ اس

یاری کو جھی ہے دور کردے الیکن ایک در جم کے برابر ایک سفید داغ باقی رہے تاک اس کو دکھ کرتیری اس میر بانی کا شکر اواکر تار جول۔

ہیں جس شخص کوائی کی زیارت نصیب ہواور اس ہے اپنی مغفرت کی دعا کرا سکے تووہ ضرورالیا کرے۔

## وَمَنْ إَذْ زَلَّهُ مِنْ كُونَا سُتُطَاعَ أَنْ يُسْتَعْمِي لَهُ فَلْيَغْمَلُ

حضور نے اس کا حلیہ بیان کیا کہ اس کی آنگھیں مرٹی ، کل ہوں گی۔ س کا چہرہ جمی سرخ میائی ماکل ہوگا۔ اس کا رنگ گندم کوں ہوگا۔ اس کی شوڑی ہے کے ساتھ گئی ہوگی اور اس کی آنگھیں اپنی مجدہ گاہ پر مرکور ہوں گی اور ہر وقت وہ کر سے کتال نظر آئے گا۔ اس کی ور ہر وقت وہ کر سے کتال نظر آئے گا۔ اس کی ور ہر ان چارائی ہوگا گئی آسان پر فرشتے اس وہ پر ان چار ہوں گی اس کو جانات ہوگا لیکن آسان پر فرشتے اس سے خوب متعارف ہوں گے۔ آگر اللہ کی ذات پر وہ حتم دے تو اللہ تعد لی اس کی حتم ہوری کرے گا۔ اس کی حتم ہوری کر رہے گا۔ اس کی جا کی در ہم کے برائی سفیم نشان ہوگا۔ قیامت کے روز جب او گوں کو کہ جات گل کہ جست جس داخل ہو تو وہ دوڑ ہے جائیں گار گاروں کی شفاعت کرو۔ چنا نچہ وہ حر ب کے توہوں وہ معتم اور رہید جائے گارات کر کے گئیوں معتم اور رہید کی شفاعت کرو۔ چنا نچہ وہ حر ب کے توہوں وہ معتم اور رہید

پھر حضور نے حضرت عمر اور حضرت علی کو کاطب کرتے ہوئے فرایا جب تم و وٹول اس سے مل قات کر و تواس کو کہنا وہ میری امت کیلئے القد تعالی ہے معظرت طلب کرے۔ یہ و تول حضرات و س مال تک اس کا نظار کرے دہ لیکن اس ہے ملا قات نہ ہو گل۔ جب وہ مال تی جس مال تک اس کا نظار کرے دہ کین اس ہے ملا قات نہ ہو گل۔ جب وہ مال تی جس میں حضرت فاروق الحظم شہید ہوئے تو آپ جبل انی فقیس پر کھڑے ہو گئے اور زور ہے ند وی اے اٹل یمن کیا تم میں اولین تاکی کوئی فخص ہے ؟ ایک بوڑھا آوی کھڑ ایوا، اس نے کہا ہم تو اولیس کو فہیں جائے لیکن یہ اولین تاکی کوئی فخص ہے وہ الکن گہنا م ہو اور دواس قابل فیس کہ ہم اے آپ کی خد مت میں چی کر سکیں۔ وہ جو بالکن گہنا م عمر فات میں چراہا ہے۔ یہ دو توں حضرات موارجو نے اور دوبال بینے۔ ایک آدی کو ویک چو کم فات میں چراہا ہے۔ یہ دو توں حضرات موارجو نے اور دوبال بینے۔ ایک آدی کو ویک چو جو ب دو توں حضرات نے اے سام فرویا تھر ہو جو ب کون ہیں؟ جو ب دو شیل کی دو تر بور اور نور کو جو ب کر تا ہوں۔ اس ول نے فریلیا ہم اس کے بارے جو ب دو شیل کی دو تر بور اور نور کو جو ب دوبار نے فریلیا ہم اس کے بارے جو ب دو شیل کی دور تر بور اور نور کو جو بور کر تا ہوں۔ اس ول نے فریلیا ہم اس کے بارے جو ب دوبیں ایک میں ان ہوں۔ اس میں ان میں ان میں ان ہوں۔ اس دیا میں انام میرانام میرانام میرانا میں ان اس کے بارے جس کر تا ہوں۔ اس دیا میرانام میرانام میرانا میں میرانام میرانا میں ان ان میں آب ہے دوبار دیا میں ان میرانام میرانام میرانام میرانا میں میں آب ہے دوبار دیا میں ان میرانام میرانام میرانا میں ان میں ان میں ان میں ان میں ان میں کا ایک کو دیا کہنا کو دیا کو دیا کہنام کیا ہوں کو دیا ہوں کے دوبار دیا ہوں کو دیا ہوں کو دیا ہو بیاں کیا ہوں کو دیا ہو کو دیا ہو کو دیا ہوں کو دیا ہوں کو دیا ہوں کو دیا ہوں کو دیا ہو کو دیا ہوں کو دیا ہوں کو دیا ہو کو دیا ہوں کو دیا ہو کو د

انہوں نے فرمیا ہم سارے اللہ کے بندے ہیں ہم نے دونام ہو جھا ہے جو آپ کی بال نے آب كار كما بـ انبور، نے قربال آب جهدے كيا جائے إلى ؟ال حضرات نے مرور عالم مالئے نے جو ان کے بارے میں فرون تھا اس ہے آگاہ کیا۔ پھر امبول نے اے کہ ذراایے باللي كنده كود كما تي، اس م كير اسر كائي الكه جم اس نشالي كي شخيل كري جوالله ك رسول نے بتائی متی۔ ابول نے بائی کندھے سے کیڑا ہٹایا وہال وہ سفید نشان موجود تھ جو حضور نے بعور علد مت یا نشانی متلا تعالیاس وقت الن و فول صاحبان نے الن سے التی س کیا کہ ال كيليم مغفرت كى دعاكري - پكراس نے يوچي آب معفر ت كون بير؟ . نبول نے اپنا تعارف كرابلدوه كمزے ہو مح اور دونوں كى تقليم و تحريم كى پھر حصرت او يس في اخبيس كہا۔ جَزَا ثُمَّا اللَّهُ حَدِّرٌ مِنْ أُمَّةِ عُمَدًى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واستعفر الهماكما أحرهما روول اللوصلي الله علي وسكور

"الند تغانی آپ د ونول معرات کو معنرت محمد منطقهٔ کی مت کی طر ف ے برائے فرطافر ایے"

مجران دونوں معرب كيليدو ما ستغفار ك جس طرح تى كريم علينية نے قراريا تھا۔ معفرت فاروق عظم في النيل كبرالله تعالى آب ير رحت فرمائ تعوزي ويريس تیام فرہا تیں تاکہ آپ وزاد سفر چیں کروں اور پچھ لبائ۔ نہول نے فرہ مامیر ہے ہے کوئی میعاد خیس ہے آج کے بعد تم خیل دکھے سکو ہے۔ پس زاد راداور اب س کونے کر کی کروں گا۔اس کے بعد عماد ت بیس معمر د ف بو گئے۔(1)

ال مسلم حضرت ابوذر سے رو بہت کرتے ہیں کہ حضور نے قربایا۔ مِينَا وَ الْمُوارِدُ وَرُونَ وَرُونَ السَّلَوْقَ عَنْ وَجُهَا

''عنقریب ایسے امر او ہول کے جو نماز کو دفت کے بعدیر' طیس کئے۔'' حعرت ابودر نے عرض کی ہمیں کیا تھم ہے؟ حضور نے فرہیا جب تماز کا دفت آئے تم تمازید می کروادر اگر اس کے بعدوہ ترزیز میں توال کے ساتھ ال کر بھی بڑھ سا کرو۔ ب نماز تمہارے لئے نفلی نماز ہوگ۔ مرور عالم ﷺ نے جو سی یہ کو بتایا تعاودای طراع و قوع يقرح اول

1 \_ ( و ملان " المسيح المليم " وجلد 3 م في 183

لام بنیار کی اور مسلم اس مدین کوروایت کرتے ہیں حضور طابعت نے فرایا۔

مند لک افتی علی ہو ان کی انگیا کہ اور است فرایش کی بیا کے ہوگا ہے۔

السمر کی است قرایش کے ناائل اور کول کے ہاتھ پر ہا کے ہوگا۔

حضرت ابو ہر مرہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں اگر میں جا ہوں تو ان نوجو الول کے نام قہمیں بتا سکہ ہول کہ دہ فلاں فلاب کے بیٹے ہیں۔ آپ کی مراواس سے مینے اور بنو مر وال تنے۔ آپ نی مراواس سے ابو ہم میں اللہ عند ہمیشہ بدو ماہ لگا کرتے۔

ابو ہر مرداد منی اللہ عند ہمیشہ بدو ماہ لگا کرتے۔

اعُوْدُهِ الله مِن دَايس سِتِينَ آي إِمَا لَقُو الصِيبَانِ

"یانشد ما تھویں مال اور ناال بچرس کی عکر الی سے تیم کی ہتا ہ آگیا ہول۔"

آپ کی دعا تول ہو کی اور آپ اس سے پہلے و قامت ہوگئے۔ الا جبر کی جس بزید حکر النبئا تھا میں ہو گیا کہ وہ بی ہو گیا کہ وہ بی ہو گیا کہ میں بزید حکر النبئا تھا میں ہو گیا کہ وہ بی ہو گیا کہ دہ اس است حضور سرور وہ میں جھی خبر دی کہ دہ اس است حضور سرور وہ میں جھی خبر دی کہ دہ اس است کے جو ک جی بی اور بیت کی اور بیت کی اور وہ جس المعنول کے بارے میں اور بیت کی اور بیت کی کہ بحد میں ایک حدیث روایت کی ہے ہو گیا۔ انام بخوی نے آیک حدیث روایت کی ہے یہ است اس وخت تک قتم نیس ہوگی جب کی کہ بحد میں آئے۔ وہ الے بہاول کے بارے میں میں وگی جب کی کہ بحد میں آئے۔ وہ الے بہاول کے بارے میں میں گی جب سے اس وخت تک قتم نیس ہوگی جب کی کہ بحد میں آئے۔ وہ الے بہاول کے بارے میں میں کریں گے۔"

بہت ہے الل برح سابقین کی بارگاہ شن گنتاخیال کرتے ہیں۔ کوئی محابہ کا گنتا ہے ، کوئی اللہ بیت کا ہے او ب ہے ، اور کوئی اولیاء کرام کی بارگاہ شن زبان طسی در قرکر نے والا ہے۔ ہم ان و گوں ہے اللہ تعالیٰ کی بناہ تھے ہیں کہ کی چزیں برے انجام کا سبب بنتی ہیں۔ بیخ صفور نے فر ملیا افسار کی تقداو تھیل ہوتی جائے گی بہاں تک کہ یہ ایسے ہوں کے بیخ سند تھے تھے تھے ہے۔ کہ کی بہاں تک کہ یہ ایسے ہوں کے بینے تاریخ می نمک ہوتا ہے۔ تم شن سے جو کی ایسے منصب پر فائز ہو کہ وہ او گول کو بیسے آئے شی نمک ہوتا ہے۔ تم شن سے جو کی ایسے منصب پر فائز ہو کہ وہ او گول کو تقسان بی پہنچاسکا ہواور تفع بھی پہنچاسکا ہو تواہے وائی کو بیا ہے کہ افسار ہے جو تیکو کار ہیں اان کی نیکیوں کو تواہ کو لیا۔ ہیں ، ان کی نیکیوں کو تواہ کو فر مایا۔

إِلْكُوسَتُلْعَرِنَ اَثَرَةٌ بَسَيِي كَاصَبِرِقَ احَتَّى تَلْعَرِيْ فَاصَالِهِ وَاحَتَّى تَلْعَرِيْ فَكَى

"ميرے بعد تم ويكو كے كد اقربي وركى كى جائے كى حميس جائے كد مبر كادامن مضبوطى سے بكڑ لويهال تك كدروز محشر حوض ير تمهارى اور ميركى ما قات بو۔

جو صنور علی نے فرمایای طرح و توعیز ی مو تاریا ہے اور مور اے۔

مر کار واعالم مختلظ ہے خواری کے بارے بیل امت کو خبر دار کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا علی مر تعنی کرم اللہ وجہ کے ضاف بناوت کی۔ سر کار ووعالم نے اپنی امت کو مطلع فر ایا ایک کالے رنگ کا آدمی ہوگا، اس کا پیتان اتنا بڑا ہوگا جتنی طورت کی جہا تی مطلع فر ایا ایک کالے رنگ کا آدمی ہوگا، اس کا پیتان اتنا بڑا ہوگا جتنی طورت کی جہاتی ہوتی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے جب الن سے جنگ کا خطید ار شاد فر بایا لولوگوں کو بید صدیت یادولائی۔ آپ نے تھم دیاس نشانی والے آدمی کو خاش کروں انہوں نے ڈھو بھڑا، مغتولوں کے بینچ دیا بڑا تفار تھم دیاس کی قیمی بھاڑد۔ جب دیکھا کہ حضور کی بتائی ہوئی مثری نشانی ہو بہو ہو آپ نے اللہ تو ان کی شیمی بھاڑد۔ جب دیکھا کہ جہدہ شکری نشانی ہو بہو ہو آپ نے اللہ تو ان کی شائی ہوئی ہات کو جا کر دیا ہے۔ اور خضور نے ان کی نشانی خانی کے مر دل کے بالوں کا متذانا (حلق کراتا) ان کی نشانی ہے ادر کے ایک حضور نے ان کی نشانی خانی کے مر دل کے بالوں کا متذانا (حلق کراتا) ان کی نشانی ہے۔ ایک حضور نے ان کی نشانی خانی کے ادر کرنے تھے۔

حضورف قیامت کی علامتول سے مدعلامت بیال فرال۔

آن تَرْى رُمَا كَالشَّاءِ وَمُوْتِى النَّاسِ وَالْعُوَافَةَ الْحُفَاةَ الْمُفَاةَ الْمُفَاةَ الْمُفَاةَ الْمُفَاءَ اللّهُ اللّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

" كريول كے چرائے والے لوگوں كے سر دارين جا كي كے تكے اور ير بند يا او في او في شار عمل منانے عمل ايك دوسرے كا مقابل كريں سے \_"

غزوہ احزاب میں جب مشر کین عرب کو اور رؤس ہو تریش کو گلست فاش ہوئی لو رحت عالم سیکھنے نے ارشاد فرمایا۔

> إِنَّ كُرْيَشًا لَا يَغَمُّرُونَهُ مَعْلَ عُرُوبُو الْاَعْزَابِ وَإِنَّهُ هُوَالَّيْنِ فَى يَعْزُ رُهُمُو وَكَانَ كُلْ إِلَكَ "آنْ كے بعد قریش ہم پر حمد کھی کریں ہے ، اب ان کو ہم پر حملہ

كرنے كى چر أت نه جوكى بلكه جم ان ير حمد كريں تے۔" تاریج گواہ ہے اللہ کے حبیب نے جو فر ماہ وہ ہورا ہو کر رہا۔ پھر بھی قریش مک اور مشركين كو جرأت نه ہوئى كه مسمانوں ير حمد كريں بلكه بميشد اسلام كے قشون قاہر دان

کے مرکزوں پر حمد کرتے رہاور انہیں ناکول بنے چواتے رہے۔

المام بو واؤد حضرت س رمنى الله عند سے تقل كرتے جي، حضور في قرماياك إنك المتاتي يَعِينُ وَنَ أَمْضَازًا اوك بزب بزے شهر آبو كري محدان بن أيك شهر موكاجس کانام بھر وہوگا۔اگر تیر وہال سے گزر ہویاس عل داخل ہو تو خرواراس کی بندرگاہوں، بازاروں اور امر اء کے دروازوں کی طرف ند جانا بلکہ اس کے گردونوں بیں جو آبادیال ہیں دہاں تغیر تا۔ دہال کے دو کون کے فتق و فجور کے باعث س شہر یہ طرح طرح کے عذاب موں کے وہال زین نیجے دھنے گی اور سے چری کے اور او کول کے چرے سے ہو ج على كيد يتاني كي شير آباد كي كي الن على المروسي فيد ال شيروس كو حفرت فاروق اعظم کی خلافت میں 17 میں آباد کی گیا۔ بھی ہ کو عشیہ بن غزوان نے آباد کیا اور دہال عدرات تغییر کیس.18 جری ش بیال او کون نے سکونت تغیید کی۔ حصر ت نس بھی وہاں سکونت پدیر سبد اور س شم کاش قسیب کرس شرکمی کی بت کی وج کیس کر کی۔ حفور کے معجزات میں ہے ایک یہ حدیث ہے جو شیخین نے روایت کی ہے۔ حضور نے فرویا حضور کی مت بحر کی جنگیس کرے کی اور سا اپنے جبازوں میں باد شاہوں

ك طرع تخول يربيني اول كيد

امام مسلم روایت کرتے ہیں ایک روزنی کرم علیہ کو، حراء یر نشر نیف لے گئے۔ "ب کے ساتھ حضرات یو بکر، حر، حمّان، علی اطلحہ اور ربیر رضوان اللہ علیم احمص مبحی تھے۔ وہ پہاڑ کانے مگا۔ حضور نے قربایا اُنہت مخبر جاتیرے اور کوئی فام نیس ہے بلکہ کیا تی ہے ایک صدیق ہے مہداء ہیں۔

لیں سہون عمرہ علیء عثمانی، طلحہ : زبیر ہیہ سب شحیداء سے متھے۔ حضور نے پہلے ان حضرات کے بارے میں شہادت کی اطواع دے وی

جب حضور مکہ تمر مدے صدیق کم کی معیت میں جمرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف جارے تھے تو سر اقد حضور کے تعاقب میں نکا۔ جب قریب پہنچا تو اس کے مکوڑے کے پوئل محفول تک اس پھر لی وشن ش و صفی گئے۔ اس نے معافی طلب کی۔ حفور نے معافی ور سے ور تین مر تبدالیا ہو معافی ور سے ور تین مر تبدالیا ہو آخری بارسر اقد کو بقین ہو گیا کہ یہ حضور کی بدوعاکا جبجہ ہے کہ میرے گھوزے کے پاؤں بارباراس پھر لی زمین میں و عفس جے جیں اس نے معافی کی التجاکی اسے معافی کرویا گیا۔ حضور نے سے اپنے پاس با بااور ایک تح بیلی معافی نامہ لکھ کر دیا جو حضرت صدیق کیا۔ حضور نے سے اپنے پاس با بااور ایک تح بیلی معافی نامہ لکھ کر دیا جو حضرت صدیق کیر کے کئی بلٹ اِڈ اللّائے کہ کیرے کھی تھا۔ اب اس کو رفصت فرویا تو اسے خوشخبری دی گیف بلٹ اِڈ اللّائے کہ کئی اور تی کیا ہوگی جب کسر کی کے سونے کے کنگن میں اور تی ہو گی جب کسر کی کے سونے کے کنگن حضور نے فر بالیا اس خورت اور تی کی مجب ایر ان می جو جیا کیا کسر کی تن ہر مز ؟ حضور نے فر بالیا اس حضرت فاروق اعظم کو یاوتھ کے مارے فرانے نے مرکن کے صوبے کی مارے فرانے کے اور تمام او کوں کئی میا ہے اور تمام او کوں کئی مارے مراف کی بیتا ہے کی بیتا ہے کی بیتا ہے کہ بیتا ہے کی بیتا ہے کہ بیتا ہے کے دور آکسر کی کے کئین منگوانے کے اور تمام او کوں کئی مراف کی بیتا ہے کی مصور کی بیتا ہے گئان میتا ہے گئان میتا ہے کی بیتا ہے کی بیتا ہے کی بیتا ہے کی بیتا ہے گئان میتا ہے گئان میتا ہے گئان میتا ہے کی بیتا ہے کی بیتا ہے کی بیتا ہے گئان میتا ہ

حضرت فاروق اعظم نے فرمایا رائبتی البسکے اللہ ورکسولہ ایک ہو ہے تہیں اللہ تعالیٰ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ

جسد دفت صفور نے بیہ مڑ دہ دیاتی، کیااس وقت کوئی محص تضور ہی کر سکٹا تھا کہ ایس ہوگا؟ حضورا پنے وطن ہے ہو وطن کر دیتے محکے ہیں، پنے آبائی شہر ہیں رہنا بھی دشمنوں نے وہ کا؟ حضورا پنے وطن ہے اس سفر ہیں صرف ایک صدیق اکبر کی فات ہے، کیا یہ کوئی محض تضور کر سکتا تھا کہ یہ بات و قوع پنر بر ہوگی ؟ لیکن اللہ کے رسول نے جو کہااس کے قادر اور تھوم خدانے اینے محبوب کی ہر بات کوئے را کرد کھالا۔

ابو تیم نے دیائل بیں اور خطیب بغدادی نے اپنی تاری فیس سرور عالم سے بدیات تفل کی ہے۔

حضور نے فرہ بیادر یا ہے و صد اور نہر فرات کے در میں نا ایک شہر آباد کیا جائے گا۔ رہین کے سادے خزانے دہال مائے جا کی گے۔ یہ شہر بغد او ہے۔ خلافت عب سید کے زمانے میں اس کی بنیاد رسمی من اور سلطنت اسلامیہ کے کوشہ کوشہ سے ہر حتم کے اموال یہال ڈجیر

کے جاتے تھے۔ اوزا کی کہتے جیں۔

ا مَامَ احْمَدَ اور جَهِيْ نَ مَر ورِمَا لَمُ عَلَيْكُ كَابِ ارشُاور وابيت كيب كـ-سَيْنَكُونَ فِي هٰنِ مِنْ الْدُمْنَةِ رَجُلْ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيْدُ هُوَتَنَرَّأُونِيْنَ وَمِنْ فِرْعَوْنَ لِلْقَرْمِجِ

"نی کر م مین نے فر ملااس است میں یک محض بیدا ہوگاجی کانام وید ہو گا۔"

انام اوزاع کہتے ہیں پہلے لوگ سیھتے تھے کہ اس و بیدے مراد ولیدین عبدالملک ہے،
پہر ہے بات واضح ہوگ کہ اس دمید سے مراد اس کا بھٹیجا ہے جس کا نام ولید بن بزید بن عبدالملک تھا۔ ہر فقتہ کا دروازہ کو لئے کیلئے یہ کلید تھد بڑا حمق تھا۔ ہر وقت شراب کے نشہ میں وحت رہنا تھا۔ ایک روز اس نے قر اس کے نشہ میں وحت رہنا تھا۔ ایک روز اس نے قر اس کر ہم سے قال نکالے کا اداوہ کیا۔ جب اس نے مصحف شریف کھو ما تو یہ آیت اس کی نظرے گزری۔

وَاسْتَغَنَّهُ وَاوَخَابَ كُلُّ جَتَّا بِعَنْسِيا

المنہوں ہے گئے طلب کی اور ہر وہ ( فض )جو جہار و سر سن تفاوہ خائب و اللہ میں "

فامر ہو گیا۔"

اس نے مصحف شریف کو سامنے رکھ دیا اور اس کو تیروں سے پار ہپارہ کر دیا۔ اور سید شعر کئے لگا۔

ٱلْتُحَوِّلُ كُلَّجَالِ عَنِيْدٍ لِمُأْمَنَ الْكَجَبَالْ عَسِيدٌ

"اے قرآن توہر جہاروسر عش کود حمکیال دے رہاہ دیکھ میں وہ جہارو علیہ مولد"

إِذَا مَا يُحِمَّنَ كَالِكَ يَوْمَرَ حَتَى فَقُلُ مَا لَبُ مَرَّدَ فَيَ الْوَلِيدُ "جب روز حشر اتوا ہے رب کے پاس جائے آو کہنا اے رب جمعے و مید نے یار دیارہ کرویا تھا۔"

قریش کمہ نے جب حضور کے ماتھ ہر حتم کا موشل بائکاٹ کرنے کا ارازہ کیا تواس کے لئے انہوں نے ایک معاہرہ لکے جس جس قتلع تعلق کی تنصیدات درج تھیں۔ پھر اس کو بند کر کے ایک صندی تی سنتل کر دیاور کھیا کے اندر رکا دیا۔ شعب ایل طالب سے جس فتم کے کاصر است سر دری فم اور حضور کے جال نارول کو واسطہ پڑاائی کی تصیاب پڑھ کر آئے جمی رو تنظیم کے کامر است سر وری فم اور حضور کے جال نارول کو واسطہ پڑاائی کی تصیاب کویاد فر الما اور بتایا کہ اللہ تعالی نے اس معاہدہ پر دیک کو مسلط کر دیا ہے اور اللہ تعالی کے نام کے علاوہ تمام تحریر کوائی دیا ہے جائے گئے قریش کہ کوائی ہات سے ہا خبر کیا گمام تحریر کیا تو کہنے تعد کہ رہا ہے، بہت سے پر دونی میں رکھا ہوا وہ معاہدہ ان کو کیے دی کھائی وے سائل ہے۔ لیکن جب کھول کیا تو بعین و تی بات تھی جو سر کار دوعالم علیہ نے تمائی و کیے مائی و سے سائل کو اس کی تصیاب ان طالب کے کامر و میں پڑھ آئے ہیں۔

بہت ہے ایسے واقعات بیل جن کی اطلاع صدیوں قبل اللہ کے رسول کریم نے دی اور وہ اپنے ایٹ دقت پر اس طرح عبور پذیر ہوتے رہے جس طرح اللہ کے نبی نے بتایا تھا۔ بعض ایسے واقعات بیل جن کے بارے می حضور نے بتایا کی اور اس میں تک وہ ظہور پذیر نہیں ہوئے میں حضور نے بتایا کی تک وہ ظہور پذیر نہیں ہوئے کی اور اس میں ایسے واقعات بیل جن کے بارے میں حضور نے بتایا کی تاب کی تک وہ تاب کی تنایا ت بتائی ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی نے ال کی تنایا ت بتائی ہیں۔

ابن عدی (مشہور محدث) حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں۔ مرور عالم ﷺ نے قربایا۔

> كَرْتَقُوْمُ النَّاكَةُ مَثَىٰ يَسِيْلُ مَا وِقِنَ أَمُونَةِ الْجَهَازِ بِالنَّارِ تُعَرَّىٰ كُلَّا الْمُنَافُ الْإِبِلِ بِالْبُعَرِّى

"حضرت قاروق اعظم مندرو من كياكه حضورت قرماياس وقت كك قيامت قائم نيس مو گرجب تك كم جياز كى ايك وادى آگست بجركر روال نه بورك كا ميك وادى آگست بجركر روال نه بورك ك او نؤس كى دو تيس مرك ك او نؤس كى كروتيس و كما كمي دي گردي كل

شیخین مسیعیں میں معفرت انس بن، لک سے بیک روایت کفل کرتے ہیں اور معفرت ائس في الى فالدام حرام بنت ملحال عديد عديث كي مدورة آتى بير-ا يك روز الله كے بيارے رسول الله ان كے بال تشريف مائے اور تيلوم ارمايہ كھ اے کے بعد حضور بیدار ہوئے تو سب مسکرا رہے تھے۔ اس حرام نے عرض کی سنا اصلحنکك بارستور الله إرسول الله اله السيكول السريجين؟ حضور في قرايا ميرى امت کے کچے جوان میرے سامنے بیش کے محتے جو سمندر کے وسط کشتیول پر سوار ہیں ،اس شان و شو کت ہے بیٹے ہیں جیے باد شاہ اپنے تخت پر جیٹھتا ہے۔ معفرت انس کہتے میں میر ی فالدنے عرض کی یار سول القد دعا فرما تیں اللہ تعالی جھے الن عازیان اسلام ہے کرے۔ سر کار وو عالم نے ال کیلے وی فرمائی پمر استر احت فرما ہو مجئے۔ پھر پکے و مر بعد ہنتے ہوئے بیدار ہوے ام حرام نے وہی یا تھی او چھیں۔ حصور نے وہی جواب و بیے۔ آخر ش پھرام حرام نے التجاکی اوسول اللہ میرے لئے وعافر ، تی اللہ تعالی جھے اسلام کے مجاہدین سے کرے۔ فرمایا تو پہلے مجاہدین سے ہے۔ معتریت عثمان خمی کے زہندیس قبر ص پر حملہ کرنے کیسے ایک بحری بیز اتیار ہواجس کی کمان حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں تھی۔ وہ لوگ کشتیوں پی موار ہوئے اور حفرت انس کی خانہ ام حرام اسے فادیم کے ساتھ اس جہاد ہیں شریک ہو کیں۔ جب بید محامد واپس سے اور جہاز سامل ہے آکر لگا تو ان کی سوار کی کینے مالور چیش کیا کیالیکن وه وہال کریں اور شہادت کا درجہ پایا۔ حعزت ام حرام کامز اد شریف قبر میں بیں ہے جو مشہور ومعروف ہے۔ لوگ اس کی ریار ن کینے جانا کرتے ہیں۔ المام ابوداؤد، نسائی، حضرت زیرین خالد الجملی ہے روایت کرتے ہیں۔ حضور علی نے او کول کوس مرمی کے بارے میں بتایا جس نے میرود خیبر کے اموال نئیمت سے کا کچ کے چند دانے بغیر اجازت کے لئے تھے۔ دوا نقال کر عمید حضور کی خدمت عن عرض کیا گیا، حضوراس کی نماز جنازه پڑھا کی، حضور نے فریدیا تم اس پر تمار جنازہ پڑھو۔ یہ س کر لوگوں کے چروں کی رمحت بدل میں۔ حصورتے فرملیاس سے اس کی مار جنازہ نیں برحة مول کہ اس فیال فیمت می خوانت کی ہے۔ اس کے سامان کی على تى ل تو اس کے مامان سے کا بی کے چند سکے دریافت ہوئے۔ کویابادی بر حل علی کے زریک اتنی حقیری خیانت مجی از مدنا پیندیدو ہے کہ حضور نے اس مخفل کی تماز جازوج سے ہے انکار

فرباويا

غزوہ بر بھی عمیر بن وہب کا بیٹا مسلمانوں نے جنگی اسیر بنالی اور اس کو دیگر اسیر ان جنگ اسیر بنالی اور اس کو دیگر اسیر ان جنگ کے ما تھے مدینہ طیب ہے آئے۔ صفوان بن امیہ اور بہ عمیر آپس می گہر ہے ووست تھے۔ دونوں کے دور بھی اسلام کے خلاف انتقام کی آگ بھڑ ک رہی تھی۔ صفوان کا باب امیہ میدان بدر میں مسلمانوں نے تحل کردیا تھا اور عمیر کے نوجوان بیٹے کو جنگی قیدی بناکر مسلمان اسیے ہمراول کے تھے۔

ایک دریار و دو اور دو دو مت تعلیم بی بیشے اپ در دوغم کو تازہ کر رہے تھے۔ عمیر نے اپ دوست صفوان کو کہاان مسلمانوں نے تیرے باپ امید کو، جو قرایش کاسر دار تھ، قل کر دیا در میرے بینے کو پکڑ کرے گئے۔ جس طرح تیرے دل جی انقام کے شعیر بجڑ ک رہے تیں ای طرح میرے دل جی انقام و عدادت کا طوفان نڈ کر آیا برائے انقام و عدادت کا طوفان نڈ کر آیا برائے سے اس می مجبوری ہے میں مقروض موری، عیار دار ہوں در نہ خام و تی سے مدینے مواہ ہے اور دیا اور نہ خام ہو تی می مدینے میں اس مجم کو سر انجام دیے اگر کر میا جا تھا کہ دیا جا تھا کہ دیا جا تھا کہ دیا جا تھا دو میں میں اور انجام دیے اگر اس می اور کئی کر دیا جا تھا کہ کر اس نے خود کھی کر لی ہے۔ نیز سرے بی در کے عمل در کی بھیک ، تعلیم کے در خوا کرنے سے بھارک کر اس نے خود کھی کر لی ہے۔ نیز سیرے بی در کے حمل در کی بھیک ، تعلیم کے در ذیخل بول کے۔ اگر یہ دو با تھی نہ ہو تھی گوا ہے منصوب کو حملی در کی بھیک ، تعلیم کے در ذیخل بول کے۔ اگر یہ دو با تھی نہ ہو تھی گوا ہے منصوب کو حملی حامد بینا تال

مغوان نے کہا اے میرے بھائی ایسی تہمیں اظمینان ول تا ہوں اور وعدہ کر تاہوں کہ اگر تواس میم کو سر کرنے میں ماراکی تو تیرے تمام قرض خواہوں کو تیر اقرض میں واکروں کا فیز جب تک ذخہ و ہوں گا ہو ہے جوئی بچوں کی کھانت کا بیں و مدوار ہوں ہو جو شک کر فیز جب تک ذخہ و ہوں گا ہو تا ہوں گا ہو تی ان کو کلا وَس گا اگر تم بیرکار تا مدانی و و تی بہنوں گا و بی ان کو کلا وَس گا آگر تم بیرکار تا مدانی و و تو ساری آئے والی تسلیل تمہری شکر گزار رہیں گی۔ تب کی میں جہال کوئی تسان ان کی بات سنے و لا فد تی انہوں نے بید مشورہ کیا۔ ایک و وس سے عہد و بیان کیا۔ وہاں سے انحد کر انہوں کو جو سے گئے۔ عمیر نے اپنی تکوار کی اس کو ممان پر تیز کیا، اور اسے تین بار زہر میں جبورہ اور سے جب کر وں کو جو گئے۔ عمیر نے اپنی کو طرف روانہ ہو گید۔

زیر میں جو یہ اور نے برپولان کسالور مدینے کی ظرف روانہ ہو گید۔

اس کے جانے کے چند روز بعد مقوان ے ہوگوں کو بتانیا کہ مختر بیب میں حمید س

الیک خوشخیری سناؤں گاکہ تم سارے غم بھول جاؤے۔ دوہر وقت اس انتظار میں تھا کہ عمیر کی طرف ہے کوئی: طلاع آئے۔

عمیر جب درید بہتیا اس نے معید نبوی کے باہر پی او نکی بھائی۔ ایکی اتر تی رہا تھا کہ حصرت قاروق اعظم آ گئے۔ آپ اس کی خباتوں سے انہی طرح آگاہ تھے۔ فور أخد شر ہوا کہ بید خبیت کی ایجھے ادادہ سے نبیل آیااور یرامنعوب بنا کر یہال آیا ہے۔ چنانچہ آپ نے آپ نے آگے بڑھ کر اس کی گرون دیون کی سر کار دو عالم علی اس وقت میرش تر بیف فرما تھے۔ محابہ کرام اپ نہ قاکے ادوگر دمؤوب ہوکر جیٹے تھے۔ جب فاروق اعظم رمنی اللہ نتی کی عند عمیر کویوں دیو ہے میں شرک تو صنور نے اس کی طرف دیکھا آو حضرت ہم کو فرمایا اے عمر آاسے جھوڑو، اسے میرے پاس لوک حرک کی توسی جا بتنا تھا لیکن صنور کے کو فرمایا اے عمر آاسے جھوڑو، اسے میرے پاس لوک حرک کی جھوڑااور اسے نے کر حضور ک

خد مت بن پنج ۔ حضور ملطقہ نے اس کے ساتھ بندی محبت سے برتاؤ کیا اور پوچھا عمیر ، کیے آئے۔ بات ناتے کیلے عرض کرنے لگایار سوں القد جناب کو علم ہے میر اپیٹا آپ کے باس جنگ

تیری کی طرح آیا ہواہے۔ال کی مال اس کویاد کرے رو آر ہی ہے۔ اس نے جھے مجبور کیا کہ عمل اس کی خبریت دریافت کر کے آؤل۔ اس لئے صفر ہوا ہوں۔ اس کے گلے عمل

كوار م ال حى وضور نے وجاجب و مرف اپنے بچ كى فير عددريانت كرنے آيا ہے

تواس موار کو انانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہنے لگا جدری میں اونٹ سے اترا ہول گلے سے الکا اول میں اس کے سے الکا اول کا میں اس کال کرر کھنی یاد فیش رق وصر اہم یوی بوی کواری لے کربدر کے میدان میں آئے

تے، ہماری ان تکورول نے آپ کا کی بگاڑاہے؟ حضور نے قرملیا عمیر حبیری باوے کے قلاب

روز فدال جك تواور تيراير منوال ايك جكه بينے موت جمع شهيد كرنے كى سازشيں كرتے

رے۔ تم نے اپنی تھدستی، مفتوک الحال اور مقروض ہونے کا بھاند منایا۔ اس نے بید مراری قدر داریاں اسے ذمہ لیس اب تم اس لئے آئے ہوکہ مجھے شہید کردو۔ تھے بعد نیس ہے

برائلهان مراالدتوني

مید بات من کراس پر مداو شی کی کیفیت طاری ہو مخی اور تور آ کیے لگایار سول اللہ! جھے اپنی غلامی میں قبول فرما عیں۔ جس بات کو حضور نے سینکٹرون میل دور میال سے دیکھااور سنااس سمارے تھے کی مغوان اور میرے بغیر اور کمی کو خبر یہ تھی۔ اگر یہاں بیٹے ہوئے حضور ہماری محفظہ کو سنتے بھی ہیں اور ہماری ساز شول کو دیکھتے بھی ہیں تو میں ہے ول ہے كواى ويتابول كم آب الله تعالى كيد يح رسول مين \_

مَوَاشِهِ إِنَّ الْكِفَالَةُ مَا أَتَاكَ فِيهِ إِلَّا اللَّهُ

" بخدا جمع اب بية مل مياب كه اس واقعد كي خبر آب كوالله تعالى فيرى ہے کیونکہ دہال میرے بغیراور مغوان کے بغیر کوئی تیسرا آ دی نہ تھا۔"

مراس نے کیا۔

ٱلْحَيَّنْ اللهِ الَّذِي صَمَا فِي الْإِسْكَةِ وَإِشْهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والكارسول الله

حضورنے محابہ کو فربلیاسے وین کاعلم سکھاؤ۔(1)

ان اخبر بالغيب ين عالي واقد بيا يك دب الى بن خلف في حضور منافقة كر وسمكى دية موسة كو: يس في أيك بزاجي كمور ايال ركوب بدسير واندر وزاندا عكانا بولید عل اس بر سوار ہو کر حضور کو محل کروں گا۔ سر درانبیاہ علیہ انسوۃ والسلام نے اس موذى كاس يخفّ كايول جواب ديا كَا كَا تَعْتُلُكُ وَإِنَّ شَكَّمُ اللَّهُ لَوْ تَهِيل مِن كِيْمِ عَرَيْ كُرول گا۔ پھر احدے میدان میں جب وہ محوز اور ژاتا ہوا حضور کے قریب پہنیا تو حضور نے اس بر مجوث تيزے كاوار كياوراس كوواصل جهتم كر دبا\_

جنگ بدر میں جنگ شروع ہوئے سے پہلے حضور عظی نے سب کو بتایا اور ان قریش كے سر وارون كے نام لے سے كر بتايا كہ دبال اس كى لاش كرے كى ، بيال قال ان قال سرے ا عنت بور ير ير مر وار من سب كى جلول كالنين كرديا وبب جماد فتم بواد الله تعالى في اسلام کو گئے میں عطافر مالی تو جن سر واروں کے تمثل ہونے کی اطلاع حضور نے دی تھی وہ سادے متول یائے محے اور ال کی لاشیں ای مبکہ کری تعیم جہال حضور نے ال کے بارے

يمل يتلو تحد

و مکران از خیب میں سے ایک وہ روایت ہے جے امام بخاری و مسلم وو مکر محدثین نے روایت کیاہے حضورتے فرملیا۔

ارز قاد مال الهم النور"، جدد، مؤ 189

إِنَّ الْبَيِّ هُنَّ اسَيِّلُ سَيُصُلِحُ اللهُ مِنْ يَثِنَ وِتُسَيِّنِ عَظِيْمَتَ يَنِ

بعض نیک بخت ہوگ دونوں فریقوں میں صنح کرانے کیلئے سرگرم عمل ہوگئے۔
حضرت، میر معاویہ نے ایک سفید سادہ کاغذ سیدنالام حسن کی طرف بھیجااور انہیں عرض کی جس چے کا آپ بجی ہے مطالبہ کرتے ہیں دہ اس کاغذ پر نکھ دیں میں اس کی پیندی کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت لیام حسن نے اس شرہ بر انہیں ذہام طلاقت سیرد کرنے کی عالی مجرو کہ مدید طیب تیا تا ہوں۔ حضرت لیام حسن نے اس شرہ بر انہیں ذہام طلاقت سیرد کرنے کی عالی مجرو کہ مدید طیب تیان عراق میں جو دوگ طیفید المسلمین حضرت سیدنا عل کے حال میں ان کو کھے تھیں کہا جائے گا۔

امیر معاویہ نے وہ شرط منظور کرلی اور امام حسن نے یک شرط یہ مجی تکھی کہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد زمام خلافت ال کے میرد کروی مائے گی۔ امیر معاویہ نے اس شرط کو مجی تشمیم کرمید مملی هور بر میں ہواکہ دونوں قریقوں کے در میان مسلح ہوگی۔ حضرت سیر معادیہ نے المامياك كى ويش كردوش الط تعليم كرليس اور معفرت المم في محى خلافت ان كے سيروكر ف كاوعده يوراكرديد مامهمال مي نشرك محوب في مسلمانول كودوكروموس كورميوس منع کی جو خوشجری سائی تھی وہ سید تاامام حس کے طفیل آیے سیحیل کے سینی . (1) حضر مند معدین انی و قاص رمنی القد عنه مکه مکر مه گئے۔ وہاں بیار ہو گئے۔ ٹ کی بیار می نے اسک شدت اختیار کی کہ صحت یاب ہونے کی امیدی ختم ہونے لکیں۔ رحت عالم علاقہ کو جب الن کی شدید بیار کی کا بیتہ جار تو حضور الن کی عیاد ت کیلئے تشریف لے مئے۔ حضرت معداس بات كوناليندكر يقت تف كدان كى موت اس شري بوحس شري انبوا في الله ک رضا کیلئے بجریت کی متی۔ رحمت عالم حکالہ ن کی عیادت کیلئے تھریف ہے گئے۔ اس و تت حضرت سعد کی صرف ایک بٹی تھی بیٹ کوئی نہ تھ۔ حضرت سعد نے مرض کی یہ سول الله على الينة سمار الماس كى وصيت كرنا بي بها جواله و صفور في فرمايا بديرت زياده الباله علم انہوں نے نصف مال کی وصیت کرنے کی مجازت طلب کے۔ حضور نے فر مایا ہے میسی زیادہ ہے۔ پھر نہوں نے اپنے مال کا تیسر حصہ وصیت کرنے کی اجازت مانجی۔ حضورتے فرمایا ا المثلث والشيث كيتارة تيسر عدك وسيت ورست ب يرسى بهت زياده ب انہوں نے عرض کی یار سول مقدامیری زیرگ ختم ہوئے کے قریب ہے۔ حصور نے فروی تبیل تم کافی ر ندور ہو کے یہاں تک کہ بہت کی قوش تم سے قائد واقع میں کی اور بہت ی قوموں کو سب کی دید سے نقصال ہوگا۔ القد تق لی نے اپنے صبیب کر یم کی رہان سے نظے موئے کلمات کو ہے راکید حضرت معد بہت حدد شفایاب ہو گئے ،اینے آتا کی معیت بٹل مدینہ طبیہ ہینچے بہال تک کہ معترت فاروق اعظم کے زمان میں آپ نے عراق می کی۔ بہت سے كافر آب كے وست مبرك ير مشرف باسدم بوئے مسلمانوں كو بہت مال نتيمت بيں مل بہت سے کفار مل بوئے اور بعض جنگی قیدی بنائے گئے۔ جس روز سر کار دو عالم علیہ سيخ كلص محاني كى عيادت كيل تشريف سارك تقداس وقت ان ك زيده دين ك اميد ند کتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے طفیل س دن سے پیاس ساں تک سپ کور مدہ ر کھااور اس فر صدیص جو ملک مہول نے فتح کئے ،جو مال علیمت عاصل سے جو کثیر انتخد او

1 \_ . في وطائله "أسير اللي يه"، جلد 3، متى 190

لوگ مشرف باسلام ہوے اس کا تذکرہ آپ پڑھ کیے ہیں۔ پٹانچہ اللہ تعالی نے اپنے کیوب
کی زبانیا کے جارے میں جو بٹار تیں وی تھیں وہ سب کی سب ہور کی ہو گیا۔
امام بغاری اپن سنے میں حضرت ابن عمر دصی اللہ خنجہ سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ موت کیئے جب لئنر اسلام کوروانہ کیا گیا تو حضور علیظے نے زید بین جارہ رضی اللہ عنہ کواک الشکر کا سہ سالار بٹایا اور اسلام کا بر جم الن کو حطا فر مایا۔ محافر بنیا گر زید شہید ہو جائے تو پگر حضرت جعفر بن ابل طالب اس فیکر کے سہ سالار اور عضبر وار ہول کے اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو پگر عبداللہ بن رواحہ لئنگر کا سہ سالار اور عضبر وار ہوگا۔ اس وقت ایک میردی حسور کی حل کا میں بن بن رفطی تھا، وہ ہوگوں کے ساتھ وبال کو تھی ہیں تو جن ہوگا۔ اس وقت ایک میردی حسور کی ارشاوات سے تو اس نے کہا یا جما الفاسہ آگر آپ ٹی ہیں تو جن ہوگوں کے آپ بیودی میں وار سے جن واس کے آپ خشور کی جا تھے دبان کو جن میں گوں کے آپ خشور کی جا تھے دبان کو جن میں گوں کے آپ خشور کی جا تھے کہ ہم ایک ہو جن کو گوں کے گو تکہ نی ہم ایک ہو جن میں گوں کے آپ بیشن مجابد ہوتے تھے۔ پھر اس ہودی نے دعفرت نے نام سے جی وہ سب شہید ہوتے تھے۔ پھر اس ہودی کے دعفرت نے دعفرت نے دور سب شہید ہوتے تھے۔ پھر اس ہودی کی میں دت نور کی کی میں دت نور کو کہا اب جو وہ بیت کرنا ہے وہ کر لے پھر تھے حصور کی بارگاہ بیش حاضر کی کی سعادت نفیب نیس ہوگی۔

وہال رویڈ مے ہوئے تھے تفصیل سے بیان کروسیے۔ حضرت بھلی من کر جران ہو کتے اور عرض کرنے لیے۔

اَلصَّلوةُ جَامِعَةُ الصَّلوةُ جَامِعَةُ

۔ انعال کن کر مسلمان اسپید آقا کے اور شوات سننے کہیے مجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ فروی میں جمع ہو گئے۔ فروی میں جمہیں گئی کے جارات بتانا جا بتا ہوں۔ یہ انشکر یہان سے روانہ ہو کر جب و شمن کے علاقہ میں ہوئی۔ چہیے رید بن حادث نے علم شہادت فوٹن کی جہاں جمنڈے کو گرے سے پہلے حصرت جعفر نے تھام لیااور شمن جام شہادت فوٹن کی بھر حضرت جعفر نے تھام لیااور شمن پر سخت حملہ کی بہال تک کہ انہول نے بھی جام شہادت فوٹن کی گرد جمارت عبداللہ بن وارد نے آگے ہوئے وہ کی شہید ہو گئے گار خالد بن وارید نے آگے ہوئے وہ کی شہید ہو گئے گار خالد بن وارید نے آگے ہوئے وہ کی شہید ہو گئے گار خالد بن وارید نے آگے ہوئے وہ کو گھر بید یہ بیان کرتے ہوئے حضور علیہ نے اپنے جر نیل کیئے وہ اور کا حضور علیہ نے اپنے جر نیل کیئے دعاؤراتے ہوئے عرض کی۔

اَللَّهُ مَنَالِيَّةُ سَيْفُ وَنَ سَيُوفِكَ وَانْتَ مَنْصَى "اعدالله من تمرى محوارون على سعاليك محوارب، اس كى مدد كرنا تيرا كام ب."

ال دن ہے حطرت خالد کو سیف اللہ کماجا ہے لگا۔

اور جب فالدكی قیادت میں مجاہدین بسل م نے دشمن سے جنگ شر در کی تور حمت عالم نے فرمایا اللان جبتی الوظیش اب جنگ كى بعن بعر كى ہے۔

ابن سعد طبقات على لكيمة بين كه نبي كريم عليه كودباب بي جر نيلول كي شهادت كي خرر

1\_ر في د مثال، "المبيم قائليم "" بالد3. مثل 191

ملی تو صنور پہنے بہت غمز دو ہوئے پھر حبہم فرایا۔ سی بہ نے وجہ ہو جھی ، فرمیا پہنے تو بھے
اپنے سی بہ کے تقل پر برز رفح ہوا تھ لیکن اب میں نے انہیں ویکھا ہے جنت میں وہ ایک ورس سے کے س منے تختول پر جیٹے جیں۔ میں نے حضرت جعفر کوریکھا کہ ال کے دوباز و جیس جو نول آنود ہیں۔ ان کے جہم کا گل حصر بھی فون آود ہے ، تواہی صحاب کو ہو باللہ کی فون آود ہے ، تواہی صحاب کو ہو باللہ کی فعن میں دیکھ کر میں نے تہم فربایا ہے۔

عاكم مشددك فس حضرت ابن عباس وصى الشرعني سودايت كرت إلى-

ائی۔ روز رحمت عالم علی تھے تشریف فرماتھ۔ حضرت جعفر کی زوجہ محتر مدحضرت اساء بست عمیں ہمی قریب جینی تھیں۔ اپائے حضور نے فرمایاد علیکم اسلام۔ پھر حضرت اساء کو عظامت میں تھیں۔ اپائے حضور نے فرمایاد علیکم اسلام۔ پھر حضرت اساء کو عظامت ہو تیل، میکا ٹیل اور اسر البل بھی ال کے ماتھ ہو ہیں۔ انہوں نے ہمیں سازم کہاہے اس نے بھی نے ال کو جو ب دیاہے۔ اے اساء تم میں انہوں سازم کا جواب دو۔

رق الجنكة -

لللہ تق لی نے جعفر کو دو پر عطاقر ، ہے جن ست دہ جنت بھی پر داز کرتے ہیں۔
طائم ، این عباس رضی اللہ عنہما سے دوا ہے کرتے ہیں رسوں للہ عباق نے فرہ ہیں۔
مل جنت بھی داخل ہو تو ہیں نے جعفر کو دیکھا مل تکہ کے ساتھ تحویر واز ہے اور
حضر ہے جمز دا کی لیگ ریک لگا کر ہیٹے جن۔

وار تنظی نے عمرت این عمر رضی اللہ عیم سے دوایت کیا کہ ہم غلام ، پ آقا کی معیت بیں جارہ بند کی طرف بند کی اور معیت بیں جارہ بند کی طرف بند کی اور فرمایا کو میکنے کے اپناس مبارک آسان کی طرف بند کی اور فرمایا کو میکنے کو النہ کو الن

ابن سعدنے محرین عمر بن علی رمنی القدعنہ ہے رویت کیاہے۔

رسول الله علی نے فرمایا یں نے بعفر کو فرشتوں کی مرح حنت میں اڑتے ہوئے دیکی ہے۔ اس کا اللہ علی اللہ علی کا درجہ یکی کم معلوم ہوا۔ بھی نے کہا کہ میرایہ خیال خیس تی کہ زید کا درجہ حفرت جعفر سے کم ہے۔ فرراً چیر کا درجہ حفرت جعفر سے کم ہے۔ فرراً چیر کی ایس کی کہ زید کا درجہ حفرت جعفر سے کم ہے۔ فرراً چیر کیل ایمن میرے پاس آئے اور کی چیک ڈید جعفر سے کم نیس نیکن ہم نے حضرت بعفر کو اس لئے فضیات دی ہے کہ دہ حضور کا رشتہ دارہے لیک قضاف کی ایک ایک ایک کا میں ایک کا میں کا کہ کا دیا ہے کہ دہ حضور کا رشتہ دارہے لیک کیا قضاف کی ایک کے دہ حضور کا رشتہ دارہے لیک کا قضاف کی ایک کے میں کا میں کہ دہ حضور کا رشتہ دارہے لیک کا قضاف کی کھیں ایک کے دہ حضور کا رشتہ دارہے لیک کا قضاف کی کھیں کے دہ حضور کا رشتہ دارہے لیک کا قضاف کی کھیں کی دہ حضور کا رشتہ دارہے لیک کا قضاف کی کھیں کے دہ حضور کا رشتہ دارہے لیک کا قضاف کا جھیں کی دہ حضور کا رشتہ دارہے لیک کی کا تعقید کی کا کہ دہ حضور کا رشتہ دارہے لیک کا قضاف کی کا کہ دہ حضور کا رشتہ دارہے لیک کا قضاف کی کہ دہ حضور کا رشتہ دارہے لیک کا کہ دہ حضور کا رشتہ دارہے لیک کی دہ حضور کا رشتہ دارہے لیک کا کی دہ حضور کی کے دہ حضور کا رشتہ دارہے لیک کے دہ حضور کا رشتہ دارہے لیک کی دہ حضور کا رشتہ دارہے لیک کی دہ حضور کا کا درجہ حضور کا رشتہ دارہے لیک کی دہ حضور کا در سے کہ دہ حضور کا در سے کی دہ حضور کا در سے کا درجہ حضور کی کے دہ حضور کا در سے کی دہ حضور کا در سے کی دہ حضور کی کے دہ حضور کا در سے کی دہ حضور کا در سے کی دہ حضور کی کے در سے کہ دہ حضور کا در سے کا درجہ کی دی در سے کی در سے کی

## حضرت عباس اوراخبار بالغيب

ائن الحاق ہے مروی ہے۔

نی کرم علی نے معرت مہاس رمنی اللہ عنما کے بارے میں ایسے ارشادات فرمائے جن کا تعلق اخبار بالنیب سے ہے چند حوالے ورج زیل ہیں۔

جنگ بدر میں بن کفار کو بنگی قیدل بنایا کی تماان میں صفرت مباس مجی تھے۔ سب
او گول سے فدید و مول کر کے البین آزاد کر دیا گیا۔ جب صفرت مباس کو فدید ادا کرنے
کیلئے کہا کی تو انہول نے کہ منابعتی تی منا آفٹی تی بہ بیرے یاس تو یکھ جس سے
فدید ادا کرد ل۔ حضور رحمت عالم منابعت نے فرمایا۔ تم فقر وافل س کا اظہاد کرد ہے ہو۔

النَّى الْمَالُ الَّذِي دُفَيْتُهُ النَّهُ وَأَمْرُ الْفَصْلِ ؟

"ودمال کہاں محماجو تونے اور اس فعنل نے دین میں، فن کیا تھد" اور تم نے اپنی بیوی ام فعنل کو کہا تھا کہ اگر میں اس جنگ بھی تنتی ہو جاؤں تو ہے مال میرے بیٹول فعنل اور تنتم کو دینال

حضرت میاس کی آئیسوں سے مقالت کے پردے اٹھ کے اور عرض کی اب جھے یقین اللہ ہے اور عرض کی اب جھے یقین اللہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جو بات میں نے بیزی راز واری سے رات کی تاریکی میں اپنی رفید حیات سے کہی تھی وہ مدینہ میں جینے آپ نے کی اور دیکھا میں۔ حضرت میاس کے مفاظ ہیں۔

وَاللّهِ إِنْ لَا عَلَمُ النّهُ وَهُو اللّهِ وَاللّهِ إِنَّ هَٰذَا مَنَ اللّهِ وَاللّهِ إِنَّ هَٰذَا مَنَ اللّ مَا عَلِمَهُ أَكُولُ مَنْ مَنْ مِنْ اللّهِ وَهُو اللّهِ اللّهِ عَلَى رسول إلى بخداج بإت كا " بخدا جمع يقين بو كيا ہے كہ آپ اللّه كے رسول إلى بخدا جس بات كا آپ سنة ذكر كيا ہے مير معلوم الله الله الله على الحراص الفنل كے الحقر اور محمل كو معلوم خيس حمى ."

محدث ابو تعیم نے حضرت ابن عبائ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن مہاں نے محصہ بتایا کہ الن کی والدہ ام الفضل نے بید بات بتالی کہ حضور ملک جمر میں بیلیے تے ، میں حضور کے پائل سے گزری۔ حضور نے قرالی تیرے شکم میں میٹا ہے جب نوا سے ج آواے ہے کہ میرے پاس آنا۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں جب میرے ہاں بیٹا ہوا ہوا اور سے سے کر میرے ہاں بیٹا ہوا ہوا اور سے سے کر اے حضور کی فد حمت میں حاضر ہوئی۔ حضور نے اس کے داکمی کان میں افران ورئی، یا تھی میں تحبیر کی اور اپنی نواب و آن ہے اے تھی ڈال اور اس کانام حیداند رکھا۔
کی فرمایا ہا چیکی پائی المنتفاق ہے اب اس خفا کے باپ کو لے جاؤ۔ آپ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر حضرت مہاس کو بتایا، جو حضور نے فر لما تھ۔ حضرت مہاس یارگا اقد س میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ام الفضل نے جھے یہ یات بتائی ہے۔ حضور نے فر لما بینک حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ام الفضل نے جھے یہ یات بتائی ہے۔ حضور نے فر لما بینک کہارا یہ بینا کی طلیقوں کا باپ ہوگا۔ ان کی نسل میں جو خلفہ و پیدا ہوئے تھے ان میں ہے چھ

## حصرت مبداللدين عباس اوراخبار بالغيب

المام بيمكن اور ابو فيم في معرف عباس بن حيد المطلب سے رواعت كياك انبول في اسين بيغ عبرالله كورسول الشريكة كي خدمت من بيجارجب ووحاضر موت توانبول ف و یکھاکہ صفور سمی آوی کے ما تھ منتظو کردہ بین اس لئے آپ نے قطع کاری مناسب شہ مجی اور والی آھے۔ اس کے بعد حضرت عبال کی مدد قات سر ور کا تات سے مو لی۔ حفرت مہاں نے عرض کی یار مول اللہ عل نے اپنے بیٹے کو حضور کی خد مت میں جمعیا۔ اس وفت حضور کے یاس کوئی آدی بیٹا تھا اس کے دو گزارش ند کر سے اور واپس آھے۔ حنورتے ہے جیماکیا ہیں تے اس مخص کو دیکھا تھا۔ عرض کی بیٹک دیکھا تھا۔ حضور نے قربایاوہ منحض جس کے ساتھ بیس محکو کر رہات وہ جبر نیل تھے اور آپ کا بیٹااس وقت تک وفات فرك واست كاجب تكساس ك يوال ف كون دو جائد آب ك بين كوعلم عطا كما جائكا۔ ابو قیم، حضرت این عماس سے روایت کرتے ہیں، انہول نے فرمانی میں حضور ملاق كے ياس سے كررك ش في سفيد كيڑے يہنے نتے اس وقت حضور وحيد كليل سے معروف محتنگو تھے۔ در حقیقت وہ جر تیل تھے لیکن میں خمیں جانیا تھااس لئے ہیں نے ال کوسلام نہ دید جب ابن عماس یاس سے گزر مے تو حضرت جر تیل نے عرض کی یارسول اللہ انہول نے کتنے سفید شفاف کیڑے سنے موسے ہیں۔ مر ان کی زید گی ہوئی توان کی اولاد عکر ان ے گراگر بھے سلام دیتے توش ال کوسلام کاجواب ضرور دیند

حضرت ابن عباس كتے بي اس كے بعد بي حضور كى قدمت بي حاضر بواتو حضور في قرملياكد تون اس روز ملام كوب نيس كيا۔ نهون نے عرض كى بي نے ديكھا حضور وحيد كے ماتھ معروف كفكر بين، مي نے مناسب ته سمجى كد مدافلت كرول وصفور نے وحيد كے ماتى معروف كفكر بين، مي نے مناسب ته سمجى كد مدافلت كرول وصفور نے وجيد كي ماتى ہم في مين كي وقت حضور نے فريد وہ جر كل بين كي وقت ہمارى والى مناقى ہم وجائے كى اور تميارى وفات سے مبلے تمهارى بينائى بوث آئے كى۔

حفرت مکر مد کہتے ہیں کہ جب این عباس کا انتقال ہو ااور آپ کو جاریائی ہر رکھا گیا آو ایک سفید رنگ کا پر عمرہ آپ کے گفن جس محس کیا اور پھر نہیں دیکھا گیا، مکر مد اولے کہ یہ رسول اللہ علطے کی طرف سے بٹاد مت تھی۔ جب آپ کو لحد میں رکھا گی تو آپ نے یہ آیت براحی جس کو تنام لوگول نے سناجر تبر کے یاس موجو وقعہ (1)

کاینها النفش الدفارشد ارجیق الای ریاب کارند و کارند و کارند کارند

اس سلسلہ میں جو ارشادات نی کر یم نے فرمائے تنے وہ سب پورے ہوئے۔ صفرت ام معضل کے شکم ہے جو فرر ند تولد ہوئے ال کانام حضور نے عبداللہ رکھا۔ ان کی اولاد ہے فلافت عمامیہ کے شعاہ طاہر ہوئے جنبوں نے سیکھوں سال محرائی کی۔ اس طرح وقات سے پہلے صفرت ابن مباس کی بیمائی جاتی دی اور الحد میں رکھنے کے بعد جو آیت آپ نے خلاوت کی اس کے کئی کو اوجی البول نے فودا ہے کانول سے اس کی خلاوت کو مند فودا ہے کانول سے اس کی خلاوت کو مند

ا بن سعد نے طبقات بھی اور بیکی نے ولا کل بھی عبداللہ بن تو کئل بن عارث سے روایت کیا کہ غز وہ بدر میں تو کئل بن عارث سے روایت کیا کہ غز وہ بدر میں تو کل جنگی قیدی بنا گئے گئے۔ رسول رحمت منتی ہے ۔ تبییل فرمایا تو کا اینا فدر اوا کرو نے تو کل نے عرض کی میرے یاس تو یک ٹی کوڑی مجمی خیس کہ فدر یہ اوا و بیدانہ کی اور این جدری من 154

27-30: / nay-2

کرول در حمت عالم نے فرایا اس ال سے فدید اواکر جو تونے جدوش چیپ کرر کھا ہوا ہے اس من کر نو نل کی زبان سے بے افتقیار لکانہ اکتریک انگے دسون اللہ "مس کوائل و نا ایول کہ آپ اللہ کے بچر مول ایں۔" پھر فدید اواکید

عمارين بإسرر من الله تعالى عنه

امام بخاری و مسلم نے حضرت ابوسعید فدری سے روایت کیا ہے اور امام مسلم نے حضرت ابوسعید فدری سے روایت کیا ہے اور امام مسلم نے حضرت ام سلم سے حضرت ام سلمہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علاقے نے عمر کو فرمایا تَعَدَّلْكَ الْمُفْنَةُ الْمُنْفَةُ الْمُنْفَقِعَةُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْفَقِعَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

حافظ مبدو طی نے اس کے بارے میں فرمیا کہ یہ متواقر ہے اور وس پندرہ محابہ نے اس کی روایت کی ہے۔ سام بہتی اور ابو تھیم نے حضرت عمار کی کنیز سے بید سنا، ایک و بعد حضرت عمار شعد یہ جار ہو گئے آپ پر شش طار کی ہوگئی چھو : مر کے بعد افاقد محسوس ہواد یکھااان کے ادر کرو بیٹینے والے رورہ بیرے آپ نے احبیس فر لما کیا تہبیں تدیشہ ہوا کہ میں اپنے بستر پر مرول گا۔

ٱخۡبُرُفۡ حَبِيدِی ۡرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَمَكَمَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَمَكَمَّدُ

" نیکے میرے حبیب رسول اللہ طبعہ نے بتایا تھا کہ بھیے ایک ہائی گروہ اللہ طبعہ نے بتایا تھا کہ بھیے ایک ہائی گروہ اللہ طبعہ کی گروہ کار " حمل کرے گااور اس دیا ہی آخری کھونٹ دودھ کا بیکول گا۔ " جنگ صفین کے روز آپ کودودھ جی کیا گیا تو دودھ کود کھ کر جنے نگے۔ پوچھا گیا آپ
کیوں بتنے ہیں؟ قربلیار سول اللہ طبعہ نے بھے بتایا تھا کہ آخری گھونٹ جو تو ہے گا دودودھ کا

محونث ہوگا۔ پھر میدان جنگ بیل محس کے اور وہیں شہید ہوئے۔

ابن سعد حضرت حدیل سے روائیت کرتے ہیں ایک روز حضور ملطقہ تشریف رائے۔ حرش کی محمار پر تو دیوار کری ہے اور وہ مرکبا ہے۔ حضور نے فرملیا مَنَا مَنَاتَ عَمَّالَاً محمار مہیں مرا

## حضرت صهيب رضي الله تعالى عنه

واکم اور بہتی حدرت معیب روی رسی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ وایت کرتے ہیں ایک رور اللہ منطق کے بتا جھے وہ متام و کھایا گیا ہے جو میری اگرت گاہ ہوگا۔ ایک شوریا اللہ منطق کے بتا ہے وہ متام و کھایا گیا ہے جو میری اگرت گاہ ہوگا۔ ایک شوریا مید النہ ہوئے ہے اس کے دولوں طرف جے ہوئے ہی وال کی زشن ہے ۔یا تو یہ جگر ہی ہے یا ہر اس میں ، چتا ہی روست عالم منطق صدیق اکبر کو عمراہ لے کر مکد سے روالنہ ہوئے ۔ میرا اس کی حضور کے ہمراہ جا جاؤں گین قریش کے چند توجواتوں کو ہے جالا تو ہی امہول نے جھے جانے سے روک دیا۔ میں ساری رات جاکما رہے وہ تھک کر سوکے اور میں امہول نے جھے جانے سے روک دیا۔ میں ساری رات جاکما رہے وہ تھک کر سوکے اور میں غریب کی طرف روانہ ہوئے ۔ گئی گرانو میں نے انہیں کیا آگر میں سونے کی چند ڈالیان عمری دول تو کہا ہوں نے کی چند ڈالیان شی دول تو کہا ہو ہے جانے کی امبازت دو ہے ؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں انہیں افریش نگالہ اور اان کو دے دیں گھر شی

البيل كماصويب حبيس علم ب جب تم يبال آئے تھے تو تم مفلس وقارش تھے ویہ ساري ووات تم فے بیال سے کوئی تر ص اگر آپ بھال رہیں تو ہم آپ سے کوئی تر ص خیل كري كے اور اگر آپ بيد كہيں كہ على ضرور ينزب جاؤل كالو كان كھول كر من لويهال ہے ا يك ورجم مجى حميل ك جائے ك اجادت فيل وى جائے كى۔ آپ ئے است ول ك طرف متوجه مو كريوجي بتاؤر تمهار وفيصد كي بيدايك طرف مال ودولت كالبارجي اور دومری طرف بار گاد محبوب على حاضرى ب الناس سے تمہيں ايك چزيد كرنا ہوگ - آ ول نے جواب دیا کہ میں اپتا سب بچھ اپنے محبوب کی ایک جھلک ہر قربان کر دوں کا لیکن جدائی کے بے صدے جمدے برواشت تیل ہو کئے۔ چنانچہ آپ نے اورت پر لدا ہوا میں سامان سب بکتے ان کے حوالے کر دیااور پیرل مدینہ طیبہ کی طرف روننہ ہوئے۔ وس کیارہ روزیا بیاده سفر کرنے کے بعد مدیند طیب شر کئیے آویاؤل جھاول سے رخی تھے، بال بھرے ہوئے تھے بور لیاس پیپنہ اور کروست خت میلا ہوچکا تھا۔ اس حالت بی جب مہاجرین نے آپ کودیکھا توسششدر ہو کررہ محصہ صبیب تم اور یہ حال۔ آپ نے سارا ماجرا کہہ سنانے۔ باد گاہ رس الت میں سحاب نے مرض کی بارسول الشر صمیب آئیا ہے۔ سر ورعالم سی فی نے ان کی آ مدیر خوشنود کی کا ظہار فرماید عرض کی کئی یارسول اللہ اجب وہ مکد سے روئتہ ہوئے آو کفار نے ان کامار لال و متاح ان سے چین لیاہے صرف تمن کیڑے جو ان کے ہدل م تھ وور ہے دیے اب ان کی حالت یو ی خت اور یر بٹال کن ہے۔ اس قدر وال اور بند و اواز نی حرم علي في ارشاد فرمايا فل ديون صففه صفيب المسميب في وسود اكاب يديدا تفع بخش ہے۔ و تیا کے ال و متاع کے حوش اس نے اپنے رب کی رضاہ صل کرن ہے۔ اس ے زیاد اخوش نعیب اور کون موسکا ہے۔ (1)

حضرت ابوالدر واءرش الله تعالىءنه

جیمی اور ایو قیم معرست ابوالدر واوے روایت کرتے ہیں ایس نے مرض کی ارسول اللہ! جیمے اطارح مل ہے کہ صفور نے قربلیا ہے کہ لوگ ایمان لاتے کے بعد چر مرد ہوجا تیں مے۔ حضور نے فرایو ایک ولین توان شراے فیس ہے۔ چیا ہے آپ کا انتقال

<sup>1-</sup> يرستان دلام مؤد 168

معفرمت عثان كي شهادت س مملي موكيا

طیولی نے اٹن ابی جیب سے روایت کیاہے کہ دو آدی معزت ابرالد رواہ کے پاس
آئے۔ وہ کیک بالشت زشن میں آبیک دوسرے کے ساتھ جھڑ رہے تھے۔ حضرت
ابرالدرواء نے کہا جھے نبی کرتم علی نے فریلی تھا اگر تم الی زشن میں ہو جہال دو آدی
ایک بالشت زشن کے بارے میں جھڑ تے ہوئے تبھارے پاس آئی تم میں تو فورااس جگہ سے
انگ مکائی کر جاتا۔ چنانچہ آب دہال ہے ہجرت کرکے شام جے گئے۔

مرون ہو گئے ابوالدرداء مسلمان ہونے سے پہلے ایک بت کی ہو جا کی کرتے تھے۔ ایک
روز عبداللہ بن رواحد اور تھر بن مسلمہ ان کے گھر کے اور اس بت کو تو ڈریا۔ بوالدرداء
جب والجس آئے اور تبول نے اپنے سجود کو گئرے گئرے دیکھ تواے کہتے گئے و بحث
حلا دمعت عی مصل تیم خانہ قراب ہو تو اپنا بچاؤ ہی نہ کر مکارای وقت وہ بارگاہ
رمالت بی حاضر ہونے کہنے جل پڑے۔ راستہ یں این رواحہ نے ابوالدرداء کو دیکھ تو
انبول نے اپنے سائمی کو کہا بھے فیاں کے بت کو توڑدیا ہے یہ صارے تعاقب ہو تواسلام
انبول نے اپنے سائمی کو کہا بھے نے اس کے بت کو توڑدیا ہے یہ صارے تعاقب ہو تواسلام
انبول نے اپنے سائمی کو کہا بھے نے فرالی ہو تھر سے ساتھ وعدہ قربانی تھا آر ہا بالدرداء
تول کرنے کہنے آر ہے کہ کو تک میرے دب نے میرے ساتھ وعدہ قربانی تھا کہ ابوالدرداء
تول کرنے کیلئے آر ہے کہ کو تک میرے دب نے میرے ساتھ وعدہ قربانی تھا کہ ابوالدرداء

البت بن قيس، منى الله تعالى منه

جب قر آن کریم کی ہے آیت نازل ہوئی لائز فغوا آصوات کم فوق صوت النبی الایہ و حضرت النبی الایہ و حضرت ابنی آب کی کری جس نے ان کو ہے جس کر دیا۔ ان کی آواز قدر آلی فور پراو کی تھی، اس ایر بشرے کہ شل بھی ای آیت کا کہیں مصداق نہ جول اور ایسا نہ ہو کہ اس ایر کو ان فوٹ پڑا۔ گھر ہے گئے ، آیک نہ ہو کہ ایک آب پر کوہ ان فوٹ پڑا۔ گھر ہے گئے ، آیک نہ ہو کہ ایک کرے شل داخل ہو کے اور انگر ہے کنڈی لگائی۔ انہیں دن دات روئے سے کام تھا۔ کھانا چیا مونا سب ترک کردیا اور ہر وقت روئے رہے اور نماز بھی اس کرے شل اواکرتے۔ تین چیا مونا تک مور نہوی شر ما مرشہ ہو کے توسر کار دو مالم ملک نے دریا فت کی فایت بن قیس کمال ہے ؟ فر مش کی گیار سول القد جس داؤے سے آب تازں ہوئی نے اس وقت سے اپنے ا

1\_ بَيْرُ اللَّهُ عَلَى إِلَى الْمِينَ ، جِلْد 2، سَوْرُ 58

آپ کو آیک کمرے شل بند کر رکھاہے تہ کھا تاہے نہ جاتا ہے مر ف روست سے کام ہے۔
رحمت عالم ملکھ نے آومی بھی کر النیں اپنے یا سابا اور فر بلیا۔
یکا تاہت اکر کر تو تھی آن نویش کے میں اگر تعقیل کے میں النے کہ تعقیل کے میں النے کو گھیا کہ النے کہ میں مرحمت کے میں مرحمت کے دی جس کے دین جنت میں کرو جسیس شہادت کا شرف بیشت کے دین جنت میں واقل ہوں۔
واقل ہوں۔

عرض کی یارسول اللہ علی اپنے رب کی ان عطاؤل پر برداخوش ہول۔ چنانچہ ایابی ہوا اس دافید کے بعد بھتی مدے اس دار فائی علی بسر کی داکسان کی بری عزے و تحریم کیا کرتے اور جب اس عالم عائی ہے کوچ کا دفت آیا تو مسیلہ گذاب کے لٹنگر سے جہاد کرتے ہوئے شہادت کا جام نصیب ہولہ اور بقیماً کی طرح روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام حطاقر بائے گا۔

> جروا قعات بعد میں آئے والے تنے تی کر یم نے پہلے تی الناست باخر کر دیا۔ رُید بن ار قم رسنی اللہ تعالی عند

المام بیلی نے معرت زید بن ارقم کی مدیث نقل کی ہے ایک دفعہ بھار ہو گئے۔ نبی رحمت علیصہ ان کی بھار پر سی کیلئے ان کے گھر تشریف نے گئے۔ دوڑ تمرک سے مایوس ہو بچے متھ۔ حضور نے فرملیا۔

اس بھاری ہے تم صحت بیاب ہو جاؤے ،اس کی فکر مت کرولیکن بہتاؤکہ میرے بعد تم زعدہ رہو کے اور تہاری بینائی جائی رہے گی تواس وقت تمہارا رویہ کیا ہوگا؟ آپ نے مرض کی بارسول اللہ اس وقت میر کا دامن سنبوطی ہے بکڑ وہا گا اور اللہ تفائی ہے تواب کا امید وار رہوں گا۔ آتا علیہ السلم نے فرایا بالڈ اللہ اللہ اللہ عمیر کا دامن سنبوطی ہے بکڑ وہا گا اور اللہ تفائی ہے تواب کا مید وار رہوں گا۔ آتا علیہ السلم نے فرایا بالڈ اللہ اللہ عند اللہ عند میں داخل کر دیا جائے گا۔

مردر مالم كانقال كريدكائى عرصة آپ نده د بهديد ش آپ كى بينائى جائى در الله مردر مالم كانقال كرينائى جائى دريا دريانى دريا درينائى عدا قرمائى چر آپ الله تعالى من آپ كورينائى عدا قرمائى چر آپ الله تعالى دريا

ے انتقال کیا۔ نی اکرم ملک نے جن بالدل سے انہیں آگاہ کیا تھاہر ایک اپنے اپنے وقت ہے اور تت ہے اپنے وقت ہے ۔ پوری ہوگی۔ اس بھاری سے شغلیاب ہوئے جس سے شغلیاب ہونے کی تصفار میدنہ تھی۔ معاذ بین جیلی رضی اللہ تعالی صد

امام الداور بہل نے عاصم بن حمید سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ملک نے سلے سے معاذین جبل کو میں کاوالی بناکر مجھ با۔ صفور ان کوالو وائی کہ کیلے الن کے ہمراہ تشریف سے محداس اثناء میں انہیں و میتیں قرما کی ۔ جنب و میتیں قرما کی قرمایا سے معاذ! بن شایع تحداس اثناء میں انہیں و میتیں قرما کی ۔ جنب و میتیں قرما کے تو قرمایا اسے معاذ! بن شایع تحرک میر ل طاقات ند ہوگی، جب تم وائن آؤے تو قرمارا گزر میری مجدشر یف کے پاک سے اور میرے من اور پر افوار کے پاک سے ہوگا۔ حضرت معاذ جدائی کایہ صدمہ ندیم واشت کر سے اور رونا شروع کر دیا۔ تجنہ الووائی کے موقع پر صفرت معاذ حضور کے ہمراہ تے اوا کر سے اور دونا شروع کر دیا۔ تجنہ الووائی کے موقع پر صفرت معاذ حضور کے ہمراہ تے اوا اللہ کا کرنے اور رونا شروع کی دوبال سے رحمت عالم نے آپ کو یمی روانہ فرمایا۔ اس کے چھرہ بعد الشرکا کے بیاس جانا کہا۔

براءين عازمي دمني الله تعالى عنه

نہام ترفہ ی اور دیگر محد جین نے حضرت الس دشی اللہ حدے روایت کیا کہ کہتے ایسے
اوگ ہیں جو ضعیف اور گزور جی اور پہنے کیلئے ال کے باس صرف دو پر انی جا در ہیں لیکن
اللہ کے نزدیک الن گاور جہ اتنا پلند ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیں تو اللہ تعالیٰ الن کی ہم
پوری کر تاہے۔ النی مقربال بارگاہ الجی جی سے ایک یراء بین عاز بر سنی اللہ عز جیں۔
بحب عبد قاروتی جی مجاہرین اصلام نے تسحر پر حملہ کیا تو دشمن کے لئیکر کے دباؤی ی
وجہ سے مسلمان مجاہرین او هر او هر تیز بتر ہو گئے۔ مسلمانوں نے حضرت براء کو عرض ی
اے براء انی کر می منتی نے تبادے بادے جی ہے کیا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کو ہم وہ تو اللہ کو ہم دو تا کہ بہری اس ختہ جالی پر دحم فرما ہے۔ انہوں نے اللہ کی جناب بٹی عرش کی ۔ دہنوں نے اللہ کی جناب بٹی عرش کی ۔ دہنوں نے اللہ کی جناب بٹی عرش کی ۔ دہنوں نے اللہ کی جناب بٹی عرش کی ۔ دہنوں نے میدان کی جناب بٹی عرش کی ۔ دہنوں نے اللہ کی جناب بٹی عرش کی ۔ دہنوں نے میدان کی جناب بٹی عرش کی ان کی جنوب کی دیار کی اس حق کی ۔ دہنوں نے اللہ کی جنوب کی دیار کی کی انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو موت کے گھائ اتارا۔ کی جنوب ہو گی اس وقت کے گھائ اتارا۔ کی جنوب ہوگے۔ اس میں ان کی جنوب ہوگ کے بہت سے مسلمانوں کو موت کے گھائ اتارا۔ کی جنوب ہوگی اس وقت کے گھائ اتارا۔

چر عراض کی گئی کہ اللہ تعالی کو حم و بینے۔ عرض کی یار ب العالمین میں بھیے حم و یتاہوں کہ الناد شمال اسلام کو یہال سے بہا کر اور جھے اپنے نبی کر یم علاقے کے ساتھ طاوے۔ چنانچ مسلمانوں نے پیر الل قارس کی فوج پر حملہ کیا ہور اان کو فکست قاش و ی اور حصرت براء کو تھے۔ شہادت سے سر فراز فرمادی کیا۔ یقیقانوا پے محبوب کے قد مول میں پینی گئے۔

عمروين سالم الخز اعي رمنى الله تعاتى عنه

طیر انی نے ام المو منین حضرت میموند منی الله عنها ہے دوایت تقل کی ہے آپ فرماتی ہیں۔
ایک دات حضور نے میرے جمرہ شی قیام فرملیا۔ منی کا دفت ہوا، حضور بیدار ہو تے اور
وضو کرنے کینے طہادت خاند میں تشریف نے گئے۔ ایمی دات کا اند جر اتحا۔ تین مرتبہ
فرملیا کینٹ کینٹ کینٹ تھی اور فرمیا مسیرات مسیرات مسیرات حضور جب طہادت خاند
سے بہر تشریف لائے قو حضرت میمونے عرض کی ارسول اللہ ! حضور جب طہادت خانہ
میں تنے تو حضور نے تین باد کینٹ اور تین باد مصیرات کے الفاظ کے۔ طیادت خانہ می حضور کے ماتحد کوئی ور تی جس کے ماتحد حضور ہم کارم تے؟ حضور نے فرمایا تی کھب

جب حدید ی صلح ہوئی تنی تور حمت عالم عقادہ نے تمام قبا کی دید اجازت دی تمی کر جس فرین کے سر تھ جا ہیں اپنی دوئی کا معاہدہ کر لیں۔ جنا تھے بی بحر نے قریش کے سر تھ دوئی کا معاہدہ کی اور تن کا معاہدہ کی۔ قریش سے سر تھ دوئی کا معاہدہ کیا در فریش کے سر تھ دو تن کا معاہدہ کی۔ قریش نے نئی بحر کی امداد کی اور بی فرنامہ پر حملہ کر دیا جس کا معاہدہ نی کر بیم کے سرتھ تھ۔ قریش نے بی فرند پر حملہ کر کے اس معاہدہ کی حر ش خلاف در زی کی تھی کویا انہوں نے عہد نئی گائر تکاب کی تھی۔ ان حالات میں حضور پر مازم ہوگی تھا کہ دہ قریش کے سرتھ جانوں کو جنگ کریں جنہوں نے عہد کا دیا تھا کہ دہ قریش کے سرتھ جانوں کو حرات کی تھی اور ان کے بہت سے جرانوں کو صوت خزاعہ پر حملہ کی تھی اور ان کے بہت سے جرانوں کو صوت خزاعہ پر حملہ کی تھی اور ان کے بہت سے جرانوں کو صوت خزاعہ پر حملہ کی تھی اور ان کے بہت سے جرانوں کو صوت خزاعہ پر حملہ کی تھی اور ان کے بہت سے جرانوں کی صوت خزاعہ پر حملہ کی تھی اور ان کے بہت سے جرانوں کو صوت خزاعہ پر حملہ کی تھی اور ان کے بہت سے جرانوں کو صوت خزاعہ پر حملہ کی تھی اور ان کے بہت سے جرانوں کو صوت خزاعہ پر حملہ کی تھی اور ان کے بہت سے جرانوں گو

ای حملے کے وقت عمر وین اسلام خزاعی نے حضور علاقط کومدد کے اتنے پاراتھا۔

ابوسفيان بن حرب رمني الله تعالى عنه

بنی بھر نے جب بنو خزاع پر جمد کیا تو قریش نے عبد شکنی کرتے ہوئ بی بھر کی مدو
کی دسب نے بچا ہو کر بنی خزاع پر حمد کیا اور ان کے جبیوں افراد کو قش کر دید ایک روز
مر ورع لم علی ہے اپ محاب کو بتایا جھے ہوں معلوم ہو رہ ہے کہ دیوسفیان تمہادے پاک
سے گا اور ور خواست کرے گا کہ اس معاہدہ کی تجدید کی جائے اور اس کی مدت میں ضافہ
کیا جائے۔ پہلے معاہدہ میں دس سال مدت تھی اب اے بردھ کر چدروس لی کر دیا جائے لیک

یکھ دفت گزر تو حضور کے اوشاد کے مطابق ابوسفیات دہاں پینی گیا اور یوی جاجت ہے ورخواست کی کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے ہم اس کے لئے معذرت کرتے ہیں، مہریاتی قرما کراس معاہدہ کی تجدید قرم عمی اوراس کی مدت ہیں اضافہ کردیں۔

مرکار دوعالم علی از جاری کی بات کاجو ب ق خین دیایی دو خانب دخاس بو کردالی الطیم ال مرکار دوعالم علی این برب سکر اسدام فی مکد کیلئے رو ند برواتی تو جب سر الطیم ال کے مقام پر بہنی تو حضور نے فرمای ابو سفیان کہیں جمازیوں بی چی بوگا، اس کو پکڑ ردک ہم اس کی مقام پر بہنی تو حضور نے فرمای ابو سفیان کہیں جمازیوں بی چی بوگا، اس کو پکڑ ردک ہم اس کی ملاش میں گئے دہ مت میں رائے اس کی ملاش میں گئے دہ میں سوئ رائی اس کی ملاش میں گئے کہ فی کم اللہ علی الدی اس کی بات کی مدان میں بھر الشکر جمع کر کے بعد ابو سفیان میں بھی قوا اور اسپ در میں سوئ رہا تھ کہ کاش میں بھر الشکر جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کروں و اپنی دہ دل بی دہ دل میں بیات کہد رہا تھ کہ ابو تک اند کا بیارا نی مسلمانوں پر حملہ کروں و آبائک اس کی در میان بی بیات کہد رہا تھ کہ ابو تک اند کا بیارا نی

الله المراد من حمالت كرد كى توالله تعالى حسب سابق بجر حمين ذيل ورسو، كرے كار ابوسفيان نے ہڑ ہواكر اوپر ديكون كى كر بم علي اس كے پاس كرے شے اور يہ فرار ب شف كي ناكاكہ جميد اب يقين ہو كيا ہے إِنّاكَ تَبِيّ حَقَىٰ كہ آب اللہ كے ہوسول ہيں۔ شف كي نے يہ بات مرف دل ميں كى تقى اور آب اس پر مطبع ہو گئے۔

ابوسفیان گر جران ہواکہ جوہات ہیں نے اپنی ہوی ہے بری تنہائی ہیں کی تھیاس کو صفیر نے سن نیا حضور گانے مجروہ کے کر گرا احتراف کیا آنٹینٹ آنگ عبد اللہ ور مشولکہ ہیں کو بی دیتا ہوں آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے جیل افغال ارسول ہیں۔ یہ بات ہیں نے بیدے کی تھی لیکن انشان دسول ہیں۔ یہ بات ہیں نے بیدے کی تھی لیکن انشد کے بغیر اور بند کے بغیر کی کو بھی می کی خبر خبیں بات ہیں نے بیدے کی تا ہوں آپ اللہ کے سے دسول ہیں۔
تھی۔ آپ نے من کی تور اللہ نے آپ کو سنائی ہے۔ ہی یعین سے کہتا ہوں آپ اللہ کے سے دسول ہیں۔

این سعد اور این عساکرنے عبواللہ بن انی بکرے روایت کیا ہے ابوسفیان مجد شی جینہ تفاور از راہ جرت اپنے دوستوں کو کر رہاتھ کا آڈری بھریتی بلکا محکمی کا شی آج سکے بے جیس مجھ سکا کہ محمد (عبط ) کس وجہ سے اور کس طاقت ہے ہم پر غالب آتے یں۔ ابھی بات کر رہاتھاکہ سر ورعالم علقہ کی گئے۔ حضور نے اس کے سینہ پر ہاتھ ارا اور فرمار با منٹھ کنفیلم کے اللہ کی مدو ہے ہم تم پر غالب آتے ہیں۔ بھر ابوسفیان ہے کہ اٹھ۔ آشہاں انگلے رہوں اللہ میں کوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالٰ کے ہے رسول ہیں۔

كيونك ابوسغيان كے در مي اسلام كى عدادت أور بادى اسلام كے بارے مي الحض و عناد کے آ مشک بیز ک رہے تھے اسر ور عالم منافقے نے اس کے ساتھ نر می کارویہ افتیار كيا اور بار بار الى شال تبوت ك اس كو جلوب و كمات ببلا مجزه و يكما، زبال في ال كى صدات کو حسلیم کیا، دوباره یکها تو پیمراس بغض میں پچھ کی جو ئی اور بار بار اپنی شان نبوت کی جنوہ کر یوں سے اس کے گنہ ہے اور آلودہ دل کویا ک صاف کر کے رکھ دیا میمال تک کہ ود كالل ايمان كم ساته يد اعلان كرنے ير مجود بول المنها اللَّك وسول الله يهال عك کہ اسلام اس کے دل میں رائے ہو کیااور اللہ تعالی کے محبوب کی معبت کی وہ عمر روش ہو ل جے کوئی طوفال بھی نہ سکا۔ بھی مختص جس نے اپنے ساری ذیر کی، سارے و ساکر، سار ۱۱ اڑو ر سوخ اور ساراس ماید بسلام کو نیست و نابود کرنے کیلئے صرف کیاوبی ایک وان مثمع اسلام کا م والند من حميار جب رحمت عالم علي الم على المناس والتكريش كي الوب بحي مجابدين م التكر ش شريك تما الل طاكف في جب تيرول كي بارش برس كي الوايك تيراس كي آكديراكا، آ کھ کاڈ میلایا ہر لکل آیا، اس نے اسے ہاتھ بس بکڑ لیاور دوڑ تا ہوا ہارگاہ نی رحمت بس آکر عرض پر داز ہول حضور نے اے فرمایا کر تیری مرضی ہو تو اللہ تعالی اسے میل حالت سے بجتريناكر كقي مطافر الااراكر تواس يجترجن على أكد ليناجا بناب تواقد تعالى جن عراك آكد مطافرائ كاكد كوئى آكداس كامقابله تيس كريت كي مرورعالم كربال اقدى سے يہ بات كن الكركاة مياجواس كے باتد على تعاد عن م الكر ديا كين لكا حيرًا بنا می النفة ال سے بہتر آ كم يھے جنت س عطافر مال ما ك ال كے بعد عهد فارو ل میں ہے موک کی جنگ بیں افتکر اسلام بیں شامل ہو کر شر یک جہاد ہوا۔ اس کی دوسری آگھ اس دان منا الله مو كن اس كے بادجود وہ ميام ين كوداد عيا عت دينے ير براهين كر تااور يہ كہتار با

هن آیو مُنْ قِنْ آیکا مِرادتنی اَنْصُرُوا دِینَ اللّهِ یَنْصُرْکُو الله کَا دِینَ اللّهِ یَنْصُرْکُو الله کے دین "باللہ کے مُنْسوص د تول میں ہے ایک دن ہے۔ آج تم اللّٰہ کے دین کید د کروانلہ تعالی تمہاری مدد کرے گا۔"

عكرمدين افي جهل رسي الدنوال مد

ا تان عسا کر معتریت النس بین مالک سنته و دایست کرتے ہیں۔

حالت تغریل ، اسلام قبول کرنے سے پہلے ، ابوجہل کے بیٹے عکرمہ نے محر نائی ایک افصادی کو جہید کیا تھا۔ یہ اطلاع حضور کو سنائی گئے۔ حضور یہ سن کر ہنس پڑے۔ نصار کو بیڑی جبرت ہوئی۔ عرض کی بارسوں اللہ احضور کی قوم کے ایک آدمی کو جبرت ہوئی۔ عرض کی بارسوں اللہ احضور کی قوم کے ایک آدمی کو تقل کر دیا اور حضور بنس رہے ہیں۔ آپ نے فربلیا اس چیز کیسے تہیں بنسالیکن میرے جنے کی وجہ مدمی کہ

بیکٹ قبلکۂ و مُومَعَی فی درجی آئی فی الجیکٹ فی
 "اس شخص نے اس کو قبل کی ہے جس کا درجہ جنت یں اس شہید کے براہ ہوگا۔"

پھر دنیانے دیکھا کہ عکرمہ نے اسلام قبول کیااور طلعت شہادت سے سر فراز کیا گیا۔ اس طرح دونوں اسلام کے شہیراور دونوں کا جنت میں درجہ یکسال۔

نی کریم کوید مراری باتی مفلوم تھیں کہ ایدا ہوگا۔ حضور نے اس بر تعجب کا افہار کیا کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کو قتل کر رہ ہے۔انعمار کو اس راز پر آگاہی نہ تھی اس سے انہیں رخ بھی ہوالار افسوس ہی۔

عثمان بن طلحه رمني الله تعالى عنه

1. يوالد الي العالمين بعد 2 الله 21.2

می سمی قیت پر آپ کادین قبول نیش کرول گا۔

عنان کہتے ہیں کہ زمانہ جا جمیت میں ہم دو دن سو موار اور بھر ات کو کھیہ شریف کا دروازہ کھول کرتے ہیں کہ زمانہ جا جمیعت میں ہم دو دن سو موار اور بھر ات کو کھیہ شریف کا دروازہ کھول کرتے ہے ایک دن نی کر ہم علاقے تشریف سے ہا جس نے بڑے فصے سے چند خت ساتھ کھیہ کے اندر تظریف سے جا کیں۔ جمیع بڑا خسمہ آپایس نے بڑے فصے سے چند خت باتیں آپ کے ساتھ کی ساتھ کے سمندر باتیں آپ کے ساتھ میر سے اس ہر زہ مرائی کو شاکہ کوئی لہر ندا تھی۔ حضور نے بڑے جمیر و بردباری کے ساتھ میر سے اس ہر زہ مرائی کو سند گھر حضور نے جمیع فردیو۔

لَعَلَاكَ مَنْ مَنْ عَلَى الْمِقْتَاءَ يَوْمًا بِيَهِي أَضَعُ مَنْ تُنْ شُتُّتُ الْمَعْمَ مَنْ تُنْ شُتُّتُ ال "اے حمان! عنقریب تو ویکھے گانے چائی سرے ہاتھ میں ہوگی جس کو

خُدُ هَا خَالِدَةٌ تَالِدُةٌ لَا يَتُرْعُهُمُ الْمِسْتُ وَالَّا ظَالِمٌ اللهِ طَالِمٌ اللهِ طَالِمٌ اللهِ طَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضور نے قربایا بھر ت سے پہنے جوہات بیل سے حہیں کی تنی دہ پوری ہو گئی المبنا ۔ بیل فر حہیں کہا تھا تو دیکھے گا کیک دوریہ جالی میر سے اس ہوگ اور جس کو جا ہو ل گا عطا کراں گا۔ حثمان کر اب یار نے منبط نہ رہا بلند آواز سے کہنے لگا اکٹھ کا انتظامات کے دسول اہتھے میں مرای دیا ہوں بیک آپ اللہ کے سے رسول ہیں۔

شيب بن عمّان بن طلحد رمني الله تعالى عند

ا بن معد ، وبن عساكر اور و مجر حمد ثين نے الى كتب حديث بيس عبد الملك بن عبيد ے روایت کیا ہے۔ شبیہ بن عثان اسپنے ایمان لائے کا واقعہ حود بیان کرتے ہیں۔ انہوں سے کہا جس سال مك فتح موااور رسول الله عليه عليه يزور شمشير مكه على داخل موت، من يدن على لے کیا کہ جب قرایش ہوازن کے ساتھ جنگ کرنے کیئے حنین جائیں گے اور وہ آپس میں مكذيد موج كي مے توجي اجا تك و موكات عدر سول اللہ ير حمله كرول كااور حضوركي مشمع حیات کو بچھ کر قرایش کے تمام معتولوں کا نقام لینے بیل کامیوب ہو جاؤں گا۔ بیل اینے در یں کہا کرتا کہ مر سارا عرب اور سار مجم سل م قبول کر لے تب بھی ہیں اسل م کو قبوں منیں کروں گا۔ بیل اب اس موقع کا رتھار کرنے لگاکہ ججیے موقع نئے تو بیں سینے منصوبہ کو عمنی جامہ بہناؤں۔ ہر لحظہ حضور کی عدادت اور اسمام سے مخالفت کا جذبہ تو ک ہے تو ی ہر ہوتا جارہ تھے۔ جب سب لوگ آئیل میں گذفہ ہو گئے اور رسول اللہ علیا اسے تجرے نے اتے تو میں نے ای کوار کو نیام سے نالا اور آبت آبت صنور کے قریب ہونے کی کو شش کرنے لگا۔ جب میں قریب بھٹی کی تو میں نے مگوار بلندی۔ میں وار کرنے والا تھا کہ ا والك مبعث كا ايك شعله مير - سامن معميا اور وه بكل كي طرح جمك رو تعل قريب تعاكد میری پینائی کوسب کرلے۔ پی نے اپی آنکھول پر اپناہاتھ رکھ لیاکہ کہیں ہے جیزر دشنی میری میکھوں کی بینائی کو سلب ند کرے۔ ای اثناء ٹیل رسول اللہ علیہ نے میری طرف توجه فروائي ورجي بلند آوازے فروريا الشيامة أكرُنُ ويني آك سيب اميرے زوريك آجاؤ۔ یں قریب ہوا، اس رؤف ور تیم ہی نے اپنایا کمزہ باہر کت باتھ میرے سینہ مر رکھ دیا اور س تھ تن اللہ کی جناب میں عرض کی اے اللہ اشیطان کی فریب کاریوں ہے اسے بناہ اے۔ شید کہتے ہیں کی محد میرے وں می حضور کی محبت کے سیاب الد کر آگے۔ وہ مجھے اپی

ذات ے اپنی کانوں ہے اپنی آئے ہے زیادہ عزیز کلنے سے اور میرے ال یس کاراور بخش کی جو آنا کش تھیں وہ سب دور ہو گئیں۔ حضور نے پھر فرمایا آدی ہے شیبہ اور نزد بک ہو۔ اب دشمنان اسمام کے خلاف جگ کر۔ بی حضور کے آگے آگے ہے جاتے لگا۔ میری تمواد و شمن پر بھل کی طرح کرنے کی اوران کو خاک وخول بھی ملانے کی۔

میر کی یہ کیفیت تھی کہ اگر اس وقت میر اہاب بھی میرے سائے آتا تو ش اس کا سر اللم کر ویزلہ بھر دشمن کے لکست کھانے کے بعد صفور اپنے لکٹر بی تشریف لے گئے اور اپنے فیمے کے اندار پیلے صحے میں بھی صفور کے بیچے جیمیے صفور کے فیمہ بیش چلا گیا۔ جیمے وکھ کر حضور نے فرینا۔

> يَّا سَيْبَ الدِّنْ اللَهُ بِكَ خَيْرَ مِمَا النَّهُ بِكَ خَيْرَ مِمَا النَّهُ بِكَ خَيْرَ مِمَا النَّهُ بِكَ فَيكَ . "اعشير الله تعالَى في تير عبار عين جواراده قر ملاوه برار درجه السارده عن كيافيد"

المریں نے و منصوب بنا سے تھا اور ہو تجویزیں کی تعیمی تفصیل کے ساتھ حضور نے جمعے فرماوی، جن کا دکر میں نے کسی ہے جس فیل کیا تھا۔ پھر میں نے کر حش کی افراق آشکھنگا کا انتقاد کی استخفیل کے استخفیل کی آرائی آشکھنگا کا انتقاد کی استخفیل کی آستخفیل کی آستخفیل انتقاد کی استخفیل کی آستخفیل کی آستخفیل کا انتقاد کی وعا اے اللہ تو الی کے جارے حبیب منتقاد اللہ تو آل کی جناب میں میرے لئے منظرت کی وعا فرہ میں۔ حضور نے فرمایا عنفی اللہ کے کا اللہ نے ترے سامے کہنا و معاف فرماو ہے۔

ایک دوسر گردوایت بین کے جب محمسان کی جنگ بوری تھی افر مرور عالمیال نے فرطیا کیا تھیکائی کاواری بھی المعتقب کو جب محمسان کی جنگ بوری تھی افرار کے اس اور شاو کو اس تی تھیکائی کا دو مرکار کے اس اور شاو کو اس تی تی کے محریان افرار کے سی کرنے لگا۔ حضور اس تی تی کو مس کرنے لگا۔ حضور نے خود کر یوس کی مشی جری اور وشنوں کے لفکر کی طرف مجیکی اور فرطیا ہے آتھیں اگر جو دو کر اس کی مشی جری اور وشنوں کے لفکر کی طرف مجیکی اور فرطیا ہے آتھیں اگر جو دو مراس کے الکو جو کا اس کی اور فرطیا ہے آتھیں مال کی جو دو اس کے دو اس کر دو فرار القیار کی اس کی دو کر اس کی دو کر اس کی دو کر اس کی دو کر ارادا القیار کی۔

ان در آول ( عنان اور شیبہ ) نے سے دل سے اسلام قبول کر لیا اور ہاتی ساری زعر کی اللہ کے دین کیسنے وقت کر دی۔ مر در عالم علقہ نے کعبہ شریف کی جو جائی ایو طلحہ کی اولا و کو عطا کی تھی صدیال گزد چکی جی ویو سے بڑے انتظاب روش ہوئے ، بڑے بوے منظر ال آتے اور

سے محے کیاں کسی کو ہر ت خبیم ہو گیان ہے یہ جانی ہے سکے اور قیامت کا ان کے پاس رہے گی۔اللہ تو آلی جو تعت اپنے محبوب کریم کی وم طت سے کسی کو عطافر وا تاہے وہ تعت و پس نہیں لی جاتی۔ حضور نے جب یہ جانی دی تھی فرملاتھا۔

خُنُ مَا خَالِدُهُ غُلَلَهُ أَنْ اللَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ مِرَالُمْسُ وَيَا بَيْ

اَنْ طَنْحُهُ اللهِ

"اے ہو طلحہ کی اور رو ہو ہیں سے او ہمیشہ ہیں ہے تی مت کک کیئے۔"

من کی و قد میں سر ور عالم کے کی مجزات مغمر ہیں۔ کی اس طرف اشارہ فر ملیا کہ
ان کی شل تی مت کک و آل رہے گی ۔ یہ جائی تیا مت تک اس فائد اس کے ہائں رہے گی۔
اس حک سی جاہر ہے جاہر بادشاہ کو یہ جرائے نہ جوئی کہ ووجائی ان سے و مک لے اللہ کے میں ہے۔ اللہ کے صبیب نے جو فرمایا اس کے رہ نے اس کے ایک ایک افتا کو ہورا کر دیا۔

لتيم الدارى رش الله تدلى عند

آیک دفعہ وار ہوں کا آیک و اور حضور کی قد مت کی جاضر ہوا اس میں ہتم الداری اس کے الداری اس کے الجہ کی تھے اور جارے اس قبلے کے افراد ہتے۔ یہ پہنے بیسائی ہے بحد شی انہوں نے اس م تبول کی اور ال کا اسل م قائل و شک تھے۔ یہ لاگ دو مرتبہ بارگاد رساست می حاضر ہوئے۔ گئی و قد جرت سے پہلے کہ جی اور دوسری و قعہ جرت کے بعد بدید میں حاضر بوئے۔ گئی و قد جرت سے پہلے کہ جی اور دوسری و قعہ جرت کے بعد بدید میں حاضر بوئے اللہ شام کے ملک شی کوئی جاگہ عطا ہو گے۔ آئیوں نے بارگاد رساست می حاضر کر اللہ شام کے ملک شی کوئی جاگہ عطا اس و دریا ہیں۔ مشورہ کر کے اور اللہ شام کے ملک شی کوئی جاگہ جی اس فرما کی ۔ اس و فد کے فرد ہے ، جم مشورہ کہتے ہیں اور اس کے ادواگر و کا عفاقہ طلب کرد ابو ہند کہتے ہیں ۔ جو جا اب تک بھی ہے مشورہ دریا ہوں کی تا مت گاہ ہی سام جا ہے گئی ہیں دیں گے۔ خیم نے جا اس کے معلی ہیں دیں گے۔ خیم نے حالے گی اس کے معلی ہیں دیں گے۔ خیم نے حالے گی اس کے معلی ہیں دیں گے۔ خیم نے حاصر ہو ہیت جم و در انہاء کی خدمت ہیں جا کہ کہ جو بیت ہی دور در نہاء کی خدمت ہیں حاصر ہو ہے۔ جم دی کے در حال کی دور انہاء کی خدمت ہیں حاصر ہو ہے۔ جم دی کے در حال کی دور انہاء کی خدمت ہیں حاصر ہو ہے۔ جم دی کے در حال کی در سول اللہ جبر و دن ادر اس کے ادواگر و کے علاتے جمیں عطا در کر در کے علاتے جم میں عطا

<sup>1.</sup> مجية القبر على العالمين وجلد 2، مستلح 75

فرات بالي سر لکودي جرے کا کرامنگولي ور الارب لئے يك سر لکودي جس ك

بِهُ مِنْ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ - هَاذَ اكِنَابُ ذَكِرَ فَيْهِ مَا وَهَبَ عُمَّدُ أَنْ مُولَ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ - هَاذَ اكْمَا اللهُ اللهُ الْآرَامِيَ وَهَبَّرِ اللهِ اللهِ لَهُ مَا يَنْ عَيْنُونَ وَجِبْرُونَ وَمُرَّطُومٌ وَبَيْتَ إِبْرَاهِمِيُّوالْكَلْالِدِ شَهِ مَا عَيَامُ مُنْ عَبْدِ الْمُطَيِّدِ وَخُولَ يَعْمَدُ فَيْ الْمُعَلِّدِ وَمُؤْمِنِيْنَ اللهُ مَنْ عَيْنَامُ مُنْ عَبْدِ الْمُطَيِّدِ وَخُولَ يَعْمَدُ فَيْ اللهِ وَخُولَيْهِ مَنْ فَيْنِي وَظَرَّفِيلُنَ اللهُ مَنْ عَيْنَامُ مُنْ عَبْدِ المُنظِيدِ وَخُولَ يَعْمَدُ فَيْنَ فَيْنِي وَظَرَّفِيلِنَ

"الهم القد الرحم الرحم بدوه سمد بيس بيل الرباكير كاذكر به بو محد رسول الد منظفة في واربين كر مع فرائل والبيل بيت عدور، حمر ورد، مرطوم الدربيت الربيم كاسار علاقد ديا جاتا به الديميشه بميشه كيف وبالا بيا المحد الديميشه بميشه كيف وبالا بيا بيا بيا بيا كواه بيل مباس بن عبد المطلب، خريمه بن تنيس، شرحيل بن حسنه المحد بن تنيس،

یہ سند جمیں عطاقر مائی اور وائی جانے کی اجازت دی چر فرمایا جس سنویں مکہ سے
ابھرت کر کے چاد کر ہوں تو دوبرہ ملا قات کرنا ابو مند کہتے ہیں اجازت سلے پر ہم وائیں جلے
گئے اور جب سر ور عالم علقت کر سے ابھرت کر کے مدینہ طعبہ تشریف فرما ہوئے تو ہم مدینہ
طیبہ بھی عاضر ہوئے عرض کی ہمیں ووسند دوبارہ لکھ کر دی جاسے نچر حضور نے یہ سند
انہیں لکھوں۔

إِسْوِ اللهِ الزَّعْمِنِ الرَّحِيْمِ وَهُنَّا مَا أَعْظَى مُعَنَّدُ مَلَى النهُ نَعَانَى عَلَيْهِ وَسَلَّه بِعَبِيْهِ إِلدَّالِ يُ وَلِاَصْحَابِ وَلَمَا اَعْمُلِيْنَكُو بَيْنَ عَيْمُونَ وَجَبِيْهِ إِلدَّالِ يَ وَلِاَصْحَابِ وَلَمَا اِحْمُلِيْنَكُو بَيْنَ عَيْمُونَ وَجَبِيْهِ مَا فِيْهَا بَطِيْهَ بَتِي وَالْمَوْطُومَ وَبَيْتَ وَسَلَّمْتُ يُرْمَنِهِ وَ - وَجَبِيْمَ مَا فِيْهَا بَطِينَةَ بَتِي وَالْمَوْمُونَ وَسَلَمْتُ وَسَلَّمْتُ وَلِلْكَ لَهُمُ وَلِاعْتَهَا بِهِمْ مِنْ بَعْيِهِ هِوْ آبَدُ الْأَكْبُ - وَمَنَ اَذَا هُمُ وَنِيهِ الْمَاكَ اللهُ تَهْمِنَ بَعْيِهِ هُوالْمَالُولِي وَمَنَ اَذَا هُمُ وَنِيهِ الْمَاكَ اللهُ تَهْمَانَ بَنَ عَنِيهِ هُوالْمَالُولِي وَمَنَّ الْمَالِي وَمَنَّ الْمَالُولِي وَالْمَالُولِي وَمَنَّ الْمَالُولِي وَمَنَا اللهُ عَنْهَا إِلَيْ عَلَيْهِ وَالْمَالُولِي وَمَالُولِي وَمَنَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ وَالْمَالُولِي وَمَا اللهِ وَالْمَالُولِي وَمَالُولِي وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْهِ وَالْمِلْوِلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُ

ادبهم الله الرحن الرحم ، به دو سند ب جو محد رسول الله عليه في تحميم الله الركاد الن كام الله عليه في الله الركاد الن كام الله الكور كي ب حمل في حميل مند رجه في في خط معا فرما بيت المواد كي بيت المواد الن كام الاراس كام الروائل أورائل كام دو أورائل كام وروائل في المورائل أورائل كام الورائل أولاد كو بوقي المورائل أورائل أولاد كو بوقي المورائل كام الله تعلى المرائل أولاد كو بوقي المورائل كام الله تعلى المرائل أورائل كام الله تعلى المرائل أورائل كام المرائل أورائل كام الله تعلى المرائل أورائل كام الله تعلى المرائل أورائل كام الله تعلى المرائل أورائل على ورج والله المرائل المورائل الله تعلى المرائل الله تعلى المرائل الله تعلى المرائل أله والمرائل الله المرائل المورائل الله تعلى المرائل المورائل المرائل المورائل الله المرائل المورائل ال

#### حارث والعرام المومنين جويريدرضي الله تغالى عنها

ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں میدروایت نقل کی ہے کہ جب ہی اکرم علی ہے تی م مصطبق قبید پر حملہ کی تو بقد تعالی نے مسمانوں کوش ندار التح عط فر، تی۔

غزاوہ بنی مصطفیق بی مسلمانوں کو دیگر اموال نظیمت کے عداوہ بہت ہے هر دوزن (امیر ان جنگ ) بھی ملے۔ انہیں لے کر سر کار دو عالم علیک واپس مدینہ طیبہ تشریف ، اسیر ان جنگ واپس مدینہ طیبہ تشریف ، اسیر ان جنگ قید ہوں ہی اس تبید کے سر دار حادث کی بنی، جس کا ہم جو مربیہ تھاوہ بھی تبدی بن کر آئی۔ تبدی بن کر آئی۔

اس کاباب حارث بہت ہے اونٹ ہے کر مدینہ طیبہ کینے روائہ ہوا تاکہ بیداونٹ اپنی بٹی کے فدیبے کے طور پراوا کرے اور اس کو وائال گھرلے آئیں۔

جب دواسیناو اول سمیت وادی عقیق پینی نواس وقت ال نے مرا کر او تول کی قطار پر انظر ڈال۔ رواونٹ جو بزی علی سل کے نے اے دہ بہت پیند آئے۔ چنانچہ اس نے اشیس اس قطار سے تکال کر دمال کی اس کھی ٹی جس جھوڑ دیا ہیں سیت سے کہ والی آؤل گا تواشیس سے می تھو نے باؤل گا۔

مدیر طبیبه مینی کراس به بارگاه رسالت میں حاضری ری اور عرض کرے نگا آپ

<sup>1</sup>\_ جوال فرال لين، بلد2، مؤ 86

میری بنی کو جنگی اسیر بناکر لے تئے ہیں ہے اس کا قدیہ ہے اے کبول قربا کی اور اے آزاد کر کے میرے مر تھے روانہ قرب کیں۔ صفور نے الن او نؤس کی طرف و یکو، فربایا وود واونٹ کہال ہیں جبور کر آئے ہو۔ حارث یہ من کر حیرالن او کیا اور کیہ اٹھا کہ انتہاں اُٹھی کہائی ہیں جبور کر آئے ہوں حارث یہ من کر حیرالن او کیا اور کیہ اٹھا کہ اُٹھی کہ کو گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے ہے رسول ہیں۔ الن و واونٹول کے بارے ہیں میرے علاوہ اور کسی کو علم نہ تھ۔ اُللہ تھائی نے رسول ہیں۔ اللہ تھائی کے رسول ہیں۔

عدى بن حاتم رمني الله تعالى عنه

المام بخارى عدى بن عالم سے روايت كرتے ہيں۔ عدى كيتے إلى۔

ایک دن ش حضور کی ہادگاہ شی حاضر تھا۔ ایک آدمی حاضر ہوا اسنے تھر واقل س کی الائل ہے تھر واقل س کی شکایت کی۔ ایک اور حاضر ہوا اس نے عرض کی ڈاکو ڈل اور راہز ٹور انے ناک بش دم کر رکھاہے ، کوئی آدمی سفرید جاتاہے اسے لوٹ لیتے ہیں۔ رحمت عالم مشکلت نے ججے مخاطب کرکے فرمایا۔

اے عدی اگر جری زعدگی نے وفاک تو تو دیکھے گا ایک فاتون اونٹ ہے سوار ہو کر جیرہ سے روانہ ہوگی، طویل مسائنت مطے کر سکے کعبہ شریف کا طواقب کرے گی پھر واپس آئے گی اور اسے للد تعالیٰ کے بغیر کسی کاخوف شہوگا۔

یہ وت من کر میں نے اپنے در میں سوچ بنی مے قبیلہ کے ڈکواور راہر ان حبول نے پورے علاقہ کو فتنہ و نساد میں جنال کرر کھاہے وہ کہال جائیں گے۔

کھر حضور نے فرمایا اے عدی ااگر جمری رعد کی نے دفاک تو کسری کے خزانوں کو فتح کرو میں۔

میں نے عرص کی کمرٹی بن ہر مز؟ حصور نے فردیا وی کرک بن ہر مز۔ اس کے فرانوں کو فی کر کے دائے مونا ہو اور کی تو تم دیکھو کے کہ لوگ سونا ہو اور کا انوں کو فی کر کے دائے مونا ہو اور کی تو تم دیکھو کے کہ لوگ سونا ہو اور کا مستحق کے کر گھرول سے لکلیں گے دیے وائی کا مستحق اور کو ایسا آدمی مل جائے ہو اس کا مستحق ہو تو اسے دہی لیکن کوئی ایسا آدمی فیصل کے کہ کوئی ایسا آدمی میں ہو تھی اور کی ایسا آدمی فیصل کے کار رحمت سالم میں ہے تھی ہو تھی فرما کیں۔ مدی کہتے ہیں دویا تھی ہیں نے خالوں کو دیکھا کہ جرو

ے روانہ ہو کر مکہ عمر مد کی، بیت اللہ شریف کا عواف کیا، وائی آئی اور اللہ تعالی کے بغیر اس کو کمی کا عمد بیشہ نہ تھا۔

دوس کی بات میں خود ان لوگول میں شامل تھ جنیوں نے ہیش، امران سری کے ٹزانوں کو لئے کیا۔اگر تم لوگوں کی ممریس درازی ہوئی تو تم تیسری بات میسی پٹی آئیموں سے دیکے لو تے۔

الدم بیمتی کہتے ہیں تیمری بات میمی معرب مربن عیدا معزیز کے زمانہ خلافت ہیں پرس ہوئی۔ معزیت عمر بن عیدا معزیز نے از حائی سال حکومت کی اور ان کے عدل و الفعاف کی برکت سے از حائی سال کے آئیل عرصہ ہیں مسلمانوں کی الی حالت اتن بہتر او گئی کہ لوگ زکوہ دے کہ کوئی ایسا آدی او گئی کہ لوگ زکوہ دے کہ کوئی ایسا آدی سے جوز کلوہ کا مستحق ہو لیکن تلاش بسیار کے باوجور انہیں ایسا آدی فیصل ملیا تعد چنانچہ وہ مال زکوہ کے معزیت عمر بن عبد العزیز کے زمانہ عمر بن مید العزیز کے زمانہ عمر بن موالس سے جوز کلوہ کے اس میں کوئی از کوہ لینے وال سرتھ میں اس میں کوئی از کوہ لینے وال سرتھ میں اس میں کوئی از کوہ لینے وال سرتھ میں اللہ تھا۔

ذ والجوشن كلالي رمنى الله تعالى منه

ابن سعد نے الی اسحاق ہے روایت کیاہے کہ ذوالجوش کلانی ایک دن بارگاہ رسالت شی ماضر ہولہ حضور نے اس سے یو چھاکون کی چیز تمہیں اسلام آبول کرنے ہے روکتے ؟

وہ کہنے لگا شرے دیکھا ہے آپ کی توم نے آپ کی شکھ بیب کی پھر آپ کواپنے گھر ہے جا، و طن کر دیا پھر آپ بین ایس کیس شی انتظار شی ہول اگر وہ آپ پر غالب آ سکتے تو پھر شی آپ کا دین تبول نہیں کروں گا۔

صنور نے ذوالجوش کو کہااگر تیمری ذیر گی نے وفاک اور قیل عرصہ تو زیدہ دہاتو دیکھے گا میں ان تیم پر غالب آجاؤں گلے ذی الجوش کہتا ہے اس انظار میں میرے وان گزرتے دے میں ان تیم پر غالب آجاؤں گلے ذی الجوش کہتا ہے اس انظار میں میرے وان گزرتے دے یہ واقع آیا، میں نے ال سے بوجھا کیا تیم لا سے بوجھا کیا تیم کی معمور کی بوج اور تمام لوگوں نے حضور کی اطاعت تیول کرل ہے۔

یہ من کر اس کو بہت صدمہ پہنچا یار بار ول بیس کہتا جس وقت تی کر بم نے جمعے اسلام

قبول کرنے کی دعوت دی تھی کاش، س دفت میں اسلام قبوں کر بیتا۔ پھر اس نے اسلام قبوں کر لیا۔ آلیو ریسی شدر منی اللہ تنوائی عنہ

کو ان الرق الجزیزی کتے جی جھے رہی شکے بہت نے بتایا کہ رسوں للہ المنظافیۃ نے اس کو ایک دور کہا اے دیماند کے باپ اس وقت تبدای کیا کیفیت ہوگی جب تم ایک قوسے پاس ہے گزرو گے جو کئی جاؤر کو با تدھ کر اس بات ہے میں جائور کو با تدھ کر اس پر تیم چدے کہ رسول اللہ علی ہے اس بات ہے میں قر آن کی آ بت باھ کر ساؤجو اس بورے بھی فاز ان ہوئی۔ جا تھی۔ دو جیت کہیں کے بیس قر آن کی آ بت باھ کر ساؤجو اس بورے بھی فاز ان ہوئی۔ ان ہوری ہے گزرا جنہوں نے ایک مرفی بالد می میں اور اس پر تیم بالد می میں اور اس پر تیانہ لگارے جے بیس نے ان او گور کو من کیا کہ حضور علی ہے تا اس بات ہے میں اس بات ہے من کیا ہو۔ من کیا ہے گزرا جنہوں نے آبائی ہو۔ من کیا ہے گزرا جنہوں نے آبائی ہو۔ من کیا ہے تو تبول نے کہا ہیں کوئی آبائی پڑھ کر ساؤجی کی تم کی دون اس کے اس بات ہے منع کیا گی ہو۔ ابور یہ نے ایک ہے ہیں ہے گزرو گر کیا ہے دون اس کے قوم کے باس ہے گزرو گر کی ہے دون اس کے قوم کے باس ہے گزرو گر کی ہے کہ میں ایس کر نے ہے منع کیا گیا ہو۔ گزرو گر میا قبادہ میں گی ہیں ہے تو دہ کہیں گئے اس وہ تیت ساؤجی کر یہ کام نہ کر وہ اللہ اور مول میں گئے تو تم انہیں کہا ہے منع کی کر ایس کر نے ہے منع کی کیا ہو۔ نے منع کی کیا ہو۔ خور میا قبادہ میں گا تھی وہ کیوں ہے دکھ کیا۔ مناؤ دید بین معاوید اللی تی دخور میا قبادہ میں کا ایس کر ان اس معاوید اللی تی دخور میا قبادہ میں دائی تا تھوں ہے دکھ کیا۔

این سعد اور آئی نے علاء بن مجر ایک ہے ۔ و یت کی ہے غزوہ تبوک بی ہم حصور کے ہمرکاب تھے۔ یک روز مجھ سورج طبوع ہوا لیکس بری چک و مک کے ساتھ اور فورانیت کے ساتھ مورج کو طبوع ہوا لیکس بری چک و مک کے ساتھ اور فورانیت کے ساتھ سورج کو طبوع ہوتے سیس ویک قطار است کے ساتھ مورج کو طبوع ہوتے سیس ویک قطار است میں ماضر ہونے۔ آپ سے جبر کیل ایمن برکاور سامت میں ماضر ہونے۔ آپ سے جبر کیل میں برکاور سامت میں ماضر ہونے۔ آپ سے جبر کیل میں برکاور سامت میں ماضر ہونے۔ آپ کے جبر کیل میں مورج کے سورج کے ساتھ کی ایمن کی میں مورج کے سورج کے سورج کے میں جب کے ایمن کی بیا سور اللہ آئی برید طبیع میں مودید بن کی ایمن کی بیا سور اللہ آئی برید طبیع میں مودید بن معادید کا نقال ہوا اللہ تو گئی ہے ستر بڑ ر فرشتوں کو تھم دیا ہے کہ اس کی نماز جنارہ ہیں

شراکت فرا کیں۔ حضور نے ہو چھاپ شان البیل کیے تعیب ہوئی؟ بہر کیل نے بتایا آپ راست دن چلتے بیٹے بیر عالت کل فرا لڈ خد پڑھا کرتے تھے۔ جبر کیل ایمن نے اور ض کی بارسوں اللہ کر آپ عظم دیں تو جس اس زمین کو سکٹر دون اور متوثی کو آپ کے سامنے کر دول ہا کہ حضور اس کی تماز جنازہ پڑھ کی۔ حضور نے فرایا لغم۔ چانچہ زمین مسل میں درگئی دوال جا کہ حضور اس کی تماز جنازہ پڑھ کئی اور حضور علی نے سفر جو کہی صدبا

الم بہتی اور ابو تھیم حضرت انس ہے روایت کرتے ہیں۔ ایک روزہ ہم بارگادر سالت بین صفر سے ایک احدادی آیااور دومر انی تقیف کا یک فرد۔ دونوں نے عرض کی یار سول اللہ ہم حضور ہے بگر سوال کرنے کیئے آئے ہیں۔ حضور نے فربایا اگر تمہاری مرضی ہو تو بی تمہیں بتاؤل کہ تم کی پوچھے ہو اور اگر تمہاری مرضی ہو تو بیل ف موش ربتا ہوں اور تم سوال کرو۔ دونول ہے عرض کی یار سول اللہ ابھارے بتائے ہیر اگر حضور خود بتائیں ہے کہ یہ سوال سے چھے کیئے ہم ہ ضرہوئے ہیں تو ہادے بال حضور مرود عالم نے اللہ سوال سے چھے کیئے ہم ہ ضرہوئے ہیں تو ہادے بالن میں اضافہ ہوگا۔ حضور مرود عالم نے تفقی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایو تو رات کی نماذ کے بارے میں اور علی افساری بارے میں مروروں اور حسل جتابت کے بارے میں بوچھے آیا ہے۔ بھر روے خش انصاری کی طرف کر کے فرمایا تو بہت ہو تھے آیا ہے کہ تو بیت اللہ شریف کا نے کرتا جا بتا ہے ، گھر کی طرف کر کے فرمایا تو بیت ہو توف کرے ، سر کے بال کیے منذا ہے ، بیت اللہ شریف کا طواف کیے کرتا جا بتا ہے و توف کرے ، سر کے بال کیے منذا ہے ، بیت اللہ شریف کا طواف کیے کرے اور کئریال کیے منذا ہے ، بیت اللہ شریف

قَالَمَٰنِیُ بَعَنَّكَ بِالْعَیْ اِنَّهُ لَلَّذِی جِنْمَا فَسَالُكَ عَنْهُ (ا "اس زاس پاک کی تئم حس نے صنور کو حق کے ساتھ معوث فرایا ہے کہی سائل تھے جن کورریونت کرنے ہم حاضر ہوئے۔"

عبيبة بن حصن الفرز اري

المام بہلی اور الونٹیم عروہ ہے رو ہے کرتے ہیں مہول نے کہاا بیک رور عینیہ بن حصن حضور کی خدمت میں آیا، اجازت طلب کی کہ آگر حضور اجازت ویں توشی اہل طا مق سے پاس جاؤں اور ان سے تفتیکو کروں، شاید اللہ تعالی المبیں جوایت عطاقر ماتے۔ حضور نے اسے

ا جيات في الدائين، جد 2. سل 89

جازت دے دی۔ جب ان نے پال بہنچا تو کہے لگا اپنی جکدے مت بنا تم اپنی جگہ ہے دوئے فرکا نے رہو اپنے قلعہ کی جا بیال ان کے حوالے مت کرا۔ تمہادے باغات کے در خت اگر کا فے کئے تو اس سے پر بیٹال نہ ہوتا۔ یہ جا تی کر کے چھر د پیل آیا۔ حضور نے بو چھا کی ہوا؟ کئے لگا۔ یس نے ال کو تاکید کی کہ اسلام ضر در قبول کر بیل اور جل نے مذ ب دوڑ نے اشہار کی کہ سکام ضر در قبول کر بیل اور جل نے مذاواد قوت سے اس میں ذرایا ہے اور جنت میں جانے کا شوتی دارہ بیا ہے۔ سر کار دور الله علیمت فداواد قوت سے اس بر نصیب کو دیکھ رہے تھے اور اس کی باش سی رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ بات مفرد نے کہ ان کے ما تھ کی جیوث یک رہے ہو۔ تم نے آل کو یہ بہتی کی جی ، اور جو گفتگو اس نے ان کے ما تھ کی جی سیار خت کہ افحد

صَدَقَتَ يَارَسُونَ اللهِ النّهِ النّوبُ إلى اللهِ وَإِلَيْكَ مِنَ دَلِكَ "حضور نے سے فرایو میں اپنی اس حماقت سے اللّه کی جناب میں تو بہ كرتا ، مول اور حضور كى جناب ميں محمی تو به كرتا ،ول۔"

\*\*\*

نی ہر حق علی ہے اپنے سی ہے اسے صحابہ کرام کو الن قوموں کے بارے میں بتایا جن سے الن کی جنگیس ہول کی والن ہوں کے الن کے جارے میں بتایا جن کو النے کریں گے۔ الن بے شار احاد بھ میں سے چند احاد بھٹ قار کین کی خدمت میں جیش کر تا ہولید

المام نفار ك في مضرت الوجر ميره و منى الله عند من روايت كيار عَمَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّوَ لا تَعَوَّ مُرالتَّمَا عُدُّ حَلَّى

تَقَدُ يَلُوا حَوْرًا وَكِرْمَا نَا فَوَمَّا إِنَّ فَوَمَّا إِنَّ فَوَمَّا إِنَّ فَا يَهِمُ مُمَّا أُوجُوع فَطْسَ

الْاُلُونِ إِسِمَادَ الْاَمْيُنِ كَأَتَ وَجُوْهُمُ مُوالْمَهَاتُ الْمُطَرَقَةُ (1)

<sup>1 -</sup> إدان كل العالمين، جار 1، معلى 96

جنگ نے کروجن کے جوتے بالول کے اول گے۔" امام بیمنی کہتے ہیں کسی قوم سے جنگ ہوئی ہے۔ دوخار جیوں کا ایک فرقہ تف جو"رے"

کے قرب وجو ار میں رہے تھے۔ان کے باؤں کی جو تیاں بالول کی تھیں۔

ٱخْرَجَ الْبَيْهِ مِنْ أِنْ مُنْ إِنْ مُنْ يُوَةً رَضِيَ اللهُ عَنْدُ قَالَ وَعَدَاتَ اللهِ وَعَدَاتَ اللهِ وَعَدَاتَ اللهِ عَمَانَ وَعَدَاتُ وَعَدَالُهُ عَنْدُ وَالْبُهِانِينِ .

" مام بیمی حضرت ابو ہر میرہ ہے رویت کرتے ہیں، آپ نے کہار سول اللہ علقے نے ہم ہے وعدہ قرمایا تھا کہ تم ہندو ستان پر تھلہ کرو گے۔."

امام بیکی اور ما کم روایت کرتے ہیں، ما کم نے اس صدیث کی تھی کی ہے کہ عبداللہ بن حوالا اللہ بن حوالا اللہ بن حوالا اللہ عندے کہا۔ رسول اللہ عندے فرمایا۔

اے مسلمانو احمر رہے تین بڑے لشکر ہوں گے ، یک لشکر شام میں ہوگا ، دوسر بڑالشکر عرباق میں اور تنیسر ابڑالشکر مین میں ہوگا۔

عبداللہ بن حواذ محالی موجود تھے۔ عرض کی یار موں اللہ ' حصور جھے قرما کیں بیس کہاں سکونت اختیار کرول ؟ حضور نے فرمایاتم شام بیس سکونت اختیار کرد۔

ائن سعر نے دی الاصالے منی اللہ عدے روایت کی ہے میں نے عرص کی رسول اللہ۔ راب التّبِیت بالْبَعَادِون بَعَید کَ فَایْنَ مَا اُحْدِیْ آتَ آنْدِل یَا آتَ اللّٰہِ کَا اِللّٰمَاءِ مِنْ بَعَید کَ فَایْنَ مَا اُحْدِیْ آتَ آنْدِل یَا اللّٰہِ ۔ دَسُولَ اللّٰہِ ۔

"حضور کے دسال کے بعد آگر ہمیں زندہ رہنے کی مصبت میں بناؤر کھا جائے تو حضور کا کی تھم ہے ایس کہاں سکونت فقیار کردرید" حضور نے فرمایاتم بیت المقدس میں شکونت افقیار کرتاء شاید القد تعالی تھے ایسی اولا و

معدورے فرمایا م بیت المقد س میں عنونت الحمیار ارتاء مناید القد معالی مجے ایک اولاد عظافر اے جو محد اقعمی کو آباد کرے۔ میں شام نماز پر سے کیلئے وہاں جا عی اس طرع مسجد کی آبادی میں اللہ فید ہوگا۔

آمام مسلم نے حضرت ابوؤر سے روایت کیا ہے دسول دفتہ علی نے فرمایا۔
کہ تم اس مر زمین کو فتح کرو کے جہال قیر اور کا لفظ استعمال ہو تا ہے۔ س کے باشندوں کے مما تھ ام جاسو کہ کرنا کیو تکہ تمہارے ال کے دور شتے میں ایک دمہ کا لہ دو مسلم سے وی بن کر مدورے ہیں دومر اید کہ تمہاری الن سے رشتہ داری ہے۔ جب تم دیکھوک دو آدی

ایک ایست کے برابرزین پر جھڑر ہے ہیں تو دہاں ہے سکوت ترک کرکے چلے جانا۔ چنانچے ابو ڈرایک وٹ گزرے دیکھار بید اور عبد اور حمٰن بن شر حبیل بن حند بنٹ کی مقداد زمین پر جھڑ رہے تھے۔ آپ اپنے آ قا کے عظم کی تھیل کرتے ہوئے معرے سکون ترک کرمے ملے جھے۔

ابولایم نے ام ہمو مین حضرت امسلمہ ہے دوایت کیے آپ کہتی ہیں رسول القد نے امسلم کے وقت وصیت کی تھی معر کے قبیوں کے مرتو انجاسوک کرنا اور ال کے معاملہ میں اللہ ہے ڈرنا۔ تم یقینا ال پر غلبہ ساسل کر و کے اور جہاد فی سیل اللہ میں وو تمہارے وست وہازو ٹابت ہوں گے۔ ابن اسخاتی نے براء بان عاذب رضی اللہ عنہ ہوا دوایت کیا ہے جب ہم وشن ہے ہیا کہتے ہویہ طیب کے اور گرد خدق کھود رہے تھے تو ایک سفید رنگ کی جب ہم وشن ہے بہا کہ گئے ہویہ طیب کے اور گرد خدق کھود رہے تھے تو ایک سفید رنگ کی جن بان میں دوایت کی ہوئی ہوئی ہوئی۔ ہم اس کو تو ز نے کیسے بری بری گئیتیاں استعمال کرتے دے لیکن اس چنان میں ذوا ٹر مدہو تا تھا۔ ہم نے جاکر باد گاہ دس است میں شکا بت کی، شکا بت کی مرت سمیاں کے ہاتھ ہے گئی کی میں کر رحمت سام فود تھر بیف فرما ہو ہے۔ حضور نے حضور نے معز سے سمیاں کے ہاتھ ہے گئی اور برور برہ فرمایا ہم کہ دولوں پہاڑوں ہو گیا اور برور برہ کے در ممائی علی قد کوروشن کر دیا۔

حصور نے قربای الله اکبر اعطیت معاہم سران الشام اللہ اکبر جمعے شام کے غرانوں کی بچیں عطافر مائی گئی ہیں بخدایس بہاں کمزے ہو کرشام کے سرخ محلوں کود کیے رہاہوں۔

دوسر کی بار اللہ اکبر کہد کر شرب لگائی پھر ایک تہائی حصد ٹوٹ کر ریرہ ریرہ ہو گیا پھر روشی چکی مکت قارس کی طرف اور در میانی علاقہ روشن ہو گیا حضور نے فرمایا اللّهُ ایکبرہ اغیدیت مقاتبہ خران الفرس القدسب سے بو ہے جھے فارس کے تزانوں کی تخیال علی کی بیل خدا کی میں بیال کر سے بوت جروہ بدائن کے محل ت و کی رہ بوں نیز فر الاجر سُل سے محل سے کے میر کی است ال ممامک پر خالب سے گے۔ ہی حمیس اس فنج کی مید کی مدندرہی۔

پھر حضور نے اللہ کانام لے کر تیسر کا خرب لگائی وہ حصہ میں دین ورین ہو گیا اور یمن کی طرف تورج کا اور درین ہو گی ووروشی ایک طرف تورج کا اور درین کے دو تول پہاڑوں کے در میان عداقہ روشن ہو گی ووروشی ایک تھی جس طرح کمی تدھیر کی محاوت میں شمار وشن ہو فرای اسلام اکٹیر کا عطیت معاتبے عن انس البسی بخدایش بہال صعاء کے دروازے دکھ رہا ہول د جب بیربات من فقین نے سن توکی کے مارک کا اللہ کا درواز کے درواز کا کھوٹ کی باللہ اور اس کے درول کے جو عدہ کی سے وہ مجونا کیا ہے۔

ہن اسحاق نے کہا کہ جب یہ علاقے اور شہر نتیج ہو گئے تو حضرت ہو ہر برہ ر منی اللہ عند کہا کرتے تھے۔۔

جب تین مر بوں سے حصور نے چٹاں کو پار دیارہ کر دیا حصور نے اپنے میں یہ کو بتایا کہ جب تین مر بوں سے حصور نے جبر جبر نیل نے ججے اطلاق دمی ہے کہ میر می مت ان مکول پر غامب آ چائے گی ہیں تنہیں گئے و کام الی کی خوشخبر می سٹاٹا ہوں۔

نے اسینے محبوب کریم کو عطافر مالی تھیں۔"

یہ تمام معاید کر ام نے مجی ت لیکن کمی کے دل بیس حضور کے او شاد کے بارے بیس ذرائنگ پید میں ہو بلکہ اسیس اس بات کا بیٹین تق کے ہمارے آقا عظیمی جو فرمارے بیں حق ہے ، جو کبد رہے بیں وہ ضرور ہو گا تیکن وہال جو منافق تنے ان کے دلوں بیس فکوک و

ا إياه العالمي، جدي مح 97.4

شہات کے طوفان شرب تھے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا (حصور کانام نای لے کر) کہ وہ حمہیں کہ دیے ہیں کہ بیٹر ب میں کھڑے ہوئے وہ جروہ حائن کر ٹی کے محلات و کھے دہ جیس اور وہ حمہیں بٹار تی وے دے رہ جیں کہ تم ان ملکول کو آج کر و کے حالا کہ تم رک وہ است میں اور وہ حمہیں بٹار تی وے دے رہے جی کہ تم ان ملکول کو آج کر و کے حالا کہ تم رک وہ است میں اور وہ جیور ہوئے تم اور کے حالا کہ تم اس ہے کہ سے کہ حد تر جیور ہوئے تم اور د فاع کیا ہم شہیں نکل سے کہ قضائے واجت کیلئے باہم شہیں نکل سے

"منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بغض ہے وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جور عدہ ہمارے سماتھ کیا ہے دونر ادسو کہ ہے۔"

حضور کے علم کے بارے بیل کسی موسی کے ول بیل شبہ پیدائیں ہو مکتا جن کے ورول بیل شبہ پیدائیں ہو مکتا جن کے ورول بیل میں مید بیدا ہوتا ہے وہ غور کریں کہ سمیل منافقین کا طریقہ تو تیمی ابناد ہے۔

امام احمد اور مسلم عتب بن عامرے رو بت کرتے ہیں و سول اللہ علیہ نے فرمیوب زمین تم پر شخ ہوں گی اور اللہ تعالی ان کے مقابلہ میں حمیس کافی ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے محمروں کو سازو سامان سے آراستہ و پی استہ کرو کے جس طرح کعبہ کو کیا جاتا ہے۔ تم آج کے روزائی روزے بہت بہتر ہود ان اور بیس کے کاظ ہے۔

ابو قیم نے میں مغرت الم حسن بعری سے روایت کیا ہے کہ رسوں اکرم مثالیق نے قرمایا۔

سَنَفْتَهُ مَشَادِقُ الْاَرْضِ وَمَغَادِيْهَا عَلَىٰ أَمْتِقَ إِلَا مَنْالُهَا وَاللّهُ مَا أَلَهُ وَاللّهُ مَا أَنْهَ وَاللّهُ مَا أَنْهَ وَاللّهُ مَا أَنْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللهُ مَا اللّهُ عَلَى اللهُ مَا اللّهُ عَلَى اللهُ مَا اللّهُ عَلَى اللهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُو

ون بجر کے ممالک کی فقطت کی خوشخری دینے کے بعد مت کا مرشد بر حق

1\_ جوالد العالمين، جديد، من 99

جب سر کار دو وہ لم مقالیقہ کا گرائی تامہ کسر کی کے سامتے چیش کی گیااوراس نے اسے پڑمی اور دیکھا کہ اس کے نام سے پہلے سر ور عالم مقالیق نے اپنے آئم گرائی کو لکھا ہے تو فعہ سے یہ تابو ہو گیا اور اس گرائی نامہ کو پر ذے پر ذے کر دیا۔ اس وقت یمن کا صوبہ کسرتی کے ایج تقی اور کسرتی کا مقرر کروہ گور فر وہال کاروبار حکومت کا فرمہ دار تھا۔ کسرتی نے اپنی کس کے ما ال باڈان کو براقیم آمیز خط لکھا کہ تمہارے طاقے شل ایک ایمیا آدی بیرا ہوا ہے جس نے جھے خط لکھنے کی جمارت کی ہی ایوا ہے وہ سے اپنی ایک ایمیا آدی بیرا ہوا ہے اس کے اپنی بڑت والے ہوئے ہے۔ اس شمان کو ٹیس پڑت والے ہوئے ہے۔ اس شمان کی تام کو شہنشاہ ایران کے نام سے پہلے لکھ ہے۔ اس گر قار کر کے فررآ میرے دربار شی بیش کی کر دربار سے بیلے لکھنے ہے۔ اس گر قار کر کے فررآ میرے دربار شی بیش کی کرد بید طیبہ بھیج اور اپنی طرف سے انہیں ایک خط بارگاہ و سامت شی سے انہیں ایک خط بارگاہ و سامت شی خیش کیااور حضور نے اس کی خط کو کر دیا۔ جب وہاں پہنچ تو انہوں نے باذان کا خط بارگاہ و سامت شی

چنا ہے دوسری میں وہ گھر حاضر کے کے صفور نے فرید والی حاف اور اپنے گور فر کو بھا کر میں والی حاف اور اپنے گور فر کو بھا کر میر کے میں میں کی طرف سے کو کہ میرے دب نے اس کے دب (کسری) کو قتل کر دباہ اور اس کے بیٹے شیر وہ کواس پر مسلط کر دیا ہے۔ جب دوخط ہے کر والیس پنچے تو او حرب اطلاع ال کی مجھی اور شیر ویہ کا کھنؤب اے ال کیا تھا کہ جس نے ایراندوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے خسر ویر ویز کو قتل کر دیا ہے اب تم ہو گول کو کہ میر کا طاحت تمول کریں۔

باذان کو جب سے پینام مل تواہے بیتین ہو کیا کہ حصور اللہ کے سیچ کی اور سول ہیں، وہ ایمان لا یااور دوسرے کی او کو سائے اسلام قبول کیا۔ سرور عالم کامدینہ طیمہ سے خسر وردیز کے قتل کا مشاہدہ کرنااوریہ بنانا کہ اس کا قاتل کوان ہے، کوئی و شمن نہیں بلکہ اس کے بیٹے نے اسے جہنم رسید کیا ہے، یہ اس کے لئے حضور کی صدافت کے بیے شہد عدل نتے جس کاوہ اٹکار نہیں کر سکتا تھا۔ و نیا کے قریب سے تیجنے کی ہرایت

الام مسلم نے اپنی سی جی بی دعتر سااد سعید خدد کار منی الله عند سے بدروایت نقل کے ہے۔ وَالْ النَّامَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْانَ اللَّامَ احْلُولَا خَفْسَامًا وَرْنَ اللَّهُ مُسْتَعَيْدُ مُنْكُمُ فِيهَا لِلسَّعَرُكُمِهُ مُعْمِلُونَ وَالْعُواللَّذَاعَ وَاتَّفُوا النِّكَ وَ فَإِنَّ آوَلَ فِتْكَةِ بِي آمَوُ آمُنْكُ كَامَتُ فِي النَّسَاءِ "نی مکرم میں کے رشاد فرمیا دنیا یا ی مینی ہے اور یا کی سر سبز و شداب ب اور الد تق في حميس س على اينا خليد بنائے والا ب تاك حميس روائے كه اس سامان عيش و نشاط كى فراواني يس تم كيے عمل کرتے ہور کی اللہ سے ڈرتے ہو اور اس کے انکام بجایا تے ہو، جس جے وب سے اس ف منع کی ہے ان سے دور رہے ہو۔ می حمیم نفیحت کرتا ہول دنیا ہے ہر بیز کرنا بور عور توںا ہے بجند کیونکہ ٹی سر ائل کوسب سے میرے جس فقند علی بہتلا کیا کیاوہ عور تیں تھیں۔" ا ہو نعیم نے حضر ت! بن مسعودے روایت کیا ہے ایک آ دی ٹی تکرم علیہ کی خد مت على ما طر ہوكر عرض كرية لكايار سول الله جميل تو كلك مالى في تياد كر ديا ہے۔ حضور تے اے فرایا مجھے اس تشک سال سے زیادہ اور چنے سے ڈر مکتاب دہ بیاک و نیائم پر عمر الله دی جائے اورتم بيزرب عافل بوجاف قط مال ب زياده ييز مير كامت كيك حطرناك ب-ارام بوداؤد هنرے ایل مسعود ہے روایت کرتے ہیں هنور علاقے نے فرمایہ را تکی تعتصور وی اے میرے اتبواجر میدان میں تمہاری عدد کی جائے گی، سارے تر انول کے دروازے کھول دیئے جائیں گے۔ جس کوبہ موقع نصیب ہوا ہے جائے کہ اللہ تعالی ے اور عامرے ، تیک کا سوب کا ہوگول کو تھم دے اور برے کا سوس سے رو کے۔

<sup>1 &</sup>quot;دودسائل الماسي ولد2 سو 107

المام مسلم بن مسيح ور ديمر جليل القدر محد ثين افي كتب مديث بين معظرت ثوبان المسلم بن مسيح ور ديمر جليل القدر محد ثين افي كتب مديث بين معظرت ثوبان المستدعن عدوايت كرتے جين الله تقالی كے مجبوب رسوں نے ایک دل ارشاد فرمایا۔
راف الله مُذَفِی فِي الْمُدَّمِّ فَرَائِينَ مَشَادِقَهَا وَمَعَادِبَهَا قَطْتَ

ٳڹۜٙ١ٮٙڷۿؙۮۏؽڸؽٳڵٳ؞ٛڝؘٚ؋ٳٲؽؾؘڡۺٵڕڟۿٵۉ ٲڡؖڒؿۜ؞ٮۜؽؠۜڵۼؙۿؙڷڴۿٵڡٵۮؙۅػ؞ۣؽؘۄڹ۫ۿٵ؞

چر زملا۔

أعُمِطَيْتُ الكُنْزُنِي الْاحْمَرُ وَالْاَبْيَصَ

'' بچھے دو توں ٹن نے احمر ( سونا ) ایکن ( پ ندی ) عطافر مائے گئے ہیں۔'' بھی نے اسپنے اللہ سے التجاکی یار ب اعا مین قط سال سے میری است کو ہال ک نہ کرتا ہہ اور النام البیاد شمن مسلط نہ کرنا جو ال کو موت کے کھاٹ اٹار دے۔ میرے ر ب نے میری التجا کے جو ایب بھی ادشاد فرمایا۔

> ؾٵڝٛۼ؉ٙ؞ٳۮٵڎؘۻؽۜؾؙػۻٙٳٞڎٛۅ؆ٙ؋؆ٳؽۯڎ۫ۘۮٳڣٞٵۼڟؽڹڬ ؇ۣػؙۺۜٷٳڣٛڵڎٵۿؠڴۿڔڛؽۼۼٵڡۜڿڎڵٵڛۜڟٵۼۘڲۑؚٷڡڰڎ۠ ڡۣ؈۠ڛۏؽٲڎ۫ۺؙڔۺڔٛڽۺؠۻڔۘڹڝۺۿۮڔؘڿٵڿۺؘۼۼڵؽؠۣۿۺۜ ؠٲڎ۫ڟؘڔۣۿٵ۫ڂڞ۫ۘؽڴۏػڛۼڞۿؙۿۯۿڸۮۘڽڣڞۜٵ

" ے میرے صبیب! جب بیس کوئی فیصد کر دیتا ہوں تو اس فیصلہ کو مستر د جبیں کیا جاسکتا۔ بیس تم سے یہ دعدہ کر تا ہوں کہ جس ان تم م کو عام قط سائی سے باک خبیں کرول گا در ن کے اپنے بخیر ان پر کس د شمن کو مسلط خبیں کروں گا جو ان کی اکثریت کو قبل کر دے۔ اگر دنیا کے طراف و کتاف کے سارے دشمی اکشے ہو کر ان پر حملہ کریں جب کے طراف و خباہ خبیں کر کتے جب تک یہ خود ایک دوسرے کو بناک کرنے جب تک یہ خود ایک دوسرے کو بناک کرنے کے دریے نہ ہوریا۔ "

می بہ نے ہو چیا۔

اَعَنَ اللَّهُ مَ خَيْرًا هَرَّذَاكَ "كي آنَ جس عامت بش جم بي وه بمبتر عبد ياده عالت بهتر به كي-" حضور نے فر مليا۔

''تمہارے نے یہ حالت بہت انجمی ہے۔ اب تم ایک دومرے سے محبت کرتے ہو اور اس دن ثم ایک دومرے کے ساتھ بغص کردگے، ہر ایک دومرے کہ گردن کاننے کے درہے ہوگا۔''

> وَاللَّهِ مِمَا الْخُلْفِي عَلَيْكُوا لَعَمَّرَ وَلِكِنْ الْخَلْقِ عَلَيْكُواَنَ ثَبِّكُواَ الْمُعَلِّمُ الْمُ عَنَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ فَيُلَكُمُ فَتَمَا طَنُوا الْمَا لَمَنَا فَعَنْ وَتَلْهِ يَلْمُ كَمَّناً ٱلْهُمَّهُمُ

" بخدا بھے تہارے ققر و غربت سے کوئی خوف خیس، بھے تہارے بارے بارے بی ہے تہارے بارے بی ہے تہارے کے دنیا تہارے لئے کشادہ کردی جائے گر ہی ہے گر جس طرح ان لو گول کیلئے کشادہ کردی گی جو تم سے پہلے گزرے ہیں ماہر تم ایک دومرے کے ساتھ و نیاسے زیادہ سے زیادہ بھی کرنے میں مقابد کرے لگو سے جس طرح وہ کی کرتے تھے اور یہ ال ودولت کی کئرت میں میں مقابد کرے لگو سے جس طرح وہ کی کرتے تھے اور یہ ال ودولت کی کئرت میں میں اللہ کے ذکرے غافل کردے کی جس طرح تم سے پہلے ہوگوں کو اس نے غافل کردیا قلے۔

امام طبر الل عوف بن مالک آرا جبی رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ فرق عوف بن مالک آرا جبی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ فرق عوف بن مالک سے ہو جہا ہے عوف اجمب بدامت تہتر فرقول میں بث جائے گیا، تمہار اکیا حال ہو گلہ انہول نے عرض کی یارسوں الله بدیک ہو گا۔

1\_ جيدان ألى العالمين وبار2. سو 108

مر ور عالم ﷺ نے اس وقت کی چند نشانیال بیان فرما کیں جن میں سے اہم پیش خدمت ہیں۔

ان نشاغول کے ذکر کے بعد حضور نے عزید وضاحت کرتے ہوئے فرہ ید

سَيِّهُ الْفَيْسِيْلَةِ فَاسِتُهُمُّ وَكَانَ زَعِيْمُ الْغُوْمِ الْخُوْمِ الْذَلَهُمُّ وَكَانَ زَعِيْمُ الْغُومِ الْخُومِ الْذَكَةِ لَهُمْ

قرا کرد کرار دوہ ہوگا ہو سب سے زیادہ فاحق ہوگا توم کاراہبر ڈلیل
"قبید کا سر دار دوہ ہوگا ہو سب سے زیادہ فاحق ہوگا توم کاراہبر ڈلیل
ترین مختص ہوگا۔ کسی مختص کی عزت ہیں گئے جیئے گی ہے تے گی کہ دہ
عزیت کے را کی ہے بلکہ اس کے شرسے نیخے کیلئے کی جائے گی۔"
سر در عالم علیجے نے جب یہ بتایا کہ میری امت تبتر فر توں میں بٹ جائے گی ادر اان
میں صرف ایک فرقہ جنت کا مستحق ہوگا تو عر ش کی گئی یار سول القدوہ خوش نصیب فرقہ کون
ساہ دگا۔۔

ار شاد فر مایا شاآنا تعکیم الکیو کر و اکتفوانی جس داسته بریس موساد در میرے محاب مول کے اس داسته پر چلنے والد فرقد نجات یافتہ ہوگادر جنت کا مستحق موگا۔

1. جِرَالِدُ كَلِيهُ الْمَاكِسُ وَلِدِيْ مَنْ 138

#### ر وافض کے بارے میں ار شاد

عبد الله بن احمر نے مستدیس نقل کیاہے ، برالا ، ابو بھی ، حاکم ، الن احمد عن نے سید ، علی مر تعنی رضی اللہ عند سے روایت کیا۔

> كَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ فِيلِكُ مِنْ بِينَانِي مَثَلًا ٱلْفَصَنَهُ الْيَهَوُدُ مُعَنَّى يَهَنُوا أَمَّ وَالْمَهُ الشَّالِي حَتَّى ٱلْذَكُولَةُ بِالْهَلَوِلَةِ الْكِتْلَ مَنْ يَهَا-

"رسوں اللہ علیہ فی نے فر ملیان علی اتیم ی جیسی علیہ اسمام کے ساتھ وووجہ سے مشابہت ہے۔ بہود نے آپ سے بغض کی اور اس بغض بیں انتا علو کیا کہ حضرت مر لیم علیما السلام پر بہتیں لگا بی اور جسائیوں سے معام معرت سے ماحمد محبت کی تو انہوں نے اتبین الوہیت کے مقام

یر گہنچادیاں کھر علی مر تضی نے فرمایا۔

ٳڷؘڎؠۜۿڵڬ ڣٛٳۺؖٵڽٷؙڲؚڲؙڡؙۼٞؠؙڎٳؽڠۣڟؙؽؽٙڔ؆ٲۮؿؽڐ ڰڡؙڹ۫ڿڞ۠ڲٷؚۣؠڵڎۺٛٵڣٛٲؽٵ۫ؠۜٛۜۼ؆ڰ

"دو قرمے (دو حتم کے یوگ) میری دجہ سے حرام ہول کے۔ایک محتِ مقرط جو میری محبت میں حدسے تجاوز کر جائیں گے اور ووسرا میرے ساتھ بخض کرے گااور اس جھن میں تن م عدود کو بھوانگ جائے گا۔"

### منکر مین سنت کے بارے ہیں ارشاد

امام بیمل نے معترت مقدام بن معد بکرب رضی اللہ عند سے دوایت کیا کہ حصور نے فرماند اس اس سنور جھے کتاب ہمی عطا فرماند اس و بندہ معد خبر دار اغور سے سنور جھے کتاب ہمی عطا فرمانی کی سے ادر اس کے ساتھ اس کی مشی ادر مجمی عطا فرمانی کی سے در اس کے ساتھ اس کی مشی ادر مجمی عطا فرمانی کی سے۔

ٱلَّ يُرْشِكُ رَجُلُّ شَهُمَانُ عَلَى آرِلِكُرِتِهِ يَعُولُ عَلَيْكُو بِهِمَا الْفَرَّالِينَ فَمَا وَجَدَّ تُعُرُفُهُ وَمِنْ حَلَالِ فَأَجِعَلُوكَ وَمَا وَجَدُّتُمُ مِنْ حَوَامِرِفُونَ مُوكَاءً

"عنقریب ایک آدلی سے گاجس کا پید مجرا ہوگادہ ہے بات پر تکیہ نگا کر جیٹا ہوگا اور یہ کیے گا ہے ہو کو تم یہ مارم ہے صرف اس قر آن پر عمل کرو، جس چیز کو قر آن کر پیم نے حلاس کیا ہے اس کو حلاس سمجھو جس کو اس نے حرام کیا ہے ہے جرام سمجھو۔"

اس سے حضور کا متصدیہ تھاکہ سنت کو چھوڑ کر صرف قر آن پر عمل کرنے والے مخروراور وولٹمد ہول کے جو بیٹل قیمت صوفوں پر غرور و نخوت کا پٹلا ہے بیٹے ہول کے اور لا کو ں کو تلقین کر رہے بول کے کہ صرف قر آن پر عمل کرو، سنت پر عمل نہ کرو۔ سنت پر عمل نے کہ صرف قر آن پر عمل کرو، سنت پر عمل نہ کرو۔

الم يَكِلَّ فَ مَعْرِت الورافع رضى الله عَند سے روایت كيائے كه أي كر يم عَلِيَّةً فِي فر الله كه الله مَن كَلَّهُ مَن كَلِيْ اللهُ عَلَى الدِيْكَةِ بِهِ مَا لِيَهِ الْاَ مُوْمِنُ

لا المِين الساد معرف المن الإيموم يرايوا الا مريف المري من المري المري

وَجَدُنَا فِي إِمَّا فِي اللَّهِ البَّعَنَّاءُ - (1)

" میں تم ہے کسی کو اس صالت میں نہ باؤل کہ وہ چنگ پر تھید لگائے بیٹ ا جو اور اس کے سامنے میرے احکام میں ہے کوئی تھم ڈیٹ کیا جائے تو وہ کیے میں قواس کے سمائن کی اوا ہے ۔ میں تو اس چیز کو خمیں جائلہ جو کہا ہائنہ میں یا کمیں گے ہم اس کی اوا ہت کر سے کر سے کے اور اساویت نبو کی کووہ محص قائل انباع خبیں سمجھے گا۔ " آج ہم وکھے رہے جیں کہ ایسا کر وہ بید ہو کہا ہے جو سر ورعالم بادی پر حق منطق کی سنت کا

<sup>1</sup> التياف على الدلين وبلاج منز 142

محرب

شرطہ اور نیم برہنہ عور تون کے بارے میں

عظرت ابوہر میرود منی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ارشاد فرمایا۔ مِعْنَمَانِ مِنْ اَهْلِ النّارِكُو اَدَهُمَا - قُوَرُ مُعْهُ وَسِيّا ظُلُكَا فَنَابِ۔ الْدِهَمِ يَعِنْرِ يُونَ مِهَا النّاسَ وَإِسَالَةُ كَارِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُهمَادَةً عَارِيَاتٌ مُهمَادَةً عَ

مَا يُلَاتُ عَلَى دُوْدِيهِ عِنْ كَأَسْمِعَ لَا أَسْمِعَ وَالْبِعَدِي . (1)

"دوڑ جيول كى دوشميں الى بيں جن كوش في تين ديكھا يہى مير ك ذات بش دو قابر تين ہو كے اليك تم ال لوگول كى ہے جن ك التحول بيل كے دولوگول كو الكول كى ہے دولوگول كو التحول بيل كا الكول كو الكول كو التحول بيل كا الكول كو التحول بيل التحول بيل التحول كو التحول بيل التحول كو التحول كو التحول كو التحول كو التحول كو التحول كا التحول كا التحول كا التحول كا التحول كا التحول كا التحق كو التحر الت كى مروں كے بالوں كا الكے تحمد ہوگا ہو بختی ادائ كى كوبال سے مشاہد كا كوبال سے مشاہد كا التحد كا التحد

# فر مودات مصطفوی، دم اور دع تیس

ر حمت عالم علی اسین محابہ کرام کو مخلف بیاریوں، مخلف پریش نیوں، قرضہ، شکدستی وغیرہ کیلئے دعا کمیں تعلیم فرماتے تھے اور وم سکھاتے تھے تاکہ ال کی برکت ہے ال کی بیاریاں دور ہوئی ہان کی بریش نیال دور ہوئی اور اخبی راحت واطمین النائعیب ہو۔

ب و نیاد ارالحن ہے۔ ہر مخص کو مجھی نہ مجھی مشکلات سے واسط پڑتا ہے۔ اس لئے میں فیص نے مناسب سمجھ کہ نی کر مجم مشکلات سے قار کین کے سامنے اس فیض فی میر ت طیب سے قار کین کے سامنے اس فیض مصطلوی کی چند جھنگیاں چیش کرول تا کہ ہر شخص پی ضرورت کے مطابق ان سے استفادہ کر سکے۔

میرا لیے وم بیں اور ایک و ما کی بیں جن کے پڑھنے سے حضور کی توجہ اور پر کت سے تکالیف مجمی و ور جن تیت پر یقین تکالیف مجمی و ور ہوتی بیں اور اللہ تعالی کیؤاٹ پر اور اس کی شان رحمت و رحق تیت پر یقین 1 الداشہ فلی الدین جدے، ملے 142

پنته بوتا ہے۔ بخار کیلئے

الم بہتی ، حضرت الس رضی اللہ عندے دواہت کرتے ہیں ایک دوزنی کر یم علاقے ام المو حثین عائشہ صدیقہ رسنی اللہ عنی گئی عنها کے پاس تشریف لے گئے آپ کو ہزا تیز بخار تھا اور آپ بغار کو ہرا بھلا کہد رہی تھیں۔ حضور نے فر بدیا نے مائشہ اس کو ہرا مت کبو۔ یہ تو تعلم النی کا تائی ہے کہا تا ہے کہ النی کا تائی ہے کہا تا ہے کہ اللہ تعالی ہے ہے وہ کہ اللہ تعالی ہے ہے وہ کہ اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے۔ اللہ

ٱللَّهُ وَالْمَصَّدِ جَلْبِي الرَّقِيْنَ وَعَظِيمَ النَّاقِيْنَ وَمَنْ الْمَكُونِ وَمَنْ أَلَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمَكُونِ وَاللَّهُ وَالْمَكُونِ وَاللَّهُ وَالْمَكُونِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

معرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ تو تی عنهائے یے کلمات دہر اے اور فور آبنار ابڑ کہا۔ جنات کے اثر ات کو دور کرنے کیلئے

الم میکی اور این سعد نے ایو العالیہ الریاحی ہے روایت کی ہے کہ حضرت خالدین ولید رمنی اخذ مند نے بارگاہ رسماست میں عرض کی بارسول اللہ ایک مکار جن جمعے تکلیف پہنچ تا ہے۔ حضور ملک نے پڑھنے کیلئے یہ کلیات سکھائے۔

> ٱعُودُرِ بَوَلِمْتِ اللهِ الشَّامَاتِ الَّيْقَ لَا يُعَاوِدُ هُنَّ بَرُّهُ لَا كَاجِرُ يَمْنُ ثَنَّى مَا ذَرَا فِي الدَّرَضِ وَمِنْ شَنِي مَا يَعْرُبُ وَتَهَا وَمِنْ شَيْرٍ مَا يَمْرُكُمُ فِي الشَّمَا وَمَمَا يَغُرِلُ وَيَهَا مِنْ شَيْرٍ كُلِ طَالِيقٍ الْاطَالِقَا يَطْرُقُ مِنَا يَارَحُونُ .

حضرت خالد فرماتے ہیں صنور کے ارشاد کے مطابق میں بیددم پڑھتار ہا اللہ تھ ل نے اس مکار جن کی مکاری سے جھے بچالیا۔

1. ج-الله على المناكسين، جلد 2. صلح 188

### بچھو کے کا شنے کادم

قبیلہ اسلم کے ایک آدی نے بتایا کہ یک آدی کو بھو نے ڈی میا۔ اس کی اطلاع مردر عالم علیقہ کو ہوئی تو فرمایوشام کے وقت اگریدد م پڑھ لیتا تواہے کوئی چیز ضرر مندوی کے کلم ت میں تیل۔

ٱعُوّدُ يَكِيمَاتِ اللّهِ التَّامَةِ مِنْ عَنْرِمَا خَلَقَ

میرے خاندان کی ایک عورت به پڑم کرتی تھی ایک د فعد اسے سانپ نے ڈس لیا لیکن اے کوئی ضرر نہ ہوا۔

بان سعد طبقات بیل عبد الرحمٰن بن مرابد رحمٰی الله عندے روایت کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن وسید کوئے خوالی کی تکلیف ہو گئے۔ سر کار دوع کم طبیعی نے فرمایا ہیں تہمیں ایسے کلمات نہ سکھ ڈل کہ جنب تم ان کا در دکر والو تمہاری بے خواب دور ہو جائے اور تم کو نیند آجائے۔ کلمات یہ ہیں۔

ٱللَّهُ وَرَبَ الشَّهُوْتِ السَّيْمِ وَمَا ٱطْلَتُ دَرَبَ الْاَمُهُولِيُّ وَمَا الْطَلَتُ دَرَبَ الْاَمْهُولِيُّ وَمَا الطَّلَتُ دَرَبَ الْاَمْهُولِيُّ وَمَا الطَّلَتُ دَرَبَ الْاَمْهُولِيُّ وَمَا الطَّلَتُ مَنْ مَا الْمُلَتَّ مَنْ مَا اللَّهُ وَمَا الصَّلَقِ مَنْ المَّلَتُ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِيَةُ عَلَيْهُ وَالْمَالِيَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِيَةُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعِلِّيْكُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعِلِّ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُؤْلِعُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعِلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْ

## نفتر و عظم سی کور در کرنے کیلئے

امام مالک نے حضرت این عمر رمنی اللہ عنبی ہے روایت کیا ہے ایک رور ایک آدی
بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو عرض کی۔ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ عَرِقَى دنیا نے میری طرف ہے ہیں
پیرل ہے اور منہ میں پیمیر لیا ہے۔ "مر ورکا نئات عَلَيْظُ نے اس آدی کو کہا کہ ملا تکہ کی جو
نماز اور الله کی مخلوق کی جو تشہیع ہے اس سے تو کیول غافل ہو گیا ہے اس کے صدقے ان
مب کورزق دیا جا تا ہے۔

جب من صادق طلوع بو توبي تشيح ايك سوباري عاكرد. سُيْعَانَ اللهِ وَبِحَدَدِهِ سُبْعَانَ اللهِ الْعَيْطِيْمِ السُّعَانَ اللهِ الْعَيْطِيْمِ السَّعَتَ فِي اللهُ سر كاردو عالم صلى الله تعالى عليه وآمد وسلم في فرهد تألِيّلْ اللهُ تَدَا اللهُ تَدَا اللهُ تَدَا اللهُ تَدَا ا جر ما الداري اليل موكر آئ كي-

ا بنے آقا علی کا برارش دحرز جال منانے کے بعد وہ آدی والی چل آیا۔ پڑھ مدت مخمرا رہا چر حاضر ہوا عرض کی یارسوں ملد علی میرے پاس آئی (دلت ہی کی ہے جمعے اس کے ریکھنے کی جگہ دہیں منتی۔

اہام جہلی فارجہ بن صلت جمی ہے رویت کرتے جی اور روائے چاہے کہ آیک دان وہ اہم اسلام جہلی فارجہ بن صلت جمی ہے وہ ہے کا ایک توم کے پاس سے گزرے ان کے پاس آیک مجھون تھا جس کو انہوں نے وہ کے ذیجے ول جی باندھ رکھا تھا۔ ان تو گوں ہے کی نے پوچھا اس بار کیلئے کوئی دوائی آپ کے پاس ہے کو تکہ آپ ہے کہ آپ ہے کہ بان ہوں انہوں بان ہے کو تکہ آپ ہے ہی کرم علیقے ہم بھوائی کولے کر تشر بقی لائے بیار۔ ہی انہوں نے تیمن روز دو بار سورہ قاتھ کو پڑھ کر اس مجھون کو وم کیا۔ اللہ تق تی نے اس کوشفا عط فرائی۔ ان او گول سے سو بکریاں بطور ہدیہ پیش کیس ان بکریوں کو سے کر حضور علیقے کی بارگاہ جی وان کو سنتمال کر سکتا ہوں بارگاہ جی وان کو متنور علیقے کے فرایل جائز ہے۔

چوری سے حقاظت کیلئے

الم بیری نے حضرت این عباس رضی اللہ تھ کی عنب سے روایت کیا کہ رسول اللہ علاقة اللہ علاقة اللہ علاقة اللہ علاقة ا نے ارشاد فرا بارس آیت چوری کے لئے المان ہے

> تُلِياهُ عُواالِلَهُ أَوِ الْمُعُواالِرَّعُلْنَ أَيَّامًا لَكَ عُوَافَلُما لَاَسْتَهُ الْحُدُنَىٰ (1)

"آپ قرمائے۔ بااللہ کہد کر پکارویار فن کید کر پکارو۔ جس نام ہے۔ اے پکاروال کے سارے نام بل اچھے ہیں۔"

ایک می نی جب سوئے گے ہور جاریائی پر لیٹے توانیوں نے یہ آیت پڑھی رات کوچور ان کے محریس داخل مو حمیا۔ کھریس جوسان تعاوماس نے گفتری میں باعد معااور اے سر پر افلالیا کر کالانک جاگ رہ تھااور دیکے رہاتھا۔ جب جوراس کا سال ان شاکرورواؤے پر جنہا تو ورواؤے کو بند پالا ۔ گھراس نے است ورواؤے کو بند پالا ۔ گھراس نے است انعلی مالک مکان سے سب یکی و کھے رہا تھا ، جب چورورواؤے سک بینی تو کواڑول کو بند پالا ۔ پھر اس نے اس نے مالک مکان سے سب یکی و کھے رہا تھا ، جب چورورواؤے سک بینی تو کواڑول کو بند پالا ۔ پھر اس نے می مرجہ کیا ہر مرجہ ایسا ہو تا اس نے می مرجہ کیا ہر مرجہ ایسا ہو تا دہا داک مکان اب بنس پڑا۔ اس کو کھانے میں اپنے کھر کی اور جو سامان ہے اس کی حفظ میں اپنے کھر کی اور جو سامان ہے اس کی حفظ میں اپنے کھر کی اور جو سامان ہے اس کی حفظ میں اپنے کھر کی اور جو سامان ہے اس کی حفظ میں اپنے کھر کی اور جو سامان ہے اس کی حفظ میں اپنے کھر کی اور جو سامان ہے اس کی



اِنْ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

بینک اندتعالی اوراس کفرشته ورود میمین بین اس بی کرم برد اسایمان والوا تم بھی آب بردرود میمیا کرواور (برسداد رقی محیت سے) بردرود میمیا کرواور (برسداد رقی محیت سے) معلام عرض کیا کرور (شرقه الامزالی)

# درودوسلام اوران کے فضائل

حضور عليه پرد رود وسلام سيج كالحكم قران ومديث من

اسلام کومٹانے کے لئے گفر کے سادے ترب کاکام ہو چکے تھے۔ کمہ کے بے بس مسلمانوں پر انہوں نے مظالم کے بہاڑ توڑے لیکن ان کے جذبہ ایمان کو کم نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے وطن ، گھریار ، الل وعیال کوخوشی ہے تھوڑ تا کوارا کیا، نیکن دا من مصطفے عليه اطبيب الخيد والمثناء كو معتبوطي سے كزے دے۔ كفار نے يوے كروفر اور فتكوه و عمسران کے ساتھ مدید طبید ہربار بار ہورش کی نیکن انہیں ہر باران مٹھی بھرالل ایمان سے فكست كماكر دالهن آناع لساب انبوب نے حضور عليه العسوة والسام ك ذات اقد س واطهرير خرح طرح کے پھااٹر مات تراشنے شروع کردیے تاکہ ہوگ رشد و ہدایت کی اس تورانی مشع سے تفرت کرنے لکیں اور یوں اسلام ک ترتی رک جائے۔ اللہ تعالی نے بہ آیت ال الله ومَلْبَكُنَّهُ يُصِيون عَبي البي الاية تازر قرا كرال كي الاعميدول كوفاك شل طاويا مثلیا کہ سے میر اسپیب اور میر ایمار ارسول وہ جس کی دسف و شاہ میں اپنی زبان قدرت سے كر ؟ مول اور مير ب سارب ان كت فرشت الى نور انى اور يا كيزه زيانوب ب اس كى جناب - على بديد عقيدت فين كرتے بين- تم چندوك أكراس كي شان عالى على برزوم الى كرتے مجىر ہو، تواس سے كيافرق يوتا ہے۔ جس خرح تمبار مده يہلے منعوب فاك يل ال كے اور تمیاری کوششیں ناکام ہو گئیں ای طرح اس بایاک عمم بی بھی تم خائب و خاسر او کے۔ اس آمید کریمہ کی جل مت شان کو زیادہ سے زیادہ سکھنے کے لئے یمیے اس کے کلمات طیمات کو سجینے کی کو مشش کریں۔ آیت کریمہ شی اسل صلوّۃ (ررود) کے تین فاعل ہیں۔ (1) الشرت في (2) فرشة (3) اللي اسلام.

جب اس کی نمیت اللہ تعالی طرف ہو تواس کا سخی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کی جبری محفل میں اپنے محبوب کریم ملک کی تعریف و شاکر تا ہے۔ مھی منه غزو حل فی تعریف و شاکر تا ہے۔ مھی منه غزو حل فی بھی عند المسلمان کی و منطب کہ سے دواہ البحاری عن ابی العالیہ۔

علامد آنو كاس كر مزير وضاحت كرت بوع تكمة بي.

وَسَعَيْمِهِ تَعَالَىٰ إِيَّاهُ فِي الدِّبِيا بِاعْدَهُ دِكْرِهُ وِاطْهَارِ ديه وَالْقَاء الْعَمَل شريَّعِنَمُ وَفِي النَّاجِرَةُ بِتَشْفَيْهِ فِيُ أَمُّهُ وَإِخْرَالِ أَخْرِهُ وَمَثَرِّيْنِهِ وَإِبْدَءِ فَصَيْلِمِ لِلنَّوْلِيْنَ والأجريْنَ بالمَقِيمَ الْمَحْمُودُ وتَعَدِيْهِهُ عَلَى كَافَةِ الْمُعَرِّبِينَ بالمَقِيمَ الْمُحْمُودُ وتَعَدِيْهِهُ عَلَى كَافَةِ

"الله تعالی کے درود تیجے کار مغیوم ہے کہ اللہ تعالی اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر کے اس کے وین کو غلبہ دے کر ادراس کی شریعت پر عمل یہ قرار رکھ کے اس دیا جی حضور کی عزت دشاں بڑھا تا ہے اور دوز محشر ممت کے ہے حضور کی شف عت قبول قراء کر اور صفور کو بہترین اجر و ثواب عطا کر کے اور مقام محمود پر فائز کرنے کے بعد اولین اور آخرین کے بعد اولین اور آخرین کے بعد اولین اور محضور کی بررگ کو نمایاں کر کے اور تمام مقر جین پر محضور کی بررگ کو نمایاں کر کے اور تمام مقر جین پر محضور کو مبتنت بھی کر حضور کی بررگ کو نمایاں کر کے اور تمام مقر جین پر محضور کی میں گو آشکار افرہ تاہے۔"

اور جب اس کی نبست ما تک کی طرف او قرصلون کا معنی و ما ہے کہ ما تک انتدائی اللہ تا کی اللہ تا کی اللہ تا کی اللہ کی اس کے بیادے و سول کے در جات کی بلندی اور مقامات کی رفعت کے لئے و مست بدعا جی ۔ اس جملہ الله و ملازی نا الله و ملازی نا الله و معلوم ہوگا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ لیکن اس کی خبر جملہ طعیہ ہے۔ تو بہال دولوں جملے جمح کر دیے گئے جی ۔ اس جی راز یہ ہے کہ جملہ اسمیہ استمراد و دوام پر دل اس کر تاہے اور افعایہ تجدد و صدوت کی خبر فی راز یہ ہے کہ جملہ اسمیہ استمراد و دوام پر دل اس کر تاہے اور افعایہ تجدد و صدوت کی خبر فی اللہ تقالی بھیشہ جردم ، جرگھڑی اپنے تبی مکرم پر اپنی رحمین بارل فر ما تاہے اور آپ کی شان بیال فر ما تاہے۔ اس طرح اس کے فرشتے بھی اس کی تعریف و قرصیف بھی رطب السمان رہنے جیں۔ حراق نے کیا خوب تکھ ہے ۔ اس کی تعریف و قرصیف بھی رطب السمان رہنے جیں۔ حراق نے کیا خوب تکھ ہے ۔ اس کی تعریف و قرصیف بھی رطب السمان رہنے جیں۔ حراق نے کیا خوب تکھ ہے ۔

ما سے رفتہ اللہ توالی اپ مقبوں بندے پر بھیشہ اپنی پر کتیں عادر فرماتا دہتا ہے اور اس کے فرشے اس کی تباہ گستری میں دمز مد ننج رہے ہیں اور اس کی رفعت شال کے لئے دعائی ما تکتے دہے ہیں، تو اے اہل ایمان تم بھی میرے محبوب کی رفعت شال کے لئے دعائنگا کروے ملامہ ابن حقود "صلاحات مفہوم ہیاں کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب موس بارگاہ

الى يى عرض كرتاب:

يَلِيْقُ يه (اسان العرب)

اس آیت میں ہمیں بارگاہ و سالت میں صلوقا و سمام عرص کرنے کا تھم دیو گیا ہے اور اجادیث کثیرہ صحیحہ میں بھی ورود شریف کی شان بیان فرمائی گئی ہے۔ چند احادیث تم کا قاد کر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ول میں بھی اپنے رسول کرم ، بادی اعظم ، مرشد اکس علیہ کے ورود سمینے کا شوق پیدا ہو۔

عن عُمر بن الحطاب رَصِي الله عَهُ قال عرج رسُول لله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَمر على الله عَلَم الله عَمر الله عَمر رسُول لله عَلَم الله عَلَم الله عَمر الله عَمر رائعة الله عليه على معلم الله عليه على معلم الله عليه على الله عليه على الله على على الله على الله على عليه على الله على الله على على الله على الله على عليه على الله على على على على الله على عليه على الله على عليه على الله على عليه على الله على الله على الله على عليه على الله على الله عليه على الله على الله على عليه على الله على الله عليه على الله على الله عليه على الله على الله على الله عليه على الله على الله عليه على الله عليه على الله على الله عليه على الله على الله عليه على الله على على الله على ال

وَّرْفُعَا فَكُرَّ دُرُّجَاتٍ-

" صنورت عمر رفنی الله عند سے مروی ہے۔ آپ نے قربالا ایک دن صنور میلیات قضائے حاجت کے لئے باہر تشریف لے گئے۔ حضور کے ساتھ کوئی اور آوی فیص قفال حضرت عمر نے بائی سے مجر ابوالو تا لیا اور یکھیے جال دیے۔ جب آپ باہر آگ تر حضور میلیات کو ایک وادی بی مر بہود ہا۔ آپ باہر آگ تر حضور میلیات کو ایک وادی بی مر بہود ہا کہ حضور نے بیت ایک کر جنوب اور چکے سے ایک طرف بہت کر چیچے بیان تک کہ حضور نے بہت اچھا کیا حضور نے بہت اچھا کیا مرف بہت کر جیٹے عمر بہت اچھا کیا مرف بہت کر جیٹے گیا۔ جبر کئل کہ جب بھے مر بہتود دیکھا تو ایک طرف بہت کر جیٹے گیا۔ جبر کئل میں میرے بای آئے اور انہوں نے آگر بے بتایا کہ جو اسمی آپ یہ ایک میرے بائی آپ یہ ایک میرے بائی کہ جو اسمی آپ یہ ایک میرے بائی آپ یہ ایک میرے بائی آپ یہ ایک میرے بائی آپ یہ ایک ایک بائد کروٹ گا در اس

عُنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِيْ طَنْعَةَ عَنْ آبِيْهِ اللَّهِ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِيْ طَنْعَة عَنْ آبِيْهِ اللَّهِ رَقَالُوا اللَّهِ حَنَاء ذَاتَ يَوْمِ وَالسَّرُورْ فِيْ وَجْهِكَ وَقَالُ إِنَّهُ لَيْنَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَرَدْ فِي وَجْهِكَ وَقَالَ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَيْثُ وَقَالَ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا لَمُ وَجَهِكَ وَقَالَ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا مُعَلَّى عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ آخَدُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ آخَدُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّه

خۇشى يولىد"

عَنْ آمَٰنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ دُكِرُتُ عَلَمْهُ وَلَجِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْكُ مَرْدُهُ وَاجِدَةً صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْ عَلَيْ مَرَّهُ وَاجِدَةً صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ عَشْرًا

"حعرت اس ب مردی ہے کہ حضور علیہ العلوّة والله م نے فرمایا کہ جس کے پال میراؤ کر کیا جائے اس پر نازم ہے کہ وہ بھی پر درود پڑھے اور جو شخص ایک مرتبہ بھی پر درود پڑھے گا اللہ تن کی اس پر دس بار درود پڑھے گا اللہ تن کی اس پر دس بار درود پڑھے گا۔ "

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بِي عَنِيَ بِي الْخَسَيْسِ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ ٱلْبَاحِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدُهُ ثُمَّ لَمْ يُصَلُّ عَنَىً

"معزرت عبدالله، معزرت زین العابدین کے فرزند، نے اپنے والد بزر گوارے انہوں نے اپنے والد گراگ میدناامام حسین سے روایت کیا کہ تی قریم میں ایک نے فرمایا کہ بخیل وہ ہے جس کے پاس میر ،و کر کیا جائے چروہ بحدے مرورونہ بڑھے۔"

ند کورہ آیت طیبہ اور ان احادیث مبارکہ سے دردد فریف کی بر کتیں اور فضیلتیں معلوم ہو گئیں۔ ایس کم فہم اور ناوال کون ہوگا جور حتول کے اس فرانے سے اپی جمولی بجرنے کی کو مشش نہ کر ہے۔ لیکن بعض او قات اور بعض مقامات ایسے جی جہال درود شریف کی زیادہ فضیمت ہے اور دہال پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئے ہے۔ ان شریف

می چنداہم مقامت اوراو قات کاذ کر کیا جاتا ہے۔ ہر محفل اور مجلس میں درود شریف پڑھنے کی ہدا ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَصِيقَ الله عَنهُ عَنِ النّبِي عَلَيْكُ مَا خَسَسُ فَوْمٌ مُحْيَسًا وَلَمْ يَدْكُرُوا الله فِيهِ وَلَمْ يُصلُوا عَنى بَبِيْهِمْ إلا كَانَ عَلَيْهِمْ يَرَةً يَوْمَ القِيامَةِ وِإِنْ شَآءَ عَدْبَهُمْ وَإِنْ شَآءَ عَمْرَلَهُمْ

"احضرت الإجرام ومن الله عنه ب مروى ب كه حضور في قرها يجب لوك كم حضور في قرها يجب لوك كم على شالله تعانى كاذكر كرت بيل اوراس مين شالله تعانى كاذكر كرت بيل اوراس مين شالله تعانى كاذكر كرت بيل اور اس مين شالله تعانى كاذكر كرت وها مجلس الن ك اور شال يك وبال بوكى مها به قوالله تعانى الن كو عذاب و اور بها به توان كو بلش و بداور بها به توان كو بلش و بدا

## ہر محفل کے انقتام کے وقت

حضرت ابوسعیدے مروک ہے۔ آپ نے فرویاجب وگ بیٹے ہیں اور پھر کھڑے ہوئے ہیں اور پھر کھڑے ہوئے ہیں اور حضور پر درود جیس پڑھتے تو قیامت کے دان وہ مجلس الن کے لئے یا حث صریت ہوگی آگر دو جت بیس داخل ہو بھی جائی تو ٹو ہب ہے گروی کے باحث انہیں ندامت ہوگی۔ از الن کے لیعد

حضرت عبداللہ بن حسن ہی والعروما جدو فاطمہ بنت حسین رمنی اللہ عمیا ہے اوروہ اپنی وال ی معاجبہ حضرت خاتون جنت ہے روایت کرتی ہیں

قالت قال رسُول اللهِ عَلَيْتُهُ اذَا ذَحْلُ الْعَسْجَد صَلَّى عَلَى عَلَى وَالْعَسْجِد صَلَّى عَلَى وَالْمَا فَعُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَالْمَا فَعُ لِي الْمُوالِي وَالْمَا فَعَلَى مُحْمَدٍ وَسَلَّمَ الْمُولِي وَالْمَا فَعَلَى مُحْمَدٍ وَسَلَّمَ الْمُولِي وَالْمَا فَعَلَى مُحْمَدٍ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

دعا كرتے وفت

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تو لی عندے مروی ہے کہ دعا میں جب تک درود یا ک ند پڑھا جائے دو قبول نہیں ہوتی اور زشن و آسان کے در میان معلق رہتی ہے۔

تمازكے بعدد عاسے پہلے

عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ كُنْبُ أَصَنَّى وَالْبِينُ عَلِيْكُ وَأَبُو بَكُرِ وَعُمَّرُ مُعَا سَمًّا خَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ تَعالَى ثُمُّ بِالعَلَّارِةِ عَلَى النِّي عَلِيْكُ ثُمَّ وَعَوْثُ بِنَعْسِي مُقَال النِي عَلِيْكُ مِلْ يُعْطِيُهُ النِي عَلِيْكُ مِلْ يُعْطِيهُ

" حصرت عبدالله فرماتے ہیں کہ میں الماز بڑھ رہا تھا۔ حضور ہی کریم منابعہ مصرت صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنیہ تظریف فرماتے۔ جب میں تمازے فارغ ہو کر بیٹ تو پہنے میں نے اللہ تعالی کی شاء کی ، پھر ش نے درودیا کے بڑھ پھرائے لئے دعا ما تھے لگا۔ لا حضور نے قریل اب مالک! تھے دیا جائے گا۔" امام ترقہ کی اٹی سٹن میں تعل کرتے ہیں۔

(تقى العدادة)

"کیک روز صفور علی تھے بخش دے ، بھے ہر تھی۔ ایک "وی آیااس نے نماز پڑھی اور دعا، کی یاات مجھے بخش دے ، بھے ہر تم قر، حضور نے ارشاد فرمیا اے مازی تونے بڑی جلد بازی سے کام لی ہے۔ جب نماز پڑھ چکو تو تی ہو ، ان کی حمد و تناکر واور جھ پر در دو پڑھو، پھر دعا ما گھ۔ پھر دوسر ا آدی آیااس نے نماز پڑھی اور اللہ کی حمد و تناکی پھر صفور پر در دو پڑھا۔ حضور نے قرمایا اے نمازی اب دعا أنگ تبول ہوگ۔"

عَنْ عُمْرَ بْنِ الْعَطَّابِ رَحْنِي اللهِ عَنْهُ عَالَ الدَّعَاءُ والصَّلُوةُ مُعَلِّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَلاَ يَصَعُدُ الى اللهِ مِنْهُ شَيْئٌ حَلَى يُصِبِى عَمى النِّنِيَ عَلَيْكَ

(الثقاء، صفي ١٣٣٠، جلد٢)

"دعفرت فارول اعظم رضی الله عند ارشاد فرائے ہیں کہ دعا اور نماز
زین و سیان کے در میان معلق لیعن لفکی رہتی ہیں اور دو اللہ تق لی ک
بارگاہ میں نیس ڈیش کی جائیں گی جب تک حضور کر ہم علاقے پر درود
شر یف نہ پڑھا جائے۔"
حضرت علی المرتفی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے۔

الله الدُعاءَ مختفوات حتى يُصيني الدُاعي على البيق صبي اللهي البيق صبي اللهي اللهي اللهي اللهي الله تُعَالَى عليه وسدم الله تُعَالى عليه وسدم الله تُعَالى على الله تُعَلَى والله الله على الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى عند مر وى الله معدود منى الله تعالى عند مر وى ب -

إِدَا ارَادَ احَدُكُمْ اللَّهُ يُستنَ الله شَيْعًا فَلَيْبَدُأَ بعدْجِهِ وَتُمَاءِ عَلَيْهِ بَمَا هُوَ آهُنَّهُ ثُمَّ يُصِيعًى عَنِي السِّيِّ عَلَيْهِ بَمَا هُوَ آهُنَّهُ ثُمَّ يُصِيعًى عَنِي السِّيِّ عَلَيْهِ بَمَا هُوَ آهُنَّهُ ثُمَّ يُصِعَي عَنِي السِّيِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا مُعَالِمُ اللَّهِ مُنْ السِّيعَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنَا هُوَ آهُ أَنْ أَنْ يُسْخِع

مفرت جابرر منی الدتنالی عدے مرول ب-

عن جابر قال قال رسُوالُ اللهِ عَلَيْتُهُ لاَ تَخْصُوبُيُّ كُمنَّ الرَّاكِبُ- فَإِنَّ الرَّاكِبُ يَشْأُ فَدْخَهُ ثُمُّ يُصِعُهُ وَيَرْفَعُ مَنَاعَهُ مَانَ إِخْمَاخِ إِلَى شَرَابٍ شَرِبَهُ أَوِ الْوُصُواعِ تَوْصَأُ وَبِلاً هَرَافَ وَلَكِي خَعْلًو مِنْ فِي أَوَّلِ الشَّعَاءِ وَأُوسُتِهِ وَاحِرِهِ-

"صنور علیہ نے ادشاد فر مایا بھے مسافر کے بیاے کی طرح مت بناؤ کیو کھر اٹا مت بناؤ کیو کھر مسافر اپنے بیالے کو بھر اٹا ہے۔ پھر اس کو رکھ دیتا ہے پھر اٹا سال افعانا ہے پھر اگر اسے بیاس محسوس ہو تو بائی پینا ہے یہ و ضو کی مفرور ت ہو تو بائی پینا ہے۔ وضو کی مفرور ت ہو تو دخو کر تا ہے ورندا ہے ذہی پر اٹھ بل دیتا ہے۔ لیکن جھ پر اٹٹی د عامے پہلے اس کے در میال اور اس کے آخر میں ورود شریف پر اٹٹی د عامے پہلے اس کے در میال اور اس کے آخر میں ورود شریف

## معر سے ابن عطاء رہنی اللہ تعالی عنہ فرہ نے ہیں۔

بَلَلْتُعَاء الرَّكَانُ وَحَمَّعَةً وَالسَّابُ وَوَقَاتٌ قَانُ وَافَقَ الرَّكَانَة قَوِى وَانْ وَافَقَ خَبِحَتِه طَارِ فِي السَّمَاء وَانْ وَافْقَ مَوَاقِيْنَا مَارِ وَإِنْ وَافِقَ اسْبَابَةَ الْحَجَ مَّارِكَانَةً خَصُورُ الْقَلْبِ وَالرَّقَةُ وَالْمَشْتِكَانَةُ وَالْخُشُوعُ وَمِعْلَقُ الْقَلْبِ بِاللهِ وَمُعْمَّةُ الْسَبَابِ

مدیث پاک بیں ہے کہ دو دروہ شریف کے در میان ، گلی گی دعا بعنی اول آخر ورود شریف پڑھنے سے دعامستر و نہیں ہوتی۔

اس سے نابت ہواکہ ہم اہل سنت نماز کے بعد جو ذکر اور ورورشریف پڑھتے ہیں۔ بیہ سنت ہو۔
ہاور قبویت دعاکا ہا عث ہے۔ نیز اس سے باداز بلند ذکر اور درووشریف پڑھتا ہا بت ہو۔
ای طرح ہر محفل کے اختمام پر ہم بارگاہ رس لت علی صنوۃ وسنام عرض کرتے ہیں وہ بھی تبویت کا باعث ہو اور اضاد برخ صبح ہے باداز بلند ذکر کر اور درود شریف پڑھتا ٹا بت ہے۔
تبویت کا باعث ہے اور اضاد برخ صبح ہے باداز بلند ذکر کر اور درود شریف پڑھتا ٹا بت ہے۔
حضور عیات کا اسم گر امی لیتے وقت اور تکھتے وقت اور سے وقت اور اللہ وقت اور اللہ وقت اور اللہ کے وقت

جب حضور ہی کر میم علیہ کا سم مبارک میں جائے تؤور ووشر بیف پڑھے۔ جب مام کرای لکھے توس تھ ورودی ک تکھے۔ حضرت سفیال بن عبینہ فرمائے ہیں کہ خلف نے بیال کیا کہ ان کا کید دوست عدیت کا طاب علم تھا۔ وہ فوت ہو گی بیس نے اے فوب میں دیکھا کہ ہم تو وہ میں دیکھا کہ ہم تو وہ میں میرے ہم کتب تہیں ہر ہو جا کہ ہم تو وہ میں میرے ہم کتب تہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں ہی وہ کی میرے ہم کتب تہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں میں وہ کی ہوں۔ بیس نے ہو جو سے کیا حال بینار کھا ہے؟ اس نے کہا میرک سے عادت تھی کہ جہان کو رسول اللہ علی کا نام نامی لکھتا وہال درود شریف مجمی لکھتا۔ منگ فائن رہی خد اللہ ی کوئی علی ۔ میں جو بھی تود کے رہا ہے میرے رب نے جھے اس ممل کا مدار دیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عظم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت امام شاقعی کو دیکھا۔ پوچھافرمائے القدائدا تی نے آپ کے ساتھ کیاسلوک کی۔ آپ نے فرمایا

رَجِيتِيُّ وَخَفَرَائِيُّ وَرَقِيقُ الَى الْجَنَّةِ كَنِمَا تُوَفَّ الْعُرُوسُ وَتَقْرَ عَلَى كَمَا لِيَثْرُ عَلَى الْغُرُوسِ

"ميرك رب في بي رحم قرويد بيكي بنش ديا، تيمي ولبن كى طرح آراسته كرك جنت على بيمي كي اور جمد يرجنت ك بيمول بما اوركت سيك جس طرري داريم ودينار في اورك جان بيات بيس-"

من نے اس مزت افرال کی وجریو جھی توعاید کیا کہ اپنی کتاب "الرسالہ" علی حضور علیہ پر علی نے جو درود لکھا ہے ، اس کا یہ جرب میداللہ بن علم کہتے جیں بیس نے اس سے بوجھا۔ وہ فاص درود شریف کی ہے ؟ آپ نے بتایا کہ علی نے دہاں ہے ورود شریف لکھ ہے ۔ وصلکی علی مُحَمَّد عَدَد فاد کر اللہ الدَّاكِرُونَ وَعَدَد تَ عَمَلُ عَلَ عَرَدُو

- 1

حنور کریم علی کا اسم کرائی سننے کے بعد جو حضور پر درود شریف تبیل پڑھتااس کے بارے بیس حضور صلی اللہ تعالی عنیہ وسلم کارشادہ۔

الْعَاجِمُونَ - شي بيداد موااور كنف الرسال كو كحول تودبال يعينداي طري درود شريف لكها

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَرْهُمْ أَنْعُو رَجُلُو دُكِرُاتُ عِنْدُهُ لَنَمْ يُمْلُ عَنِيَ

" تعنور علی کے مرموال کی ناک خاک سود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیااوراس نے جملے پر در دوشر دیف نہیں پڑھا۔"

حضور کریم علی کارشادیاک ہے۔

مَنْ صَلَى عَلَى الْكِنَابِ مِنْ تَرِل الْمَنْ لِكُنَّ تَسَعَبُرُلُهُ مَادِم اللَّهِي فِي دُبِثَ الْكَنَابِ "حضور طَالِحَةً فِي الرَّبُوادِ فَرَالِي وَفَقَى جُن بِر مِيراتام لَكُ كروروو شريف برُحتا ہے جب تک دواسم مبارک لکھارے گا فرشتے اس کی مغفرت کے لئے دعا کھے رہیں گے۔"

على مانوى القول المدي ش كليمة بيل كه جبيد تو حضور الدس عليه كانام نامي لية بوت زبان سے ورود یر متا ہے ای طرح نام مبارک لکھتے ہوئے حضور بر درود لکے (سال )۔ حفرت ابو ہر مرہ رض لقد تق فی عدے حضور اقد س علیہ کا یہ ارشادیاک تقل کیا ہے کہ حضور علیجے نے فرمیر جو مخص کسی کتاب میں میر اتام کھے اور اس کے ساتھ در دو لکھے، فرشتے اس وقت تک لکھنے والے ير درود بيج رہتے ہيں جب تک كر ميرانام اس كآب شي رہے۔ علمہ حاوی نے متعدد رو یا ہے سے یہ مضمون مجی نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن علا بخ حدیث حاضر ہو کیے اور ال کے ہاتھوں میں دوا تیں ہوں گی جن سے وہ مدیث لکھا کرتے تے۔ اللہ جل ثانہ معزت جرئیل سے قرمائی سے کہ ال سے یو بھویہ کون ہیں اور کیا جاہے ہیں۔ وہ عرض کریں کے کہ ہم حدیث لکھنے اور پڑھنے والے ہیں۔ وہال سے ارشاد ہوگا کہ جاؤ جت میں دوفل ہو جاؤتم میرے تی طرم علی پر کٹرت ہے درود سیج تھے۔ حضرت سفیاں این عبیدے لفل کیا گیا ہے فرماتے ہیں کہ میر اایک دوست تعادہ سر حمیا۔ یں نے اس کو خواب میں دیکھا۔ میں نے اس سے ہو جھا کیا محامد کر را ؟ اس نے کہا کہ اللہ تعاتی نے میری معفرت فرمادی۔ ہو جی کس عمل بر؟اس نے کہا کہ میں حدیث یا ک الکھا كريا في اور جب حضور قد ك عليه كاياك مام أنا في توش س مر معط كماكر با في اك م ميري مفترت بو گي-

ھے بن جرکی نے نکھ ہے کہ ایک فض صرف صلی اللہ علیہ پر اکتف کرتا تی وسلم نہ کھا کرتا تی وسلم نہ کھا کرتا تی وسلم نہ کھا کہ ایک معلوم الور علی ہے اس کو خوب میں ادشاد فرمایا تو اپنے کو چاہیں نیکیوں سے کور مرکمتا ہے بینی و سنم میں جار حرف ہیں ہر حرف پر یک نیک اور ہر نیک میں میں جائے و سنم میں جائیں ہو کی اس سے معلوم ہوا کہ حضور علی ا

جانے بیں کہ کون تھ پر در دوشر ایف پڑ متاہ اور کتا پڑ حتاہ و سند مجی لکھتا ہے انہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے انہوں نے حضور نبی کریم علاقے کو یہ فراتے تا۔

إِذَا مَسْمِعْتُمُ الْمُؤَدِّنَ فَقُولُوا مِثْنَ مَا يَقُولُ ثُمُّ صَلُوا عَلَىٰ الله عَلَيْهِ عَشْراً ثُمَّ مَا مِنْ مَا مَالَّهُ عَلَيْهِ عَشْراً ثُمَّ مَا مَنْ عَلَيْهِ عَشْراً ثُمَّ مَالُوا الله عَلَيْهِ عَشْراً ثُمَّ مَلُوا الله عَلَيْهِ الْمُحَدِّلَة عِلَى الْمُحَدَّة لاَ تَسْبَعَىٰ الله عَلَيْهِ الشَّمَاعَة لاَ تَسْبَعَىٰ الله عَلَيْهِ الشَّمَاعَة ﴿ الله عَلَيْهِ الشَّمَاعَة ﴿ (رواد مَمْ) مِنَالَ فِي الْوَسِيْسَةُ حَلَّمًا عَلَيْهِ الشَّمَاعَة ﴿ (رواد مَمْ) مِنَالَ فِي الْوَسِيْسَةُ حَلَّمًا عَلَيْهِ الشَّمَاعَة ﴿ (رواد مَمْ)

"جب تم اذان سناکر و توجو افغاظ موذن کے وہی تم کی کرواس کے بعد جمے ہر درود شریف پڑھا کرواس نے کہ جو شخص جمے ہر ایک بار درود شریف بہتیا ہے اللہ تعالی اس ہے کہ جو شخص جمے ہیں۔ ہم اللہ تعالی اس ہر دس افعہ ورود شریف جمیح ہیں۔ ہم اللہ تعالی اس ہر دس افعہ ورود شریف جمیح ہیں۔ ہم اللہ تعالی درجہ اللہ تعالی ہے جو مرف ایک و سیلہ کی وعا کیا کرووسیلہ جنت کا ایک ورجہ ہے جو مرف ایک بی شخص کو سیلہ کی اور جمے گا اور جمے امید ہے کہ وہ شخص ہیں بی جو سر کی دعا کرے گا اس ہوں۔ ہی جو مرف ایک بی جو سر کی شخص میں ہی دعا کرے گا اس

تشهد مي حضور علي پرسلام عرض كرنا

التي ت، من صفور تي كريم عليه و بب مل م حرض كي جاتا ب الو وبال خطاب كا ميذ استعال بو تا ب الدى طرف استعال بو تا ب السين أنها اللين (الدى كريم عليه آب يرالله كي طرف استعال بو تا ب دوا ما الدى طرف سي مناهيال بول بول كا ما الدي الله كي الله كي الله كي على الله كي ا

اس کے بارے بی متعدد عداء کرام نے اس کی کی توجیہ سے بیال کی ہیں ان بی سے چھر توجیهات بیش خدمت ہیں۔

الم ابن جر العنقلاني، بخاري شريف كي شرح التح الماري ش خوير فرمات بير-كيونك حضور كريم علي المحالة في خطاب كاميخ ارشاد فرمايا بي اس لئے حضور كے العائذ كا الباع

1 - القرل البرلي مو 270

كرت موئي مم محى خطاب كامينداستعال كرت بير..

"الل عرفان اس مقام کی تشریخ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تر ذی جب
طکوت کے دروازے کو التحیات الله و طصورات و العلیات سے
کھوتے ہیں تو ان کو خداد عرقی و تجوم کے حریم بازش داخل ہونے کا
ازن مل جا تاہے۔ گار دہاں ان کی سیمیس مناجات سے شندی ہوتی ہیں
اور انہیں ہو کہ کیا جا تاہے کہ ان پر یہ مہر پائی حضور نی رحمت عظامی کے
و سط سے اور صفور حیالے کی پیروک کی ہر کت سے کی گئی ہے۔ پھر جب
تو جہ کرتے ہیں تو انہیں محموس ہو تاہے کہ اند تعالی کا محبوب اند تعالی
کے حریم قرب میں حاضر ہے۔ ایس وہ بارگاہ و سالت میں ہے عوص
کرتے ہوئے متوجہ ہوتے ہیں السلام عیدٹ ایھا المیں الے۔"
کرتے ہوئے متوجہ ہوتے ہیں السلام عیدٹ ایھا المیں الے۔"

ہویہ یکی تشریخ کی ہے۔ (مرہالقاری جدہ سند 111) حضرت شیخ محمد عبد الحق محدث دبلوی رحمتہ القد علیہ منتیکؤ قاکی شرح لمعات میں اسی مقام پر یول وضاحت کرتے ہیں۔

> وَيَحُرُرُ أَنْ يُكُونَ يِكُونِ دَاتِهِ الشَّرِيْمَةِ الْكَرِيْمَة نَصْبَ عَيْنِ الْمُؤْمِينِ وَقُرَّةَ عَيْنِ الْعَامِدِيْنِ فِي خَبِيْعِ الْآخُوالِ واللّوفاتِ خَمَارُهُ حَالَةً آخِرِ المَثَلُوم بحَمَارِل النّورَائِيَّةِ فِي الْقَلْبِ قَال يَحْصُ الْعَارِفِينِ إِنَّ دُبِتَ

بسريان خيفة المحمدية في درابر السرخوداب والمراد الكائمات كلها وهو عليه موخود خاصر في دوات المعملين وحاصر عند هم ويسمى بلمؤس الا يعين على هدو الشهراد عند هذا المعالي إلمال من أنوار القب ويمور برشرار المعرفة صلى الله عليك يارسول الله وسلم-

جَن السلى معرت المُ عَرال قد س مره عرب السمامة م بريول داد شخص السية إلى و المحصر أو من في السياعية و و المحصر المنافع و السيامة الكريم و من السيامة السيامة و المحصر السين السيامة و المحمد المالة و المركزة السين و المحدد المالة و المركزة المسكن المنافع المنافعة و المركزة عَلَيْت مَاهُو وَالْهَى وَالْمَالُونَ المُنْتَ فِي اللهُ اللّهَا وَالْمَالُونَ المُنْتُ وَالْمَالُونَ المُنْتُ وَالْمَالُونَ المُنْتُ فِي اللّهُ اللّهُ وَالْمَالُونَ المُنْتُ وَالْمَالُونَ المُنْتُ وَالْمَالُونَ المُنْتُ وَالْمَالُونَ المُنْتُ وَالْمَالُونَ المُنْتُ وَاللّهُ وَالْمَالُونَ المُنْتُ وَالْمُنْ وَالْمُنْتُ وَالْمُنْتُ وَالْمُنْتُ وَالْمُنْتُ وَالْمُنْتُ وَالْمُنْتُ وَالْمُنْتُ وَالْمُنْتُ وَالْمُنْتُونَ المُنْتُ وَالْمُنْتُونَ المُنْتُ وَالْمُنْتُ وَالْمُنْتُ وَالْمُنْتُونَ اللّهُ وَالْمُنْتُونَ اللّهُ وَالْمُنْتُونَ اللّهُ وَالْمُنْتُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلمُنْ وَلّمُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّ

بهة

"جس وقت توالتي ت كے بعد ہے عرض كرے السلام عليك أثبة

کیادر ووشر بیف پڑھنافرض ہے اواجب ؟

جمہور علاء کے نزا کیک درود شریف کا کم سے کم تمریش ایک مرحد بڑھنا فرض بے الکین دوسری احاد بیٹ جن جن جن جن دورد نہ پڑھنے دالے پر بہت می وعیدیں منقول ہیں بیٹی حضور اقد سی تالیق کا تام پاک آنے پر درود شریف ناپ نے بالا کہ باید بخت بالا کے حضور اقد سی تالیق کا تام پاک آنے پر درود شریف نہ بڑھنے دایا بختی ہے اطالم ہے اید بخت ہے دورود شریف خفس کیسے جر شل نے ہلا کت کی دعا فرمائی اور حضور نے آجی فرمائی ۔ اس لئے علاء کا قتی کی یہ جب بھی دحمت عالم میں کے کانام نامی ذکر کی جائے اس کو من کر نی اگر م میں ہی مرحم جب دورود بڑھناواجب ہے۔

کیا نبی کریم علی کے نام نامی کے ساتھ شر دع میں "سیدنا" کالفظ بردھادیٹامستحب ہے؟

ور مخار میں لکھ ہے کہ سیرنا کا افظ ہن حاد ہا مستحب ہے اس سے کہ اس پیز کی نیادتی جو واقع میں ہووہ میں اوب ہے اور حضور علی کا تمام بی نوع انسان کا مرور ہوتا اور آیا مت کے روز سارے جہال کی سر داری کے منصب پر فائز ہوتا، الی حقیقیں ہیں جو روایات سیحہ سے تابت ہیں واس سے جا روز سام نے حضور کو السیدنا کہنا مستحب ہے۔ بناری اور مسلم نے حضرت ابو ہر میدہ منی اللہ تعالیٰ عند سے نقل کیا ہے کہ حضور حقیقہ نے فر ایا انا سنیٹ النس یوج المجام مسلم المجام مسلم المجام المجام المجام المجام المجام المجام المجام المجام المجام کے مناول کا مروار ہول گا۔ دوس کی حدید جو امام مسلم المجام کی جو المجام سلم المجام کی جو المجام سلم المجام کی تمام اولاد کا مروار ہول گا۔ میں یہ فخر میں المدین کر دوا ہول گا۔ میں یہ فخر میں المور کی ہے کہ آپ نے فر ایو اللہ کا مروار ہول گا۔ میں یہ فخر میں معلیٰ میں کہدر بابلہ اظہار حقیقت کر دوا ہول۔

ورود شریف کے فضائل کے بارے بیل کی آیات اور متحدوا حادیث بیان کی جائی ہیں جن بیس جن بیس جن بیس جن بیس درود کے فضائل ویر کات بیان کے گئے گئیں وہ واقعات بود وود کے بکثرت پڑھنے ہے اور بیائے کرام اور صالحین کو بیش آئے ان کا تذکرہ بھی باعث بڑار برکت ہے۔ بات بین بات بات مشکد لور ایک ور بین جائے ہیں بات بات کے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور وس بیل ان باعمال صالحہ کو کرنے کا شوق بیدا ہو تا ہے اس لئے چنو دکایات بوسسے صالحین نے مشتد سمجھ کر اپنی تابیفات بی ضروری سمجھتا ہوں شائد کس کے لئے برا ایس کے جنو دکایات بوست میں بیان کی جی ان کا ذکر کرتا تھی ضروری سمجھتا ہوں شائد کس کے لئے برا ایس کے بیار اور واقعات کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا برا بیت کا باعث بین جائے ہیں۔ جس نے فقط ال حکایات اور واقعات کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا بہ جو مشتد علی و نے ایس بیار درج کی ہیں۔

موہب لدنیہ میں تغییر تغییری سے نقل کی جیاہے کہ قیامت کے در جب کی موہب لدنیہ میں تغییر تغییری سے نقل کو رسول اللہ علیائی انگلات کے برابر کاغذ نکال کر میران میں رکھ ویں گے۔ اس کی نیکیول کا پلہ وزئی ہو جائے گا۔ وہ موسی کے گا کہ میرے مال باب آپ پر قربان ہوں آپ کون جی ای مورت اور میرت کیسی انہی ہے۔ اس کی تیون جی ہوں جب کی صورت اور میرت کیسی انہی ہے۔ آپ کی صورت اور میرت کیسی انہی ہے۔ آپ فرہ نی بول ورید درود شریف سے جو او نے جھے پر پڑھاتھ میں نے حاجت کے وقت اس کوادا کردیا۔

حضرت عمر ابن عبد العزيز رحت الله تق في عليه جد جبس القدر تابعي جي اور جن كا ثار خففائ واشدين بن بو تاب، شام سد بدينه منوره كو خاص قاصد جيج تن كه ال كي طرف سد دوخه شريفه برعاضر بوكر مهام عرض كري.

روض الد حباب من المراس على بن ابراتيم مزنى سے جوسام شافتى رحمة الله عدد كى بردے شاكر دوں من سے جي افتال كے خواب على ورك الدور ہو جيما الله تعالى كے خواب على ورك الدور ہو جيما الله تعالى كے خواب على ورك الدور جيما الله تعالى نے "ب سے كيا من مد كياوہ بوئے جي بخش ديا۔ اور علم فرمايا كہ جي كو تعظيم واحرام كے سرتھ بہشت على سے جاياج سے اور يہ سب يركت ايك ورووكى ب جس كو تعلى مراح كى ب حقيم من كوشل برده كا تى شي سے جيماكونما ورود ہے ؟ فرمايا الله من صل على شخشه جس كوشل وردوكى ب

مناج الحسنات بس ابن فاكهاني كى كتاب فخر منير سے نقل كيا كيا ہے كد يك نيك بزرگ موكن رحمت الله عليه بنے انہوں نے ابنا كزرا مو قصد جمھ سے نقل كيا كد ايك جبار دو بئ

لگاریش اس بی موجود تھا۔ اس وقت جھے کو خودگ کی بو ٹی۔ اس حاست بی تر بم علیہ ا نے بچھے بیے درود تعلیم فرما کر ارشاد فرمایا کہ جہاز والے اس کو ہز اربار پڑھیں۔ ہنوز تین سو بار پڑھاتھا کہ جہاز نے نجات بیائی۔ وہ درود شریف بیرے۔

> اللَّهُمُّ مَثَلُ عَلَى سَبِّرِنَا شُحمَّدٍ صَلَوةً تُنْسِيْنَا بِهَا حَبِيعً خَبِيْعِ الْمَقُوالِ وَالْآمَاتِ وَتَقَصِى لَمَا بِهَا حَبِيعً الْحَاجَاتِ وَنَطَهُرُنَا بِهَا مِنْ جَبِيعِ السَيِّنَاتِ وترفعنا بِهَا أَعْلَى الدَّرِجَاتِ وَتُبِلَّمُ بِهَا أَقْصَى الْمَايَاتِ مِنْ جَبِيْعِ الحَبْرَ تِ بِي الْحَيْرِ وَيَعْدَ الْمَمَاتِ

ایک معتمد دوست نے راقم سے استھنو کے آیک بوش لویس کی دکائٹ ہیں اک ال کی عادت تھی کہ جب میں کے وقت کابت تر ورخ کرتے تو اول ایک بار ورود شریف ایک عادت تھی کہ جب میں کے وقت کابت تر ورخ کرتے تو اول ایک بار ورود شریف ایک میاض پر جو اس نحر من کے بنے بنال تھی لکھ لیتے۔ اس کے بعد کام شرور کر کرتے۔ جب ان کے انتقال کاوقت آیا تو نظیہ نکر آخر من سے خو فرده جو کر کہنے گئے کہ دیکھنے وہاں جا کر کی ہو تا ہے۔ ایک مجز وب آئے کہنے گئے بایا کوس تھی راتا ہے وو بیاض مرکار کی فد من میں بیش ہے۔ ایک مجز داس پر صاد بن دے تال

فی عبد التی محدث وہلوی رحمتہ القد علیہ نے مدارے النوق میں لکھا ہے کہ جب فضرت حوالمیہا اسلام پیدا ہو کی تو معفرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف ہاتھ بڑھا تا ہوہا۔
طائلہ نے کہا میر کر وجب تک نگائ نہ ہو جے اور مہر ادانہ ہو جائے۔ انہوں نے برجہا مہر کیا ہے ؟ فرعتوں نے برجہا مہر کیا ہے ؟ فرعتوں نے کہا میر کیا ہے کہا دوایت کیا ہے ؟ فرعتوں نے کہا دسول مقبول علیہ کی باد درود شریق پڑھنا اور ایک دوایت میں بیس بار درود شریق پڑھنا اور ایک دوایت میں بیس بیس بار درود شریق پڑھنا اور ایک دوایت

عدمہ مخادی رحمتہ اللہ عدیہ لکھتے ہیں کہ رشید عطار نے بیاں کیا کہ ہمارے ہال مصر شی ایک یزرگ ہے جن کانام ابو سعید فیباط تھا۔ وہ بہت کیسور ہے تھے، وگول سے میل جول بالکل نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے این رشین کی مجلس میں بہت کھر سے جانا میر درج کر دیاادر بہت وہت اس کے بعد انہوں نے این رشین کی مجلس میں بہت کھر سے جانا میر درج کر دیاادر بہت وہت اس کے بال کر انہول نے ان سے دریافت کی تواب میں ذیار سے کا اور سے دریافت کی تواب میں ذیار سے کی اور کہا کہ حضور کر ہم علی کے کہ دائے کر داس سے کہا کہ حضور نے جھے کو فراب میں ذیار سے کی اور سے کہا کہ حضور نے جھے کو فراب میں ذیار سے کہا کہ حضور نے جھے کو فراب میں ارشاد فر دیوکہ این رشین کی مجلس میں جالے کر داس سے کہا کہ حضور نے جھے کو فراب میں ارشاد فر دیوکہ این رشین کی مجلس میں جالے کر داس سے کہا

یہ بی جس میں بھے پر کشرت سے درود شریف پڑھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے محبوب کرم مسی اللہ نتالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے کیا
فضائل جیں اس کے ہارے میں آپ آیۃ کریمہ اِنَّ اللّٰہُ کُنَّ اللّٰیہ کی تغییر اور تشریک
فضائل جیں اس کے ہارے میں آپ آیۃ کریمہ اِنَّ اللّٰہُ کُنَّ اللّٰیہ کی تغییر اور تشریک
کے حسمن میں عیاء القرآ را کا اقتباس فلاحظہ فرما چکہ ہیں۔ ب یہ فقیر اس مسئلہ کے چھود کھر
پہنوؤں پر روشنی ڈالنا جا ہتا ہے جن کے باعث بہت سے اوک طرح طرح کر پر بیٹانیو ساور
تذریف کا شکار ہیں۔

1۔ حضور رحمت عالم علقت کی جو درود شریف پڑھا جاتا ہے کی حضور علقے کو دودر ود شریف پنچاہے یا نہیں۔

2-كياحمور علي الميل.

3۔ سروری م علقہ صلوۃ وسلام پڑھنے والے کو بہچاتے ہیں اور اس کوجو اب عطافر ماتے ہیں یا جہیں۔

4 کیادورومزد یک سے صلوۃ و معام بیش کر نے ش کو کی فرق ہے۔

یہ چند امور ہیں جہوں نے اس پر فتن دور علی بہت ہے لوگوں کے امال کو تذیذ ب علی وہ اس کے امال کو تذیذ ب علی وہ اس کے امال کو تذیذ ب استعادہ کر رکھ ہے۔ علی میں جو ہتا ہوں کہ القد تعالی کی تو تی ہے علی وہ باتین کے ارشاد ات کہ علی استعادہ کر تے ہوئے کی مسئلہ کے متعدد پہلوؤں کو تغییل سے بیان کر دول تاکہ غلامان تھر مصطفی علی اس تذیذ برب ہے جیٹی اور تشکیک کی دلدل سے نگل کر یقین وابقال کی اس مراط مستقیم پر گامز ان ہو جا کی جہال شک، وشید کاکوئی کا نثا انہیں چیو کر بے جیش نہ کی اس مراط مستقیم پر گامز ان ہو جا کی جہال شک، وشید کاکوئی کا نثا انہیں چیو کر بے جیش نہ کر سکے۔ سب سے پہلے جی علامہ حافظ مشم الدین تحر بن عبدالرحم استحادی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف طیف الالوں البدلی فی الصوۃ علی الحبیب الشفیع سے کھی رویا ہے میں علیہ کی تعدید کی تصنیف طیف الالوں البدلی فی الصوۃ علی الحبیب الشفیع سے کہ مردویا ہے میں میں جیش کر تا ہوں تاکہ آئید ول شک و شہد کے جرگر دو غیاد سے پاک و سرد اللہ کی خد مت میں جیش کر تا ہوں تاکہ آئید ول شک و شہد کے جرگر دو غیاد سے پاک و سرد اللہ اللہ کی خد مت میں جیش کر تا ہوں تاکہ آئید ول شک و شہد کے جرگر دو غیاد سے پاک و سرد اللہ کی اللہ اللہ اللہ کی شد مت میں جیش کر تا ہوں تاکہ آئید ول شک و شہد کے جرگر دو غیاد سے پاک و سرد اللہ کی شد مت میں جیش کی تا ہوں تاکہ آئید ول شک و شہد کے جرگر دو غیاد سے پاک و سرد اللہ کی مد مت میں جیش کی تا ہوں تاکہ آئید ول شک و شہد کے جرگر دو غیاد سے پاک و سرد اللہ کی تا ہوں تاکہ کی دو خیاد سے بالیاں کی تا ہوں تاکہ کی دو خیاد سے پاک و سرد کی جرگر ہوں جائے کی دو خیاد سے بالیاں کی خیاد کی دو خیاد سے بالیاں کی دو خیاد ہے بالیاں کی دو خیاد سے بالیاں کی دو خیاد ہے بالیاں کی

## "القول البدلع" كے مصنف كامخضر تعارف

آب کا سم مبارک مشس اندین محدین عبد امرحمن بن محدین الی بکرین عثمان السخاوی ہے۔السحادی، سخاکی ملرف منسوب ہے جو معر کالیک گاؤل ہے۔ ان کی والا و ت رہے لہوں شر الله B31 جرى ش بوكى انبور في انبور في آن كريميد كيا، اس بي مهارت عمد ما صل كى ہم فقد اسدی، اوب عربی، فرنفن، حساب، ميقات كے فؤل ميں كمال عاصل كيا۔ فن مدیث ش ان کے اس آغرہ کی تعداد حارسوے زائدے اور فن مدیث کے ایک استاد کا ال ا کا وظ ابن ججر عسقد فی کی وات ہے ساری عمروابت رہے ان کی تمام تعانیف کوال ہے ساتا کیااور تادم آخران کے درمن ہے وابستارے ورفن صدیتے کے دواس ارومعارف حن م بہت کم او گول کو ہکائ ما مس ہوتی ہے ال سے مامل کے۔ انہوں نے تحصیل علم کے لئے عالم اسلام کے بہت سے محالک کی ساحت کے۔ یہے صب ومثل، قدس، تابش، رهد، بعلبك، حمع وغير ومشهور جاد وامعهار على تشريف الم يحتيه جهال مجي كو كي مه حب علم و معمّل فظر کیال کی خدمت میں زائوئے کھند تہ کی درائی علمی تختی کو بجہ یا۔ ہے جُنح ابن مجر کے وصال کے بعد فریقہ حج ادا کیا۔ اس اٹناء میں کئی عظیم علیاء سے اکتساب فیض کیا۔ ان میں ہے۔ ابوالفتح پر بان الدین الزمز کی اور التلی بن فہدین ظمیرہ کے اساء کر ای محاج تعارف خبیل بگیر اس ساحت کے بعد قاہرہ واچک تشریف لائے اور اس وفت کے علیاء ربانیان کی مد مت میں ما منر ہو کر حدیث میں کمال ما صل کیا۔ پیمر 870 جمر کی میں دوبار و ج ک سعادت حاصل ک اور وہال مجی عظیم ماناء سے استفادہ کی محر 885 بجری شر عج کے کے مکہ عرب آئے وہ 887ء تک مکہ عرب شرب اقامت کریں رہے۔ 892 جمری شربی فن کی سعادت ما صل کی اور 893 تک وین حاصر رہے۔ پھر 896 سے 898 تک کعب مقد سے اور حرم كى كى يركون عدد المال اوتر مع المروبالديداية آقاد موامرور كا عاد علية کے قدم میارک بی حاضر ک کاشر ف حاصل کیا اور تادم واپیس وبال سے کسی اور طرف جائے کا تصدید کے بیال تک 903ء میں اوشعبان میں اپی جان جان مقرین کی بار کاو میں وش كردى۔

ال کی ہے شار تصافیف ہیں جن کی سیج تدرو مزالت کو علاء ریائین تی جائے ہیں۔ان کی چند مشہور کتب کے اساء مبارکہ ہے ہیں۔ التج المفیط شرح العید الدیث، القاصد الحساد التوب اميديع به الصوء الله مع بالميح العدب الروى

ا بہتے شیخ علامہ بن جمر کی موائے حیات کے سلسہ میں لجواہر والدرر تصنیف فرہ کی۔ اس کے عداد واور بہت کی کتب بیں جو الن کے فضل و کمال اور ثقابت و عداست پر شاہد عاول ہیں۔ انقول امید نتی ہے۔ انتقال نہیں۔ کو شک و شید کی مخوائش نہیں۔

اب میں اس عدمد ند کور کی اس بے عدیل کماب کے حوالہ سے دور وایات قار کمین کی خد مت میں چیش کر تا ہوں جن کی صحت کے بارے عیں دہم دیمان کی منجائش نہیں۔

عن أبي الدرداء رَصَى الله عَنْهُ ذَلَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَمُ أَلَى الله عَلَيْهُ وَمَ الْحَسْعَةِ وِلَه يوم عَلَيْتُهُ أَكْثِرُوا مِن الصّلوة على يوم الْحَسْعَةِ وِلَه يوم مَنْهُودٌ تَشْهِدُهُ الْمَالِكَةُ وَمَا أَحَدُ يُصَلَّى عَلَى الآ عُرِحَتُ عَلَى صَنُونَة حِيْنَ يَعْرُعُ مِنْها قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ وَبَعْدَ الْمَوْتِ إِلَّ اللهَ حَرَّم على الْدَرْصِ اللهُ تَأْكُلُ مَصَادَ الْمَالِيَا، عَلَى الله حَيِّ يُرْرِقُ الْدَرْصِ اللهُ تَأْكُلُ مَصَادَ الْمَالِيا، على الله حَيْنَ يَرْرِقُ الْدَرْصِ اللهُ تَأْكُلُ مَصَادَ الْمَالِيا، على الله حَيْنَ يَرْرُقُ الْدَرْصِ اللهُ تَأْكُلُ مَصَادَ الْمَالِيا، على الله حَيْنَ يَقْرُدُونَا الْدَرْصِ اللهُ عَلَيْهِ وَرِجَالَة نَقَالًا على الله عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

ٱكْثِيرُوا الصَّنوٰةَ عَلَىَّ يَوْمَ الْمُعُمِّعَةِ فَالَّهُ يَوْمٌ مشْهُوْدٌ

اس روایت کو حضرت علامدائن قیم نے ایک تعفیف" حیلاء انا قیام" میں انہی الفاظ کے ماتھ بیال کیا ہے۔ (2)

حافظ منذری ہے اس حدیث کو ر غیب یں بیان کیا ہے اور تصر سے کی ہے کہ اس کو بن ماجے نے جیوبہ تد نے روایت کیا ہے۔

علامہ این تیم کی شخصیت علمی ہے اور ال کی تقابت ہر شک و شہ سے بار تر ہے۔ جن روایات کو نہوں ہے برزی شخصی اور تنخص کے بعد پنیاس تعنیف کا حصہ بنایا ہے ، جولوگ ابن تیم کی شخصیت سے باخیر ہیں ، ال کوان احادیث طیب کے بارے میں کوئی شک تہیں ہو سکتا۔ ایسے تعداور مشتری می مصدقہ احادیث پر شک و شرکا ظہار کرنا ضعف نمال کی علم مت ہے۔ اللہ تعالی کی مصدقہ احادیث پر شک و شرکا ظہار کرنا ضعف نمال کی علی مت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق تبول کرنے ہیں ہر قتم کے تعصب اور ضد سے محفوظ میں میں تم ہمیں تم ہمیں تم ہمیں تا ہمیں میں اور ضد سے محفوظ میں میں تا ہمیں تا ہمیں

عبدالها في قائع سعید بن عمیر بوداینها ب ساردایت کرتے ہیں۔ عال رسول الله علی صنوات وراعه عشر در مدات صنوات وراعه عشر در مدات وکتب که بها غشر خسات و مدا عنه غشر سیات الرسوں اللہ علی من فرایاج فخص صدق دل سے میری ورگاہ ش

<sup>1</sup>\_القول البرني، سلى 233

در دو شریف عرض کر تا ہے اللہ تعالی اس پردس بود در دد بھیجا ہے، اس کے دس در جات کو بلند کر تا ہے ، دس نیکیوں کونا سد اعمال علی لکھ دینا ہے اور اس کے نامہ عمل ہے دس ممناه مناویتا ہے۔"

وَسَلَّانِكُمْ يَثُّنِّي ۚ أَيُّمًا كُنتُمْ

المعترب صن بن على مرتفی سے مروی ہے انہوں نے قربایا کہ حضور کریم منطقہ نے ارشاد فرمایا استے گھرول میں نمازیں پاھا کرو۔ اپ گھردل کو قبری نہ بناؤ جہال کوئی عبادت جائز نہیں۔ نیز میرے گھرکو عید نہ بناؤ جو سائل میں صرف دوبار آتی ہے بلکہ کٹرت سے حاضر کی دیا کرو۔ جھر پر صافی و مدام چھے ہیجا ہے کرو تمبادا مسلوۃ و مدام جھے ہیجا ہے جبال کہیں بھی تم ہو۔ ا

ال طرب تعرب على مر تعنى رشى الله تغالى عند سه ايك اور حديث مروى به-اَنَّ رَسُولَ اللهِ مُلِيَّةً فَالَ حَيْثُ مَا كُنْهُمْ فَصَلُوا عَلَىٰ فَانَ صَلُونَكُمْ مَنْهُمِيْ

" حضور نے ادشاد فرایا جہال کہیں بھی تم ہو۔ جمے پروروہ بڑھ کرہ کیونک تمہادادر دو بھے پنچاہے۔"

فرشة حضور عليه ك خدمت مين صلوة وسلام ميني تع بين

عَنْ نَعِيْمِ بَنِ صَمَعَهُمْ قَالَ لِيَ عِمْرَانَ بِنُ جَمْرِي آلا أَحَدُثُلُكُ عَلَّ حَلِيلِي عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ رَصِينَ اللهُ عَنَّهُ قُلْتُ بِنِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ إِنَّ لِلّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَ مُنَكًا أَعْظَاهُ السَّمَاعُ النَّهَ عَلِيمَةً قَالَمُ عَنَى

المرائي فرشة اليا ہے جس بن اللہ تعالى في تمام اللہ تعالى كا واري سفى كا طاقت مرحمت كى ہے، ذبين كے كئى كوش ہے جب كوئى شخص اللہ تعالى كے حبيب إر دروو و مطام عرض كرتا ہے تو وہ فرشتہ اس كے صلوق و ممام كواس كانام لے كراس كے باب كانام لے كر اس كے باب كانام ہے كر اس كے باب كانام ہے كر اس كے دروہ كو متنا ہاس يار گاہ درسات بن ويش كرتا ہے وہ فرشتہ وروہ شريف إلى سف والے كے دروہ كو متنا ہاس كانام ميكی جاتا ہے۔ جب ایک فرشتے كو اللہ تعالى نے بہ توت مطافر مائى ہے تو اللہ تعالى نے اپنے تحویب علی ہے كہ دروہ تو تيس ار راتى فرما تي ان كاكوئى اندازہ لكا سكنا ہے؟

اس مقموم کی آیک اور روایت عضرت تمارین پاسر سے سروی ہے۔ قال سیطت رسول الله علیہ نقول الله منگا عطاف سیع البیادِ قلیس مِنْ احدِ یُصنینی علی صنوۃ لا البَعَبِیٰهَا وَإِلَیْ سَأَلْتُ رَبِّیُ اللَّ لَا یُصَنِّی علی علی عَبْدٌ صَلَوۃ بِلاَ صَلَی الله عَلیْهِ عَشَرَ اصْالِهَ۔ "مِن نے عضور عَلَیْ کور قرماتے ہوئے تاکہ اللہ تو فی کا ایک قرشت نے جس کو تمام بندوں کی ہتیں سنے کی توت ارزائی فر ، آن گئی ہے۔ جب
کو کی جو ی جھ پر درود شریف پڑھتاہے تو فرشتہ بھے س کا درود پہنچا ہا
ہے۔ جس نے اسٹ دب کی جناب جس گزارش کی یارب العالمیں جو
تیر بندہ جھ پر درود شریف ایک بار پڑھے تو اس پر دس مرتبہ وردد
شریف پڑھ۔"

## حضور عليه سلام كاجوب مرصت فرمايت بين

ابوب سختیانی ہے مروی ہے کہ یک فرشتہ ہر اس آدمی کیلئے مقرر کیا جا تا ہے جو نبی کریم الیاست سختیانی ہے مروی ہے اور دہ فرشتہ ہر اس شخص کا در ددشر بنی بارگاہ نبوت ملاقے کی بارگاہ شرت اس شخص کا در ددشر بنی بارگاہ نبوت میں شش کرتا ہے۔

قاضی اس عیل نے سند صحیح سے سلیمان تھے سے روایت کیاہے نہوں نے کہا ہیں نے حصور نبی کریم علیقے کی خواب میں زیارت کی۔ بیل نے عرض کی ارسول اللہ اجولوگ دور دراز سے تعنور کی خد مت میں حاصر ہوتے ہیں ،ور حصور کی بادگاہ اقدی میں سدم عرض کرتے ہیں ،کرتے ہیں ،کیا حضور الن کے سلام کو سجھتا ہیں؟ حضور نے فرمایا ہیں ال کے سلام کو سجھتا ہیں ؟ حضور نے فرمایا ہیں ال کے سلام کو سجھتا ہوں اور انہیں جوان ہی وجا ہوں۔ (1)

حضرت ایر جم من شیبال رو یت کرتے بیل که بیل نے ایک سال ج کی جمر مدین طیب حاضر ہوالار مر تدانور کے یا جمر مدین طیب حاضر ہوالار مر تدانور کے یا کی وربارگاہ رساست علیہ بیل سمنام عرض کیا۔ جمرہ شریف کے تدریت آواز آئی وعلیک السلام (تم یر بھی سمنامتی ہو)

حصرت انس بن ما مک، رضی اللہ تعالی عند ہے مروی ہے کہ رسول کر بم علقے کے فرمایا۔ میری زندگی جمی تہادے سائے بہتر ہے اور میری وفات بھی تہارے گئے بہتر ہے۔ تہادے اعمال میری خدمت میں جیش کے جاتے ہیں۔ اگر میں تمہارے اچھے اعمال کو ویکھا ہوں تواللہ تعالی کی جمر کر تاہول اور آگر تہارے گناہ ویکھا ہوں تو تہادے لئے استعفار کر تاہول۔

سندداری شرے کہ جب بزیری نوجوں نے مدینہ طبیبہ پر حملہ کیااور تمن ان تک دو معجد نبوی پر قابض رہے وال تمین د نول میں شاکس نے اذال کبی اور شد تکبیر۔ حضرت سعید بن سیتب رضی اللہ عنہ وہ تمیل دن سمجہ نبوی میں محصور رہے۔ انہیں نماز کے وقت کے

<sup>1</sup> القراراليدي، سنج 238

بارے شمال وقت ہے چاتی جمی وقت تبر انور سے اوال کی آواز انہیں سائی وہی تھی۔
حضرت ابوالخیرا تفع روایت کرتے ہیں کہ شن یک وفعہ دید طیب و شر ہول فاقہ کئی سے جیری پری حامت تھی۔ پائون ای طرق گزر کے کہ جی نے ایک والے بھی منہ شین نہ والے۔ ہیں ہر کار وو مام علیات کی مزار پر انوار کے قریب گیا۔ تضور نہی کر ہم علیات کی بارگاہ گی صوق و سلام عرص کیا۔ اس کے ساتھ بی مطرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق کی صفوہ و سلام عرص کیا۔ اس کے ساتھ بی مطرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق کیا آن صفیل افران المسلم میں اللہ عنہا کی خد مت بی سمام عرض کرنے کا شرف نعیب ہولہ جی ہے عرض کیا آن میں اند عنہا کی خد مت بی سمام عرض کرنے کا شرف نعیب بولہ جول جی اور میں موری اللہ آنے رات بی حضور کا مہماں ہوں۔ بھر مشرف ہور حضرت علی سرقواب میں لند تھ ان کے حبیب لبیب علیات کی زیادت سے مشرف ہور حضرت علی سرقصی رضی الند تھ ان کے حبیب لبیب علیات کی زیادت سے جانب شخص حضور کی با تی جانب شخص حضور کی وائوں نی سرف میں افراد حضور کے دو نول اللہ تھا اور قاروق علم حضور کی دو نول نے بھر میں افراد حضور کے در میان ہو سری سرکھ کی امریت کی مسرک کے در میان ہو سری سرکھ کھر ابو گیا و فقیلت گیں علیات خور بی میں فرود تھی۔ ان المنا میں کہ کھر ابو گیا تھی ایک دو نی میں فرود تھی۔ دو نور تھی میں کی مسرک کے حضور کی دو نول کے در میان ہو سری سرکھ کھل گئی میر سے سرے کھر ابو گیا و قد تھی قیا ہے دو نی میں فرود تھی۔ دو نور تھی۔ دو نور تھی۔ ان کھر کی میر کی سرکھ کھل گئی میر سے سرے دو آد ھی قیا ہے دو نی میں فرود تھی۔ دو نور تھی۔ دور تھی۔ دو

دورونزدیک ہے صلوۃ وسلام عرض کرنے میں فرق نہیں ہے

علامہ بن تیم نے اس عدیت کو ابو تیم ہے، نہوں ہے طہر اٹی ہے ہو سط حضرت
ابو ہر میں رضی اللہ عدد روایت کیاہے کہ رسوں اللہ عظیمہ نے ارشاو فر ایا کہ کوئی مسمال جو
جو پر سوم عرض کر تا ہے خواہ وہ مشرق میں ہویا مغرب میں ، میں اور میر ہے ہا ہے
فرشتے اس کو اس مدا مرکا جو اب دیتے ہیں۔ کس نے فرض کی یار مول اللہ اللی مدید میں ہے
بہ کوئی ملام عرض کر تا ہے تو اس کے بدے میں حضور کیا کرتے ہیں؟ حضور نے فرہ یو
کر می کا جو بر تا ذاہی ہو ہو ہو تا ہے مگر کم اسپنے پر وسیول ہے جو بر خوکر کرتا ہے ہی سوک
بدے میں کوئی اندازہ مالا سکتا ہے ، اور وہ استی جس کو اپنے پر وسیول ہے جو بر خوکر کرتا ہے ہی سوک
بدے میں کوئی اندازہ مالا سکتا ہے ، اور وہ استی جس کو اپنے پر وسیول کے ساتھ بہتر سوک
بدے میں کوئی اندازہ مالا سکتا ہے ، اور وہ استی جس کو اپنے پر وسیول کے ساتھ بہتر سوک
بدے میں کوئی اندازہ مالا سکتا ہے ، اور وہ استی جس کو اپنے پر وسیول کے ساتھ بہتر سوک
بدے می کوئی اندازہ میں میں میں میں ہو کی اپنے ہو تا کی خد میں ہیں ملام خرض کرتے

والق البدئ، من 237

B. All seite (F.)

الم سخاد كار حملة الله عليه لكية من.

كَمَا إِنْنَ إِذَا خُورٌ رَدُّهُ عَلَيْكُ عَلَى مَنْ أَيْسَلُمُ عَبُهُ مِنْ الرَّاتِرِينِ مَفَيْرِهِ خُورٌ رُدُّهُ على مَن أَيسلُمُ عَلَيْهِ مِنْ الرَّاتِرِينِ مَفَيْرِهِ خُورٌ رُدُّهُ على مَن أَيسلُمُ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيْعِ الأَمَاقِ (1)

"آگر مزار پر انوار پر حاضر ہوئے والوں کا جواب حضور عطا فرماتے جیں تواس سے بیا العمت ہوتا ہے کہ آفاق عالم بی جمال سے کوئی غلام بارگاہ رسالت ملاحظة بی بدیہ صورہ و سلام چیش کرے کا حضور اس کے سلام کا جواب میں ارزائی فرما کی سے۔"

مکی استی کیلے اس سے بردہ کر اور کیا شرف و معادت کی بات ہے کہ بارگاہ رسالت ہیں اس کانام کمات فیرے ابیا جائے۔

حضور کی بارگاہ میں ہدیہ صلوۃ دسلام پیش کرنے والے کو حضور علائقہ بہچانے ہیں اور تفصیل سے جانتے ہیں

شیر دیہ کہتے ہیں کہ بیل نے عبداللہ بن کی کو کہتے ہوئے سناکہ اس نے ابو الفضل الفر مسائی کو یہ کہتے ہوئے سناکہ ایک آدمی فراسان سے میرے پاک آید اس نے کہا کہ حضور حمت مالم علی کی فواب میں زیادت سے مشرف ہوا جبکہ بیل مجد نبوی ہیں سویا ہو تفاد حضور علی ہے نہ جسے ارشاد فرمیا کہ جب توجہ الن جائے تو ہو ، نفضل بین دی کے میر سل موجہ بیل موجہ کے میر سل موجہ بیل نے قرض کی بارسول اللہ اکیا وجہ ہے ؟ حضور علی ہے نے ارشاد فرمیا کہ دو بھی بیرجر دون سوم جیدورود شریع کے دو بھی

گھر اس آدمی نے کہا کہ مہر پانی فرما کر بھے وہ درود شریف سکھ نے جو آپ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شل ہر روزید درود شریف پڑھتا ہول۔

اللَّهُمُ صَلِّلَ عَلَى سَيْدِما مُحَمَّدِ اللَّهِيِّ الْأَنْيِّرِ وَعَلَى اللِّهِ مُحَمَّدِ حَرَى اللهُ مُحمَّداً عَنَا مَهُوْ اللَّهُ

ا کے آوی جس کانام محمد من مالک تھا ہوال کر تاہے کہ بیس بغداد بیس معترب ابو بھر بن

كإبراع ى سے قرات سكينے كيلے حاضر بول ايك دور بم سبال كى خد مت ييس قرات كى مثل كردب تنے كدان كے ياس ايك بزرگ داخل بوے جنبوں نے يرانا فرامداور بوسيده کیس پہنی ہول تھی ادر ایک برال ی مادر ادر عی ہول تھی۔ شخ ابد برائی مندے اٹھ کھڑے ہوئے ہوراس شیخ کواچی مستدیر بٹی یہ ان سے ان کے حوال دریاہت کے ان کے بجول کی خیریت دریافت کی۔اس بزرگ نے بتلیا آئ دات میرے بال بجر بیدا ہواہے۔الل خانہ نے بھے کہاہے کہ سمی اور شہر ماؤں لیکن میر سے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ گئے ابع بكر فرماتے بيں كه بين سوكي ميراول مخت بريثان تعديم نے حضور كريم منطقة كى خواب میں زیادت کے حضور نے ہو جہانے ابو بکر تم اشنے تمزود کیوں ہو۔ الحوادر علی بن عینی الوزیر کے یاس ماؤاور میری طرف سداے منام پیتیاؤاوراسے ایٹاتھارف کراؤاور ید نشانی بناؤ کہ تیرایہ معمول ہے کہ توہر جعد کی رات کو حضور علی کی بارگاہ میں ایک بزار م تبہ درود شریف کا جدیہ چیش کر تا ہے۔ گزشتہ جمعہ کی رات کو تونے سامت سوم تبہ درود یاک برصل س کے بعد خلیفہ کا قاصد تمہیں بادے کیلئے آیا تم اس کے س تھ جے کے وہال ے داہی آگر تم اپنی مگہ پر جینے اور بقید تنین مورد حایال تک کد ایک ہزار ممل ہو گیا (اگر اس نشال سے بارے بیل حمیس علم ہے ) تواس سے کے باب کوایک سود بنار چیش کرد تاک وہ لی ضرورت بوری کریجے۔

راوی کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر بن مجاہد مقری اس بیج کے باپ کو ہمراہ نے کو اشھے
اور وزیر کے گھر گئے۔ حضرت ابو بکر نے وزیر کو کہا کہ بیروہ شخص ہے جس کو حضور رہت عالم علاقے نے تہاری طرف بیجا ہے۔ جب وزیر نے یہ بات سی تو فوراً اٹھ گھڑ ہوا اپنی مند پر انہیں بٹھایا اور الن کے حال ت وریافت کئے۔ وزیر کی مسرت کی حدث رہی۔ اپنی غلام کو عظم دیا کہ فوراً تھیل اٹھ کر باؤجس میں وٹائیر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ تھیل لایا اس میں فادم کو عظم دیا کہ فوراً تھیل اٹھ کر باؤجس میں وٹائیر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ تھیل لایا اس میں سے اس نے مود یٹار کئے اور اس پر رگ کی خد مت میں بیش کئے۔ پھر تی مقد ار میں گئے تاکہ شخ ابو بکر کی خد مت میں بیش کرے لیک انہوں نے ایس کرنے سے منع کر دیا۔ وزیر کے فوش میں ہے جو تو یہ بھے سائی ہے۔ بدیر جزیر سے ہوئے تبول کرو۔ بیاس کی بٹادت کے فوش میں ہے جو تو یہ بھے سائی ہے۔ بدیر جزیر سے اور اند تھائی کے ور میال ایک راز تمی اور عمر میں کے جو تو یہ کے سائی ہے۔ بدیر خیر سے اور اند تھائی کے ور میال ایک راز تمی اور عمر میں کے حو تر میں کے در میال ایک راز تمی اور عمر میں کے جو تو یہ کے سائی ہے۔ بدیر خیر سے اور اند تھائی کے ور میال ایک راز تمی اور عمر میں کی طرف سے جو شخر کی سانے والے ہو۔ پھر ایک مود یٹار وزن کے اور عمر میں کی کرف سے جو تیر میں کی طرف سے جو شخر کی سانے والے ہو۔ پھر ایک مود یٹار وزن کے اور عمر می کی کرف

یداس بیٹار سے کے صدقے قبول کرلو جو تو نے جھے بنائی کہ حضور کر بم علیت میرے درود شریف کو جائے ہیں۔ پھر کی سو دینار کے اور عرض کی بیاس محست برداشت کرنے کے برلہ میں تبول کروجو یہاں آنے تک آپ کو شانا پڑی۔ پھر کی سود یناروزن کر تارہا یہاں تک کہ ایک ہزار دینار ہو گئے لیکن اس بزرگ نے اتنافر ماید کہ میں ایک سود یناری موں گاجو میرے آنا علقت نے بینے کا تھم فرمایہ ہے۔ (1)

حصرت تھی فروتے ہیں کہ میں سر کار دون کم عَلَیْتُ کے حر اور پر الوار سکے پاس بیٹ تھا، ایک اعرابی حاضر ہوداس نے عرض کی۔ اُسٹلامُ علیت بار سُون الله میں نے اللہ تعالیٰ کام ارشاد کرامی سامید ۔

والو الله الد الله الد الله والد الله المستعمر الله الله الله والله وال

منسی ید تر بفتر آت ساک و بند الیماف و بند الحود و الکون الکون الکون المحود و الکون المحدد می حضور سکونت بیزیر ایل داری جان ایل من عفت و پاکدامتی ب اور ایل جی وه مختصیت ب جو جود کرم کا پرکر ہے۔ "

یہ حرض کرنے کے بعدوہ عرائی چار کیا جاتا ہے جینے نیند آگ۔ بھی نے کی کریم علاقے کو خواب میں ویکھا۔ حضور نے فرمیوں سے علی اووڑواور سی اعرائی کو جا کریہ عردو مناڈ کہ اللہ تحد لی تے اس کو بخش ویا ہے۔ (1)

اس طرح ایک اور اغرابی حاضر ہواای هرح کی فریاد بارگاہ بیکس پناویس کی جس طرح اس میلے نے عرض کی تھی۔ اس نے ایک شعر کا ضافہ کیا۔

آب البی السی مرجی شماعت کی امیدی جانگی مراط او مازلت القدم است کی امیدی جانگی ہے جب لی مراط اور میں است کی امیدی جانگی ہے جب لی مراط اور کی اور کول کے قدم میلنے ہیں۔"

اس كو بخشش كى بشارت وى كى-

ایو موکی مدین، عبدالغی اوراین معد رحمیم الله تعالی حفرت ایو بکرین محرین عرب روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک روز ہیں ہو بکرین کا چرک بال بیشا تھ کہ اجا تک شکی آئے البیس و باید کی بال بیشا تھ کہ اجا تک حفول کے در میان ہو سد دیا۔ ہیں ہے انہیں کہا اے میرے آقا آپ شمی کہ و وقول آئھول کے در میان ہو سد دیا۔ ہیں ہے انہیں کہا اے میرے آقا آپ شمی کم ماتھ ہیں ہو ہو اور بغداد کے مادے ماوات کی بادے میں تھے ہیں کہ یہ بجنون ہے۔ میرے آل استفیار پر انہول نے فروای کہ میں نے ان کی میں ہوئے ان کے بادے میں ہوئے ہیں کہ یہ بجنون ہے۔ میرے اس استفیار پر انہول نے فروای کہ میں نے ان کے میں ہوئے ان انہول نے میں ہوئے اور انہ میں ہوئے کو در کھا کہ شمی حاضر ہوئے آئے آپ میں ہوئے ہوں انہوں نے انہول نے میں ہوئے اور ان کی دونوں آئے کھوں کے در میان ہو سہ دیا۔ انہول کے امران کی دونوں آئے کھوں کے در میان ہو سہ دیا۔ انہوں کے میں نے عرض کی پر سول اللہ احضور میں ہوئے اور ان کی دونوں آئے کھوں کے در میان ہو سہ دیا۔ جنور میں نے عرض کی پر سول اللہ احضور میں ہوئے ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں۔ حضور میں نے عرض کی پر سول اللہ احضور میں ہوئے وقرض نمازے قاد خوت ہوئے ہیں تو یہ حضور میں ہوئے فرایا شکل کا بیر صعوں ہے کہ جب وہ فرض نمازے قاد خوت ہوئے ہیں تو یہ تعنور میں ہوئے ہوئے ہیں۔ حضور میں ہوئے فرایا شکل کا بیر صعوں ہے کہ جب وہ فرض نمازے قاد خوت ہوئے ہیں تو یہ تیں تو یہ تا تھوں میں ہوئے ہیں۔

نَفُدُ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ ٱلْفُسِكُمُ عَرِيْرٌ عَلَيْهِ مَا عَبُّمُ حَرِيْصَ عَلَيْكُمْ بِالنَّوْسِيْنَ رَءُوفَ رَجِيْمٌ فَانْ تُوتُوا عَمَّلَ حَسَبِينَ اللَّهُ لَا إِلَهُ الأَ هُوَ عَلَيْهِ تُوكَلَّتُ وَقُو

رَّبُّ الْعَرِّش الْعَطِيْم (١)

ان آبات کی تلاوت کے بعد اس طرح تین د فعہ درود شریف پڑ متاہیں۔

مِلْي اللهُ عَبْث يَا مُحَمَّدُ - صِلَّى اللهُ عَبْكَ يَا

مُحمَّدُ - مِنْنِي اللهُ عَيْدُكَ يَاسُخَمُّدُ (2)

شیخ ابر حفص الرین الحمن السم فقدی روایت کرتے ہیں کہ جس ہے جرم شریف ہیں ایک آوی کو دیکھاکہ وہ کھڑت ہے اللہ کے مجبوب کریم علیکے یہ ورود شریف پرا متنار بہتا ہے خواہ وہ حرم شریف بین ہو خواہ عرفات و منی ش، ورود یاک کے بغیر اس کا کول اور شغل منیں سے بہر جما اے اللہ کے بندے ہر جگہ کے لئے مختلف رہ کی اور معمولات ہوتے ہیں ہی جی ایس کھیں دیکھیا ہول کہ تم نہ وہا اگرتے ہوں معمولات ہوتے ہیں کی میں خواہ کرتے ہوں کہ مناور مناور وہ کا میں حمید میں میں میں میں میں اور معمولات ہوتے ہیں کی کہ میں خواہ کرتے ہوں میں کہ میں کہ میں اور میں میں حمید میں میں میں میں میں کہ میں اور میں کہ میں اور میں کہ میں میں کی کہ میں میں کہ میں دیا ہوئی کریں ہی میں ہوتے ہیں کی کہ اور کرتے ہوں اس کی کیا وجہ ہے۔

اس فحص نے بتایا کہ بیل تے کے اداوے سے فک خراسان سے روانہ ہولہ میر اوالد میں اوالد ہور اوالد میں اوالد ہوتا ہول کے بیاری شا افاقہ ہوتا کیا۔ پہر سے ماتھ تھا۔ جب ہم کو فر پہنچ تو وہ بیار ہوگیا۔ رائد رفتہ اس کی بیاری شا افاقہ ہوتا گیا۔ پہر سے بیر اوالد فوت ہو دیکا قرش نے پی چادراس کے چرب بر فراں دک ہی گار میں بیکی و میر کے لئے وہاں سے خائب ہوگیا۔ پہر واہی آیا، اس کے چرب سے میں نے چادر مثالی کہ اس کو دیکھول میں کیا ویکھا ہوں کہ اس کا چیرہ گئے ہوگیا ہوں کہ اس کا چیرہ گار دیکھا داری کو کی صدت رہیں۔ میں ان بین میں نے دیکھا کو کی صدت رہیں۔ میں بین بین کی اس کے بین میں ہوگیا۔ پیس نے دیکھا کہ کو کی حمد میں اپنے ہوگیا ہوں کو کیو کر دیکھا کہ کو کی حمد میں اپنے میں ہوگیا ہوں کو کیو کر دیکھا کہ کو کی حمد میں اس کے بین ہوگیا ہوں کو کیو کی میں نے دیکھا کہ کو کی حمد میں سے دیکھا کہ کو کی حمد میں ہوگیا ہوں کو کیو کیو کی جو کی حمد میں ہوگیا ہوں کو دور فرداد میں ہوگیا ہوں ہوگیا ہوں کو کیو کہ کو کی میں ہوگیا ہوگیا ہوں کو دور فرداد میں میں ہوگیا ہوگی کی میں نے کہا کہ بیل کی میں کو دور فرداد میں میں ہوگیا ہوگی

<sup>128-9 48577-1</sup> 

كوكب آب كون بين ، تيرا آنامير ع لئ بن ك يركور اور سعاد اول كابا حث بناب اس يسق تے جواب دیا یا النصف علی میں محد مصفی عبیقہ ہوں۔ جب انہوں نے یہ فرماہ تو میری خوشی کی انتہانہ ری میں میں نے اس استی کی جاور کو ایک کنارے سے پکڑا اور میں نے عرض كي بلحق الله يا سيدي يارسول الله الأ الحيرانيي بالقط ميرے " قااے ميرے رسول كرم علي من آب كوالله كاواسطه دے كر يو چمة بور كر كيا تعد ب- حضور نے فرمیاتی باب سود کھ یاکر تا تھااور اللہ تو لی کا یہ فیصلہ کوجو سود فوری کر تاہے للہ تو ل موت کے وقت اس کے چیرے کو بدل کر گھ معے کی اند کر دیتا ہے۔ ونیا پس یا آفرت میں۔ لکین تیرے ہے گاہے معمول تھا کہ ہر رات کوسومر تبہ جھے پر در دد شریف پڑھ کر تاتھ۔ جب تیرے باب پر سے مشکل محزی ؟ کی تو وہ فرشتہ جو میرے ایتیوں کے افعال میری خدمت على بيش كر تاب اس فرشته نے محمد تيرے باب كى مالت سے بجمع احماد كيد بيس نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں التھا کی اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں شفاعت تھول قرمائی۔ ميرى محكم كل كئي مل فاك ك چرب ساور بنائي توان كا چروا سے چكدر ماتا جس طرح جود هوي كاميا ندجيكا كرتاب بس في الته تعانى كي حمد اور شكر اداكياس كي تجييز و معنی کرے لگا۔ و نن کرے کے بعد پھے اس س کی قبر یر سیف رہا۔ جھ یر نینداور بیداری کی كفيت طارل محى - الدوقت الك حاتف في محصيرة وازوى ال في حماك تم جافة موك تيرے والديريد عنايت كوساور كس طرح بوكى؟ يس في عرض كى جي علم مبيل-ها تف نے بتایا کہ وہ اللہ کے بیادے رسول میں پر درود شریف پڑھا کر جاتیہ میں ے اس وقت مم کھائی کہ آئ کے بعد یابدی سے میں بار گاہ رساست علیہ میں ورود و سل م حرض کر تار ہوں گا خواہ ش کس صال میں اور سمی مقام پر بھول۔(1) اک طرح علیمہ مخاوی نے متحدد واقعات کیسے ہیں جن میں ہر بار سر کار وہ عالم علاقت نے اے امتی پر نظر شعقت فرائی۔ اس کے ساہ چرے کو اپنے دست مبارک کو پھیر کر چود حویں کے جاند کی طرح در فشال کر دیا۔ ایسے ایک خوش نصیب کوب سعادت حاصل ہوئی تواس نے ہو چھا س انت الدی عراضت علی آب کون ستی ہیں جہوں نے جھ ے یہ معیبت دور قرال ہے؟ جراب الا آل سیٹ محمد منطقہ میں تیرانی ہول جس کا

نام نامی محد مصطفی میلانی بهدات به فرض کی پارسول الله! بیجے تصحت فرمائے۔ حضور فرمای میری آل پر درود شریف فرمای فرمای الله اور جب کوئی قدم رکھو تو بھا پر اور میری آل پر درود شریف برعا کرد۔(۱)

ابو سلیمان جمہ بن الحسین حرالی کہتے ہیں کہ بیرے پڑوی بیل ایک شخص افی جس کا تام الفضل " فضار وہ کھڑے وہ کھڑے اور کھا کہ تااور تماز پڑ معتاوہ حدیث پاک کھا کہ تا تھا کہ تا تھا کہ تا تھا۔ اس نے بنا کہ بھل کے حضور کر یم مطالعہ کی کر یم مطالعہ پر ورود شر ایف نیس بھیج کر تا تھا۔ اس نے بنا کہ بھل نے حضور کر یم مطالعہ کو خوب بھی دیکھ حضور کر یم مطالعہ نے جھے فرہ یہ جب تو درود شر ایف لکھتانے یا میرا اذکر کر تا تھا۔ اس نے بعد بھی سنے ورود شر ایف لکھتانے یا میرا اذکر کر دیا اس کے بعد بھی سنے ورود شر ایف کا اجتمام شر دی کر اس مطالعہ کی حواب بھی ریادت کی تو حضور بھا ہے ہے دیارہ حصور کی کر یم مطالعہ کی حواب بھی ریادت کی تو حضور بھا جھے بہتے ہے ارشاد فر میا بستنے میں صلو تُک علی جو دہ جو دہ میں اندر سنے ہوں اس میں اور مسلم اللہ بھی جارہ دیا ہے جو دہ تھی طید و سلم سلکہ میں جار حروف ہیں بھر حرف کے بدلے دس نیکی س میں اور شکہ تھی تیں اور شکہ تھی طید و سلم سلکہ میں جار حروف ہیں بھر حرف کے بدلے دس نیکی س میں اور شکہ تھی ہیں۔ بھر اندر کر دیا تھی طید و سلم سلکہ میں جار حروف ہیں بھر حرف کے بدلے دس نیکی س میں اور مروف ہیں بھر حرف کے بدلے دس نیکی س می تیں اور شکہ تھی کے دیم ہے تو جا بس نیکی میں ان کی و مرد بھا ہے۔

كَيْفِيَّةُ الصَّلوةِ عَلَى السِّيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَيْهَ وَسَيَّم

حضورتی کر ہم علی ہے۔ پر در دوشر ایف پڑھنے کے متعدد وصینے روایت کے گئے ہیں الن میں سے چند ہدید تار میں ہریہ صلوق و سلام سے چند ہدید تار میں ہریہ صلوق و سلام عرض کریں اور اس کی غیر متابق یر کتول ہے اپناوا می طلاب معمور کر سکیل۔ عبد داند بن ابی بحر بن حزم اپنے والد ہے وہ عمرو بن سلیم ررق سند روایت کرتے ہیں کہ جمعے ابوحید ساعدی نے بتایا۔

عالُوا يارَسُونَ الله كَيْفَ نُصِدِّى عَلَيْتُ فَعَالَ غُولُوا اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَيْ مَعَدِّدِ وَأَرْواحِهِ وَدُرَّتُومِ كُمَا صَلَّتَ عَلَى مُحَدِّدٍ وَأَرْواحِهِ وَدُرِّتُهِ كُمَا صَلَّتَ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَدَّدٍ وَأَرْوَاحِهِ وَدُرِّتَهِ عَلَى مُحَدَّدٍ وَأَرْوَاحِهِ وَدُرِّتَهِ كَمَا عَلَى مُحَدَّدٍ وَأَرْوَاحِهِ وَدُرِّتَهِ كَمَا عَلَى مُحَدَّدٍ وَأَرْوَاحِهِ وَدُرِّتَهِ كَمَا عَلَى مُحَدَّدٍ وَأَرْوَاحِهِ وَدُرِّتَهِ كُمَا عَلَى مُحَدَّدٍ وَأَرْوَاحِهِ وَدُرِّتَهِ كَمَا عَلَى اللَّهِ إِنْهِ الْهَاجِيْمِ النَّكِ حَمِيْدً مُحَيَّدً

ابو حمید ساعدی فرائے ہیں صحب کرام نے عرض کی بارسوں للد! ہم حضور کی بارگاہ میں

مس طرح صوة و سلام عرض كرير؟ حضور ف فراي ان كلمات سے صلوة و سلام عرض مرض مرس طرح الله الله الله مار على عرض مرس

صلوة وسلام عرض كرنے كادوسر الكائز اليوسسود انسارى سے مروى ب، حضور ملك في في في في الله الله الله الله الله الله في كرو۔ فرماياان كلمات سے مسلوۃ في كى كرو۔

اللهُمُّ صَلَّ عَلَى مُخَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اللهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اللهِ الْمَاحِيْمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ كُمَّ بَارَّكْتَ عَلَى اللهِ الْمَاحِيْمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ كُمَّ بَارَّكْتَ عَلَى ال

عقبہ بن عام تے در دوشر بیف کے در ن ویل الفاظ نقل کئے ہیں۔

النَّهُمْ صلَّ على مُحمَّدِ النِّي الْأُمَّى وعلى آلِ مُحمَّدِ النِّي الْأُمَّى وعلى آلِ مُحمَّدِ النَّهِ مَع حغربِ الوبر برور شى الله تعالى عند سے مردى بے حضور كريم فَقَطَّةُ فَارَالُهُ وَمَايِد مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُكَالَ بِالْمِكْلِ الْنَوْفِي إِذَا صَلَّى عَلَيْ اَهْلُ الْبَيْتِ مَلْقُلُ اللّٰهُمَّ صَلَّ عَنَى شَحَمَّدِ بِهِ النِّي وَالْرُواحِهِ اُمْهَامِ الْمُؤْرِيشِ وَدُرَّيْنِهِ وَآهَلَ بَيْتِهِ كُما وَالْرُواحِهِ اُمْهَامِ الْمُؤْرِيشِ وَدُرَيْنِهِ وَآهَلَ بَيْتِهِ كُما

مَنْقِتَ عَلَى إِيْرَاهِيَّمْ إِنَّكَ جَمِيْدٌ مُجِيَّدٌ-

اللَّهُمُّ آرَادِ عَلَى مُحَدُّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدُّدٍ كَمَّ آرَكُ عَلَى إِبْرَاهِيمُ إِلَّنَ خَدِيدٌ مُحِيدٌ حجرت ملامه كندى فرمائة بين كه صفرت على المرتشلي بَهِ مِن الر مطورة وملام عرض كرت كاظر الله سكمائة بين كه عفرت على المرتشلي بَهِ مِن الريق صلوة وملام عرض

> اَللَّهُمُّ دَاجِيَ الْمَدْخُوَّاتِ وَبَارِئَ الْمَسْمُوكَاتِو إِخْمَلُ عَرَائِمَ مَلُوَاتِكَ وَمَرَاجِيَ الْمُرَاتِكَ وَمَرَاجِيَ الْمُرَاثِكَ وَرَاتِكَ وَمَرَاجِيَ الْمُرَاثِكَ وَرَاتِكَ وَمَرَاجِيَ الْمُرَاثِكَ وَرَاتِكَ وَمَرَاجِيَ الْمُرَاثِكِ وَرَاتِكَ وَمَرَاجِيَ الْمُرَاثِكِ وَمَرَاتِكَ وَمَرَاجِيَ اللّهِ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّ

عَنى مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ وَرَسُولِكَ الْعَامِ لِمَ اعْبَقَ وَالْمُعْلَى الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْمَعْلِي الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْمَعْلِي الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْمَعْلِي الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْمَعْلِي الْحَقِيْقِ الْمُرِكَ عَلَيْتِ الْمَلِكَ مَا عَلَيْكَ مَا عَلَيْكَ مَا مُولِكَ حَتَى اوْرِي فَيَسًا لِعَامِينَا عَنى بِعَاد آمْرِكَ حَتَى اوْرِي فَيسًا بِعَهْدِئ مُاصِيًا عَنى بِعَاد آمْرِكَ حَتَى اوْرِي فَيسًا بِعَهْدِئ مُاصِيًا عَنى بِعَاد آمْرِكَ حَتَى اوْرِي فَيسًا بِعَهْدِئ مُاصِيًا عَنى بِعَاد آمْرِكَ حَتَى اوْرِي فَيسًا بِعَمْدِئِنَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

معلما القدالات بججائے والے رمینوں کے قرش کواور پیدا کرنے والے بلند آسانوں کو ور تھلیق کرنے والے دلوں کوالن کی فطرت کے مطابق سمی کو بدیخت کمی کو نیک بخت منازل فرماسیے بررگ مربین درودوں کو اور نشوو تمای نے والی بی بر کوب کو اور ایمی میربان شفقتول کو جارے آقا کر ( علیم ) م جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ کھولتے واے بیں اس چیز کوجو بند کروی کی اور میر لگائے واسے بیں جو گزر چکا ہے اور اعلان کرنے والے بیں حق کاراستی کے ساتھ کے کیلنے والے بیں باطل کے افتکرول کو۔ جو بوجم آپ پر ڈالا کیا انہوں نے اے اش لید تیرے علم سے تیری بندگی کرتے ہوئے چستی کرتے ہوئے تیری رمنیا کے حصول یں۔ یجھ کر ہاو رکھے والے تھے ی وحی کر۔ حفاظت كرنے والے تيرے عبدكى مستحدى و كمانے والے تيرے تلم ك نافذ كرفي يبال تك كدروش كردياآب في شعله بديت كاروشي سے طلبے کار کیسے۔ اللہ کی تعلیں میٹی ایس حق داروں کو ال کے اسباب ك دريع- سي ك دريع بدايت دى كن داور كوس ك بعد كدوه ممرابی کے فتوں اور کن ہول میں ڈوب چکے تصاور روش کرویا حق کی واضح نظافوں کو اور چیکنے والے احکام کو اور سل م کے روش کرنے والے ول کل کو۔ اس آپ تیم سے قابل احماد الین بیں اور تیم سے علم کے خزا جی بیں۔ اور قیامت سکے وال تیم سے کواہ بیں اور تیم سے جیمے ہوئے بیں رحمت مجسم اور رسول مناکر۔"

حضرت این مسعود رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جب تم حضور عظی پر صلوۃ وسلام عرض کرو تو نہا یت عمرہ طریقے ہے ہیں کرو کیو تکہ تم نہیں جانے ٹا کر بھی کلمات حضور کی بارگاہ میں منظور ہول اور اس طرح درود شریف پڑھاکر د۔

اللهُمُ احْعلَ صَلُواتِكَ وَرَحْمَتُكَ وَيُرَكَاتِكَ عَلَى مَنْ اللهُمُ الْمُعَلِّلُ وَمُ كَاتِبُ عَلَى مَنْ الْمُعَلِّلُ وَعَالَمِ السِّيْنَ مُحَمَّدِ عِبْدِكَ وَرَسُولِ عِبْدِكَ وَرَسُولِ عِبْدِكَ وَمَاتِدِ الْعَيْدِ وَمَاتِدِ الْعَيْدِ وَرَسُولِ عِبْدِكَ وَرَسُولِ الْعَيْدِ وَمَاتِدِ الْعَيْدِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللّهُمِ الْعَقْهُ مَعَامًا مُحَمُّودً بِعَيْظُهُ مِيْدِ الْمَاتُولُونَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مَنْ مَنْ اللّهُ مَعْمَدٍ وَ عَلَى آل سَيْدِنَ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آل سَيْدِنَ اللّهِ مَعْمَدٍ وَ عَلَى آل سَيْدِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلّمَ عَلَا عَا

دے گااور تیرے سادے گناہ بخش دیے جا کی ہے۔(1)

حضرت ابوطلورے مروی ہے کہ بیل ایک ول بارگاہ رمالت بیل حاضر ہواتو ہیں نے سرت وش دہ تی کے آثار حضور کے رہ اتور پر دیکھے۔ اس طرح شاوال فرحال بیل نے بھی حضور کو شیل دیکھی حضور کو شیل دی حضور کو شیل دی حضور کو شیل دی جس نے عرض کی بار سول اللہ! حضور آج از حد مسر وروشاد مال لفر آرے ہیں۔ بیل نے اس سرت وشاد مال کی وجہ وریافت کے رحمت دوعالم ملکھی نے فر اللم آرے ہیں۔ بیل ایمن بہال سے میں ہیں انہوں نے اپنے فر الله تی ہیں آت کی رب فر شرف ہوں الله تی جر کیل ایمن بہال سے میں ہیں انہوں نے اپنے حضور کو یہ در سیار کی طرف سے یہ فوشخری وئی ہے اور فر مالا ہے اللہ تعالی نے جھے حضور کو یہ فوشخیری منائے کیئے بھیج ہے کہ حضور کاجواستی آپ پر ورواشر بھے جیجا ہے اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ت

حضرت ابن وہب ہے مروک ہے کہ حضور علقہ نے قربایا جس نے جھے پر دس ہور درود شریف پڑھاگویا ہیں نے ایک غلام آزاد کیا۔

حعزت ابو بکر صدیق دمنی الله حدے مردی ہے حضور علیہ السلوۃ والسلام پرورود شریف عرض کرنا مگنابول کو شم کرنے کا باعث ہوتا ہے اور غلاموں کو آزاد کرنے سے زیدہ فضل ہے۔

چو حضور علیہ برصلوٰۃ وسلام عرض نہیں کر تااس کے لئے وعید اور اس کی ٹمرمت

عفرت ابوہر مرود من اللہ عندے مروی مضور کریم علی فی ارشاد قرمایا۔ رغم آلف و بھی دکورٹ عبدہ قلم الصل علی "اس آدی کی ناک فاک سلود ہوجس کے سامنے میر الاکر کیا کیا اور اس کے سامنے میر الاکر کیا کیا اور اس کے سامنے میر الاکر کیا کیا اور اس کے جامعے میر الاکر کیا کیا اور اس

بمرحضورية فرمايا

رَعْمَ أَمْدِ رِجُلٍ دَّحَلَ رَمْصَانُ ثُمُّ اِنْسَلَخَ قَبْلِ أَنْ يُعْمَرُلُهُ-

1. التفاويلاني مني 247

2 ايد)

داس هخس کی ناک ہمی خاک آلود ہو جے ر مصان المبارک کا مہینہ نفییب ہوالیکن اس سے ویشتر کہ وہ مہینہ ختم ہو جائے اس نے اپنی بیشش کو مینی نہیں بنایا۔اور اپنے آپ کو جنت کا حق دار نہیں بنایا۔" معرت جابریں سمروے مر دی ہے کہ ایک دید حضور ہی کریم ملائے متبر پر تشریف

الے کے رجب پہلی سیر می پر قدم رکھ تورک کے فرمایا آئین، دوسری سیر می پر قدم رکھا رکھا رکھا کے دید اس کے فرمایا آئین، صیبہ کرام نے کے بعد دیکرے قرمایا آئین، صیبہ کرام نے کے بعد دیگرے تیل بار آئین کہنے کی وجہ پر تیل ایمن آئے ویکرے تیل ایمن آئے ہیں انہوں نے کہ بارسول اللہ ایمن کے سامنے آپ کا نام ناکی لیا جائے اور وہ در او باک شد پر سے اس کو اللہ تعالی جنت سے محروم رکھے آپ کئے آئین تو میں نے کہا آئین۔

چر نیل این نے پھر کہا کہ جس کور مضال البارک کا مہینہ نصیب ہو اور اس نے اپنے آپ کو جنتی شدینا ہو وہ مخض بھی جنت میں و خل نہ ہو۔ پھر کہ جس کو پوڑھے والدین کی خدمت کا موقع ملے اور وہ الن کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستخل نہ کرے اس پر بھی اللہ میں ہوں

تعالی کی رحت ندمو۔

حضرت على الركتنى عمروى بمحمور علية عد أرملا

آب جیل گل البحل آلدی د کرت عدد فلم یصل علی الدی المدی مراد کر ماجات تو وہ جھ السب سے براد کر کیا جائے تو وہ جھ سے در دد شریف ندیز ہے۔"

عفرت جعمر بن محمد البينة والدعروايت بين كه حضور علي في فرمايد. من ذكرات عندة علم يُصَلَ عَني العَطِين به طريقُ الْحَدُة

"جس فخفس کے سامنے میر اڈ کر کیا جائے اور وہ مجھ پر در دو شریف نہ پڑھے تودہ جنت کے راستہ سے بھٹک عمیا۔"

حضرت ابوہر میں دوایت کرتے ہیں کہ ابوالقاسم حضور فقر دومنالم علی نے ارشاد فرمایاجب کوئی قوم اسمنی بیٹے پھر دواس مجس کے اختیام پراپنا ہے کمرون کو بھی جائے اور منتشر ہوئے تو سے کمرون کو بھی جائے اور منتشر ہوئے ہے کہ وی سے اور منتشر ہوئے ہے کہ اور شریف نہ پڑھے تو یہ مجلس ان کے لئے باعث

حسر سے ہوگی واللہ ان لی جا ہے توان کو عذاب دے جا ہے توان کو معاف قرمادے۔
ہمال تک ہم نے در دو شریف کی اہمیت اور اس کے فض کل کو تنعیس کے ساتھ بیان کیا
ہے۔ابان دیکر حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے جواللہ تعالی سے محبوب سلی اللہ علیہ وسلم سے للہ
تعالی کی مخاوق پر لازم بیں۔

سر ورعالم علی فیوت ورسالت پرایمان لے آنا

يان كاسموم يب ك

هُو تَصَدِينَىٰ بُرُتِم وَرِسَائِةِ اللهُ لَهُ وَتَصَدِيْقُهُ مِنْ سَيِنِحِ مَا خَاءَ بِهِ وَلَا قَالَهُ وَ مُطَالِقَةُ تَصَدَيْقِ الْفَسِيرِ بِسَلِثَ وَ شَهَادَةُ اللَّسَانِ بَآلَهُ رَسُولُ اللهِ

" نیعی انسان حضور کی نیوت اور رساست کی تقدیق کرے اور جواحکام انہی اللہ تی ٹی کی طرف سے حضور علی ہے کر آئے ہیں اور جو بی زیاں حق ترجمان سے حضور مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارش و فرالما سے الن تمام چیز دل کو معدق دل سے حسیم کرے اور جس طرح اس کا دل ان امور کی تقدیق کررہ ہے اس کی زیان میں اس کا قرار کرے۔"

جب تک یہ دونول چزی جمع تہیں ہول گراس وقت تک ایمان کی صفت تہیں ہولی جائے گی اور جب تک انسان حضور ملک پر ایمان تہیں لا تااگر وہ صرف انقد تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے گاتو وہ مومن کبلا نے کا مستحق تہیں ہوگا۔ قر آن کریم کی کثیر آیات اس حقیقت کی تائید کرتے ہیں۔

کی تائید کرتی ہیں۔

چند آیات آپ مجی ملاحظہ فرہ تیں۔

وَرَسُولِهِ (2)

1\_مروالخات 8 2\_مروالخات 8-8 "ہم نے بیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر خوشخری سنانے والا بروقت آگاہ کر خوشخری سنانے والا بروقت آگاہ کرنے والد، تاکہ تم سے ور سے ایمان لے آؤاللہ تعالی اور اس کے رسول محرم ملکھتے ہے۔"

مجرار شادر بافي ہے۔

عَامِئُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَكَذِلْهِ وَالنَّهُواهُ لَعَنْكُمْ مِهْتَدُوانَ 1)

"پس ایمان را و الله پر اور اس کے رسول کرم پر جو بی ای ہے۔ جوخود ایمان رایا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر اور تم بیروی کرواس کی تاکہ تم برایت بافتہ ہو جاؤ۔"

امادیت طیبہ سے بھی ان آبیت کی تعدیق بوتی ہے رسالتا بہ علی کے ارش و قربید اُبراتُ اَنْ اُمَائِلَ النّاس سَلّی بَدُهدُوا اَنْ لَاَالِه الاَّ الله وَبُوْمِيْوا بِی وَسَمَا حَثْثُ بِهِ فَادِ فَعَلُوا دَلِث عَصَمُوا مَنِی دِمَاءَهُمْ وَامْوَالِهُمْ اِلاَ بِحَقّهِ وَحسالِهُمْ عَنِی

" بجھے علم دیا گیاہے کہ میں او گوں کے ساتھ جنگ کروں یہال تک کہ وہ اس اس کی شہادت دیں کہ دافلہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں اور میرک نبوت پر ایمان ما عمی اور جو کتاب مقد می میں ایت ریب کی طرف سے لایان ما عمی اجان کے آئے میں۔ اگر دہ ایسا کریں کے آئے ان کے خون اور ال کے اموال محفوظ ہو جا عمی گے۔"

اگر کوئی مخفس زبان ے اقرار کرے گالین دل سے تقمدیق نیس کرے گاتو دہ موسن

نبیل ہو گابکہ منافق ہو گا۔

## حضور علیہ کے ہر فرمان کی اطاعت کرنا

قر آن کریم کی کثیر التعداد آیات میں القد تعالیٰ نے اپنے بند دل کو اپنے مجوب کریم حالقہ کی اطاعت کا تھم دیاہے۔ چند آیات ملاحظہ فرما کیں۔

يَاأَيْهِ اللَّهِ إِنَّا أَسُواً آطِيْتُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ (1)

"اے ایمان والواطاعت کر واللہ کی اور اس کے رسول کی۔" غُلِّ الْمالِیْمَا اللہ مِنْ والرُّسْمَالَ (2)

"آپ فرمائے اطاعت کر واللہ تعالی اور رسول مرم علی ک۔"

واطِيْعُوا لِمُهُ وَالرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرْحِمُونَ (3)

"اطاعت كروالله تعالى اوررسول كريم كى تأكه تم يررحت فرمانى جائے"

وَإِلا تُعِيْعُونُهُ تَهْتُدُوا (4)

"اگر تم اطاعت كرد كے يمر عدر سول كى توبدايت وك كے ۔"

مَنْ يُنظِع الرُّسُولَ لَهُ لَقَدْ الطَّاعُ اللهُ (5)

"جوال عت كري كارسور مرم كي تواسي في عت كي للدنت لي ك-"

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے رسوں تھرم ﷺ کی اطاعت کو اپنی اطاعت فر ملیا ہے کیونکہ حضور علی اس کام کا علم دیتے ہیں جس کا اللہ نتی ٹی آپ کو علم دیتا ہے اور اس کام

ے منع فرمائے ہیں جس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا۔

وَمَا أَمَا كُمُ الرُّسُولُ فَعُمُونَهُ وَمَا مِهَا كُمْ عَنَهُ عَالَمَهُوهُ (6) "جورسوں كريم تمهاري باس عم لے كرآ كي اس كو تجول كرواور جش سے منع فرما كي اس سے رك جائد"

مَنْ يُصِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ مَا وَلَيْتَ مَعَ الَّذِينَ ٱلْعَمْ ، لللَّهُ

1\_مرتالا بال 20.

2 سوردُ آل عران. 32

3\_سور أنآل عمران. 132

54 Birs A

5. موریمکنمام 80

7 79 17 18

عَلَيْهِمْ كِنَ النَّيْنَ وَالصَّدَيَّةِيْنَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّيجِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّيجِينَ وَحَسَّنَ اللَّهِ وَالصَّيجِينَ وَحَسَّنَ اللَّهِ وَالصَّيجِينَ وَحَسَّنَ اللَّهِ وَالصَّيجِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّيجِينَ وَحَسَّنَ اللَّهِ وَالصَّيجِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّيجِينَ وَحَسَّنَ اللَّهِ وَالصَّيجِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّيجِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّيجِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّيجِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّيجِينَ وَالشَّهُ وَالصَّيجِينَ وَالشَّهُ وَالصَّيجِينَ وَالصَّيجِينَ وَالشَّهُ وَالصَّيجِينَ وَالصَّيجِينَ وَالشَّهُ وَالصَّيجِينَ وَالصَّيجِينَ وَالصَّيجِينَ وَالصَّيْحِينَ وَالصَّيجِينَ وَالصَّيِعِينَ وَالصَّيْحِينَ وَالْمَاعِقِينَ وَالصَّيْحِينَ وَالصَّيْحِينَ وَالصَّيْحِينَ وَالْمَاعِقِينَ وَالصَّيْحِينَ وَالصَّيْحِينَ وَالصَّيْحِينَ وَالصَّيْحِينَ وَالصَّيْعِينَ وَالصَّيْعِ وَالصَّيْعِ وَالْمَاعِلَةِ وَالصَّيْحِينَ وَالصَّيْعِ وَالصَّيْعِ وَالْمَاعِقِينَ وَالصَّيْعِ وَالصَّيْعِ وَالصَّيْعِ وَالْمَاعِقِينَ وَالْمَاعِلَةِ وَالْمَاعِلَةِ وَالْمَاعِقِ وَالْمَاعِلِينَ وَالْمَاعِلَةِ وَالْمَاعِقِ

"جواطا عب كرتے إلى اللہ كى اور (اسكے)رسول كى تووہ الن او كول كے مراقتين اور ساتھ مول كے تواہ مدينين اور ساتھ مول كے جن إلى اللہ تو تى نے تعام قرمانا ليمنى خياء صدينين اور شہراء اور صافتين اور كي تى اجمع ہيں ہياس تھى۔"

حضرت ابوہر میں دوایت کرتے ہیں کہ ٹی کریم ملک نے لرمالا۔

کُلُّ اَمْتِی یَدْ عُنُونَ الْعَنْهُ اِلاَّ مَنْ اَبِی (۱)
"میری سادی امت جند شی و علی موات ان کے جنہوں نے ایک کی سادی است

عرض کی گئی پرسول اللہ وہ کون اوگ بیں فرمانی جس نے میبر می امل عت کی وہ جنت بیس واغل ہوگا۔ جس نے میبر می فرمانی کی اس نے الکار کیاوہ جہنم کا مستخل ہوا۔

قر آن کریم أن آیات سے بھر اہواہ جن ش الله تعالیٰ نے اپنے محبوب کے احکامات کو بجالانے کا تھم دیا ہے اور اپنے محبوب کی افر مانی ہے سختی ہے منع فر مایا ہے۔ ریمن

ارشاد باری ہے۔

فُلُ إِلَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهُ عاتبِعُونِي يُحْبِينَكُمُ اللهُ (2)

"اكر تم محبت كرت براند تعالى عن توميرى بيروى كروران تعالى تم سع محبت فرمائ كاراند تعالى تم سع محبت فرمائ كاراند تعالى منابول كرمعاف فرمائ كاراند تعالى فنورور جيم عرب"

بندے کی محبت اللہ تعالی سے اور ہس کے رسول کمرم میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندے سے کے مفہوم کی تشر آگ کرتے ہوئے قاضی عیاض فرماتے ہیں۔

> الْحُبُّ مِن اللهِ عِصْمَهُ وَ نَوْفِيْنَ وَمِن الْعِبَادِ صَاعَةُ (3) "بندے سے اللہ کی محبت کا یہ منہوم ہے کہ اللہ تعالی اسے گنا ہول سے پچا تا ہے۔ اور نیک کا موں کی تو بیش مطافرہا تا ہے۔"

> > 1. الثناء، جار2، مخد 545 2. مور آ آل عمران. 31 3. الثناء، جار2، منز 548

اور بندوں کی محبت اللہ تع لی سے کا بد منہوم ہے کہ بندوا ہے رب سے ہر تھم کی تقبیل کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیاخوب کہا۔

الله والله والد تعلق المقال المعدد ا

اس كابيد منبوم بحى بيان كيا كيا سي-

أَيْمَالُ سَخَيَّةُ الْعَلَّمِ بِلَهِ مِعْظِيْمٌ لَهُ وَهَيِّيَةً ثِنَّهُ وَمَحَيَّةُ اللهِ لَه رَخْتُهُ وَارَادَتُهُ الْجَمِيْلَ لَهُ

"بندے کی اللہ ہے محبت کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم واحرام ہجا مائے اور اس کی تار اختلی ہے ہر وقت فا گف د ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بندے ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی بندے ہے مجبت کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے ہے محبت کرتا ہے اس پر اپنی د حست نازل فرمات ہے اور اس کے لئے ہملائی کا ارادہ کرتا ہے۔"

سر کار دوعالم ﷺ نے ایک د نعہ و عظ فرماتے ہو ئے ارش د فرمایا۔

فَعَلَيْكُمْ بِسُنْتِيْ وَسُنْهِ الْخَلْعَاءِ الرَّائِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ وَعَشُواْ غَلِيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِنَّاكُمْ وَمُحَدَثَاتِ النَّمُوْرِ عَالَّا كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِذَعْهُ وَكُلُّ بِنَّعِهِ صَلاَلَةً

" متم پر میری سن کا جاع اور میرے بدے سے فتہ خلف وی سنت کا انہام الدی ہے اس کو انہام الدی ہے اس کو اپنے دائق سے مضبوط پکڑ لو۔ اور دین بیس نئی یا شیں بید اکر نے سے اجتماب کر و کیو تکہ ہر نئی بات بد عت ہوتی ہے ، ور ہر بدعت کم انک ہوتی ہے ۔ "

بدعت مس كوكمت بين الم غزال من الندعائي في ألى تشر تحكر تم بوع فرميد. البدعاء المنتشوعة ماراحم السنة السائورة أو كال يُعْدِي إلى تَغْيِيرها

"کہ بدعت ند مومہ دو ہے جو کس مشہور صدیث کے خلاف ہویااس کی وجہ سے کی سنت میں تغیر بایا جائے۔"

اب جب مرف بدعت كالفظ ذكر كيا جاتا ہے أو اس مده امر مراد موتا ہے جو كى سنت مشہور كے طائف بوياس سے حضوركى كى سنت بن تغير روية بر بواور وہ نيا كام جو كى سنت مشہورہ كے خلاف ند بووہ بدعت قد مومد تبين ہے بلكہ اس كے بارے ش ارشاد نبوك ہے۔

می سن سُنَهُ حَسَبَهُ عَسَبَهُ عَسَبَهُ عَسَدِ بِهَا "جس نے کوئی چیاطریقہ جاری کیا تواس کواس کا جرہے گا اور جولوگ اس منے طریقہ کو بنا کیں گے الن کا تواب مجمی اے ہے گا۔" بد عنت کا غفظ مطلقاً ذکر کیا جائے تو اس سے عمر او وہی ففل ہے جو سنت مشہورہ کے

بر سب بات خلاف ہو۔

حضرت ابورافع کے مروی ہے کہ ا

لاَ أَلْمِينَ خَذَكُمُ مُنْكُ عَلَى أَرِيْكِتِم يَأْمِيُهِ الْآمُرُ مِنَّ الْمُرْ مِنْ الْمُرْ مِنْ الْمُرْقُ مِنْ الْمُرْقُ مِنْ الْمُرْقُ مِنْ أَوْلَهُمْنِكُ عَنْهُ وَيَقُولُ لَا آدْرِي مَا الْمُرْقُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وَ حَمَدًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِنْبَعْدَاهُ - ﴿ (1)

"کہ بیں تم ہے کئی کو اس حامت بیں نہاؤں کہ ووپاتک پر تکیہ لگائے بیٹ ہواور اس کے سامنے میں اکوئی تھم بیٹن کمیا جائے جس بیں نے " کوئی کام کرنے کا یا کسی کام سے باز رہنے کاارش و فرویو ہو تو وہ نے کیے کہ بیل اس کو نہیں جانبا، جو کتاب القدیش ہوگا ہم اس پر عمل کر پر گے۔"

دوسر كامديث وكالياك يل ي

مَنِ اسْتَنْسَتُ بحديْثِي رَفَهِما وَحفظه جَاءَ مَع الْفُرال

"جو تحقص میری حدیث کو مضبوطی ہے پکڑ لیٹا ہے اور اس کو اچھی

581 3 12 in 1121 1

طرح ہے سیجنتا ہے اس کویاد کرتا ہے تودہ قر آن کریم کے ساتھ بادگاہ النی ٹیل ڈیٹ ہوگا۔"

و مَنْ تَهاوَلَ بِالْفُرْآنِ وَخَدِيْتِي خَسِرِ الدُّنِيَا وِالْآخِرَةَ -"اورجو قر آن كريماور مير كي عديث كيس تحد مايروان كريماور مير و آخرت يمن فائب د فامر موكات"

حضرت ابو ہر مرور منی اللہ تعالی مندے مروی ہے۔

عَنِ اللَّهِيِّ عَلَيْكُ قَالَ الْمُنْمَسُكُ مِسُنْعِي عِبْدَ مُسَادِ المُنْعِينَ عِبْدَ مُسَادِ المُنْعِينَ لَكَ احْرُ مِأْةِ شَهِيْدٍ

"ميرى امت ك فياد ك ونت جو بيرى سنت پر معبوطى سے قائم سب كاال كوسوشهيدول كانونب لے كا۔"

جن آیات طیبات شل الله نتی فی نے اسپنے بندول کو ٹی کمر م علی کی فرما نبر داری اور میں الله کی کا عکم دیاہے وہال عام طور پر دو مقل استعمال ہوئے ہیں۔ اطاعت اور اتبائ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ الن دونول مقتلول کا اصطلاحی مقبوم کیا ہے تاکہ الن آبیات قرآ آئی کا سیح مقبوم سیجے در اس پر عمل ہیرا ہوئے بی کوئی وقت اور بھاؤ پیش ند آئے۔ مقبوم سیجے در اس پر عمل ہیرا ہوئے بی کوئی وقت اور بھاؤ پیش ند آئے۔ علامہ ایو الحس آبدی جواصوں فقہ کے لئام این اطاعت کا مقبوم بیال کرتے ہوئے مراتے ہیں۔

مَنْ آتَى بِيشْ يَعْلِ الْغَيْرِ عَلَى فَصَدِ اِعْقَادِمِ فَهُوَ مُطَيِّعٌ لَهُ

اتباع کی نفو کی اور اصطلاحی شخفیق ہے یہ داشتے ہو گیا کہ نبی کریم علیقہ کی اتباع کے متعلق جو القدان کی نفو کی اتباع کے متعلق جو القدان کی نفر کے اس کی تغییل مرف اس صورت بیں ہو سکتی ہے کہ بھم حصور علیقہ کے اقوال پر اس طرح عمل کریں جیسے ان اقوال کا تقاضا اور خشاء ہے اور حضور علیقہ کے افعال کو اس طرح حضور علیقہ نے او فرما نے اور اس طرح حضور علیقہ نے او فرما نے اور اس لئے اوا کریں جس طرح حضور علیقہ نے او فرما نے اور اس لئے اوا کریں جس طرح حضور علیقہ نے او فرما نے اور اس

آگر ہم ال شر الله ش سے سمی شرط کو بھی نظر اعداد کریں مے نو پھر اجاع نیوی حس کا ہمیں اللہ تعالی نے بار بار تھم دیاہے ، سے ہم محروم رہیں گے۔

جس طرح الند تعالى في النج بندوں كو ين أى كر مم الله في والله عت كا تاكيدى علم ديا ہے اى طرح حضور سركار دوعالم علي كى تتم عدوى سے سختى سے منع قربايا ہے۔اس مضمول كى بے شار آيات على سے چندورج ذيل ہيں۔

مَلْيَخْذَرِ الَّذِيْنِ يُخْلِفُول عَلْ أَمْرِهِ أَنْ تُعِيِبَهُمْ فِئَةً اوْ يُعِيِبَهُمْ فِئَةً اوْ يُعِيِبَهُمْ عَدَابً النِّمْ (1)

" لیس ڈرنا ہے ہے اشیل جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسوں کریم کے قربان کی مکر افویس کوئی مصیبت ند پہنچ یا ، فہیں وروناک عذاب ند آلے۔"

وَمَنَّ أَيْشَاقِنِ الرَّسُولُ مِنْ بِغَدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهَدْيُ وَيَتَّبِغُ

عَيْرَ سَيْنِ الْمُؤْمِينِينَ مُولَّهِ مَاتُرَنِّي وَمُصَلِّهِ جَهَمْمَ وَسُلِّهِ جَهَمْمَ وَسُلِّهِ جَهَمْمَ

"جو شخص مخالفت کرے (اللہ کے) رسول کی اس کے بعد کہ روش ہوگی اس کے لئے ہواہت کی راواور ہے اس راوی جو الگ ہے مسلمانوں کی راوے تو ہم چرنے دیں گے اے جد هر ووخود پھر اے اور ڈال دیں گے اے جہتم ہی اور یہ بہت یوی پلننے کی جگہ ہے۔" ای مضموں کی چند حاویث طیبہ مجمی ماحظہ ہوں۔

رَوى إِنِّنَ النَّ رَامِعِ عَنْ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ لَا الْهَنِّ أَخْذَكُمْ مُتَكِّ عَلَى وَيْكِيهِ يَأْتِيْهِ الْأَمْرُ مِنْ آمْرِي مِمَّا آمِرْتُ بِهِ أَرْ مَهَيْتُ عَنْهُ مَيْقُونَ لَا أَشْرِي مَارَ حَدُّنا مِمَّا آمِرْتُ بِهِ أَرْ مَهَيْتُ عَنْهُ مَيْقُونَ لَا أَشْرِي مَارَ حَدُّنا

یں گئاب اللہ آئسفہ ہ " معرت الور اللے اسپے والدے روایت کرتے ہیں کہ ٹی کریم علیقہ نے اوٹ و فرمایواے میرے منے ایش آتم میں سے کسی کوایے سزین بائٹ

م میں موندیاول کہ اس کے پاس میرے احکام اس سے کوئی علم فائل

كياجائ جس مي يس في الحكى چيز كوكرف كا علم ديا بوياكى چيز سے منع

كيا يو تووه بج تاس كے ميرے اس سم كو بچان نے وويد كے كه ال

بات كويش تبين جائا، جميل توجوبات قرآن كريم من يدي جماس ك

ا تیاع کریں ہے۔ گویاوہ حضور کی سنت کا اٹکار کریں ہے۔"

معرب مقدام كى ردايت بل يرجل ب

حضر ت ابو بمر صدیق رضی الله عند کار جمله بھی حرز جان بنالیجے اور اپنی شاہر او حیات کواس کی روشی میں بمیشہ متور رکھتے تاکہ آپ بھٹک نہ جائیں۔ حضرت صدیق اکبر کی بدر وایت الم بودادُو الم بخارى المام سلم في التي التي صحاح بن روايت كى ب-قَالَ المُوابَكُمِ مَا الْصَلَّدُ يَنْ لَسَّتُ ثَارِكًا شَيْعًا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ بِهِ إِلاَّ عَدِلْتُ بِهِ إِلاَّ عَدِلْتُ بِهِ إِنَّى أَعْشَلُى إِنْ تَرَكَّتُ شَيْعًا مِنْ آشِهِ أَنْ ارْيَعَ (1)

" دعنرت البر بحر صدیق نے فرملیش ہر گزای کام کوچھوڑ نے ادار خیمی ہوں جو ل خیمی ہوں جس جر وہ کام کروں گا ہوں جس جر وہ کام کروں گا جو حضور علیہ العسنولاوالسل م کا معمول میارک تھا کیونکہ جسے اس ہات کا ہر وقت خوب رہتا ہے کہ ایسانہ ہو کہ حضور علیہ العسنولاوالسلام کی کمی سنت کو نظرا تھا از کرنے سے جس راور ست سے بھٹک نہ جاؤل۔"

## ذات و ك محمد مصطفى عليقة عدى محبت

میر مومن پر لازم ہے کہ مداللہ کے حبیب علاقہ سے محبت کرے۔ کثیر التعداد آیات قر آئی اور بے شار احلا بیٹ نبوریہ سے یہ ٹابت ہو تا ہے کہ ٹی کر بم علاقے کی محبت کے بغیر ایمان نا تمام ہے۔ اوش دخد او تدکی ہے۔

> قُل إِنْ كَانَ البَّالُوكُمْ وَالبَّالُوكُمْ وَاحْوَالْكُمْ وَارْوَاحْكُمْ وَعَشِيْرُتُكُمْ وَامْوَالُ دَ الْتَرَاثَتُمُوهَا وَيَحَرَّهُ تَعَشُونَ كَمْنَادَهَا وَمُسكِنُ تُرَاسَوْلَهَا أَحَبُ إِلَيْكُمْ مُنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ هِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُوا خَتَى يَالِينَ اللهُ بَامْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْغَوْمَ الْعَسِينِينَ -

"(اے حبیب) آپ فرمائے آئر ہیں تمہارے ہاں اور تہادا ہو تم نے اور تمہارے بینے اور تمہارے بینے اور تمہارے بینے اور تمہاری بریاں اور تمہارا کنید اور وومال جو تم نے کمائے ہیں ور وہ کاروبارہ اندیش کرتے ہو جس کے متدے کا اور وہ مکانات جن کو تم پہند کرتے ہو، زیادہ بیادے حمیس القد بقال سے اور اس کے رسول سے اور اس کی داویس جہاد کرنے سے توا تظار کرویہاں اس کے رسول سے اور اس کی داویس جہاد کرنے سے توا تریاں ویتا اس

توم كوجونا فرمان ہے۔"

اس آیت طیم کے بعد کسی ووسری ولیل کی کیا ضرورت وقی رہ جی ہے۔
اللہ تف فی اور اس کے محبوب کی محبت کوتا بت کیا جائے۔ اللہ تعالی نے سخت سرر نش کرتے
ہوئے فرمایا کہ جن کامال وائل و حی لی اور اول دو المجیس اللہ تعالی اور اس کے رسوں سے زیادہ
پیارے ہول تو ال کو فرمایا انظار کرویمال تک کہ اللہ تعالی کاعذاب آئے اور تنہیں تہیں
منہیں کرسے بھر الی توم کوفائ تی کہا گیا ہے۔

اب الناماديث طيبه كوماحظ فر، يكي جزامت كو محيت رسول كادر ك دست ري جي . ا

حضرت انس ہے مدیث مروی

"جس تخص میں یہ تین چیزی ہوں وہ بمان کی طاؤدت یائے گا (1) اللہ اور اس کے رسول ہے اس کی محبت تمام لوگوں سے زیادہ ہو (2) وہ جس مخص سے مجبت کر تا ہے مخص سے مجبت کر تا ہے مضرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت کر تا ہے (3) وہ کفر کی طرف لوشنے کو اس فقدر تا ہند کر تاہے جس طرح دوزخ میں ڈالے جانے کونا ہند کر تاہے۔"

ایک روز معترت عمر رضی الله عند نے بار گاہ رسالت میں عرض کی بارسول اللہ! آپ جھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجد میں سوائے میری جان کے۔ نبی کر بم نے قربایا تم بیں

ے کوئی ہمی ہوئی مومن نہیں بن مکاجب تک کہ ہی اے دنیا کی ہر چیزے دیادہ محبوب نہ ہوں۔ حضور نے جب توجہ فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ عند ہیں ایک ہ نقلاب رونما ابو گیا، بارگاہ رسالت ہی حضرت عمر نے عرض کی اس ذات ہوگ کی حم حس نے آپ پر قر آن کر ہم نازل کیا آپ جھے میری جان ہے بھی زیادہ محبوب اور عزیز ترجیں۔ حصور کی او آن کر ہم نازل کیا آپ جھے میری جان ہے بھی زیادہ محبوب اور عزیز ترجیں۔ حصور کی او آن کی توجہ نے حضرت عمر ہیں ہو انتقاب ہم یو کر دیااور آپ کمال سے انتقاب اور ایمال کی حضرت کی بات ہوئی۔ کو بات میں دیا اور ایمال کی حضرت میں ایمال خوارد ایمال کی حضرت میں اور ایمال کی حضرت میں اور ایمال کمی ہوگی۔

فَانَ سَهُلُ مَنْ لُمْ يَرَ وَلاَيَةَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ مِنْ خَييْمِ النَّاحُولُ عَلَيْهِ مِنْ خَييْمِ النَّ النَّحْوُالِ وَيَرِى نَفْسَهُ مِن مَلْكِ عَلَيْهِ لاَ يَدُونَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ يَدُونَّ مَحَدَّكُمْ خَلاَرَةً مَسْتُهِم لِللَّ السِينَ عَلَيْهِ مِنْ يَعْسِمِ -

"حطرت سبل سے مروق ہے جو تص اپنے تمام طابات بھی سے پنے
آپ کورسول کریم علیا کے کا زیر تصرف خیل نہیں کرتا وہ حضور کی
سنت کی مشائ کو نہیں چکو سکتا کیو تکہ حضور نے فرالید لا یُوین اُنگاد کی حشی آگوں الخ

قاصى عيوض اس كامقيدم بيال كرت بوع فرمات بين-

ای مَنْ لَمْ يَعْلَمْ دَيْنَيْنَ بِينَا وَلاَيْهُ الرَّسُولِ وَنَعُودُ مَنْ مَنْ لَمْ يَعْلَمُ دَيْنِياً وَلاَيْهُ الرَّسُولِ وَنَعُودُ اللهِ مَنْ مَنْ وَلاَ لَهُ اللهِ مَنْ مَنْ وَلاَ لَهُ اللهِ اللهُ ا

سور جب مسیری میں ہے۔ ابو زید مروزی فرائے ہیں محمد بن یوسف نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تو لی عند ہے سے حدیث روایت کی کہ۔

564 3 12 2 10 10 1 -1

ایک آدی بدگارس لت می حاضر ہو، اور عرض کی کہ اے اللہ تعالی کے رسول عَنظَا اللہ آدی بدگارس لے بوجھا مناغددت لفا۔ لانے قیامت کیا ہے کہ بیار کی ایس ہے بوجھا مناغددت لفا۔ لانے قیامت کیے کہتے کہتے کہتے دکر کھاہے ؟ ایس نے عرص کی بار مول اللہ علیہ میں نے نہ زیادہ تمازی پر میں شدریادہ رورے دیے نہ زیادہ صد قات دیا ہے۔ لکی آجب الله ور سو گئے۔ البند عمااللہ تعالی ہے اور اس کے دمول ہے محبت کر تا ہول د

نی رؤن رحیم مطالع نے فرمید آنت منع من احتیاب تیرا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے لامحیت کر عبوگا۔

يك ودسر كاحديث ياك طاحظه فرما كي-

عَنْ عَنِي أَنْ اللَّبِيُّ عَلِيْتُهُ الْحَدَ بِيدِ حَسَ رَّحُسَيْنِ وَقَالَ مَنْ أَحَبِينُ وَأَنَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَنِي فَيْ قَرْجَينُ يَوْمُ اللَّهِيَّامَةِ.

"اسيدة على روايت كرتے إلى ايك دروني كرم ملك في الله حبن اور حسين رفن الله عبد كرتا الله حسين رفن الله عبد كرتا الله عبد كرتا الله عبد كرتا الله الله والله الار والله ماجده الله والد الار والله ماجده الله عبد كرتا به اور الن كے والله الار والله ماجده سے عبت كرتا ہے دن مير سے ساتھ موگا اور مير سے ورج ميں موگا۔"

ایک مخالی نے عاشر ہو کر م من گیار سول اللہ حضور بھے اپنے اہل و میال، اپ مال سے بھی زیادہ بھارے ہیں۔ جب میں آپ کویاد کر تا ہوں تویاد کے مبر حبین رہتا یہال کک کہ خد مت اقدی میں حاضر ہو کر حضور کا دیواد کر کے اپنی آ تھوں کو شخد اگر تا ہول۔ بھے اب نے دان میال سے منقال کرتا ہے حضور کی اس د نیا فائن اب نے دہ میں سے ایک دن میال سے منقال کرتا ہے حضور کی اس د نیا فائن سے د حلوت فرما کی سے می مر حضور وصائل کے بعد جنت کے اس اعلی و اور فع مقام پر فائز ہوں کے جہال دم مار نے کی جھے تاب نیس۔ حضور کے دیداد سے محروم رہول گا۔ میں حضور سے خروم رہول گا۔ میں حضور کے دیداد سے محروم رہول گا۔ میں حضور کے دیداد کے عاش ذار کی ہیں ہوت

مَنْ يُعلِج الله وَالرَّسُونَ فَأُولَعَكَ مَعَ اللَّهِيْنَ ٱلْغَمَّ اللَّهُ

غَنَهُمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ والصَّدِّيْفِينَ وَالشَّهُمَّاءِ وَالصَّبَّخِيْنَ وَحَسَّى أُولِيَّكَ رَبِيْقًا (1)

''جو اطاعت کرتے ہیں اللہ نوبائی کی اور اس کے رسول کی تو ووان او گول کے ساتھ ہوں کے جن پر اللہ نوبائی نے انوام فر ایا بھٹی انہیاء، صدریقیں اور شہد اغادر صالحین ۔ اور کیا ہی، تھے ہیں ہے ساتھی۔'' سناچھ نداس و قدار میں مصرائی کو دو قدانا کا سے استار کی دادی اور کیا ہے۔''

عندور ملا علی اس وقت اس محانی کویاد قرمایا اور به آیت برده کرسنادی اور اس کوشاد

کام کیا۔

دومری حدیث پاک علی ہے ایک میں ہے ایک می بی جب بارگاہ رسالت علی حاضر ہوتا تھا تو ہمکنی

ہائد ہ کر صفور کا رخ افور دیکیا رہتا اور آگھ تک ۔ جمہار حضور نے اس سے رویا ہت کی مالک تو نے یہ کی حال ہتا ہوا ہے؟ عرض کی جمہر ایا ہا اور جمہر کی مال آپ پر قربان جب مالک تو نے یہ کی حال ہول ایکن جب وں اوالی ہوتا ہے تو حضور کے رخ افور کو دیکھ دیکھ کر اس کو تسلی دلاتا ہول لیکن جب قیامت کا بن ہوگا ہے کہ خضور کا حضور کا حضور کا حضور کا حضور کا حضور کا دیداد کر سکوں گا۔

مالک حضرت الی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمیں میں گئی گئی گئی تھی گئی تھی ہے الدینہ جو میرے مساحد ہوگا۔ (2)

بعقوب بن عبدائر حمن تعزت مليل به وه النه باب به وه تعزت الا بريره به روايت كرتے بيل ب وه تعزت الا بريره به روايت كرتے بيل كه رسول الله عليہ أن ارش و فره يو ميرك است بيل سب ب زياده جمه به عبت كرنے و له وه لوگ مول كے جو مير ب بعد آئي گهر وه اس بات كو و وست ركھيں كے كہ ان ب ان كے الل و عميال اور مال و متال كولے ليو جائے اور اس كے عوض البيس ميرى ايك بھلك نصيب موجائے۔

عبدہ بنت فائد بن معدان سے مروق ہے آپ کہتی ہیں میر سے باپ فالداس وقت تک ہسر پر آرام نیس کرتے ہے جب تک وہ حضور سر درعالم علیت اور حضور کے محابہ کرام کوئی مجر کریاد نہیں کر لیا کرتے ہے۔ آپ مہا جرین واضاد کے ہم نے کرود کرتے وہ فرہ نے منہ مطبق و صحری میر ہماراناز ان پاک لوگوں پر ہے انہیں کے دیدار کے لئے میر اول فرجا ہے ادر میر اشوق پڑ متا ہے آپ بیدو عاد تکتے۔

1\_مور1المراء 69

2 الثقام جاري منتي 586

مُعجَّلُ ربُّ عَبْصِی إلیْت بِاللَّهِ بِنَهِ عَلَالِ اللهِ عَلَمَ عَلَالِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال كر سكورا بي كمتِ كمتِ اللهِ عَيْدِ عَامِ بروجِ في اور سوجاتي-

این اسی آل کہتے میں فعاد کی کی فوق جس کاباب، بھائی اور فاو ند فراو کو صدی شہید ہوگئے تھے، نہول سے محاب سے ہو جھا ما مغل رسون الله علی اس فرح ہی کی کیفیت ہے ؟ محاب نے کہا حصور بخیر وعافیت ہیں۔ حضور علی اس فرح ہی جس فرح ہی تو حضور کو دیکھنا پند کرتی ہی جس طرح آو حضور کو دیکھنا پند کرتی ہے۔ اس نے کہ بھے دکھاؤ حصور علیک کہال ہیں تاکہ می حضور علیہ کو نظر ہم کرد کھے اول۔ جب س فوق ن نے حضور علیہ کا دیدار کر بیا حضور علیہ کو بخیرے یہ اول الله علیہ کو مخیرے یہ اول الله علیہ کرد میں اور بخیریت ہیں تو حضور علیہ کی مل حق بعد ہم معیبت میر سے زو کی کوئی و قست المبیر رکھتی۔ اور کھنی میں معیبت میر سے زو کی کوئی و قست المبیر رکھتی۔

میں نے سیدناعلی مرتفتی سے ہو جہاتم سرکار دوی م علاقے کے ساتھ کس مدیک محبت
کی کرتے ہے؟ آپ نے فر ملیا بخد جعنور علاقے الارے نر دیک جمار سے اول دسے ، اول دسے اللہ باب سے اور پیانے محبت کیلئے خواد باب سے دیارہ محبوب ایس دیارہ کی اللہ باب سے دیارہ محبوب ایس در بید بی اسلم روایت کرتے ہیں آیک رات حضرت حمر رسی اللہ عند مدید کی محبول بیس نظے تاکہ لوگوں کی بامبائی کریں۔ ایک محر میں چرائے دیکھا دہاں یک بوڑھی عورت اول وطن دی تھی اور بریز دھ رہی ہی محبوب کی محبوب ایک محر میں جرائے دیکھا دہاں یک بوڑھی عورت اول وطن دی تھی اور بریز دھ رہی تھی

قَد كُنْتَ عَوَّامًا بَكَّهُ بِالْاسْحارِ يَا بِنَ شَعْرَى وَالْسَايَا اطْوَرَ واحشور مارى و من مهودت اللي عن كرے اوے والے نتے سمرى كوفت كرية دارى كي كرتے تھے۔"

خُلُ یُجْمَعُی ؓ وَخَبِی الْدُّارِ "کہاکوئی ایسادفت آئے گاکہ ہم حضور کے ساتھ کیے مکان ہی ہو ب

حفزت عمرد منى الله عند الله فاتون كے شعر من كر بيٹ كاور وف كا۔ حفرت عبدالله بن عمر كاباؤس من بو كيا آپ كو كيا كي جس سے آپ كوسب سے زيادہ محبت ہے اس كوياد كريں آپ كاباؤس ورست بوجائے گا۔ آپ نے رور سے كہا يا شعقة الله الل وقت آپ كاباؤل ورست ہو كيا۔

حضرت بال کی دفات کا دفت قریب یال کی زوجہ آپ کے سرائے بیٹی تھی۔ شدت غم سے ان کی زیان سے لکلا و الحراثاة حضرت بدال نے فرمایا یہ مت کو بلکہ کبو واقعر بُدة كتا خوشى كا دفت ہے عدا الله م مُحَمَّدًا وَ حِرْبِهِ كُل حضور سے اور حصور کے محابہ سے ملاقات و کی۔

یک مخابیہ معزرت ام انمو مینن یا نشد معدیقد کی خدمت میں واضر تھیں۔ عرض کی مہریائی فرما کر حضور کی قبر ممادک سے جاور بٹا ہے۔ آپ نے چاود مبارک بٹائی تواس پر کریہ طاری ہو گیا۔ انتارہ کی کہ روح برواز کر گئی

جب ال کمہ زیر بن وجہ کو فتل کرنے کیلئے حرم شریف ہے نگال کرے مجئے تو ابوسفیال بن حرب ال کمہ زیر بن وجہ کو کہااے زید میں شہیں نشہ کا واسط دے کر پوچھا ہول کیا آئے اس بات کو پہند کر تا ہے کہ حضور علی ہے تیم کی جگہ ہمارے یاس ہوئے، حضور کو جب شہید کیا جاتا ہو وقت تو اپن اللہ خانہ کے پاس خوش و خرم ہوتا؟ اس م شق صادق زیر بن وجہ دیا ۔ وجہ نے ابوسفیان تم کس فلط فنی بیں جل ہو۔

وَاللَّهِ مَا أُحِبُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَلَانَ مِي مَكَالِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ تُعِينًا شَوْكَةً وَبِنَى خَالِسَ مِي اللَّهِي "لا الرحقيان! يخدا على توالل بات كو مجى يبند خيس كرتاكه حضور عن كاشاندالله من عمل النا الله خاند كه إلى جوت اور حضور كو يك كانا مجى جيمتااور عن امن وامان سے النے كروالوں كے باس جو تا۔"

عيل چيوژ كر ٣ كى ہے۔

حضرت این عمر ماین زبیر کی شهادت کے بعد ان کی میت پر آئے اور ان کے لئے مغفرت کی و عالی اور کہا گئے۔ و الله ما عید ث صواحاً فواحاً نبیب الله ور شوکه عند و الله ما عید ث صواحاً فواحاً نبیب الله ور شوکه بخدا جمعے بھتا علم ہے آب بہت زیادہ روزہ رکھے و لے سرمی رات کھڑا ہوئے والے تھے اور التداور اس کے ربول کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔

جو خوش نصیب اللہ تعالیٰ کے محبوب عمر م میلائی سے محبت کر تا ہے اس کی نشانیاں

اطاعت و فراس برواری بو فض کی ہے جمیت کر تا ہے وہ ال کی موافقت کو اپنے اوپر لازم کر تا ہے۔ اور آگر یہ عامت اس بیل جمیل پائی جاتی تووہ محبت کا جموالد فی ہے۔ پی کر یم علی کی کہ منت برعمل برا ہو، حضور کر یم علی کی کہ منت برعمل برا ہو، حضور کے احکام کو بجارائے اور جن چیز ول سے حضور نے کے ارشاد است و افعال کا تنبی ہو۔ حضور کے احکام کو بجارائے اور جن چیز ول سے حضور نے من فرایت کی منت براز رہے۔ مرت، حکم تی اور خوشحال بیل حصور کے اوشاد است کی مخت کر اور خوشحال بیل حصور کے اوشاد است کی حصور کے اورشاد است کی جب کر نے والوں کو بھی اتباع رسول کا تھم دیا جب ارشاد ربائی ہے۔ قُلُ اللہ کُسم نیجیون الله فَاتَبِعُولِی یُدُولِی یُدُولِی مُن الله اسے حبیب کرتے ہو تو میر کی بتاع کر واللہ تعالی تم سے مجت کرتے ہو تو میر کی بتاع کر واللہ تعالی تم سے مجت کرتے ہو تو میر کی بتاع کر واللہ تعالی تم سے مجت کرتے ہو تو میر کی بتاع کر واللہ تعالی تم سے مجت کرتے ہو تو میر کی بتاع کر واللہ تعالی تم سے مجت کرتے ہو تو میر کی بتاع کر واللہ تعالی تم سے مجت کرتے ہو تو میر کی بتاع کر واللہ تعالی تم سے مجت کرتے ہو تو میر کی بتاع کر واللہ تعالی تم سے مجت کرتے ہو تو میر کی بتاع کر واللہ تعالی تم سے مجت کرتے ہو تو میر کی بتاع کر واللہ تعالی تم سے مجت کرتے ہو تو میر کی بتاع کر واللہ تعالی تم سے مجت کرتے ہو تو میر کی بتاع کر واللہ تعالی تم سے مجت کرتے ہو تو میر کی بتاع کر واللہ تعالی تم سے مجت

حضور علی کی شر لیت کے احکام کودوسر می تمام با تول پر ترجیج دینا اور اپنے نقس کی خواہش پر اس کو مقد م رکھنا ارشاد غداد ندی ہے۔

والدين تبول الدار والمايسان من عليهم يجبون من ما حاجة من ما ما ما والموارد من مدروجم حاجة من من المؤرا والمورد على المنسوج والمورد كان بهم حماحة المراسال على ال من الله من على المنسوج ووارجرت على المنا على الدراسال على الله من الله على الدراس الله على ا

ہو جرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں اور خیس پاتے اپ سینہ ہیں۔
کو کی خلش اس چر کے بارے ہیں جو مہدیرین کوریدی جائے۔اور تر آج دیے
جی انہیں اپنے آپ پر آگر چہ خودا نہیں اس چرکی شدید ماجت ہو۔"
حضور حلاقہ کی بیروی میں لوگوں سے بغض شدر کھن

سعید بین مستب حضرت الس بین الک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کیا جھے رسوں اللہ علیہ انہوں نے کیا جھے رسوں اللہ علی مستب حضرت الس بینے اگر تو اس حالت ہیں سن کرے کرے اور شام کرے کہ شخصے نے ارشاد فرمایا اسے میرے بیٹے اگر تو اس حالت ہیں سن کرے کر صفور نے یہ فرمایا ۔ شخصے سے دل بین کس کے بارے کی ایک بین بین میں ایک بین میں کے بارک بین کے بارک بین میں ایک بین کار منہ کے بارک کے بارک بین کے بارک کی میں ایک بین کار منہ کی ہے اللہ بین کار منہ کی ہے اللہ بین کے اللہ بین

"اے میرے بینے! میری کی سنت ہے اور جس نے میری سنت کور عمد کیاس منے میری سنت کور عمد کیاس منے میری سنت کور عمد کیاس منے میرے ساتھ محبت کی وہ جنس میں میرے ساتھ محبت کی وہ جنس میں میرے ساتھ ہوگا۔"

جوان سنتول کی ہور کی ہیر وی کرے گاہل کی محبت کا الی ہوگ ور جو تم م سنتول ہو عمل ہیرا نہیں ہوگاہ کی محبت ہے نہیں ہیرا نہیں ہوگاہل کی محبت ناتھی ہوگی لیکن یہ نہیں کہ جائے گاکہ وہ اٹل محبت سے نہیں ہے۔ اس کی الیمل یہ حدیث یا کہ ہے کہ ایک قصص کو شراب پینے کے جرم میں حدلگائی گئ تو کس نے اس پر محنت ہیجی کہ گئی ہور سے اس جرم میں مزائل بھی ہے لیکن مید باز نہیں آیا۔ آئی کر یم علی ہے لیکن مید باز نہیں آیا۔ آئی کر یم علی ہے گئی ہے گئی ہے لیکن مید باز نہیں آیا۔ آئی کر یم علی ہے اس پر محنت محت جمیحوں کر جے یہ گئیگار ہے لیکن یہ اللہ اور اس کے وسول سے محبت کر تاہے۔

حفنور عليت كاذكركرنا

حفور ہی کریم علیہ کی محبت کی ایک اور علامت ہے ہے کہ ہی کریم علیہ کا کثر ت سے ذکر کر ایک علیہ کا کثر ت سے ذکر کر تاریخ اس کا محبت اس کا محبت کی تاریخ اس کا محبت اس کا خواجہ میں اس کے دل میں ہی کریم علیہ کی زیادت کا شوق ہر وقت اس تری تاریخا کے دکر کرتا ہے۔ فیزاس کے دل میں ہی کریم علیہ کی زیادت کا شوق ہر وقت اس تری تاریخا ہے۔ فیکن حبیب ایجیٹ بیفاء حبیب ہر محب اسے محبوب سے ملاقات کا خواجہ شداد موتا ہے۔

حضور علی کے محت کی علیات میں سے مید میں ہے کہ وہ کش سے حضور علی کا ذکر کرے اور فر شاہد ہیں ہے کہ دو کش سے حضور علی کا ذکر کرے اور ذکر کے وقت صفور علی کے کا تعظیم اور تو قیم کو ہمیشہ بیش نظر رکھے حضور علی کا مان کی من کر اس میر خضوع و خشوع کی کیفیت عاد کی ہوجائے۔

اسی قر تجہی کہتے ہیں تی کر ہم میلائل کے صلی کرام جب، ہے آ تا کا ذکر کرتے ہے توان پر کھی ادر کر بید طاری ہوج تا تق اور وہ مر لیا بھز و تیاز بن جاتے تھے۔

## حضور عليك كى محبوب چيزول سن محبت

حصور علی کی مجت کی علامات بیل ہے ہے جم کے دوائی چیز ہے بھی مجت کرنے جم اسمار ہے حضور علی کی مجت کرنے جم سے حضور علی کی مجت کر اسمار ہے حضور علی کی الل بیت، محابہ کرام، فہاجر کن وافعار ہے دہ صدر آل در ہے محبت اورائ چیز ہے تعداورت دکھے جس سے حضور علیہ کو تعداورت ہوں نے کہ کریم علیہ کے سندن کر مجبت کر اسمار ہے جس سے حضور علیہ کی تعداورت ہوں کے مجت کر تا ہوں تو بھی ال دونوں ہے محبت کر تا ہوں تو بھی ال دونوں ہے محبت کر تا ہوں تو بھی ال دونوں ہے محبت کر تا ہوں تو بھی ال دونوں ہے محبت کر تا ہوں تو بھی ال دونوں ہے محبت کر تا ہوں تو بھی ال دونوں ہے محبت کر تا ہوں تو بھی ال دونوں ہے محبت کر تا ہوں تو بھی ال ہوں تو بھی اللہ میں میں اللہ میں تو بھی اللہ میں اللہ میں تو بھی تا ہوں تا ہوں تو بھی تا ہوں تو بھی تا ہوں تا ہوں تو بھی تا ہوں تو بھی تا ہوں تا ہوں

دوسر کاردایت شک ہے کہ جو الن دونوں ہے محبت کر تاہے دہ جھے ہے محبت کر تاہے درجو جھے ہے محبت کر تاہے دہ اللہ ہو تی ہے محبت کر تاہے۔ جو النادونوں ہے بغض کر تاہے دہ جھے ہے بغض کر تاہے اور جو جھے ہے بغض رکھاہے دہ اللہ تو تی ہے بغض رکھتاہے۔ الام تریدی نے اپنی سنن بھی ہیہ عدیث یا کہ دایت کی ہے۔

> الله الله عَلَى اصْحَابَى لاَ تَتَجِدُوْ هُمْ عَرَصًا بَشْدِى وَمَنَ احْبَهُمْ فَيِحْبَى احْبَهُمْ وَمَنْ أَيْمَمُهُمْ فَيْعُصِينَ أَيْمَمَنَهُمْ - وَمَنْ ادَاهُمْ فَقَا آدانِي وَمَنْ آدابِيْ مُقَد

آدى الله ومَنْ آدَى اللهُ يُونْشِكُ الْ يَاخُدُهُ (1)

" و کو! میرے صحابہ کے بارے شی اللہ ہے ڈرو۔ میرے بعد الن کو طعن و تشہی کاہدف نہ بنانا۔ جو میرے سی بہ ہے میت کر تاہے دہ میری محبت کی دجہ ہے الن ہے محبت کر تاہے اور جو الن ہے بغض رکھنا ہے وہ مجت کی دجہ ہے الن ہے محبت کر تاہے اور جو الن ہے بغض رکھنا ہے وہ محبت کی دجہ النبی اڈ یت محبت کی اس ہے بغض کے باعث الن ہے بغض رکھنا ہے۔ ہی جو النبی اڈ یت کہنی تاہے وہ اللہ بغض کے باعث النہ تعالی کو اڈ یت کہنی تاہے وہ اللہ تعالی کو اڈ یت کہنی تاہے اللہ تعالی اس ہے جاری ہی کی اللہ تعالی اس ہے جاری کی کر دے گا۔ "

حضرت سيرة النهاء كم بارك على حضور على في ارشاد فرمايادائية المصفة من يعصبي منا اعتصب المعالمة من يعصب المعالمة من المعالم المحركا كارتاب جو جيرات خفيناك كرتى م ده جمع يكى خفيناك كرتى م ده جمع يكى خفيناك كرتى م

بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ قار رَسُولُ اللهِ عَلَيْ آيَةُ الْبَابِهِ اللهِ الْمُعَالِد عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ ا

حضرت این غر ہے مروی ہے کہ نی وحمت مقطعہ نے فرمایاجو الل عرب ہے محبت کرتا ہوال سے محبت کرتا ہوال ہے وہ اس لئے کہ میں ال سے محبت کرتا ہول اور جو ال سے بغض دکھتا ہے وہ اس لئے کہ جی ال سے محبت کرتا ہول اور چو ال سے بغض دکھتا ہے وہ اس لئے کہ جی سے وہ بغض دکھتا ہے۔ ورحقیقت محبوب کی ہر چیز ، محبوب اور پندیدہ ہوتی ہے۔ مسلف مد نحین کا کہی معمول تھا کہ وہ ہر اس چیز سے محبت کرتے تھے جس سے ال کا آتا ملے الصدوۃ والسل م محبت فرماتا تھا۔

سیدنا حضرت کسن بن علی، عبدالله بن عباس اور ابن جعفر رضی الله تعالی علیم حضرت سلی د شرت کرے کہ حضرت سلی د شرت سلی د شرت کرنے کہ جعزت سلی د شرت سلی د شرت کرنے کہ جو کھاٹا آپ حضور علی کھٹا ای حضور علی کھٹا ایک حضور علی کھٹا ایک حضور علی کھٹا ایک کے لئے بھی باکس کے لئے بھی باکس اور حضور علی کھٹا ایک کے لئے بھی بیا کی ۔

جس طرح محبوب كى بريخ محبوب بدوتى باى طرئ بروه چيز جد محبوب تاپائد كرتا بوداس كے محب كو بھى تاپند بونى جائے ارشاد النى ب

574.30.2 1 1 1 1 1 1 1

لاَ تَحَدُّ غُوانًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ يُرَاقُولَا مَلُّ حَادًا اللَّهِ مِرَافُولًا مَلُ حَادًا اللَّهُ ورَاسُولُهُ ٱللَّامِهِ (1)

" تو کی قوم نہیں ہے گاجو ایمان رکمتی ہواللہ اور قیامت پر بھروہ محبت کرے اوروہ کرے ان سے جو خالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسوں کی۔خواووہ مخالفین الن کے بعد کی ہوں یا الن کے بعد کی ہوں یا گئے والے ہوئی۔ "

بیہ حضور کر بیم علی کے محابہ کرام نے جنہوں نے اللہ تعالی کی رضاکیا اپ الول اور بیٹوں کو موت کے کھاٹ الادبید رئیس اللہ فعین عبداللہ بن اُلی کے بینے نے ان کا نام بھی عبداللہ تھ مور کے کھاٹ الادبید میں عرض کی موشقت ماتینت برالید اگر صفور جا ہیں توجس المست میں عرض کی موشقت ماتینت برالید اگر صفور جا ہیں توجس المست میں عرض کی موشقت ماتینت برالید اللہ صفور جا ہیں توجس

حضور علیہ کی سنت سے محبت

محبت کی علامات میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ حضور علیہ کی منت سے محبت کر سے اور اس کی چیروی کرمے۔

مهل بن عبدالله كيتے جي۔

عَلاَمَةُ حُبُّ اللهِ حُبُّ الْقُرْآن رَعَلاَمةً حُبُّ الْقُرْآن لَعَلَامةً حُبُّ الْقُرْآن لَعَلاَمةً حُبُّ السِّي عَلَيْكُ خُبُّ السِّي عَلَيْكُ خُبُّ السِّيةِ وعلاَمةً خُبُّ السِّيةِ وعلاَمةً خُبُّ السَّيةِ وعلاَمةً خُبُّ السَّيةِ وعلاَمةً مُنْ السَّيةِ وعلاَمةً مُنْ السَّيةِ وعلاَمةً مُنْ السَّيةِ وعلاَمةً السَّةِ وعلاَمةً السَّيةِ وعلاَمةً السَّيةِ وعلاَمةً السَّيةِ وعلاَمةً السَّيةِ وعلاَمةً السَّيةِ وعلاَمةً السَّيةِ وعلاَمةً السَّيّةِ وعلاَمةً السَّيّةِ وعلاَمةً السَّيّةِ وعلاَمةً السَّيّةِ وعلامةً السَّيّةِ وعلامةً اللهُ مِنْ السَّةِ وعلامةً اللهِ وعليه السَّةِ وعليهِ السَّةِ وعليهُ اللهِ وعليه السَّةً اللهِ وعليه السَّةِ السَّةِ السَّةِ السَّةِ السَّةِ السَّةِ السَّةِ السَّةِ السَّةِ السَّةً اللهِ وعليه السَّةً اللهِ وعليه السَّةً اللهِ وعليه اللهِ وعليه السَّةِ السَّة

مہل من عبد الله فرائے جیں کہ اللہ تن لی کی مجت کی نتائی قرآن کی مجت کی نتائی قرآن کی مجت ہے۔ مجت ہے اور قرآن کر میم کی مجت کی نتائی کی مجت ہے۔ صور کی محبت کی نشائی حضور کی مخت سے محبت ہے۔ حضور کی سنت سے محبت ہے۔ حضور کی سنت سے محبت کی نشائی سنت سے محبت کی نشائی سنت سے محبت کی نشائی

22 Job'308-1

2-الشفاء بالديء مل 578

دنیاے نفرت ہے۔ دنیا ہے نفرت کی نشانی یہ ہے کہ وہ دولت نہ جی کر تاریب مگر بقدر ضرورت۔" حضور علیہ کی احمت پر شفقت

حضور کریم علی کی حیث کی ایک نشانی به ہے کہ وہ حضور کریم کی امت ہے شفقت کرے اور ان کینے خیر خواتی کرے۔ ان کی بہتری کے کامول میں کوشال رہے۔ ان کی مختلف کودور کرے جس طرح حضور کریم علی کے ایک موسین کے لئے روف رجیم تھے۔

محبت کے اسہاب

اس سے پہلے آپ محبت کی تعریف اور محبت کی علامتول کے بادے بی پڑھ آئے ہیں اب آپ کوان امور کے بادے بی بتاناہے جو محبت کا سبب ہیں۔

جب ان تیں چیز دل جن سے کوئی چیز ہی جائے کو محبت خود بخود بیدا ہو جائی ہے۔
جمال، کمال اور نوں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن ہے لوار بواس کود کھے بی دل اس
کی مجت کا اسر بن جا تاہے۔ جہال کہیں کوئی کمال ہو وہال بھی در بی اس کی جاہت اور بیار
پیدا ہو تاہے اور جو گفتی اپنے احمال اور خاوت ہے کسی کو مسرور وشرد مان کر تاہے اس کی
مجت کا جذبہ میں در بی از خود بیدا ہو جا تاہیہ۔ سر کار دو عالم خاصہ کی ذات اقد س وگر ای
شیل یہ تینوں صفات بدرجہ کمال موجود تھیں۔ حضور خالیے جیس کمی کسی نے کوئی صین و
جہل تیس دیکھا۔ حضرت حمال بی خارت رصی اللہ تی لی عشر نے کہا خوب فرمایا۔
جہل تیس دیکھا۔ حضرت حمال بی خارت وصی اللہ تی لی عشر نے کہا خوب فرمایا۔
واحد مثل میک لیم فرمایا۔

والحمل ملك لم ترفط غين واحس وسك لم نيد الساء المساء المسا

ای طرح حضور بین کی سفادت به نظیروب مثال تھی۔ اتنا کی وکریم چیم طلک ہیر نے کسی زمانہ میں نوس دیکھا۔ جو کوئی حاجت مند ساک بن کر عاضر ہوتا حضور علیت اسے کسی زمانہ میں نوس دیکھا۔ جو کوئی حاجت مند ساک بن کر عاضر ہوتا حضور علیت اسے کسی محروم واپس نہ کرتے بلکہ اس کی تو تع ہے بھی زیادہ اس کے دامن کو جرد ہے۔
میس حضور علیت کے للف واحسان کی تو کوئی مثال نیس۔ خداد نہ قدوس نے قرآن کریم میں حضور علیت کی مثان رحمت کو بار بار محلف انداز میں بیان کیا ہے۔ و منا از سندان الا اللہ من حضور علیت کی مثان رحمت کو بار بار محلف انداز میں بیان کیا ہے۔ و منا از سندان الا محضور علیت کی مثان ہے حضور میں کہاں کے حضور میں کہا ہے۔ و منا کریم کی بارگاہ میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی نے حضور میں کہا ہے کہ کی مندور علیت کی مندور علیت کے دیا ہے دب کریم کی بارگاہ

ين بخشش كالتجاوك الله تعالى في السي شرف تول سي تواراء

جس ذات الدس واطهر میں بیہ تیزں خوبیاں اور کم لات بدرجہ اتم موجود ہوں ان کی محبت و عشق کی شمع خود بخو د فروران ہو جائی ہے۔ اس سے براید نصیب اور بد بخت کون ہوگا جواس مرقعہ د سری و بیائی کو و کھے کر موجان ہے اس بے قربات د ہو۔

علىمه كامنى عياض رحمته الله عديد فرمايا

کون ساہ حسان اس محسن اعظم کے احسان سے بڑا ہے جس نے گلوق فداکو صل ات و کفر کے اندھیر دریا سے نکال کر ہدایت کے نور سے منور شاہر او مستقیم پر گامز بن کر دیااور اس سے بڑا نفشل و کرم کیا ہے کہ جو جہم کے ابدی عذاب کے مستقل قرار یا چکے تھے ان کیلئے شف ان کیلئے سے فرائی اور ان کو جند کی ابدی لیم تک پہنچاویا۔

مجت کے جمد اسباب پی مکس اور علی ترین صفات سے حضور علیہ میں بات جاتے جاتے جاتے جاتے ہیں ای سے جمد اسباب پی مکس اس اور مطاق کود کید کر موجان سے فدا ہو جاتا ہے۔

مناصحة خير خوابى اور نفيحت

عَنْ تَعِيْمِ النَّارِئُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ اللَّهِ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ والرَّالِهِ والرَّالُونِ واللهُ اللهُ والرِّمَالِهِ والرَّالُونِ واللهُ اللهُ والرَّالِهِ والرَّالُونِ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والرَّالُونِ واللهُ اللهُ الل

"حضرت تمیم الداری ہے مروی ہے کہ صفور عظی نے فرمایا ہے الکہ دین خیر خوابی کانام ہے۔ بے شک دین خیر خوابی کانام ہے۔ بے شک دین خیر خوابی کانام ہے۔ بے شک دین خیر خوابی کانام ہے۔ محابہ کرام نے عرض کی ارسوں اللہ!
میں کی خیر خوابی کانام ہے۔ محابہ کرام نے عرض کی ارسوں اللہ!
میں کی خیر خوابی ؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی کتاب، اس کے رسول، مسمانوں کے امر اور عام مسلمانول کے۔"

الم ابوسلیمان تصیحت کا مغبوم بتائے ہوئے فرمائے ہیں۔

التصیف کسنة يُعَبِّرُ بها عن خسة رافة الْعَبْرِ بلسسون له جس كو فيحت كي جاري بهاس كي عمل بحدائي كراداد كو فظ نفيحت سے تعبير كيا ماتا هـ افت عن نبيحت كاستى خلاص بهدع ب كتب بير الصفات الفشل إدا العسفة مِنْ منعبه میں نے شہد کو صاف کی لینی جب شہد کو ہر طرح کی آلائش سے پاک کردیا جائے تو کہتے ہیں مصحف العشل میں نے شہد کوپاک کردیا۔ اب اس مدیث یاک کی وضاحت ساعت فرہ کی۔

الله تق تی کیلئے تقیدہ کا ستی ہے کہ اس کی وحد انبت کا سیجے عقیدہ در کھا جائے اور اسے
ان صفات ہے موصوف کی جائے جو اس کی شال الوجیت کے شایان ہو باد اور تمام نقائض و
میوب ہے اسے پاک یقین کیا جائے اور اس کی محبت کی رفیت کی جائے اور اس کی نار استی
سے دور ہوناگا جائے اور خوص کے ساتھ اللہ تعالی کی عیاوت کی جائے۔

والتعبية خذ المكتاب كا معنى يه به كه الريد المال الياج في الرجواس عن المكام بين الناي المسية خدوج الرجوان عن المكام بين الناي عمل كياجات الركادت كوفت خضوع وخشوع مل كياجات الركادت كوفت خضوع وخشوع بيدا بوران كي تعظيم كي جائد الراس كالمنهوم سيحه كي كوفت كي جائد قر آن كريم كوان تاوي ورد كما جائد جوالي ذي في في بين.

والسُعبُ عن السُول الله کا مفہوم سہ بتاہ گی ہے کہ ای کی نبوت کی تصدیق کی جائے۔ اس کے ادکام کی تھیں کیلئے ہوری کو مشش کی جائے اور حضور حلکتے کی حیات فاہری شن ہوری طرح آپ کی مدداور ساعدت کی جائے۔ حضور حلکتے کی سنت کو ڈندہ کیا جائے اور اس کی نشرود اس محت شن مقدور کو ایم کو شش کی جائے آپ کے اخلاق کر بھر اور آدرب جمید سے اپنے آپ کو متصف کیا جائے۔ حضور حلکتے کی حیات فاہری شن حضور کے صحابہ کی دو کی جائے اور کسی محتور کی جائے اور کسی کو ایک گاہری شن حضور کے محابہ کی دو کی جائے اور کسی کو اس میں آبیزش کی اجازت سددی جائے۔ لوگول کو اللہ تی لی کہ کہا ہا ور اس کی رسول کو اس میں آبیزش کی اجازت سددی جائے اور کسی کرم علیات کی صفور علیات کی حیات اور اس میں کسی کو حض سے در اتنی نہ کرم علیات کی سنت پر حمل کرنے کی دعوت وی جائے اور اس میں کسی کو حضوں سے کہ حضور علیات کی عزت و تحریم شن کو بائے اور اس میں کسی کو حضور حس میں کو میں کہ میں ہور کی جائے اور حضور علیات کی حیات کی حیات کی جائے جائے جس کہ در اکا بائی کا نہوت نہ دو سے آگر ہم شن کو میٹ کی جائے اور حضور علیات کی حیات کی جائے جس کی در اکا بی کا نہوت نہ دو سے آگر ہم جس کو حضور علیات کی جائے اور اس کو یا سے دل حجت کی جائے جس کر می جائے تھی سنت کا تاد کی جو اس سے قطع شخلق کی جائے اور اس کو یا است جائے ہو اس سے قطع شخلق کی جائے اور اس کو یا است جائے ہی جائے۔ حضور علیات حضور علیات کی است کو ہر طرح کی شفت کی جائے اور اس کو یا اسم جائے ہو کہ جائے اور اس کو یا اسم جائے ہو کے سند اور سے خطیب کر سے طیب حضور علیات حضور علیات کی جائے اور اس کو یا اسم جائے ہو کہ جائے اور اس کو یا اسم جائے ہو کہ کو سے خصور علیات کی جائے اور اس کو یا اسم جائے ہو کی جائے اور اس کو یا اسم جائے ہو کہ کو اس کے دھور کی جائے اور اس کو یا اسم جائے ہو کہ کی جائے اور اس کو یا اسم جائے ہو کہ کو بر کے اسم جائے ہو کی جائے اور اس کو یا اسم جائے ہو کے سے خصور کے اخلاق حند اور سے تو میں سے کی جائے اور اس کو یا سم جائے ہو کی جائے اور اس کو یا سم جائے ہو کی جائے اور اس کو یا سم جائے ہو کی جائے اور اس کو یا سم جائے ہو کی جائے کے دھور کے گوئے گوئے کے دھور کی جائے اور اس کو یا سم جائے ہو کی جائے کے دھور کے گوئے گوئے کی کو بر سے کو اس کے دھور کی جائے کے دھور کی کو بر کے دھور کے گوئے کے دھور کی کو بر سے کی کو بر سے کو بر سے کی کو

ني رحمت عليظ كي تعظيم و تو قير و تمريم

فداوی قدوی قدوس نے اپنی کیاب مقدی میں متعدد آیات میں اپنے جیب کریم علاقے کی تعظیم و تحریم کا پنے محالیہ کو تعم دیا ہے اور ہر وہ اسلوب جس میں ہے اوئی کا شائبہ تک بھی ہوا ہے اسلوب سے اسلوب سے تحق سے منع کیا۔ چند آیات آپ بھی طاحقہ فرہ کی۔ الله تعالی ارشاد فرات جیں۔ الله آواسلك شاجد و مُنبشر و تُدورا آلیة (1)

ے ہی کرم ملکی ہم نے بیجائے آپ کو کو او بنا کر خوشخری من نے والا ہروات ورانے والا ناکہ تم ایمان لد دُاللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے رسول کرم کے ساتھ اور تعظیم کرو میرے مجوب کی اور اوب کرو میرے دسول کا۔

یبال کی طرح ہے اللہ تعالی نے اپنے مجوب کی تعظیم و کریم کا تھم ویرے اس آیات کریے کہ اللہ ہی کہ یہ موجود ہیں دہاں آغاز خطاب کائیف اللہ ہی کے ابتدائی الفاظ سے خود جب ندا فرائی او تام ہے کر خیس بلکہ بنائیما اللہ ہی کہ کر جننے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خطاب سے نوازا بمیشان کا تام نے کر خطاب فرمیا لیکن جب انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خطاب سے نوازا بمیشان کا تام نے کر خطاب فرمیا لیکن جب اپنے مجبوب کو خطاب کرنے کا موقع آیا تو تام نے کر فیس بلکہ بنائیما اللہ ہی کے پر جلال الفاظ سے بیٹے نی کو خطاب فرمیا۔ اس کے بعد شاہد، مبشر اور غذیر کے پرو قار لقابات سے حضور کی شان بیان کی آخریک تھم دیا کہ ہی رفع الشان دسونی پر ایمان الدو وراس کی تعظیم کرو۔ مضور کی شان بیان کی آخریک تھم دیا کہ ہی رفع الشان دسونی پر ایمان الدو وراس کی تعظیم کرو۔ معظر ہے ہیں۔

تُعرَّدُونَهُ تُعجِلُونُهُ لِعِيْ حَصُور كَيْ شَانَ جَلِيلَ عِلَانَ كُرو\_

البرد تعررُون كامن بيان كرت ين تُناهُوا في تَعْطِيدِهِ ميرَ عبيب كي تعظيم عن مالغدے كام و-

المخش كميتي أن مناروة تنصروه تم آپ كي تفرت اور امداد كرور

اس ایک آیت میں ہی خود اللہ تو لی نے بارگاہ نبوت کے جن آداب کی طرف صر احدایا کتابیہ ایج بندوں کی راہنمان کی ہے اس کے بعد کسی مزید تعییہ کی ضرور مد شن ہے۔ ایک دومر کی آیت میں حضور علاقے کی تعقیم و محمر یم کی مزید تاکید فرمانی جار ہی ہے۔

يَائِيهِ الْدِيْنَ امْنُوا لَاتْرْفِعُوْ، اصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْبِ النَّبِيُّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْغُوالِ كَحْمَهُمْ بَعْصِكُمْ لِيُعْصِ أَنْ تَحْبَطُ اعْبَالُكُمْ وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُونِ...

"اے ایمان دانوان باند کیا کر دائی آوازوں کونی کر یم کی آوازے اور نہ زارے اور نہ دارے ایمان دانوان باند کیا کر وائی آواز وں کونی کر یم کی آواز ہے اور نہ دار ہے آپ کے سوتھ بات کیا کر وجس طرح زور ہے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو (اس بے ادبی) ہے کہیں ضائع نہ ہو ہو گئی تمہارے ایمان ور تمہیں فیر تک نہ ہو۔"

یہال حضور کے غل مول کو تلقین کی جارہی ہے کہ جب وہ اوی پر حق علی ہے کہ کا کہ کریں توان کا سب و ہجہ کیا ہونا چاہئے۔ بہال اب و لہجہ میں بھی او ب کو حوظ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ خبر وار فکا طور بناکہیں گفتگو کرتے وقت تمہاری کواز میرے حبیب کی آواز ہے بائد ندہو جائے ورند تمہارے احمال صائع کر دیئے جائیں مے اور حمہیں اس تقصان عظیم کا شعور تک مجی ندہوگا۔

پھرارشادر بانی ہے۔

يَانَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولُهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّاللَّهُ

کروانند تعالی ہے بینک للہ تعالی سب کو سننے والا جائے والہے۔" پھر اللہ تعالی ان ہوگوں کی ستائش کرتے ہیں جو ہار گاہ رسالت میں گفتگو کرتے وقت اپنی آواز دل کو نیجار کھتے ہیں۔"

> بِنَّ الَّذِينِي يَعْصُونَ اصُواتِهُمْ عِنْدُ رَسُونِ اللهِ أُولَّتُكَ الدينَ مُتَحَنَّ اللهُ فُلُوبَهُمْ للتَّقُوي لَهُمْ مَّعْمِرَةً وَ الحُرَّ

عطيم

مِنْكَ جو يست ركت بين أوازوں كواللہ كے رسول كے سامنے بي دولوگ بين، مختل كر لياہے اللہ اللہ اللہ اللہ كے دلوں كو تقوق كيلئے البير كيلئے بين اور اللہ عظيم ہے۔ اور الل كے بر عكس جو لوگ بند آواز ہے حضور كو باہر كمڑے ہوكر پارتے ہيں اللہ كے بارے بين فريا۔

> انَّ الْعَلِيْنَ لِمُنْدُولَكَ مِنْ وَرَآءِ الْخَمُرُاتِ آكَتُولُممُ مَا يَعْقِلُونَ يَعْقِلُونَ

" بیٹک جولوگ پکارتے ہیں آپ کو جمروں کے باہرے ال ش ے اکثر تا مجھ الس۔"

ایے ہوگوں کوناد ان اور ناسمجھ فرمایا گیاجو حضور علقہ کانام ہے کر بلند آوازے پکارتے ہیں۔ ابد عمر کی لئیج ہیں کہ مختلو کرنے عمل حضور علیہ ہے سبتت ندے جاؤادر خطاب کرنے على اجدُ بن كامظام ون كرو اور حضور منطقة كانام في كرند يكارو بلك اليدانعاظ ب حضور مناهة كو خطاب كروجن من اوب حريم كاورى طرح كاظار كما كي موسمثل ياركون الله بنا دي الله سهد

جب بنو تھیم بار گاہ رسانت میں صافع ہوئے توان کے خطیب نے از راہ تفاخر خطبہ دیاہ رائی قوم کی پڑائی بیان کی۔ اس کاجواب دینے کیلئے حضور علقت نے ٹابت بن قیس رضی القدالت کی عنہ کو اپنا تھیب مقرر کر کے بنی تھیم کے خلیب کاجواب دینے کا تھم دیا تھااور انہوں نے بنو تھیم کے خطیب کو منہ توڑجواب دے کراہے خاموش کردیا۔

ان کے کانول میں بہرہ ین تھا۔ یہ خود بھی ہات کرتے تو بلند آوازے کرتے۔ دب الآ تُر اُحُوا آ اَصْوَانکُمْ الایہ تازی ہو کی توان پر غم و عدوہ کا پیاڑ ٹوٹ پڑا کہ ان کی آوازاو ٹی ہے مبادا انہوں نے او نے بجد میں مختلو کی ہو اس کی باداش میں ان کے سادے اعمال ضائع جو گئے ہوں۔

میہ فرط فم سے گریں بیٹے گئے۔ ہاہر لکنا تجوز دیا۔ جب چنر روز نماز کینے مسجد شک نہ آئے تو حضور کر بم منطق نے ان کے بار نے میں دریافت فر مایا۔ عرض کی تی جب سے یہ آئے تا نازل ہوئی اس وان سے وہ گھر میں کواڑ بند کر کے داخل ہوگئے جیں اور روئے کے بغیر ان کا کوئی شغل نہیں۔ بی رحمت نے ان کی صافت زار پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا اور ان کے حزان و طال کو وور کرنے کیئے ان بٹار توں سے انہیں مر فراز فرمان۔

يَ ثَابِتُ أَمَا تَرْصَلَى أَنَّ نَعِيْشَ حَبِيْدًا وَتُقَلَّلَ شَهِيْذًا وَتَذَخَّلَ الْخَلَةُ

چتانچہ وہ مسیمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی جنگ، جنگ کیامہ بی شرف شہادت سے مشرف ہوئے۔ ان کے بارے میں صفور علقہ کے سارے ارشادات ہورے جو شے اور وہ جنب الفردوس کے حقد ار قرائر پائے۔

یار گاہ رس الت بیس محاب کرام جب گفتگو کرتے تو بین کا وجی آوازے تاکہ کہتل ہے اوٹی کے مر تحب مدینوں۔ وہ کلمات جن میں اگر چہ مراضۂ ہے ادبی کاشا نہ تک نہیں لیکن کنایہ ان کو گنتا ٹی کے مقہوم پر محموں کیا ج سکیاہے ایسے الفاظ کے استنہاں کرنے سے بھی قرزندان اسلام کو مختی سے متع فریلا ارشاد باری تی تی ہے۔ یَابُیه الْدِیْنَ آمَنُوا لَا تَقُوتُوا رَاعِفَ السا ایمان والوا میرے طبیب کی بارگاہ میں بدانفاظ مت دہراؤ۔"رَاعِفَا" کیونکہ واعِمَا کا علام تلفظ کر کے اس کے ڈریعے بد طبیعت ہوگ حضور کی مستافی کر یکتے ہتے اس لئے اس لفظ کے استعمال ہے مجی دوک دیا گیا۔ صحابہ کرام کا اور ب رسول حقالتہ

حضرت عمروین عاص رصی اللہ تعالی عند جیسہ بہادر اور شجائے جرنیل بھی جب ہارگاہ رساست میں حاضر ہوتا تو خیس جرات نہ ہوتی کہ حضور علقت کے درخ انور کی طرف سکھ بجر کرد کھیے سکیں۔ تب کہتے آگر جھے کوئی یہ کہتا کہ میں اپ آ قاکا حید بیان کروں توشی ایسا نہ کر سکتا کیو تکہ میں نے بھی ہم کھ بھر کے نہیں دیکھا۔ بیشہ سر جمکانے ، آ تکھیں بیجے کے ہوئے بارگاہ مصلفوی میں حاضر دیا کرتا۔

حضرت انس رمنی اللہ تعالی عند کہتے ہیں جب نبی رحمت علیہ محاب کرام کے جمع میں تھر ایف مائے و کوئی بھی ان جس سے آگھ انھا کہ حضور علیہ کی حمار معدنہ کر تابہ البتہ حضرت ابو بکر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنور کی نبایت شفقت و مہریانی کے باحث آپ کود کھ لیا کرتے ہتے۔

صعی حدید کے موقع پر کفار مک نے عروہ بن مسعود کو مسلمانوں کے حالات دریافت کرنے کیے حدید مسلمانوں کے حالات دریافت کرنے کیے حضور علی کے حضور علی کے حدید کرام کے ادب واحرام کی کیفیت کو دیکھا تو سر لیا تیرت بن گیا۔ اس نے دیکھا کہ تعبور علی وضوفرات واحرام کی کیفیت کو دیکھا تو سر لیا تیرت بن گیا۔ اس نے دیکھا کہ تعبور علی وضوفرات کی اور جم اضراف کی گئے والدیائی کا کوئی قطرہ رشن پر نہیں کرنے دیتے بلکہ آئے بڑے رہو کریائی کا کوئی قطرہ رشن پر نہیں کرنے دیتے بلکہ آئے بڑھ کریائی

میں جب صنور علیہ ارش و فراتے ہیں تو ہر محانی اس فرمان کو پور آکرنے کے لئے بیتاب ہو جاتا ہے ہر ایک کی بد آرز و او تی ہے کہ اس ارشاد عالی کو بحالات کی سعادت اسے نصیب اور جب صنور علیہ گفتگو کرتے ہیں تو سب محابہ سر جھکا لیتے ہیں اور ہمہ من گوش ہو کر صنور علیہ کے ارشادات کو نتے ہیں۔

مرود جب و پس آیا تو اپنی قوم ہے کہ ہے کروہ قریش میں بڑے بڑے شاہان عالم کے دربادوں میں کیا ہول۔ کسر کی ایران، قیمر روم، حبث کے نبی ٹی اور کی دوسرے بادش ہوں کو مجمی دیکھ ہے لیکن اطاعت والقیاد کاجو جذیب میں نے غلمان مصطفیٰ علاقے میں دیکھ ہے اس کا کہیں تصور مجمی نہیں کے جا سکتار

معرت انس رضی اللہ تو تی عنہ فرمائے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ مرور عام علیہ کو جہاتہ کرائے دیکھ حضور کے جہاد کرائے دیکھ حضور کے اور گرد حلقہ ہا تدھے کوڑے تھے ہرا کی کے آرزو تھی کہ حضور علیہ کے تیسو مبارک ان بیس سے کی کے ہاتھ جس بڑیں اور کوئی ہاں ترجی پر گرئے شیاسے۔

صی بہ کر ام کے ادب کا یہ عالم تھا کہ جنب در اللہ س پر حاضر ہوتے اور در واڈ ویٹر ہوتا تو تا محنوں سے اس کو کھنکھٹاتے تاکہ حضور کے سمع مبارک پر بید شور ہو جھ سے۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ تو لی عند فرات ہیں کہ بھی کوئی بات حضور منافقہ کے مطابقہ سے بوج مناح بہنا لیکن میری جرات ند موتی تھی کہ بیں بوج سکور۔ حضور علاقہ کے رحب کی وجہ سے کی س کرر جائے اور بیں اس بات سے بارے بیں متعشار کی جر ت نہ کر سکار۔

## سر كارووعالم عليك كاادب واحترام بعداروصال

سر کار دو عالم ملافظة کی عزت و تحریم جس لمرح حضور منطقة کی تعاہری حیات طیبہ میں لازمی اور ضروری تفی اسی طرح حضور علقہ کے وصال کے بعد مجمی سپ کا اوب واحر ام لازمی ہے۔

قاضی ابر عبداللہ جلیل القدر عباء کے حوالے سے کھتے ہیں کہ ایک وقعہ ضیفہ منصور ابو جعفر میجد نبوی شیل حاضر تھا اور اس کی تفکر کسی مسئلہ پر حضرت المام مالک سے ہو کی اور المام مالک نے امیر المومئین کو کہا ۔ یہ آمیر المومئین اس مجد میں ابنی آواز مست او پی کروکو نکہ للد تعالی نے ادشاہ فرمایا ہے۔ لا فراف فوا اصلو انتہا فون صواب المبی کے معمور کریم مالے کی آواز پر اپنی آواز کو بائد شرک اسے اس کے ادار کو بائد شرک ا

اللہ تعال نے خودال اسلام کوادب سکھای ہے کہ نی کریم علی ہے تہاری آواز بلندنہ جو نے سے در تہاری آواز بلندنہ جو نے اور شہیں اس تقصان عظیم کاشعور تک مجی نہ ہوگا۔

دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان او گول کی تعریف قراد کی ہے جو بار گاہ نبوت میں آہستہ۔ بولئے جیل سادشاد البی ہے۔

إِنَّ الْدِيْنَ يَعُصُونَ أَصُواتَهُمْ عِبْدَ رَسُولِ اللهِ أُولِيَكَ اللهِ أُولِيَكَ اللهِ أَولَيْكَ اللهِ مُعْمَرَةً وَأَخَرُ اللهِ مُعْمَرَةً وَأَخْرُ اللهُمْ مُعْمَرَةً وَأَخْرُ عَعَلَيْهِ-

" ب شک جو اوگ بست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے

مهاہ ہے ہیں وہ لوگ ہیں المختل کر لیے ہے اللہ نے ان کے وہوں کو تقوی کے سے اللہ نے اللہ ہے۔"

اللہ مناہ ہے ہے ۔ اللہ کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے۔"
جولوگ حضور علی کے اوب کو ملی تا تہیں رکھتے اور باہر سے "وازیں دے کر حضور علیہ کو بالے تیں ان کوان الفائل ہے ہیں۔ کی

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَادُوْنَكَ مِنْ وَرَآءٍ الْخُجُرَاتِ أَكْتُرُهُمْ لَا يَغْفِئُونَ

"ب شك جولوگ بكارت بين آب كو جرول ك باير عدال يل عداكترنا مجه بيل-"

س سے معلوم ہو اک حضور کی ملا ہری حیات طبیبہ بٹس جن آداب کو طوظ رکھنا ضروری ہے۔ ای طرح و معال کے بعد بھی ان آواب کا لحوظ رکھنا ڈاگز سے۔

إِنَّ خُرَامُنَّهُ اللَّهُ كَخُرَامُهِ حَيًّا

جب امام مالك كى امبر المومنين في يات كى تواسف فور أمر جمكاديا.

ای اثناء یکی امیر الموسئین نے حضرت امام الک رحمتہ اللہ علیہ ہے دریافت کی کیاد عا

ہانگئے دفت میں قبلہ شریف کی طرف رخ کروں یا ہے آقا و مواد علیہ کی طرف رخ

کرول؟ حضرت امام الک رحمتہ اللہ علیہ نے فروی تم دعا انگئے دفت حضور کی طرف سے منہ
کیوں کھیرتے ہو؟ جا ما ککہ حضور علیہ تم تبارا میں اسیلہ ہیں اور تمہارے ہیں آدم کا مجی
وسید ہیں بلکہ تم حضور علیہ کی طرف من کرکے دعا ما گوادر حضورے طلب شفاعت کروہ
حضور تمہاری شفاعت کریں کے اور اللہ تعالی تمہارے بارے بھی تمہارے آقاکی شفاعت

و لَوْ الْفَهُمُ الْفُلْسُواْ الْفُلْسُوْلُ الْوَجَدُوا اللّهُ فُوْ آبَا رُحِيْمًا
وَ اللّهُ عَلَمُ الرَّسُولُ لُوَجَدُوا اللّهُ فُوْ آبَا رُحِيْمًا
اللّهُ الرَّسُولُ الوَجَدُوا اللهُ فُوْ آبَا رُحِيْمًا
اللّهُ الرَّسُولُ اللّهُ الرَّسُولُ الوَجَدُوا اللهُ فُوْ آبَا رُحِيْمًا
اللّهُ فَد مَت مِن حَافَر بِولَ اور اللهُ تَوَالَى عَد عِنْ كَعُمْ مِن عَلَمْ مِن اللهِ اللهُ تَوَالَى عَنْ مِن عَلَمْ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مُعْمَر مِن اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

## ر دایت حدیث کے ونت سنف صالحین کا طریقنہ کار

عام الك رحمته الله عليه سے الوب ختيال كے ورے يس يو جيا كرد آب نے فرورا عقة و کوراے ش نے مدیث بیان کی ہے ، ن سب میں سے ابوب حقیق فی الفس تھے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے اس کہ انہوں نے دوج کے۔ بیس بھی ان کے ساتھ تھے یں ان کی حرکات و سکنات کو تاڑ تار بنا تھا۔ جب مجی ان کے سامنے اللہ نو تی ے محبوب کر میم علاقے کاذ کر خیر کیا جاتاتو وہ زار وقطار روناشر وع کر دیتے بہال تک کہ ال کی حامت زار کود کچے کر میرے ول جس ان کے سلے رحم بید جو جاتا۔ جب جس نے ان کی ب كيفيت ديمي كه حضور عليه كانام سنة بى زارو ظارروناشر در كروية بي توجيح معوم ہو کی کہ ان کے ول میں اللہ توالی کے حبیب، مجوب علیجہ کی عدور بد تعظیم و بحریم ہے۔ حعرت مصعب بن عيدالله وطي الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه امام مالك رحمته الله عليه کے سامنے جب حضور کر یم و اللہ کا ذکریاک ہوتا تو آپ کے چرو کی رعمت بدل جاتی اور م بھک جاتے۔ان کی یہ حالت و کیو کر آپ سے ہم شینوں پر بڑا م<sup>و</sup> کل والت آ جا تا۔ ایک دن اس سے بارے پس آپ سے ہو جھا کیا کہ حضور علیہ کا نام من کر آپ اس طرح کیوں زار و قطار روئے ہیں؟ آپ نے فرید جن کوش نے دیک تھا آگر تم بھی ان ہو کول کودیکھتے آتے تم میری اس مالت کود کی کرے بیٹال نہ ہوتے۔ اس نے گھرین متلا رکو دیکھ جو سید انقراہ ا تمام قراء کے سر دار تنے کہ جب مجمی ہم ال سے کسی مدیث یاک کے بارے میں دریافت کرتے توان کی آ جمول ہے آ سودل کا مند برسنے لگتا یہاں تک کہ ہم ان کی اس حالت کود کچه کران پر تم کرینه لکتے۔

> عَمَّالَ لَوْ رَأَيْمُ مَارَأَيْتُ مِمَا آلْكَرَّتُمُ عَلَى مَانِرُوْنَ ونقط تُحَيِّتُ اراى مُحَيَّد بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَكَانَ سَيَّد القُرَّاءِ لَا لَكُوْدُ مَسَلِّمَةً عَنْ حَدَيْثِ آبَدَ اللَّا يَنْكِئْ خَنْى ورْخَمُهُ-

لام، لک رحمتہ اللہ عدید نے مزید فر، یا کہ شک حصرت جعفر بن محد الصادق کو دیکھا کرتا آپ کے سامنے سر در کا سکات علیجہ کاد کر خیر ہوتا تو آپ کا رنگ ذرد ہو جاتا اور آپ کمی بھی کوئی مدیث بغیر د شو کے بیاں نہیں کرتے تھے۔ جس اکو آپ کی خد ست جی و ضر ہوا کرتا۔ جب بھی حامری کا شرف تعییب ہوتا بیں آپ کو ال تین حالتوں ہے کس کی حالت میں حالتوں ہے کس کی حالت میں دیکھتا یا نماز پڑھتے ہوئے یہ خاموش سے بیٹے ہوئے یا قر کن کریم کی حادث کرتے ہوئے اس علاء اور عباد سے متعے جواللہ تعالی سے ہروات ڈریے ہیں۔ سے ہروات ڈریے ہیں۔

حضرت صدیق اکبرر منی اللہ تعالی عنہ کے بوئے حضرت عبد الرحمٰن بن قاسم کے پاس جب نی کرم علی کاد کر خیر ہوتا تو ہول محسوس ہوتا کہ فرط دمیت سے ال کاخون نچوڑ لیا گیا ہے اور ان کی ڈیان ختک ہوجاتی۔

الم مالک من مروی ہے کہ بیل عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عامر کی خدمت میں ماضر ہو تا ان کے سامنے ہی رحمت ملک کاؤکریاک کیا جاتا تو آپ فور آروہا مروبا کر دمیتے اور اس وقت تک روتے دہیج جب تک ہمیں یہ محسوس شدہو تا کہ ان کی آئیمول کے سادے آئیو ختک ہو گئے ہیں۔

یں ان م زہر کی خوارت کر تا وہ بڑے ہن کھی تھے۔ جنب ان کے سانے ٹی روّاف رجیم منابطہ کاؤ کر مہار ک، ہو تا نوّان پر یہ کیفیت طار می ہوتی گویاوہ نہ آپ کو جانتے ہیں اور نہ آپ ان کو حانتے ہیں۔

من مقوان بن سليم كي فدمت من عاضر بو تاربتا۔ ده بزے عبادت كرار اور جبتد تھے۔ جب ان كے سرسنے حضور علي كاؤكر ياك بو تا توروئے كئے يبال تك كه بوگ تھ جائے۔ وَإِذَا ذَكِرَ اللَّهِيُّ عَلَيْكُ تَكُلَى وَ لاَ يَرَالُ يَدْكِي حَنَى يَفُوخَ النَّاسُ مَنْهُ وَيَتَرْكُوهُ

تعفرت قادوجب نی کریم علق کی حدیث باک کو سفتہ تو تر بنا اور دو تیہ جسالہ کو سفتہ تو تر بنا اور دو تیہ جس اف فہ ہو کیا تو جب امام مالک دُونی تعداد بیل اف فہ ہو کیا تو جب امام مالک دُونی تعداد بیل اف فہ ہو کیا تو آپ ہے ہو گا تو ہی ہے ہو گا تو ہی ہے ہو گا تو ہی ہو گا تو ہی ہو گا تو ہو گا تو ہی ہو گا ہو تا کہ اپنے ساتھ ایک اور آدی آپ بخواتے جو آپ ارشاد امرائے وہ بلند آوازے وہر وہنا اور سب لوگ آس نی ہے۔ آپ نے فر بلیار شاد اللی سریہ

يَّأَيُّهُا الَّدِيْنَ آضُوا لا تَرْفَعُوا اصْرَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ الْدِينَ وَخُرْمَتُهُ خَيًّا وَمَيْنًا سَوَاءٌ

"اسے ایمان والو احضور علی کے آواز ہے اپنی آواز لمند نہ کرور اور حضور کااوب والم ایمان ہے۔"

کااوب والحرام وصال ہے پہلے بھی اور وصال کے بعد مجی کیمان ہے۔"

عمرو بن میمون ہے مروی ہے آپ نے قریبا یس اکثر حضرت ابن مسعود رصی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کر تا۔ آیک و ن ان کی ڈبان ہے لگا۔ فَن رسون الله علی علیہ تی ان کے چہرے پر کرب و حزن کے آثار ظاہر ہوگئے۔ میں نے دیکھاان کی علیہ تا ہے ہیں ہے۔ یکی ان کے چہرے پر کرب و حزن کے آثار ظاہر ہوگئے۔ میں نے دیکھاان کی علیہ تا ہے ہیں ہے۔ یہ ترایا۔

عَكُلُدُ إِنْشَاءُ اللهُ أَوْ الرَّقِ دَا الرَّ مَافُولُ دَا أَوْ مَاهُوَ قريبُ مِنْ دَا وَهَىٰ رَوَايَةٍ قَدُ الْعَرَاعَرَاتُ عَيْبَاهُ وَالنَّمَخَتُ أَوْ ذَاجُنَاتُ

"اشاء اللذائ طرن باس م محد كم يا رياده باس كے قريب قريب د ايك روديت يس ب كه آپ كى المجميل شك يار بوج تين اور آپ كى ركيس محول جا تين "

مدینہ طیبہ کے قاضی ایر ہیم بن عبد نقد بن قریم انصاری ایک دفعہ اوم الک رحمتہ اللہ عدیہ این انس رضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس سے گزرے وحدیث بیان کر رہے ستے۔ دویاس سے گزر کے اور کھڑے اند ہوئے "ب نے کہا۔ یکی لئم اُحد موصفا اجلیس فید اس کے گزر کے اور کھڑے اور کھڑے تھا کہ کی رحمت میں کھڑ انہیں ہوا کہ دہاں جینے کی جگہ ۔ تھی اور تھی نے یہ مناسب سے مجھ کہ تی رحمت متالیق کی حدیث بیاک کھڑے ہو کر سفول د

اہم مالک، حشہ اللہ علیہ فرہ نے ہیں ایک آومی حضرت این مینب، می اللہ توالی عنہ کے
پاس سے گزر ااور ال سے ایک حدیث کے بارے شل ہوچیں۔ س وقت آپ لینے تھے آپ
اٹھ کھڑ ہے ہوسے اور حدیث بیان کرئی شروع کی۔ س آدمی نے کہ شل اس ہات کو پہند
کر تا تھا کہ آپ آپ تکلیف نہ فرما کی۔ انہوں نے جواب ویا ہی اس بات کو ناپہند کر تا ہوں
کہ میں آپ کو رسول کر ہم علی کے حدیث مناوی جبکہ میں لینا ہوا ہوں۔

حضرت اوم مالک رحمتہ اللہ علیہ جب مدیث بیان کرتے تو احترام واجلال کو لمحظ رکھتے ہوئے، پہلے وضو قرات پھر حدیث بیان کرتے۔

اسی طرح مصعب بن عمید للله رمنی الله تعالی عند فرماتے بیں حضرت امام مألک رحمته الله علیه

جب مجمی صدیث نبوی علیہ بیان کرتے ہیلے وضو فرماتے ہمرانی داڑھی و فیرہ کو درست کرتے مجم حدیث بیان کرتے۔

ائان الی اولیس کہتے ہیں امام مالک دھت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ اٹھا اہت م کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فر ہیں۔ اُسب آن اُعطَّم خدیث رَسُوں اللهِ عَلَیْتُ مُلِیَّا اُس بات کو پہند کرتا ہوں کہ ہیں حصور کریم علیہ کے کہ دیث کی زیادہ سے زیادہ تعظیم و تحریم کروان۔ آپ عام حامات ہیں دانے ہی حقیق ہوئے اور جلد کی میں حدیث پاک بیالان نہ کرتے اور فرات ہیں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ لوگوں کو حدیث پاک اچھی طرح سمجھا دُل۔

خراد بن مرہ کہتے ہیں سنف صافتین اس بات کونا پہند کرتے ہے کہ و منو کئے بغیر وہ حدیث دوایت کریں۔

حضرت عبدالقد بن مبارک د حمتہ اللہ طیہ فرماتے ہیں کہ یک مرتبہ بن تعفرت المام مانک د حمتہ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تعااور سین حدیث کررہا تھا۔ انوں 18 مرجہ بجھونے فرما۔ جب بجھوڈ ستاان کارٹک بدل جا تا اور زردی کی کل ہو جاتا۔ اس تکیف کے باوجود آپ حدیث پاک کی روایت کے سلسد کو منتظم نہ فرماتے۔ جب الم مانک رحمتہ اللہ علیہ اس محدیث پاک کی روایت کے سلسد کو منتظم ہو گئے تو ہیں نے فر فل کی یا ایا عبداللہ (آپ کی منتشر ہو گئے تو ہیں نے فر فل کی یا ایا عبداللہ (آپ کی کنیت) آئے میں نے آپ کو بجیب و غریب حالت میں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمای یشک تم بچ ہو می کی یا ہا جبداللہ (آپ کی موجہ کے 10 ہو گئے 10 ہو گئے میں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمای یشک تم بچ ہو می کا ایر بجو نے فرمای یشک تم بچ ہو می کا دو آپ کی جب د غریب حالت میں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمای یشک تم بچ ہو می کا دو آپ

صرات اخفالًا بعديْث رشول اللهِ عَلَيْتُهُ مِن كَمَا مَا كَمَ حَمُور كُرِيم عَلَيْتُهُ كَ مَا مَا كَمَ حَمُور كريم عَلَيْتُهُ كَ مَدِيثَانِ كَرَيْ مَا مُعَلِيدًا مُو مُوفَرِق ند " عُدرا) مديمتان كريم عمريم عيل مر موفرق ند " عُدرا)

این محری کہتے ہیں ایک روز میں وادی منتق میں امام ، لک رحمتہ القد صیہ کے سم تھے

پیدس چل کر پہنچا۔ ای اشاء میں ، عمل نے ایک صدیم پاک کے بارے میں دریافت کی۔

انہول نے جھے جھڑ کااور فر ملیا پہلے میسر کی نظر میں تمہار کی بڑی عزت تھی لیکن اب وہ عزت کی شخص رہی ہوئی کر ہے موقت دریافت کی جھر کی عدیم بیاک کے بارے میں اس وقت دریافت کی جبکہ ہم بعد ل چل رہے ہے۔

جرین عبد الخمید القاضی نے آپ سے یک حدیث کے بارے بی دریافت کیا جبکہ دہ کرست ہے ، انہوں نے تھم دیا کہ انہیں تیر کر دو۔ عرض کی گئی کہ حضرت یہ توشیر کے قاضی جی فرمایا القاصبی الحق می اُدّب ۔ قاضی اس بات کا زیادہ حق وارہے کہ اسے اوب سکھایاجائیں۔

مشام بن ہشم نے معفرت امام مالک دسمتہ للہ علیہ سے ایک صدیت ہو جھی جیکہ وہ
کوڑے تھے۔ آپ نے انہیں میں کوڑے لگائے پھر ان پر ٹری آیااور انہیں میں احادیث
منا تیں۔ بیٹی ہر کوڑے کے بدلے میں ایک حدیث۔ بیٹیام نے کہا تھے ہے وہ بہت پہند پند
تھی کہ آپ ایک ایک کوڑااور مارتے جاتے اور ہر کیک کے بدلے میں ایک حدیث یاک
مناتے جائے۔

حضور تی کریم علیہ کی اللہ بیت ذریت طاہر ہاور امہات المؤمنین کی تو قیر و تعظیم

ان حضرات کی عزت و تو قیر در حقیقت سر در انبیاء علیه انصنو قدالسلام کی تو قیر و تنظیم تنگیال لئے سلف صافحین ان حضرات کی تو قیر کواس طرح لازم سیجھتے جس طرح سر در عالم سیجین کی تو قیر کو مازی سیجھتے تھے۔

ارشاد البی ہے۔

بِمُمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لَيْدُهِبِ عَلَكُمُ الرَّحْسُ آهُلُ الَّيْتِ

وَيُعَيِّرُ كُمْ نَعَيِّرُ (1)

"نيز فران فداوندى ب- وزرواجة أمّهائهم في كريم علي كى المان فداوندى الم علي كى كالم علي كالم المن الدواج المن المريد"

حضور ملی کارشاد کرای ہے میں حمیدی اللہ تعالی کا داسطہ دیتا ہوں کہ تم میرے الل بیت کے سرتھ احسال و شفقت کا بر تاؤ کیا کر و۔ سی ہر کرم نے حضرت زید بن ارتم رضی اللہ تعالی عندے ہو جی کہ حضور علیہ کے الل بیت کون جیں ؟ زید نے فرمیا۔

آنُ عَنِيَّ وَ حَمَّقَمْ و آلُ عَنِيْلِ و آلُ عَبَاسٍ "مِحِنْ حَصْرِت عَلَى، حَفَرِت جَعْفُر، حَمْرِت عَمَّيْلِ اور حَمْرِت عَمَاس كى

اورارب"

صفور علی نے ارش فرالی میں تم میں ووالی چیزیں چھوڑ رہا ہول کہ انہیں آکر نم منہوطی ہے پکڑے رکھو کے تو کمراہ تبیل ہو گے۔ پھر فرایا کتاب الله و جنر نی العلٰ آئی تا نشر تعالٰی کی کتاب اور میری الل بیت۔ تم حیال رکھو کہ میرے بعد تم النا ہے کیا ہم تاؤ کرتے ہوں

حفور المنظف في الرمايد

قَالَ عَلِيْكُ مَعْرِفَةُ ال مُحمَّدِ عَلَيْكُ بَرَاءَةً مِن النَّارِ وَحُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ جورٌ على الصَّرَاطِ والْوَلَآيَةُ يالِ مُحمَّدِ امالٌ مِن الْعدابِ

"بھی ٹی کریم علیہ کے حق کو پہنے نے کی برکت سے آگ ہے ہی تی سے
التی ہے حضور کی آل یاک سے محبت کرنا پل صراط سے بخیریت
گزرنے کا بافٹ ہے اور آل معملیٰ کی مدود عانت ،عذاب لئی ہے امال کا ،عیدے۔"

عمر بن افي سلمہ سے مروی ہے۔ کہ جب بہ آیت نازل ہوئی بائسا اور نگ مللہ لایہ تو اس وقت عضور سیالیہ حضرت ام سلمہ کے محمر تشریف فرما تھے۔ ای اکر م ملائے نے اس وقت سیدہ فاطمہ ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو بنایا اور ان پر اپنی چادر ڈال دی۔ علی مرتشی حضور سیالیہ کے بہت کے بیچھے متھے۔ آب پر جمی اپنی چادر ڈال پھر بارگاہ انی میں عرض کی۔

اللَّهُمُّ هُوْلَآءِ اللَّهُ مَنْتِيْ عَادُهُبُ عَنْهُمُ الرَّجْسَ وَصَهْرُهُمْ تَصْهِيْرًا

"اے اللہ اید میرے الل بیت ہیں۔ تاپی کی کوان سے وور کردے اور الن کو تکمل دور بریاک کروے۔"

ی کریم عَلَیْ ہے حضرت علی مرتشی رضی اللہ تن لی عنہ کے یارے میں فرمایا۔ من کُنْتُ مؤلّاتُ عملی مؤلاّه اللّه مَا اللّه والِ من و لاّهُ وغادِ مَنْ عَلاهُ

"جس کاش ناصرورد گار ہون علی سرتھی بھی اس کے مدد گار دناصر ہیں۔
انتہا جو علی کی مدد کر تا ہے یہ دوست رکھتا ہے تو بھی اس کو دوست
رکھتا ہے تو بھی اس کو دوست
رکھتا ہے تو بھی اس کو دوست
رکھ اور جو اس ہے دستنی کر تا ہے تو بھی اس کا دشمن بن جا۔"
سرکار دوعالم علی ہے تی م تقی رحتی اللہ تعالی عند کے بارے میں مزید قربایا۔
لا بُحبُث الا مُوْسِلُ وَلَا يُنْعَصُكَ الاً سُعِي

" تیم ہے سماتھ محبت نئیس کر تا تحر مو من اور تیم ہے ساتھ بغض نہیں کر تا تحر منافق"

حضور علي في حضرت عب ك رضى الله تعالى عندے فرامال

وَالَّذِي نَمْسِي بَيْدِهِ لَ يَدْخُلُ لَنَّبَ رَجْنِ الْبَايْمَانُ حَلَى يُحْبِكُمْ لِلَّهِ وَرَّسُولِهِ مَنْ آذَى عَلَى فقد آذانِي وَإِلْتُ يُحِبِكُمْ لِلَّهِ وَرَّسُولِهِ مَنْ آذَى عَلَى فقد آذانِي وَإِلْتُ عَلَمُ الرَّحُن صِلُولَاتِهِ (1)

"حضور علی نے فرمایا اس ذات کی ضم جی کے وست ندرت میں میر کی جان ہے کہ اور تا ہمال تک میر کی جان ہے کہ آوی کے در میں ایمال وافل نہیں ہو تا ہمال تک کہ وہ داللہ تع فی اور اس کے رسول علیہ کیدے تم ہے جہت نہ کرے۔ جس نے میرے چی کواڈ یت دی اس سے جھے اڈ یت ہے جہتیائی۔ بیٹک آدل کا جان کی اندر ہو تا ہے۔"

يك دل تى كريم علي في صفرت عيس رصى الله تعالى عنه كو فرمايا لي چياا مح

مورے اپ بیٹوں کے ماتھ میرے پائی آنا۔ وہ سب جمع ہو گئے۔ حضور علی ہے اللہ بیت سب پر پی جادر در اللہ اللہ میر اچھا ہے ، میرے باپ کی مانند ہے اور بید میرے اللہ بیت بیں۔ اس پر پی جادر در اللہ بیت بیں۔ اس خرری میں نے الن کو اپنی جادر میں جھیا ہیں ہے۔ بیس اللہ بیت حضورا کر م جھیا ہیں ہے۔ حضورا کر م جھیا ہیں ہے کہ در واز ول کے کواڑوں اور دیواروں نے آبین آبین کہا۔ بی رصی اللہ تو گئی منہ اور حضرت مام حس رصی اللہ تو گئی منہ اور حضرت مام حس رصی اللہ تو گئی عنہ اور حضرت مام حس رصی اللہ تو گئی عنہ کو گڑ لینے اور دعا ما تیکئے۔

اے اللہ این النادولول ہے مجت کرتا ہول تو بھی النادولول ہے مجت فرید مدیق اکبرر منی اللہ تقالی عنہ فریل کرتے۔ اُر فَکُوا اللّٰ خَدُدًا مِی آخلِ بنیدہ حضور علیہ کے اٹل ہیں کے بارے میں نبی کریم علیہ کے حق کا خیاں رکھو۔

معرت صديق أكبررضى للد تعانى عند فرمايا كرتي

وَالَّذِيُ تَعْسَىٰ بَيْدَ، نَغَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ أَخَبُّ الْمِيُّ مِنْ أَنْ أَصِلَ مِفْرَافِتِيْ

"ال ذات كى تتم بنس كے وست لدرت يل ميرى جان ہے أي كريم ماليك كے الل قرابت كے ماتھ صدر حى الن دشتہ دادوں كے ماتھ صلار حى ئے جھے بنبت الزيز ہے۔"

عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے صدیق اکبر رصی اللہ تعالی عند کودیک ، انہول مقدام حسن رصی اللہ تعالی عند کوائی گرون پریش بابوا تھا سپ فرمار ہے تھے۔

بِأَبِي شَبِّة بِالْبِي لَيْسَ شَبِّهُ يَعَلِي " بخدا بر شمراده المن باب على سے زیادہ تی کرم ملط سے مشابہت رکھتا ہے۔"

حضرت على مرتقى رمنى الله تعالى عنه حضرت صديق أكبر رضى الله تعالى عنه كاب جمله سفة الرجشة \_

معرت عبد لله بن حسن بن حسين رضى الله تعالى عند هي هر وى ب آپ نے فرايد كديس عمر بن عبد العزيز رضى لله تعالى عند كياس ايك كام كيلئة آيا۔ آپ نے بچے فرايد جب آپ كومير سے سرتھ كوئى كام ہو اتو ميرى طرف آدى بھيج دياكر يربيا تعالىك دياكر يرب یکے اسبات سے اللہ تق لی ہے شرام آئی ہے کہ دوآپ کو سرے دروازے پردیکے۔

زید بن ٹابت رضی اللہ تعالی عند نے اپنی والمدہ کا جنازہ پڑھا پھر آپ کا ٹیر آپ کے قرر آپ کا ٹیر آپ کے قرر ب لدیا گیا تاکہ آپ اس پر سوار ہوں۔ اس اٹناء میں حضرت ابن عمال رضی اللہ تق لی عند آگئے انہوں ہے آپ کی سوار کی کی رکاب تھام لی۔ ذیع نے کہا اے دسول کر ہم علیہ کے براور حم زاد رکاب کو چھوڑ دو۔ حضرت ابن عمال رضی اللہ تعالی عند نے فر باللہ من لئہ تعالی عند نے براور حم زاد رکاب کو چھوڑ دو۔ حضرت ابن عمال رضی اللہ تعالی عند نے فر باللہ من اللہ تعالی عند نے ہوئی اللہ تعالی عند نے ہوئی اللہ تعالی عند نے ہوئی اللہ تعالی عند کے ہوئی کے جو مراب اور فر بایا۔ ھیکٹ اُبر نیا اُن معظم یا آب کے ساتھ ہوں اور فر بایا۔ ھیکٹ اُبر نیا اُن اُن کے ساتھ ہوں اور اُر بایا۔ ھیکٹ اُبر نیا اُن اُن کے ساتھ ہوں اور در اُن کے ساتھ ہوں اور در اُن کے ساتھ ہوں اور در اُن کی آب کے ساتھ ہوں

اوز کی روایت کرتے ہیں کہ اس مد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عند کی صاحبزاول، حضرت عمل من خبر بن عبد العزیزر ضی اللہ تعالیٰ عند کی فد مت عمل من ضر بوٹی۔ ان کے ساتھ ایک فلام تھا جس نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کے جب البیس دیکھا تو از را اوب ان کینے کھڑے ہوگئے۔ جس کر ان کے پاس کے اپنے دونوں ہو تعول کو کپڑے مس لینا کہ ان کے ہاں گئے اپنے دونوں ہو تعول کو کپڑے مس لینا کہ ان کا ہاتھ کھڑے ہواں حضرت اس مد کھر ان کا ہاتھ کھڑے ہوال حضرت اس مد من اللہ تعالیٰ عند کی صاحبزاوی کو بشما یا اور خود اان کے سامنے بااوب جیٹھ مجھے۔ وا ما تر ک مات خاری گا عند کی صاحبزاوی کو بشما یا اور خود اان کے سامنے بااوب جیٹھ مجھے۔ وا ما تر ک اینا خاری گا تھیل کی۔

جب عبد فاروتی میں صحابہ کرام عیجم الرضوان کے وفا کف مقرر کئے گئے قرآپ نے اسے صدر اورے عبداللہ کیئے تی ہزار کا وظیفہ مقرر کیا اور اس مہ بن زیدر منی اللہ تعالی عند کیئے ساڑھے تین ہزار ورہم کا وظیفہ مقرر کیا جعرت عبداللہ نے والد وجد سے گزارش کی کہ آپ نے دالد وجد سے گزارش کی کہ آپ نے حضرت اسامہ کو جی پر کیوں فضیلت، کی اور اس کے لئے ریاووو کیف کیوں مقرر کیا والہ کی اور اس کے لئے ریاووو کیف کیوں مقرر کیا والہ کی وہ کس مشہد میں جی سے سبقت تھی لے گئے۔ دھرت فارد آل اعظم رضی اللہ تی فی من میں مشہد میں جی سے سبقت تھی لے گئے۔ دھرت فارد آل اعظم رضی اللہ تی فی من رشی اللہ تی فی من رشی اللہ علی اللہ علی اللہ علی منہ کیا ہے ، تیم سے منور کو زیادہ محبوب تھا وہ اسامہ تم سے زیادہ حضور کو زیادہ محبوب تھا۔ وائر ان خی میت پر ترج دی اس لئے ال کا و کیفہ تم سے ذیادہ مقرر کیا۔ (۱)

حضرت میر معاوید رستی اللہ اتی تی عنہ کوید اطلاع می کہ قابس بن ربید رسوں اللہ علیہ علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ استقبال کی میر معاوید کے باس آئے او ملاحظہ ہے ذیادہ فتل میں مشابہت رکھتا ہے۔ جب بد قابس، میر معاوید کے باس آئے او آئے او آئی از راہ اوب کر رہ محاوید کو استقبال کیا اور ال کی آئیموں کے در میان ہو سے در میان ہو سے کر جو بڑی ذر فیز تھی وہ ان کو عطا فر مائی کیو تک وہ شکل و صورت میں رحمت عالمیان علیجہ ہے مشابہت رکھتے تھے۔

جعفر بن سلیمان فلیفہ نے جب امام الک، حمتہ اللہ علیہ کودرے مگائے آر آپ پر عشی طاری
ہو گئی۔ ای حالت جمی انہیں افوا کر اربا گی۔ ہوگ آپ کی جرداری کیلئے آپ کے ہی حاضر
ہو سے کہ کو دیر کے بعد آپ کو ہوش آگئی۔ آپ نے فرمیا۔ اُٹھید کُٹم آئی حَمَلُتُ
منارین فی حیل اے لوگوا جس تم کو اس بات کا گواہ بنا تا ہوں کہ جس نے جمعے اتنی
ضریس لگائی جس شریف کے اے معاف کردیا۔

ہو جما کی کہ اس عفودور گزر کی وجد کیا ہے؟ فرملا محصے یہ اندیش ہے کہ مجمعے موت مد آماے اور یکر نی کریم علی ہے میری طاقات ہو محصال بات ے شرم آئی ہے کہ ميري وجدي حضور عليه ي آل سے كى مخص كو "تش جنم ير جمونك دياجائے۔ منعود نے سم دیاکہ امام الک رحمت اللہ علیہ ہے جعفرے جوریاد ٹی کی اس کا اس سے تصاص (بدر) میرجائے، منتے ورے اس نے عام مالک رحمت لقد علیہ کومارے میں استے عی ارے اس کو بھی لگائے ہو عمل - معفرت الام مالک رضتہ اللہ علیہ نے ساتو فرمایا ہیں اس سے الله تعالى كى بناه ما تمل مول بخد حس وقت جعفر محص درومار تا تهاء الجي دومير يجم ي اشاتا نبیس تفاکہ شراک کو معاب کر دیا کرتا تھا کیونکہ وہ نبی کریم علیقے کارشتہ دار تھ۔ حعرت مبدیق کبر و فاروق اعظم رضی الله تعالی منها حضرت ام ایمن رمنی الله تعالی عنب کی زیارت کے لئے عام طور پر جایا کرتے تھے اور فرماتے ہورے آ قاعلاہ ان کی ملا قات كيلئ تشريف لے جاتے تھے اس سے ہم مجی ان كى زيارت كين عاضر بوتے ہيں۔ ا يك وقعد حصرت حليم معديد رضى الله تنى في حب باركادرساست عن حاشر جو عيل. حضور علي في الى عادر بي في اوراس يراتيس بنهااور دريانت كياكه سي كور تشريف لا أني ميں۔ بنہوں نے اپلی ضرورت بیان کی۔ حضور نے اس وقت اس کو پور اکر دیا۔ حضور کے وصال کے بعد آپ معفرت ابو بکر صدیق رمن اللہ تعالی عند کی خدمت میں

حاضر ہو تیں ہور پھر حضرت فاردق اعظم رضی اللہ تعالی عند کی خد مت بی حاضر ہو تیں یہ و دلوں خلف ہ آپ کے س تھ بعید وی پر تاؤ کرتے جو سر کار عالم علی ان کے س تھ کیا کرتے ہو سر کار عالم علی ہوئے ان کے س تھ کیا کرتے ہے ہو تھ کیا کرتے تھے بعی اپنی چادر بچھاتے اور اس پر حضرت حلیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی تے بھر جو تعمر کر تھی اللہ تعالی عنہا کو بھی تے بھر جو تعمر کر تھی اس کو بجالاتے۔

صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم اور ان کے ساتھ احسان و مروت

سر کار دوی کم علی کی تعظیم و تحریم کا حق ادا کرنے کے لئے صحابہ کرام کی تعظیم و تحریم اسکون انہا کی منز ورک ہے۔ جو واقعات ان کے در میان رد پذیر ہوئے ان کے بیال ہے ذبان کو روکنا لازی ہے۔ بالل مور عین ، ناوال راویول اور حمر کو رافضیول نے صحابہ کرام علیم الرضوان کے بارے پی طرح طرح کی لئو رواییش نقل کی ہیں۔ الل کیان کا فرص ہے کہ ان واقعات کی ایک ناویل کریں جس ہے کہی پر کوئی الزام عاکم نہ ہو۔ کی کوروائیش کہ دو محاب کرام میں ہے کہی پر کوئی الزام عاکم نہ ہو۔ کی کوروائیش کہ دو صحاب کرام میں ہے کہی پر زبان طعن دراذ کرے کیو تکہ بہ وہ مقدی ہیتیں ہیں جن کی تو میف و ثبات اللہ تعالی کی تاب ہمری ہوئی ہے۔ جن ہستیوں کے تاحوال رب العالمین محاب کو کرائے اگر ان کی بارگاہ اقدی ہی ہوئی کرتا ہے بیورة اللہ کا کہ دو کو کرائے۔ محدث و شول الله تعالی کی بارگاہ اقدی ہی ہوئی خور سے بڑھے تو اللہ تعالی کے دول کی دول کی دول کی دول کی محدث و شول الله و الدین محد دی ہوئی خور سے بڑھے تو اللہ تعالی کے دول کی دول کی دائے کہ ان کی بارگاہ اندی محد دی ہوئی خور سے بڑھے تو اللہ تعالی کے دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی محدث و شول الله و الدین محد دی ہے۔ کوئی خور سے بڑھے تو اللہ تعالی کے دول کی دول

سور ؛ توب كى آيت ١٠٠ كى اس سلط على جر غط فلى كودور كرت كا با عث بن سخى بهد و السيفون الدولون من المهجرين و الدستار والدين البغوهم باخسان رامين الله عنهم ورضوا عنه واعتلهم خسر تحرى من تحجها النافر الحلدين فيها

أَيْدًا وَٰلِثَ الْفَرِّرُ الْعَظِيْمِ-

سور و کی ہے آ ہے جی سر مد چھم اصیر ت کاکام دی ہے۔

لَفَدُ رَصِينَ اللهُ عَيِ الْمُؤْمِينِينَ إِدْبِيا بِعُولَاتَ تَحْتَ الشَّعَرَةِ ان کے عناوہ سِیَنَکُرُوں آیات طہات ایل جن میں اللہ تعالی نے اسپے میبیب کے جاں شاراور منابع میں میں کے عظمی جان میں کی فیس

و فاشعار محابہ کرام کی عظمت ثال کاؤ کر فریدا ہے۔ ان آیات قرآئی کے علاوہ بے شار اصاریث طبیبہ ہیں جن بیں ٹی کریم عظی نے ایے

علامول كى حرت افزاكى فر الى بعد فر مايا ـ

لاَ تَسَبُّوا أَصْحَالِي وَنَوْ أَنْهَنَ احَدُكُمْ مِثْلُ أَحْدِ ذَهَبًا مًا تُلَمُّ مُدُّ أَحَدِهِمْ وَلَا يُصِيِّعَة "ميرے محاب كرام كے بارے بس بدكلاى ندكرو۔ اگر تم لوگ احد کے بھاڑ کے برا پر سونا راہ خداہیں خریج کروہ تواس کا اتنا ثواب مجی نہیں جتنا میرے محابہ کے نصف مدخر ہے "-c/25

دوسر کاحدیث یاک ش ہے جب میرے محابہ کی شان ش بدکاری کی جائے تواتی زمانوں کوروک تو۔

> قَالَ مَنْ سَبُّ أَصْحَابِينَ مَعَلَيْهِ نَعْنَةُ اللَّهِ وَٱلْمَلَآلِكَة وَالْمُسَ أَحْمَعِينَ - لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرَّمًا وَلا عَدَالاً -" نی کر یم علقہ نے فرلما۔ جو شحص میرے محاب کو ہما ہملا کہتا ہے اس م اللہ تعالی ک، اس کے فرشنوں کی اور تمام نسانوں کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نداس کی توبہ تبول فرماتا ہے اور نداس کی طرف ہے قدیہ تول کرتا ہے۔"

حضرت جابر رمنی اللہ تعالی عند روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے انبیاء ومرسلین کے ملاوہ تمام لوگوں سے میرے محاب کو بہتد قربلیا ہے۔ اور میرے سی بہیں سے جار کو میرے سے پند فر مایا ہے۔ معرت صدیق اکبر، قاروق اعظم، عثان عنی اور حضرت میدناعلی مرتضی رضوان الله علیم ان کواللد تعالی نے میرے تمام محابدے افغل بنایا ہے اور میرے تمام سی بدیل بھلائی ہے۔

قَالُ عَنْدُاللَّهِ مِنْ مُبَارِكِ خَصْلْتَالِ مِنْ كَانِهَ فِيهِ نَحَا– الصدق وحب أصحاب محمد

"محترت عبد للدين مبارك فراتے ہيں حس حض مي دو محسلتيں یالی جا عیں وہ نجات یا جاتا ہے۔ سیالی اور حضور نی کر یم علی کے محاب کی محت به ا

ابو ابوب السختیان نے فرالی جم فخص نے ابو بکر صدیق ہے جب کی اس نے اپ والیا اور اس سے اپ والیا اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس کے لئے صراط مستقیم واشح ہوگئی۔ اور جس نے معفرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے اللہ مستقیم واشح ہوگئی۔ اور جس نے معفرت عثمان رضی اللہ تی نی عنہ سے محبت کی اس نے اللہ کے نور سے روشنی ماصل کی اور جس نے معفرت سیدنا علی مر تعنی رضی لنہ تعالیٰ صہ سے محبت کی اس نے معبوط رسی پکڑئی۔ حس نے معفود کر بم علیہ کے تو بیف کی وو نفاق سے محبت کی اس نے معبوط رسی پکڑئی۔ حس نے معفود کر بم علیہ کی تحریف کی وو نفاق سے یہ کی ہوجاتا ہے۔ اور جو کی صی لی عبیب جینی کرتا ہے وہ بدعتی ہے۔ وہ منت کے جمی طرف بائد نہیں کیا جائے گا۔

الکاف ہے اور سات سے الی کا عبیب جس کی علیہ ہے اور جمیے اندیشہ ہے کہ اس کا عمل آسال کی طرف بائد نہیں کیا جائے گا۔

کی کریم علاقے نے فرملیا ہے لوگو من مواہیں ہو بھر سے رامنی ہوں تم بھی اے المجی طرح جان مو۔ اے لوگویٹس عمر ، علی ، ختان، طلحہ ، زبیر ، سعد ، سعید اور عبد الرحمن بن عوف علیجم الرضوان سے رامنی ہول تم بھی اس حقیقت کو پیچان او۔ (1)

حضور میلین نے فرمایا اے ہو کو الفتد تھائی نے افل بدر کو ادر الل مدینہ کو معاقب کر دیاہیں۔ اے لوگوامیرے محاب کے بارے میں ، میرے سسر ال کے بارے میں اور میرے وابادول کے بادے میں میرکی عزت و تھر میم کا خیال رکھ کرو۔

فیک آدمی نے معافی بن عمران کو کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کا درجہ امیر معادیہ ہے بہت بلند ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور نبی کریم علیجے کے محابہ کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ امیر معادیہ رضی اللہ تن ٹی عمد حضور کے معافی تنے۔ حضور علیجے کے مسرال ہے شخصہ آپ کا تب د تی ہے اور اللہ تنوائی کی دحی ہر آپ ایٹن بھے۔

ایک جنازہ حضور علی کی خد مت میں ان کی تاکہ آپاس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ صفور مثالث کے نماز جنازہ پڑھیں۔ صفور مثالث کے نماز جنازہ نہیں پڑھی، فرمایا وہ صغرت عان رصنی القد تعالی عند ہے بغی کیا کر تاتھا اس کے اللہ تعالی نے مبغوش بناویا ہے۔

حصور نی کریم سلام نے انساد کے بارے میں قربلیا اگر ال سے فسطی ہو جائے تو معاف کردد گردوا جما کام کریں تواس کو قبول کرد۔

حصور ملائلة في قربلو، جو مير ب محايد كادب طحوظ ركع كادرور محشر مين اس كا محافظ مول كار جو مير ب ياس آئ كار جو مول كار جو مير ب ماس كار بي كار جو

1\_التفاء جدد 1 متح 617

میرے صحبہ کاادب محوظ نیزیں رکھے گاوہ تی ست کے روز حوض کوٹر پر ساضر خوس ہوگا۔ حضور کر یم علق کے جتنے صحبہ کرام ہیں حضور علق ان کینے شفاعت قرمائی گے۔ مہل بن عبد القد المتستر کی نے کہا کہ وہ محض جو صحابہ کرام کی تعظیم نہیں کر تا، وہ کویار سول اللہ علق م ایمان نہیں لایا۔

ان چیزون کا احترام جن کو حضور علیہ ہے نسبت کاشر ف حاصل

4

ہر دہ چیز جس کا مفتور علی کے ساتھ کوئی تعلق ہویا جس جگہ پر حضور علی تھر بیا۔
فرما ہوئے ہوں جیسے مکہ اور جیال حضور ملی ہے نے نماز اداکی ہویا قیام فرمایا ہو، ان
قمام چیز دل کی عزمت د تھر ہم کرنادر حقیقت سر در عالم علیہ کی تعقیم و تھر می کرنا ہے۔
منیہ بنت نجوہ رضی اللہ تعالی عنها فرہ تی جیس کے حضر ستا ہو محذ وراہ رضی اللہ تعالی عنہ

کول قبیل دیے؟ آپ نے فرایا ہیں اقبیل ہر گزشیں منڈاؤل گا کیونکہ ان بالوں کو سرور عالم علیقہ نے اپنے دست مبارک سے مس کیا ہے۔

حضرت خالد بن وليد رضى الله تعالى عند كي سرم فولي تقى ، اس من تبى كرم ملكانية عند كي سرم فولي تقى ، اس من تبى كرم ملكانية كي چند موت مبارك تفيد ايك وقعه جنگ من وه اولي آپ كي سرے كر براي - آپ اي موارى سے چنج انزے اور كفار كے ساتھ سخت ينك كى يبال تك كه خبي او حر اوحر براديا اور فولي افول له بي الله الله والله الله الله فولي كيلئ الهوس في اور فولي افول له بي الله الله الله الله الله فولي كيلئ الهوس في مناب كى كير التحد او جانوں كو خطرے بي والد - آپ في فره يا بي الله الله الله فولي كيلئ الهوس في مناب كى كير التحد او جانوں كو خطرے بي والد - آپ في فره يا بي كيك عبد موت مبارك تنے جن كى اتن قرباني نبير كى بلك اس من مير سے آقا و سوما علي في چند موت مبارك تنے جن كى مباواليه فولي شائع بو جائد اور اس بي حضور علي تنظيم سے جو موت مبارك جي ان كى بركت سے بی مور جانوں اور وہ شركين كے فيند شي نہ آجا ئے ۔

حضرت عبد الله بن عمر رض الله تعالى عنها كوديك الياكه ني كريم عليه كال مبرك الله عليه الله الله عنها كالله عنها كوديك الله عنها كالله كالله عنها كالله عنها كالله عنها كالله عنها كالله كالله عنها كالله عنها كالله كا

جره برل ليت

حضرت الم مالک منی اللہ تعالی عند مدید علیہ ش کی گوڑے پر سوارت اوتے۔ آپ فرماتے بھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں اس سرز شن پر کسی جانور پر سواری کرول جس میں میرے آتا علید العلوٰۃ والسار ماسٹر احت فرہ ہیں۔

حضرت اوم مالک رحمت الله علیہ کے پال بہت ہے کھوڑے تھے۔ آپ نے وہ تمام کھوڑے صفرت امام شافتی رجمتہ الله علیہ کووے ویے انہوں نے عرض کی اپی سوار کی کہنے ایک کھوڈ اتوا ہے ہاں رکھ نیں۔ آپ نے فرمایا بھے ال بات سے شرم آئی ہے کہ شی الله کا جبیب علی ہے آرام فرہ ہے۔ اس سر زشن کو کھوڑے کے سمول ہے رو ندوں جس شی الله کا جبیب علی ہے آرام فرہ ہے۔ حضرت ابو حبد انر حن الملمی احمد بن فضویہ ہے ، جو ہزے راج ، مجابد اور تیم انداز ہے ، دواید مضور علی ہے ایک کمان کو ہے و مت رواید کی میں لیے ہیں کہ جب سے جمعے یہ علم ہوا کہ حضور علی ہے آرام کی ان کو ہے و مت مبارک بی لیے ہیں کہ جب سے جمعے یہ علم ہوا کہ حضور علی ہے آئی کمان کو ہے و مت مبارک بی لیے ہیں گایا۔

دمنرت امام مالک رحمت الله علید نے یہ فتوی دیاہے۔ جس محض نے یہ کہا کہ مدینہ طیبہ کی مثل ردی ہے اس کو تمیں درے کا کہ مدینہ طیبہ کی مثل ردی ہے اس کو تمیں درے رکھنے جا کی سے ادراس کو تید کی سز اوی جائے گی۔اس سے بڑاج مادر کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اس یا کہ ذبین کور دی بور غیر طیب کہاہے جس جس میں رحمت عالم علیقے آرام قرم ہیں۔

جمعیاد خفاری نے نبی کر ہم علاقے کی دوسوٹی جو حضرت عثان رصنی القد تن لی عشہ کے ہاتھ میں تھی، اس کو چمینا اور جب اپنے گئے پر رکھ کراس کو تو ژبنے کا ارادہ کیا تو لوگ چینے نئے لیکن اس بدیخت نے اس کو لوڑویا جس سے اس کے گھٹے جس یہ قلہ کی بجاری لگ گئی اور ایک سال جس ای دوہ لا کے جو کہیا۔

نی کر می مناطق نے اور شاد فرمایا جو مبرے منبر پر بیٹھ کر جموٹی شم اٹھا تا ہے اللہ تعالی اے واصل جہم کرتا ہے۔

ایو انتخال الجوہری کے مارے ہیں مروی ہے جب وہ مدینہ طیب کی ریادت کیلئے وہ خر ہوتے اور مدینہ طیب کے قریب بھٹے جاتے تو اپنی سواری سے از تے اور پیدل جلتے اس حال میں کہ آپ پر کریا طاری ہو تا اور یہ شعر پڑھ دہے ہوتے۔

وَلَمَّا رَأَكِ رَسُمٌ مِنْ لَمْ يَدَعْ لَكَ مُوَادٍّ لِجِرْمَانِ الرُّسُومِ وَلَائِنًا

"جب ہم اس شہر کے گری ہوئی عدر اوں کودیکھتے ہیں جس کی محبت نے ہمیں فکرو تربرے محروم کر دیاہے۔"

رائما عن الآخوار سندی خرامة سن باد عنه الا تشم به رکبا الم عن الآخوار سندی خرامة سن باد عنه الا تشم به رکبا الم الم کووول سے الرجائے بن ال و ت قدس کی تعظیم و حربم کیا ہم کیونکد یہ بات جائز نہیں کہ اس بستی کے شہر کی زیارت کیلئے بم آعی اوراد تول برسواد ہو کر۔ "

دُّمِعَ الْجِجَابُ لَنَا فَلاَحَ لِنَاخِرِ فَمَعَ مُوْمَهُ الْمَاوَاهَامُ "ودرى كاير دومارے سائے سے تھ كي اور مارى آ كھول

کے سامنے چودھویں کا جاند فل پر ہو گھا۔"

فُرِیْکَ برا عَیْر من وَمِلِی النّری وَلَها عید خُرَّمةُ وَوَدَمُ (۱)
الن مواریول نے ہمیں اس می کے نزدیک کیجاویا جو ال قام لوگول سے افسل اور اللی ہے جنہول نے زمین مراسے قدم رکھے اور اس وجہ

ے ال جانوروں كى عزت وح مت بم يردازم بو مالى ہے۔"

کی بزرگ سے مروی ہے کہ انہوں نے پیدل کی کیا۔ ان ہے ہو چھا گیا کہ آپ نے پیدل کی کیا۔ ان سے ہو چھا گیا کہ آپ نے پیدل چلنے کی تکلیف کیوں گوارا کی ؟ آپ نے فرطار انسان آبان آبان آبان آبان آبان کی ایک بنت مرافعا میں اسے مول کے پاس آتا ہے توسف فریب فریس دیتا کہ ووسوار ہو کر آتے۔ "اگر میں مرک بل بال کر آسکن تو میں قد موں سے بال کرند آتا۔

ہر وہ چیز جس کی نسبت سر کار دوعالم علیقہ کے ساتھ ہو گئی وہ الل محبت کیلئے بہت ہی معزز و مقرب ہو گئی۔ قامنی عیاض رحمتہ اللہ علیہ فروٹے ہیں۔

باذار حبر المرسلس ومن بع مدى الانام وعص بالآياب

لوگوں کو ہراست نصیب ہوئی۔اور جس کو خصوصی مجزات عطافرائے محتے۔"

عِنْدِی لِاَمْعُلِكَ لَوْعَةٌ وَصَبَابَةٌ وَصَبَابَةٌ وَصَبَابَةً الْمَعْمُونَ مُتُولِّةُ الْمَعْمُرَاتِ
"ميرے دل جن اس سرزين كيلئے شوق ہے اور حجت ہے ايها شوق جس كي چنگارياں جل دى جي۔"

لَا عَمَرَ فَ مَعَدُونَ مَنْهِي بَيْنَهَ مِن كَفَرَةِ النَّقَيْلِ وَالرَّحْفَاتِ
"مَن الْيَ مَعْدِ وَالْرَحْيَ كُو حَضُور عَلِي كَلَ اللَّهُ وَمِن كُو يُومِهِ
"مَن الْيَ مَعْدِ وَالْرَحْي كُو حَضُور عَلِي كَلَ اللَّهُ وَمِن كُو يُومِهِ
وے وے كر خاك آلود كروول كار"

لَوُلاَ الْمُوَادِيُ وَالْمُعَادِيُ زُوْنُهَا آبَدُا وَلَوْ سَحْبًا عَلَى الْوَجْنَاتِ
"الرركاو ثمن نديو تن اوروشمن نديوت توشن بروفت اس
مقدس شير كي ذيارت كرتار بتناورا بين رضارون كور كرت من بار بتناورا بين رضارون كور كرت من بوت وال بانتها -"

لُکِنْ سَاُمْدِی مِنْ حَنِیْلِ تَحِیْنِ تَعِیْلِ تَحِیْنِ الدَّارِ والْحَدُراتِ
"لیکن مِن اس شہر میں جو سکونت پذیر ہے اور ان حجرات میں جو سِتیال
تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں صلوٰۃ و سلام کے تخالف ہی کر تا
مول میں "

آزاکی بن البسل المعتق نفخة تغذاه بالأمال و البكرات المعتق نفخة و شودار بي اورجو برشام بر اده معلوة وسلام جو كمتورى سے بھی لياده خو شيودار بي اورجو برشام بر صح كواس فضا كو معظر كرتے رہتے ہيں، بين وردرود شريف جو بر وقت بين هر در به مخط اضاف بو تاجار با بين هر سے بين اور وه سلام اور وه بركتي جن بين بي بر لحظ اضاف بو تاجار با بين شريم لحظ اضاف بو تاجار با بين شريم اقد س بين بين بين كرتار بول كا۔"

## كتابيات

| نام كماب                    | نام معنف                                            | مطبوعه                      | سال طباعت    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| القر آن الكريم              |                                                     |                             |              |
| تنبير ضياوالقر أكنا         | بي محد كرم شاهال زير ك                              | ضياهالقرآن يبلى كيشتز لاجور | a1399        |
| التسير المظهري              | كامنى محمر شاءالله بإنى بي                          | مكيد الثمير ومير غط         |              |
| تغيير جامع الهيان           | اللہ بین چر ہے طبری                                 | pe                          |              |
| المحيان في تعسيرالقرآن      | الاجتفر محمرين حسن ملوي                             |                             |              |
| الم المان                   | محد عن عل عن فمرا يوكاني                            | وادالمسر فتبيروت            |              |
| الجائ فاحكام القرآن         | ابوعيدالله محدين احدالقرطبي                         | 4,76                        | 1936         |
| روح المعاني                 | ميد محود آلو ي يقدادي                               | (40)                        | - 1          |
| تحير في العريه              | شاه عبدالعزيز كدست ديلوي                            |                             |              |
| 15/28                       | انام افر الدين دازي                                 | معتبع العامره               | 1324م        |
| البريان في علوم القرآن      | امام بدر الدين افرو مثى                             | P                           | ،1958        |
| الكثاف                      | علامه جارانشدالز يخمرى                              | Y                           | ,1948        |
| تغبيرانستاد                 | ميدد شيدرشا                                         |                             | <b>≠1358</b> |
|                             | تظام الدين غيثانوري                                 | · po                        | و1329م       |
| تنير قر لمي<br>م            | الإعبداطة تحدين احدماكل قرطي<br>سار                 |                             |              |
| منتج بخاری<br>منتح برا      | الإحبرالأحمرين أتلعيل بخارك                         |                             |              |
| مج مسلم                     | ابرالحسين مسلم بن قبارا تشير                        | 4                           |              |
| مكلوة شريف                  | ولیالدین تیمریزی<br>شیخ عبدالیق حمد ید والوی        |                             |              |
| ا شوات الفروات<br>السري     | س حبرا می جدید دادن<br>علامه علی بن سلطان محمرالقار |                             |              |
| المرقات<br>المؤات ثرح مظاوة | علامه على بن سطعان عمر العار<br>علامه من فضل لام    |                             |              |
| منونت ترین<br>منن ترندی     | الاعتباقي قدين مين ترخدي                            |                             |              |
| _                           | به من مدس من رمدن<br>لد دیه علامه مخدین عبد         | 15 . 16 Tes                 | 1325         |

تيم أريش فيشرح فقاء احر فقاء الدين فخاتى لقاضى حياض -1314 شاكل زندى الإعيني محدين عيني زندى محتوبات مجدوالف بالى حضرت مجدوالف باني مكتهد معيد سيا اور تاج ميني لا مور تعبيده ورده شريف في شرف الدين الوصيري كالصادقين فخالدكاشال سلى البدى والرشاد محد ين يوسط السالى 1927 3/15 الثقادلةامني مياض ابوالنعتل عياض عن موى الروت جة الله على العالمين في معت بن أسليل التبهاني 100 للنثر المسم فالملوب احرز في وطال احياه ألطوم 2015 Jan Je 5720 -17 شاكل دسول الدالله الماكن كثير ابوالحسن على غروك المسيم فالمنوب 1/15 تخالدين احدين خ المتريزى 21-11125 تعيدواطيب التم حفرت ثاؤو فيالله 350 حياة الرسول وفضاك علامد يوسف بمهاني 2/75 1986

1936

السير والملوب ابن بشام

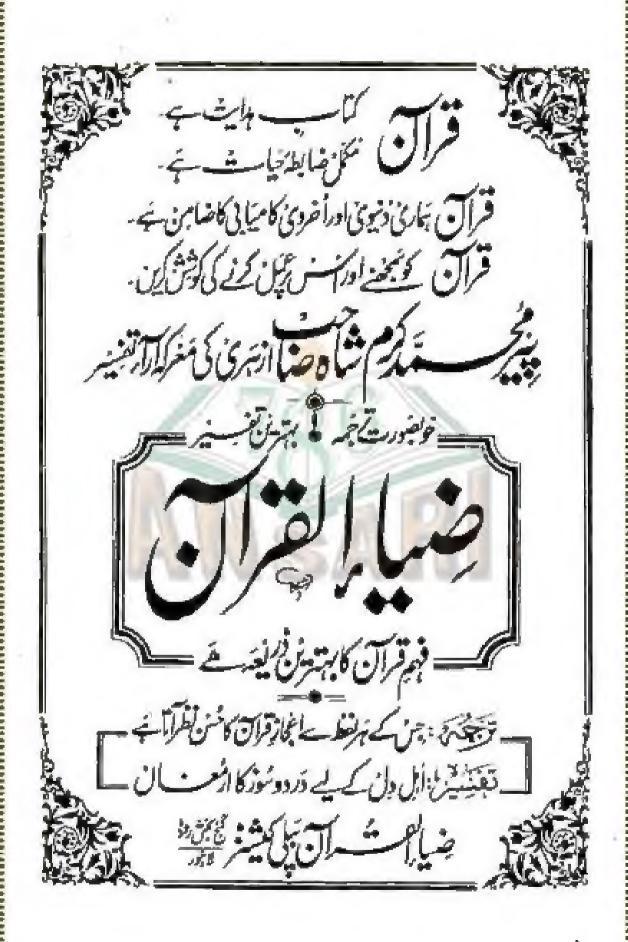